www.KitaboSunnat.com



## بينرانكوالخطالخير

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولُ اللهِ السُّوةُ حَسَنَةً . اللهِ



إلم حَافِظاً بُوالفَداءِ عادُ الدِّن ابنِ مُستَ يَطِيلًا

ترجبَه مؤلانا هِنرائِيرِ شَيْرِ عَنِي اللَّهِ مِنْ الْفِيرِ الْمِيرِ مِنْ الْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرِ

جارسوم

www.KitaboSunnat.com



· 168



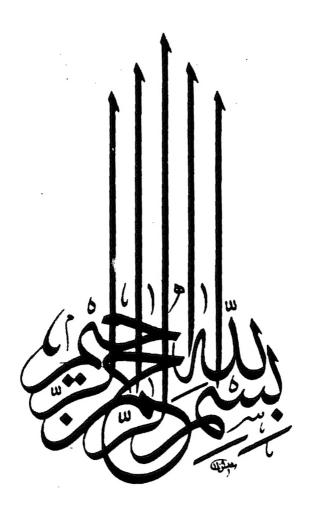



| اہم عنوانات کی فہر                       | www. | KitaboSznnat.com           |            | سيرت النبى ملهويط              |
|------------------------------------------|------|----------------------------|------------|--------------------------------|
| حفرت برا دایش کی روایت                   | 79   | حجته الوداع                | 10         | <i> بجرت کا دسوال سال</i>      |
| حفزت جابرٌ کی روایت                      | 79   | وجه شميه                   |            | رسول الله طاليلم كا حضرت خالدٌ |
| سعد بن ابی و قاص کی روایت                | ۳.   | •اھ میں                    | ۱۵         | كو تبليغ كے لئے روانه كرنا     |
| ابن ابی اونی کی روایت                    | ۳.   | کس روز روانه ہوئے؟         | 10         | مكتوب خالدة                    |
| ابن عباس دالچھ کی روایت                  | ٣٢   | مدینہ ہے روائگی کا راستہ   | ۱۵         | مكتوب نبوى ملاجيط              |
| حفزت ابن عمرٌ کی روایت<br>عرب حصر س      | ٣٢   | حمل حالت میں               | N          | فال كا قصه                     |
| عمران بن حصین کی روایت<br>حدود میزین     | rr   | حج میں خدمت گار            |            | رسول الله طاليط كا امراء كو    |
| حفرت حفیه کل روایت<br>دون ایمون سا       | **   | پیدل حج                    | И          | اہل یمن کی طرف بھیجنا          |
| حفرت عائشهٔ کی روایت<br>دور عراف کی پریم | 44   | خوشبو لگاتا                | 14         | مرتد كاقتل                     |
| حفزت عمر دیافتہ کی رائے<br>اور عین       | ٣٣   | حصرت ابن عمر دی کا ظن      | 14         | تلاوت                          |
| اتباع سنت<br>ا ۱۵ الدیا                  | ***  | احرام کیلئے عسل اور خوشبو  | 14         | ہر محر وام ہے                  |
| ر سول الله الطويط<br>سرايي به مطاق ت     | 20   | کراہت                      | 19         | وس باتوں کی وصیت               |
| کااحرام مطلق تھا<br>تا سکا است کا        | ro   | قران                       | <b>r</b> • | سفارش                          |
| تلبیه کابیان اور عبادت<br>اوسترون        | 20   | کس مقام پر تلبیه کها       | <b>r</b> • | مال زكوة مين تجارت             |
| بلند آوازے<br>نوار اللہ                  | ٣2   | حضرت ابن عمرٌ کا دستور     | ri         | وقت روانگی پر بحیث             |
| حدیث جابر دلی <i>خو</i><br>سع            | ٣2   | مدینہ سے روانگی            | rı         | روایت اجتهاد                   |
| شعی                                      | ٣٨   | بیداء پر تلبیه کهنا        | rı         | سند پر بحث                     |
| فطبه                                     |      | رسول الله ماليويل کے احرام | 77         | کافر بھائی کی وراشت کا مسئلہ   |

کافر بھائی کی وراثت کا مسئلہ رسول الله ماليك ك احرام 22 کے بارے اختلاف حفرت علیؓ اور حفرت خالدؓ ٣٨ خلفا مفرد حج کیا کرتے تھے کو یمن کی طرف بھیجنا 4 22

مزدلفه قرياني رسول الله مالييم متمتع تص بغض على ديجح ø. ۲۳ خل اشكال بهدان كامسلمان مونا 1 20 غلط فنمی کے اسباب حفنرت ابوسعيد خدري کی حضرت علی می نکته چینی ۳ ۲۴

غلط فنمی کی نشان دہی بلا اجازت سركاري مال مام رفع تشناد كيوں استعال كيا؟ ماما 20 رسول الله ما اليلم بر نكته چينی حج کے مہینوں میں عمرہ 74 طواف كا طريقه کرنا بھی تمتع ہے حضرت علی کے لئے سم مم نبى عليه السلام قارن تتص **ق**وت فیصله کی وعا 40 12 ر کن بمانی اور حجراسود حضرت عثمان اور فيصله كاوستور 12

حضرت علیٰ کی روایات

حفزت انس دالچھ کی روایت

حضرت علیؓ کے فیصلہ پر

رسول الله مطيط كالتبصره

طواف افاضه

مکہ میں جب كعبه نظر آيا رفع پدین

موقف

40 بيت الله مين داخله 40 اول طوان

جديد تتمير کې آرزو

رمل كابيان

40

عنوانات کی فہرست

49

۵٠

۵٠

۵۱

91

01

01

DY 24

۵۲

۵۸ ۵۸

۵۸ 4+

41

41

41

45

41

45

YO

YO

YO

44

44

Y.A

| رست           | اہم عنوانات کی فہر               | www        | w.KitaboSunnat.com         |             | سيرت النبى الثابيم           |
|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| 14-           | هجرت كالاوإن سال                 | 91-        | تلبیه کب تک کها            | ۷٠          | ہاتھ کا بوسہ                 |
| 14.           | وفات کی خبر                      | 91-        | آ فری تنگری تک تلبیه       | ۷۱          | سعی                          |
| iři           | کتنے حج اور عمرے کئے             | ٩١٠        | مقام ری                    | 4           | امام ابن حزم رطيطيه كاوجم    |
| ITT           | غرزوات کی معمولی تفصیل           | 90,        | تحبير کمه کر تنکری مارنا   | 4           | سواري پر                     |
| ira           | کروٹ کے ان<br>ظرافت              | 91         | سوار ہو کر تنکری مارنا     | ۷۴          | قارن ایک سعی کرنے یا دو      |
| Irq           | حلال جانور کا بول                | 90         | ایام تشریق میں رمی         | <u>ک</u> ۵۰ | حديث على ويطحه               |
|               |                                  | 90         | رمی کے بعد                 | ۷٦          | سعی سواری کے بغیر؟           |
| ت             | ر سول الله ما التيام كى وفار     | 90         | عمریے مطابق قربانی         |             | حج فننح کر کے عمرہ           |
| IM            | مرض موت کا آغاز                  | 44         | مرکیے منڈوایا              | 44          | کی نیت درست ہے؟              |
|               | دنیا کے خزانوں اور               | 91         | طواف افاضه                 | 44          | فتوی ابن عباس ً              |
| IM            | حیات جاو دانی کی فرمائش          | 99         | طواف زیارت رات کو          | ∠ <b>∧</b>  | قران افضل ہے؟                |
| ırr           | مرض کی شدت اور علاج              | 99         | مرشب طواف                  | 4ع          | حضرت علی وہاٹھ کی آمد 🛚      |
| 122           | بخار کا غسل سے علاج              | <b> **</b> | سبيل                       | ۷٩          | ابو مویٰ اشعریؓ متمتع تھے    |
| ira           | جمعرات کا دن                     | 1+1        | ظرکے بعد منی میں           | ۷9          | رو گانه                      |
| 127           | كياتحرير كدانا جائة تھ؟          | 1•1        | مقام خطاب ،                | ۸•          | يوم ترويه                    |
| IFY           | حضرت ابو بكروا فيحر كي خلافت     | 1.1        | خطاب حجته الوداع           | ٨I          | منبرپر خطبہ؟                 |
|               | ایک خاتون کا آنا                 | 1.14       | امام خطبہ میں کیا بیان کرے |             | منیٰ سے عرفات جاتے ہوئے      |
| 12            | اور خلافت کا مسکلہ               |            | منى ميس رسول الله مطايط    | ٨ı          | تلبيه اور تكبيركهنا          |
| 11-2          | خلافت کے متعلقہ روایات           | 1+0        | کہاں فرو کش ہوئے           | ٨٢          | ظهر' عصرایک ساتھ پڑھنا       |
| 1179          | خلافت کی طرف اشارہ               | 1•0        | منیٰ میں دو گانہ           | ٨٣          | دوران حج موت                 |
| ž             | رسول الله ما ينط كا ابو بكر صديق | 1.7        | پیغام مرگ                  | ٨٣          | قيام عرفه                    |
| I( <b>*</b> + | کو نماز کا امام مقرر کرنا        | 1+9        | بطحامیں پڑاؤ مسنون ہے      | ۸۳          | روزہ نہ رکھنے کی اہمیت       |
| اررا          | حضرت عائشة کی تحرار کی وجہ       | 11+        | محسب میں قیام مسنون نہیں   | ۸۳          | دعا يوم <i>عرف</i> ه         |
|               | كيا رسول الله ماليط              | ##         | تنعيم                      | ۸۵          | <b>قبولیت</b> دعا            |
| 100           | مقتری تھ؟                        | 111        | مکتزم<br>روا نگی           | ΛY          | عرفات میں وحی                |
| ma            | آخری نماز پاجماعت                | 111        | روائگی                     | ۲A          | عرفات سے واپسی               |
|               | نبي عليه السلام كي وفات          | 111        | آب ُ زمزم لانا             | Λq          | حضرت ابن مسعود والبيح كابيان |
| 102           | اور اس کے آثار                   | 111        | غدىر خم                    | 9+          | فلس میں ری                   |
| ۱۳۸           | آخری کلام                        | ИA         | يوم غدريرخم كاروزه         | 91          | مزدلفه میں تلبیہ             |
| ۱۳۸           | وصيت                             | ۱۱A        | اكرام مسلم                 | 91          | تلبیه رمی جمار تک            |
| 11~9          | سکرات موت                        | 119        | قبراطهر کی زیارت کے آداب   | 91          | خطاب                         |

ز چلنا ۹۲ قبر نبوی پر دعاء ۱۱۹ حضرت عاکش سے تعلق خاطر ۱۳۹ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

محنز میں تیز چلنا

لباس بوقت وفات

خطبه حفزت ابو بكردالي

مقیفه بی ساعده کا قصه

بثيربن سعد انصاري

نے پہلے بیعت کی

بيعت كب بهوئى؟

خفرت على وياحد

حضرت عمرٌ كا ولوله انگيز خطاب ۱۵۷

101

101

100

rai

109

14+

145

145

140

140

140

MA

MA

جنازه

اہم عنوانات کی فہرست ابن ماجه کی فروگذاشت جاہ غرس کے پانی ہے عسل فرشته اجل كااجازت طلب كرنا ١٩٣ نی علیہ السلام کے کفن کابیان کا کیا کفن سسرال کاحق ہے؟ ۱۷۸ نی علیہ السلام کے بوم وفات کے بارے اہل کتاب کاعلم و عرفان 190 رسول الله ماليايام كي نماز كعب كأعجب واقعه ۱۸۰ وفات رسول کے بعد ارتبراد کا دور' جنازہ بغیرامام کے اور مکه میں سهیل کا کردار 1/4 محمد بن ابراہیم کی نوشت حفرت حبان كاكلام 14. 192 آڀُ کانماز جنازه فردا فردا پڙھنا ابوسفيان كااظهارغم \*\*\* ایک منفق علیہ مئلہ ہے نی علیہ السلام کے ترکے کابیان ۲۰۱ IAI قبري كهدائي حضرت عثمان كوتبصحنے كاعزم IAT حضرت عائشة كاخواب بيعت عاني F+4 روافض کے لائق توجہ IAM **۲**+4 حضرت ابو بکر کی روایت کی متعدو IAC IM صحابہ ہے تائید اور موافقت

مسند سيخين

حضرت فاطمه کی رضامندی فيمليري توثيق

روافض كااستدلال اور اس کا جوآب

IAY

YAI

IAZ

IAZ

MA

IAZ

۱۸۸

IAA

149

19+

195

يندره شاديان

حضرت فاطمه

حفزت فديجة

حضرت زينب بنت عليٌّ

حضرت ام كلثوم بنت على ا

نبی علیه السلام کی ازواج مطهرات اور اولاد 717 11 شادی کے وقت عمر 11 حضرت زينت 110 حضرت رقية اور حضرت ام كلثوم "٢١٨

حدیث وریثه محل نظرہ

1+9

1+9

110

110

110

TIM

110

410

ric

اور اس کی تعبیر قبر حجره میں کیوں بنائی؟ بغلى قبريتائي رسول الله ما الله على الما خاصه IAM IAA

لحدير ٩ عدد انيثين لگائين قبرمیں کس طرح اتارا IAO نی علیہ السلام سے ملاقات كرنے والا آخرى آدمى : M

حضرت تشم والجد حضرت مغيره والثح

نی مالیزیم کب دفن ہوئے؟ سحری کے وقت اس باب میں غریب اقوال

نبی علیہ السلام کی قبر کابیان

نی علیہ السلام کی وفات پہ

سلام پہنچانے والے فرشتے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

صحابہ کی دلی کیفیت

اندهيرا حجاكيا

جمهور كاقول قبريرياني حجفزكنا

14 120

14. 141 121

140

120

IZY

144

۱۱۳ روز بار رہے

حضرت علی کے خلاف سازش ۵n موضوع حديث MY آغاز مرض ۲۲ صفر بروز ہفتہ 144

کوئی وصیت نه تھی کیاعلی حضرت وصی تھے؟ روانض کی تردید

حضرت علیؓ نے بھی خلیفه مقرر نه کیا

حضرت فاطمة أور وراثت حکومت کی طرف واضح اشارہ ظیفه مقرر نه کیا

وفات كادن

كابيان

۳۳ سال عمر مبارک

عجيب وغريب اقوال

ابو على نے لحد بنائي

معترت علیؓ نے عسل دیا

سب سے عجیب روایت

رسول الله مالينيم کے

۳۳ مال اکثریت کا مسلک

كاليلي روزبينت كرنا

| 5            | اہم عنوانات کی فہرسہ                      |                | www.KitaboSunnat.com                       |             | سيرت النبي الخيام                           |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| ***          | شير كا واقعه                              | 11/            | ریحانه بنت زید                             | 110         | حظرت عائشة مع                               |
| **           | حضرت سلمان فارسی                          | 22             | نی علیہ السلام کی اولاد کا بیان            | 116         | مطرت مفية                                   |
| trt          | سعران ال                                  | 11             | قاسم                                       | 110         |                                             |
| rrr          | יילרייט שיינט טיי                         | 177            | •                                          | 110         |                                             |
| rrr          | 0- 9- 0.0.9-                              | ***            | حفزت رقية"                                 | 110         | حفرت ام حبيبة "                             |
| ree          | رب برن                                    | rrr            | 13 1 0                                     | rr          | حضرت زينب ا                                 |
| rrr          | - Ou                                      | ۲۳۳            | حصرت فاطمه أ                               | 11          | حضرت ميمونةٌ ا                              |
| ***          | جيد ساري                                  | ۲۳۳            | , , , , ,                                  | riy         | حفرت جو بريةً                               |
| rrr          | فضاله غلام رسول الثدي                     | rra            | آپ نے نماز جنازہ پڑھائی                    | 112         | حفزت صفيه                                   |
| rra          | قفيز                                      | U              | نبی علیہ السلام کے غلامو                   | <b>1</b> 1∠ | عاليه                                       |
| rra          | 20                                        | ۲۳۲            | كأبيان المستعان                            | 112         | اساء بنت نعمان                              |
| rro<br>      | کیسان<br>در خص                            | <b>,,,,</b>    | -                                          | <b>11</b>   | حضرت ماربيه                                 |
| tra          | ابور خصی<br>ء                             | 774<br>772     | حفرت اسامه بن زید<br>حفزت عرش کامعیار محبت | 112         | حضرت ريحانه                                 |
| tra          | بدعم                                      |                | حضرت علی کے ہمراہ جنگ میں                  | 112         | حضرت فولةً                                  |
| 7P4          | م <i>ىران</i><br>مى                       | rr2            | شرکت سے معذرت                              | MA          | حفرت شراف ً                                 |
| try          | ميمون<br>نافع غلام رسول الله ملطبيط       | 12             | سر کے سے حدرت<br>اسم ابو رافع قبطی         | PIA.        | حضرت اساءٌ                                  |
| 777          | نا <i>ن علام رخون اللد عليه</i> م<br>نفيع | ۲۳۸            | ا بوتران س<br>سانپ کا واقعہ                | PIA         | حضرت عمرة                                   |
| rmy          | واقد یا ابو واقد                          | ۲۳۸            | انسه بن زیاده                              | PIA<br>PIA  | حفزت ام شریک                                |
| try          | ومعربي يور سه<br>هرمز ابو كيسان           | ۲۳۸            | ایمن بن عبید بن زید حبثی                   | TIA         | حضرت الميمه جونبير                          |
| rr_          | رویویای<br>شام                            | 739            | مجابدكي منقطع روايت                        | 117         | حضرت ا مینه<br>یناه مانگنے والی کون تھی؟    |
| ۲۳۷          | يار                                       | 739            | باذامٌ                                     | 119         | پناہ ماسے وہن کون کن:<br>عمرہ کلابیہ        |
| <b>'</b> ^∠  | ابوالحمراء                                | rr9            | نو بان<br>ا                                |             | مرہ عابیہ<br>وہ خواتین جن سے نکاح           |
| ۲۳۸          | ابو سلمی رسول الله ممکا چروابا            | 229            | حنين غلام رسول الثُدُّ                     | 119         | وہ تو میں سے عل<br>کیا اور گھر میں نہ بسایا |
| ۳۸           | ابو صفیہ                                  | ***            | ذكوان                                      | ***         | ی رور سربا<br>فاطمه اور سبا                 |
| <b>'</b> " \ | ابو ضميره غلام رسول الثد                  | ۲۳٠            | رافع يا ابورافع'                           | rrr         | خاتون بنی غفار<br>خاتون بنی غفار            |
| <b>7</b> ° A | كمتوب رسول كي قدرومنزلت                   | <b>* * * *</b> | رباح اسود                                  | rrr         | غيرمهاجرين خواتين                           |
| <b>'</b> " A | ابوعبيد غلام رسول الله                    | 414.           | رو " فع غلام رسول الله                     | rrr         | پیش گوئی<br>پیش گوئی                        |
| 7179         | ابو عشيب                                  | <b>* * * *</b> | مكتوب عمر رمايطيه                          | rra         | ازواج مطمرات کی تین اقسام                   |
| 7179         | ابو سمبشه انماری                          | <b>tr</b> +    | زید بن حارثه کلبی                          |             | نبی علیہ السلام کی                          |
| 101          | سوال فقربیدا کرناہے                       | ٠٦٠            | زید ابویسار                                | rra         | لونڈیوں کے بیان میں                         |
| 201          | ابو مو يهبه غلام رسول الله                | ۱۳۱            | سفينه ابوعبدالرحمان ممران                  | 774         | مابور' دلدل' مارىيه 'شيرىن                  |
|              | ب سے بڑا مفت مرکز                         | ب کا س         | کھی جانے والی اردو اسلامی کت               | ) میں لک    | کتاب و سنت کی روشنی                         |

اہم عنوانات کی فہرست

| فی علیہ السلام کی کنیزیں       | rar         | حفرت الملع بن شريك             | 141                 | حفرت زید بن ثابت وی هو         | ۲۷۸ |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|
| امته الله بنت رزينه            | rar         | حضرت اساء بن حارثة             | 141                 | سجل                            | ۲۸+ |
| امير                           | rat         | حفزت بكيربن شداخ ليثي          | 277                 | ابوداؤد کی موضوع روایت         | ۲۸+ |
| ام ایمن                        | rat         | حفرت بلال بن رباح حبثی ا       | 242                 | سعد بن ابی سرح                 | M   |
| ر سول الله "نے پانی بلایا      | rom         | حفزت حبه اور سواء پسران خالدٌ  | 242                 | عامربن نعيره غلام ابوبكر       | M   |
| 011.                           | ror         | ذومخمره بإ ذومجر               | 242                 | جبار كااسلام قبول كرنا         | ۲۸۲ |
| حفزت خفزه                      | ror         | سورج نکلنے کے بعد نماز فجر     | 24                  | حفزت عبدالله بن ارقم           | ۲۸۲ |
| حفزت خليسه                     | rom         | حفزت ربیج بن کعب اسلمی         | 277                 | حفزت عبدالله بن زيرٌ           | 222 |
| حفرت خوله                      | rom         | حضرت ربید کی شادی              | 246                 | حفرت عبدالله بن سعلاً          | 222 |
| دنين                           | ram         | حضرت ابو بكر داليحه كى عظمت    | 740                 | حفرت ابو برصدين                | ۲۸۳ |
| رضوي                           | 200         | حصرت سعد غلام ابو بكرة         | 277                 | حفزت عمر فاروق                 | ۲۸۵ |
| حفرت ذرینه                     | 100         | حفرت عبدالله بن رواحة          | 277                 | حضرت عثمان بن عفان             | ۲۸۵ |
| سانیه رسول الله کی کنیز        | 100         | حضرت عبدالله بن مسعود          | 277                 | حفزت على وإلجو                 | ۲۸۵ |
| سدليه انصادب                   | 100         | حضرت عقبه بن عامر جهني         | 147                 | يهود كاجعلى مكتوب              | ۲۸۵ |
| سلامه' ابراہیم بن رسول اللہ    |             | حضرت قیس بن سعد بن عبادهٔ      | 147                 | علاء بن حضري ً                 | ۲۸۵ |
| کی دامیہ اور کھلائی            | 201         | حفرت مغيره بن شعبه ثقفيّ       | MYA                 | علاء بن عقبه                   | ۲۸۲ |
| سلمی ام رافع زوجه ابورافع      | 201         | حفزت مقداد بن اسورٌ            | MYA                 | حفرت محمر بن مسلمة             | ۲۸۷ |
| شيرين                          | 102         | مهاجر غلام ام سلمهٔ            | 14                  | حفرت معاوية                    | 114 |
| عنقوده ام مليح حبشيه           | 102         | حضرت ابو الشمثأ                | 14                  | حفرت مغيره بن شعبه ثقفيٌ       | ۲۸۸ |
| فرده' نبی علیه السلام کی مرشعہ |             | حفرت ابو بكر صديق              | 14                  | نبی علیہ السلام کے امین افراد  | 719 |
| اور رضاعی مال                  | 102         | وحی ادر مکاتب وغیرہ لکھنے والے | 14.                 | معیقیب بن ابی فاطمه دوسی       | 174 |
| کیلی حضرت عائشهٔ کی کنیز       | ۲۵۸         | حفرت ابان بن سعید              | 14                  | لباس 'اسلحه اور سوار پور       | 6,  |
| حفرت ماربه تبطيه               | ran         | اسلام قبول کرنا                | 24.                 | بان<br>بیان                    | 491 |
| حطرت ميمونه بنت سعد            | ran         | سيد القراء حضرت ابي بن كعب     | 121                 |                                | ,   |
| حفرت ام ضميره                  | 109         | حصرت ارقم بن ابی الار قم ً     | <b>7</b>            | انگوشی کا بیان                 | 191 |
| حفرت ام عیاشٌ                  | 109         | حفرت ثابت بن قیسٌ              | <b>7</b> ∠ <b>7</b> | انگوئھی کو ترک کرنے کا بیان    | 797 |
| صحابہ میں سے رسول اللہ         |             | مکتوب نبوی                     | 727                 | لوہے کی نہ تھی                 | 191 |
| مالئیریم کے ان خادموں کا       |             | حفرت خالد بن سعيدٌ             | 121                 | دائيں ميں يا بائيں ميں         | 191 |
| ہاں جو آپ کے غلام نہ           |             | عجب خواب                       | 12m                 | نبی مالیجام کی تکوار کا بیان   | 490 |
| يق الراب الم                   | <b>۲</b> 4• | مکتوب نبوی                     | 720                 | خواب                           | 490 |
|                                | . ,         | حضرت خالد بن دليد              | 720                 | حضرت انس کے پاس عصاتھا         | 190 |
| حضرت انس بن مالک ٔ             | 14+         | حفزت زبيربن عوام               | 724                 | نی علیہ السلام کے جونوں کابیان | 794 |
|                                |             |                                |                     |                                |     |

| 224        | بے پناہ ایٹار                       |         | بی علیہ السلام کے قامت                      |               | ولله على رسول الله الهيام                 |
|------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 22         | دلجوئي                              | 110     | ادر عمده خوشبو كابيان                       |               | 6                                         |
| 22         | پند کا کھانا                        | MH      | جماعت کے ساتھ نمازنہ پڑھنا                  | <b>797</b>    | خوشبو دان                                 |
| 22         | آپ کو گوشت پیند تھا                 | 114     | پانی سے خوشبو                               | 797           | نی علیہ السلام کے پیالہ کابیان            |
| rra        | وقفه وقفه سے بولنا                  | 112     | پیینه مبارک                                 |               | رسول الله منطويط كي                       |
| 229        | روئے زمن کے خزیے                    | MIN     |                                             | 192           | مصنوع کو خرید تا                          |
| 229        | ممكرابث                             | MIA     | راسته معطرهو جاتا                           | 192           | نبی علیہ السلام کی سرمہ دانی              |
|            | ني عليه السلام                      | 271     | مرنبوت كافليفه                              | 192           | عادر                                      |
| 44.0       | کے کرم و جوز کا بیان                |         | رسول الله مالييم كي صفات ميس                | 192           | خلفا كاسياه لباس                          |
|            | بے تحاشہ سخاوت کی                   | 22      | متفرق احاديث كابيان                         | ,             | نی علیہ السلام کے گھو ژوں                 |
| **         | حكمت وتوجيهه                        | _       | نبی علیہ السلام کے حلیہ کے بار۔             | <b>19</b> 1   | اور سوار یون کا بیان                      |
| الما       | عباس کو کثیرمال زر دیا              | · mrr   | حدیث ام معبر "                              |               | رسول الله ما الله ما الله                 |
| بالملط     | تواضع اور انكساري                   | rro     | حديث ہند بن الي ہاليہ                       | 199           | کے آثار کے نام                            |
| ٣٣٢        | گھریلو زندگی                        | ۲۲۲     | گفتار                                       | 199           | نج                                        |
|            | ف <sup>ر</sup> ر و اذکار            | 227     | تقرير ميں ہاتھ پر مارنا                     | <b>199</b>    | آپ کا گدھا                                |
|            | ایک عیسائی کے پاس                   | 22      | گھریلو او قات میں                           | ۳             | شفاء کے ایک تصه کی تردید                  |
| ساماسا     | حلیہ مبارک کی تح <i>ری</i>          | 22      | گرے باہر آنے کے بعد                         |               | كتاب الشمائل                              |
| عاماسا     | تهبند کهاں تک ہو                    | ٣٢٨     | آداب مجلس                                   |               |                                           |
| المالمالية | بچول کو سلام ·                      | ٣٢٨     | ہم نشینوں سے سلوک                           |               | نبی علیہ السلام کے                        |
| 200        | نبي عليه السلام كأمزاح              | ٣٢٨     | آپ کے سکوت کی کیفیت                         | - 14-1        |                                           |
| 464        | ني عليه السلام كو <b>بنسانا</b>     |         | خلق كالمطلب                                 |               | نبی علیہ السلام کے رنگ                    |
| 4          | آبگینوں پر رخم کر                   | 441     | آسان بایت پر عمل                            |               |                                           |
|            | عمر رسيده عورت جنت                  | ~~~     | ابو علی کاگھو ڑا                            | 4-14          | •                                         |
| 447        | میں نہ واخل ہو گی                   |         | حضرت انس کی                                 |               | نی علیہ السلام کے چرے 'خوبیوا             |
|            | نی علیہ السلام کا زہدِ              | ~~~     | خدمت کاری                                   | 4+4           |                                           |
| 277        | اور دنیا ہے بے رعبتی                |         | سخاوت                                       | 4.7           |                                           |
| mr2        | عبودیت اور نبوت                     |         | آپ کی در گزر                                | p-9           | •                                         |
| ٣٣٨        | بے سروسامانی کی زندگی               |         | سحراور اس کی تاخیراور                       |               |                                           |
| 200        | بے مثال سخاوت                       |         | آپ کی خندہ پیشانی                           |               | خواب                                      |
| 201        | گندم کی رونی سے شکم سیری            |         | ہم نشین کے ساتھ جیلنے                       |               | نبی علیہ السلام کے بالوں کا بیان          |
| ror        | دوده کا تحفه                        | 227     | كاانداز                                     |               | خضاب<br>: ایران کرد ا                     |
| tar        | کا <i>گمیم کھاتا کھاتا</i> مفت مرکز | لي مختب | می <mark>ر اگری</mark> جانے والی اردو اسلام | ۳۱۵<br>وشنی ه | ی علیہ السلام نے اعضاء<br>کتاب و سنت کی د |
|            |                                     |         |                                             |               |                                           |

اہم عنوانات کی فہرست

مرغوب مشروب موضوع روايت عجب اضافه MAI MIT MAT امام ابن جوزي كا تبصره حضرت سلمان فارئ كا قصه 114 TOT MAI حفرت ابو مررة كالوشه دان ایک اور سند کی تحقیق نرم اور نازک بستر 114 ۳۸۴ MOM امام ابوحنيفه رايليه كاموقف سات تھجو رون کا اعجاز ذی بزن کا حلیہ MIA m9+ MOM بارش سے متعلق معجزات حضرت عائشہ کے غلہ میں دولت کی باز برس 797 MAR الكليول سے يانى كا فواره بركت ذخيره اندوزي كامفهوم 494 MIA 200 درخت عذاب قبر الى حدیث بلال اور قرض کا فکر شادی میں معجزانہ تعاون MIA 200 چکی کا تعجب خیزواتعه اور مجھلی کا معجزہ دريا ولي MIA 291 TOL كس كے لئے قيام محروہ ب حضرت عمر کی تھجوروں قبا كأكنوال 14+44 209 میں معجزانہ پرکت دوده میں برکت کا معجزہ نی مالیا کی عبادت و بندگی 417 4.4 209 تھی کے متعلق معجزات درخت كاجلنا ۸ ترادیج ۳وز 4.4 MYI m4. ابو طحة انصاري کے گھر تھجور کے خوشہ کا آنا وصال صيام rrr M4+ ورخت كاشهادت دينا معجزانه وعوت سويار استغفار r.1 141 rrr ستون کا رسول الله مالييم کے غزوه خندق میں معجزانہ دعوت زكوة سے اجتناب اور احتباط 11 اختیاق میں رونا ادر درد فراق سینے سے ہنڈیا کے ابال کی آواز ۳۱۱ دعوت وليمه ميں اعجاز 11 ایک مدجومیں ني عليه السلام كي ہے جزع فزع کرنا حيرت انگيز اضافيه شجاعت و جرات کابیان رسول الله ماليط كي متصلي مين 711 747 شكربزول كالشبيح كرنا سابقته انبیاء کی کتابوں میں حضرت ابو الوب والحد MYZ درودبوار کا آمین کمنا کے گھر دعوت نی مالیدیم کی صفات اور حلیه 747 MYZ 717 بچروں کا سلام کرنا حفرت فاطمه کے گھر متن بخاری کاایک نکته 24 MYA حضرت داؤر كو رسول الله مطبيط بنوں کا اشارہ سے گرنا کھانے میں معجزانہ اضافہ سااس MYA تصوير كامث جانا آغاز اسلام میں دعوت کی آمد کامژده 240 MYA 711 اونٹ کا آپ کو سجدہ کرنا ثرید کے بالہ میں برکت انبیاء کی تصاویر 111 744 MYA اونٹ کا شکوہ کرنا حضرت ابو بكر وافح كے مال حفرت زید بن عمرو 44. تنین معجزے معجزانه طعام كأبيغام اور سلام 414 140 اسام کلجی میں حیرت انگیز انسافیہ اونث كاتيز مونا MIL نبی مالیایم کے معجزات 744 ست گھوڑے کا تیز ہونا حضرت عمر فاروق دی چھ کے 744 قرآن ایک عظیم معجزه اونث كا دعا كرنا اور مشوره پر عمل 249 10 اعجاز قرآن آپ کا آمین کمنا غزوه خيبر مين آب و دانه كااعجاز ١٦٦ 727 MAL رسول الله کی ہر اوا معجزہ ہے 424 خندق کی کھدائی کے بكرياب سحد؛ كرقي مين ماسلما جاند کا دو مکڑے ہوتا بھیڑتے کا بات کرنا دوران معجزه 129 MIY

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور رسالت کی شمادت دیتا

444

حایر کی تھجوروں میں

سورج کے بلننے کی

دعا کی تاثیر

وعاكى قبوليت

כנכ א

400

447

447

MT4

747

774

774

177

177

444

rot

rat

MAT

707

207

MOM

اہم عنوانات کی فہرست ابولہب اور اس کی بیوی کے بارے پیش کوئی MYZ دین اسلام کاغلبہ M44 جنگبو قوم سے پالا رہے گا ٨٢٣ فنح كمه كي پيش كوئي MYA مجدحرام میں داخلہ MYA 749 بے جا حیلے بہانے کی پیش گوئی 149 معمولی مہلت کی پیش گوئی 749 M49 r4. r4+ امن د امان کی پیش گوئی 14× امیہ بن خلف کے قتل 121 ایک جری بمادر کے بارے r 21 چکے سے پیش کوئی 14 تخشتي كاساحل يريبنينا MLT سونے کی چھڑی کی پیش محولی 14 امن و امان کی پیش گوئی 14 فتوحات کی پیش کوئی 724 ثابت من قیس کو جنت کا مژده

74

724

727

727

420

r40

فقرسے خوف 30 MAY 402 ma9 14.

ردم کے فاتح ہونے کی پیش گوئی 44.

آفاق و انفس میں آیات کے ظہور کی پیش گوئی عمد نامه كو ديمك كاخاننا

441

کی پیش گوئی MYM

44

MYD ۵۲۳ عبدالله بن سلام MYD

کرنے کی خبر

قامت کک کے واقعات

بگیات کے فتنہ کی پیش گوئی

مال و دولت کی فزاوانی کا مزره کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سلاله 4/4 44

خودتشي كاواقعه MYD

بلا اجازت بمرى ذبح

حضرت ارمياً حضرت عيسلي 744

نیکی کیاہے؟ كتاب وسنت سے ثابت شدہ چند پیش گوئیوں کا بیان MYZ M44 جهاد کی پیش گوئی

شادت کی دعا عبداللہ بن سلام کے سوالات نو معجزات مابلہ سے انحاف کرنا عد زنا كالمعجزانه فيعله

ابن عباس کے حق میں دعا

نوزائیدہ بیج کے لئے دعا

دانت كاسلامت رمنا

بد وعاسے ہاتھ شل ہونا

یمودی لڑکے کا صفات رسول اللہ

حضرت داؤد عليه السلام

حفرت شعياعليه السلام

حضرت الياس عليه السلام

حفزت حزقيل عليه السلام

جنگ پرر کی پیش گوئی میں لکھی جاتیہ وال

صحفه ثعبا

ما اعتراف اور اسلام لاتا عالم محيررسول

777 777 سابقته انبياء كي بشارات ساماما 444 اور پیش گوئیاں

447 277

حفزت اساعيل عليه السلام حضرت موسىٰ عليه السلام MMA

444

100

400

400

400

400

1000

100

10+

107

107

107 کی روش

777 دعاكي قبوليت كاعجب واقعه

آسانی بجل کی جبک 444 روش انگلیاں 777 عصاروشن ہوتا حضرت طفيل دوئ تتیم داری کی کرامت

ہرنی کا واقعہ レン يرنده اور سانپ روشني

بھیڑیئے سے بات کرنے والا

گرهایات کرتاہے

عجب داقعه وحثى جانور شیر راہنمائی کرتا ہے

بهيژيوں كانمائندہ

تبين عجيب امور

ایک سلمی کا کلام کرنا

نوزائيه بيح كابولنا

آسيب زده بيه

بینائی بحال ہو تا

ینڈلی کا درست ہوتا

جلا ہوا ہاتھ

تهتيلي كاغدود

آنکھ درست ہونا

حافظه كاتيز مونا

ابوطالب کے لئے دعا

کمزور گھو ڑی کا تیز ہو تا

او نثنی کا تیز چلنا

دم جھاڑے آیریش

عجب دعا

لعاب مبارک سے بینائی بحال

MLD

MLD

440

740

440

فتنه كابند

حضرت عمرٌ کی

شهادت کی پیش گوئی

تین خلفا کی خلافت کی

تين قبرس روضه اطهرميس

400

400

400

MAL

اہم عنوانات کی فہرست حضرت رافع بن خدیج داشجه كأشوق شهادت 0+1 بنی ہاشم کے فتنہ و فساد کے دور کی پیش گوئی 0+1 حفرت حسين كي شهادت کی پیش گوئی 4+0 رسول الله ماليكم في خواب 4-4 0+1 01+ 011 411 DIT OIL 011 DIF

کی تعبیر بیان کی ۳۸۸ شہادت کے اسباب حادثہ حرہ کی پیش گوئی مكه كامحاصره نوجوانوں کی حکومت

ہے بناہ مانگنے کا ارشاد برمر منبر نكسير

پھوٹنے کی پیش گوئی قیں کے بارے پیش گوئی

حضرت ابن عباس کے نابینا ہونے کی پیش گوئی زید بن ارتم کے بارے 011

M92 دحال کے بارے پیش گوئی M91 عمربن عبدالعزبز كاخواب وهب اور غیلان 010 499 محدین کعب قرظی کے بارے 010

799 ایک صدی کے اختیام 0++ کی پیش گوئی 010 0++ عبداللہ بن بسرکے بارے DIY 0+1

دلید کے بارے پیش گوئی

خلفاء بن امیہ کے بارے

عبای حکومت کے بارے

اختلاف تک حکومت

مهدئ

باره امام

ابو العاص کی ادلاد کے بارے

DIY

MIA

014

019

019

01+

OFF

OIL

۳۸۸ ۳۸۸ 1991

791

m94

فتفے سے بینے کی ڈرکیب جنگ جمل کی پیش گوئی 494 مالهما

زیدین صوحان کے بارے حضرت عمار کی شهادت خوارج کے بارے پیش گوئی 494 M92

قرآن کی تشریح حضرت علی کی شهادت کی پیش گوئی حفرت حن کے بارے

شام میں ابدال قبرص کے بارے پیش گوئی

0+1

0+1

0+1

0+1

عبدالله بن سلام کے بارے

ہندوستان کے بارے پیش گوئی ترک ہے جہاد کی پیش گوئی خوذ اور کرمان سے جهاد کی پیش گوئی

حفرت میمونة کے بارے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دسویں کی موت آگ

ہے ہوگی

حضرت اميرمعاوبية کے بارے پیش گوئی شام کے بارے پیش گوئی

**۴۸+** MAI

m 29 r29 **MA+** 

MAI

MAI

MAT

MAY

MAY

MAT

CAF

MAM

MAM

MZ9

MLA

حق تلفی کی پیش گوئی کھانا شروع کرتے وقت بھم اللہ

کی برکت کی پیش گوئی m21 اہل فارس کے ایمانی

M24 M24 حرہ کے فتح کی پیش گوئی 724 فتوحات کی پیش گوئی MZ4 صحالی' تا معی اور تبع تا معی

مسریٰ کی ہلاکت

جذبہ کی پیش گوئی

نه يرصني كي پيش كوئي

ظالم حکمرانوں کی پیش گوئی

مرت خلافت کی پیش گوئی

حصرت ابو بكرٌ كي خلافت

حفزت ايو بكر اور حفزت عمر ا

کی خلافت کی بشارت

حضرت عكاشه كوبشارت

حضرت فاطمة كوبشارت

حضرت عرائے بارے میں

کی پیش گوئی

دو طلائی تنگن

ميلمه كذاب

مكتوب مسلمه

مکتوب گرای

دراز باته والي

حضرت اولیس قرنی ّ

ام ورقة بنت نو فل

وباکی پیش گوئی

باره خلفاء

قیامت سے تبل چھ امور كاظهور مصركي فنتح كامژده

انماط اور قالین کی پیش گوئی

م فتح يمن كي پيش گوئي

شام کی فتح کی خوشخبری

ابوذر کی وفات کی پیش گوئی ابو درداء کے بارے پیش گوئی فتنوں کی پیش گوئی

حضرت عثمان کی رفاقت

پیش گوئی

| ارمت  | اہم عنوانات کی فہ                       | WW            | ww.KitaboSunnat.com                       | سيرت النبي ما ليايام                                      |
|-------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       | كزشته اقوام من محمه ملايط               |               | ني الهيم اور حفزت ابرائيم                 | عبای دور کے بارے                                          |
| oor   | کی عظمت و عزت                           | 02            | کے معجزات میں تقابل                       | پیش گوئی ۵۲۳                                              |
| 007   | معراج کی رات                            |               | حفرت ابراہیم علیہ السلام<br>سرمنحنہ سرمیں | امام مالک کے بارے بیش گوئی ۵۲۳                            |
| 001   | آخری زمانه میں رفعت                     | ٥٣٨           | کو منجنیق ہے کھینگنا<br>دور میں میں خان   | الم شافعيٌّ ٥٢٣                                           |
| مم    | حضرت داؤد عليه السلام                   | ۵۳۸           | حفزت ابراہیم غلیل ہیں<br>خل               | عین دور ۵۲۵<br>س                                          |
| oor   | عجب اعجاز                               | org           | خلیل اور حبیب                             | مامون کے بارے مم                                          |
| ممم   | خود کمانا                               | 0r+           | محجابات                                   | مجازے آتش کے                                              |
| ممم   | زره بنانا                               | ٥٣١           | ہجرت کی رات<br>پیگر                       | ظهور کی پیش گوئی ۲۶۹                                      |
| 000   | حکمت و دانائی                           | مدا           | آگ کا سرد ہونا                            | ظالم انتظامیه اور عربانی ۵۲۷                              |
| ۵۵۵   | حفرت سليمان عليه السلام                 | ٥٣١           | حضرت ابراہیم ٔ کامعجزانہ مناظرہ<br>ن      | رزن کی فرادانی ۵۲۷                                        |
| ۵۵۵   | مواكا تابع مونا                         | ١٣٥           | نظری یا بدیبی                             | ہر صدی کے اختام پر مجدو ۲۸۸                               |
| 200   | شیطانوں کا آبع ہونا                     | ort           | بت شکن<br>ا                               | حق پرست گروه الل حدیث ۵۲۸                                 |
| , DD7 | جنات كااسلام لانا                       | ort           | عجائبات عاكم                              | نزول عیسیٰ کی پیش گوئی 🛚 ۵۲۸                              |
| 200   | نبوت و بادشاهت                          | ort           | حفزت ليعقوب عليه السلام                   | رسول اکرم مافی پیلم کے                                    |
| 002   | زمین کے فرانے                           | ort           | حفزت بوسف عليه السلام                     |                                                           |
| 002   | پر ندول کی بولی                         | ort           | حفرت موسىٰ عليه السلام                    | معجزات كاديگر انبياء كرام                                 |
| ۵۵۷   | پقر کا سلام کمتا                        | ٥٣٣           | ستون حنانه                                | کے معجزات سے تقابل                                        |
| ۵۵۸   | حفرت عیسیٰ کے معجزات                    | مهم           | الله تعالی ہے ہم کلامی                    | اور آنحضور مالی یا کے                                     |
| ۵۵۸   | خصائص                                   | مهم           | ديدار الني                                | ·                                                         |
| ۵۵۸   | مردول کو زنده کرنا                      | ٥٣٥           | يدبيضا                                    | فتخصوصي اعجازات                                           |
| 470   | مکری کا زندہ ہوتا                       | ٥٣٥           | ذوالنو <i>ر</i>                           | معجزات میں موازنہ کے بانی ۲۳۰۰                            |
| 440   | دیوانے کا تندرست ہونا                   | 270           | عصا کا روش ہونا                           | نوح علیہ السلام کے معجزات ۲۳۰                             |
| 246   | اندهے کا واقعہ                          | 270           | انگلیوں کا روشن ہونا                      | عائبات عابات                                              |
| DYM   | ماكده                                   | 270           | طوفان کی بدوعا                            | نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا م                            |
|       | سابقہ امتوں کے واقعات                   | 270           | بحر قلزم کا پھٹنا                         | جنگ بدر میں دعا ۲۳۳                                       |
| nra   | بذريعه وحى بنانا                        | orl           | بادلوں کا سامیہ میدان تنیہ میں            | موسلا دهار بارش ۵۳۵                                       |
| 040   | ظالمانه صحيفيه                          | arz           | من اور سلویٰ کا اتر نا                    | دت رسالت میں تقابل ۵۳۵                                    |
| ara   | سریٰ کے قتل کی خبر                      |               | عصا کی ایک ضرب                            | عام میں موازنہ ۵۳۹                                        |
| 040   | زېد اور قناعت                           | ara           | ے بارہ چشتے بھوٹنا                        | وفاع میں موازنہ ۵۳۶                                       |
| rra   | بثارت                                   | 019           | حفرت بوشع عليه السلام                     | رسول اکرم مانی کا ادر جود علیه السلام                     |
|       | ولادت مبارک کی                          | 019           | حفزت ادريس عليه السلام                    | کر معجوا - میں مدان                                       |
| rra   | ضعيف ردايات                             | ۵۵۰           | عجب نداكره                                | نه الله الله دين الخا                                     |
| 240   | صرصری کا کلام<br>کا سب سے بڑا کمفت مرکز | ۵۵۲<br>می کتب | رفع زکر<br>یں لکھی جانے والی اردو اسلام   | ی مزاید اور حضرت صاع کے معجوات کیلی تقابل سنت کی دوشتوں م |

# هجرت كادسوال سال

رسول الله ملی یا مناصرت خالد من ولید کو تبلغ کے لئے روانہ کرنا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله ملی یا در صفرت خالد من ولید کو ربیج الاخریا جمادی اولی اسے میں علاقہ نجران میں بنی حارث بن کعب کی طرف روانہ کیا اور ان کو عظم دیا کہ وہ ان کو لڑائی سے قبل تین بار اسلام کی طرف بلائیں اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کرلواگر وہ مسلمان نہ ہوں توان سے جنگ کو۔

چنانچہ حضرت خالد وہاں پنچ تو قافلوں کو ہرست بھیج دیا وہ اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے اور کہتے تھے اے لوگو! اسلام قبول کر لو' سلامت رہو گے۔ چنانچہ لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے اور وائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور حضرت خالد ان کو رسول اللہ طاح کے حسب فرمان اسلام اور کتاب و سنت کی تعلیم دینے لگے 'پھر رسول اللہ طاح کا بھر سول کے دیتے کا بھر سول اللہ طاح کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کے دیتے کر ہے گئے اور معرب خالد اللہ کا بھر سول کا بھر سے خالد طاح کا بھر سول کے دیتے کا بھر سول کا بھر سے کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سے کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کے بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سے کا بھر سول کے بھر سول کا بھر سے بھر سول کے بھر سول کا بھر سول کے بھر سول کا بھر سول کے بھر سے بھر سے بھر سول کا بھر سے بھر سول کے بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کے بھر سول کے بھر سول کا بھر سول کا بھر سول کے بھر سول کا بھر سول کے بھر سول کے

محتوب خالد : بهم الله الرحمان الرحيم 'برائع محمد نبی 'رسول الله طاهیم منجانب خالد بن ولید 'السلام علیم یارسول الله ورحمته الله و برکانه 'میں آپ کے پاس الله کی حمد و ثنا کا تحفه ارسال کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی معبود منیں 'امابعد! یارسول الله! آپ نے جھے بنی حارث بن کعب کی طرف روانه فرمایا تھا اور ارشاو فرمایا تھا کہ جب میں ان کے پاس بہنچوں تو تین روز تک جنگ نه کول اور ان کو اسلام کی طرف بلاؤں اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو میں ان کا اسلام قبول کرلیں تو میں ان کا اسلام قبول کرلیں تو میں ان کا اسلام قبول کرلوں اور ان کو اسلام کے مسائل اور کتاب و سنت کی تعلیم دوں 'اگر وہ مسلمان نه ہوں تو ان کے جنگ کروں۔

میں ان کے پاس پنچاان کو متواتر تین روز تک اسلام کی دعوت پیش کی جیسا کہ مجھے رسول اللہ طاہر اللہ علی اللہ علی فر فرمایا تھااور ان کی طرف قافلے روانہ کئے 'اے بنی حارث! مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور لڑائی سے باز رہے۔ اب میں ان میں مقیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالانے کا کہتا ہوں اور ممنوع امور سے منع کرتا ہوں۔ ان کو اسلامی احکام اور سنت رسول کی تعلیم دیتا ہوں تاو قتیکہ رسول اللہ مطابع اس محتوب کا جواب تحریر فرمائیں۔ السلام علیک یارسول اللہ طابع ورحمتہ اللہ وبرکانہ۔

مکتوب نبوی مالیجیلم: نبی علیه السلام نے اس کتوب کا جواب تحریر فرمایا، بہم الله الرحمان الرحیم، محمہ نبی رسول الله طلحیم کا کا بدیہ ارسال کر آبوں رسول الله طلحیم کی جدوثا کا بدیہ ارسال کر آبوں جس کے بغیر کوئی معبود نہیں امابعد! تیرا دسی مکتوب تیرے قاصد سے موصول ہوا، آگاہ ہوا کہ بنی حارث قبل از جنگ مسلمان ہو چکے ہیں اور دعوت اسلام قبول کر چکے ہیں توحید و رسائت کا اقرار کر چکے ہیں اور الله تعالی نے ان کو اپنارت سنااور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا اور میرے پاس چلاآ، اور تیرے ہمراہ ان کا ایک وفد بھی آئے۔ والسلام علیک ورحمتہ الله وبرکانة۔

رسول الله ماليام كى خدمت ميں حضرت خالد الله آئے اور اپنے ممراہ بنى حارث كا ايك وفد لائے۔ جن ميں قيس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن حصین دوا نفسه 'بزید بن عبدالمدان 'بزید بن مجل 'عبدالله بن قراد زیادی 'شداد بن عبیدالله قنانی 'اور عمرو بن عبدالله منهالی شامل منصل

فال کا قصہ: جب یہ لوگ رسول اللہ طائیم کے پاس آئے اور آپ نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں گویا کہ وہ ہندی لوگ ہیں ' بتایا گیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ علیم بین عجب ہیں۔ جب انہوں نے آنے بعد سلام عرض کیا اور توحید و رسالت کا اقرار کیا تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا میں بھی توحید و رسالت کا اعتراف کر تا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا تم وہ لوگ ہو جب پر ندوں سے فال پکڑتے ہو تو روانہ ہوتے ہو اور آگے چھتے ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش رہ اور کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ آپ نے یہ تین بار پوچھا اور چوتھی بار پوچھا تو برید بن عبدالمدان نے چار بار کما جی بال! ہم وہی لوگ ہیں جب فال پکڑتے ہیں تو آگے برھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیم نے فرمایا آگر خالد نے یہ تحریر نہ کیا ہو تاکہ تم لوگ بغیر لڑائی کے مسلمان ہو چھے ہو تو میں تممارے سروں کو باؤں کے نیچ پھینک دیتا۔

پھر پرید بن عبدالمدان نے عرض کیا واللہ! ہم اپنے اسلام قبول کرنے پر اپ کے اور خالہ کے شکر گزار نہیں۔ تو رسول اللہ ظاہیم نے پوچھا تم کس کے شکر گزار ہو؟ انہوں نے کما یارسول اللہ ظاہیم نے بوچھا تم کس کے شکر گزار ہو؟ انہوں نے کما یارسول اللہ ظاہیم نے فرمایا کے شکر گزار ہیں جس نے آپ کے ذریعہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ یہ من کر رسول اللہ ظاہیم نے فرمایا تم نے دور میں کیو کر وحمٰن پر غالب آجاتے تھے تو انہوں نے کما ہم کسی پر غالب نہ آتے تھے تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا ارب ہم اپنے محملی پر غالب آ جاتے تھے تو انہوں نے اعتراف کیا یارسول اللہ! ہم اپنے خالف پر فتح عاصل کر لیتے تھے ہم انقاق و اتحاد سے رہنے تھے اور کسی پر جارحانہ حملہ نہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے درست کما ہے اور قیس بن حصین کو ان کا امیرمقرر کرویا۔

ابن اسحال کا بیان ہے کہ یہ وفد آخر شوال یا آغاز ذی قعد میں اینے وطن واپس لوٹا۔

پھر رسول اللہ طابیع نے عمرو بن حزم کی زیر امارت ایک وفد ان کی طرف بھیجا کہ ان کو دنی مسائل سمجھائے ' سنت رسول کی تعلیم دے اور اہم ارکان اسلام سے آگاہ کرے اور ان سے زکوۃ وصول کرے اور ان کو ایک مکتوب کو ان کو ایک مکتوب تحریر کر کے ویا جس میں آپ نے ان سے عمد لیا اور اپنے احکام کا تھم دیا۔ اس مکتوب کو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ جو بیان ابن اسحاق ابن اسحاق نظر کیا ہے۔ جو بیان ابن اسحاق نے بلاسند نقل کیا ہے۔ اس کی ماند امام نسائی نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

رسول الله طافید ما امراء کو اہل یمن کی طرف بھیجنا: امام بخاری نے "ابوموی اور معاذبن جبل کو جج دواع سے قبل یمن کی طرف بھیجنا: امام بخاری نے "ابوموی اور معاذبن جبل کو جج دواع سے قبل یمن کی طرف بھیجا (اور یمن حضرت ابوموی اور حضرت معاذبین جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور ہر ایک کو ایک صوبہ میں بھیجا (اور یمن کے کل دو صوبے ہیں) پھر آپ نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوش رکھنا فرت نہ دلانا اور ایک روایت میں ہے۔ باہم ایک دو سرے کی بات ماننا اور اختلاف نہ کرنا کھر ہر ایک ان میں سے اپنے کام کی ایک روایت میں کمھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طرف روانہ ہو گیا اور ان میں ہے جو کوئی اپنے علاقہ کا دورہ کرتے کرتے اپنے ساتھی کے قریب آجا آ تو اس سے ملاقات کر آ اور اس کو سلام عرض کر آ۔

مرمد كا قبل : ايك بار ابيا ہواكہ حضرت معافظ اپنے علاقے كا دورہ كرتے كرتے حضرت ابوموكا ك قريب بہنچ گئے۔ ايك نچر بر سوار ہوكران كے پاس آئے وہ بيٹھے ہوئے تھے۔ لوگ ان كے پاس جمع تھے۔ وہاں ايك مخف كو ديكھا جس كے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے معاذ نے پوچھا اے ابوموئ عبداللہ بن قيس! بيد كون مخف ہے؟ بتايا بيد مخفس مسلمان ہونے كے بعد پھركافر ہو گيا تو معاذ نے كما ميں نچربر سے نہ

یں بیروں کا جب تک وہ قتل نہ کیا جائے گا۔ ابومویٰ نے کمااس کو قتل کرنے کے لئے ہی لایا گیا ہے۔ آپ نیچے اتروں کا جب تک وہ قتل نہ کیا جائے۔ آخر حضرت ابومویٰ نے تھم دیا'وہ قتل کیا گیا جائے۔ آخر حضرت ابومویٰ نے تھم دیا'وہ قتل کیا گیا بھر حضرت معال<sup>د</sup> خچرسے اترے۔

تلاوت: اس نے پوچھا اے عبداللہ! تم قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے کما میں تو تھوڑا تھوڑا ہروفت پڑھتا رہتا ہوں پھر حفرت ابوموی نے پوچھا جناب معاذ! آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کما میں تو ایسا کرتا ہوں شروع رات میں سو جاتا ہوں اور پھر نیند لے کر افتا ہوں اور جتنا قرآن اللہ نے میری قسمت میں رکھا ہے۔ اس کی تلاوت کرتا ہوں میں سوتا بھی ثواب کی نیت سے ہوں جیسے قیام بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہوں۔ اس سند کے ساتھ امام بخاری منفرد ہے۔

ہر مسکر حرام ہے: امام بخاری (احاق 'خالد شیبانی سید بن ابی بردہ 'ابوبردہ) حضرت ابوموی اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹائیل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹائیل سے بیان کرتے ہیں کہ سوات کی اور انہوں نے رسول الله مٹائیل سے وہاں کی شرابوں کے بارے بوچھا جو وہاں تیار ہوتی ہیں 'آپ نے بوچھا کون می شراب؟ تو بتایا '' بتع اور مزر ''
دالار، دالار، سرد جھا بتع کما ہے؟ تاما شد کا نعمذ اور مزر ہے جو کا نعمذ) کیر رسول الله مٹائیل نے فرمایا جو

(میں نے ابوبردہ سے پوچھا بتے کیا ہے؟ بتایا شمد کا نبیذ اور مزر ہے جو کا نبیذ) پھر رسول الله علی اسے فرمایا جو شراب نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ اس روایت کو جریر اور عبدالواحد نے شیبانی از ابوبردہ بیان کیا ہے اور امام مسلم نے سعید بن ابی بردہ سے نقل کیا ہے۔ مسلم نے سعید بن ابی بردہ سے نقل کیا ہے۔ امام بخاری (حبان عبدالله و تریا بن ابی احاق کی بن عبدالله بن سینی ابومعد غلام ابن عباس) حضرت ابن امام بخاری (حبان عبدالله زکریا بن ابی احاق کی بن عبدالله بن سینی ابومعد غلام ابن عباس) حضرت ابن

عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے حضرت معاذین جبل کو جب یمن کی طرف جھیجا تو انہیں کما جری عنقریب اہل کتاب سے طاقات ہوگی جب تو ان کے پاس پنچ تو پہلے ان کو بیر کمہ کہ وہ اس بات کی گوائی دیں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ بیہ بات مان لیس تب ان سے کمہ اللہ نے کمہ اللہ نے ان پر شب و روز میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ یہ بھی مان لیں 'تب ان سے کمہ اللہ نے ان پر ذکوة فرض کی ہے جو سرمایہ واروں سے لے کر محاجوں کو وی جائے گی۔ اگر وہ یہ بھی مان لیس تب ایسا

ان پر زکوۃ فرض کی ہے جو سرمایہ واروں سے لے کر مخابوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ یہ بھی مان لیس تب ایسا کرکہ زکوۃ میں عدہ عدہ مال مت لے اور مظلوم کی بدوعا سے چے مظلوم کی بدوعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہو تا (وہ سیدھی اللہ کے پاس پہنچتی ہے) اس روایت کو اصحاب سنن نے بھی متعدد اساد سے بیان کیا ہے)

امام احمد (ابوا المغیرہ مفوان 'راشد بن سعد عاصم بن حید سکونی) حضرت معاذ بن جبل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا اور آپ ان کے ہمراہ وصیت کرتے ہوئے چلے۔ رسول الله طابیع پیدل تھے اور معاذ سوار تھے 'جب وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ! شاید تیری اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے 'شاید تو میری اس مجد اور میری قبر کے پاس سے گزرے۔ یہ من کر معاذ سول الله طابع کے فراق کے غم میں رو پڑے۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا 'میرے قریب تر متی لوگ ہیں 'جو بھی ہوں اور جمال بھی ہوں۔

رونا: ندکور بالا روایت کو امام احر نے ابوا لمغیرہ کی بجائے ابوالیمان سے نقل کیا ہے اور اس بیں ہے اضافہ ہے (لاتبک یا معاذ للبکاء اوان البکاء من الشیطان) اے معاذا مت رو رونے کے اوقات ہوتے ہیں اور رونا شیطان سے ہے۔

امام احمد (ابوالمغیرہ مغوان ابوزیاد کی بن عبید عسانی ید بن تعیب) حضرت معاد اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی نے جمعے یمن روانہ کیا اور فرمایا ممکن ہے تو میری قبراور معجد کے پاس سے گزرے میں نے کھنے نرم دل قوم کی طرف بھیجا ہے وہ دو بار حق پر جماد کریں گے، مطیع اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر مخالف اور نافرمان لوگوں سے جماد کر کھریہ لوگ اسلام کی طرف رجوع کریں گے یمان تک کہ بیوی این شوہر بیٹا این بھائی اپنے بھائی سے سبقت اور جلدی کرے گا۔ پس تو سکون اور سکاسک قبائل کے درمیان قیام کے۔

رفع اشكال: باقى ربى وه حديث جو امام احمد بيان كرتے جي (وكن المش ابو عيان) معالط سے كه جب وه يمن سے واپس آئے تو عرض كيا يار سول الله طابيع ميں نے يمن ميں كھ لوگوں كو ديكھا كه وه ايك دو سرے كو سجده كرتے جيں كيا جم آپ كو سجده نه كريں بيد من كر رسول الله طابيع نے فرمايا أكر ميں تھم ويتا كه ايك انسان دو سرے كو سجده كرے تو ميں بيوى كو تھم ديتا كه وہ اپنے شو جركو سجده كرے۔

اس روایت کو امام احمد (ابن نمیر' اعمش' ابو حیان' کیے از انسار) حضرت معاذ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یمن سے آگر عرض کیا یارسول اللہ'! (پھرمذکور بالا روایت بیان کی ہے)

اس حدیث کا دارومدار ایک مبهم راوی پر ہے اور ایبا راوی **نا قائل** جمت ہو تا ہے۔ حالا نکہ معتبر راویوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ ان سے مروی ہے کہ جب معاذشام سے واپس آئے۔

اس طرح بیر روایت امام احمد (ابراہیم بن مدی' اساعیل بن عیاش' عبدالر حمان بن ابی حسین' شربن حوشب) حضرت معاذبن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ جنت کی کلید' لا اللہ الا اللہ کی شمادت ہے۔

امام احمد (و کیم ' سفیان ' صبیب بن ابی طابت ' میون بن ابی شیب ) حضرت معاد ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الله طریع نے فرمایا اے معاد! بدی کے بعد نیکی کر' وہ اس کو نامہ اعمال سے مثا دے گی اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آ۔

رفع شک : و کیع کابیان ہے کہ میں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں "عن معاذ" کی بجائے "عن ابی ذر" پایا ہے اور یہ میرا پہلا ساع ہے اور میرے استاذ سفیان نے ایک بار کہا"عن معاذ"

وصیت کی ورخواست : امام احمد (اسائیل ایث حبیب بن ابی ثابت امیون بن ابی شبیب) حضرت معادید سے بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا یارسول الله! مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جمال بھی ہو الله سے ور اعرض کیا "اور" فرمایا بدی کے بعد نیکی کرا وہ اس بدی کو ختم کردے کی عرض کیا "اور" فرمایا لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ۔

مزید توشیق : اس روایت کو امام ترفدی نے جامع میں (محمود بن خیلان از دکین از سفیان توری از حبیب) بیان کیا ہے اور اس کو حسن کما ہے۔ 'واطراف' میں ہمارے میخ مزی نے کما ہے کہ (فنیل بن سلیمان نے از لیث بن ابی سلیم از اعمش از حبیب) اس کی متابعت کی ہے۔

وس باتوں کی وصیت: امام احمد (ابوالیمان اسائیل بن عیاش صنوان بن عرو عبدالر مان بن جیر بن نفیر حضری) حضری حضرت معاذین جبل ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہام نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا خواہ مجھے قتل کردیا جائے اور جلا دیا جائے (۲) اور اپنے والدین کی نافرمائی نہ کرنا خواہ وہ مجھے حکم دیں کہ تو اپنے مال و دولت اور ائل و عیال سے دستبردار ہو جا (۳) دانستہ فرض نماز کا تارک اللہ تعالی کی ذمہ داری سے محروم ہو جاتا ہے (۳) شراب نہ پی ترک نہ کرکیونکہ دانستہ فرض نماز کا تارک اللہ تعالی کی ذمہ داری سے محروم ہو جاتا ہے (۳) شراب نہ پی کیونکہ یہ ہر بے حیائی کی چوٹی ہے (۵) گناہ سے بچنا کیونکہ گناہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا موجب ہو تا ہے (۲) میدان جنگ سے فرار نہ کرنا خواہ سب ہلاک ہو جائیں (۷) تیری رہائش گاہ میں وبائی امراض نمودار ہو جائیں تو وہیں رہنا (۸) اپنے اہل و عیال پر تادیب و شنبیہہ کی خاطر لامھی مت اٹھا (۱) اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنا۔

نزاكت : الم احمد (يونس بقيه مرى بن عظم شرى مروق) حفرت معاذبن جبل سے بيان كرتے بي كه رسول الله مايلام نے جب انهيں يمن كى طرف روانه كيا تو فرمايا آرام و آسائش اور نزاكت سے في كيونكه الله كے بندے آرام و آرائش اور نزاكت بند نہيں ہوتے۔

المام احمد (سلیمان بن داؤد ہائمی ابو بربن عیاش عاصم ابودائل) حضرت معافظ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیح نے جمعے میں بربائغ سے ایک دینار جزید لوں یا اس کے الله طلیح نے جمعے میں بربائغ سے ایک دینار جزید لوں یا اس کے مساوی معافری پارچہ جات اور جمعے تھم دیا کہ جر چالیس گائے پر ایک مسنمہ لوں اور جر تمیں گائے پر ایک مسنمہ لوں اور جمعے تھم دیا کہ جم بارانی پیداوار سے عشراور دسوال حصہ لوں اور آبیا تی والی پیداوار سے بیسوال حصہ لوں اور آبیا تی والی پیداوار سے بیسوال حصہ لوں۔

اس روایت کو امام ابوداور ' ابومعاویہ سے اور امام نسائی نے (محد بن احاق از الحمش) اس طرح بیان کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز اور اس روایت کو اصحاب سنن اربعہ نے متعدد اساد سے (از اعمش از ابودائل از سروق از معادیم) بیان کیا ہے۔
امام احمد (معادیم عرد اور ہارون بن معردف عبدالله بن دهب عیده بند بن ابی حبیب سلمہ بن اسامہ کی بن عم)
حضرت معادیم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیم نے مجھے اہل یمن سے ذکوۃ وصول کرنے کے لئے روانہ
فرمایا مجھے تھم دیا کہ میں ہر تمیں گائے پر تبدیع لول یعنی گؤ سالہ --- (ہارون نے بیان کیا کہ تبدیع ہے جذع
لیمن ایک برس کا) --- اور ہر چالیس گائے پر مسند

اٹل یمن نے جھے مشورہ دیا کہ ہر دھائے کی درمیانی تعداد پر بھی ذکوۃ لوں 'یعنی چالیس اور پچاس کے درمیانی مال پر اس طرح ۱۰ اور ۲۰ کے مائین ۸۰ اور ۹۰ کے درمیان ' میں نے اس بات سے انکار کردیا اور ان کو بتایا کہ رسول اللہ طاہم سے اس کے بارے دریافت کوں گا۔ چنانچہ میں آیا اور رسول اللہ طاہم کو صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ نے جھے تھم دیا میں ہر تمیں گائے پر ایک تبیع لوں اور ہر چالیس پر ایک مسنه اور ایک مسنه اور ایک تبیعه اور ایک سوئی پر تین مسنه یا چار تبیعه اور جھے تھم دیا کہ دھائے کے درمیانی حصہ پر ذکوۃ نہ لوں سوائے اس کے کہ وہ مسنه اور جذع کی حد تک پہنچ جائے اور اس کا خیال ہے کہ او قاص اور دھائیوں کے درمیان اکائیں پر زکوۃ نہ لوں اس میں ذکوۃ فرض نہیں۔

رفع اشكال: يد روايت امام احمد كى منفرد روايات مين سے به اور اس مين وضاحت به كه حضرت معاد الله يمن جانے كه عن جانے ك يمن جانے ك يمن جانے ك بعد رسول الله الله الله كا فدمت مين حاضر ہوئ سے گرضيح بات يمي به كه يمن جانے ك بعد انهوں نے نبى عليه السلام كو نہيں و يكھا۔ (كما تقدم)

سفارش : عبدالرزاق ابی بن کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل حسین و جمیل جوان سے اور غیاض سے این قوم کے بہترین جوانوں میں سے سے جو ماگو سو حاض وہ اس قدر مقروض ہو گئے کہ دیوالیہ ہو گئے اور رسول اللہ مالیم سے عرض کیا کہ قرض خواہوں سے معذرت کریں آپ نے ان سے بات چیت کی گرانہوں نے قرض معاف ہو جا آگر کسی کی سفارش سے کسی کا قرض معاف ہو جا آگا رسول اللہ مالیم کی سفارش سے معاذ کا قرض ضرور معاف ہو جا آ

رسول الله ملطهیم نے حضرت معان کو بلایا اور انہوں نے اپنا مال و متاع فروخت کیا اور رقم قرض خواہوں میں تقسیم کر دی۔ اس طرح حضرت معاذ بالکل تھی وست اور قلاش ہو گئے۔

مال ذکو ق میں تجارت: رسول اللہ علیم نے ج کاعزم کیاتو حضرت معادیا کو یمن کی طرف روانہ کیااور وہ پہلے مخص ہیں جنوں نے مال ذکو ہے تجارت کی۔ رسول اللہ طلیم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکڑ کے دور خلافت میں یمن سے آئے تو حضرت عمر نے کہا میری بات مانو اور یہ مال ابو بکڑ کے برد کر دو اگر وہ یہ مال جمہیں عطاکر دیں تو تبول کر لو۔ یہ من کر معاذ نے کما میں ان کے برد نہ کروں گا۔ مجمعے تو رسول اللہ طلیم کا جمہیں عطاکر دیں تو تبول کر لو۔ یہ من کر معاذ نے کما میں ان کے برد نہ کروں گا۔ مجمعے تو رسول اللہ طلیم کے میرا نقصان پورا کرنے کے لئے امیر بنا کر جمعی تھا۔ جب یہ نہ مانے تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس کے میرا نقصان پورا کرنے کے لئے امیر بنا کر بھی مال اس سے لے لیں اور پچھ اس کو چھوڑ دیں تو حضرت کی تاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابو کڑنے کما میں تو ایبا کرنے کا نہیں' رسول اللہ طابقام نے اس کو' اس کا نقصان بورا کرنے کے لئے جیجا تھا۔ میں اس سے پچھ نہ لوں گا۔

خواب: سبح ہوئی تو حضرت معالی حضرت عمر کے پاس آئے اور کماکہ مجھے آپ کے مشورہ پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ میں نے گذشتہ رات خواب میں دیکھا ہے (بروایت عبدالرزاق راوی) کہ مجھے آگ کی طرف کھسیٹا جا رہا ہے اور آپ میری کمر کو بکڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ معمولی چیز کو ڑا تک بھی حضرت ابو بکر کی خدمت میں لے آئے اور حلفا عرض کیا کہ میں نے کوئی چیز بھی سیں چھپائی لیکن حضرت ابو بکر نے کما ہے مال تیرا ہے 'میں

اس سے کچھ نہ لوں گا۔

وقت روانگی پر بحث : اس روایت کو امام ابوثور نے معمر' زہری' عبدالر جمان بن کعب بن مالک سے بیان کیا ہے اس کو مفصل بیان کرنے کے بعد کما کہ فتح مکہ کے سال رسول الله طابیخ نے ان کو اہل یمن پر امیر بتاکر بھیجا اور وہ رسول الله طابع کی وفات کے بعد حضرت ابو بکڑکی خلافت میں واپس آئے' بھرشام چلے گئے۔ حافظ بیعتی کا بیان ہے کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ رسول الله طابع نے ان کو عماب بن اسید امیر مکہ حافظ بیعتی کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اہل مکہ کو تعلیم دیں نیز وہ غزوہ تبوک ہے میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ قرین قیاس بات

یم ہے کہ آپ نے ان کو بعد ازیں یمن کی طرف روانہ کیا تھا۔ واللہ اعلم۔

فیاضی: حضرت معاد کے خواب کی تائید میں حافظ بیعتی (ائش ابوائل) عبداللہ سے بیان کرتے ہیں ان کے یمن سے در آمدہ مال میں غلام بھی شامل تھے۔ حضرت معاد ان غلاموں کو بھی حضرت ابو بکڑ کے پاس لے آئے لیکن انہوں نے سارا مال واپس کر دیا تو غلاموں کو بھی واپس لے آئے۔ جب حضرت معاد مناز کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ غلام بھی آپ کے ہمراہ نماز پڑھنے گئے 'نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا تم کس کی نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی 'تو آپ نے کہا تم اللہ کے گئر اللہ کے آزاد ہو' چنانچہ ان کو آزاد چھوڑ

اور مقدمہ در پیش ہوا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا آگر وہ قرآن میں نہ موجود ہوا تو کیا کرد گے؟ عرض کیا سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پھر پوچھا وہ سنت رسول میں بھی موجود نہ ہوا تو کیا کرد گے؟ میں نے کہا میں اجتماد کروں گا اور میں اس میں کوئی فروگذاشت نہ کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ مٹھیلم نے میرے سینہ پر دست مبارک مارکر کہا خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ مٹھیلم کے فرستادہ اور قاصد کو الی بات کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے۔

سند بر بحث : امام احمد نے اس روایت کو (دکیع از عفان از شعبہ) ذکور بالاسند اور متن کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ امام ابوداؤد اور ترذی نے بھی شعبہ سے نقل کیا ہے اور امام ترذی نے فرمایا ہے کہ اس روایت کو ہم صرف اس سند سے جانتے ہیں اور میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں۔ اس کو امام ابن ماجہ

مرف ای سند سے جانے ہیں اور غیرے رویت اس معد سے است سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے ایک اور سند سے بھی بیان کیا ہے لیکن وہ محمد بن سعد بن حسان کی سند سے ہے (جو کہ مصلوب اور کذاب راوی ہے) اور یہ کذاب راوی میاز بن بشرکی معرفت عبدالرجمان از معاذ اس طرح بیان کرتا ہے۔ کافر بھائی کی وراشت کا مسئلہ : امام احمد (محمد بن جعفر اور یکی بن سعیہ ' شعبہ ' عمرو بن ابی عیم ' عبداللہ بن بریدہ ' یکی بن سعیہ ' شعبہ ' عمرو بن ابی عیم ' عبداللہ بن بریدہ ' یکی بن سعم) ابوالاسوو و کلی سے بیان کرتے ہیں کہ معاظ یمن میں سے اور لوگوں نے آپ کے پاس مسئلہ پیش کیا کہ یمووی ''لاولد'' مرگیا ہے اور اس کا بھائی مسلمان ہے تو معاظ نے کہا میں نے رسول اللہ طابع ہے ۔ اسلام بردھتا ہے کم نہیں ہو تا۔ پس حصرت معاذ نے مسلمان کو یمودی بھائی کا وارث قرار دے دیا۔ اس روایت کو ابوداؤد نے ابن بریدہ سے بیان کیا ہے۔

یہ مسلک معاویہ بن ابی سفیان سے منقول ہے۔ اور سلف کے ایک گروہ نے یہ مسلک یکیٰ بن معمر قاضی سے بھی بیان کیا ہے اور اسحاق بن راھویہ کا بھی بی مسلک ہے۔ جمہور ان کے اس مسلک کے خلاف بین ان میں ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین بھی شامل ہیں۔ ان کی ججت اور دلیل محیحین کی وہ روایت ہے جو حضرت اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیا کے فافر' مسلمان کا وارث نہ ہوگا اور (اس طرح) مسلمان کا وارث نہ ہوگا۔

غرضیکہ حضرت معاد نبی علیہ السلام کی طرف سے یمن میں قاضی اور جج سے ، جنگوں میں حکمران اور سپہ سالار سے ، مال زکوۃ کے محصل سے ، آپ کے پاس مال زکوۃ جع کیا جاتا تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس کو ذکور بالا روایت سے معلوم ہو آ ہے اور پانچ وقت نماز کے امام سے جیسا کہ امام بخاری نے (سلیمان بن حرب شعبہ ، صبب بن ابی ثابت ، سعید بن جبید ) عمرو بن میمون سے بیان کیا ہے کہ معاد میں آئے تو نماز فجر میں واتخذ صبب بن ابی ثابت ، سعید بن جبید ) عمرو بن میمون سے بیان کیا ہے کہ معاد میں آئے تو نماز فجر میں واتخذ الله ابراهیم کی آئے معندی ہو گئی۔ (انفرد بد البخاری)

نبی علیہ السلام کا حضرت علی اور حضرت خالد او کیمن کی طرف بھیجنا: امام بخاری (احمد بن علیه السلام کا حضرت علی اور حضرت خالد ابوه یوسف ابوا احاق) حضرت براء بن عاذب سے بیان کرتے بین کہ رسول اللہ طابیخ نے ہمیں خالد بن ولید کے ہمراہ یمن کی طرف روانہ کیا۔ پھر رسول اللہ طابیخ نے بعد ازاں حضرت خالد کی بجائے حضرت علی کو مقرر کر دیا اور فرمایا اے علی! خالد کے رفقاء کو کہ کہ جو محض ان ازاں حضرت خالد کی بجائے حضرت علی کو مقرر کر دیا اور فرمایا اے علی! خالد کے رفقاء کو کہ کہ جو محض ان میں سے تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ واپس میں سے اور جو محض آنا چاہتا ہے وہ واپس لوٹ آئے اور میں ان لوگول میں تھا جو حضرت علی کے ساتھ یمن میں شے اور میں نے مال تخیمت میں سے کئی اوقیہ چاندی حاصل کی۔ (انفرو بد البخاری من حذا الوجہ)

امام بخاری (محد بن بثار' روح بن عبادہ' علی بن سوید بن منجوف' عبداللہ بن بریدہ) حضرت بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے حضرت علی کو حضرت خالد بن دلید کے پاس مال غنیمت میں سے "مخس" پانچواں حصد وصول کرنے کے لئے بھیجا ہے اور میں حضرت علی سے بغض رکھتا تھا اور حضرت علی نے صبح کو عنسل کیا تو میں نے خالد کو کما اس کو دیکھتے نہیں۔ (اس نے کیا کیا ہے) جب ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حاضر ہوئے تو میں نے بیہ بات آپ کے گوش گزار کی او رسول الله طابیا نے فرمایا اے بریدہ! تو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ عرض کیا جی ہال! تو آپ نے فرمایا علی سے دیادہ حصہ ہے۔ (انفرد بد البحاری و مسلم)

بغض علی : امام احمد (یکی بن سعید عبدالجلیل (کابیان ہے کہ میں طقہ درس میں پنچا دہاں ابو جہزاور بریدہ کے دو بیٹے موجود تھے) ، عبداللہ بن بریدہ) حضرت ابو بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی ہے ایسا شدید بغض و عنو رکھتا تھا جو اور کسی سے نہ رکھتا تھا۔ اور ایک قربٹی سے میری محبت و الفت محض اس بنا پر بھی کہ وہ حضرت علی ہے بغض و عداوت رکھتا تھا۔ اس قربٹی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیج دیا گیا اور میں اس کے بغض علی کی وجہ سے بی الشکر میں شامل ہو گیا (ہم نے جہاد کیا) اور کچھ قیدی گر قار کئے۔ امیر لشکر نے رسول اللہ اللہ شاہیم کو خطرت علی کو وجہ ہے بی الشکر میں شامل ہو گیا (ہم نے جہاد کیا) اور کچھ قیدی گر قار کئے۔ امیر لشکر نے رسول اللہ مطابع نے حضرت علی کو بھارے پاس بھیجا اور قیدیوں میں ایک لونڈی 'جو سب سے خوبصورت تھی' حضرت علی کو جہار کیا تہ اور قیدیوں میں ایک لونڈی' جو سب سے خوبصورت تھی' حضرت علی نے نہ میں ایک لونڈی' جو سب سے خوبصورت تھی' حضرت علی نے نہ میں ایک لونڈی خس میں آئی' پھروہ اہل بیت کے حصہ میں آئی نہی دہ میں آئی' بھروہ اہل بیت کے حصہ میں آئی اور میں اس سے ہم بستر ہوا۔

پھراسی آدمی بینی امیر للکرنے نبی علیہ السلام کو خط تحریر کیا اور میں --- ابوبریدہ --- نے کہا یہ خط دے کر جھے بھیج دیجیج دیجے بھیج دیا۔ میں مدینہ پہنچ کر نبی علیہ السلام کو خط پڑھ کر سانے لگااور کہنے لگا کہ اس نے درست تحریر کیا ہے 'پھر رسول اللہ طابیہ نے میرا ہاتھ اور مکتوب دونوں پکڑ کر کہا کیا تو علی ہے بغض و عداوت رکھتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو علی ہے بغض و عداوت رکھتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو علی ہے بغض و عداوت رکھتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو علی ہے بغض و عناد نہ رکھ۔ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے مزید محبت کر۔ اس ذات گرامی کی قتم 'جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے 'خس میں آل علی کا حصد اس لونڈی سے زیادہ ہے۔

ابوبریدہ کا بیان ہے کہ نمی علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد ' مجھے علیؓ سے کوئی زیادہ محبوب اور پیارا نہ تقلہ عبداللہ بن ابی بریدہ کا بیان ہے کہ اس خداکی فتم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں کہ اس حدیث میں میرے اور رسول اللہ ملائیلا کے درمیان میرے والد کے علاوہ کوئی اور راوی حاکل نہیں۔

اس سند میں عبدالجلیل بن عطیہ الفقیہ ابوصالح المصری منفرد ہے ابن معین اور ابن حبان نے اس کو اللہ میں عبدالجلیل بن عطیہ الفقیہ ابوصالح المصری منفرد ہے ابن معین السندی)

ابن شاس کی علی سے رنجش: محدین اسحاق (ابان بن صالح، عبداللہ بن نیار اسلی، اپنا ماموں) عمرو بن شاس اسلمی (جو صلح حدید بیس شامل تھا) سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھا جس کو رسول اللہ مٹاہیم نے یمن کی طرف بھیجا تھا اور حضرت علی نے مجھ سے پچھ بے مروتی اور بدسلوکی کی اور میرے دل میں ان کے خلاف نبج پیدا ہو گیا۔ جب میں مدینہ میں آیا تو میں مدینہ کی ہر مجلس

میں علی کا گلہ کر تا اور ہر ملاقاتی سے علی کا فحکوہ کر تا۔

میں ایک روز آیا اور نمی علیہ السلام مجد میں تشریف فرہا تھے جب آپ نے جھے ویکھا کہ میں آپ کی آپ کی خوص کی طرف نگاہ کے ہوئے ہوں تو آپ نے جھے پر نظر ڈالی یماں تک کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا واللہ! اے عمرو بن شاس! تو نے جھے اذبت پنچائی ہے۔ میں نے کما انا للہ وانا الیہ راجعون میں اللہ کے رسول کو اذبت ویے سے اللہ اور اسلام کی پناہ جابتا ہوں پھر رسول اللہ مال کھا نے فرمایا جس نے علی کو اذبت دی اس نے جھے ہی اذبت دی۔

اس روایت کو حافظ بیہ قی نے ایک اور سند (ابن اسحاق ابان بن فضل بن مقعل بن سنان عبداللہ بن نیار عمرو بن شاس) سے بیان کیا ہے اور روایت کو بالمعنی ذکر کیا ہے۔

ہمدان کا مسلمان ہونا: حافظ ہیمتی (محد بن عبداللہ الحافظ ابداعات المول) عبیدہ بن ابدا النظ ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحات ابدہ اب اب اسحات) حضرت برائے ہے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خالہ بن ولید کی زیر امارت لشکر میں جہاد کے لئے گیا ہم نے وہاں چھ ماہ گزارے۔ حضرت خالہ بن ولید نے کفار کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اس کو قبول نہ کیا ، پھر رسول اللہ طبھیم نے حضرت علی کو جمیعا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خالہ کو (مع لشکر) واپس جمیع دے 'سوائے اس محف کے جو خالہ کے ہمراہ ہو اور علی کے لشکر میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کو علی اپنے ساتھ رکھ لے۔ حضرت برائے کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی ہے۔ اس کو علی اپنے ساتھ رکھ لے۔ حضرت برائے کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی ہمیں نماز 'دخوف" پڑھائی ' پھر ہمیں ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ' پھر آپ نے آگے بڑھ کر ان کو رسول اللہ طبھیم کا خط پڑھ کر سایا تو پورا ہمدان قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ پھر رسول اللہ طبھیم کو حضرت علی نے (بذریعہ محتوب) ان کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی جب رسول اللہ طبھیم نے کمتوب پڑھاتو سجدہ دریز ہو گئے' بھر سجدہ سراٹھا کر دعا فرمائی' ہمدان پر سلامتی ہو۔ اس روایت کو اہام بخاری نے ایک اور سند سے اسراٹیم بن یوسف سے مخضریان کیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری کی حضرت علی پر تکت چینی : حافظ بیه ی (ابوالحین محد بن نفل القطان) ابوسل بن زیاد قطان اساعیل بن ابی اولین اپ بھائی ہے المیان بن بال محد بن اسحال بن کعب بن برہ ابی بھو پھی زینب بنت کعب بن برہ) حضرت ابوسعید خدری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی ای حضرت علی کو کین کی طرف روانہ کیا میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ جب علی نے ذکوۃ بیں اونٹ وصول کے تو ہم نے درخواست کی کہ ہم ذکوۃ والے اونوں پر سوار ہو جائیں اور اپی سواریوں کو ستا لینے دیں کہ ہم اپنی سواریوں کو ستا لینے دیں کہ ہم اپنی سواریوں بیں کمزوری محسوس کر رہے تھے تو علی نے صاف انکار کرکے فرمایا تمہارا ان میں اس قدر حصد ہواریوں بیں کمزوری محسوس کر رہے تھے تو علی نے صاف انکار کرکے فرمایا تمہارا ان میں اس قدر حصد کے جس قدر بلق مسلمانوں کا جب زکوۃ کی وصول سے فارغ ہو گئے تو ہم پر ایک مخص کو اپنا نائتہ امیر مقرر کرکے یمن سے واپس چلے آئے اور رفار تیز کرکے موسم جج کو پالیا۔ جب جج سے فارغ ہو گئے تو رسول کرکے خوایا اپنے ساتھیوں کی طرف چلے جاؤ حتی کہ تم اپنا منصب اختیار کرو۔

حضرت ابوسعید کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کے نائب امیر کو وہی درخواست پیش کی جس کو علی نے منظور نہ کیا تھا' اس نے درخواست کو منظور کرلیا۔ جب حضرت علی واپس آئے اور معلوم ہوا کہ زکوۃ کے اونٹول پر سواری ہوئی ہے اور سوار ہونے کے اثرات اور نشانات دیکھے تو نائب امیر کو آگے بلوایا اور اس کو ملامت کی۔ میں نے دل میں کما بخدا' آگر میں مدینہ پنچا تو یہ قصہ رسول اللہ مٹایا کم خرور بتاؤں گا۔ اور اس بے جا سختی و شکی اور بخیلی پر رسول اللہ مٹایا کم کولازما آگاہ کروں گا۔

حضرت ابوسعید کابیان ہے کہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو میں صبح سویرے رسول اللہ مالی ہے کہ حدت میں صافر ہونے کے لئے روانہ ہوا کہ میں نے جس بات پر قتم کھائی تھی وہ بات آپ کے گوش گزار کروں۔ راستہ میں حضرت ابو بکڑے ملاقات ہو گئی جو رسول اللہ مالیکا کے پاس سے آرہے بھے 'مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے مرحبا کھا اور باہمی خیرو عافیت وریافت کی اور انہوں نے پوچھا کب آئے؟ عرض کیا گذشتہ رات آیا تھا بھروہ بھی میرے ساتھ رسول اللہ مالیکھ کے پاس واپس چلے آئے۔ اندر گئے تو آپ کو جالیا ہیہ ہے۔۔۔ وروازہ پر ۔۔۔ سعد بن مالک ابن شہید۔ آپ نے فرایا اس کو اندر آنے کی اجازت دو۔ میں اندر گیا تو میں فروازہ پر ۔۔۔ سعد بن مالک ابن شہید۔ آپ نے فرایا اس کو اندر آنے کی اجازت دو۔ میں اندر گیا تو میں فروب اچھی طرح خیریت دریافت کی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ابھی خیریت دریافت کی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ابھی نے متانت اور سجیدگی کا اظمار فرمایا اور میں برسلوکی اور شکی و بخیلی برداشت کی۔ بیہ من کر رسول اللہ مالیکی نے متانت اور سجیدگی کا اظمار فرمایا اور میں برسلوکی اور شکی و بخیلی برداشت کی۔ بیہ من کر رسول اللہ مالیکی نے متانت اور سجیدگی کا اظمار فرمایا اور میں برسلوکی اور شکی و بخیلی ملی گوائے میں نے ابھی اپنی بات ختم نہ کی تھی کہ رسول اللہ مالیکی علی کی بابت بعض بر مار کر کما (جبکہ میں آپ کے قریب ہی بیشا تھا) اے سعد بن مالک 'ابن شہید! اپنے بھائی علی کی بابت بعض بر مار کر کما (جبکہ میں آپ کے قریب ہی بیشا تھا) اے سعد بن مالک 'ابن شہید! اپنے بھائی علی کی بابت بعض اعتراضات چھوڑ دو 'واللہ! بمجھے معلوم ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اچھاکام انجام دیا ہے۔

تو میں نے اپنے دل میں کما اے سعد! تیری ماں تختیے گم پائے! کیا میں آج صبح سے ہی غیر شعوری طور پر رسول اللہ طابیع کے غیر پندیدہ امور میں غلطاں ہوں۔ واللہ! میں تبھی بھی عیاں اور نمال ان کی بدگوئی نہ کروں گا۔ یہ سند جید ہے' امام نسائی کی شرط پر ہے اور صحاح سنہ میں نہیں ہے۔

بلا اجازت سرکاری مال کیول استعال کیا : یونس (محدین اسخان ، یکی بن عبدالله بن ابی عم) بزید بن طلحه بن بزید بن رکانه سے بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ، جو لشکر حضرت علی کے ماتحت تھاوہ ان سے ناراض ہو گیا۔
کیونکہ جب وہ واپس آرہے سے تو آیک آدی کو ان پر اپنا نائب مقرر کر دیا اور خود جلدی سے رسول الله مطابع کے پاس چلے آئے۔ نائب امیر نے ہر آدی کو ایک ایک "حله" (کپڑول کا جو ڑا) دے دیا جب وہ مکہ کے قریب ہوئ تو حضرت علی ان کی ملاقات کے لئے آئے اور ان سب نے " ملے" پنے ہوئے سے یہ دیکھ کر قریب ہوئ تو حضرت علی ان کی ملاقات کے لئے آئے اور ان سب نے " مطابع ہوئے تھے یہ دیکھ کر انہوں نے بوچھا کہ اس سے بوچھا کہ رسول الله مطابع بی باس آمد سے قبل تم نے یہ ان کو کیول دیے؟ رسول الله مطابع جو چاہتے کرتے۔ چنانچہ دسول الله مطابع جو چاہتے کرتے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان سے سب کیڑے اتروا لئے۔

یہ لوگ جب رسول اللہ مالیم کے پاس پنچے تو انہوں نے حضرت علی کاشکوہ کیا۔ اہل یمن نے آپ سے

مصالحت کرلی تھی اور آپ نے حضرت علیٰ کو عائد کردہ جزیہ وصول کرنے کیلئے بھیجا تھا۔

میں کہنا ہوں کہ یہ روایت حافظ بیمنی کی روایت سے فہم کے زیادہ قریب ہے کیونکہ حضرت علی جج کی خاطران سے قبل چلا کے احرام کے خاطران سے قبل چلا کے احرام کے موافق احرام کے موافق احرام کی موافق احرام کی حالت میں رہیں موافق احرام کی حالت میں رہیں

موامی احرام باندها کھا چانچہ رسول اللہ عظامیم کے خطرت ملی کو ارساد فرمایا کہ وہ احرام کی حالت میں رہیں --- اور براء کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حدی ہے اور میں قارنی ہوں۔ غرضیکہ جب مال زکوۃ کے اونٹوں پر سواری کرنے سے منع کرنے کے باعث اور لباس کے اتروانے کے

باعث (جو تائب امیر نے ان کو دے دیا تھا) بکٹرت نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی (اور حضرت علی اس معاملہ میں محض معذور اور مجبور تھے لیکن حاجیوں میں اس نکتہ چینی کی شهرت ہو چکی تھی) تو اس لئے جب رسول اللہ طابید جج سے فارغ ہو کر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور غدیر خم میں پہنچ کر لوگوں کو خطاب فرمایا اور حضرت علی کے وامن کو پاک فرمایا' ان کی قدر و منزلت کو بلند کیا اور ان کے فضائل سے آگاہ کیا تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں جو اعتراضات ساچکے ہیں ان کا ازالہ کریں' غدیر خم کا واقعہ ان شاء اللہ محل اللہ میں اس کا ایس محل اللہ میں اس کا ایس محل اللہ میں اس محل اللہ میں اس محل اللہ محل

رسول الله ملا پیلم پر مکت چینی: امام بخاری (تیب عبدالواحد عاره بن تعقاع بن شرمه عبدالرمان بن ابی سیم) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیه السلام کے پاس حضرت علی نے یمن سے پخت چیزے میں باندھ کرسونے کی ایک ولی جیجی جو مٹی سے صاف نہ کی گئی تھی۔ رسول الله طابیخ نے وہ سوتا چار آدمیوں عیینه بن بدر 'اقرع بن حابس' زید المخیل اور علقمہ بن علاث یا عامر بن طفیل میں بانث دیا تو کس صحابی نے کہا 'ہم تو اس سونے کے ان سے زیادہ حقد ارتھے۔ یہ بات رسول الله طابیخ کو پنجی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ جھے امین اور قابل اعتبار نہیں سیمھے؟ حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسانوں پر ہے 'صبح و شام مجھ کو آسان پر سے وی آتی ہے۔

حضرت ابوسعید کابیان ہے کہ ایک آدی کھڑا ہوا' اندر تھسی ہوئی آنکھوں والا پھولے ہوئے رضار والا'
حضرت ابوسعید کابیان ہے کہ ایک آدی کھڑا ہوا' اندر تھسی ہوئی آنکھوں والا پھولے ہوئے رضار والا'
اختی ہوئی بیشانی والا' تھنی واڑھی والا' سرمنڈا' تہد اوپر اٹھائے ہوئے اس نے کما یارسول اللہ! اللہ سے ڈرو!

تو آپ نے فرمایا' افسوس' تھھ پر افسوس' کیا میں سب لوگوں سے زیادہ' اللہ سے ڈرنے کا اہل نہیں ہوں؟
جب وہ آدمی بیٹھ پھیر کر چلا تو خالہ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا نہ'
شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالہ نے عرض کیا' بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی ذبان پر وہ بات ہوتی ہے جو دل میں نہیں ہوتی' جن کا دل اور زبان ہم آہگ نہیں ہو تا۔ تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا' جھے بیہ تھم نہیں ہوا کہ میں لوگوں کے ولوں پر نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چیوں۔ پھر رسول اللہ طابیط نے اس کو چیٹھ پھیر کر جاتے ہوئے دکھ کر فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو بڑے مزے سے (یا بھڑت) پڑھیں کے محروہ ان کے گھے نہ اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح باہر نکا جائمیں گے جیسا کہ تیر جانور کے گروہ ان کے گلے سے نیچی نہ اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح باہر نکا جائمیں گے جیسا کہ تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے۔ (اور اس میں خون وغیرہ کا پچھ نشان نہیں ہوتا) میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا آگر میں پار نکل جاتا ہے۔ (اور اس میں خون وغیرہ کا پچھ نشان نہیں ہوتا) میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا آگر میں پار نکل جاتا ہے۔ (اور اس میں خون وغیرہ کا پچھ نشان نہیں ہوتا) میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا آگر میں

نے ان کو پالیا تو ممود کی قوم کی طرح بالکل نیست و تابود کروں گا۔

اس روایت کو امام بخاری نے میح میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور امام مسلم نے مسلم شریف میں سکتاب الزکوۃ میں متعدد طرق سے عوارہ بن تحقاع سے بیان کیا ہے۔

حضرت علی کے لئے قوت فیصلہ کی وعا: امام احمد (کین اعمن عمرو بن مره ابوالبتری) حضرت علی است بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بیلیل نے مجھے یمن میں بھیجا اور میں بالکل نوخیز اور نوعمری تھا۔ عرض کیا بارسول الله! آپ مجھے الی قوم کے پاس بھیج رہے ہیں جن میں اختلافات رونما ہوں کے اور مجھے (اختلافات میں) فیصلہ کرنے کا کوئی علم و تجربہ نہیں ہے تو رسول الله مٹالیلم نے فرمایا الله تعالی تیری زبان کو قوت فیصلہ میں افیصلہ کی فیصلہ میں بھی تو اور کی مضبوط کرے گا۔ حضرت علی کابیان ہے کہ میں نے فریقین کے فیصلہ میں بھی ترود اور تذہذب سے کام نہیں لیا۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اعمش سے بیان کیا ہے۔

فیصلہ کا دستور : امام احمد (اسود بن عام 'شریک 'ساک 'سش کا حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے جھے یمن کی طرف ہیں ہے کا ارادہ کیا تو عرض کیا یارسول اللہ! آپ جھے ایسے لوگوں کے پاس روانہ کر رہے ہیں ہو جھے سے عمر ہیں بوے ہیں اور میں نو خیز ہوں ' جھے فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ' تو رسول اللہ طابع نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ کر دعا کی اللی! اس ک زبان کو حق پر ثبات بخش اور اس کے دل کو ہدایت میسرکر۔ سنو! اے علی! جب فریقین تیرے پاس آگر بیٹھ جائیں تو فریقین کی بات سے بغیر فیصلہ نہ کر جب تم نے اس اصول پر عمل کیا تو فیصلہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ بعد ازیں جھے فیصلہ میں اختلاف رونما نہ ہوا اور جھے فیصلہ میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ نیز اس روایت کو امام احمد اور ابوداؤد نے متعدد طمق سے شریک سے بیان کیا ہے۔ اور امام ترخدی نے ذائدہ سے اور یہ دونوں راوی ساک بن حرب از حنش بن معتم (یا ابن ربیعہ کنائی کوئی) از علی بیان کرتے ہیں۔

حضرت علی کے فیصلہ پر رسول الله ملی کا تبصرہ: امام احمد (سفیان بن عین اجلی شعبی عبدالله
بن ابی الخلیل) حضرت زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ کئی مردوں نے ایک طهریں ایک لونڈی سے اختلاط
کیا تو علی نے دو کو کما تم اس فعل پر رضامند تھے تو انہوں نے کما بی نہیں! پھر باتی دو کی طرف متوجہ ہو کر
پوچھا کہ تمہارا ول اس فعل سے خوش تھا تو انہوں نے کما بی نہیں پھر آپ نے فربایا تم بد مزاج اور ایک
دومرے کے مخالف شریک ہو۔ پھر آپ نے فربایا میں تمہارے درمیان قرعہ والوں گاجس کا قرعہ نکل آیا میں
اس کو دو تمائی دیت کا تدوان وال دوں گا اور بچہ اس کے سرد کر دوں گا۔

راوی کا بیان ہے کہ یہ فیصلہ رسول اللہ مال کھیا کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں بھی وہی فیصلہ جانتا ہوں جو علی نے کیا ہے۔

انساب میں قرعہ اندازی سے فیصلہ: امام احمد (شریح بن نعمان ' بیٹم' اطلی شعن ' اوائلیل) حضرت زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس جب آپ یمن میں تھے تین آدی آئے جو ایک بچہ میں شریک تھے تو حضرت علی نے قرعہ والا۔ جس کے نام قرعہ لکلا اس کو دو تمائی دیت کا ضامن ٹھمرالیا اور بچہ اس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے وا Www.KitaboSunnat،comپر

کے سرد کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم کابیان ہے کہ میں نے حضرت علی کا فیصلہ رسول الله ماللم کے سامنے پیش کیا تو آپ اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔

اس روایت کو ابوداؤد نے (سدد از یکی قطان) اور نسائی نے (علی بن جراز علی بن مسر) بیان کیا ہے اور بیہ دونوں (ا بلے بن عبداللہ ان عامر شفیں از عبداللہ بن ظیل 'نسائی نے ایک روایت میں عبداللہ ابی انخلیل بیان کیا ہے) زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یمنی آیا اس نے بتایا کہ حضرت علی کے پاس تین ہمض آئے ان کا ایک بچہ کے بارے اختلاف تھا وہ سب ایک طهر میں ہی ایک لونڈی سے ہم بستر ہوئے تھے پھراس نے فدکور بالا قصہ بیان کیا اور اس نے کماکہ نبی علیہ السلام ہنس پڑے۔

اس روایت کو امام ابوداؤد اور نسائی نے (شعبہ از سلمہ بن کیل از شعبی از ابی الخلیل یا ابن الخلیل ' از علی ) مرسل بیان کیا ہے ' مرفوع نہیں۔ نیز اس روایت کو امام احمد (عبدالرزاق سفیان ثوری ) ابن شعبی عبد خیر) زید بن ارقم سے بھی حسب سابق بیان کرتے ہیں۔ اس کو ابوداؤد اور نسائی بھی حش بن اصرم سے اور ابن ماجہ اسحاق بن منصور سے اور بید دونول (عبدالرزاق از سفیان ثوری از صالح بدانی از شعبی از عبد خیر) از زید بن ارقم بھی بیان کرتے ہیں۔

ہمارے شیخ مزی نے "اطراف" میں بیان کیا ہے کہ ممکن ہے یہ عبد خیر عبداللہ بن الخلیل ہی ہو'لیکن راوی نے اس کا نام ضبط نہیں کیا' میں ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ کہتا ہوں بنا بریں یہ قول حدیث کو تقویت بخشا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ سند اس کی بهترین متابعت ہے۔ لیکن اجلح بن عبداللہ کندی کچھ مجروح راوی ہے۔ "ار وہ نہ ہو قویہ سند اس کی بهترین متابعت ہے۔ لیکن اجلح بن عبداللہ کندی کچھ مجروح راوی ہے۔ "انساب" میں قرعہ اندازی امام احمد کا قول ہے اور یہ مسلک ان کے "افراد" اور مختارات میں سے

-4

حضرت علی کا فیصلہ بحال کیا: امام احمد (ابوسعیہ اسرائیل عال من صفرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ بڑھیا نے بمن بھیجا اور ہم ایک قوم کے پاس پنچ جنہوں نے شیر کے شکار کے لئے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا وہ گڑھا دیکھنے کی غرض ہے باہمی دھکم دھکا کرنے لگے کایک ایک آدمی اس میں گرنے لگا اس نے دو سرے کو پکڑا اس نے تیسرے کو پکڑا اور اس نے چوتھے کو پکڑا بالا خرچاروں اس میں گر پڑے اور شیر نے ان کو زخمی کر دیا اور ایک آدمی نے شیر پر برچھے سے تملہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا اور سے چاروں خوص کی تاب نہ لا کر مرگئے۔ چنانچہ پہلے مقتول کے وارث وہ سرے مقتول کے وارثوں کے پاس گئے ناتوں باتوں میں انہوں نے لڑائی کے لئے اسلحہ نکال لیا اور لڑنے کو تیار تھے کہ حضرت علی ان کے پاس آگئے اور ان کو کھا کریا تم رسول اللہ مڑھیم کی زندگی میں ہی لڑا چاہتے ہو 'میں تممارے درمیان فیصلہ کریا ہوں آگر تم پند کرو تو فہما ورنہ میں ایک کو دو سرے سے روکوں گا۔ یمان تک کہ تم رسول اللہ مڑھیم کے پاس پنچ جاؤ اور آپ ہی تممارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ اور جو شخص آن کے فیصلہ کے بعد تجاوز کرے 'اس کا کوئی دن بہ ہوگا۔

جن لوگوں نے گڑھا کھودا تھا ان کے قبائل سے چوتھائی دیت' تمائی دیت' آدھی دیت اور پوری دیت

جمع كرو- پہلے كرنے والے كو چو تھائى ديت ملے كى كيونكہ وہ خود ہلاك ہوا ہے اور دو سرے كو ايك تمائى ديت تيسرے كو آدھى ديت اور چو تھے كو كائل ملے كى۔ انہوں نے اس فيصلہ پر ناراضكى كا اظہار كيا تو وہ نبى عليہ السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ آپ مقام ابراہيم كے پاس تشريف فرما تھے' انہوں نے سارا قصہ سايا تو آپ نے فرمايا تممارے درميان ميں خود فيصلہ كروں كا۔ لوگوں ميں سے ايك آدى نے عرض كيا يارسول اللہ! على نے ہمارا فيصلہ كيا تھا اور انہوں نے سارا قصہ سايا تو رسول اللہ ملاكيم نے حضرت على كے فيصلہ كو بحال ركھا۔ امام احمد نے دو كي محاوين سلم 'ساك بن حرب' حش ) على سے بھى يمى بيان كيا ہے۔

### حجته الوداع

وجد تشمید : مجتد الوداع کی وجد شمید به ب که رسول الله ظامام کاب آخری عج تفاد

اور مجتہ الاسلام اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد آپ مٹاہیم نے نہی ایک جج فرمایا کو قبل از ہجرت آپ مٹاہلم نے متعدو حج کئے ' بعض قبل از بعثت اور بعض بعد از بعثت۔

اور حجتہ البلاغ اس ناملے سے کتے ہیں کہ رسول اللہ ملطیم نے جملہ مسائل جج قول اور فعل گفتار اور کوار کوار کے آئینہ میں وکھا ویئے اور اسلام کے سب اصول و فروع بتا دیئے ' تو عرفات میں اللہ تعالی نے وحی نازل فرائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (۵/۳)

''آج میں نے تہمارے لئے تمہارا دین پورا کر دیا' اور میں نے تم پر اپنا انعام اور احسان پورا کر دیا' اور میں نہ تہماں یہ واسطہ اسلام ہی کہ ویں بین کیا ''

میں نے تہمارے واسطے اسلام ہی کو دین پند کیا۔" آئندہ اوراق میں ہم ان شاء الله رسول الله مالیام کا کائل جج بیان کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان الله

علیم اجمعین اور ائمہ کرام کے مابین اختلافی مسائل کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کریں گے جو دل و دا و دل و علیم ا واغ کے اطمینان اور سکون کا باعث ہو۔

رسول الله طاہیم کے مناسک جج اور مسائل ہردور میں موضوع بحث رہے ہیں 'متقدم اور متاخر سب
الل علم نے اس پر خامہ فرسائی کی ہے۔ حافظ ابن حزم ؓ نے بھی ججۃ الوداع کے موضوع پر ایک کتاب تایف
فرمائی ہے جو بہت عدہ اور قاتل قدر ہے۔ گر اس میں بعض اوہام ہیں 'ہم انشاء اللہ ان کے رفع کرنے کی
کوشش کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد تین عمرے اور صرف ایک جج بمع عمرہ اواکیا جناری
اور مسلم میں حضرت انس ؓ سے ذکور ہے کہ رسول اللہ طابیم نے چار عمرے ذی قعدہ میں کئے بجراس عمرہ ک
جو جج کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو ہریے ؓ سے بھی اس طرح مروی ہے اور حضرت عائش ؓ سے مروی ہے کہ آپ
نے تین عمرے کئے 'ایک شوال میں دو ذی قعد میں۔ اور مند احمد میں عمرہ بن شعیب کی سند سے ذکور ہے
کہ رسول اللہ طابیم نے نئین عمرے کئے اور سب ذی قعد میں تھے۔

امام احمد (ابوا لنفر اواؤو عطار عمود عكرمه) حضرت ابن عباس سے نقل كرتے ہيں كه رسول الله مرابع الله

چار عمرے کئے۔ ا۔ عمرہ صدیبیہ ۲۔ عمرہ قضا ۱۳۔ عمرہ جعرانہ ۲۳۔ عمرہ بحع جج ابوداؤد 'نسائی اور ترزی میں بھی فرور ہے اور امام ترزی نے اس کو حسن کماہے۔

لاھ میں عمرہ حدیبیہ جس کی ادائیگی میں مشرکین حائل ہو گئے۔ ۱- اگلے سال عمرہ قضا گذشتہ سال کے عمرہ کی قضا سر عمرہ کی قضا اور قصاص 'اے ''عمرہ قضیہ '' بھی کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ ایک فیصلہ کے تحت ہوا 'س۔ عمرہ بعرانہ طائف سے واپسی کے بعد' جمال غزوہ حنین کامال غنیمت تقسیم کیا' س۔ عمرہ' حج کے ہمراہ۔

کمہ میں صرف آیک جج؟: امام بخاری مایج اور امام مسلم مایج حضرت زید بن ارقی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع اللہ نے ائیس خزوات کے اور جرت کے بعد صرف ایک مج کیا۔

ابواسحاق کا بیان ہے کہ ایک جج کہ میں کیا ہی بالکل بعید از خیال اور وہم ہے۔ کیونکہ ہی علیہ السلام بعد از بیان اور وہم ہے۔ کیونکہ ہی علیہ السلام بعد از بعث ہر سال موسم جج میں آتے اور لوگوں کو دعوت توحید پیش کرتے اور بیہ فرماتے کہ قریش توحید کی تبلیغ کی سام اللہ تعالی نے انصار کو اس کام میں حاکل اور مانع ہیں۔ کوئی ہے جو جھے پناہ وے کہ میں تبلیغ کر سکوں؟ چنانچہ اللہ تعالی نے انصار کو اس کام کے لئے متخب فرمایا اور متواتر تین سال جمرہ عقبہ کے پاس اجتماع ہوتا رہا۔ بالاخر ایک فیصلہ کے تحت آپ سام اللہ اللہ منورہ کی طرف جمرت فرمائی۔

ا مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیا نے مدینہ منورہ میں اللہ طابیا نے مدینہ منورہ میں اسلام سے قیام کے دوران کوئی جج شیں کیا 'پھر آپ نے جج کا اعلان فرمایا تو مدینہ منورہ میں بے شار لوگ جمع ہو گئے۔ چنانچہ جب ذی قعدہ پانچ یا جار یوم باتی تھا آپ طابیا مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذوا لحلیفہ میں قیام فرمایا۔ (بیمق)

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ذی قعد الھ میں حج کے لئے تیار ہوئے اور لوگوں کو بھی حج کے لئے تیار ہوئے اور لوگوں کو بھی حج کے لئے تیار ہونے کا ارشاد فرمایا' اور مجھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والدکی معرفت ام المومنین حضرت عائشۃ سے بتایا کہ رسول اللہ مٹاہیم ۲۵ ذی قعد کو حج کے لئے روانہ ہوئے (بیہ سند جید ہے)

موطا میں امام مالک" کی بن سعید انصاری سے عودہ کی معرفت حفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع کے ہمراہ ہم صرف حج کی خاطر ۲۵ زیقعد کو روانہ ہوئے سے روابت سمیحین سنن نسائی ابن ماجہ اور مصنف ابن الی شیبہ میں متعدد طرق سے (ازیجی انصاری ازعمرہ) حضرت عائشہ رضی الله عنها سے ذکور

کس روز روانہ ہوئے: امام بخاری ، حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طاہم نے استعال مرح بال درست کئے ، تیل لگایا ، چادر اور تهد باندھی اور ماسوائے زعفرانی لباس کے کسی کپڑے کے استعال سے منع نہیں فرمایا۔ آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور ذوا لحلیفہ کے "بیداء" مقام میں ناقہ پر سوار ہوئے اور یہ تھا۔ اور مکہ کرمہ میں پانچ ذوالج کو پنچ۔

ون کا تعین : اگر ۲۵ کی صبح کو ذوا لحلیفہ میں قیام مراد ہو تو ابن حرام کا دعویٰ درست ہے کہ آپ جعرات کو مدینہ منورہ سے ردانہ ہوئے اور جعد کی رات ذوا لحلیفہ میں بسرکی اور صبح بروز جعد ۲۵ ذی تعد کو آپ

ظاہیم ذوا لحلیفہ میں تھے۔ اگر حضرت ابن عباس کا مقصد ۲۵ ذی قعد کو رسول اللہ طاہیم کا مدینے سے روانہ ہوتا البت ہو 'جیسا کہ حضرت جابر' اور حضرت عائشہ' سے منقول ہے کہ ۲۵ زیقعد کو مدینے سے روانہ ہوئے تو امام ابن حزم کا خیال بعید از فہم اور ناقائل تسلیم ہے۔ ذی قعد اگر پورے تمیں ہوم کا ہو تو آپ کی روا گی لامحالہ جعد کے روز ہوگی اور یہ یاد رہے کہ مدینہ سے آپ طابیم کی روا تکی بروز جعہ دشوار ہے کیونکہ (۱) امام بخاری (موٹ بن اساعیل' وہیب' ایوب' ابوقاب) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم کے ہمراہ ہم نے چار رکعت نماز ظهر مدینہ منورہ میں پڑھی اور ذوا لحلیف میں نماز عصر قصری' پھر آپ نے وہاں رات بسری' صبح بحد جج اور عمرے کا احرام باندھا۔

(۲) مسلم اور نسائی ہیں ( بحیبہ مہاد بن زید' ایاب' اب تلابہ) انس بن مالک دیائھ سے بیان ہے کہ رسول اللہ مطابع نے مدیثہ منورہ ہیں نماز ظمرجار رکعت پڑھی اور ذوا کحلیفہ ہیں نماز عصردوگانہ اداکی۔

(۳) امام احمد (عبدالرحن عیان وری عجر بن مندر و ابراہم بن میرو) حضرت انس و الله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیا نے نماز ظمر مدینہ میں بوری برحی اور ذوا لحلیف میں نماز قصری بخاری میں به روایت ابوقیم کی معرفت سفیان وری سے ذکور ہے۔ مسلم شریف ابوداؤد اور سنن نسائی میں به روایت (سفیان بن عیدنه سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو) کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو) کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو) کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو) کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو)

(٣) امام احمد (محد بن بحره ابن جریج محد بن منذر) حصرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طابیط فی دینہ میں اللہ علیمیط فی میں نامی میں بی بسری میں میں ہوئی اور مدینہ میں فلم بھاری اور ماری میں بی بسری میں ہوئی اور احرام باندھا۔

(۵) امام احمد (بعقوب ابوہ محمد بن اسحاق محمد بن منذر تهی) حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله علیم ملی الله علیم محمد بن اسحاق محمد بن منورہ میں پڑھائی چر ذوا لحلیف میں عصر قصر کی بغیر کسی خوف و خطرہ کے امام احمد کی بید دونوں اسناد شرط بخاری کی حامل ہیں۔

ان متعدد روایات کے موجب آپ طابیط کا مدینہ سے بروز جمعہ روانہ ہونا نہایت مشکل اور دشوار امر بہت اور بروز جمعرات بھی آپ کی روا گی جیسا کہ اہام ابن حزم گا خیال ہے ' دشواری سے خالی نہیں ' کیونکہ وہ ۲۳ ذی تعد کو پڑتی ہے اور یہ تواتر اور اجماع امت سے طابت ہے کہ کم ذوائج کو جمعرات تھی اور نو ذوالحجہ کو جمعہ تھا۔ بالفرض آگر آپ کی روائی مدینہ سے ۲۳ ذی تعد بروز خمیس ہو تو لازما اس ماہ کی (جمعہ ' ہفتہ ' اتوار ' سوموار ' منگل اور بدھ ) کی چھ راتیں باقی ہوں گی ' حالانکہ حضرت ابن عباس ' حضرت عائشہ اور حضرت جابر گست ہے کہ آپ کی روائی کے وقت ذی تعد کی پانچ راتیں باتی تھیں ' للذا طابت ہو گیا کہ آپ کی روائی ہوگی۔

دراصل راوی کو اس بات میں غلط فنی ہوئی کہ ذی تعد پورے تمیں یوم کا تھا جیسا کہ حضرت جابر ہے۔ موی ہے کہ ذی تعد کی پانچ یا جار رات باتی رہتے روائلی ہوئی لیکن انقاق سے ذی تعدیدھ کو ختم ہو گیا اور

جعرات كو ذوالحجه كاجاند نظر آيا- والله اعلم-

مدینہ سے روائلی کاراستہ: بخاری میں حضرت ابن عمر واقع سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیع کا وستور تھا کہ مدینہ سے جانب مکہ شجرہ کے رائے روانہ ہوتے اور معرس کے راہ واپس لوٹے (لین) مکہ کی طرف جاتے تھے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے تھے اور جب واپس لوٹے تو ذوا کحلیف میں وادی کے درمیان نماز پڑھتے اور بھر صبح تک وہیں قیام فرماتے تفرد البخاری من هذالوجه

کس حالت میں : حافظ ابو بحر برار (عمره بن مالک برید بن ذریع بشام عرده ابت ماس) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے خستہ کواوے پر سوار ہو کر جج کا سفر کیا جس کے بیٹیج ایک چادر تھی اور آپ نے فرمایا جج ہے بغیر ریا اور نموو کے۔ امام بخاری اور حافظ برار نے (محد بن ابی بکر مقدی برید بن ذریع اس عرده ابت کا شمر کیا اور بیان کیا ہے کہ انس سے بیان کیا ہے کہ انس سے بیان کیا ہے کہ انس سے بیان کیا ہے اور حافظ بیم تی نے ایسے کو ایس موایت کو معلق بیان کیا ہے اور حافظ بیم تی سنن میں اس کو بوری سند سے بیان کیا ہے۔

حافظ ابو علی (علی بن جعد' رہے بن مہیے' بزید بن ابان رقاشی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم خت کی جو مہیم نے ختہ کجاوے پر مج کا سفر کیا اور نیچے ایک معمولی چادر تھی جو چادر درہم سے بھی کم قیت کی تھی اور فرمایا کہ مج بغیر کسی فتم کی ریاکاری کے ہے۔ الم ابن ماجہ نے و کیع سے اور شاکل میں الم ترخدی نے ابوداؤد طیالی اور سفیان ثوری سے ندکورہ حدیث رہے بن صبیح کی معرفت بزید بن ابان رقاشی سے بیان کی ہے اور اکثر ائمہ کے نزدیک بزید رقاشی کی حدیث غیر مقبول ہے بس سے سند ضعیف ہے۔

امام احمد (ہائم' احاق بن سعید بن عمرہ بن عاص) سعید بن عمرہ سے بیان کرتے ہیں میں ابن عمر کے ہمراہ تھا کہ ہمارے قریب سے ایک یمنی قافلہ گزرا ان کے کجادے چرمی تھے اور اونٹوں کی مهاریں چھیل کی تھیں۔ عبداللہ بن عمرنے ان کو دیکھ کر فرمایا جو مخص حجتہ الوداع میں رسول اللہ ملٹھیلم کی رفقاسفر کی کیفیت اور حالت دیکھنا چاہتا ہے وہ اس قافلے کو دیکھ لے۔ امام ابوداؤد نے بھی سے روایت بناد از و کیح از اسحاق بن سعید بیان کی ہے۔

حافظ بیہ فق (ابوعبدالله الحافظ ابوطاہر فقیہ ابو ذکریا بن ابی اسحاق بن حسن ابوسعید بن ابی عمرو ابوالعباس اصم عمر بن عبدالله بن حکم اسعید بن بشیر قرقی عبدالله بن حکیم کنانی کینی) بشر بن قدامه مبابی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ملط عظم کو میدان عرفات میں قصوا او نتنی پر سوار و یکھا پالان کے نیچ ایک بولانی چاور تھی آپ وعا فرما رہے تھے اللی یہ جج بغیر ریا اور نمود کے قبول فرما۔ لوگ کمہ رہے تھے "آپ رسول الله ہیں"

جج میں خدمت گار : امام احد عباد بن عبدالله بن زبیرے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اساء بنت ابی بکر فی میں خدمت گار : امام احد عباد بن عبدالله بن زبیرے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اساء بنت ابی بکر فی اس نے ہمارہ جمت الوداع میں تے عرب میں آئے تو رسول الله طاحیح سواری سے اتر کر بیٹھ گئے۔ آپ کے پہلو میں حضرت عائشہ بیٹھ گئے۔ رسول الله طاحیح اور حضرت ابو بکڑ کے بہلو میں بیٹھ گئے۔ رسول الله طاحیح اور حضرت ابو بکڑ کے غلام کے سپرد تھا۔ حضرت الله طاحیح اور حضرت ابو بکڑ کے غلام کے سپرد تھا۔ حضرت

ابو بحراس کے انتظار میں تھے 'وہ آیا تو اونٹ ندارد' آپ نے بوچھا اونٹ کماں ہے اس نے کما گذشتہ رات ہے لاپتہ ہے۔ حضرت ابو بکڑ نے کما تیرے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا اور وہ بھی گم ہو گیا۔ آپ اسے زود کوب کرنے لگے اور رسول اللہ مظھیم مسکرا کر فرما رہے تھے' اس محرم اور حاجی کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ یہ روایت ابوداؤد اور سنن الی ماجہ میں بھی ہے۔

پیدل جج : مند ابو بکر برار بر ) ہے کہ (اساعیل بن حفق کی بن بان مزہ زیات ' مران بن رعین ' ابوا الفیل) حضرت ابوسعید سے بیان کرتے ہیں رسول الله طابع اور صحابہ نے مدینہ سے مکہ تک پیدل سفر کیا کمربر بیک ہاندھے ہوئے تھے اور تیز راتار چل رہے تھے۔

یہ حدیث مکر ہے اس کی سند ضعیف ہے جزہ زیات اور اس کا بیخ حمران دونوں متروک ہیں اور یہ روایت صرف اس سند ہے مروی ہے۔ وافظ برار فرماتے ہیں آگر حدیث سمجے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمرے کے سفر بیں شخے کیونکہ رسول اللہ طابع نے صرف ایک جج کیا اس بیں آپ سوار شخے اور بعض پیدل شخصہ ابن کیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے کوئی عمرہ بھی پیدل نہیں کیا۔ آپ کے جج اور عمرہ کے حالت اور کواکف الم نشرح ہیں 'مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں بلکہ یہ حدیث شاذا، ر محرے۔

ظمر کے بعد سفر: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طاہا نے مدینہ میں ظمری چار رکعت پڑھیں پھر آپ ذوا لحلیف کی وادی عقیق میں سوار ہو کر تشریف لائے جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور وہاں عصر کی نماز قصر کی نماز میں اور تحمیل کے اس عمر سے نقل کیا ہے (انگ ببطحاء مبادکة) اور تحمیل میں میں معرب ابن عمر سے نقل کیا ہے (انگ ببطحاء مبادکة) اور تحمیل میں معرب ابن عمر سے نقل کیا ہے دانگ ببطحاء مبادکة) اور تحمیل میں معرب ابن عمرہ ابن عمرہ میں معرب المبادک وقل عمرة فی حجة)

رات کو وجی تازل ہوئی کہ اس مبارک میدان میں نماز پڑھیے' یہ بات آپ نے قبر کی نماز کے بعد بتائی ' فاہر ہے کہ اب صرف ظهر کی نماز کا وقت آئے گا' چنانچہ آپ نے وہاں ظهر کی نماز پڑھی اور "عموة فی حجة" کما یعنی عمرہ ج کے سمیت' یہ روایت ج قران پر بمترین ولیل ہے۔ چنانچہ آپ ایک کر کے نو حرم کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمان النی کے مطابق وہیں ٹھرے اور نماز پڑھی۔ جیسا کہ مسلم میں حضرت این عباس سے مروی ہے کہ آپ بالی کے ذوا لحلیف میں ظهر کی نماز اواکی' پھر اونٹ کو اشعار کیا' کوہان کے ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ بالی کے ذوا لحلیف میں ظری نماز اواکی' پھر اونٹ کو اشعار کیا' کوہان کے

ین عبال سے سروی ہے کہ آپ سوار ہو کر لبید یک سری مار اوا ی چر اوست کو استعار میا کوہان سے اپنے معمولی ساچیرا و پنچے معمولی ساچیرا وے دیا' چرسوار ہو کر لبیدک کما۔ اس طرح امام احمد' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نماز ظہر پڑھ کرسوار

ی من ما ما ما مند مارد البوداؤد و الله من بھی فرکور ہے۔ الموع بھربیداء پر تبلید کما۔ البوداؤد و اسائی میں بھی فرکور ہے۔

امام ابن حزم کا کمان ہے : کہ ذوا لحلیفہ سے روائی پہلے پہر 'ظررے قبل ہوئی جو محولہ بالا روایات کی روست نہیں۔ گران کی تائید میں (امام بخاری ایوب کمنام راوی) حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ رسول الله طاحیط نے صبح تک قیام فرمایا 'پھرسوار ہو کرمقام بیداء پر جج اور عمرہ کا تلبیہ کمالیکن اس کی سند میں ایک راوی مجمول ہے شاید ابوقلابہ ہو 'واللہ اعلم۔ نیز نماز ظہر کا بیان نہ ہونا' اس کے عدم وجود کو مسلزم میں ایک راوی مجمول ہے شاید ابوقلابہ ہو 'واللہ اعلم۔ نیز نماز ظہر کا بیان نہ ہونا' اس کے عدم وجود کو مسلزم

نهیں۔ (ندوی)

سيرت النبى مطايط

خوشبو لگانا: امام مسلم ، محد بن منتشر کے حوالہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی الم خوشبو لگائی پھر آپ تمام بویوں کے ہاں تشریف لے گئے ، پھر آپ نے احرام باندھا اللہ سے دستان نقل کی میں الم بنادی تھی الم بنادی تھی کہ میں منتشہ سے بان نقل کی میں اللہ میں منتشہ سے اللہ اللہ میں اللہ میں منتشہ میں اللہ میں اللہ

اور آپ سے خوشبو کی ممک آرہی تھی' امام بخاریؒ نے بھی محمد بن منتشر سے بیان نقل کیا ہے۔
حضرت ابن عمر وہ لی کا ظن : مسلم میں محمد بن منتشر سے ندکور ہے کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ خوشبو استعال کرنے کے بعد احرام باندھنے کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں خوشبو لگا کر احرام باندھنا پند نہیں کر آ' البتہ مجھے بدلودار تیل لگانا خوشبو دار سے زیادہ پند ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم مٹاہیم کے احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگائی پھر آپ ایک ایک کے سب بیویوں کے پاس تشریف لے گئے' بعد ازاں آپ نے احرام باندھا' بینی بیویوں کے پاس جانے سے کم سب بیویوں کے پاس قرافت کے بعد بھی عطر استعمال کیا اور احرام باندھنے کے وقت بھی عشر کیا جو احرام باندھنے کے وقت بھی عشر کیا جیسا کہ ترزی اور نسائی میں حضرت زیر بن خابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاہام نے احرام باندھنے کے لئے لباس آثارا اور حسل کیا۔

احرام کے لئے عنسل اور خوشبو: امام احمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع احرام باندھنا چاہج تو معطی وغیرہ سے سردھوتے اور تیل بھی استعال کرتے۔ امام شافی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے نقل کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ طابع کو احرام کا لباس پہننے کے وقت بھی خوشبو لگائی اور احرام ا تارنے کے وقت بھی۔ عوہ بن زبیر آپ کے بھانج کا بیان ہے کہ بیں نے پوچھا کون می خوشبو گائی اور احرام ا تارنے کے وقت بھی۔ عوہ بن زبیر آپ کے بھانج کا بیان ہے کہ بیں نے پوچھا کون می خوشبو ، قو فرمایا نمایت اعلی خوشبو، رواہ مسلم و اخرجہ البخاری۔ بخاری بیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے معقول ہے کہ بیں رسول اللہ طابع کے احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگایا کرتی تھی اور احرام کھو لئے کے وقت بھی طواف افاضہ سے قبل۔ اور مسلم بیں ہے بیں نے رسول اللہ طابع کے احرام باندھنے اور کھولئے کے وقت ججۃ الوداع بیں اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی۔ نیز مسلم شریف بیں حضرت عائشہ سے موری ہے طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ھاتین الحرمہ حین احرم والحلہ قبل ان معلوف بالبیت

مسلم شریف میں ویگر سند سے ذکورہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطابع کے احرام باندھنے سے قبل اور قربانی کے دن قبل از طواف افاضہ بھی خوشبو لگائی۔ اور مسلم شریف میں مسروق تا عقی حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مطابع کی ماتک میں تلبیہ کنے کے وقت خوشبو کی چک دیجہ رہی تھی' اور ایک روایت میں ہے' کانی انظر اللی وبیص المسک فی مفرق رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو محرم (متفق علیه)

ابوداؤد طیالی حفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں میں نے رسول الله ماليام کے الوں میں خوشبو کی چک دیکھی۔ امام احمد حضرت عائشہ رضی الله عنما سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول

الله طابی کے بالوں میں احرام سے کئی دن بعد خوشبوکی چک دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے حمیدی کی مند میں ہے کہ احرام سے تنین روز بعد آنحضور ماہیم کے بالوں میں چک دیکھی۔

ان جملہ احادیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ طابع نے بعد از عسل خوشبو استعال فرمائی۔ اگر عسل سے قبل استعال فرمائی ہوتی تو خوشبو کا نام نشان بھی باتی نہ رہتا۔ خصوصاً تین روز کے بعد۔

کراہت: سلف صالحین کے ایک طاکفہ کا خیال ہے اور ان میں حضرت ابن عمر کا بھی شار ہے کہ احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگانا کروہ ہے۔ بایں ہمہ' سنن بیہتی میں' ابن عمر سے نقل ہے' حضرت عائشہ رضی الله عنما فرماتی ہیں کہ میں نے احرام باندھنے کے وقت رسول الله میں کو بہت اعلیٰ خوشبولگائی۔ (هذا سند غریب عزیز المخرج)

بالول كا چيكاتا: رسول الله طاهام في سرك بالول كو چكالياك كرد و غبار سے محفوظ رہيں اور خوشبو بھى برقرار رہے۔ ام مالك في بزريعه نافع ابن عمر والله سے بيان كيا ہے كه حضرت حفد والله في عرض كيا ، بارسول الله! لوگ عمرے كا احرام كھول حكے ہيں اور آپ في شيس كھولا تو فرمايا "ميں في سرك بال چكاكے ہيں اور قربانى كے جانور كو قلادہ وال ديا ہے ، چنانچہ ميں قربانى كے بعد احرام كھولوں گا۔ "

سنن بیہ فق میں نمایت عمدہ سند ہے حضرت ابن عمرؓ ہے ندکور ہے کہ رسول اللہ مالیا ہے سر کے بال شمد ہے چیکائے ' مجر ذوا لحلیف میں قربانی کو قلادہ ڈالا اور کوہان چیر کر زخمی کرکے اشعار کیا۔

قران : متفق علیه روایت ہے کہ رسول الله علیم نے جمتہ الوداع میں عمرے کے ساتھ مج کا احرام باندھا اور قربانی اینے ساتھ ذوا لحلیفہ سے لے گئے۔

اشعار اور فلادہ: مسلم اور سنن اربعہ میں قادہ ابو صان کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے قربانی والی او نٹنی کو کوہان کی دائیں جانب چیر کرخون صاف کیا اور اسے جوتوں کا ہار ڈالا۔ معلوم ہو تا ہے کہ ایک قربانی کا اشعار اور قلادہ خود نبی کریم نے اپنے دست مبارک سے ڈالا۔ اور باقی قربانیوں کا اشعار اور قلادہ کسی اور نے ڈالا کیونکہ آپ نے سو (یا قربانسو) اونٹ کی قربانی کی۔ اپنے دست مبارک سے ۱۲ اونٹ قربان کے اور باقی ماندہ حضرت علی دیا ہوئے نزم کئے۔

قربانی کے جانور: حدیث جابر میں ہے کہ حضرت علی واقع کین سے رسول اللہ طابیم کے لئے قربانی کے جانور لائے تھے اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ نبی طابیم نے حضرت علی واقع کو اپنے قربانی کے اونوں میں شریک کما اور یہ بھی ندکور ہے کہ رسول اللہ طابیم اور حضرت علی نے ۱۰ ذوالحجہ کو سو اونٹ قربان کیا۔ کچھ ذوالحلیف سے بی آیا کے ہمراہ تھے اور کچھ راستہ میں خریدے۔

کس مقام پر تلبیہ کما: بخاری شریف میں حضرت عمری ہے نہ کور ہے کہ وادی عقیق میں رسول الله طابید نے فرایا میرے پاس الله تعالی کی طرف سے فرشتہ آیا ہے اور اس نے کما ہے کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور عمرہ کے ہمراہ حج کی نیت کرو۔ مجد ذوا لحلیف کے پاس تلبیہ شروع کرنے کا باب باندھ کر امام

بخاری نے ابن عرائے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے مجد ذوا لحلیفہ کے پاس تلبیہ کہا۔ ترذی سائی اور ابوداؤد میں بھی یہ حدیث ذکور ہے متعق علیہ روایت میں ابن عرائے مروی ہے کہ تممارا یہ مقام بیداء جس کے بارے تم رسول اللہ طابیم پر افترا کرتے ہو سنو! رسول اللہ طابیم نے تلبیہ مجد کے پاس ہی سے شروع کیا۔

مر ایک متفق علیہ روایت میں فدکور ہے جو (امام مالک مسید مقبری عبید بن جریج) حضرت ابن عمر سے مرح مردی ہے مردی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مال مل ہے تبلید تب کما جب آپ کی سواری کھڑی ہوئی۔

## اما الا هلال فانى لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته

اختلاف کا سبب : امام احمد (یعقوب ابوه ابن احمال خیست بن مبدالر من جزری) سعید بن جبیوا سے بیان کرتے ہیں ایس بے ابن مباس سے عرض کیا جناب ابوالعہاں اصحابہ کرام دیات کا رسول اللہ طاہم کے تلبیہ شروع کرنے کے بارے تعجب خیز اختلاف ہے۔ تو ابن عباس نے فرمایا وجہ اختلاف خوب جانتا ہوں 'رسول الله طاہم جب دوانہ موج دوانہ ہوئے تو مجد دوا کھیف الله طاہم جب مدینہ سے ج کے لئے روانہ ہوئے تو مجد دوا کھیف میں دو رکعت نماز کے بعد ہی ج کے لئے تلبیہ کما 'آس پاس کے لوگوں نے سااور یاد رکھا۔ پھراو خی پر سوار مونے کے موکر تلبیہ کما کچھ لوگوں نے بیا کیونکہ لوگ قافلہ در قافلہ آرہے تھے ان کو یکی یاد رہا کہ سوار ہونے کے بعد ہی ج کے بیان کو کے بیاد رہا کہ سوار ہونے کے بعد ہی تلبیہ کما جن لوگوں نے بید در کھا انہوں نے بی بیان کیا۔

خداکی قتم! رسول الله طابع نے نماز سے فراغت کے بعد ہی جج کی نیت کرلی تھی۔ اور تلبیہ کما اور سوار ہو کر بھی تلبیہ کما اور سوار ہو کر بھی تلبیہ کما۔

تبھرہ: نسائی اور ترخدی نے قتیبہ عبدالسلام بن حرب خصیت جزری سے ذکورہ بالا سند سے بیان کیا ہے اور امام ترخدی کتے ہیں ہمارے علم میں خصیت سے سوائے عبدالسلام کے کسی نے بیان نہیں کیا (ترخدی مع تحفہ ص ۸۱ ج ۲) طلا نکہ ذکورہ بالا سند میں خصیت سے ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اور امام بیعتی نے بھی اس سند سے بیان کرکے کما ہے کہ خصیت جزری غیر قوی ہے اور واقدی نے بھی اس کو ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ امام بیعتی فرماتے ہیں گر واقدی کی متابعت چندال مفید نہیں 'کیونکہ اس بارے میں جو روایات حضرت عمرو غیرہ والح سے مروی ہیں ان کی سندیں قوی اور مضبوط ہیں۔ واللہ اعلم۔

محا کمہ: امام ابن کیر فراتے ہیں آگر یہ حدیث صبح ہوتی تو یہ مختلف احادیث میں نمایت اعلی تطبیق ہوتی اور باہمی متضاد احادیث کی عمدہ توجید علاوہ ازیں ابن عباس اور ابن عمر سے اس کے برعکس بھی مروی ہے (جب رسول اللہ مظامیم کو سواری لے کر کھڑی ہوتی تو تلبیہ کہتے) امام بخاری محمد بن منکدر کے حوالہ سے حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیم نے مدینہ میں ظہر چار رکعت پڑھی اور ذوا کھلیف پہنچ کر، عصر قصر کی مجروبیں رات بسرکی اور صبح ہوگئ، بھرجب سواری پر سوار ہوئے اور سواری کھڑی ہوگئی تو تلبیہ کما۔ یہ روایت صحاح ستہ میں محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرہ کی معرفت متعدد طرق سے حضرت انس شے

منقول ہے۔ نیز بخاری و مسلم میں عبید بن جرت ابن عرق کی معرفت ندکور ہے اما الا ھلال فانی لم ادرسول الله صلی الله علیه وسلم یهل حتی تنبعث به داحلته اور بخاری و مسلم میں حضرت ابن عرق ہے بھی منقول ہے کہ رسول الله طاحی ذوالحلیف میں سوار ہوئے جب سواری کھڑی ہوگئی تو آپ نے تبیہ کہا۔

منتول ہے کہ رسول اللہ طابیم ذوا لحلیف میں سوار ہوئے ، جب سواری کھڑی ہو گئی تو آپ نے تبلیبہ کہا۔

"جو مخص اس وقت لبیک کے جب کہ اس کی سواری اس کو لے کر کھڑی ہو جائے " کے عنوان کے ذیل امام بخاری نے (صالح از نافع از ابن عرا) بیان کیا ہے کہ جب سواری آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تو تبلیہ کہا۔ مسلم اور نسائی میں بھی یہ روایت نہ کور ہے اور مسلم میں (از عبیداللہ از نافع از ابن عرا) نہ کور ہے کہ رسول اللہ علیم نے وان میں بیر مبارک رکھا اور سواری کھڑی ہو گئی تو تبلید کما۔

قبلہ رو ہو کر تلبیہ کہنے: کی سرخی قائم کرے امام بخاری نے (از ابو معراز عبدالوارث از ابوب) از نافع بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عرفر جب صبح کی نماز ذوا لحلیفہ میں پڑھ چکتے تو سواری کو تیار کئے جانے کا حکم دیتے۔ وہ تیار کر دی جاتی تو سوار ہوتے جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو قبلہ رو کھڑے ہو کر تلبیہ کہتے اور حرم میں پنچنے تک برابر تلبیہ کتے رہتے اور پھر سکوت افتیار کرتے۔

ذی طویٰ 'آبار زاہر' میں پہنچ کر رات بسر کرتے پھر صبح کی نماز کے بعد عسل کرتے اور ابن عمر کہتے رسول الله طابیع نے اس طرح کیا ہے۔ مسلم اور سنن ابوداؤد میں بھی یہ روایت ندکور ہے۔

حضرت ابن عمر کا وستور : امام بخاری فلی از نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب مدیدہ منورہ سے جج کے لئے روانہ ہوتے تو ساوہ تیل استعال کرتے اور مجد ذوا لحلیفہ میں (پنچ کر) نماز پڑھے ' پھر سوار ہوتے جب سواری کھڑی ہو جاتی تو احرام کا اعلان کرتے اور فرماتے ' میں نے رسول الله مطابع کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ مسلم شریف میں سالم از عبداللہ بن عمر دیا تھ ندکور ہے کہ یہ بیداء مقام ہے جس کے بارے تم رسول الله مطابع سے غلط بات منسوب کرتے ہو' واللہ رسول الله مطابع نے سوار ہو کر اس درخت کے پاس تم رسول الله مطابع کہ معجد ذوا لحلیفہ کے پاس احرام باندھا سواری پہنچنے سے قبل۔

مدیدہ سے روائی : بخاری شریف میں کریب از ابن عباس ندکور ہے کہ رسول اللہ طابیم نے مدیدہ روانہ ہونے سے قبل بالوں کو کنگھی سے آراستہ کیا، تیل ڈالا، لباس بدلا، چادر اوڑھی، تہم باندھا اور زعفرانی رفت کے بغیر، کمی ر تگیں کپڑے پہننے کی ممانعت نہیں فرمائی۔ پھر آپ بمع صحابہ ذوا لحلیفہ چلے آئے، وہیں صبح ہوئی۔ پھر سوار ہو کر بیداء مقام پر چلے آئے سب نے تلبیہ کما، قبل ازیں قربانی کے جانور کو قلادہ ڈالا۔ یہ سفر ماہ ذی قعد کے ختم ہونے سے پانچ روز قبل ہوا 'دکمہ پہنچ کر'' آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر صفا مردہ کے درمیان سات چکر لگائے، قربانی ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ نے احرام نہیں اتارا۔ کوہ جون کے پاس آپ احرام کی حالت میں ہی مکہ میں مقیم رہے اور طواف کے بعد بیت اللہ میں نہیں آئے، پھر عرفات سے واپسی کے بعد ہی بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اور جن لوگوں کے پاس قربانیاں نہ تھیں آپ کے عرفات سے واپسی کے بعد ہی بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اور جن لوگوں کے پاس قربانیاں نہ تھیں آپ نے ان کو طواف اور سعی صفا مردہ کے بعد سرکے بال کو اکر حال ہونے اور احرام اتارنے کا عکم فرمایا، مباشرت،

خوشبو دار اور سلے لباس کو مباح قرار دیا۔

بیداء پر تلبید کمنا: مند احمیس ابوحیان اعرج مسلم بن عبدالله بصری ابن عبال سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے دوا لحلیف میں ظہری نماز کے بعد اپنی قربانی کو اشعار کیا کوہان کو دائیں جانب سے چر کر خون صاف کیا اور اس کو جو تیوں کا قلادہ پہنایا 'پھر سواری پر سوار ہو کربیداء مقام پر آئے تو جج کیلئے تلبیہ

مند احمد 'صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں ابن عباس سے متعدد اسناد سے یہ مروی ہے کہ جب سواری اٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کما۔ خصیف جزری کی ذرکور بالا روایت سے حضرت ابن عباس کی یہ روایت ریادہ صحیح اور قوی ہے۔ اس طرح وہ روایات جن میں یہ وضاحت ہے کہ آپ نے سوار ہو کر تلبیہ کما۔ دیگر روایات سے مقدم اور رائح ہیں۔ ایسے ہی حضرت انس کی روایت اور مسلم میں حضرت جابر کی روایت "ان رسول الله اهل حین استوت به راحلته" تمام معارض اور منا تشات سے مبرا ہے۔ واللہ اعلم۔ بخاری شریف میں بھی از عطا از جابر مروی ہے کہ ذوا لحلیف میں جب سواری اٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کما۔

منكر روايت : ابوداؤد اور بيهقي مين (محربن اسحاق بن يبارجو ردايت عائشه بنت معدك ذريه) سعد سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله مالية بب "فرع" كر راستے سر شروع كرتے تو سوار بوكر تلبيه كتے اور جب كوئى اور راہ افتيار فرماتے تو بيداءكى بلندى پر تلبيه كتے۔ وہ بالكل غريب اور منكر ب والله اعلم۔

رسول الله طالعيم كے احرام كے بارے اختكاف : بخارى و مسلم مند احمد ابن ماجہ اور سنن نسائى ميں قريباً سولہ اسلو سے حضرت عائد الله عليم نے صرف ج كى خاطر احرام باندھا۔ ميں قريباً سولہ اسلو سے حضرت عائد الله سے مودی ہے كہ رسول الله طابع نے صرف ج كى خاطر احرام باندھا۔ عمرہ نہيں كيا : وہ حديث جو مند احمد ميں عودہ از حضرت عائد الله الله الله الله الله الله عليم نے فرمايا "جو محض ج سے قبل عمرہ كرنے كا ارادہ ركھتا ہو وہ عمرہ كرلے ليكن رسول الله طابع نے

علی کے قربایا البجو محص ج سے بل عمرہ کرنے کا ارادہ رکھنا ہو وہ عمرہ کرنے مین رسول اللہ علی کے صرف جے ہمتر صرف ج صرف ج کا احرام باندھا اور عمرہ نہیں کیا؟ بالکل غریب ہے' امام احمد اس میں متفرد ہیں گو اس کی سند کچھ بمتر ہے' محراس میں "لم یعتمد" عمرہ نہیں کیا کا اضافہ بالکل متحرا اور غریب ہے "لم یعتمد" سے مراد آگر ہے ہو کہ رسول اللہ مالی منے ج سے قبل اور ج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا تو یہ مقصد "مفرد ج" کے قاتلین کا ہے'

اگر اس سے یہ مراد ہو کہ آپ نے قطعا عمرہ نہیں کیا نہ قبل از ج نہ بعد از ج تو میرے علم میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں' نیز یہ حضرت عائشہؓ کے صبح قول کے مخالف ہے کہ رسول اللہ مٹاپیم نے ذی تعد میں چار عمرے کئے ماسویٰ اس عمرے کے جو ج کے ساتھ کیا۔ واللہ اعلم۔

منكر روايت : اى طرح درج زيل روايت بهى مكر به جو امام احد (ردح صلى بن ابى الاخفر ابن شاب عرد) حفرت عائشه رضى الله عنها سے بيان كرتے بين كه حجته الوداع مين رسول الله مايم في اح اور عمرے كا

احرام باندها اور این بمراہ قربانی لے گئے اور کھے لوگوں نے عمرے کا احرام باندها اور ان کے ہمراہ قربانیاں تحمیں۔ اور بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور ان کے ساتھ قربانیوں کے جانور نہ تھے۔

حعرت عائشہ رضی اللہ عنما کمتی ہیں عمرے کا احرام باندھا اور میرے ہمراہ قربانی کا جانور نہ تھا۔ رسول

الله طایع کمہ مرمہ تشریف کے آئے تو فرمایا جس محض نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور اس کے پاس قرمانی کا جانور ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے و صفا مروہ کی سعی کرے احرام کو بدستور بر قرار رکھے ویانی کے

ون' قرمانی ذبح کرنے کے بعد احرام ا تارے۔ اور جس نے عمرے کا احرام باندھا' قربانی اس کے ہمراہ نہیں وہ طواف اور سعی کے بعد احرام اتارے ، پھر ۸ ذی الحج کو جج کا احرام باندھے اور قربانی کرے جس مخص کو قربانی

كى استطاعت نه مووه تين روزے ايام ج ميں ركھے اور سات اپنے وطن پہنچ كر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا رسول اللہ مالھیم نے جج پہلے کیا جس کے فوت ہونے کا خطرہ تھا اور بعد میں عمرہ کیا۔ اس مدیث شریف میں امام احمد متفرد میں اور اس کا یہ آخری فقرہ محر ہے صالح بن الی

الاخضر كا امام زمرى كے اعلى حلافه ميں شار نسيں خصوصاً اس كے جب مخالف كوئى بيان كرے۔ جيے اس روایت میں ہے۔

علاوه الري "فقدم رسول الله الحج الذي يخاف فوته واخر العمرة" ك ابتداكي الفاظ "أهل بالحج والعمرة" كے مقاديس۔

جج اور عمرہ دونوں کا معا ایک ساتھ احرام باندھنے کا اگر مطلب یہ ہوکہ ارکان جے سے فراغت کے بعد عمرہ کیا جیسے کہ مفرد ج کے قاتلین کامسلک ہے تو یہ حدیث ہمارے اس موضوع اور مبحث سے متعلق ہے، آگر اس سے یہ مراد ہو کہ احرام کے بعد عمرہ بالکل مو خر اور ملتوی کر دیا تو اس کا کوئی بھی قائل شیں۔

آگر اس کا مقصدیہ ہو کہ عمرے کے اجزائے ترکیبی "طواف اور سعی صفا مروہ" حج کے اعمال میں شامل ہے تو یہ حج قران کے قاتلین کا مسلک ہے اور یہ لوگ "مفرد حج" کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے صرف جے کے ارکان اوا کئے۔ گو ول میں عمرے کی نیت بھی تھی۔ کیونکہ جس راوی سے مفرد جے کی روایت

معقول ہے اس سے قران کی روایت بھی ندکور ہے واللہ اعلم۔

مفرو تھے بد روایت حضرت جایو : (۱) الم احد (ابوسعادیه اعمل ابوسفیان) حضرت جابر بن عبدالله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے ج کا احرام باندھا۔

(٢) حافظ بيهتى في إمام حاكم وغيره (اصم احد بن عبد الجبار ابومعاديه اعش ابوسفيان) جابر سے نقل كيا ہے ك رسول الله طاملا في على احرام باندها اس ك مراه عمرك كى نيت نه تقى- اس يس "ليس معه عمرة"

کا اضافہ بالکل عجیب و غریب ہے اور امام احمد کی فد کورہ بالا روایت زیادہ محفوظ ہے ' واللہ اعلم۔ (٣) مسلم شريف بيس (جعفر بن محر ابوه محر) حضرت جابر والله سے مروی ہے کہ ہم نے جج کا احرام باندھا

اور عرب كاكونى ذكرنه تقا

(م) ابن ماجد میں (بشام بن عمار اوروری حاتم بن اساعیل جعفر بن محد محمر) حضرت جابر سے مروی ہے کہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله عليام في الكيلي حج كي نيت كي بيه سند عده ب-

(۵) امام احمد (عبدالوہاب ثقنی طبیب معلم عطا) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

مفرو تنے بر روایت حضرت ابن عمر : امام احد (اساعیل بن محم) کی معرفت عباد بن عباد ہے اور امام مسلم (عبدالله بن عون کی معرفت عباد بن عباد بن عباد بن عبدالله مسلم معرفت بیان کرتے ہیں که رسول الله مسلمین بشر بن بکر بن بر بن بکر سعید بن عبدالعزیز بن زید بن اسلم) حضرت ابن عرف سے روایت کرتے ہیں که رسول الله مسلمین فی تعلیم نے ج کا تبلیه کمال معنی مفرد ج کیا ، یہ سند جید ہے اور سنن میں فدکور نہیں۔

مفرد تصے بروایت حضرت ابن عباس : امام بیعی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول الله طابع نے ج کا احرام باندھا اور س ذی الج کو مکہ بینے اور بطحامیں فجر کی نماز بردھائی۔

مسلم شریف میں ابوحسان از ابن عباس طویل حدیث مردی ہے اس میں ہے کہ جب بیداء مقام پر سواری رسول اللہ مٹاپیل کو لے کر کھڑی ہو گئی تو حج کا تلبیہ کہا۔

خلفا مفرو جج کیا کرتے تھے : امام دار قلنی عبدالرحمٰن بن اسود کے والدسے بیان کرتے ہیں کہ میں فضرت ابو بکر مضرت عمراور حضرت عمان رضی اللہ عنم کے ہمراہ جج کیا، سب نے مفرد جج کیا۔

امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ ہم نے ظفاء کا فعل اس لئے یمال بیان کیا ہے کہ بید لوگ ہر کام نص کی روشن میں کیا کرتے تھے۔

امام دار تطنی (ابوعبداللہ القاسم بن اساعیل و محمہ بن مخلد علی بن محمہ بن معاویہ رزاز عبداللہ بن بافع عبداللہ بن عرب افع عبداللہ بن عرب افع کے بعد رسول اللہ ملاہیم نے عماب بن اسید کو امیر ج مقرر کیا اس نے مفرد جج کیا کھر ہو ہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ملاہیم نے مقرر کیا تو انہوں نے مقرد کیا اس نے مفرد جج کیا کھر امیر جج مقرر کیا تو انہوں نے بھی مفرد جج کیا گھر آپ کی وفات کے بعد حفرت بھی مفرد جج کیا گھر آپ کی وفات کے بعد حفرت ابو بکر واٹھ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عروا ہو کہ کو امیر جج مقرر کیا تو حضرت عمر واٹھ نے خود جج کیا تو مفرد جج کیا ہو حضرت عمر واٹھ خلیفہ نامزد حضرت ابو بکر واٹھ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق واٹھ خلیفہ نامزد موسرت ابو بکر واٹھ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق واٹھ خلیفہ نامزد موسرت عبدالرحمان بن عوف واٹھ کو امیر جج مقرر کیا تو انہوں نے بھی مفرد جج کیا۔ پھر حضرت عمر واٹھ کو امیر جج مقرر کیا تو انہوں نے بھی مفرد جج کیا۔ پھر حضرت عمر واٹھ مقرد کیا تو مفرد کیا۔ وامیر جج مقرد کیا معرت عبدال عباس تا کو امیر جج مقرد کیا تو آپ نے حضرت ابن عباس تاکو امیر جج مقرد کیا معرت عبال تاکو امیر جج مقرد کیا تو آپ نے حضرت ابن عباس تاکو امیر جج مقرد کیا۔

اس سند میں عبداللہ بن عرض عمری نافع کا تلمیذ ضعیف ہے، گربقول امام بہمق صیح سند سے اس کا شاہد دد ہے۔

رسول الله ملی کم متمتع ستے: مند احمیں امام زہری عبداللہ بن عرظ کا بیان سالم بن عبدالله سے ذکر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے مجت الوداع میں ج کے ساتھ عمرے کو ملاکر تمتع کا تلبیہ کما اور قربانی فوا لحلیفہ سے آپ کے ہمراہ تھی۔ رسول اللہ طابیع نے پہلے عمرے کا پھر ج کا تلبیہ کما۔ بعض صحابہ کرام کے ہمراہ قربانی کے جانور تھے اور بعض کے ساتھ نہ تھے۔

جب رسول الله مل کھی کہ پنچ تو آپ نے خطاب فرمایا جس حاجی کے ہمراہ قربانی ہے وہ جج سے قبل احرام نہ اتارے۔ اور جس کے پاس قربانی نہیں وہ عمرہ کرکے لینی بیت الله کا طواف اور سعی صفا مروہ کے بعد سرکے بال کٹوا کر احرام اتار دے پھر ۸ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے اور قربانی کرے۔ اور جس کو قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات وطن واپس آکر۔

رسول الله ملاہیم نے مکہ پہنچ کر بیت الله کا طواف شروع کیا' پہلے ججراسود کو مس کیا بھر پہلے تین چکر دوڑ ''کر لگائے اور چار چکر عام رفتار ہے' بھر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی' بھر صفا مروہ کی سعی کی' بھر حج تک احرام نہ اتارا۔ قربانی کے دن' قربانی کرنے کے بعد طواف افاضہ کیا اور جس حاجی کے ہمراہ قربانی تھی اس نے بھی ای طرح جج کے اعمال اور ارکان اوا کئے۔

امام احمد بواسط امام زہری عودہ بن زبیرے بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ فی بتایا کہ رسول الله علیم الله علی اور صحابہ رضی الله علیم الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبرالله بن عبدالله بن عبرالله بن الله عندا طرح به حدیث بخاری مسلم الوداؤد اور سنن نسائی میں متعدد اساد سے عروہ از حفرت عائشہ رضی الله عندا فیکور ہے۔

حل اشكال: اس حديث بي المنظرة جي مراد لينا بھي مشكل ہے كيونكه اس ميں عمرے كاذكر ہے ، خواہ وہ فيل از جج ہو يا بعد از جے۔ اور "تمتع" مراد لينا بھى وشوار ہے كيونكه عمرے كے بعد ، آپ نے احرام نہيں اثارا جيسا كہ جج تمتع كرنے والا اثار ديتا ہے۔ اور جس كا خيال يہ ہو كه آپ نے احرام اس وجہ سے نہيں اثارا كہ آپ كے ہمراہ قربانى كے جانور تھے جيسا كہ حديث حفيد رضى الله عنها سے مفهوم ہے كه رسول الله اثاراكہ آپ كے مراہ قربانى كے جانور تھے جيساكہ حديث حفيد رضى الله عنها سے مفهوم ہے كه رسول الله اثاراكہ آپ نوبي اضلا احل حتى انحو" ميں قربانى ذرى كركے احرام اثاروں گا۔ تو يہ بھى اشكال سے خالى نهيں كي فيد كركے احرام باندھا ہو۔ نوبي بھى يہ دوايت ميں بھى يہ نكور نہيں كه آپ نے عمرے سے فراغت كے بعد فورا ج كااحرام باندھا ہو۔

مند احمد کی ذکور بالا روایت "تمتع رسول الله فی حجة الوداع بالعمرة الی الحج" لینی حجة الوداع بالعمرة الی الحج" لینی حجة الوداع بالعمرة الی الحج" لینی حجة الوداع مرول الله طاح الحج کے ساتھ عمره ملاکر تمتع کیا" سے اصطلاحی تمتع مراد لیما مشکل ہے کیونکہ آپ نے سعی صفا مروہ کے بعد احرام نہیں آبار اگر اس سے لغوی تمتع لیمی "ج قران" مراد ہو تو البت یہ درست ہے۔ اس طرح مند احمد کی فدکور بالا روایت میں "بداء رسول الله فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج" لیمی رسول الله فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج" لیمی رسول الله طاح الله عمرے کا پھر ج کا تلبیہ کما کا مطلب اگریہ ہوکہ آپ نے تلبیہ میں پہلے عمرے کا لفظ اواکیا پھر ج کا لیمی نہیں۔ اگر اس پھرج کا لیمی نہیں۔ اگر اس

سے بید مراد ہو کہ پہلے آپ نے عمرہ کا تلبیہ کما تو پھر قبل از طواف عمرے اور حج دونوں کا تلبیہ کما تو اس مفہوم سے بھی حج قران متعبور ہو تاہے۔

آگر اس کا مطلب میہ ہو کہ آپ نے عمرے سے فراغت کے بعد قبل از "یوم ترویہ" جج کا احرام باندھ لیا ہو تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں اور جو محض اس بات کا دعویٰ دار ہو' اس کا دعویٰ مردود ہے کہ میہ بات کسیس منقول نہیں' نیز "حدیث قران" کے بھی خلاف ہے۔

غلط فنمی کے اسباب: نہ کور بالا حدیث مند احمد از ابن عمر کا پس منظر ایک اور سند ہے ہوں مروی ہے کہ جب تجاج بن ہوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر واقع کا محاصرہ کیا' اس وقت ابن عرض نے جم کا اراوہ کیا' تو ان سے کسی صاحبزاوے نے کہا ''امسال جنگ کا خطرہ در پیش ہے آگر آپ جج ملتوی کر دیں تو بہتر ہے۔'' یہ من کر حضرت ابن عرض نے فرایا ''رسول اللہ بالہیم نے جس طرح حدیبیہ میں کیا تھا' میں بھی اس طرح کروں گا۔'' چنانچہ حضرت ابن عرض نے ذوا لحلیف سے عمرے کا احرام باندھا جب بیداء کی چوٹی پر چڑھے تو فرایا ''عمرہ یا گا۔'' چنانچہ حضرت ابن عرض کا حاکل ہونا اور محصور ہو جانا کیساں امرہے کوئی فرق نہیں'' اور جج کے احرام کی بھی نیت کرلی اور راوی نے یہ سمجھاکہ رسول اللہ مطبیم نے بھی اسی طرح کیا تھاکہ پہلے عمرے کا تلبیہ کما پھر جج کا بھی تبیہ کما اور اس نے اسی طرح بیان کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابن عرشکا فشا اس تشیبہ سے صرف عمرہ یا جج کا بھی تبیہ کما اور اس نے اسی طرح بیان کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابن عرشکا فشا اس تشیبہ سے صرف عمرہ یا جسے محصور ہونے تک تھا۔

مفصل بیان : عبدالله بن وجب امام مالک وغیره افع سے بیان کرتے ہیں کہ تجاج کے خاصرہ اور جنگ و جدال کے دوران حضرت ابن عراعم و کے لئے روانہ ہوئے تو فرمایا آگر میں مکہ مکرمہ نہ جا سکا تو رسول الله طالع کی صدیبیہ والی سنت پر عمل کروں گا۔ چنانچہ ذوا لحلیفہ میں عمرے کا احرام باندھا اور بیداء مقام پر پہنچ کر اپنے رفقا سے کما جج یا عمرہ سے محصور ہو جانا کیسال امرہے کوئی فرق نہیں۔ الذا میں آپ کے سامنے عمرے کے ہمراہ جج کی نیت بھی کرتا ہوں ، چربیت الله پہنچ کر طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی لیعنی صرف ایک بار طواف کیا سامت چکر لگائیں ، جج اور عمرہ کے لئے صرف ایک ہی سعی پر اکتفا کیا۔ چرج کے بعد قرمانی کی ایم روایت سمجین باختا سند نافع سے ذکور ہے۔

مند عبدالرزاق میں بھی نافع ہے اس طرح ذکور ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ اضافہ منقول ہے کہ "رسول الله طاقیع نے بھی اس طرح کیا تھا۔" بخاری میں بیث از نافع ذکور ہے کہ ۱۷ سے میں جب تجاج نے حضرت ابن زیبڑ کا محاصرہ کیا اور اس دوران حضرت ابن عمر نے جج کا ارادہ کیا تو احباب نے کما جنگ کا خطرہ ہے اندیشہ ہے کہ آپ بیت اللہ نہ پہنچ سکیں عے تو حضرت ابن عمر نے فرمایا رسول الله مالی کی سنت بمترین نمونہ ہے ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ مالی کے حدیدیہ میں کیا تھا۔

سنو! میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے ' پھر بیداء مقام پر تشریف لائے تو فرمایا جج یا عمرہ بات ایک ہی ہے اب میں عمرے کے ساتھ جج کی نیت کا اضافہ کرتا ہوں پھر قدید سے قربانی خریدی ' پھر عید کے روز جج کے بعد قربانی ذرج کے سرمنڈایا اور احرام اتارا۔ جج اور عمرے کے لئے صرف ایک طواف اور ایک ہی بار صفا مروہ کتاب نہ سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیا امسال لزائی کا اندیشہ ہے آپ بیت اللہ میں نہیں جا سکیں مے سفرنہ کریں تو بهتر ہے۔ چنانچہ ابن عمر نے فہل سول اللہ علامینہ مہلر مهلر ء خور حج تهتی عمر پر کااج امران چنر کلی کی کر خط در سرح کی نہ ۔۔۔

فرمایا رسول الله مالیم نیز پہلے پہلے بہ غرض حج تہتع عمرے کا احرام باندھنے پھر رکاوٹ کے خطرہ سے حج کی نیت کرکے قارن ہو جانے میں حج تہتع کی افغیلیت کے قائلین کے لئے بین دلیل ہے۔

تمتع : بخاری اور مسلم میں حضرت عمران والھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابع کے عمد مسعود اور قرآن پاک کے زمانہ نزول میں ہم نے جج تمتع کیا اب اپن مرضی سے کوئی جو چاہے کرے۔ اس تمتع سے مراد انتفاع اور فائدہ ہے جس کا قران اور تمتع دونوں پر اطلاق ہو تا ہے۔ یعنی سفر ایک عمل دو۔ یہ مفہوم مسلم شریف کی روایت سے واضح ہے۔ جو حضرت عمران سے منقول ہے کہ رسول اللہ طابع نے ایک ہی سفر میں "جج اور عمرے" کو جمع فرمایا۔ بیشتر اسلاف جج قران پر تمتع کا بھی اطلاق کرتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ بمقام عسفان تمتع کے بارے حضرت علی دائھ اور حضرت عثمان کے مابین نزاع بیدا ہوا۔ حضرت علی دائھ نے کہا جو عمل رسول اللہ مطابع سے ثابت ہے آپ کا اس سے منع کرنے کا کیا نزاع بیدا ہوا۔ حضرت علی دائھ نے کہا جو عمل رسول اللہ مطابع سے ثابت ہے آپ کا اس سے منع کرنے کا کیا

مقصد ہے۔ پھر حضرت علی والد نے بعد ازیں جج اور عمرہ دونوں کی نیت کرلی۔ اور مسلم شریف کی دو سری روایت میں ہے کہ حضرت علی والد نے حضرت عثمان والد سے کما کہ جناب

اور مسلم شریف کی دو سری روایت میں ہے کہ حضرت علی دیاتھ نے حضرت عمان دیاتھ ہے کہا کہ جناب آپ کو خوب معلوم ہے کہ جم نے رسول اللہ مطابع کے ہمراہ شمتع کیا تھا یعنی جج اور عمرہ ایک ساتھ ایک سفر میں کیا تھا تو حضرت عمان دیاتھ نے کہا ہاں! کیا تھا گر ہم اس وقت خالف شھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئ مشام حدیبیہ میں کفار نے آپ کو بیت اللہ میں واخل ہونے سے روک دیا اب اگر کوئی میرے اور بیت اللہ کے ورمیان حاکل ہو تو میں بھی رسول اللہ مطابع کی سنت پر عمل پیرا ہوں گا ورسول اللہ مطابع کی سیرت بمترین ممونہ ہے۔

سنو! میں نے عمرہ کے ہمراہ حج کی بھی نیت کرلی ہے۔ چنانچہ آپ بیت اللہ میں آئے تو عمرہ اور حج کیلئے ایک طواف اور ایک دفعہ سعی کی' صرف ایک بار سات چکر لگائے' رواہ مسلم عن ایوب۔

افترا: محصور ہونے کی صورت میں احرام آثار دینا کج اور عمرہ کے لئے صرف ایک طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان صرف ایک مواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان صرف ایک مرتبہ سات چکر لگانے پر اکتفاکرنے میں رسول اللہ طابع کی ذات گرای ہی آپ کی مطاع اور مقتدا تھی کیونکہ جج یا عمرے سے کی مطاع اور مقتدا تھی کیونکہ جج یا عمرے سے رکلوٹ کا مسئلہ بالکل کیسال ہے کوئی احمیاز نہیں۔ جب مکہ مرمہ پنچ تو جج اور عمرے کے لئے صرف ایک

ر کلوٹ کا مسئلہ بالکل یکسال ہے کوئی اتمیاز تهیں۔ جب مکہ عمرمہ چیچے تو مج اور عمرے کے لئے صرف ایک طواف اور ایک بار صفا مروہ کے سات چکر پر اکتفا کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ ملٹائیلم کا طریقہ کاریمی ہے۔ نیز طابت ہوا کہ حضرت ابن عمر سے حج قران کی روایت بھی مروی ہے اور نسائی میں نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر نے حج قران کیا اور ایک طواف (اور سعی یر) اکتفاکیا۔ "ان ابن عمر قدن المحج والمعمرة

## فطاف طوافا واحدا"

غلط قہمی کی نشان وہی : دراصل حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پیش نظر' صرف رکاوٹ کی صورت میں احرام اتار دینا ایک طواف اور ایک سعی پر اکتفاکر تا تھا۔ مگر راوی نے غلط فنمی سے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ

سل کیا ہے پہلے عمرے کا احرام باندھا پھر قبل از طواف جج کی بھی نیت کرلی۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ کا بیہ مقصد نه تھا' داللہ اعلم۔

رقع تضاو: حضرت ابن عباس ع مندكي روايت (اهل دسول الله بعمرة) كه رسول الله مايم ي عمرے کا تبیہ کما۔ ابوداود طیالی میں حضرت ابن عباس کی روایت (اهل دسول الله بالحج) که رسول الله

ملی نے ج کا تلبہ کہا۔

اضافہ حج قران کی صحت کا بین ثبوت ہو گا۔

دونوں روایات کو صحیح تسلیم کریں تو جج قران کا ثبوت بہم پنچنا ہے اگر توقف کریں اور کسی کو راج مرجوح قرار نه دیں تو دونوں ناقابل دلیل۔ اگر مند کی عمرہ والی روایت کو راجح قرار دیں اور حضرت ابن عباس کی مسلم میں یہ روایت کہ رسول اللہ ماليام نے جج كا تلبيه كها "اهل بالحج" بھی ملحوظ خاطر رہے تو يہ

مسلم شریف میں مجابد عضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا یہ عمرہ ہے۔ ہم نے اس کا مزید فائدہ حاصل کیا ہے۔ جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ احرام آثار دے 'اب قیامت تک عمرہ حج

میں ضم ہو چکا ہے۔ بخاری ومسلم میں ابوجمرہ نصربن عمران بصری ۱۲۳ھ کابیان ہے کہ میں نے جج تمتع کیا اور لوگوں نے مجھے منع کیا پھریس نے ابن عباس سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے مجھے تمتع کرنے

کا فتویٰ دیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا گویا کوئی صاحب کمہ رہے ہیں حج مبرور ہے اور تمتع مقبول ہے۔ میں نے یہ خواب ابن عباس کے گوش گزار کیا تو ابن عباس نے نعرہ تکبیر کے بعد کہایہ ابوالقاسم مظھیم کی سنت

قعنبی وغیرہ' امام زہری ہے' امام مالک کی معرفت بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت امیر معاویہ نے جج کیا' محمد بن عبداللہ بن حارث بن نو فل نے حضرت سعد بن ابی و قاص اور حضرت ضحاک بن قیس کا تمتع اور حج کے ہمراہ عمرہ ملانے کے بارے مذاکرہ سا۔ ضحاک نے کہا تمتع تو ایک جامل اور لاعلم انسان ہی کر سکتا ہے تو سعد بن ابی و قاص فئے کما "اے براورزادہ! تم نے غلط کما۔ تو ضحاک نے جواب دیا حضرت عمر والح اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد والله نے کما سنوا بید رسول الله طابع نے خود کیا اور ہم نے بھی آپ کے ہمراہ کیا۔ رواہ النسائی والترندی و قال صحح۔

جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بھی تمتع ہے : سند عبدالرزاق میں ہے نتیم بن قیس نے حضرت سعل<sup>و</sup> بن الى و قاص سے حج تمتع كے بارے دريافت كيا تو آپ نے جواب ديا ميں نے يہ رسول الله ماليم كے مراه کیا تھا اور جناب امیر معاویہ اس وقت مکہ میں بحالت کفر مقیم تھے۔ مسلم شریف میں غنیم بن قیس سے معقول ہے کہ میں نے جج تمتع کے بارے حضرت سعد عصرت کیاتو آپ نے فرمایا ہم نے تمتع اس وقت

کیاجب کہ امیرمعاویہ مکہ میں کافر تھے۔

لینی لفظ تمتع کا اطلاق عام ہے اس سے مراد صرف اصطلاحی تمتع ہی نہیں ہو تا بلکہ اس کا اطلاق اشر ج میں عمرے پر بھی ہو تا ہے کیونکہ قبل از حج صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے عمرہ کیا جب کہ امیر معاویہ واللہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس عمرہ سے مراد عمرہ قضا ہے۔ باقی رہا عمرہ بعرانہ تو اس وقت امیر معاویہ واللہ مسلمان ہو چکے تھے اور مروی ہے کہ آپ نے رسول اللہ طابع کے بال کسی عمرہ میں قینچی سے کترے تھے اور لا محالہ یہ واقعہ عمرہ بعرانہ کا ہی ہے 'واللہ اعلم۔

نمی علید السلام قارن تنفی: صمیح بخاری اور سنن بہتی میں حضرت عمرفاروق والد سے مروی ہے کہ رسول الله طالعات فرادی مقتق میں فرمایا کہ جرائیل علیہ السلام نے جمعے بتایا ہے کہ اس مبارک وادی میں نماز بڑھ اور عمرے کو ج میں شامل کراور عمرہ تاحیات ج میں ضم ہو چکا ہے۔

مند احدین ہے کہ میں بن معبد عیسائی تھا، مسلمان ہو کراس نے جماد کا ارادہ کیا تو کس نے کما پہلے ج کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوموی اشعری نے اسے حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کا مشورہ دیا ، وہ حج اور عمرے کا تلبیہ کتا ہوا زیر بن صوحان ۲۳ھ اور سلمان بن رہید ۲۳ھ کے پاس سے گزرا تو وہ آپس میں کئے گئے ''یہ اپنی سواری سے بھی زیادہ احمق ہے۔'' یہ بات اسے تاکوار گزری تو اس نے حضرت عمر فاروق واللہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا سنت رسول کی آپ کو توفیق ملی اور رہنمائی میسر ہوئی۔

ابودائل مبی بن معبد سے بیان کرتے ہیں پہلے میں عیسائی تھا ، پھر مسلمان ہوا اور جج قران کیا وید بن صوحان والله اور سلمان بن رہیہ والله نے میرا تبید بن کر کہا یہ اپنے اونٹ سے بھی زیادہ نادان ہے۔ جھے ان کی بید بات ناگوار گزری تو عمر فاروق واللہ سے شکوہ کیا۔ آپ نے ان کو سخت ست کما اور ڈانٹ پلائی اور جھے فرمایا ، تھے سنت نبوی کی راہنمائی میسر ہوئی ہے۔ ابوداکل کتے ہیں مسروق اور میں نے ابن معبد سے کی بار یہ واقعہ دریافت کیا۔ (ابوداؤد انسائی ابن ماجہ)

کتاب الحج میں امام نسائی نے حضرت عمر فاروق واقع سے نقل کیا ہے، واللہ میں آپ کو تمتع یعنی مج اور عمرہ کو ایک ساتھ ملا کر کرنے سے منع کیا کرتا تھا، یہ کتاب اللہ میں ندکور ہے اور رسول اللہ علامیم کا معمول ہے۔ (اساد جید)

حضرت عثمان اور حضرت علی کی روایات : مند احمد میں سعید بن مسب سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رہی اللہ عثمان وادی عنفان میں ملاقات ہوئی اور حضرت عثمان رہی تمتع یا عمرے کو ج حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنمائی وادی عنفان میں ملاقات ہوئی اور حضرت علی واجھ نے کہا جو کام رسول اللہ مالی اللہ عثمان کیا ہے اس کے ساتھ جمع محرف سے منع فرمایا کرتے تھے تو حضرت علی واجھ نے کہا یہ باتیں چھوڑ دو۔

سولام بخاری موان بن علم سے بیان کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت عثان کے پس آیا حضرت

عثان قران سے منع فرما رہے تھے 'جب حضرت علی نے ان کا و تیرہ دیکھا تو جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کما اور فرمایا میں کسی مخض کی رائے سے سنت رسول اللہ ملتا کا کو ترک نہیں کر سکتا۔ رواہ النسائی۔

۲۰۔ مند احمد میں عبداللہ بن شقیق کابیان ہے، حضرت عثان بڑھ جج قران سے منع فرمایا کرتے تھے اور حضرت علی بڑھ جج از کا فتوی ویتے تھے۔ حضرت عثمان ٹے حضرت علی ہے کہا آپ ایس ویسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت علی ویلی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت علی دیاھ نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم نے رسول اللہ طابیا کے ہمراہ قران کیا تھا، تو حضرت عثمان دیاھ کی ہوا ہے مگر ہم اس وقت خانف تھے۔ " یہ جواب مضرت عثمان دیاھ کی طرف کے حضرت علی دیاھ کی بات کا اعتراف ہے نیز یہ بات واضح ہے کہ حضرت علی دیاھ نے ججتہ الوداع میں رسول اللہ طابیا کے ہمراہ قربانی تھی۔ چنانچہ آپ طابیا نے معضرت علی دیاھ کو احرام باتی رکھنے کا تھی فرمایا اور اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔

۵۔ موطا میں امام مالک کا بیان ہے کہ مقداد بن اسود' سقیا میں حضرت علی کے پاس محے دیکھا تو وہ اپنے اونٹول کو آٹا اور چارہ کھلا رہے ہیں' ان سے عرض کیا کہ حضرت عثان الوگوں کو جج قران سے منع فرما رہے ہیں' چنانچہ حضرت عثان کے پاس چلے آئے اور چارے سے آلودہ ہاتھوں کے ساتھ فورا حضرت عثان کے پاس چلے آئے اور کما آپ لوگوں کو قران سے منع فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کما' بید میری رائے اور تجویز ہے۔ چنانچہ حضرت علی "لمبیک المقم لمبیک بحجة و عمرة" کتے ہوئے عفیناک ہو کرواپس چلے آئے۔

٢- سنن ابوداؤد ميں براء بن عازب كابيان ہے كہ ميں حضرت على كے ہمراہ يمن ميں تھا، حضرت على مجت الوداع ميں آتے تو وہ كہتے ہيں مجمعے رسول اللہ مطبيع نے بوچھا كيے نيت كى تھى؟ عرض كيا ميں نے آپ كى نيت كى تھى؟ عرض كيا ميں نے آپ كى نيت كے مطابق نيت كى تھى، تو رسول اللہ مطبيع نے فرمايا ميرے ساتھ قربانى كے جانور ہيں اور ميں قارن ہوں۔

حافظ بہتی نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے کہ یہ الفاظ حضرت جابر کی طویل حدیث میں فد کور نسیں 'ان کی بیان کردہ علت غلط ہے کہ یہ الفاظ اس میں فد کور ہیں جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔

2- تصبیح ابن حبان میں حضرت علی وہاہ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ مالیاتی مدینہ سے روانہ ہوئے اور میں یمن سے 'میں نے رسول اللہ مالیاتیا کے احرام کے موافق احرام باندھا اور رسول اللہ مالیاتیا نے فرمایا 'میں نے حج اور عمرے دونوں کا تلبیہ کہا ہے۔

قران کے بارے حضرت انس واللہ کی روایت: مند احمد میں بکربن عبداللہ مزنی و حضرت انس بن مالک واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالی ہے اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کتے ہوئے سالہ بکر کہتے ہیں میں نے بیان کی تو آپ نے فرمایا رسول اللہ مالی ہے ضرف ج کا تلبیہ کہالہ پیر میں نے بیہ بات حضرت انس کو اس بات ہے آگاہ کیا تو آپ نے کہا ہمیں نادان اور کم من بچ سجھتے ہو میں نے بھر میں نے حضرت انس کو اس بات ہے آگاہ کیا تو آپ نے کہا ہمیں نادان اور کم من بچ سجھتے ہو میں نے رسول اللہ مالی کو ج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کتے ساہ کی روایت سمجھن میں بکر مزنی ہے و حید اسلام نے صبیب بن شہید بیان کرتے ہیں کہ نی علیہ السلام نے

عمرہ اور حج وونوں کا تلبیہ کہا۔

حافظ ابو بكر برار (حسن بن قرعه عنيان بن حبيه اشعث بن مالك حسن بقرى) حضرت انس ولله سے بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام اور صحابہ كرام نے حج اور عمرے كا تلبيه كما كمه كرمه بہنچ كر عمرے سے فارغ بوئ تو رسول الله طابيم نے فرمايا احرام آثار وو وہ من كر تھنك گئے تو رسول الله طابيم نے بھر فرمايا احرام كھول دو اگر ميرے ہمراہ قربانى كے جانور نہ ہوتے تو ميں بھى احرام آثار ديتا كينانچه سب نے احرام آثار ويتا كرتے ہيں۔

امام احمد ( یجی کی معرفت حید بن تیروید الفویل سے) بیان کرتے ہیں میں نے حضرت انس سے سنا کہ رسول الله ماليلم نے ج اور عمرے كا تلبید كما ئيد ثلاثی سند شیعین كی شرط كی حامل ہے گرصحاح سند میں فدكور نہیں۔ الله ملیلم میں ( یجی بن چین ، شیم ، یجی بن اسحاق ، عبدالعزیز بن سیب ، حید طویل ) حضرت انس سے منقول ہے ، نیز مسئد احمد میں ( یعمر بن یس عبدالله ، حید طویل ) حضرت انس سے بھی مروی ہے۔

مند برار میں (محر بن فنی) مبدالوہاب ایوب ابوقلب الس) (سلمہ بن شیب مبدالرزاق معر ایوب ابوقلب مند مند برائر اللہ معر ایوب ابوقلب میں علیہ السلام کے مید طویل حضرت السط سے بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کا ردیف تھا اور ابو طلحہ کی علیہ السلام کے معمنوں کو چھو رہے تھے۔

حافظ برار کتے ہیں "وهویلبی" میں هو کا مرجع آبو طلحہ ہے رسول کریم نہیں۔ یعن تلبیہ آبو طلحہ نے کہا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا' یہ تاویل نمایت کمزور اور العنی ہے' کیونکہ انس واقع سے یہ روایت متعدو طرق سے مروی ہے (جس میں ایس تاویل کی مخبائش نہیں) نیز ضمیر کا مرجع قریب تر ہو تا ہے اور اس مقام میں یہ نمایت عمدہ اور قوی دلیل ہے' واللہ اعلم۔ اور سالم بن ابی جعد کی روایت میں اس تاویل کی واضح تردید موجود ہے۔

حافظ ابو بكر بردار (حسن بن عبدالعزيز جردى عمر بن مكين بربن بر سعيد بن عبدالعزيز توخى نيد بن اسلم) حضرت انس سے بيان كرتے ہيں كه بي عليه السلام نے جج اور عمرے كا تبييه كما۔ يه سند صحح ہے اور شرط بخارى كى حامل ہے۔ امام بيهتى (ابوعبدالله الحافظ ابو بكراحمد بن حسن قاضى ابوالعباس محمد بن يعقوب عباس بن دليد بن بيد وليد بن يزيد شعيب بن عبدالعزيز) ذيد بن اسلم وغيرہ سے بيان كرتے ہيں كه كسى نے ابن عمر ولا عس سول الله طابع كے احرام كے بارے بوچھا تو آپ نے فرمايا رسول الله طابع في كا احرام باندها تھا۔ بھر آئندہ سال اس نے ابن عمر سے يمي سوال كيا تو آپ نے فرمايا كيا تم نے گذشتہ سال نهيں بوچھا تھا اس نے كما بوچھا تو آپ من فرمايا كيا تم نے گذشتہ سال نهيں بوچھا تھا اس نے كما بوچھا تھا اس نے كما بوچھا تھا اس نے كما وارى كے باس كھرا تھا اس كو الله طابع كين انس ولا كيا تو بين كه رسول الله طابع كي بورى كے باس كھڑا تھا اس كى لعاب ميرے جم پر نيك ربى تھى۔ ميں نے اس حالت ميں آپ كو جج كا تبليد كينے نا۔

امام احمد (یجی بن آدم ' شریک منصور' سالم بن ابی جعد) حفزت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جج اور عمرے کی نیت کر کے "لمبیک محجة وعمرة مقا" کہا۔ امام احمد (عفان ' ابوعواند ' عثان بن مغيره ' سالم بن الجعد) سعد غلام حسن بن على والهو سے بيان كرتے ہيں كه بم على واله كا بحرى دو الحليف ميں آئے تو آپ نے كما ميں قران كرنا چاہتا ہوں جو قران كرنا چاہتا ہے وہ ميرى طرح لبيك بحجة وعمرة مقا كے۔

سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں مجھے انس والله نے بنایا والله میرے پاؤل رسول الله ماليظ کے قدم مبارک کو چھو رہے تھے اور عمرہ دونوں کا تلبید کما سے حافظ بزار کی بے جا آویل کی نمایت عمرہ تردید ہے۔ تردید ہے۔

حافظ ابو بكر بردار ( يخي بن مبيب بن على ، معتمر بن سليمان تبى ، سليمان تبى ) حفرت انس سے بيان كرتے ہيں كم معتمر بى كم ميں نے رسول الله مطالح سے حج اور عمرہ وولول كا تلبيد سنا ، يہ صديث سليمان تبى سے صرف معتمر بى بيان كر يا ہے اور معتمر سے صرف يجي كا بى ساع ہے وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه

امام احمد بذریعہ سوید بن جیر حضرت انس واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ بیں ابو طحہ کا روبیف تھا اور ابو طحہ کا گھنا رسول اللہ طابعہ ج اور عمرے کا تابیہ کمہ رہے تھے' یہ روایت بھی صافظ برار کی بے جا اور فلط آویل کی بہ صراحت تروید ہے۔

حافظ بزار بواسطہ علی بن زید بن جدعان مضرت انس والھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہم نے جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کما۔ امام احمد قادہ بن دعامہ سدوی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت انس والھ سے دریافت کیا رسول اللہ طاہم نے کتنے جج کئے؟ تو انہوں نے کما ایک جج عار عمرے۔ ان میں سے چوتھا عمرہ جج کے ہمراہ کیا، متفق علیہ۔

امام احمد مصعب بن سلیم زبیری کے حوالہ سے حضرت انس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے جج اور عمرے کا تلبیہ کما۔ امام احمد یجیٰ بن اسحاق حضری وغیرہ سے حضرت انس کا بیہ قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابیم کا حج اور عمرے کا تلبیہ سا۔ آپ کمہ رہے تھے لبیک عمرہ وحجا۔

۸۱۔ امام احمد ابو اساعیل سے حضرت الس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم مدینہ سے صرف جج کا تبییہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے مکہ پنچے تو رسول الله طاعیم نے فرمایا کہ اس کو عمرہ میں تبدیل کر دیں (اور طال ہو جائیں) جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں عمرے پر اکتفا کر کے احرام آثار دیتا لیکن میرے ہمراہ قربانی کے جانور ہیں اور میں قارن ہوں' نسائی میں ہے "سمعت دسول الله یلبی بھما" امام احمد' ابوقدامہ حنی 'محمد بن عبید نای سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس چھ سے دریافت کیا رسول الله طابع نے کون سا تلبیہ کما! فرمایا میں نے سات مرتبہ سنا' آپ جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کمہ رہے تھے الله طابع کے اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کمہ رہے تھے السفاد جید قوی"

صیح ابن حبان میں حضرت انس دیاہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مطابیع قارن تھے اور صحابہ بھی۔

سنبیہ ، امام بیبق رحمہ اللہ نے حدیث انس باللہ کے بعض طرق بیان کر کے نکتہ چینی کی ہے کہ دراصل اس میں اشتباہ اور مغالطہ خود حضرت انس باللہ کو لاحق ہوا ہے دیگر راویوں کو نہیں۔ نیز احمال ہے کہ انس باللہ نے یہ سنا کہ رسول اللہ طاح قران کا تبیہ کسی کو بتا رہے ہوں نہ کہ خود کمہ رہے ہوں واللہ اعلم۔ اور قران کی جو روایات انس باللہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رمنی اللہ عنم سے مروی ہیں ان کا جبوت محل نظر ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض خود محل نظراور نا قابل النفات ہے بلکہ اس بحث کا نظر انداز کرنا بی بمعربے کیونکہ اس سے متواتر روایات میں بھی محابی کے حافظہ اور یادداشت میں احمال اور شکوک کو پیدا ہونا لازم آتا ہے' اور ایسے شکوک پیدا کرتا ہے شار خطرات کا موجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

قران کے بارے حضرت برا والی کی روایت : امام بیعقی (ابوالحین بن شران علی بن حین مصری ابو حسان مالک بن یکی برید بن بارون و زریا بن ابی زائدہ ابواحات) برا بن عازب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی مرے کے اور یہ سب ذی قعد میں تھ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے فرمایا اسے خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ علی مرے کے اور یہ سب نے ان میں سے ایک عموہ ج کے ہمراہ تھا۔

امام بیہق کہتے ہیں یہ سند محفوظ سیں میں (ابن کیر) کتا ہوں یہ حضرت عائشہ سے میم سند سے بھی مردی ہے ،جو عنقریب بیان ہوگ۔

حضرت جابر بن عبدالله مل موایت : امام دار تطنی نے اپنے متعدد اساتذہ سے (احد بن یکی صونی کی معرفت ، زید بن حباب سفیان وری ، جعفر صادق ، محمد باقر) حضرت جابر دولھ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیه السلام نے تین حج کے دو قبل از بجرت اور ایک حج (بعد از بجرت) جس کے ہمراہ عمرہ بھی فرمایا۔

سند پر تبھرہ: امام ترفدی نے اس روایت کو (عبداللہ بن ابی زیاد از زید بن حباب) از سفیان توری بیان کر کے کما ہے کہ یہ غریب ہے اور سفیان توری سے صرف زید بن حباب بی بیان کرتا ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی زیاد سے بین عبدالرحلٰن ابو محمد داری م ۲۵۵ھ کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس میں یہ روایت عبداللہ بن ابی زیاد سے نقل کی ہے۔ میں نے امام بخاری ہے اس روایت کے بارے معلوم کیا تو اس کو غیر معروف کما۔ میرے خیال میں امام بخاری نے اس کو محفوظ نہیں سمجھا اور فرمایا یہ روایت سفیان توری از ابی اسحاق از مجابد مرسل فیکور ہے۔

امام بیہق نے سنن کبیر میں نقل کیا ہے کہ امام ترزی ہے اس حدیث کے بارے امام بخاری ہے دریافت کیا تو امام معارب نے کما یہ حدیث غلط ہے۔ اور توری ہے مرسل مروی ہے اور زید بن حباب جب روایت بیان کرتا ہے تو با او قات خطا کرتا ہے۔ امام ابن ماجہ ؓ نے اس حدیث کو (قاسم بن محمہ بن عباد منی ' عبال کرتا ہے۔ امام ابن ماجہ ؓ نے اس حدیث کو (قاسم بن محمہ بن عباد منی ' عبال کرتا ہے۔ امام ابن ماجہ ؓ نے اس حدیث کو رقاسم بناری کی عقابی نگاہوں کے میان کیا ہے کہ یہ سند امام ترزی ' بیہقی اور امام بخاری کی عقابی نگاہوں کے او جمل رہی۔ بنابری انہوں نے زید بن حبان کو منفرد کما ' طالانکہ وہ منفرد نہیں۔ واللہ اعلم۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام ترفدی (ابن بی عمر ابومعادیہ ، فیاج ابوالزیر) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیئم نے جج اور عمرے کو طاکر ادا کیااور ان کیلئے صرف ایک ہی طواف کیا ہے صدیث حسن (ایک نخہ میں ہے) صحح ہے۔ صحیح ابن حبان میں جابر سے منقول ہے کہ رسول اللہ مالیئم نے جج اور عمرہ کے لئے صرف ایک ہی طواف کیا۔ بقول امام ابن کیٹر حجاج بن ارطاق اکثر ائمہ کے نزدیک مجموح ہے ، لیکن مند بزار میں ہے روایت (عبدالرمان بن عثان بن فیٹم از ابوالزیر) از جابر مجمی مروی ہے (المذا اس ضعف کا جرہو گیا)

ابو طلحہ زید بن سمل انصاری : امام احمد (ابو معادیہ ، جاج بن ارطاق ، حن سعد) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ روایت بیان کرتے ہیں کہ دوایت روایت (از علی بن محمد از ابو علم انعماری نے بتایا کہ رسول اللہ علی اللہ اعلم۔

سراقہ بن مالک : سند احمد میں سراقہ سے منقول ہے کہ رسول الله مالله نے فرمایا عمرہ جج میں آقیامت ضم ہو چکا ہے۔

سعد بن الى وقاص كى روايت: امام مالك"، محربن عبدالله بن فول بن عارث بن عبدالمطب عبان كرتے ہيں كہ اس في سعد بن ابى وقاص اور ضحاك بن قيس كا غداكرہ سا جس سال امير معاوية في حج كيا اور قران سے منع كيا تو ضحاك بن قيس م ١٥ه في كما قران تو جائل اور مسائل سے ناواقف اتسان بى كر تا ہے ، حضرت سعد في كما يا ابن افى! اے بينيم! تم في يہ غلط كما تو ضحاك في كما كہ حضرت عرابه قران كيا۔ منع فرمايا كرتے ہيں ہي آپ كے ہمراہ قران كيا۔ منع فرمايا كرتے ہيں ہي آپ كے ہمراہ قران كيا۔ امام نسائى اور ترفدي في اس كو صحح كما ہے۔ امام نسائى اور ترفدي في بن سعد ، سلمان تبى في غنيم سے بيان كرتے ہيں كہ بين في حضرت سعد بن ابى وقاص سے قران كيا جب معاويہ كمہ بين ہو قاص سے قران كے بارے والى كيا تو آپ في فرمايا ہم في قران اس وقت كيا ، جب معاويہ كمہ بين و مالت كفر مقيم شي ہى ہي نہ قيس اور سعد بن ابى وقاص كا سوال و جواب ذكر كيا ہے اور سند عبدالرذاق ميں ہى ہي نہ ذكور ہے۔

این الی اوٹی کی روایت : امام طرانی نے عبداللہ بن ابی اونی سے بیان کیا ہے کہ رسول الله علیم نے جج اور عمرہ دونوں کو طاکر کیا 'آپ کو معلوم تھا کہ آئندہ آپ جج نہیں کر سکیں گے۔

ابن عمیاس وطلح کی روایت: امام احمد (ابوا لنفر؛ داؤد قطان؛ عمرد بن دینار؛ عکرمه) ابن عباس ولطح سے بیان کرتے میں که رسول الله طلح یکا عمر عمرے کئے (جن کی تفصیل یوں ہے) (۱) عمرہ حدیبیہ '۲) عمرہ قضا (۳) عمرہ جعرانہ (۴) عمرہ حج کے ہمراہ-

یہ روایت عمرو بن دینار سے ابوداؤد' ابن ماجہ اور ترندی میں داؤد بن عبدالر حمٰن عطار کی م ۵۵اھ بھی ذکر کرتے ہیں اور امام ترندی نے یہ روایت بذریعہ سفیان بن عید میں اور امام ترندی نے یہ روایت بذریعہ سفیان بن عیدینه عمرو بن دینار سے مرسل بھی بیان کیا ہے۔ حافظ بیمق نے یہ روایت (ابوالحن علی بن عبدالعزیز بنوی' حسن بن ربیج' شاب بن عبد) داؤد بن عبدالرحمٰن عطار سے بیان کی ہے اور اس میں ہے "الموابعة التی قرنها کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مع عمرة" امام ابوالحن على بن عبدالعزيز بغوى م ٢٨٧ه فرمات بي بيد جمله ابن عباس سے صرف داؤد بن عبدالرحن عطار كى م ١٤٥ه بيان كرتے بير-

امام بخاری واؤد بن عبدالرحمٰن کے بارے فرماتے ہیں وہ صدوق اور راست باز ہے گربسا او قات اسے وہم ہو جاتا ہے۔ نیز گذشتہ بیان ہو چکا ہے کہ امام بخاری نے بواسطہ ابن عباس حضرت عمر فاروق والله سے نقل کیا میں نے ذوا کیلیفہ کی وادی عقیق میں رسول اللہ ماہیم سے ساتھ ملاکر اواکرہ واللہ اعلم۔ کما ہے "اس میارک میدان میں نماز پڑھ اور عمرہ کو جج کے ساتھ ملاکر اواکرہ" واللہ اعلم۔

حضرت عبدالند ابن عمر کی روایت : بخاری اور مسلم میں سالم از ابن عمر ندکور ہے کہ رسول الله طاقع ہے۔ در سول الله طاقع ہے جیتہ الوداع میں تمتع یعنی قران اصطلاحی کیا اور ذوا لحلیف سے اپنے ہمراہ قربانی کے جانور لے گئے۔ رسول الله طاقع ہے چہلے عمرہ کا تلبیہ کما پھر حج کی بھی نیت باندھ لی اور عمرہ کی اوا یکی کے بعد آپ نے احرام ضیں آبارا یعنی آپ نے تمتع اصطلاحی ضیں کیا بلکہ آپ قارن تھے اس لحاظ سے حج اور عمرے کیلئے صرف ایک سعی پر اکتفا کیا جمہور کا مسلک ہے۔

حافظ ابو علی موصلی (ابو خیر ' کی بن یمان ' سفیان توری ' عبیداللہ ' نافع ) حضرت ابن عرق ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ کا نے قارن ہونے کے بنا پر صرف ایک ہی طواف اور سعی پر اکتفا کیا۔ اور راستے سے قربانی کے جانور بھی خریدے۔ یہ سند عمرہ ہے اور سب راوی ثقہ ہیں۔ کی بن بمان م ۱۸۹ھ کو صحیح مسلم کے رادیوں میں سے ہے گر اس کی وہ روایات جو توری سے مروی ہوتی ہیں وہ مخدوش اور سخت منکر ہوتی ہیں ' واللہ اعلم۔ حضرت ابن عمر واللہ سے مفرد جج کی جو روایات ندکور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جج کے ارکان جدا اوا کئے ' مفرد اصطلاحی مراد نہیں کہ پہلے جج کیا پھر ذوالحجہ میں عمرہ کیا جیسا کہ امام شافعی از امام مالک بدریعہ صدقہ بن بیار ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ججھے قبل از جج عمرہ کرنا اور قربانی ہمراہ لے جانا بہ نبت بذریعہ صدقہ بن بیار ابن عمرہ کرنے سے محبوب اور پند ہے۔

عبدالله بن عمرو كى روايت كے متن اور سند ميں ضعف : امام احمد (ابواحد زيرى بونس بن مارث ثقفى عمرو بن شعب ربيد) جده بيان كرتے بين كه رسول الله طبيع في قران كيا اس انديشے كے پيش فطركه بيت الله ميں واخل نه بو سكيں اور فرمايا جج نه بو سكاتو عمره بى بو جائے گا۔

یہ حدیث سند اور متن دونوں لحاظ سے ضعیف ہے' امام احمد' کیلیٰ بن معین اور امام نسائی نے یونس ثقفی کو مضطرب الحدیث اور ضعیف قرار دیا ہے۔

تعجب خیز: اور یہ الفاظ "انعا قرن خشیة ان یصد عن البیت وقال ان لم یکن حجة فعمرة" که آپ نے جج قران اس خطره سے کیا مبادا آپ کو بیت الله میں جانے سے رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ بتائے! آپ کو بیت الله سے کون روک سکتا تھا۔ الله تعالی نے اسلام کی اشاعت کے لئے راہ ہموار کردی۔ مکه شریف فتح ہو گیا الله سے کون روک سکتا تھا۔ الله عنی ہوئی کہ آئندہ کوئی مشرک جج کو نہ آئے نہ کوئی نگا طواف کرے' مزید برآں آپ کے ہمراہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کا ہم غفیر تھا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله طابیم کو بیت الله سرایف سے روک دیے جانے کے خطرے کا قول امیرالموسنین حضرت عنان والله کا قول داجل ولکنا کنا خانفین 'دگر ہم اس وقت خوف و خطرہ سے دوجار تھے'' سے زیادہ تعجب خیز نہیں جو آپ والله نے علی والله کے قول 'کہ ہم نے عمد رسالت' میں قران کیا تھا'' کے جواب میں فرایا تھا۔ معلوم نہیں یہ خطرہ آنخضرت طابیم کو کس طرف سے لاحق تھا۔ دراصل یہ بات صحابی اور غیر معصوم سے معلوم نہیں یہ خطرہ آئی ہے۔ وہ روایت میج ہے اور یہ ضمنی بات ایک غیر معصوم کی اپنی رائے ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اور کس کے لئے جمت نہیں اور نہ ہی اس سے میج حدیث کو رو کرنا جائز ہے' والله اسلم۔

مرواس بن زیاد با الی : عبدالله بن امام احمد ، مراس بیاد سے بیان کرتے ہیں ، میں اپ والد کا رویف تھا میں نے رسول الله مالیام کو اونٹ پر سوار "لبیک بحجة وعمرة مقا" کتے سالین آپ قارن تھے۔

ام المومنین حضرت حفصة كی روایت: امام احمد بیان كرتے ہیں كه حضرت حفصہ رضی الله عنمانے عرض كیا یارسول الله طاقع آپ نے احرام كيوں نہيں آثارا أفرمایا ميرے ہمراہ قربانى كے جانور ہیں۔ میں قربانی ذرح كرنے كے بعد ہى احرام آثار دول گائيہ روایت بواسطہ ابن عمر از حفصہ رضى الله عنما متعدد اساد سے باختلاف الفاظ مردى ہے جس میں قران كى صراحت ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت: امام بخاری مضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت: امام بخاری مضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت: امام بخاری مضرت عائشہ رضی اللہ عنها پھر بیان کرتی ہیں کہ ہم سب جمتہ الوداع میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ تھے اور سب نے عمرے کا تبیہ کما کھروہ ان رسول اللہ طابیع نے فرانی جمل کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ عمرے کے ساتھ جج کا بھی تلبیہ کمہ لے پھروہ ان وونوں سے فراغت کے بعد حال ہو۔ چنانچہ میں مکہ پنجی اور عمرے کی ادائیگی سے قبل ہی ایام سے ہوگئ میں نے رسول اللہ طابیع سے عرض کیا تو آپ نے فربایا 'سر کے بال کھول کر' کتھی کرلو' عمرہ ترک کرکے جج میں نے رسول اللہ طابیع نے ہمائی اللہ علیم کے اور عمرہ کے اور عمرہ کی اور عمرہ کے اور عمرہ کی اور عمرہ کے اور میں عمرے سے فارغ ہوگئ تو رسول اللہ طابیع نے بھائی عبدالرحمٰن کے ہمراہ (عمرہ کے احرام کے لئے) تنعیم روانہ کیا اور میں عمرے سے فارغ ہوگئ تو رسول اللہ طابیع نے فربایا یہ عمرہ تیرے اس عمرہ کی بجائے ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا وہ لوگ طواف اور سعی کے بعد

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حلال ہو گئے ' پھران لوگوں نے منیٰ میں قربانی سے فارغ ہونے کے بعد بیت اللہ کا طواف اور سعی کی ' اور جن لوگوں نے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا ' انہوں نے صرف ایک ہی طواف (اور سعی پر اکتفا)
کیا۔ مسلم میں حضرت عائشہ سے ذکور ہے کہ حجتہ الوداع میں ہم لوگ رسول اللہ طابیم کے ہمراہ تھے میں نے عمرے کا تلبیہ کما اور میرے ہمراہ قربانی کا جانور نہ تھا ' رسول اللہ طابیم نے فرمایا جس کے پاس قربانی ہے وہ عمرے کے ساتھ حج کا تلبیہ کیے ' پھران دونوں سے فارغ ہو کر طال ہو۔

مقصد: یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ جج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھیں اور یہ واضح ہے کہ آپ کے ہمراہ قربانی کے جانور تھے 'چنانچہ آپ نے سب سے اول اس تھم کی تقیل کی کیونکہ مقرر اور خطاب کرنے والا بھی اپنے خطاب اور تقریر کے عام مفوم میں داخل ہو تا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے مروی ہے کہ جن لوگوں نے جج اور عمرہ اکٹھا اوا کیا' ان سب نے صفا مروہ کا ایک ہی بار (سات مرتبہ) چکر لگایا اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ طابیم نے صفا مروہ کا ایک بار ہی سات مرتبہ چکر لگایا لازا واضح ہو گیا کہ رسول اللہ طابیم نے قران کیا۔ اور مسلم شریف میں حضرت بار ہی سات مرتبہ چکر لگایا لازا واضح ہو گیا کہ رسول اللہ طابیم حضرت ابوبکر' حضرت عمر اور عائشہ رضی اللہ عنها سے منقول ہے کہ قربانی کے جانور رسول اللہ طابیم اور عمرے سے فراغت کے بعد ہی حلال ہوئے اور مشتع نہ تھے۔

نیز حضرت عائشہ نے رسول اللہ ملی اللہ علی میں کی درخواست کی کہ سب لوگ جج اور عمرہ دو عبادتیں کر کے واپس جاؤں الدا آپ نے حضرت عائشہ کو عبدالر حمٰن بن ابی بکڑ کے ہمراہ بھیجا ، چنانچہ تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کیا اور یہ بات کمیں بھی ذکور نہیں کہ رسول اللہ ملی کی اور یہ تعد عمرہ کیا ہو 'الدا آپ مفرونہ تھے 'و واضح ہو گیا کہ آپ ملی قارن تھے 'کہ رسول اللہ ملی کی اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے ججتہ الوداع میں عمرہ بھی اوا فرمایا۔

حافظ بیہ فی آنے حضرت برائے بن عازب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے تین عمرے کے اور سب ماہ ذیقعد میں تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہا اسے خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ طابیع نے چار عمرے کئے تھے' ایک عمرہ حجتہ الوداع کے ہمراہ تھا۔ خلافیات میں امام بیہ فی نے بیان کیا ہے' مجابد کہتے ہیں ابن عمر فی اللہ عمرہ کو اللہ طابیع نے کتنے عمرے کئے ہیں تو کہا دو عمرے' تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ابن عمر کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ طابیع نے جج کے ہمراہ عمرہ کے علادہ تین عمرے کئے تھے۔ امام بیہ فی کہتے ہیں اس کی سند میں کوئی ایس بات نہیں صرف بیہ سند مرسل ہے۔ کیونکہ بعض محد ثین کے نزدیک مجابد م سام اھ کا عائشہ رضی اللہ عنہا ۵۸ھ سے ساع شابت نہیں۔ امام شعبہ بھی ساع کے مشر ہیں' لیکن امام بخاری اور مسلم نے ان سے ساع کو ثابت کیا ہے' واللہ اعلم۔

قاسم بن عبد الرحلن بن ابی براور عروہ بن زبیر وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کیا ہے کہ حجتہ الوواع میں رسول اللہ مال کیا کے ہمراہ قربانی کے جانور تھے اور تنعیم سے عمرہ صرف حضرت عائشہ

نذكور ہے۔

رضی اللہ عنهانے کیا پھرسب نے وادی محصب میں رات بسری۔ اور فجری نماز کمہ شریف میں پر معی۔ پھر

مرینہ روانہ ہوئے۔ یہ ایسے اہم ولا کل ہیں جن سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ رسول اللہ طہیم نے ج کے بعد عمرہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ منقول ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ رسول اللہ طہیم نے ج اور عمرہ کے ورمیان احرام نہیں اتارا اور نہ ہی یہ کسی سے مروی ہے کہ آپ نے عمرے کے بعد حلق یا قصر کیا ہو بلکہ برابر احرام کی حالت میں رہے اور نہ ہی یہ منقول ہے کہ آپ نے منی جانے سے قبل احرام باندھا۔ اللہ البت ہو گیا کہ رسول اللہ طہیم نے تہتے نہیں کیا اور سب اہل علم کا انفاق ہے کہ نبی علیہ السلام نے ججتہ الوداع کے سال عمرہ کیا جج اور عمرہ کے درمیان احرام نہیں اتارا اور نہ ہی جج کا نیا احرام باندھا اور نہ ہی جج

کے بعد عمرہ کیا' یہ ایسے قوی ولاکل ہیں جن کا جواب میسر نسیں' والله اعلم۔ نیز حج قران کی روایات مثبت ہیں۔ حج افراد اور تمتع کی روایات میں نہ اس کی نفی ہے نہ اس کا بیان ہی ہے۔ پس یہ مثبت روایات منفی

روایات پر مقدم مول کی- جیسا که علم اصول میں ندکور ہے۔

ایک اور ولیل: صبح ابن حبان میں اور ججة الوداع میں ابن حزم نے (بیث بن سعد بنید بن ابی حبیب اسلم) ابوعمران سے بیان کیا ہے کہ میں نے ام سلمہ ام المومنین کی خدمت میں عرض کیا۔ میں نے اب تک جج نہیں کیا فرمائے! پہلے عمرہ کروں یا جج؟ فرمایا جس سے چاہو آغاذ کرو۔ ابوعمران کہتے ہیں پھر میں نے ام المومنین حضرت صفید رضی اللہ عنما سے پوچھا تو انہوں نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما کا ساجواب دیا پھر میں نے یہ ساری بات ام سلمہ رضی اللہ عنما کے گوش گزار کی تو آپ نے جھے رسول اللہ ما ہیم کا یہ فرمان سایا اسے آل محمد جھے رسول اللہ ما جھ کرے وہ جے ہمراہ عمرہ بھی کرے۔

منافشہ: صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم مفرد تھ' پھر بعینہ ان صحابہ یا دیگر چند صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ قاران تھے۔ تو اس کی تطبیق یوں ہے کہ جس صحابی سے جج افراد منقول ہے وہ اس بات پر محمول ہے کہ آپ نے جج کے ارکان مستقل علیحدہ اوا کئے اور عمرہ اس بس بطور نیت' وقت اور عمل کے واض تھا۔ اس بات کے چین نظر آپ نے جج اور عمرہ دونوں میں ایک طواف اور بار صفا مروہ کے سات چکر پر اکتفا کیا۔ جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ قارن کو دو طواف اور دو دفعہ سعی کرنی چاہئے کیونکہ حضرت علی دیات سے ایک روایت میں ایسا ہی منقول ہے گران کی طرف اس روایت کی نسبت محل نظر ہے۔ باتی رہا جن صحابہ کرام سے تہت منقول ہے' ان سے قران بھی

تو اس کا مطلب ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسلاف کے ہاں تمتع کا مفہوم نمایت وسیع ہے جس کا اطلاق وہ جج تمتع ، قران بلکہ جج کے میںنوں میں عمرہ کرنے پر بھی کرتے ہیں ، جیسا کہ سعد بن ابی و قاص کی روایت میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ مال کے ہمراہ تمتع کیا اور یہ امیر معاویہ اس وقت کہ میں غیر مسلم تھے اور تمتع سے مرادیماں حدیبیہ اور قضاء کا عمرہ مراد ہے۔ کیونکہ عمرہ جعرانہ کے وقت جو فتح کمہ کے بعد ہوا آپ مسلمان حق

مند ابوداؤد طیالی میں (ہشام از قادہ صفوان بن خالد ابی سے بنائی) سے فدکور ہے کہ امیر معاویہ نے چند معابہ کرام کو مخاطب کر کے بوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ طابیع نے چیتوں کی کھالوں کے زین بوش پر سوار ہونے سے منع فرمایا تھا تو سب نے اثبات میں جواب دیا اور امیر معاویہ نے خود بھی اس بات کی شمادت دی۔ پھر ان سے بوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سونا پہننے سے منع فرمایا تھا' ماسوئ معمولی سونے کے تو سب نے تعدیق کی۔ بعد ازاں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ طابیع نے جج قران معمولی سونے کے تو سب نے کما بالکل شیں تو امیر معاویہ نے کما "واللہ انبها لمعهن" واللہ قران بھی ذکور اشیاکی طرح ممنوع ہے۔

الم احمد (عفان ، ہم ، قاده) ابو سی بنائی سے بیان کرتے ہیں کہ میں امیر معاویہ کے پاس چند صحابہ کرام اللہ علی اس کے ہمراہ موجود تھا۔ امیر معاویہ نے ان سے پوچھا خدارا بتاہے ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ طابی نے چیتوں کی کھالوں پر سوار ہونے سے منع فرمایا تھا؟ سب نے "ہال" میں جواب دیا ' پھر پوچھا! کیا آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ طابی نے سوتا پہنے سے منع فرمایا تھا بجو معمولی ریزوں کے سب نے ہال میں جواب دیا اور تھدیق کی۔ بعد ازاں پوچھا کیا آپ جائے ہیں کہ رسول اللہ طابی نے متعد یعنی جج تمتع سے منع فرمایا تھا؟ مب نے نفی میں جواب دیا۔

ابو سی بنائی سے مطروراق' بہس بن فہدان نے بھی متعہ حج کے بارے ممافعت بیان کی ہے۔ ابوداؤر اور نبائی میں بھی یہ ندکور ہے۔ اس حدیث کی سند جید اور عمدہ ہے۔

فلط فنمی: اور یہ بنائی کی امیر معاویہ سے قرآن اور متعہ جج کی ممانعت کی روایت عجیب سمجی گئی ہے۔
امیر معلویہ سے ندکورہ بالا روایات میں جو قرآن اور متعہ جج کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ شاید اصل حدیث میں مطلق متعہ سے ممانعت ندکور ہو اور راوی نے اس کو تمتع جج سمجھ لیا ہو۔ اور دراصل یہ عورتوں سے متعہ کے بارے میں ہو۔ یا قرآن سے مراد ۲-۱ اکٹی کھجوریں اٹھا کر کھانے سے منع فرمایا ہو' جیسا کہ حدیث ابن عمر میں ہے (نہی عن القرآن الا ان یستاذن احد کم صاحبه) اور راوی کو "جج قرآن" سے ممانعت کی غلط فعی ہوگئی ہو۔

یا امیر معادیة نے اس ممانعت کو بصیغہ مجمول بیان کیا ہو کہ فلال فلال چیزیں ممنوع ہیں۔ اور راوی نے اس کو بصیغہ معروف سمجھ کر رسول الله طابع کی طرف غلطی سے منسوب کردیا ہو۔

حضرت عمر والله كى رائے: ج قران اور تمتع كى ممانعت حضرت عمر سے مروى ہے اور يہ ممانعت بھى ان سے قطعى اور حتى طور پر منقول نہيں' جيساكہ پہلے بيان ہو چكاہے بلكہ وہ اللئے منع فرمايا كرتے تھے كہ جج اور عمرہ كيلئے جدا جدا حدا سفر اختيار كيا جائے تاكہ بيت الله شريف كى زيارت بار بار اور بكثرت ہو۔

اتباع سنت: حضرت عمر والله سے صحابہ کرام بہت مرعوب اور ہیبت زدہ تھ، عمواً آپ کی مخالفت کی جرات نہیں کر کے تھے۔ البتہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ واللہ اختلاف کر لیتے تھے۔ کی نے ان سے کما' آپ کے والد تو اس بات سے منع کرتے ہیں۔ ابن عمر جواب میں کہتے ہیں' مجھے یہ خطرہ ہے کہ کمیں تم پر آسان سے پھر برسنے لگیں۔ سنو! رسول اللہ مالھیلانے یہ فعل خود کیا ہے۔ "ابسنة رسول الله تتبعام سنة عمر بن خطاب کی بات کی۔"

اسی طرح حضرت عثمان مجمعی قران سے منع فرمایا کرتے تھے اور حضرت علی دیاہو نے آپ کی مخالفت کی' اور فرمایا میں کسی مختص کی رائے کی خاطر سنت رسول ترک نہیں کر سکتا۔

حضرت عمران من حصین سے منقول ہے کہ رسول الله طابیم کے ہمراہ ہم نے تمتع کیا بعد ازال نہ قرآن شریف میں اس کی حرمت نازل ہوئی اور نہ ہی وفات تک رسول الله طابیم نے اس سے منع فرمایا۔

صیح مسلم میں حضرت سعد ؓ بن ابی و قاص سے منقول ہے کہ آپ نے امیرمعادیہ ؓ کے حج تمتع سے انکار کا مختی سے ٹوٹس لیا' اور فرمایا ہم نے اس وقت تمتع کیاجب سے مکہ میں غیرمسلم تھے۔

محاکمہ: آمام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ گذشتہ بیان شدہ روایات سے بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام قارن تھ' آپ کے وصال اور ججتہ الوواع کے درمیان صرف اکاسی یوم کا فرق تھا' اور ہزارہا محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے آپ کے مناسک جج کو دیکھا اور سنا' اگر آپ نے جج قران سے منع فرمایا ہو آ' تو بیشتر صحابہ کرام آپ سے نقل کرتے۔ ان وجوہات سے واضح طور پر ثابت ہو آ ہے کہ یہ روایت امیر معاویہ بی شرح طور پر منقول نہیں' واللہ اعلم۔

امام ابوداؤد (احد بن صالح ابن وہب حیوہ ابوعیلی خراسانی عبداللہ بن قاسم خراسانی) سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضرت عمر واقع کے پاس شمادت دی کہ میں نے مرض الموت میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں کے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں کا نظرہے اور علت سے خالی نہیں اگر اس صحابی سے مراد امیر معادیہ ہو تو اس پر سیرحاصل بحث ہو چکی ہے۔

رسول الله ملطی بیم کا احرام مطلق تھا: رسول الله علیم نے ابتداء میں مطلق احرام باندھا تھا' جج اور عمرے کی کوئی تعین نہیں کی' بعد میں اس کو معین فرمایا۔ امام شافعیؓ سے اس کی افضلیت منقول ہے' کیکن میہ قول ضعیف ہے۔

المام شافعی (مغیان ابن طاوس ارائیم بن میسره اشام جر) طاوس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طامیم

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مدینہ سے روانہ ہوئے جج اور عمرے کی تعیین نہیں فرمائی بلکہ آپ آسانی فیصلہ کے منتظر تھے۔ چنانچہ صفا اور مروہ کے درمیان آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں دہ عمرے کی نیت کر لے۔ نیز آپ نے فرمایا آگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کے جانور ہیں اور میں سرکے بال خوب چپکا چکا ہوں' میں قربانی نے جمزاہ نہ لا الکین اب میرے ہمراہ قربانی کے جانور ہیں اور میں سرکے بال خوب چپکا چکا ہوں' میں قربانی ذرئ کرنے کے بعد ہی احرام آثاروں گا۔ اس اثنا میں سراقہ بن مالک نے سوال کیا' یارسول اللہ مالھیما کیا تھا عمرہ حج کے ساتھ صرف اس سال ہی کے لئے ملحق ہوا ہے یا ہمیشہ کے لئے' تو رسول اللہ طابھیما نے فرمایا تھا آقیامت' عمرہ حج میں ضم ہو چکا ہے' پھر حضرت علی واقع میں سے تشریف لائے اور رسول اللہ طابھیما نے پوچھا تم نے کیا تاہیہ کے موافق۔

یہ طاؤس کی مرسل روایت ہے اس میں نمایت غرابت اور عجوبہ پن ہے۔ امام شافعی کا وستوریہ ہے کہ وہ مرسل روایت کو بغیر کسی آئید کے قبول نہیں کرتے اللہ کہ وہ بڑے تا معیوں سے منقول ہو' کیونکہ وہ عموماً صحابہ کرام سے ہی مرسل بیان کرتے ہیں۔ اور یہ نہ کور بالا مرسل روایت اس قبیل سے نہیں بلکہ یہ تمام گذشتہ روایات کے مخالف ہے۔ افراو' تمتع اور قران کی احادیث سب مند اور مرفوع ہیں' للذا یہ اس مرسل روایت سے مقدم اور راج ہیں' دیگریہ مرسل روایت مخفی ہے اور وہ مثبت اور یہ مسلم ہے کہ مرفوع روایت صحیح منفی سے مقدم ہو تا ہے آگر دونوں مساوی اور کیساں ہوں اور یماں بات دگر گوں ہے کہ مرفوع روایت صحیح ہور مرسل انقطاع سندکی وجہ سے ناقابل حجت ہے۔ واللہ اعلم۔

حافظ بیمقی حفزت عائشہ والله سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیط کے ہمراہ تھے۔ جج اور عمرے کا ذکر کئے بغیر ہی تلبیہ کمد رہے تھے۔ جب ہم مکہ مکرمہ پنچ تو رسول الله طابیط نے احرام آبارنے کا تھم فرمایا ' جب منی سے کوچ کا وقت آیا تو حضرت صفیہ رضی الله عنها کو ایام کی حالت ہو گئی چنانچہ آپ نے فرمایا معلوم ہو تا ہے تو ہمیں سفرسے روکے گی 'جعلاتم نے طواف افاضہ کر لیا تھا؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا چلو کوچ کرو۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیم میں نے عمرہ نہیں کیا' تو آپ نے فرمایا جاؤ تنھیم سے عمرے کا احرام باندھ آؤ' چنانچہ ان کے ہمراہ عبدالرحمٰن گئے (عمرہ سے فارغ ہو کرواپس آئے) تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم رسول اللہ مالیم سے رات کو اس وقت ملے جب آپ چل رہے تھے۔

امام بخاری نے بھی محمد لینی ابن کی ذهلی کے واسطہ سے محاضر بن موفع سے حضرت عائشہ رضی الله عنها کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم رسول الله علی کے ہمراہ روانہ ہوئے اور صرف ج کا ہی تذکرہ تھا ہے حدیث حضرت عائشہ کی سابقہ بیان شدہ روایات کے زیادہ مشابہ ہے لیکن مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم رسول الله طابع کے اور عمرہ کا نام لئے بغیر روانہ ہوئے۔ اسودکی معرفت حضرت عائشہ سے محیمین میں مروی ہے کہ دیم رسول الله طابع کے ہمراہ روانہ ہوئے اور ہمارا خیال صرف جج کا تھا۔ "بے روایت سب سے درست اور طابت ہے۔ والله اعلم۔

ایک روایت میں اس سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیہ منقول ہے "ہم حج اور عمرے کے نام لئے بغیر تلبیہ کمہ رہے تھے ' حج اور عمرے کا نام لئے بغیر گو احرام باندھنے کے وقت اس کی نیت کی تھی۔ جیسا کہ حضرت انس واقع سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ شاہیم سے نا آواز سے جج اور باتی لاگھ محجا وعمرہ کے اور عمرے کا تلبیہ کمہ رہے تھے اور باتی لوگ بھی بلند آواز سے جج اور عمرے کا تلبیہ کمہ رہے تھے اور باتی لوگ بھی بلند آواز سے جج اور عمرے کا تلبیہ کمہ رہے تھے اور باتی لوگ بھی بلند آواز سے جج اور عمرے کا نعرہ لگا رہے تھے۔

مسلم شریف کی وہ روایت جو حضرت جابر اور حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ہم رسول الله طاقیم کے ہم رسول الله علی مراہ آئے اور بلند آواز سے ج کا تلبیہ کمہ رہے تھ'کی مطابقت ج قران سے ذرا وشوار ہے۔ والله اعلم۔

تكبيه كابيان اور عبادت : امام شافع امام مالك افع ابن عروزا سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابع كا تبيد ك ليك الله مليك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك سريك لك شريك لك شريك لك

ا ۔ اللہ! میں حاضر ہوں 'حاضر ہوں تیرا کوئی شریک شیں 'میں موجود ہوں ' بیکک ہر طرح کی تعریف اور احسان تیرا ہی ہے۔ کوئی تیرا شریک شیں۔ احسان تیرا ہی جا ہے۔ کوئی تیرا شریک شیں۔ عبداللہ بن عمر دولا اس میں بید اضافہ بھی کرتے تھے۔

لبيك لك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل

تیری بارگاہ میں حاضر ہوں' عبادت میں تیری موافقت کرتا ہوں' خیروبرکت تیرے وست قدرت میں ہے' میں حاضراور موجود ہوں' تیری طرف میری توجہ اور رغبت ہے اور عمل بھی تیرے لئے ہے۔ ایک روایت میں نافع ابن عمر والھ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ تبییہ نبی علیہ السلام سے اخذ کیا۔ مسلم شریف میں حضرت عمرفاروق والھ سے مروی ہے میں نے رسول اللہ مالیم سے یہ تبییہ نا۔

لبیک اللَّم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک

ابن عرظ کا بیان ہے کہ رسول الله مالی مسجد ذوا لحلیف کے پاس دو رکعت پڑھتے اور سوار ہو کرندکور بالا تلبیہ کتے۔ نیز ابن عمر دافی سے مروی ہے کہ حضرت عمر دافی نبی علیہ السلام کا بیہ تلبیہ بڑھتے۔

لبيك اللهم لبيك وسعديك والخيرفى يديك لبيك والرغباء اليك والعمل

بخاری شریف میں از ابو عطیہ عائشہ رضی اللہ عنها سے مردی ہے کہ مجھے نبی کا تلبیہ خوب یاد ہے' ابو عطیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیہ تلبیہ سا۔

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك الرواء الم احمد اليضاً والوداؤد طيالى)

حافظ بیمتی رسول الله مالهیم کے تلبیہ میں حضرت ابو جریرہ واللہ سے یہ اضافہ بھی نقل کرتے ہیں (لبیک المه المحق) یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ندکور ہے۔ بقول امام نسائی بعض نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے

اور بعض نے مرسل۔

امام شافعی مجاہد سے مرسل بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تبییہ کمہ رہے تھے 'چنانچہ ایک روز آپ عظیم انبوہ اور جوم کے ساتھ تھے 'گویا آپ کہ یہ منظر پیند آیا۔ اور تبییہ میں یہ اضافہ فرمایا لبید کان العیش عیش الاخرۃ خدایا 'میں تیری بارگاہ میں عاضر ہوں ' زندگی واقعی ' آخرت کی زندگی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابن جریج کابیان ہے کہ یہ عرفات کے روز کا واقعہ ہے۔

حافظ بیمق حفرت ابن عباس واقع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاعظم نے عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا اور البیک المشم لبیک کما اور اس میں مزید یہ فرمایا (انما المخیر خیرالآخرة) خیرو خوبی صرف آخرت کی زندگی میں بی ہے۔

بلند آواز سے : امام احمد ، حضرت ابو بریرہ واقع نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا مجھے جرائیل علیہ السلام نے بلند آواز سے تلبیہ کینے کا ارشاد فرمایا ہے اور یہ حج کے شعائر اور رسومات و عبادات سے ہیں سنی بیہتی میں بھی فدکور ہے۔ سند عبدالرزاق میں زید بن خالد بہنی واقع سے مروی ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ طابع کو بتایا ، صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی بلند آواز سے تلبیہ کمیں یہ حج کا شعار ہے۔ یہ ابن ماجہ اور شخ ابوالحجاج مزی کی کتاب "الاعراف" میں بھی فدکور ہے۔ سند احمد میں زید بن خالد بعنی واقع سے مروی ہے رسول اللہ طابع نے فرمایا ، جرائیل آیا ہے اس نے کما ہے صحابہ کرام کو تھم و بیجئے تلبیہ بلند آواز سے کمیں یہ سنن اربعہ میں بھی فدکور ہے اور ترفدی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔

امام احمد 'ابن جریج سے بیان کرتے ہیں کہ جھے عبداللہ بن ابی بکر محمد بن عمرو بن حزم نے یہ تحریر ارسال کی کہ عبدالملک بن عبدالرحلٰ بن حارث بن بشام از خلاد بن سائب از سائب بن خلاد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا مجھے جرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کا یہ تھم بتایا کہ آپ صحابہ کرام 'کو بلند آواز سے تلبیہ کمنے کی تلقین کریں 'شیخ ابوالحجاج مزی نے یہ روایت اطراف میں بیان کی ہے۔

تعدیث جابر والله : امام احمد (یکی بن سعید کی معرفت جعفر صادق از محمد باقر) بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات بن سلمہ کے محلّہ میں جابر بن عبداللہ سے ہوئی 'ہم نے ان سے جحتہ الوداع کے بارے دریافت کیا تو آپنے بنایک سلمہ کے محلّہ میں جابر بن عبداللہ سے ہوئی 'ہم نے ان سے جحتہ الوداع کے بارے دریافت کیا تو آپنے ایک بنائی کہ رسول اللہ ملی کے دوران مجے نہ کیا 'چراور کیٹرلوگ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے کہ رسول اللہ ملی کی اقتدا میں جج ادا کریں۔

مواکلی: رسول الله طبیع ذی تعد کے پانچ دن باتی رجتے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے 'ہم بھی آپ کے مراہ روانہ ہوئے۔ ہم

ر چیہ: ذوا لحلیفہ میں آئے تو اسابنت عمیس کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اس نے رسول اللہ مٹاپیلم سے وریافت کیا اب کیسے کروں' رسول اللہ مٹاپیلم نے فرمایا عنسل کرکے احرام باندھ لو۔ ۔۔۔

ملیس : رسول الله طاهیم نے ناقه پر سوار ہو کر لیک کما کمبیک المشم لبیک المبیک المبیک لا شریک لک لبیک ان المحدوالنعمة لک والملک لا شریک لک لوگ اس تلبیه بیس کی بیشی کر رہے تھے اور نبی علیه السلام کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ سب من کر خاموش تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ طابیم کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی پیادہ اور سوار لوگوں کاعظیم ہجوم اور جم غفیر نظر آتا تھا۔ رسول اللہ طابیم ہم میں تشریف فرما تھے وی نازل ہو رہی تھی رسول اللہ طابیم اس کے معنی اور منسوم سے خوب آگاہ تھے جو آپ فرماتے اور کرتے ہم ان کی افتذا اور اتباع کرتے۔

شیت: ہم روانہ ہوئے تو جج ہی کاعزم و ارادہ تھا 'بیت اللہ میں رسول اللہ طابیخ تشریف لائے ' تو ججراسود کا بوسہ لیا اور استلام کیا ' چجرطواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور آخری چار میں حسب معمول چلتے رہے ' طواف سے فارغ ہو کرمقام ابراہیم پر آئے اور ''واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ' تلاوت کیا۔ اور اس کے پیچھے دوگانہ اوا فرمایا ' بہلی رکعت میں سورت اخلاص اور دو سری میں الکافرون تلاوت کی۔

سعى: پھر ج اسود كابوسہ لے كركوہ صفاير تشريف لائے اور "ان الصفا والممروة من شعائر الله" بڑھ كر فرمايا بم بھى اس سے آغاز كرتے ہيں جس سے الله تعالىٰ نے ابتدا فرمائى۔ چنانچہ آپ كوہ صفاير ج شے اور بيت الله نظر آيا تو دعاكى

"لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئى قدير 'لا اله الا الله وحده انجز وعده وصدق وعده وهزم الاحزاب وحده

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک اور اس کی حمدوثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف وہ اکیلا اللہ ہے اس نے اپنا دعدہ پورا کیا اور دعدہ سچا کر دکھایا اور اس نے تمام قبائل کو شکست دی۔

پھر رسول الله علی کوہ صفا ہے اتر کر مروہ کی طرف چل پڑے 'جب بالکل ہموار زمین پر آئے تو رال اور تیز رفتار سے چلے جب مروہ کی چڑھائی شروع ہوئی تو آہت ہو گئے پھر مروہ پر چڑھے اور بیت الله کی طرف نظر کی تو کوہ صفا والی دعائیں پڑھیں۔ جب مروہ کے پاس ساتواں چکر ہوا تو فرمایا لوگو! سنو! جھے اب معلوم ہوا ہے پہلے معلوم ہو آتو میں قربانی کے جانور ہمراہ نہ لا آ اور عمرہ کرکے احرام اثار دیتا چنانچہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ صرف عمرہ کرکے احرام کھول دے چنانچہ ایسے لوگوں نے احرام اثار دیئے۔

عمرہ حج میں : سراقہ بن مالک نے عرض کیا یارسول الله طابع ایام حج میں یہ عمرہ کی رخصت صرف ای سال کے لئے مخصوص ہے یا قیامت تک۔ آپ طابع نے تشبیک اور انگیوں میں انگلیاں واخل کرتے ہوئے تین بار فرمایا' قیامت تک کے لئے عمرہ حج میں ضم ہو چکا ہے۔

حضرت علی یمن سے آئے اور قربانی کے جانور ہمراہ لائے اور رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ بھی قربانی کے جانور محراہ بھی قربانی کے جانور تھے۔ حضرت علی جانور تھے۔ حضرت فاطمہ نے احرام اثار کرنیا رنگین لباس بدل لیا اور آٹھوں میں کاجل لگا لیا۔ حضرت علی بڑھ نے اعتراض کیا 'تو فرمایا اباجی نے مجھے اجازت دی ہے۔ حضرت علی بڑھ نے کوفہ میں کہا میں رسول اللہ طابیخ کے باس پوچھنے کے لئے چلا آیا کہ آپ کو فاطمہ نے خلاف ابھاروں اور غصہ دلاؤں اور رسول اللہ طابیخ نے فرمایا واقعی اس نے بچ کہا ہے میں نے اسے اجازت دی تھی۔ پھررسول اللہ طابیخ نے حضرت علی بڑھ سے

پوچھاتم نے کون سا احرام باندھا' تو آپ نے عرض کیا میں نے وہ احرام باندھاجو اللہ کے رسول نے باندھا اور میرے ہمراہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا احرام مت اٹارو۔

حضرت علی اور آنخضرت طائیم کی قربانی کے جانور ایک سوشے رسول اللہ طائیم نے اپنے وست مبارک سے ۱۳ قربانیاں ذریح کیں اور باقی ماندہ حضرت علی طائھ نے۔ پھر آپ نے ہر قربانی سے ایک ایک بوئی جمع کروائی ' پھاکر دونوں نے کوشت کھایا اور شورہا ہیا۔ پھر رسول اللہ طائع انے فرمایا ' میں نے یماں قربانی کی ہے اور منی کا سارا میدان قربان گاہ ہے۔ پھر رسول اللہ طائع عرفات میں محسرے اور فرمایا میں نے یمال قیام کیا ہے اور عرفات کا سارا میدان قیام گاہ ہے ' پھر مزدلفہ میں رات بسری اور فرمایا مزدلفہ کا سارا میدان رات بھر کرنے کا مقام اور موقف ہے۔

الم احرا نے اس روایت کا آفری حصد نمایت مختر بیان کیا ہے۔ الم مسلم نے اس کو مناسک بیں مفصل بیان کیا ہے کہ عمرہ سے جب لوگ فارغ ہوئے تو ترویہ (آٹھ ذی جج) کے روز لوگ جج کا احرام باندھ کر منیٰ بیں آشریف لائے وہاں ظہر عصر مغرب کر منیٰ بیں آشریف لائے وہاں ظہر عصر مغرب عشا اور نو ذی جج کی فجررد ھی۔ نمرہ مقام بیں خیمہ نصب کرنے کا تھم فرمایا اور طلوع آفاب کے بعد آپ منی سے روانہ ہوئے۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ مشحر الحرام بیں قیام فرمائیں ہے۔ مگر رسول اللہ مطالم مسلسل چلتے رہے اور میدان عرفات کے باس پنچ سے وہاں خیمہ بیں فروئش ہوئے زوال کے بعد قصوا پر سوار ہو کر میدان بین تشریف لائے اور خطاب فرمایا

خطيم : ان دماء كم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا-

تسارا خون اور مال ایک دوسرے پر حرام اور قابل احترام ہے جیسے کہ آج کا دن تسارے لئے اس مسینہ میں اس بلد میں محترم ہے۔

الا كل شئى من امر الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دما ثنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بنى سعد فقتله هذيل ورباء الجاهلية موضوع واول ربا اضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله واتقوا لله في النساء فانكم اخذ تموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن لكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذالك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم مالم تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسئلون عنى فيما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت واديت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات

دسنو! جابلی دور کی تمام رسومات میرے پاؤں تلے روندی جا چکی ہیں۔ جابلی زمانہ کے تمام قتل معاف اور کالعدم ہیں سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں سے ربیعہ بن حارث نے بینے (مسی آدم یا تمام) کا خون معاف اور ساقط کرتا ہوں جو بنی سعد میں برورش یا رہا تھا' اور اس کو بزیل قبیلے نے قتل کر ڈالا' جاہلیت کے

وقت کے تمام سود ختم اور تا قابل گرفت ہیں سب سے پہلا سود میں اپنے خاندان میں سے چچا عباس کا ختم کر آ ہوں' وہ بالکل معاف ہے۔

عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ سے اقرار کرکے قبول کیا ہے' اللہ تعالی کے حکم اور فرمان سے تم ان کے اجسام کو طال سیجھتے ہو۔ شوہروں کا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ تمسارے بستر کو غیر مرد سے پامال نہ کریں' اگر وہ ایبا کریں تو انہیں دھول د میہ اور سرزنش کو' اور پیویوں کا شوہروں پر حق یہ ہے کہ ان کو رواج کے مطابق معروف طریقہ سے کھلاؤ اور پیناؤ' میں تم میں اللہ کی کتاب چھو ڈے جا رہا ہوں' اگر اس کو تھاہے رہو گے تو محراہ نہ ہو گے۔

میری نسبت تم سے سوال ہوگا، تم کیا جواب دو معے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم کمیں معے کہ آپ نے خدا کا پیغام پنچایا، خیر خواہی کی اور اپنا فرض سرانجام دیا۔

پھر آپ نے انگشت شمادت آسان کی طرف اٹھا کر اور لوگوں کی طرف جھکا کر تبین بار کہا اے اللہ! گواہ ا۔۔۔

موقف : خطبہ کے بعد اذان ہوئی پھر ظہراور عمر قصر کے ایک ساتھ ادائی 'وو اقامتوں کے ساتھ اور ان کے درمیان کوئی نفل نوا فل نہیں پڑھے۔ پھر تاقہ پر سوار ہو کر موقف میں تشریف لے آئے اور "کوہ بائے عظیم " کے پاس پنچ ' جبل مشاۃ آپ کے روبرہ تھا قبلہ رو ہو کر "دعاو تفرع" میں غروب آفاب تک مشغول رہے۔ پھر رسول اللہ مظامیم حضرت اسامہ بن زید کو سواری کے پیچے بھا کر عرفات سے واپس ہوئے ' ماور او نٹنی کی مہار اس قدر کھنچ ہوئے تھے کہ اس کا سرکجاوے کو چھو رہا تھا' اپنے دست مبارک سے اشارہ کرکے فرماتے اے لوگو! سکون ' سکون۔ راستہ میں جب کسی پہاڑ کی چڑھائی آتی تو مہار ذراؤھیلی کردیتے اور سواری آرام سے بہاڑ پر چڑھ جاتی۔

مزولفہ: پھر مزولفہ پہنچ کر مغرب اور عشا ایک اذان اور دو اقامت سے ایک ساتھ پڑھی' درمیان میں کوئی نماز نمیں پڑھی' پھر آپ کیٹ کے اور صبح تک آرام فرمایا۔ صبح پوری طرح واضح ہو گئی تو اذان اور اقامت کے ساتھ فجری نماز پڑھائی' پھرسوار ہو کر مشعر حرام کے مقام پر قبلہ رخ ہوکر' بحبیرو تعلیل اور تخمید میں مصروف رہے پھر قبل از طلوع فضل بن عباس کو پیچھے بٹھاکروہاں سے روانہ ہوئے۔

عملی تبلیغ : فضل بن عباس جو گورے چٹے حسین و جمیل ادر خوشمنا بالوں والے نوجوان تھے۔ ایک خاتون کو دیکھنے لگے تو رسول اللہ مٹاپیم نے اپنا دست مبارک فضل کے چرے پر رکھ دیا اور فضل نے اپنا رخ دد سری طرف تبدیل کرلیا' تو رسول اللہ مٹاپیم نے بھراپنا ہاتھ فضل کے چرے پر رکھ دیا۔

وادى محسر: جب وادى محسرين پنج تو سوارى كو تيزكر ديا اور در ميانى راه پر چلے جو "جمره كبرى" پر جا فكاتا ہے اور درخت سے مصل جمره كے پاس تشريف لائے اور سات چھوٹى كنكرياں ماريں مركنكر كے ساتھ تجبير كھتے رہے۔

قربانی : پھر آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے آئے اور اپنے دست مبارک سے تربیٹھ قربانی کے جانور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ذیج فرمائے اور حضرت علی ویٹھ کو قربانی میں شریک بنایا۔ تو اس نے باتی ماندہ قربانیاں ذریح کیں۔ پھر ہر جانور سے ایک ایک بوٹی لینے کا ارشاد فرمایا' وہ پک کر تیار ہو گئیں تو آنحضور طابیح اور حضرت علی ویٹھ نے گوشت کھایا اور شور با پا۔

طواف افاضہ: پھر آپ سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے آئے طواف افاضہ کیا اور نماز ظهر پردھی ' پھر آپ بن مطلب کے پاس آئے جو زمزم کوئیں سے پانی نکال نکال کرلوگوں کو بلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی عبدا لمعلب! خوب کھینچو آگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو تاکہ لوگ تمارے کام میں بے جا مداخلت کریں گے تو میں خود بھی تممارے ساتھ پانی نکالتا۔ پھر ان لوگوں نے ڈول میں پانی نکال کر آپ کو چیش کیا اور آپ نے نوش فرمایا۔

مرکی مسلم شریف میں بہ روایت عمر بن حفس از حفص از جعفر ندکور ہے اور اس میں ابی سنان کا قصہ بھی منقول ہے۔ رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں نے یمال قربانی ذرئ کی ہے اور منیٰ کا پورا میدان قربان گاہ ہے۔ اور اپنی اپنی رہائش گاہوں اور رحال میں بھی قربانی ذرئ کرلو۔ میں نے عرفات میں یمال قیام کیا ہے اور عرفات میں یمال قیام کیا ہے اور عرفات کا بورا میدان قیام گاہ اور عرفات کا بورا میدان قیام گاہ اور رات بار کرنے کا مقام ہے۔ ابوداؤد اور نسائی میں بھی یعقوب بن ابراہیم کی معرفت کی بن سعید قطان از جعفر مردی ہے۔ نیز ابوداؤد اور نسائی میں متعدد راوی از عاتم بن اساعیل از جعفر بھی منقول ہے۔

مدیث کے راستہ پر مساجد : وہ مجدین جو مدینہ منورہ کے راستوں پر ہیں اور وہ مقامات جن میں نبی کریم طابع نا نبی خات کریم طابع نا نے نماز پڑھی کون کون سے ہیں۔

ند کور بالا عنوان کے تحت امام ابن کثیر م ۷۷۲ھ نے امام بخاری کی طویل حدیث درج کرکے فرمایا ہے کہ آج کل ان مقامات میں سے اکثر و بیشتر غیر معروف ہیں اکیونکہ ان مقامات میں سے اکثر کے نام تبدیل ہو چکے ہیں اور ان کے باشندے سابقہ ناموں سے بالکل بے خبر ہیں۔

امام بخاری ؓ نے ان مقامات کے نام اس غرض سے یمال بیان کئے ہیں کہ شاید کوئی تلاش و جبتو سے ان ناموں تک رسائی حاصل کر چکے 'یا امام بخاری م ۲۵۱ھ کے عمد میں بیا نام معلوم ہوں گے 'واللہ اعلم۔

علموں سک رسان عاس رسیعے یا اہم ، عاری م ۱۳۵۱ھ کے عہدیں بیا ہا معلوم ہوں کے والد اسم۔

مکہ میں : امام بخاری نافع کی معرفت حضرت ابن عرش نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رات بھرذی طویٰ میں رہے ' بیماں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر کمہ کرمہ میں داخل ہوئے ' اور ابن عرش بھی ایہا ہی کیا کرتے ہے ' اور مسلم شریف میں ' بیماں تک کہ صبح کی نماز پڑھی ' بھی نہ کور ہے۔ صبح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عرش کمہ جاتے تو ذی طویٰ میں رات بسر کرتے ' بیمال تک کہ صبح ہو جاتے تو اور بیان کرتے ہے کہ نبی علیہ السلام اس طرح کرتے ہوتی اور عسل کرتے بھر دن چڑھے مکہ واضل ہوتے اور بیان کرتے ہے کہ نبی علیہ السلام اس طرح کرتے ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ حضرت ابن عرش جب حرم کے قریب بہنچ جاتے تو تبدیہ موقوف کر دیتے اور رات بھرمقام ذی طویٰ میں رہے۔

خلاصه کلام یہ ہے کہ رسول اللہ علیظ ذی طویٰ جو حدود حرم کے متصل ہے پہنچ کر تنبیہ سے رک سے ت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ منزل مقصود تک رسائی ہو بھی ہے وہیں رات بسر کی اور فجر کی نماز وہاں طویل بہاڑ کے دو نشیبی حصول کے درمیان پڑھی۔ پھر مکہ شریف میں داخل ہونے کی خاطر عسل فرمایا 'پھردن چڑھے سوار ہو کر بطحا کے بلند در سے اور شنیہ علیا سے مکہ میں علائیہ داخل ہوئے کہ لوگ آپ کے شرف دیدار سے فیض یاب ہوں اور اس طرح آپ شنیہ علیا سے فتح کمہ کے روز داخل ہوئے۔

امام مالک اور عبیداللہ بن عمر بذریعہ نافع ، حضرت ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماللہ مکہ میں جنیہ علیا ہے واخل ہوئے اور جنیہ سفلی سے (مدینہ منورہ کے لئے) روانہ ہوئے۔

نیز محیمین میں (مشام بن عروہ از ربید) حضرت عائشہ رضی الله عنها سے بھی ید فدور ہے۔

جنب کعب تظر آیا: سند شافعی میں بواسطہ سعید بن سالم ابن جریج کا بیان ہے کہ رسول الله مطالم کی گاہ مبارک بیت الله پر بڑی و دونوں ہاتھ اٹھا کر الله اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ "ورج زیل دعا" پڑھی ابقول امام بیعتی یہ سند منقطع ہے۔ (سفیان ثوری از ابوسعید شای از کمول) مرسل روایت اس کی شاہد ہے۔

اللَّهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللَّهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزدمن حجه اواعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا..

یا الله 'تیرا نام سلام ہے' اور تیری طرف سے سلامتی ہے اور ہمیں پروردگار سلامتی کی زندگی بخش۔ اے الله! بیت الله کی عزت' عظمت' حرمت' بیبت اور بزرگی میں اور زیادہ اضافہ فرما دے' اور جو بیت الله کا حج یا عمرہ کرے اس کی بھی بزرگی' شرافت' عظمت اور بوائی میں مزید اضافہ کر دے۔''

رقع پدین : امام شافعی (سعید بن سالم ابن جرج المقسم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نی علیہ السلام نے نماز میں رفع پدین کیا ابند کو دیکھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اصفا امردہ عرفات مزدلفہ اور دو جمروں کے پاس بھی اور میت پر (دعا کے لئے) ہاتھ اٹھائے۔ امام بیہ تی (محد بن عبدالر حمان بن ابی لیل انتخام است عبوں کے باتر تیب) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر سے مذکور بالا روایت بدون ذکر میت مرفوع اور موقوف دونوں طرح بیان کرتے ہیں اس سند میں ابن ابی لیل کمزور راوی ہے۔

بیت الله طیل وافعلہ: امام بیمق ابن جریج کی معرفت عطابن ابی رباح سے بیان کرتے ہیں کہ محرم جس، دروازے سے چاہے داخل ہو (کوئی مضاکقہ نہیں) نبی علیہ السلام باب بنی شبہ سے مجد حرام میں داخل ہوئے اور صفاکی طرف باب بنی مخزوم سے باہر تشریف لائے۔ یہ مرسل روایت جید ہے۔ امام بیمق نے باب بنی شبہ سے کعبہ میں داخل ہونے کے استجاب پر درج ذیل حدیث سے استدلال لیا ہے۔

ابوداؤد طیالی نے حفرت علی دائھ سے بیان کیا ہے کہ بن جرہم کے بعد بیت اللہ کی عمارت خسہ ہو کر گر گئی تو قریش نے اس کی تغیر کی مجراسود نصب کرنے کا وقت آیا تو نزاع پیدا ہو گیا بالا خراس بات پر انفاق رائے ہوا کہ جو محض باب بن شیبہ سے پہلے اندر آئے وہی حجر اسود نصب کرے 'چنانچہ رسول اللہ طابیم اس دروازہ سے سب سے پہلے تشریف لائے 'پھر آپ نے ایک چادر پھیلانے کا تحکم فرمایا اور اس کے وسط میں حجر اسود رکھ دیا اور جملہ قبائل کے سربر آوردہ اشخاص کو چادر اوپر اٹھانے کا ارشاد فرمایا' سب نے چادر اوپر اٹھائی

اور رسول الله ماليم في حجر اسود الفاكر ديواريس نصب فرما ديا-

ہم نے یہ واقعہ (تغیر کعبہ عمل از بعثت) کے باب میں مفصل بیان کیا ہے اور اس روایت سے باب بنی شبہ سے بیت اللہ میں داخل ہونے کے استجاب پر استدلال لینا محل نظر ہے۔ واللہ اعلم۔

اول طواف : امام بخاری بزرید عروه حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہیں ہو اور مرف عمرے پر اکتفانسیں کیا بلکہ احرام برقرار رکھا (ثم لم تکن عموه) پھر حضرت ابو بکڑاور حضرت عمر نے بھی اسی طرح جج کیا۔

عردہ کتے ہیں پھریس نے اپ والد زبیر کے ہمراہ جج کیا' انہوں نے پہلے طواف کیا' انسار اور مهاجرین کو بھی میں نے ایسا کرتے دیکھا۔ اور جھے میری والدہ اسالا نے بتایا کہ میں نے میری ہشیرہ اور زبیر وغیرہ نے عمرے کا احرام باندھا' جب جمراسود کا استلام کیا تو (عمرے کے بعد) احرام آثار دیا۔

طواف کا طریقہ : حضرت جابر کی روایت کے مطابق 'بیت الله میں داخل ہوئے تو پہلے جمراسود کا بوسہ لیا ' پھر ابتدائی تین چکروں میں رال کیا یعنی قریب قریب قدم رکھ کر اکندھے مطاکر ' مردانہ وار چلے ' اور باتی چار چکروں میں آہت چلے۔

پوسه : امام بخاری نے عابس بن ربید کی معرفت حضرت عمر فاروق والھ سے بیان کیا ہے کہ جمراسود کو پوسه دے کر کما میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے افقع اور نقصان میں تیرا کوئی دخل نہیں۔ میں نے رسول الله مطابط کو تیرا بوسد لیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو تیرا بھی بوسد نہ لیتا۔ مسلم شریف میں بھی اس طرح فرور ہے کہ یہ بوسد اور خطاب بیک وقت تھا۔

تفصیل: مند احمیس ابراہیم بن عابس کے حوالے سے ذکور ہے کہ حضرت عمر نے پہلے خطاب کیا اور بعد ازاں بوسہ دیا۔ واللہ اعلم۔ امام احمد (و کیع و یجی ، شام بن عوده ، عوده بن زبیر) حضرت عمر فاروق والله سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حجر اسود کو خطاب کرکے کما واللہ میں خوب جانتا ہوں انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انمی رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبلک ماقبلتک اور بوسہ لیا مگر عوده اور عمر کے درمیان انقطاع ہے۔

امام بخاری (محربن جعفر بن ابی کیراز زید بن اسلم عن ابید کے دوالہ سے) حفرت عمروا و سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے جر اسود کو خطاب کر کے کما واللہ مجھے خوب علم ہے کہ تو ایک (بے ضرر) پھرہے سود و زیال تھرے بس کی بات نہیں میں نے رسول اللہ طابع کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو تیرا بوسہ قطعاً نہ لیتا اور بوسہ لیا۔ پھر حضرت عمر واللہ نے کما جمارا اب رمل سے کیا واسطہ ہے 'اس وقت ہم نے مشرکین کے سامنے اپنے زور بازو کے اظہار کی خاطر کیا تھا 'اب وہ نیست و تابود ہو چکے ہیں۔ پھراز خود کمایہ رسول اللہ ممامنے اپنے زور بازو کے اظہار کی خاطر کیا تھا 'اب وہ نیست و تابود ہو چکے ہیں۔ پھراز خود کمایہ رسول اللہ اللہ کے بعد بوسہ لیا۔ امام بخاری 'زید بن اسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو جراسود کا بوسہ لیتے دیکھا اور کما اللہ حالیہ اللہ علیہ وسلم یقبلک ماقبلتک)

صیح مسلم شریف میں (عمرو بن دینار از زہری از سالم از عبداللہ) منقول ہے کہ عمر بی او نے جمراسود کا بوسہ لیا " پھر سود و زیاں والذ مقولہ کما (وھذا صریح فی ان التقبیل مقدم علی القول فالله اعلم) اس میں صراحتا " منقول ہے کہ خطاب نے قبل بوسہ لیا۔

ندکورہ بالا روایت مسند احمد اور صحیح مسلم شریف میں نافع از ابن عمر نیز مسلم میں عاصم احول از عبداللہ بن سرجس اور ابراہیم بن عبدالاعلیٰ از سوید بن غفلہ ندکور ہے کہ ان سب نے حضرت عمر دیا ہو کو بوسہ لیتے اور بیہ فقرہ کتے دیکھا۔

مند احمد میں سعید بن جبیر از ابن عباس منقول ہے کہ حضرت عمر واقع نے جراسود پر سر جھکا کر (بوسہ لیا) اور ندکور بالا جملہ کمہ کر کما (لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة) رسول الله طابع کی سیرت تمهارے لئے بمترین نمونہ اور اسوة حسنہ ہے۔ (بہ سند مضبوط ہے)

سجدہ: مند ابوداود طیالی میں جعفرین عثان قرشی کی سے ذکور ہے کہ میں نے محدین عبادین جعفر کو ججر اسود کا بوسہ لیتے اور اسود کا بوسہ لیتے اور سود کا بوسہ لیتے اور سرخم کرتے دیکھا ہو اور حضرت ابن عباس کی بوسہ لیتے اور سجدہ سرخم کرتے دیکھا ہے اور حضرت ابن عباس نے کہا میں نے حضرت عمر دالھ کو اسی طرح بوسہ لیتے اور سجدہ کرتے دیکھا ہو تا تو بوسہ نہ لیتا۔ کرتے دیکھا ہو تا تو بوسہ نہ لیتا۔ بیا سند حسن ہے ماسوائے امام نسائی کے مسی نے اس کو ابن عباس از عمر بیان نہیں کیا اور مند احمد میں مطل بن امید از عمر دالھ ذکور ہے 'اور مند ابو مطل میں بشام بن حشیش از عمر منقول ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں (مند امیر المومنین عمر) میں ہم نے اس حدیث کے تمام طرق جمع کیے ہیں اور اس پر مفصل بحث کی ہے۔ واللہ الحمد۔

الغرض : یہ حدیث عمرٌ متعدد طرق سے مروی ہے جو اکثر محدثین کے نزدیک قطعی اور یقینی علم کی موجب ہے' لیکن ان روایات میں یہ وضاحت نہیں کہ رسول اللہ مالیکم نے حجر اسود پر سجدہ کیا بجز ابوداؤر طیالسی کی روایت از جعفرین عمان کے اور یہ صراحتا مرفوع نہیں۔

لیکن امام بہتی نے (ابو عاصم نبیل) جعفر بن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے محمد بن عیاد بن جعفر کو حجر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا۔ اور اس پر سرخم کرکے سجدہ کیا' اور اس نے کہا میں نے تیرے ماموں ابن عباس گو بوسہ اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے کہا میں نے حضرت عمرہ او کو اس کا بوسہ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر حضرت عمرہ واقع نے کہا میں نے رسول اللہ مالیتیم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ پھر حضرت عمرہ واقع نے کہا میں نے رسول اللہ مالیتیم کو ایسا کرتے دیکھا ہے' چنانچہ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔

امام بیہقی (ابوالحن علی بن احمد بن عبدال طرانی ابوالز باع کی بن سلیمان جعفی کی بن مان سفیان عرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع کو حجراسود پر سجدہ کرتے و یکھا۔

بقول امام طرانی سفیان ندکور سے سوائے کچی بن یمان م ۱۸۹ھ کے کمی نے بیان نہیں کیا۔ اور تمذیب (ج ۱۱ ص ۲۰۰۱) میں ہے لیس بحجة اذا خولف قال ابن عدی عامة ما یرویه غیر محفوظ و قال یعقوب

## بنشيبة يحيى بن يمان ثقة احداصحاب سفيان و هو يخطى كثيرا فى حديثه

زالی جست: امام بخاری زبیر بن عربی سے بیان کرتے ہیں کہ کمی یمنی نے حضرت ابن عمر والله سے جمر اسود کے بوسہ اور اسلام کرتے اور اسود کے بوسہ اور اسلام کرتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔

اس نے کما (ارائت ان زحمت اراثت ان غلبت) فرائے آگر ا ژوہام ہو جائے اور میں مغلوب اور عاجز آ جاؤں تو حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ اراثت اور عجز کا سوال یمن میں چھوڑ آؤ۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مٹھیلم کو استلام کرتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔

بخاری میں نافع از ابن عمر فد کور ہے کہ جب سے میں نے رسول الله طابیم کو جر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا ہے میں نے جوم اور بھیڑمیں بھی بھی اس کا بوسہ ترک نہیں کیا۔

نافع سے عبیداللہ نے پوچھاکیا ابن عمر مجراسود اور رکن ممانی کے مامین آہستہ چلتے تھے؟ تو نافع نے کما آہستہ اس لئے چلتے تھے کہ بوسہ لینے میں آسانی اور سمولت ہو۔

ركن يمانى اور حجر اسود: ابوداؤد اور نسائى ميں حضرت ابن عمر عنقول ہے كہ نبى عليه السلام طواف كے ہر چكر ميں ركن يمانى كو چھوتے اور جراسود كابوسہ ليت ام بخارى نے حضرت ابن عمر سے بيان كيا ہے كہ ميں نے رسول الله طابية كو صرف ركن يمانى اور جراسود كو اسلام اور چھوتے ديكھا ہے صحيح مسلم كى ايك روايت ميں ہے كہ حضرت ابن عمر نے فرمايا كہ نبى عليه السلام دونوں شامى اركان اسلام اس وجہ سے نميں كرتے تھے كہ وہ حضرت ابراہيم كى اصل بنيادوں پر قائم نہ تھے۔

امام بخاری نے ابوا شفاء کا مقولہ بیان کیا ہے (ومن یتقی شیبا من البیت) کعبہ کے کسی رکن سے کون پر بیز کرتا ہے۔ حضرت ابین عباس نے کما کون پر بیز کرتا ہے۔ حضرت ابین عباس نے کما کہ دونوں شامی ارکان کا اعتلام نہ کیا جائے تو حضرت امیر معاویہ م ۲۰ھ نے فرمایا "کعبہ کی کوئی چیز متروک نہیں۔" عبداللہ بن زبیرش سامھ سب ارکان کو بوسہ دیا کرتے تھے (رواہ البخاری) کیونکہ کعبہ اصل بنیادوں پر تقییر ہو چکا تھا۔ مسلم شریف میں ابن عباس واللہ سے متقول ہے کہ میں نے رسول اللہ مالیا کو رکن محافی اور جراسودکے علاوہ کسی "چیز" کو اعتلام کرتے نہیں دیکھا۔

حضرت ابن عمر کی سابقہ روایت حضرت ابن عباس کے اس مشاہدہ کے بالکل موافق ہے کہ رسول الله علی الله علیہ السلام کی اصل بنیادوں علیم ارکان کو اس وجہ سے نہیں چھوتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادوں سے بٹے ہوئے تھے۔ کیونکہ قریش نے مال و دولت کی کی کے باعث علیم کا بیہ حصہ کعبہ شریف کی عمارت سے خارج کرویا تھا۔

جدید تغیر کی آرزو: نی علیه السلام کی آرزویه تھی کہ آگر آپ کو کعبتہ اللہ کی تغیر کا موقع ملتا تو حضرت ابراہیم علیه السلام کی اصل بنیادوں پر عمارت تغیر کرتے کین نی علیه السلام کو قوم کی اسلام سے تازہ وابطنی اور کفرے نو بنو علیحدگی سے خطرہ لاحق تھا کہ مبادا ان کے دل اس سے نفرت کریں۔ حضرت عبداللہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن زبیر کی امارت اور خلافت کا دور آیا تو آپ نے کعبہ کو مسمار کرکے رسول اللہ طابیع کی آرزو کے مطابق تقمیر کردایا۔ جس طرح کہ ان کی خالہ ام الموسنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے ان کو بتایا۔ اگر حضرت ابن زبیر سمجت اللہ کی عمارت کی تجدید کے بعد جملہ ارکان کا استلام کیا کرتے تھے تو یہ ایک عمدہ عمل ہے 'واللہ ابن زبیر سے کہی متوقع ہے۔ ابوداؤد شریف میں حضرت ابن عمر پہلا سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام ہر چکر میں رکن بمانی اور حجراسود کا استلام کیا کرتے تھے۔

وعا: امام نسائی نے عبداللہ بن سائب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مائیام رکن پمانی اور جراسود کے ورمیان سے دعارد ماکرتے تھے دبنا اتنافی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب الناد (ابوداؤد)

امام ترندی طبرانی اور اسحاق بن راہویہ حضرت جابر واقع سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طاہم جب مسجد حرام میں تشریف لائے تو مجراسود کا استلام کرکے اپنے وائیں پہلو روانہ ہوئے تمین چکروں میں رس کیا اور باتی چار میں حسب معمول چلتے رہے۔ پھر طواف محتم کرکے مقام ابراہیم کے پاس "واتخدوا من مقام ابراہیم مصلی" پڑھا اور مقام ابراہیم کے پاس وو رکعت نماز پڑھی ' پھر مجراسود کا استلام کرکے کوہ صفاکی طرف چلے۔ یہ حدیث حسن میج ہے اور اہل علم کاس پر عمل ہے۔

رمل کا بیان: امام بخاری بواسطہ سالم حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیم جب کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیم جب کہ میں تشریف لائے اور جراسود کا استلام کیا تو طواف کے سات چکروں میں سے پہلے تین چکروں میں تیز دوڑے۔ (مسلم' نسائی) بخاری شریف میں بواسطہ نافع حضرت ابن عمر واللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیم جب جم یا عمرے کا طواف کرتے تو طواف قدوم کے تین چکروں میں تیز چلتے اور باتی چار میں آہستہ' پھردو رکعت نماز کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے (رواہ مسلم)

بخاری شریف میں (عبیداللہ از نافع از ابن عمرؓ) نہ کور ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھا جب پہلا طواف کرتے تو تین چکروں میں تیز دو ژتے اور چار میں آرام سے چلتے اور صفا مروہ کے ہموار میدان میں دو ژتے۔

مسلم میں ہے (رمل رسول الله صلی الله علیه وسلم من الحجر الی الحجر ثلاثا و مشی اربعا) نیز مسلم شریف میں جابر بن عبداللہ الله سے ذکور ہے (ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رمل ثلاثة اشواط من الحجر الی الحجر)

مند احمد' ابوداؤد' ابن ماجه اور بیهتی میں حضرت عمر دالھ سے منقول ہے کہ اب کندھے برہنہ کرکے رمل اور تیز رفتاری کی کیا ضرورت ہے' اسلام کی راہ ہموار ہو چکی ہے' کفر برباد ہو چکا ہے گربایں ہمیں ہم وہی عمل کریں گے جو رسول اللہ مٹائیلے کے ہمراہ کرتے رہے۔

آیا رقل مسنون نہیں: یہ جملہ روایات حفرت ابن عباس واقد اور ان کے اتباع کے اس خیال کی تردید کرتی ہیں کہ رقل سنت نہیں۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ عمرہ قضا کے وقت مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو طعنہ دیا تھا کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور اور نحیف و نزار کر دیا ہے چل بھر نہیں سکتے تو رسول اللہ مالیا ہے سے بار میں محض ان پر معلی اللہ عنہم کو تین چکروں میں رال کرنے کا ارشاد فرمایا اور باتی چار میں محض ان پر

شفقت کی خاطر رال سے منع فرمایا۔ للذا حضرت ابن عباس ججۃ الوداع میں رال کے واقع ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ حالا نکد صبح سند سے رال خابت ہے بلکہ رال کی شکیل بھی منقول ہے کہ جراسود سے جراسود تک رال کیا۔ رکن یمانی اور جراسود کے مابین بھی کروری کا طعنہ رفع ہونے کے باوصف آہت نہیں چلے۔ طرفہ بید کہ 'خود حضرت ابن عباس سے صبح حدیث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابط نے عمرہ بعرانہ میں امطباع کے ساتھ رال کیا۔ بید یاد رہے کہ عمرہ بعرانہ فتح مکہ کے بعد ہوا' جب کی قتم کا خوف و خطرہ باتی نہ تھا۔ سنن ابوداؤد میں حضرت ابن عباس سے متعول ہے کہ صحابہ اور رسول اللہ مطابط نے جرانہ سے عمرہ کیا' اور طواف میں اضطباع کی حالت میں رال بیا۔

ا ضطباع: یہ ہے کہ احرام کی چادر کو دائیں بغل کے پنچ سے نکال کربائیں کندھے کے اوپ آگے اور پہچھے سے ڈال لیتے۔ جمت الوداع میں اضطباع کے بارے مطل بن امیہ از امیہ منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ طاہر کو اضطباع کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ ابوداؤد اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ طاہر منظم کی حالت میں بھی ہے کہ رسول اللہ طاہر منظم کی دوایت میں بھی ہے کہ آپ نے جمتہ الوداع میں رمل کیا۔

مہلے طواف میں سوار تھے یا پیاوہ: طواف قدوم کے بارے ایک سوال ہے' آیا آپ نے سوار ہو کر کیا یا پیان کر ہیں کیا یا پیدل چل کر' اس بارے دو قتم کی متعارض روایات مروی ہیں ہم انشاء اللہ ایسے انداز سے بیان کر میں گے کہ التباس اور تعارض رفع ہو جائے اور تطبیق کی صورت سامنے آجائے' وباللہ التوفیق۔

امام بخاری ؓ نے عبیداللہ بن عبداللہ کے حوالہ سے ابن عباس ؓ سے نقل کیا ہے کہ نبی مالی ہم نے جمتہ الدواع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا (ابوداؤد' نسائی' ابن ماجہ)

امام ترزی ؓ نے عکرمہ از ابن عباس ؓ ہے حسن صحیح حدیث نقل کی ہے۔ طاف رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی وسلم علی راحلته فاذا انتها الی الرکن اشار الیه

**النّد أكبر :** بخارى شريف ميں خالد از عكرمہ از ابن عباس منقول ہے كہ رسول الله مظامِر نے سوار ہو كر طواف كيا حجراسود كے محاذ ميں آتے تو اس كى طرف اشارہ كرتے اور الله اكبر كہتے۔

امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملطیام نے حجتہ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا' مبادا لوگوں کو دقت ہو اور حجر اسود کا استلام کیا۔

ان روایات سے خابت ہوا کہ رسول اللہ طابیم نے جمتہ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ جمتہ الوداع میں آپ نے تین طواف کواف کیا۔ جمتہ الوداع میں آپ نے تین طواف وداع۔ ممکن ہے رسول اللہ طابیم نے طواف افاضہ اور طواف وداع دونوں سوار ہو کر کئے ہوں یا ان میں سے ایک۔ باتی رہا طواف قدوم تو بیہ رسول اللہ طابیم نے بیدل ہی کیا امام شافعی نے بھی کی بیان فرمایا ہے 'داللہ اعلم۔

کیونکہ سنن کبیر میں امام بیہ قی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ ہم ون چڑھے بیت اللہ میں داخل ہوئے' نبی علیہ السلام نے مسجد کے وروازے پر سواری بٹھائی۔ اور مسجد میں داخل ہو کر حجراسود کا استلام کیا اور فرط محبت سے آپ کی آنکھیں افکلبار ہو گئیں۔ پھر آپ نے طواف کے تین چکروں میں رمل کیا اور چار میں آہت چلے' طواف سے فارغ ہو کر حجراسود کو بوسہ دیا' اور اس پر ہاتھ رکھا' پھردونوں ہاتھوں کو اپنے چرے مبارک پر پھیرلیا (ہذا اساد جید)

باقی رہی حدیث ابوداؤد جو (سعود از خالد بن عبداللہ از برید بن ابی زیاد از عرس) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کا محر میں تشریف لائے آپ بہار تنے سوار ہو کر طواف کیا جر اسود کے برابر آتے تو چھڑی سے استلام کرتے، طواف سے فارغ ہوئے تو نیچ از کردو رکعت نماز پڑھی، اس روایت میں برید منفرد ہے اور ضعیف ہے۔ نیز اس میں ججتہ الوداع کا تذکرہ بھی نہیں اور نہ بی اس میں طواف قدوم کا بیان ہے اور مسلم شریف میں حضرت ابن عباس کی صحیح روایت میں بھی بیہ بات نہ کور نہیں۔

دوبارہ بوسہ: طواف کے بعد دو رکعت نماز سے فارغ ہو کر پھر جراسود کا بوسہ لینا صحیح مسلم میں صدیث جابر میں ندکور ہے کہ دو رکعت بڑھ کر پھر جراسود کا استلام کیا۔

ہاتھ کا بوسہ: صحیح مسلم شریف میں نافع سے ندکور ہے کہ میں نے ابن عرا کو جراسود کا ہاتھ سے استلام کرتے ہوئے ویکھا اور پھر آپ نے ہاتھ چوما اور فرمایا جب سے میں نے رسول الله طابیع کو اس کا بوسہ لیتے ویکھا ہے ترک نہیں کیا۔ ممکن ہے حضرت ابن عمر شاخ نے رسول الله طابیع کو کسی طواف میں ویکھا ہویا آخری استلام میں آپ کو دیکھا ہو'یا ابن عمر شاخ ضعف اور کمزوری کی بنا پر حجراسود تک نہ چنج سکے ہوں۔ یا بھیڑکی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے ہوں کہ کسی کو اذبت نہ ہو۔

مند احمد میں (دکیع سفیان) ابو معفور عبدی کابیان ہے کہ تجاج کے زمانہ میں میں نے کسی شخ سے سنا کہ عمر واللہ کو رسول اللہ طاقیم نے فرمایا عمراتم طاقتور انسان ہو ، حجر اسود پر مزاحت مت کو کہ کمزور آدی کی تکلیف کا باعث ہو۔ اگر خالی جگہ ہو تو اسلام کرو ورنہ اس کے مقابل ہو کر اسلام کر ، اور اللہ اکبر کمد۔ بیا سند عمرہ ہے مگر اس میں حضرت عمر واللہ سے روایت کرنے والا مبہم اور کمنام راوی ہے ، بظاہر بیا تقد معلوم ہو تا ہے۔

امام شافعی (سفیان بن عینیہ' ابو معنور عبدی) وقدان م ۱۸۰ه سے بیان کرتے ہیں ' جب حضرت ابن زبیر دولا شہید ہوئے میں نفیر دولا کے ابو اسلام سلید ہوئے میں نے خزاعی شخ سے سنا جو امیر مکہ تھاکہ رسول اللہ طابید سے حضرت عمر داللہ کو کہا اے ابو حفص! تو طاقتور آدمی ہوتی ہے' اگر خالی جگہ ہوتو اسے بوسہ دے ورنہ اس کے مقابل ہو کر (ہاتھ سے اشارہ کرکے) اللہ اکبر کمہ اور گزر جا۔

سفیان کتے ہیں یہ خزاعی شیخ عبدالرحمٰن بن حارث ہیں حجاج نے ان کو واپسی پر امیر کمہ مقرر کرویا تھا۔
امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ جلیل القدر عالم اور عالی مقام امام تھ' اور چوتھے کاتب قرآن تھے جن کو حضرت عثان غنی واللہ نے قرآن پاک کی کتابت کے لئے مامور کیا تھا اور قرآن پاک کے یہ نسخ اطراف عالم میں روانہ کئے تھے اور ان پر جمہور کا اجماع ہے۔

سعی صفا مروہ: مسلم میں حضرت جابر واللہ کی روایت ہے طواف کے بعد دو رکعت سے فارغ ہو کر جر

اسود کا بوسہ لیا پھر صفاکی جانب آئ صفاکے قریب ہوئے تو ان الصفا والمروة من شعائر الله پڑھ کر فرمایا جس مقام کو الله تعالی نے پہلے بیان فرمایا ہے جس بھی اس سے ابتدا کرتا ہوں 'چنانچہ آپ کوہ صفاکی چوٹی پر اس قدر بلند ہوئے کہ کعبہ نظر آیا قبلہ رخ ہو کر پڑھا 'لا المه الا الله وحده لا شریک له 'له الملک وله الحمدوهو علی کل شنی قدیر لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده 'اور وعاکی 'احمد وهو علی کل شنی قدیر لا اله الا الله 'انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده 'اور وعاکی 'اور سہ بار یہ وعاکی۔ پھر آپ اتر کر ہموار میدان میں آئے تو تیز چلے اور جب چڑھائی آئی تو آہت ہو گئے 'اور کوہ مروہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف نگاہ کی 'اور یمالی بھی کوہ صفاوالی دعائیں دھرائیں۔

امام احمد ' علی بن امیہ از امیہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بالہ کا کو نجرانی چاور میں ا مطباع کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ویکھا۔ امام احمد ' حبیبہ بنت الی تجزاۃ سے نقل کرتے ہیں میں قریثی خواتین کے ہمراہ حسین کے گھر آئی اور نبی علیہ السلام صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے۔ تیز چلنے کی وجہ سے آپ کی تمہک گھوم رہی تھی اور صحابہ کرام کو تلقین فرما رہے تھے ' خوب چلو' اللہ تعالی نے سعی فرض کی ہے۔ دو سری سند میں اس خاتون کے الفاظ ہیں لوگ آگے تھے اور رسول اللہ باللہ ان کے بیچھے تھے اور سعی کی وجہ سے آپ کے گھنے نظر آ رہے تھے اور تہد گھوم رہی تھی۔ آپ مالیکم السعی "اسعوا فان

شید بن عثان کی ام ولد سے منقول ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے دیکھا' اور آپ مالھام فرما رہے تھے یہ میدان دوڑ کر طے کیا جائے۔ (رواہ النسائی)

سعی : سے مرادیدال تیز دو ژنا اور بھاگنا نہیں بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان مطلق آمدورفت مراد ہے' تیز دو ژنا ضروری نہیں۔ بلکہ اگر آرام و راحت اور سکون سے بھی چلے اوور رال نہ کرے تو بھی کانی ہے۔ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے لا نعوف بیندہ ماختلافا فی نالک امام ترزی نے یہ اہل علم سے نقل کیا ہے۔ امام ترزی نے کیرین جھمال سے بیان کیا ہے میں نے ابن عمرہ او کو صفا مروہ کے درمیان آہت چلتے دکھ کر عرض کیا آپ صفا مروہ کے درمیان سکون سے چل رہ ہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں تیز چلوں تو بھی درست ہے کہ میں نے یہاں رسول اللہ مالیم کو تیز چلتے دیکھا ہے۔ اگر آرام سے چلوں تو بھی روا ہے کہ میں نے رسول اللہ مالیم کو سکون و اطمینان سے بھی چلتے دیکھا ہے۔ اگر آرام سے چلوں تو بھی روا ہے کہ میں نے رسول اللہ مالیم کر در اور ناتواں ہو ژھا مخص موں 'امام ترزی گھی اس کو بیان کیا ہے۔

حضرت ابن عمر والله کا رسول الله مظهیم کو دو حالتوں میں دیکھنے کا مطلب سے ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول الله طابیم کو رسل کے بغیر بالکل سکون سے چلتے دیکھا اور دو سری بار' صفا مروہ کے در میان بعض حصہ میں سعی اور تیز رفتاری کی حالت میں دیکھا اور کچھ میں عام حالت میں سکون سے چلتے دیکھا۔ اور اس دو سری حالت کی تائید حضرت ابن عمر والله کی متفق علیہ روایت سے ہوتی ہے کہ صفا مروہ کے در میان رسول الله طابیم ہموار مقام سعی کرتے اور تیز رفتار چلتے تھے۔ حدیث جابر میں ہے کہ کوہ صفا سے اثر کرجب رسول الله طابیم ہموار مقام پر آتے تو رمل کرتے اور جب مروہ کی چڑھائی آتی تو آہستہ رفتار سے چلتے۔ سب اہل علم نے صفا مروہ کے

درمیان سی کرنے والے پر مستحب قرار دیا ہے کہ وہ ہر چکر ہیں سعی کرے یعنی دو سبز ستونوں کے درمیان۔
امام ابین حزم روایٹید کا وہم: امام موصوف "ختاب ججتہ الوداع" میں فرماتے ہیں رسول اللہ طہیم کوہ صفا کی طرف آئے اور (ان الصفا والمعروة من شعائر الله) پڑھ کر فرمایا جس مقام کا اللہ تعالی نے پہلے ذکر کیا ہے' ہم بھی اسی سے آغاز کرتے ہیں چنانچہ آپ نے صفا مروہ کے درمیان اونٹ پر سوار ہو کر' سات چکر لگائے' تین دوڑ کر اور چار آہت۔ ان کے اس قول سے کسی کا اتفاق نہیں اور نہ کسی نے اس بات کو رسول اللہ طابیم سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیم نے سوار ہو کر تین چکر دوڑ کر لگائے اور باتی عام رفار سے۔
الی فخش غلطی کے بلوصف اس کی دلیل بیان نہیں کی' بلکہ جب استدلال کا موقع آیا تو یہ کمہ کر ٹال دیا کہ ہمیں صفا اور مروہ کے درمیان چکروں میں رمل کی تعداد کہیں منصوص نہیں ملی' لیکن متفق علیہ مسئلہ ہے۔
(ذا افتد)

اگر ان کا مطلب پہلے تین چکروں میں رمل پر اتفاق رائے ہے تو یہ بالکل صحیح نہیں بلکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں' پھران کا یہ مقصد کہ صرف پہلے تین چکروں میں رمل متفق علیہ ہے تو یہ بھی ان کے دعویٰ کے لئے پچھ نفید مطلب نہیں کیونکہ جس طرح پہلے تین چکروں میں رمل کے استجاب پر اتفاق رائے ہے' اس طرح باقی چار میں بھی رمل کے استجاب پر اتفاق ہے۔ النذا امام ابن حزم کا صرف پہلے تین چکروں میں رمل کے استجاب کا مسلک اہل علم کے خلاف ہے' واللہ اعلم۔

سواری پر : بلق رہا امام ابن حزم کا یہ خیال کہ رسول اللہ طابیخ ہے صفا مروہ کے درمیان سوار ہو کر چکر الگائے۔ تو سننے ! حضرت ابن عرف کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ ہموار میدان میں سعی فرماتے سے 'اور ترندی شریف میں ان سے مروی ہے۔ اگر میں سعی کروں اور تیز رفتار چلوں تو بھی درست ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیخ کو سعی کرتے اور تیز رفتار چلے دیکھا ہے۔ اگر آرام سے پیدل چلوں تو بھی ٹھیک ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیخ کو آرام سے چلے دیکھا ہے۔ اور حضرت جابر دائھ سے متقول ہے جب آپ وادی کے ہموار مقام میں آتے تو رمل اور سعی کرتے 'جب چڑھائی آتی آرام سے چلتے اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ طابیخ صفا پر چڑھے اور بیت اللہ نظر آیا۔ اور حبیبہ کا بیان ہے کہ آپ طابیخ کی تیز رفتاری کی وجہ سے آپ کی تیم مقوم رہی تھی۔

علاوہ ازیں حضرت جابر دیائھ سے منقول ہے کہ رسول اللہ مٹاپیلم نے مسجد کے دروازے پر اونٹ بٹھایا اور طواف کیا' اور پھر کہیں یہ ذکور نہیں کہ آپ صفا کی جانب جاتے ہوئے اونٹ پر سوار ہوئے۔ ان دلائل کا تقاضہ ہے کہ آپ نے صفااور مروہ کے درمیان پیدل سعی فرمائی۔

اشکال: کین صیح مسلم شریف میں محد بن بحراز ابن جریج از ابوالز پیر منقول ہے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا رسول اللہ طاقیا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا رسول اللہ طاقیا ہے تجتہ الوداع میں کعبہ کا طواف سوار ہو کر کیا' اور صفا مروہ کے درمیان بھی آپ نے سول سوار ہو کر سعی کی کہ لوگ آپ کا دیدار کر سکیں۔ اور مسائل بوچھ سکیں (اور یہ بھی خیال رہے) کہ رسول اللہ طاقیا اور قارن صحابہ کرام نے صفا مروہ کے درمیان صرف ایک بار ہی سات چکر لگائے۔

مسلم شریف میں یہ روایت محد بن بحرکے علاوہ علی بن مسمر عیسی ابن یونس اور یکی بن سعید قطان بھی ابن جرجے سے بیان کرتے ہیں لیکن ان میں صفا مروہ کا ذکر نہیں۔ اور ابوداؤد میں (احد بن ضبل کی بن سعید قطان ' ابن جرجے) ابوالز پیرسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر سے سنا کہ رسول اللہ مطابع نے ججتہ الوداع میں سواری پر کعبہ کا طواف کیا ' اور صفا مروہ کے درمیان بھی اس پر سعی کی۔ اور سنن نسائی میں بھی یہ روایت محفوظ ہے۔

کی اور سعید از ابن جربے مروی ہے اور ابن جربے کی بیر روایت محفوظ ہے۔

ان روایات کی تطبیق نمایت دشوار ہے کیونکہ حضرت جابر سے باتی راوی کی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع صفا مروہ کے درمیان پیل تھے۔ ممکن ہے ابوالزبیراز جابر دیائھ کی روایت میں "صفا مروہ میں سوار ہو کرسعی کرنے" کے الفاظ کسی راوی کی طرف سے بدرج ہوں اور اس نے از خود ان الفاظ کا اضافہ کیا ہو۔ یا مید کہ رسول اللہ طابیع نے صفا مروہ کے درمیان سعی "پیدل شروع کی ہو" اور اژدہام ہونے کے باعث سوار ہو میں کہ رسول اللہ حضرت ابن عباس دیائھ سے مروی ہے۔

امام ابن حزم کو بیر تشکیم ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے بیت اللہ کا طواف قدوم پیدل کیا اور ''طواف میں سوار ہونے کو'' مابعد پر حمل کرتے ہیں۔ اور اس بات کے دعویدار ہیں کہ آپ صفا مروہ میں سعی کے دوران سوار تھے'کیونکہ آپ مٹاہیم کے صفا مروہ کے درمیان سعی ایک بار ہی فرمائی ہے۔

قول جابر و الله سحتی انا انصبت قد ماہ فی الوادی رمل جب ہموار میدان میں قدم پڑے تو رال شروع کیا موار ہونے کی صورت میں درست اور راست ہے کیونکہ اونٹ جب ہموار جگہ سے آئے گا تو اس کے قدم بھی لانیا ساتھ ہی آئیں گے الیے ہی رمل کامشوم درست ہے کہ اونٹ نے اپنے ہوار سمیت رمل کیا (دمل الدابة بواکبها) گریہ مفہوم اور مطلب قرین قیاس نہیں واللہ اعلم۔

مقصل : امام ابوداؤد ابوعاصم غنوی کی معرفت ابوا الطفیل واقع عامر بن وا ثلد بحری م ۱۰۰ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے دریافت کیا کہ لوگ یہ کتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے کعبہ کے طواف میں رس کیا اور یہ سنت ہے۔ حضرت ابن عباس واقع نے جواب دیا کہ یہ بات کچھ صحیح ہے اور پچھ غلط۔ میں نے عرض کیا ور اید سنت ہے بیان فرمائے و حضرت ابن عباس واقع نے کہا صحیح ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے رسل کیا اور یہ سنت نہیں کیونکہ قریش نے صلح حدیبیے کے دوران کہا تھا کہ محمد مٹاہیم اور ان کے ساتھوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ فقرو فاقد سے خود بخود ہلاک ہو جا کیں گے۔

چنانچہ جب حدیبیہ میں آئندہ سال عمرہ کرنے پر صلح ہوئی اور تین روز مکہ میں قیام کی بات طے ہوئی تو رسول الله طابع کے مطابق مکہ میں عمرہ کے لئے تشریف لائے تو مشرکین مکہ کوہ قیقعان پر بیٹے یہ منظرہ کی رہے تھے تو رسول الله طابع نے فرمایا کعبہ کے گرد پہلے تین چکر میں رمل کردیعنی خوب کندھے مناکا کر قریب قریب قدم رکھ کر پہلوانوں کی طرح آکڑ کر چلو کہ کفار کو ہماری قوت و شوکت کا اندازہ ہو جائے اور یہ سنت شیں (محض ایک وقت اور ہنگامی علم تھا)

میں نے پھر بوچھا اوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ماليم نے صفا اور مروہ کے درميان سوار ہو كرسعى كى اور

یہ سنت ہے ' تو ابن عباس والھ نے فرمایا اس میں بھی صبح اور غلط کی آمیزش ہے میں نے کماوہ کیے ' تو حضرت ابن عباس فی ہے کہ رسول اللہ مٹاھیل نے سوار ہو کرصفا مروہ کی سعی کی ' اور یہ سنت نہیں کہ آج کل کے حکام کی طرح پبلک کو رسول اللہ مٹاھیل کی ملاقات سے روکا نہیں جاتا تھا اور نہ ہی آپ کی خاطر راستہ میں آمدورفت بندکی جاتی تھی ' للذا رسول اللہ مٹاھیل نے سوار ہو کر سعی فرمائی ' کہ سب لوگ آپ کا کلام من عمیں ' اور دیدار سے محفوظ ہو سکیں اور نبی علیہ السلام کو بھی دفت نہ ہو۔

مسلم شریف میں جری کی معرفت ابوا المفیل والھ سے ندکور ہے۔ میں نے ابن عباس والھ سے بوچھا '
آیا! صفا مروہ کے درمیان سوار ہو کر سعی کرنا سنت ہے ' لوگ اسے سنت سجھتے ہیں ' ابن عباس والھ نے کہا
(صد قوا و کد دبوا) صحح بھی ہے اور غلط بھی۔ پوچھا وہ کیسے ؟ فرایا رسول اللہ طابیخ کعبہ میں تشریف لائے تو ہر
طرف سے لوگ امنڈ آئے ' حتی کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں ' اس قدر جوم ہو گیا کہ آپ '
کو پیدل چلنا دو بھر ہو گیا تو آپ سوار ہو گئے (اور دستور سے تھا کہ رسول اللہ طابیخ کی طاقات سے کسی کو منع نمیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی آپ کی خاطر لوگوں کو راستہ سے ہٹایا جاتا تھا) حضرت ابن عباس نے فرایا صفا مروہ کے درمیان پیدل چلنا اور سعی کرنا افضل ہے ' واللہ اعلم۔

یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے کہ رسول الله طابیخ ابتدا ہیں سوار نہ سے ' ہجوم کے وقت سوار ہوئے۔ امام مسلم کی وہ روایت جس میں نہ کور ہے کہ ابوا الفیل نے ابن عباس سے کہا جھے خیال آیا ہے کہ میں نے (ج کے دوران) رسول الله طابیخ کو دیکھا ہے ' ابن عباس والحد نے کہا ہتاہیۓ وہ کیے ' تو ابوا الفیل والحد نے کہا میں نے آپ کو مروہ کے پاس ناقہ پر سوار دیکھا ہے اور خوب ہجوم تھا' ابن عباس والحد نے کہا واقعی وہ رسول الله طابیخ سے ' وستور تھا کہ رسول الله طابیخ کی ملاقات سے لوگوں کو مار کر ہٹایا نہیں جایا تھا اور نہ کی پر جرکیا جایا تھا۔ امام مسلم اس میں منفرد ہیں' نیز اس میں یہ بھی نہ کور نہیں کہ آپ نے صفا مروہ کے درمیان سوار ہو کرسعی کی اور نہ بی اس میں جمتہ الوداع کا ذکر ہے۔

بالفرض يہ جمتہ الوداع كاواقعہ بھى ہو تو ممكن ہے 'نى عليہ السلام سعى سے فراغت كے بعد اور لوگوں كو خطاب كے بعد سوار ہوئے ہوں 'اور اس وقت خطاب كے بعد سوار ہوئے ہوں 'اور اس وقت اللہ سلام سلام علی سے بعد سوار ہو كہ اور اس وقت آلھ سال كے كم سن بج سے )

قاران آیک سعی کرے یا دو: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ علائے عراق امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام ثوری کا ند ہب ہے کہ قارن دو طواف اور دوسعی کرے ادر یہ حضرت علی مضرت ابن مسعود رضی اللہ عنم ، بجابہ اور شعبی ہے ہی مروی ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابر کی طویل حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی سعی پیدل کی اور یہ ذکور بالا حدیث کہ رسول اللہ مطابع نے سوار ہو کر سعی کی ایعنی دو بار سعی ثابت ہوئی ایک بار پیدل اور ایک بار سوار ہو کر نیز مند سعید بن منصور میں حضرت علی دائھ سے مروی ہے کہ آپ دائھ نے ایک دفعہ عجم اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ایک دفعہ عمرہ کی وجہ سے طواف اور سعی کی اور فرمایا میں دفعہ عمرہ کی اور فرمایا میں

نے رسول الله مله يم كوايے بى كرتے ديكھا ہے۔ (بيه قى وار تطنى نسائى فى خصائص على)

حدیث علی و الله : امام بیهتی (ابو بحربن مارث فقیه علی بن عمر مانظ ابو محد بن سعد عمر بن زنبور فنیل بن عیاض استور ابراہیم الک بن مارث الله بن مارث البوالنصر سے بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت علی والله سے ہوئی میرا احرام صرف ج کا تھا اور وہ قارن تھ میں نے عرض کیا ہیں آپ کی طرح قارن ہو سکتا ہوں او آپ نے فرمایا اگر عمرے کی نبیت بھی کر لو تو قارن ہو سکتے ہو اپھر پوچھا نبیت کیسے کروں فرمایا مسلکا ہوں او آپ ساتھ ج اور عمرے کی نبیت کر لو او تارن عمرے کے لئے دو طواف اور دو مرتبہ سعی کرو اور احرام باندھنے سے جو چیز حرام ہو چک ہے وہ قربانی سے قبل حلال نہ ہوگی۔

منصور کتے ہیں میں نے سے حدیث مجاہد م ۱۰۳ سے بیان کی او آپ نے فرمایا ہم تو قران میں ایک ہی طواف کیا گرتے ہیں منصور سے سفیان بن عینیہ سفیان اور ی طواف کیا کرتے ہیں منصور سے سفیان بن عینیہ سفیان اور کی اور اب ایسا نہیں کرتے۔ حافظ بیہتی کہتے ہیں منصور سے سفیان بن عینیہ سفیان اور شعبہ نے بھی بیان کیا ہے اگر اس میں سعی کا ذکر نہیں اور ابونصر راوی مجمول ہے ، بالفرض سے روایت ورست بھی ہو تو احتمال ہے کہ اس سے مراد طواف قدوم اور طواف زیارت ہو۔

علادہ اذیں یہ روایت حضرت علی والی سے مرفوع اور موقوف دونوں طرح سے منقول ہے 'متعدد اساد سے مروی ہے اور ان اساد کا دارومدار حسن بن عمارہ حفص بن ابی داؤد 'عیسیٰ بن عبداللہ 'عماد بن عبدالر حمٰن پر ہے 'یہ سب کے سب ضعیف اور ناقابل جمت ہیں۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ صحح احادیث میں اس کے بر عکس منقول ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر والی سے نہ کور ہے کہ اس نے جج اور عمرے کا احرام باندھا اور تقارن ہوا۔ جج اور عمرے کے لئے صرف ایک طواف اور سعی پر اکتفاکیا اور کما رسول اللہ مرابع ہے ایک طواف کیا تھا۔

سنن بیمقی این ماجہ اور ترفدی میں حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ رسول اللہ مالیمیم نے فرمایا جو محض کے اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کرے اور قارن ہو ، وہ فج اور عمرے دونوں کے لئے ایک طواف اور ایک سعی پر اکتفا کرے۔ امام ترفدی نے اس کو حسن غریب کما ہے ، بقول امام ابن کثیر ہے سند شرائط مسلم کی حال ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ نے (قربانی نہ ہونے کے باعث) عمرے کا احرام باندھا ، جب ایام سے ہو گئیں تو رسول اللہ مالیم کے ارشاد کے مطابق عمرے کے ساتھ رج کی بھی نیت کر لی اور قارن ہو گئیں تو منی سے دائید مطابق عرب کی اجازت فرمادیں تو رسول والیہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے آپ سے مطابعہ کیا کہ جمعے عمرے کی اجازت فرمادیں تو رسول اللہ مالیم نے محض خاطرداری کے لئے اسے عمرے کی اجازت دے دی۔

امام شافعی (مسلم بن خالد زنجی' ابن جرتج) عطاء سے مرسل بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علی نے حضرت عائشہ رضی الله عنما کو فرمایا (طوافک بالبیت وبین الصفا والمروة یکفیک لحجک وعمرتک) کہ آپ کے جج اور عمرے کے لئے صرف ایک بار کعبہ کا طواف اور ایک بار صفا مردہ کی سعی کانی ہے۔

ور حقیقت بیر روایت موصول ہے کہ امام شافعیؓ نے (ابن عیبیندہ ابن ابی مجیم عطاء) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے موصول بیان کی ہے۔ امام شافعیؓ بیان کرتے ہیں بعض او قات سفیان از عطاء از عائشہ رضی اللہ

عنها سے بیان کرتے ہیں اور مجھی از عطاء مرسل بیان کرتے ہیں۔ امام بیہتی کتے ہیں ابن ابی عمر نے سفیان بن عیدنه سے یہ روایت موصول بیان کی ہے اور مسلم میں بھی (وہیب' ابن طاؤس' ابن عباس' عباس) حضرت عائدہ سے بھی موصول بیان کی ہے۔

نیز مسلم میں ابن جریج کے حوالے سے ابوالز پر سے منقول ہے کہ میں نے حصرت جابرہ سے ساکہ رسول اللہ مالیم خیمہ میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ کو روتے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ سب لوگ احرام آثار بچے ہیں اور میں اس حالت میں ہوں سب طواف کر بچے ہیں اور میں محروم ہوں تو آپ نے فرمایا یہ حیض واکی بیٹیوں کا مقدر ہے (افسوس کا مقام نہیں) عسل کر کے جج کی نیت کر لو ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں میں نے آپ کے عظم کی تعمل کی۔ جب میں ایام سے فارغ ہوگئ تو آپ نے فرمایا کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لو تو تم جج اور عمرے سے فارغ ہو جاؤگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ مالیم عمرے کے بارے میرے دل میں کچھ وسوسہ سا ہے کہ میں نے جج کے بعد صرف آیک بار ہی طواف کیا ہے تو آپ نے میدالر حل کو کہا ان کو تنعیم سے عمرے کے لئے احرام بر موا لاؤ۔ اور مسلم میں ابن جریج از ابوالز ہیراز عبد الرحمٰوی ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے صفا مروہ کے در میان آیک دفعہ ہی سات چکر لگائے۔

احناف : کے ہاں رسول اللہ ملاہیم اور جن محابہؓ کے پاس قربانی کے جانور تنے وہ قارن تنے۔ الم شافعہؓ کی اہم میر می 'جنو میں می ' میں علم نہ براہاری حقہ میں علم دام میں نقل کی تہد

امام شافعی (ابراہیم بن محر، جعفر بن محر، محر بن علی زین العابدین) حضرت علی واقع سے نقل کرتے ہیں کہ قارن دو طواف اور دو قارن دو طواف اور دو طواف اور دو سعی کرے اور اس کی دلیل حضرت علی سے مروی ایک ضعیف روایت ہے۔ جعفر کتے ہیں ہمارا یہ مسلک حضرت علی سے ایک مرفوع روایت میں ذکور ہے۔

سعی سواری کے بغیر؟ : امام ابوداؤد (باردن بن عبدالله و محد بن رافع ابوعاصم معروف بن خربوز کی)
ابوا المفیل سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے کعبہ کا طواف سواری پر کیا۔ چھڑی سے حجر اسود کا
استلام کرتے اور بوسہ لیتے۔ اور صرف محمد بن رافع سے ذکور ہے کہ پھر صفا مردہ پر پہنچ اور سواری پر سات
چکر لگائے۔ مسلم میں بیہ روایت ابوداؤد طیالی معروف بن خربوز سے بیان کرتے ہیں مگر اس میں محمد بن
رافع کا ذکور بالا اضافہ مردی نہیں اس طرح عبیدالله بن موئ بھی معروف سے بغیراس اضافہ کے بیان
کرتے ہیں۔ نیز امام بیعتی برید بن مالک کے حوالے سے ابوا المفیل سے یہ نقل کرتے ہیں گراس میں بھی محمد
بن رافع کا یہ اضافہ ذکور نہیں واللہ اعلم۔

کمال سوار شخص؟: امام بیہفی (ابو بکر بن حس و ابو زکریا بن ابی اسحاق ابو جعفر محد بن علی بن رحیم 'احد بن حاذم ' عبیدالله بن مویٰ و جعفر بن عون 'ایمن بن نابل) قدامہ بن عبدالله بن عمار سے بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله مطابیع کو صفا اور مروہ کے ورمیان اونٹ پر سوار سعی کرتے ویکھا (الی آخرہ)

امام بیمقی کہتے ہیں عبیداللہ بن موی اور جعفر بن عون ایمن سے میں الفاظ نقل کرتے ہیں ، محرایمن

سے متعدد لوگ میہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے روز آپ نے سوار ہو کر رمی کی' اختال ہے کہ یہ دونوں روایات صحیح ہوں۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں مند احمد میں (دکیح، قرآن بن تمام ابوقرہ موی بن طارف قاضی میں، ابواحد محمد بن عبداللہ بن عمار کلانی سے ابواحد محمد بن عبداللہ بن عمار کلانی سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ ملائیم کو قربانی کے روز ناقہ پر سوار رمی جمار کرتے دیکھا (آخر حدیث تک)

الم ترفری (احربن سن از مردان بن معادیه از این) از قدامه یه حدیث نقل کرکے فرماتے ہیں یہ حدیث حن صحح ہے۔ نیز نسائی اور ابن ماجہ میں بھی از و کیح از ایمن فدکور ہے ایمن بن نائل حبثی ابوعران کی مقیم عسقلان مولی ابو بکر صدیق واقع تقد اور جلیل القدر ہیں اور بخاری کے رجال اور راویوں میں سے ہیں ، خلافت ممدی تک بھید حیات تھے۔

صفا مروہ کے درمیان سات چکر ہیں ۱۴ ضیں: اکابر شوافع سے منقول ہے کہ مفا مرہ کے درمیان آمدورفت سے ایک چکر کمل ہوتا ہے، مفاسے شروع ہو کر صفا پر ختم ہوتا ہے، مسلم جن جابڑی روایت کو سعی کے آخر میں مرہ کے پاس رسول اللہ طابع نے فرمایا اگر جھے پہلے معلوم ہوتا جو اب معلوم ہوا ہے تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا اس نامعقول قول کی تردید ہے۔ نیز حدیث جابر میں امام احمد سے معقول ہے کہ جب مردہ کے پاس ساتواں چکر ہوا تو آپ نے خطاب فرمایا اور احرام کے مسائل بتائے۔ جم فی نیت ورست ہے؟ : اکثر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جس کے پاس قربانی کے جانور نہ تنے اس نے جج کی نیت ورست ہے؟ نیت کرلی۔

علاء کا اس امر میں اختلاف ہے آیا نیت تبدیل کر لینا درست ہے یا نہیں۔ امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک نیت تبدیل کر لینا صحابہ کا خاصہ تھا، بعد ازاں یہ "جواز فنخ" منسوخ ہو گیا، کہ صحیح مسلم میں حضرت ابوزر کا قول ذکور ہے جم کی نیت تبدیل کرے عمرہ کی نیت کر لینا صرف صحابہ کی تحصوص تھا۔ لیکن امام احمد نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ تبدیل نیت صحابہ کے ساتھ مختل نہ تھی، بلکہ غیر صحابہ بھی جم کی نیت فنح کرے عمرے کی نیت کر سکتا ہے اور یہ مسئلہ گیارہ صحابہ سے مروی ہے اب فرمائے! حضرت ابوذر اللہ میں تول کی ان گیارہ کے بالقلل کیا حیثیت ہے؟

فتوی ابن عباس : ابن عباس فرماتے ہیں جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو' اس پر جج کی نیت ترک کرنا واجب ہے بلکہ وہ عمرے کے بعد شرعاً حلال ہو جائے گا' اور اسکا احرام ختم ہو جائے گا' یعنی قربانی کا جانور ہمراہ رکھنے والا قارن ہوگا' اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ متتع ہوگا' واللہ اعلم۔

صحیح بخاری شریف میں عطاء از جارہ اور طاؤس از عبارہ فذکور ہے کہ نی علیہ السلام بمع صحابہ کرام چار اور گئی ہے اسلام بمع صحابہ کرام چار اور جے کی صحح کمہ محرمہ میں صرف ج کا تلبیہ کہتے ہوئے وارد ہوئے سعی صفا مروہ کے بعد رسول الله مالی خاریت کو احرام الله دینے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ہم نے یہ ج کا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیا اور عورتوں سے مقاربت کو مجمل روا رکھا۔ رسول الله طاح کا فرمان زبان زدعام ہو گیا تو حصرت جابرہ نے کہا ہم منی اس حالت میں جائیں اور واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مے کہ ہم عسل جنابت کرنے والے ہوں۔

رسول الله طائع نے یہ من کر فرمایا میں نے بعض لوگوں کی الی ولی باتیں سنی ہیں خبردار 'سنو! والله میں تم سب سے زیادہ الله تعالیٰ سے خوف و خشیت رکھتا ہوں 'آگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کے جانور ہمراہ نہ لا تا میرے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تو میں بھی احرام آثار دیتا۔ یہ بات من کر سراقہ نے کما' یارسول الله طابع یہ ہمارے لئے مخصوص ہے یا سب کے لئے بیش ہمیش تک 'تو رسول الله طابع نے فرمایا سب کے لئے بمیش ہمیش تک۔

مسلم شریف میں ابوانزیر' حضرت جابڑے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ظاہیم کے ہمراہ مفروجے کا تلبیہ کمہ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سرف مقام میں ایام سے ہو گئیں۔ جب ہم کمہ پہنچ کر عمرہ سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ ساتھ کے خطاب فرمایا' جس حاجی کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ احرام آثار دے ہم نے دریافت کیا "حل حافا" احرام آثار کر کس قدر حلال ہوں' آپ نے فرمایا بورے کے بورے حلال ہو جاد' چنانچہ ہم نے ہم بستری کی' خوشبو استعال کی اور لباس بدلا' صرف عرفات میں حاضر ہونے سے چار روز قبل۔ ان احادیث میں یہ وضاحت ہے کہ رسول اللہ ساتھ جمتہ الوداع میں چار ذی جج بدوز اتوار دن چرھے چاشت کے وقت مکہ کرمہ میں تشریف لائے کیونکہ کم ذوالج بروز جعرات تھی کہ یوم عرفہ جعہ کے روز تھاجیسا کہ حضرت عمرہ کے متنق علیہ روایت میں ہے۔

چار ذوالحج اتوار کے روز رسول اللہ طاہیم کمہ محرمہ تشریف لائے تو عمرہ سے فارغ ہو کر فرمایا 'جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ لانیا احرام ا تار دے ' چنانچہ ایسے لوگوں نے احرام کھول دیا اور جعض لوگ ان میں سے اس وجہ سے دل گرفتہ اور غمناک تھا کہ قربانی نہ ہونے کی بناء پر وہ رسول اللہ طاہیم کی عملی متابعت اور پیروی سے محروم رہے ' رسول اللہ طاہیم نے ان کی سے کیفیت دیکھ کر فرمایا اگر مجھے پہلے معلوم ہو آ کہ تم اس قدر رنجیدہ ہوگے تو میں بھی قربانی ہمراہ نہ لاتا' اور عمرہ کرکے احرام آ تار دیتا اور جج تمتع کرتا۔

قران افضل ہے؟ : اس سے معلوم ہوا کہ تمتع قران سے افضل ہے جیسا کہ امام اجمد کا مسلک ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ طابع قارن سے گرج تمتع افضل ہے کہ رسول اللہ طابع نے تمتع نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ دراصل رسول اللہ طابع کا تاسف اور اظہار افسوس تمتع کے ترک پر نہ تھا کہ وہ قران سے افضل ہے بلکہ آپ اس وجہ سے فکر مند سے کہ میں احرام سے ہوں اور ان کو (جو قربانی نہیں رکھتے) احرام اتار نے کا تکم دے رہا ہوں۔ یہ راز جب امام احمد پر مشف ہوا تو آپ نے فرمایا جو حاجی قربانی نہ رکھتا ہو اس کے لئے تمان افضل کے تمتع افضل ہے کہ یہ رسول اللہ طابع کا فرمان ہے اور جس کے ہمراہ قربانی ہو اس کے لئے قران افضل ہے جیسا کہ ججتہ الوداع میں ہوا۔

منی روانہ ہونے سے قبل تک ابطح میں مقیم رہے: عمرہ اور خطاب سے فارغ ہو کر آپ کمہ کہ کے مشرق میں بمقام ابطح فروکش ہوئے 'اتوار' سوموار' منگل' بدھ اور جعرات کی ضبح کی نماز تک آپ وہیں مقیم رہے ' دریں اثنا کعبہ میں تشریف نہ لائے۔ امام بخاری نے (باب من لم یقرب الکعبة ولم یطف

حتى يخرج الى عرفة و يرجع بعد الطواف الاول) من حضرت ابن عباس سے بيان كيا ہے كه رسول الله طاقة من يختي كر عمره كيا (ا بطح ميں مقيم رہے) اور ميدان عرفات ميں قيام كے بعد كعبه ميں طواف افاضه كے لئے آئے (انفروب البحاري)

حضرت علی و فی کھی کی آمد: رسول الله طابیع بحالت احرام بیرون کمه اسطح میں مقیم تھے کہ حضرت علی کین سے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ کو (دیگر خواتین ازواج مطمرات وغیرہ کی طرح جن کے ہمراہ قربانی کے جانور نہ تھے) احرام کی حالت میں نہ دیکھ کر پوچھا آپ کو کس نے احرام کھولنے کی اجازت دی ہے؟ تو فاطمہ رضی الله عنها نے فرمایا مجھے اباجی نے فرمایا ہے۔ چنانچہ علی واٹھ نے رسول الله طابیع کو آپ پر برافروخت کرنے کی خاطریتایا کہ فاطمہ احرام آثار کر سرمہ لگا کرنیا رسین لباس زبیب تن کیا ہوا ہے 'اور وہ کہ رہی ہے کہ آپ نے ان کو احرام کھولنے کا حکم دیا ہے۔ رسول الله طابیع نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها کی تین بار تقدیق کر کے بوجھا تم نے احرام کیے باندھا؟ تو حضرت علی واٹھ نے کہا آپ کے موافق۔ پھر رسول الله طابیع نے فرمایا میرے ہمراہ قربانی کے جانور ہیں' لاندا تم احرام نہ آتارتا۔

حضرت علی والله جو جانور یمن سے لائے اور رسول الله ملاہم جو مدینہ منورہ سے لائے اور راستہ میں خرید فرمائے وہ سب ایک سو جانور تھے ان میں رسول الله ملاہم اور علی والله وونوں شریک تھے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ حضرت علی والله یمن سے آتے ہوئے رسول الله ملاہم کو محفہ میں ملے تھے 'جیسا کہ طبرانی میں حضرت ابن عباس سے فہ کور ہے 'والله اعلم۔

اليو موسى الشعرى متمتع تقع : حفرت ابوموى اشعرى حفرت على والله كه بمراه يمن سے آئے۔ قربانی نه مونے كى بنا پر رسول الله طابع ارشاد كے مطابق ج كى نيت فنخ كروى اور عمره كر كے طال مو گئے۔ حضرت عمر والله ك حضرت عمر والله ك مطابق فنوى ويا كرتے تھے۔ جب حضرت عمر والله ك مفابق فنوى ويا كرتے تھے۔ جب حضرت عمر والله كم مفرد حج كرنے كا اظهار كيا تو انہوں نے حضرت عمر والله كى بيت سے بيد فنوى ترك كرويا۔

وو گانہ: امام احمد ابو جحیفہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلال واقع کو اذان دیتے ہوئے دیکھا' انگلیاں کانوں میں ڈالے وائیں بائیں چرہ چھر رہے تھے اور نبی علیہ السلام اپنے سرخ چرمی خیمہ میں فروکش تھے پھر بلال واقع نے ابطح میں آپ کے مصلی کے سامنے نیزہ گاڑ دیا۔ آپ نے دھاری دار سرخ طلہ پنے جماعت کرائی اور آپ کے سرہ کے سامنے سے گدھے کے اور خواتین گزر رہی تھیں' گویا کہ میں اب آپ کی پٹالیوں کی چمک دکھے رہا ہوں۔

ابو جدیفہ سے اور سند سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ مٹایئم نے ظہراور عصر دو دو رکعت پڑھائی اور مدینہ واپسی تک برابر دوگانہ پڑھتے رہے۔ امام احم ابو جدیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹایئم نے اول دفت بطحا میں دضو کر کے نماز ظہر دوگانہ پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزے کا سترہ تھا' سترے کے سامنے سے گدھے اور عور تیں گزر رہی تھیں' نماز کے بعد لوگ آپ کے دست مبارک کو اپنے چروں پر پھیرنے گے' پھر میں نے بھی آپ کا دست مبارک اپنے چرے پر رکھا' دہ برف سے رخ اور کستوری سے زیادہ

خوشبودار تقابه

یوم تروید : آٹھ ذوالح بروز خیس فجری نماز بطحامیں پڑھائی اس دن کا نام یوم ترویہ کے علاوہ یوم منی بھی ہے ، کیونکہ اس روز لوگ اپنی ہے ، کیونکہ اس روز لوگ اپنی قربانیوں کو ہار سکھار کرتے ہیں واللہ اعلم۔ قربانیوں کو ہار سکھار کرتے ہیں 'واللہ اعلم۔

مسلم شریف میں بذریعہ ابوالزمیر جابر والھ سے مروی ہے جب ہم نے عمرہ کے بعد احرام آثار دیا تو رسول الله طابع نے ارشاد فرمایا کہ ہم منی کی طرف روانہ ہونے کے وقت احرام باندھ لیں کی جنانچہ ہم نے ابعطے مقام سے تبییہ شروع کیا۔ عبید بن جربح کہتے ہیں میں نے ابن عراسے عرض کیا کہ شریف میں عام لوگ ذوالح کا چاند دیکھتے ہی تبییہ کمنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ترویہ کے روز تبیہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا رسول اللہ طابع نے منی کی طرف روانہ ہوتے وقت تبیہ کما۔ امام بخاری فرماتے ہیں عطاء سے دریافت ہوا کہ میں مقیم کب تبیہ کے تو انہوں نے کما ابن عراس ترویہ کے روز جب نما زیر ہے اور سوار ہوتے تو تبیہ کہتے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں حضرت ابن عمر جب عمرہ سے فارغ ہو کر احرام اثار دیتے تو آٹھ تاریخ کو منی کی طرف سوار ہو کر تلبیہ کرتے جیسا کہ رسول اللہ بالہلانے نے ذوا لحلیف سے نماز ظهر کے بعد احرام باندھ کر تلبیہ کما کین آٹھ تاریخ کو رسول اللہ بالہلائے نے نماز ظهر ابطح میں نہیں پڑھی بلکہ منی میں پڑھی 'یہ مسلم متفق علیہ ہے۔

آٹھ کو ظمر کمال بڑھے: امام بخاری نے "ترویہ کے روز ظمر کمال پڑھے" باب باندھ کر عبدالعزیز بن رفعے ہیان کیا ہے، میں نے انس واللہ سے دریافت کیا کہ ترویہ کے روز رسول اللہ طالع ان خراور عمر کمال پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا "منی میں" پھر پوچھا کوچ کے روز عمر کمال پڑھی تھی فرمایا ابطح میں پھر آپ نے بطور تھیجت کما جمال حاکم وقت نماز پڑھتے ہیں تم بھی وہیں پڑھو (اختلاف مت کو) عبدالعزیز سے دو سری روایت میں ہے کہ منی جاتے ہوئے ترویہ کے روز میری ملاقات حضرت انس واللہ سے موئی، آپ گدھے پر سوار تھے۔ میں نے سوال کیا، رسول اللہ طالع اللہ علی مناز ظمر کمال پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا ویکھو! جمال حکام پڑھتے ہیں وہیں پڑھو۔

امام احمر ، حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے منی میں پانچ نمازیں پر حسب-

مسند احمد' ابو داؤد اور ترندی شریف میں ابن عباس سے ندکور ہے کہ رسول اللہ مٹھیم نے آٹھ تاریخ کو ظهر الممنیٰ میں پڑھی اور ترندی میں (عطاء از ابن عباس) ندکور ہے اور ترندی میں (عطاء از ابن عباس) ندکور ہے کہ رسول اللہ مٹھیم نے منیٰ میں ظهر' عصر' مغرب' عشا اور فجر کی نماز پڑھائی' پھر عرفات روانہ ہوئے۔

امام احمد نے کسی محابی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع آئھ تاریخ کو منی روانہ ہوئے اور حضرت الله طابیع ابطح الله علی کے موسل الله طابیع ابطح الله علی کے موسل الله طابیع ابطح سے زوال کے بعد منی کی جانب روانہ ہوئے لیکن ظرکی نماز منی میں پڑھی۔ حضرت جابر والله کی طویل صدیف میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طابع نے منی میں پانچ نمازیں پڑھائیں ' پھر ہ تاریخ کو ون چڑھے موانت کی طرف روانہ ہوئے۔

منہر پر خطبہ ؟ : حرفات میں "منبر خطبہ" کا باب باندھ کر امام ابوداؤد نے (بناد' ابن ابی ذائدہ' سنیان بن مید' زید بن اسلم' ایک ضری) اس کے والدیا چھا سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طاقام کو حرفات میں منبر پر دیکھا یہ سند ضعیف ہے کہ اس میں ایک راوی مہم ہے یاد رہے کہ حدیث جابر واللہ میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ طاقام نے قصوی ناقہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔

نیز امام ابوداؤر نے (سدد عبداللہ بن داؤد سلی بن نیط کے از قبلہ خود) نبیط سے بیان کیا ہے کہ اس نیز امام ابوداؤر نے (سدد عبداللہ بن داؤد سلی بن نیط کے از قبلہ خود) نبیط سے بیان کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ طابیل کو عرفات میں سرخ اونٹ پر خطبہ ویتے دیکھا ہے اس میں بھی ایک راوی مبہم ہے کیات اس کی شاہد حضرت جابر کی ذکور بالا روایت ہے۔ امام ابوداؤر نے خالد بن عدا سے بیان کیا ہے میں نے عرفات میں عرف کی رکابوں پر کھڑے خطبہ ویتے دیکھا ہے۔ سیمین میں حضرت میں عرف کی رکابوں پر کھڑے خطبہ دیتے دیکھا ہے۔ سیمین میں حضرت ابن عباس سے نہ کور ہے کہ میں نے عرفات میں رسول اللہ طابیل کا یہ خطبہ سا جس حابی کے پاس جو آنہ ہو کو موزے پہن سکتا ہے اور جس کے پاس تھرنہ ہو وہ شلوار پہن سکتا ہے۔

بلند آواز سے بات و ہرانا: محمد بن اسحاق عباد بن عبدالله بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عرفات میں رسول الله طابع کا خطبہ ربیعہ بن امیہ بن خلف بلند آواز سے لوگوں کو سنا رہا تھا۔

محمہ بن اسحان عمرو بن خارجہ سے بیان کرتا ہے کہ عماب اسید نے مجھے رسول اللہ طاہیم کے پاس کسی مغرورت کے لئے بھیجا، میں نے وہ بیغام پہنچا دیا تو پھر میں آپ کی سواری کے پاس کھڑا ہو گیا، سواری کی جگالی کی لعاب میرے سرپر گر رہی تھی' اور آپ فرما رہے تھے اللہ تعالی نے ہر حقد ارکو اس کا حق وے دیا ہے' بھو اللہ اسکی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں' اولاد بیوی کے خاوند کی ہے اور زانی کی سزا سنگساری ہے' جو محض اپنے باپ سے نسب تو ڑ کر کسی اور سے جو ڑے یا غلام اپنے آ قاسے تعلق تو ڑے تو ایسے افراد پر اللہ تعمل ملائیکہ اور لوگوں کی لعنت ہے اس کی عمادت نامقبول ہے۔ ترزی' نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو (قارہ ، شہر میں حوشب بن حوشب ، عبد الرحمٰن بن خنم) عمرو بن خارجہ سے نقل کیا ہے اور امام ترزی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔ بقول امام ابن کیر اس میں قادہ سے اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

منی سے عرفات جاتے ہوئے تلبیہ اور تکبیر کمنا: امام بخاری نے اس عنوان کے تحت محمد بن

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابی بکر ثقفی سے بیان کیا ہے کہ میں اور انس والح منی سے عرفات جارہے تھے میں نے ان سے پوچھااس روز آپ رسول اللہ طابیح کے ہمراہ کس طرح تلبیہ کہتے تھے تو آپ نے بتایا بعض تلبیہ کمہ رہے تھے اور بعض تحبیریں کمہ رہے تھے۔ کسی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔

عرفہ میں ظہر عصر آیک ساتھ پڑھنا : امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ عبدالملک بن مروان ۱۸ھ نے جاج بن بوسف ۹۵ھ کو ایک کمتوب ارسال کیا کہ مسائل ج میں عبداللہ بن عمر کی اقدا کرے۔ ملام ۱۵ھ کتے ہیں عرفہ کے روز میں زوال کے بعد ابن عمر ۱۸ھ کے ساتھ تجاج کی قیام گاہ پر آیا۔ آپ نے فرایا کمال ہو تجاج کی قیام گاہ پر آیا تو ابن عمر نے فرایا "جاو" اس نے کما ابھی؟ آپ نے فرایا بالکل "تو جاج کما ابھی؟ آپ نے فرایا بالکل "تو جاج کما ابن عمر سے اور اس نے کما آج سنت رسول پر عمل درکار ہو تو فطبہ مختر کیجے" اور فورا میدان عمر سے درمیان جانے لگا۔ میں نے کما آج سنت رسول پر عمل درکار ہو تو فطبہ مختر کیجے" اور فورا میدان عمرات میں جاتے۔ یہ سن کر ابن عمر نے کما سالم نے صح کما ہے۔

امام بخاری نے بذریعہ زہری از سالم لقل کیا ہے کہ جان نے (جس سال ابن زیر کو شہید کیا) مطرت ابن عمر سے بوچھا عرف کے روز آپ کا کیا وستور ہے؟ تو سالم نے کما اگر سنت پر عمل مقصور ہو تو عرف کے روز نماز اول وقت پڑھیئے۔ حضرت ابن عمر نے سالم کی تصدیق کی کہ سنت یمی ہے کہ وہ لوگ ظراور عمر ایک ساتھ اوا کیا کرتے تھے۔ زہری نے سالم سے پوچھا کیا رسول اللہ ماتھ اوا کیا کرتے تھے۔ زہری نے سالم سے پوچھا کیا رسول اللہ ماتھ اوا کیا کرتے تھے۔ زہری نے سالم سے پوچھا کیا رسول اللہ ماتھ مراوسنت رسول ہی تو سالم نے کما سنت سے مراوسنت رسول ہی تو ہے۔

امام ابوداؤو نے حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طامع و آبری کو فجری نماز کے بعد منی سے روان میر نے اور نمرہ میں فروکش ہوئے ظہر کا وقت آیا تو اول وقت ظہر اور عصر ایک ساتھ اداکی۔ حضرت جابر کی طویل حدیث میں ہے کہ ''حضرت بلال نے اذان کی پھر اقامت کی اور رسول اللہ طابع نے ظہر کی نماز پڑھائی' خمر اور عصر کے ظہر کی نماز پڑھائی' خمر اور عصر کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔'' اس بات ہے معلوم یہ ہو تا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے خطبہ دیا پھر نمال کوئی نماز نہیں پڑھی۔'' اس بات ہے معلوم یہ ہو تا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے خطبہ دیا پھر نمال نے طبہ دیا 'کھر رسول اللہ من عرفات میں پہلا خطبہ دیا 'کھر میں حضرت جابر دیاتھ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عرفات میں پہلا خطبہ دیا' بھر رسول اللہ من اذان کے بعد بلال نے خطبہ دیا' بھر رسول اللہ منظم نے ظہر پڑھائی۔

ا مام مسلم ؓ نے حضرت جابر ؓ سے بیان کیا ہے پھر رسول اللہ طابع سوار ہو کر عرفات کے موقف میں آئے ناقہ کا شکم صخوات کی جانب کیا اور "جبل مشاة" کو سامنے کرکے قبلہ رخ ہوئے۔

روزہ: امام بخاری ؒ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنها سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ ماہم کے روزے کے بارے شک ہوا تو میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پالہ موقف میں ارسال کیا ، وہ آپ نے لوگوں کے سامنے بی لیا۔ امام بخاری ؒ نے ام فضل بنت حارث سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کے روزے کے بارے تردد ہوا تو میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا، آپ اونٹ پر سوار تھے،

آپ نے وہ نوش فرمالیا۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں میہ ام فضل 'حضرت ملیمونہ ام المومنین کی ہمشیرہ ہیں دودھ کے ارسال کا واقعہ آیک بی ہے اور دودھ کے ارسال کی نبست ام فضل زوجہ عباس کی طرف درست ہے کہ دودھ ان کا تھا نیز ممکن ہے دونوں نے علیحدہ علیحدہ دودھ بھیجا ہو۔ داللہ اعلم۔

امام احمد' سعید بن جبیر سے بیان کرتے ہیں کہ عرفات ہیں' ہیں ابن عباس کے پاس آیا۔ آپ انار کھا رہے نتے 'اور بتایا کہ رسول اللہ طابیۃ نے عرفات ہیں روزہ نہیں رکھا' ام فضل نے دودھ ارسال کیا اور آپ نے فی لیا۔ امام احمد' ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عرفات کے روز رسول اللہ طابیۃ کے روزے کے بارے فیک ہوا تو ام فضل نے رسول اللہ طابیۃ کی فدمت ہیں دودھ ارسال کیا اور آپ نے نوش فرما لیا۔ امام احمد حطاء سے بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کے روز ابن عباس واللہ نے فضل بن عباس او کھانے کی دعوت دی تو فضل نے کما ہیں روزے سے ہوں' تو ابن عباس نے کما روزہ مت رکھو' کیونکہ رسول اللہ طابیۃ نے عرفہ کے روز دودھ نوش فرمایا تھا اللہ اتم ہمی روزہ نہ رکھو کہ دینی مسائل ہیں لوگ آپ کو مقدرا اور نمونہ سیکھتے ہیں۔

وران مج موت : امام بخاری ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابع عرف میں سواری پر سوار تھے ایک حاتی سواری سے گر کر مرکیا تو آپ نے فرمایا بیری کے پنوں کو جوشا کر گرم پانی سے عسل دو' دو کپڑوں میں کفن دو' خوشبونہ لگاؤ اور سرنگا رکھو کہ محشرکے روزوہ تلبیہ کی صدا لگا تا ہوا اٹھے گا۔ ...

قیام عرفہ: امام نسائی نے عبد الرحمٰن بن معمر دیلی سے بیان کیا ہے کہ چند نجدیوں نے رسول الله طاقیم سے حج کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا (المحج عد فقہ) قیام عرفات کا نام حج ہے، مزدلفہ کی رات ختم ہونے سے قبل جس نے عرفات میں قیام کرلیا' اس کا حج ہوگیا (ابوداؤد' ترزی' ابن ماجہ)

امام نسائی کرنید بن شیبان سے بیان کرتے ہیں کہ ہم عرفات میں رسول اللہ طاہیم کے جائے قیام سے بہت وور تھمرے ہوئے تھے ہمارے پاس زید بن مرابع انصاری تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کے پاس رسول اللہ طاہیم کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تم عرفات میں اپنے اپنے مقام پر تھمرے رہو'تم اپنے باپ ابراہیم کی ورافت پر قائم ہو' زید بن مرابع انصاری سے صرف ہی ایک روایت مروی ہے' ابوداؤد ابن ماجہ اور ترندی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور ترندی نے اس کو حسن کما ہے۔

حضرت جابزا کی روایت میں ہے کہ میں نے اس جگہ قیام کیا ہے' میدان عرفات سب کا سب قیام گاہ ہے۔ موطا امام مالک میں ہے عرفہ وادی میں قیام نہ کرو۔

روزہ نہ رکھنے کی اہمیت: رسول اللہ مالیم نے عرفات میں روزہ نہیں رکھاتو معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھنا افضل ہے کہ اس سے دعا اور گریہ زادی سے تقویت حاصل ہوتی ہے اور میدان عرفات کے روز ہور کھنے ہے منع فرمایا ہے۔ روز ہی اہم مقصد ہے 'اس لئے رسول اللہ مالیم نے عرفات میں عرفہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ امام احمد عکرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ واللہ کی قیام گاہ پر حاضر ہوا اور عرفات میں عرفہ کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

روز' روزہ رکھنے کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ طابیم نے عرفات میں عرفہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے' یہ ابوداؤر' نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ندکور ہے۔

امام بہتی (ابوعبداللہ الحافظ و ابوسعید بن الی عرو' ابوالعباس محد بن یعقب' ابواسامہ کلی 'حن بن ربج' مارث بن عبید' حشب بن عقیل' مدی جری' عکرم) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا نے عرفات میں عرفہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ امام بہتی فرماتے ہیں کہ حارث بن عبید نے سند ای طرح بیان میں عرفہ کے روزہ محرمہ از ابو ہریرہ ہے۔ صبح ابن حبان میں عبداللہ بن عموالا سے مروی ہے کہ ان سے عرفات میں روزے کی بابت دریافت ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ طابی کے ہمراہ مج کیا' آپ نے روزہ میں رکھا اور میں بھی روزہ فیس رکھتا اور اب میں نہ روزے سے روکتا ہوں اور نہ روزے کی اجازت دیتا ہوں۔

وعا يوم عرفه : امام مالك في نياد بن ابى زياد مولى حفرت ابن عباس كى معرفت طى بن عبيدالله بن كريز عبان كيا به كد رسول الله طلا بالله في قرايا يوم عرف كى تمام دعاؤل سے بهتر دعا يه به جو ميرى اور سابقه انبياء عليم السلام كى دعا به لا المه الا الله وحده لا شريك له له المملك ولمه الحدد وهو على كل شئى قد يو بقول امام بيمق يه روايت مرسل ب امام مالك نے اس دو سرى سند سے موصول بيان كيا ب مكر يه قد يو بقول امام بيمق يه روايت مرسل ب امام مالك نے اس دو سرى سند سے موصول بيان كيا ب مكر يه سند ضعيف ب مسند احمد اور ترفى ميں (عمرو بن شعيب عن ابي عن جده اور ابوعبدالله بن منده سے از نافع) ابن عمر سے بھى ذكور بالا دعا مروى ب طرانى ميں از خليف از على بھى يه دعا مرفوعاً ذكور ب

مند احمد میں حضرت زبیر بن عوام سے ذکور ہے کہ میں نے عرفہ میں رسول الله مالها کی زبان مبارک سے "ورئ ذیل" آبت سی شهدالله انه لا اله الا هو والملائكة اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو المعزیز الحكیم وانا علی ذالک من الشاهدین یارب ام ترذی نے وعوات میں خلیف بن حصین کی معرفت علی والله علی دال کیا ہے کہ موقف میں عرفہ کے روز رسول الله مالها کی اکثر وعایہ تھی۔

اللهم لك الحمد كالذى نقول وخير مما نقول اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى ولك رب تراثى اعوذبك من عذاب القبر وسوسة الصدر وشتات الامر اللهم اعوذبك من شرما تهب به الريم

اللی! تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے' اس حمد و ثنا کی مانند جو ہم کمہ رہے ہیں اور اس سے بھی بھڑ' پالٹند! تیرے ہی لئے میری نماز اور میری عباوت ہے اور میرا مرنا اور جینا ہے اور تو ہی میرا وارث اور مالک ہے' میں عذاب قبر' ول کے وسوسوں اور پراگندہ امور سے تیری پناہ چاہتا ہوں' اے اللہ! میں اس شرسے جو آند ھی لے کر آئے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام ترذی نے اسکو غریب کما ہے اور اسکی سند قوی نہیں۔

امام بیمق نے (مویٰ بن عبیدہ از برادر خود عبداللہ بن عبیدہ) حضرت علی وہا سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیم میری اور سابقہ انبیاء علیم السلام کی عرفہ کے روز عرفات میں اکثر دعایہ ہے

لا اله الا الله وحده' لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئى قدير- اللَّهم اجعل في

بصرى نورا وفى سمعى نورا وفى قلبى نور اللَّهم اشرح لى صدرى ويسرلى امرى' اللَّهم انى اعوذبك من وسواس الصدر وشتات الامر وشر فتنة القبر وشر مايلج فى الليل وشر مايلج فى النهار وشر ماتهب به الريح- وشر بواثق الدهر-

اس سند میں موکیٰ بن عبیدہ متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے' اس کے بھائی عبیداللہ کی حضرت علی والد سے اقلت نہیں۔

مناسک میں طبرانی نے از عطاء بن آبی رباح از حضرت ابن عباس بیان کیا ہے کہ ججتہ الوداع میں رسول الله طبع کا دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے

اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى عليك شئى من امرى أنا البائس الفقير المستفيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسئلك مسئالة المسكين وابتهل اليك ابتهال الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبة وفاضت لك عبرته وذلى لك جسده ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤفا رحيما فياخير المسؤلين وياخير المعطين-

النی! تو میراکلام سنتا ہے اور میرا مکان دیکھتا ہے اور تو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور میری کوئی بات تھے ہے مخفی نہیں۔ ہیں معذور' مختاج' فریادی' پناہ کا طالب' خوفردہ' براساں' ہوں۔ اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں' ہیں تھے ہے مسکین کی طرح سائل ہوں اور ایک فروایہ ذلیل کی طرح تیری طرف دست سوال دراز کرتا ہوں اور ہیں ستم رسیدہ خوفردہ کی پکار کی طرح تجھے پکار تا ہوں جس کی تیری طرف دست سوال دراز کرتا ہوں اور ہیں ستم رسیدہ خوفردہ کی پکار کی طرح تجھے پکار تا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے خم ہے اور آنسو تیرے لئے رواں دواں ہیں اور جسم تیرے لئے پست اور ذلیل ہے اور ناک خاک آلود ہے' النی! میرے رب! مجھے دعاکی قبولیت سے محروم نہ کر' اور مجھ پر مریان نمایت رحم کرنے والا ہو جا' اے تمام مسئولوں اور جن سے سوال کیا جاتا ہے بہتر' اے تمام دینے والوں سے افضل۔

امام احمد' حضرت اسامہ ؓ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ عرفات میں' میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا' آپؓ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ اس اٹنا میں سواری کی گردن جھکی اور مہار گر پڑی' آپؓ نے ایک ہاتھ سے ممار تھایی اور دو سرا ہاتھ دعا کے لئے اٹھا ہوا تھا (نسائی)

امام بیمقی معرت ابن عباس دی است کا کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ما کی عرفات میں دعا مانگتے دیکھا اللہ علی کا عرف اللہ مسکین کی طرح آپ کے ہاتھ سینے کی طرف اللہ ہوئے تھے۔

قبولیت دعا: سند طیالسی میں عباس بن مرداس سے مردی ہے کہ رسول الله مالید ہے عرفہ کے روز ' پچھلے پر اپنی امت کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا فرمائی 'خوب الحاح و اصرار سے سوال کیا' تو الله تعالی نے وحی نازل فرمائی میں نے آپ کی دعا قبول کرلی ہے' ماسوائے آپس کے ظلم و تعدی کے لینی حقوق الله میں معاف کر چکا۔ پھر رسول الله طابیع نے گزارش کی' یارب! تو مظلوم کی حق تعلیٰ کا بهترین مداوا اپنی طرف سے عمدہ بدلہ دے کر کر سکتا ہے' اور ظالم کو معاف کر سکتا ہے تو الله تعالیٰ نے بید دعا قبول فرمائی۔ مزدلفہ کی صبح رسول اللہ طاملام نے اس دعا کا اعادہ کیا تو اللہ تعالی نے یہ دعا بھی قبول فرمالی اور اعلان کردیا کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ طاملام مسکرائے تو بعض محلبہ نے عرض کیا یارسول اللہ طاملام! آپ خلاف معمول مسکرائے ہیں (کیا وجہ ہے؟) تو آپ نے فرمایا میں ابلیس ملعون کی جزع فزع دکیمہ کر مسکرایا ہوں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے امت مسلمہ کے بارے میرے دعا قبول فرمالی ہے تو وہ افسوس و حسرت اور ہلاکت کا اظہار کرنے لگا اور اپنے سریر خاک ڈالنے لگا۔

امام ابوداؤد نے یہ روایت عباس بن مرداس سے مختربیان کی ہے اور امام ابن ماجہ نے اس کو مفصل بیان کیا ہے۔ نیز ابن جرم نے تغیر میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔

ابوالقاسم طرانی عبادہ بن صامت دولا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہا نے عرفہ کے روز فرمایا "اے لوگو! اللہ تعالی نے تم پر آج احسان کیا ہے ماسوائے آپس کے مظالم کے سب کچھ معاف کر دیا ہے' اللہ تعالی نے تمسارے محن اور نیک کی بدولت بدکار کو معاف کر دیا ہے اور نیک مخص نے جو مانگا اسے عطاکیا' اللہ کا نام لیتے ہوئے واپس چلو۔"

جب مزدلفہ میں آئے تو فرایا "الله تعالی نے تسارے نیک افراد کو بخش دیا ہے اور نیک لوگوں کی سفارش' بدکاروں کے حق میں قبول فرما لی ہے۔ الله تعالیٰ کی رحمت و رافت کا نزول ہوا وہ سب پر محیط ہو گئی' پھرروئے زمین پر پھیل گئی جس نے دست درازی اور زبان درازی ہے احتراز کیا اس پر چھا گئی۔"

الجیس اور اس کے معلون کوہ عرفات پر بیٹے' اللہ تعلق کی رحمت کے نزول کا منظرد کی رہے تھے' جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا منظر دکی رہے تھے' جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا نزول ہوا تو وہ واویلا کرنے گئے کہ ہم ان کو منفرت کے خطرے سے بمکاتے رہے بلے افسوس!!! اب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو چکی ہے' الندا وہ حسرت و افسوس کا اظمار کرتے ہوئے یہاں سے ادھرادھر ہو گئے۔

عرفات میں وحی: الم احد فی طارق بن شاب سے بیان کیا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر وہ الله سے کما جناب امیر المومنین! آپ ایک آیت قرآن شریف میں علاوت کرتے ہیں وہ اگر یمود پر نازل ہوتی تو اس دن کا جشن مناتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون می آیت ہے؟ اس نے عرض کیا المیوم اکملت المحمدینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت المحم الاسلام دینا۔

حعرت عمر والله ف فرمایا والله میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت رسول الله طابع پر کس روز اور کس وقت نازل ہوئی تھی 'یہ بروز جعہ اور عرفہ کے دن پچھلے پسر نازل ہوئی۔ (بخاری مسلم ' ترفری نسائی)

عرفات سے والیسی: حضرت جابرا کی طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طابید عرفات میں رہے جب سورج غروب ہو گیا اور زردی بھی ختم ہو گئی اور غروب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہا تو حضرت اسامہ کو پیچے بھاکر عرفات سے چل پڑے۔ سواری کی ممار اپنی طرف اس قدر تھینج لی کہ اس کا سرکواوے کے قریب آگیا اور اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ فرماتے جاتے تھے اے لوگو! اطمینان سے چلو السکینة السکینة جب کی بہاڑی چڑھائی پر چنجے 'او نٹنی کی ممار قدرے ڈھیلی چھوڑ دیے کہ باسانی چڑھ جلے۔

چنانچہ اس رفنار سے مزدلفہ پنچ گئے۔ وہاں ایک اذان اور دو تحبیروں کے ساتھ مغرب اور عشا ایک ساتھ پڑھیں' اور ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پاپ السیر اذا دفع من عرفہ: عرفہ سے واپس کے وقت چلنے کی رفنار میں امام بخاریؒ نے عوہ بن زبیر

الملا كارديف قعا آپ نے جب تيز رفتار جوم ديكها تو فرمايا اے لوگو! اطمينان سے چلو استقى افتيار كو تيز رفتارى نيكى نميں۔ چنانچہ رسول الله طابيع جب راسته ميں جوم ہو جا آ تو درميانی رفتار سے چلتے جب فراخ راستہ پاتے تو تيز چلتے۔ پھر مزدلفہ پہنچ كر مغرب اور عشا ايك ساتھ اوا كرتے۔ مند احمد نسائی اور مسلم شريف ميں حضرت اسامہ داللہ سے منقول ہے كہ رسول الله طابيع عرفات سے

واپس لوٹے تو میں آپ کا ردیف تھا آپ سواری کی ممار اس قدر تھینج رہے تھے کہ اس کا سر کباوے کو چھو مہاتھ اور فرماتے تھے علیکم السکینة والو، قارفان البر لیس فی ایضاع الابل۔

حضرت اسامہ کتے ہیں آپ درمیانی اور معتدل رفارے چلتے رہے آا کلہ مزولفہ پینج گئے اور ایک رواعت میں ہے اور ایک رواعت میں ہے احدیہ حتی بلغ جمعا) دوڑ کر سفر طے نہیں کیا۔

راستہ میں ضرورت کے لئے اترتا: مند احمد میں حضرت اسامہ دائھ سے منقول ہے کہ عرفہ کے موفد کے موفد کے موفد کے موف میں دون میں داخل ہوئے اتر کر موف میں داخل ہوئے میں داخل ہوئے اتر کر میں بیٹ میں داخل ہوئے موار ہو می اور نماز نہیں پڑھی۔

امام احمد اور نسائی نے از کریب از ابن عباس از اسامہ بیان کیا ہے کہ رسول الله مالیم کا رویف تھا، استد میں شعب کے اندر رسول الله ملیم کے اتر کر پیشاب کیا میں نے بلکا ساوضو کروایا اور عرض کیا، نماز تو الم مناز تو میں میں میں کے۔ پھر مزولفہ پہنچ کر نماز مغرب پڑھی، پھر کجاوے اتار کر عشا پڑھی۔ امام میں میں میں کے۔ پھر مزولفہ پہنچ کر نماز مغرب پڑھی، پھر کجاوے اتار کر عشا پڑھی۔ امام

او الحجاج مزی نے اطراف میں کما ہے کہ بیہ روایت حضرت ابن عباس کے واسطہ کے بغیر صحیح ہے۔ امام بخاری نے (مویٰ بن عقبہ از کریب از اسامہ) بیان کیا ہے' امام مسلم اور نسائی نے بھی سند اسی طرح

منان کی ہے۔ نیز امام مسلم نے موسیٰ بن عقبہ کے شاگردوں (ابراہیم اور محم) سے بھی ہے روایت بیان کی ہے۔ امام مسلم ہے۔ امام مسلم ہے۔ امام مسلم ہے۔ امام مسلم نے راز اساعیل بن جعفر ان محمد و تلافرہ سے یہ روایت اس طرح بیان کی ہے۔

قرا تفصیل: امام احمد (دکیم عروین در عبد) حضرت اسامه بن زیدسے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله طاقع کے معمولات سے الله کرنے میں نے بتایا رسول الله طاقع کے سواری کی ممار اس طرح تھینج لی کہ اس کا سرکجاوے کو

چھونے لگا یا چھونے کے قریب تھا آپ نے لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا' آرام سے' آرام سے ' آرام سے۔ پھر مزدلفہ سے روائلی کے دفت نضل بن عباس کو سواری کے پیچھے بٹھایا تو صحابہ ٹے کہا' فضل ہمیں رسول اللہ طابیع کے اعمال سے مطلع کریں گے۔ چنانچہ حضرت فضل نے کہا رسول اللہ طابیع کل کی طرح آرام و سکون سے چلتے رہے دادی محسر پہنچ کر تیز رفتار ہوئے آتا تکہ دادی محسر طے ہوگئی۔

سکون سے چیتے رہے وادی محسر پہنچ کر تیز رفار ہوئے ہا آنکہ وادی محسر طے ہو گئی۔
سکون : امام بخاری ؓ نے حضرت ابن عباس ؓ سے بیان کیا ہے رسول الله طابیم عرفہ کے روز روانہ ہوئے تو
لوگوں کا شوروغل اور سواریوں کی مار پیٹ کی آواز سن کر کو ڑے کے اشارے سے فرمایا ''اے لوگو! اطمینان
سے چلو' سرعت اور تیز رفاری نیکی نہیں۔'' امام احمد از مقسم از حضرت ابن عباس پیان کرتے ہیں کہ رسول
الله طابیم جب عرفات سے روانہ ہوئے تو لوگوں نے سواریاں دو ڑائی شروع کردیں' رسول الله طابیم نے آیک
منادی کے ذریعہ اعلان کردیا' اے لوگو! سواریاں دو ڑانا نیکی نہیں۔ حضرت ابن عباس ہمتے ہیں اعلان کے بعد
کسی نے بھی مزدلفہ تک سواری تیز رفار نہیں چلائی۔ رسول الله طابیم عرفات اور مزدلفہ کے در میان ماسوائے
ضروری حاجت اور پیشاب کے نہیں ازے۔

عجب انتاع : امام احمر انس بن سيرين سے بيان كرتے ہيں كہ عرفات ميں ميں حضرت ابن عمر والله كے مراہ تھا۔ زوال كے بعد وہ اور امام نماز كے لئے آئے ميں بھى ساتھ تھا ظهراور عصر پڑھى ، پھرو قوف عرفات كے بعد روانہ ہوئ و نومازين سے پہلے ايك تنگ مقام ميں آئے تو سواري كو بھا ديا ہم نے سوارياں بھا ديں اور ہمارا خيال تھا كہ آپ نماز پڑھيں گے و آپ كے خادم نے كما نماز نہيں پڑھيں گے و دراصل بات يہ ہے اور ہمارا خيال تھا كہ آپ نماز پڑھيں گے تو آپ كے خادم نے كما نماز نہيں پڑھيں گے و دراصل بات يہ ہے كہ وہ بيان كرتے ہيں رسول اللہ اللہ اللہ اس جگہ رفع حاجت كے لئے آئے تھے الدا وہ يمال رفع حاجت كے لئے اترے ہيں۔

وو اقامت : امام بخاری سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عرق نے فرمایا رسول الله علیم ا نے مزدلفہ میں مغرب اور عشا دد اقامت کے ساتھ پڑھی' ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی اور ان کے بعد بھی مسلم شریف میں ہے (صلی المغوب والعشاء بالمزدلفة جمیعاً)

نیز امام مسلم نے عبیداللہ بن ابن عمر سے نقل کیا ہے' حضرت ابن عمر نے فرمایا رسول اللہ ملکیام نے مزدلفہ میں مغرب اور عشا جمع کی۔ ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی' مغرب تین رکعت اور عشا دو رکعت۔ چنانچہ حضرت ابن عمر کا تاحیات یہ معمول رہا۔

ا بیک اقامت: مسلم میں (شعبہ عم اور سلمہ بن کھیل) سعید بن جبید سے بیان ہے کہ انہوں نے مغرب اور عشا مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ پڑھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ابن عمر نے بھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ابن عمر سے یہ حدیث نقل کی کہ رسول اللہ طابع نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔

امام مسلم (سفیان توری سلم، سعید بن جبید) حضرت ابن عمر سے نقل کرتے ہیں رسول الله طابع نے مزولفہ میں مغرب تین رکعت اور عشا دو رکعت ایک تحبیر کے ساتھ پڑھی۔ امام مسلم (ابوبر بن ابی شب، عبدالله بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مزدلفہ میں حضرت ابن عبدالله بن جبید اساعیل بن ابی خالد ابی اسعید بن جبید ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم مزدلفہ میں حضرت ابن

عرض مراہ آئے مخرب اور عشا صرف ایک اقامت سے پڑھائی۔ نیز بخاری مسلم اور نسائی میں عدی بن طابت سے عبداللہ بن بزید معظمی کی معرفت بیان ہے کہ ابویزید انساری والھ نے بتایا کہ رسول اللہ طابیم نے جمتہ الوداع میں مغرب اور عشا دونوں نمازیں مزولفہ میں ایک ساتھ پڑھیں۔

حضرت ابن مسعود واللح کا بیان : "باب من اذن و اقام لکل واحدة منما" بین امام بخاری " عبدالرحمٰن بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود والح نے ایک مرتبہ جج کیا تو ہم مزدلفہ بین عشا کی اذان کے وقت یا اس کے قریب پنچ تو انہوں نے کسی کو ارشاد فرمایا تو اس نے اذان اور اقامت کسی اس کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی ' اور اس کے بعد دو رکعت اور پڑھیں ' پھر اس کے بعد اپنا کھانا منگوایا اور تناول فرمایا ' پھر آپ کے ارشاد سے میرا غالب خیال ہے کسی نے اذان اور اقامت کسی (بقول عمرو بن خالد ' بیر سے صادر ہوا ہے ) پھر انہوں نے عشاکی دو رکسیں قصر کر کے پڑھیں۔ پھر جب فجر طلوع ہوئی نو حضرت ابن مسعود " نے کما ' نبی علیہ السلام آج کے دن اس وقت اس جگہ بیں ماسوائے اس نماز کے کوئی نماز نہ بڑھیے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والح كہتے ہيں مزدلفہ ميں دو نمازيں اپنے وقت پر نہيں پڑھى جاتيں ، مغرب كى فيماز لوگوں كے مزدلفہ ميں آنے كے بعد پڑھى جاتى ہے اور نماز فجر فورا جس وقت فجر طلوع ہوتى ہے پڑھ لى جاتى ہے اور نماز مجھا ہے۔ جاور كما ميں نے رسول اللہ ماليكم كو اس طرح كرتے ديكھا ہے۔

" نماز فجر فورا طلوع فجر ہوتے ہی پڑھ لی" یہ الفاظ بخاری میں دارد حدیث ( حفق بن عمرد عمرد بن غیاث ا اعمش عمارہ عبدالرحن ) ابن مسعود ہے زیادہ واضح ہیں کہ میں نے رسول الله طابیم کو خلاف معمول صرف دو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے 'مغرب عشا کے ساتھ اور فجر قبل از وقت (صلوۃ الفجر قبل میقاتھا)

مسلم شریف میں مروی حضرت جابڑ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹائیام عشاکی نماز کے بعد لیٹ گئے 'فجر ہوئی تو فجر کی نماز اذان اور اقامت کے بعد فور آپڑھ لی۔

عروہ طائی : امام احمد ' شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے عردہ معنری طائی نے بتایا کہ میں نے مزدلفہ میں رسول اللہ مطہ یا ہے عرض کیا میں جبل طی سے حاضر ہوا ہوں میں نے خود کو تھکا دیا ہے اور سواری کو دیلا پتلا کر دیا ہے ' واللہ میں نے ہر بہاڑ پر وقوف کیا ہے۔ کیا میرا جج ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو محض ہماری اس فجرکی نماز میں شریک ہوا اور اس نے یمال وقوف کیا ' اور قبل ازیں وہ دن یا رات کے کسی حصہ میں عرفات میں وقوف کرچکا ہے اس کا جج ہو گیا۔ یہ روایت سنن اربعہ میں شعبی از عروہ ندکور ہے اور ترزی نے اس کو حسن صبحے کما ہے۔

رسول الله طابط نے اپنے کرور اور ضعف اہل خانہ کو رات ہی کو مزدلفہ سے لوگوں کے ججوم سے قبل ہی منی روانہ کر دیا۔ "باب من قدم ضعفۃ اهله بالليل فيقفون بالمزدلفۃ ويدعون ويقدم اذا غاب القمر" کے تحت امام بخاری نے حالم بن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ابن عمر اپنے کرور اہل و عیال کو قبل از وقت روانہ کر دیتے" وہ مزدلفہ میں قیام کرتے اور ذکرو اذکار میں مصروف رہتے پھرامام کی روائگی سے قبل ہی

منی چلے جاتے بعض ان میں سے فجری نماز کے وقت آتے اور بعض بعد میں اور رمی جمار کرتے 'ابن عمر والله علی خواللہ فر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ مٹاہیا نے ان کو یہ رخصت عطا فرمائی ہے۔

عرمہ ' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جھے رسول اللہ طاہد نے مزدلفہ سے رات کو ہی بھیج دیا تھا اور ایک روایت میں ہے میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو رسول اللہ طاہد نے رات کو ہی مزدلفہ سے دیا تھا اور ایک روایت میں ہے میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو رسول اللہ طاہد نے کرور لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ امام احمر ' ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہد نے آل عبدالمطلب کے بچوں کو اونٹوں کے ہمراہ ( قبل از فجر) روانہ کر دیا ' ہمارے رانوں پر تھیک کر فرالیا ' ویکھو! طلوع آفاب سے قبل رمی نہ کرنا۔ حضرت ابن عباس کے بین عباس سے تعلق دی جمار نہیں کی۔ امام ابی داؤد انسانی اور ابن ماجہ نے بھی اس روے کو بھی ابن عباس سے متعدو اسادے نقل کیا ہے۔

نیز امام ابی داؤد ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع اپنے کزور اور ضعیف اہل و عیال کو رات کو ہی منی روانہ کردیے اور ان کو تاکید کرتے طلوع آفاب سے قبل رمی جمار نہ کریں۔

فلس میں رمی: امام بخاری از ابن جریج از عبداللہ مولی اساء بنت ابی بربیان کرتے ہیں وہ مزدافہ میں نماز پڑھی رہیں کچھ دیر بعد پوچھا چاند غروب ہوگیا ہے نفی میں جواب ملا تو پھر نماز میں معروف ہوگئیں 'پھر پوچھا چاند غروب ہوگیا ہے نفی میں جواب ملا تو فرمایا کوچ کرو 'ہم منی پنچ تو آپ نے رمی کی اور فجر کی نماز بعد میں اوا کی۔ میں نے عرض کیا ابھی اند میرا ہی ہے ' تو حصرت اساء نے کما! بیٹا! رسول اللہ مالھیا نے خواتین کے لئے اس کی اجازت دی ہے۔ حصرت اساء کا طلوع آفاب سے قبل رمی کرنا اس تص پر موقوف خواتین کے لئے اس کی اجازت دی ہے۔ حصرت اساء کا طلوع آفاب سے قبل رمی کرنا اس تص پر موقوف ہو تو ان کی روایت ابن عباس کی سند ابن عباس کی سند سے بمتر ہے۔ یہ توجیمہ بھی ممکن ہے کہ بچوں اور خواتین میں نقلوت ہے کہ خواتین کو کروری کے علاوہ پردہ کی بھی ضرورت لاحق ہوتی ہے' اس وجہ سے ان کو تاریکی میں رمی کی اجازت ہے۔ اگر حضرت اساء رمنی کی بھی ضرورت لاحق ہوتی ہے' اس وجہ سے ان کو تاریکی میں رمی کی اجازت ہے۔ اگر حضرت اساء کے اس نقل سے مقدم ہوگ۔

ہاری پہلی توجید کی تائید ابوداؤد کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت اساء نے رات کو رمی کی تو دریافت ہوا کہ ہم نے رمی تو رات کی تاریکی ہی میں کرلیا تو حضرت اساء نے کما ہم رسول اللہ طابع کے عمد میں ایسے ہی رات کو رمی کیا کرتی تھیں۔

 الم ابوداؤد عضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے ام سلمہ رضی اللہ عنها کو رات ہی منی بھیج دیا وہ قبل از فجرری کرکے طواف افاضہ کے لئے چلی آئیں اس رات رسول اللہ عنها کو مرے ہاں تھے (وھو اسفاد جید قوی رجالہ ثقات)

مزولفہ میں تلبیہ: امام مسلم، عبداار حلن بن بزید سے بیان کرتے ہیں کہ مزولفہ میں ہم حفزت ابن مسعود واللہ کے ہمراہ تنے تو آپ نے فرمایا میں نے مزولفہ میں نبی علیہ السلام کو (جن میں سورہ بقرہ نازل ہوئی) لبیک اللّم ملیک کتے سا ہے۔

قیام مزدلفہ 'قبل از طلوع روانگی اور واوی محسر میں تیز رفتاری : فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المصفور الحرام (۲/۹۸) جابر کا بیان ہے فجر طلوع ہوئی تو آپ نے اذان اور اقامت کے بعد نماز پڑھائی ' پھرسوار ہو کر مشرحرام کے پاس چلے آئے ' اور قبلہ رخ ہو کر دعا اور تخبیر و تهلیل میں مشغول ہو گئے پہل تک کہ کانی اجلا ہو گیا ' پھر فضل " بن عبال آئو پیچے بھا کر طلوع آفقب سے قبل ہی روانہ ہوئے۔ امام بخاری عمود بن میمون سے بیان کرتے ہیں کہ مزدلفہ ہیں ' میں نے حضرت ابن عرائے ہمراہ فجر کی مواز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا ' مشرکین طلوع آفقب کے بعد پہل سے روانہ کرتے ہے اور ''اے کوہ شہید! وهوپ سے چک جا" کما کرتے ہے۔ نمی علیہ السلام طلوع آفقب سے قبل بی پہل سے روانہ کرتے ہے۔ اور ''اے کوہ شہید!

تملیمید رمی جمار تک : امام بخاری عبدالرحن بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ بین مزدلفہ بین عبدالله بین عبدالله بین مسعود کے ہمراہ تھا۔ آپ نے مغرب اور عشا دو اذان اور دو اقامت کمہ کر پڑھیں۔ اور اس کے اثنا بیس کھانا کھایا پھر فجر طلوع ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی (اس قدر اول وقت بین پڑھی) بعض کمہ رہے تھے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ اور بعض کمہ رہے تھے ابھی نہیں۔ پھر ابن مسعود نے کما رسول الله طالبیم نے فرمایا مزدلفہ بین دوقت نہیں پڑھی جائیں (۱) مغرب عشاکے وقت جب لوگ مزدلفہ پنج جائیں (۲) فجر فوراً طلوع فجرکے وقت بھر ابن مسعود والله اجلا ہونے تک وہیں ٹھرے رہے۔ اور کما امیر المومنین عثان والله اگر آپ بہل سے روانہ ہو جائیں تو سنت پر عمل پیرا ہوں ہے۔

عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں اوھرابن مسعودؓ یہ بات کمہ رہے تھے اوھرامیرالمومنین حضرت عثان وہاہ نے روانگی کا اعلان کردیا' پھر تلبیہ کہتے ہوئے جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور ری ک۔

خطاب : امام بیہتی مرسل اور مرفوع دونوں طرح مسور بن مخرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیمام نے عرفات میں حمد و ثنا کے بعد خطاب فرمایا۔

مشرک اور بت پرست لوگ عرفات سے غروب سے قبل سورج انسان کے قامت کے برابر کھڑا ہو یا تھا تو روانہ ہو جاتے تھے ہم ان کے بر عکس عمل کریں گے (اور غروب کے وقت روانہ ہوں گے) اس طرح مزولفہ سے انتابی سورج پڑھے روانہ ہوتے تھے' ہمارا عمل پمل بھی ان کے خلاف ہو گا (اور طلوع سے قبل روانہ ہوں گے) امام احمہ' حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم مزولفہ سے طلوع آفاب سے قبل روانہ ہوئے۔ امام بخاری ' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ عرفہ سے مزولفہ تک رسول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب $\mathbf{e}^{\mathcal{Q}}$  مُنْ مُفَّامً مرکز

الله طابيع كارويف اسامة تھا اور مزولف سے منی تك فضل بن عباس والهد وونوں كابيان ہے كه رسول الله عليه جرو عقبه كى رمى تك لبيك كيتے رہے۔

مسلم شریف میں ردیف رسول فضل بن عباس کا بیان ہے کہ رسول الله مل عرف کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں کو تلفی کی حتی رسول الله مل علی سواری کو تیز رفتاری سے دیکے ہوئے میدان محسر میں آئے (تو ذرا تیز چلے) نیز فرمایا کہ رمی کے لئے کنگریاں اٹھا لو اور جمرہ عقبہ تک آپ تلبیہ کتے رہے۔

محسر میں تیز چلنا: ای عنوان کے تحت امام بہتی نے بذریعہ محمد باقر 'حضرت جابر وہا سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مال بی محسر میں داخل ہوئے تو سواری کو تیز چلایا۔ (مسلم)

نیز امام بیہتی نے بذریعہ ابی الزبیر' حضرت جابڑے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیم مزدلفہ سے واپسی کے دوران آہستہ چل رہے تھے اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کر رہے تھے وادی محسر میں پہنچ کر رفتار تیزکی اور خذف کے برابر کنکریاں مارنے کا ارشاد فرمایا۔

فائدہ: خذف اس ککری کو کتے ہیں جو اگوٹھے پر رکھ کر انگشت شادت سے پھیکی جائے ایعنی چنے سے کچھ بردی۔ نیز فرمایا مجھ سے مسائل حج دریافت کر لوشاید میں تہیں اسال کے بعد نہ دیکھ سکوں۔

امام بہتی نے بذریعہ عبیداللہ بن ابی رافع عضرت علی واقع سے بیہ قصہ ذرا مخضر بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالا کے وادی محسر میں سواری تیز دوڑائی اور فضل کو ردیف بنا کر جمرہ عقبہ تک آئے اور رمی کی۔
کی۔

مفصل واقعہ: امام احمر فی (سند میں معمولی تغیرے یہ حصہ) بذریعہ عبیداللہ بن رافع حصرت علی واقعہ مفصل واقعہ: امام احمر فی (سند میں معمولی تغیرے یہ حصہ) بذریعہ عبیداللہ بن رافع حصرت علی واقعہ موقف اور قیام گاہ ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد اسامہ کو ردیف بنا کر عرفات سے واپس ہوئے درمیانی رفتار سے چلتے رہے۔ اور تیز رفتار لوگوں کو اطمینان و و قار سے چلنے کی تلقین کرتے رہے مزدلفہ میں مغرب اور عشا دونوں باجماعت ایک ساتھ پڑھیں فجر تک یمیں قیام فرمایا پھر "قورت" میں پہنچ کر فرمایا یہ موقف ہور کھرنے کی جگہ ہے 'پھر آپ اعتدال سے چلتے رہے وادی محرکو تیز رفتاری سے طے کیا۔

پھراکی نوخیز فقعی فاتون نے دریافت کیا کہ میرے والد نہایت بو ڑھے ہیں اور ان پر جج فرض ہے کیا میں ان کی طرف سے جج کر عتی ہوں' آپ نے فرمایا ہاں! والدکی طرف سے جج کرو۔ فضل والجھ اسے تکنے تو رسول اللہ طابیط نے ان کا رخ تبدیل کر دیا۔ عباس والجھ نے پوچھا حضور ایا آپ نے فضل کا رخ کیوں تبدیل کیا؟ تو آپ نے فرمایا' میں نے نوخیز لڑکی کی اور نوجوان لڑکے کی آٹھوں کو دو چار ہوتے دیکھا تو جھے ان پر شیطانی حملہ کا خطرہ ہوا۔ پھرایک حاجی نے پوچھا میں قربانی سے قبل سرمنڈا چکا ہوں کیا تھم ہے! فرمایا اب قربانی کو' و تقذیم تاخیر میں کوئی گناہ نہیں۔" پھردو سرے حاجی نے دریافت کیایارسول اللہ! میں طاق

ے قبل طواف افاضہ کرچکا ہوں' آپ نے کہا' اب جامت بنوا لوکوئی مضاکقہ نہیں۔ بعد ازاں رسول اللہ ملکیا ہیت اللہ میں تشریف لائے 'طواف افاضہ کیا اور جاہ زمزم کے پاس آکر فرمایا اے فرزندان عبدالمطلب! بانی پلانے کے منصب کو خوب سرانجام دو' مجھے لوگوں کی دخل اندازی اور ان کے بے جا جوم کا خطرہ نہ ہو تا تو میں بھی تمہارے ساتھ بانی کھینچے میں تعاون کر تا۔

یہ قصہ باختلاف سند ابوداؤد شریف میں ابن ماجہ اور ترندی نے بھی بیان کیا ہے۔ اور ترندی نے اس کو حسن صحیح کما ہے اور حضرت علی والد سے صرف اس سند سے ذکور ہے۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں اس قصہ کی جزئیات کے صحاح سنہ وغیرہ میں بیشتر شواہد موجود ہیں صرف حضرت علی والد سے ہی ذکور نہیں۔

وادی محسر میں تیز گامی: امام بہتی نے حضرت ابن عباس واقع سے وادی محسر میں تیز رفتار چلنے سے الکار نقل کیا ہے کہ یہ گنواروں اور ویہاتیوں کا نقل تھا۔ پھراس کی تردید کی ہے کہ مثبت منفی سے مقدم ہو تا ہے الکار نقل سلب سے رائح ہو تا ہے امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے ایغناع اور تیزگای کا الکار فاہت ہی نہیں واللہ اعلم۔ یہ سرعت اور تیز رفتاری متعدد صحابہ کرام سے فاہت ہے۔ حضرت ابو بھر الکار فاہت عمر سے بھی صحیح طریق سے منقول ہے۔ امام بہتی نے مسور بن مخرمہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر الله وادی محسر میں سواری تیزدوڑاتے ہوئے یہ شعر کنگنا رہے تھے۔

A

A

" بلییہ کب تک کما: اسامہ اور فضل ردیفان رسول الله طابیام ، متعدد معابہ کرام ہے بیان ہو چکا ہے کہ جمرہ مقبہ کی رمی تک رسول الله طابیع کہ بین کیا ہے کہ میں نے رہے۔ امام بیہ تی نے عبدالله والله سابیع کے میں نے رسول الله طابیع کو غورے دیکھا تو آپ نے جمرہ عقبہ کو پہلی کنگری مارتے ہی تلبیہ ترک کردیا۔

آخری کنگری تک تلبید : امام بیمق نے امام ابن خزیمہ کی معرفت فضل واقع سے نقل کیا ہے کہ میں عرفات سے رسول الله مال کیا ہے کہ میں عرفات سے رسول الله مال کیا ہے ہمراہ واپس آیا، آپ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے اور فضل کی مشہور اکبر کمہ کر مارتے رہے، چر آخری کنگری مارکر تلبیہ ترک کیا۔ یہ اضافہ نمایت عجیب ہے اور فضل کی مشہور روایات میں بالکل خرکور نہیں، گو امام ابن خزیمہ نے اس کو پند کیا ہے۔

 حدیث جابر دی ہی ہے کہ رسول الله مالیم دادی محسر میں پنچ تو سواری کو تیز کر دیا پھراس در میانے راستہ سے تشریف لائے جو جمرہ عقبہ پر جا پنچا ہے، پھرسات کنگریاں بطن وادی سے ماریں اور ہر کنگری کے ساتھ الله اکبر کہتے رہے۔

چاشت کے وقت : امام بخاریؒ نے تعلیقا مصرت جابرؒ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطبید نے قربانی کے روز چاشت کے وقت ری کی اور باقی ایام میں زوال کے بعد امام مسلم نے اس معلق روایت کو ابن جریج از ابوالز پیر مند بیان کیا۔

مقام رمی: صحیحین میں عبدالرحل بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن مسعودا کو وادی کے نظیب سے رمی کرتے ہیں او آپ نے فرمایا وصدہ لاشریک لدکی سے رمی کرتے ہیں او آپ نے فرمایا وصدہ لاشریک لدکی متم بد اس ذات مبارک کے رمی کرنے کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ امام بھاری نے اور سند سے بیان کیا ہے کہ ابن مسعود جمرہ حقب کے پاس آئے منل کو وائیں طرف اور کعبہ کو ہائیں طرف کرکے سات سکریاں ماریں اور فرمایا ایسے ہی اس ذات کرای نے ری کی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔

سروں اور ہر کاری اور مراہ ہیں ہی اس والے والی کے اس کی بال پر طورہ برہ ماری ہوگا۔

کی بیر کمی کر کنگری مارتا: امام بخاری نے «جمرہ کو سات کنگری اور ہر کنگری کے ساتھ کی بیر کمنا "
عنوان مقرر کر کے بیان کیا ہے کہ یہ ابن عمر نے رسول اللہ طاہیم سے بیان کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت
حضرت عبداللہ بن مسعود وہ کا قصہ بیان کیا ہے کہ اس نے نشیب وادی سے جمرہ کو سات کنگریاں ماریں اور
ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کمہ کر بتایا کہ خدائے وحدہ لاشریک کی قتم! جس ذات گرامی پر سورہ بقرہ نازل
ہوئی اس نے بیس سے ری کی تھی۔ نیز مسلم شریف میں ابوالز بیراور محمہ باقر کا بیان ہے کہ حضرت جابر کتے
ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے جمرہ کو سات کنگریاں ماریں 'ہر کنگری اللہ اکبر کمہ کرمارتے تھے اور وہ کنگر خذف
ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے جمرہ کو سات کنگریاں ماریں 'ہر کنگری اللہ اکبر کمہ کرمارتے تھے اور وہ کنگر خذف

سوار ہو کر مکنکری مارنا: امام احد (یخی بن زکریا بن ابی زائدہ ، تجاج بن ارطاۃ ، ابوالقاسم مقسم) ابن عباس والھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے قربانی کے روز جمرہ عقبہ کی رمی 'سوار ہو کر گی۔

امام ترفدی نے احمد بن منبع کی معرفت یجی بن زکریا سے بیہ روایت بیان کرکے حسن کما ہے۔
اور امام ابن ماجہ نے (ابن ابی ثیب از ابو خالد احمر کی معرفت تجاج بن ارطاۃ) سے بیہ روایت بیان کی ہے۔
امام احمد ، ابوداؤد ابن ماجہ اور بیہی نے ام جندب ازدیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیم کو بطن وادی میں سواری پر رمی کرتے دیکھا ہر کنگری کے ساتھ تجمیر کمہ رہے تھے۔ ایک صاحب نے آپ پر بیلین وادی میں سواری پر رمی کرتے دیکھا ہر کنگری کے ساتھ تجمیر کمہ رہے تھے۔ ایک صاحب نے آپ پر اثروہام دیکھ کر آپ نے فرمایا ایک دو سرے کو تکلیف نہ دے۔ جب رمی کرد تو خذف کے برابر کنگری سے اثروہام دیکھ کر آپ نے فرمایا ایک دو سرے کو تکلیف نہ دے۔ جب رمی کرد تو خذف کے برابر کنگری سے رمی کرد تو خذف کے برابر کنگری سے دی گھری کنگری تھی۔ آپ نے رمی کی اور وہاں ٹھمرے نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ٹیچر سوار دیکھا، آپ کی اٹکلیوں میں پھر کی کنگری تھی۔ آپ نے رمی کی اور وہاں ٹھمرے نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ٹیچر بر سواری کی تصریح نمایت عجب چیز ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیم کو قربانی کے روز سواری پر جمرہ کی ری کرتے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے جمھ سے مسائل جج دریافت کر لو شاید میں اب کے بعد جج نہ کر سکوں۔ مسلم شریف میں ام حصین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیم کے ہمراہ ججتہ الوداع کیا اور آپ کو قربانی کے روز جمرہ عقبہ کی ری کر کے سواری پر لوٹے دیکھا' آپ فرما رہے تھے لتاخذوا منا سکم فانی لا ادری لمعلی لا احج بعد حجتی ھذہ۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹھام کے ساتھ ججتہ الوداع کیا' اسامہ اور بلال آپ کے محراہ تھے' ایک فی طیہ السلام کی ناقہ کی مہار تھاہے ہوئے تھا اور دو سرا سورج کی تمازت کی وجہ سے آپ پر کھڑا آلے ہوئے تھا' یمال تک کہ آپ نے جموہ عقبہ کی رمی ک۔

امام احمد ایمن بن نامل کی معرفت قدامہ بن عبداللہ کلائی والھ سے بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ علی اللہ کا کی قطاع کو قریائی کے دون بطن دادی بیس صهباناقہ پر سوار جمرہ عقب کو رمی کرتے دیکھا۔ آج کل کے حکمرانوں کی طمح "آپ کے ماضے سے کمی کو نہ مارا جا آ تھا اور نہ بٹایا جا آ تھا اور نہ راستہ بند کیا جا آ تھا۔ یہ روایت نسائی این ماجہ اور ترفری بیس بھی ہے۔ ترفری نے اس کو حسن مسجح کما ہے۔

رمی کے بعد : حضرت جابر دالھ سے مردی ہے کہ ری کے بعد رسول الله مالیم اپنے وست مبارک سے قربانیاں کیس اور باقی ماندہ سے قربانیاں حضرت علی دالھ نے درج کیس اور آپ نے حضرت علی دالھ کو قربانیوں میں شریک و سیم بنا لیا تھا' پھر قربانی کے ہر جانور سے ایک ایک بوٹی اسٹھی کرنے کا تھم دیا چکنے کے بعد دونوں معزات نے وہ سالن کھایا اور شور با پیا۔

معجزانہ خطاب: امام احمد نے کی محابی سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مطبیم نے منی میں خطاب فرمایا ' مماجرین کو قبلہ کی دائیں جانب اور انصار کو بائیں جانب بیٹنے کا ارشاد فرمایا اور باقی ماندہ کو ان کے گردونوا ح۔ ان کو مسائل جج بتائے 'اللہ تعالیٰ نے اہل منیٰ کی قوت ساعت اس قدر تیز کردی کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں آپ کا خطبہ من رہے تھے محابی کابیان ہے کہ میں نے آپ سے سا (اوموا الجموۃ بمثل حصل الخذف)

امام احمد ' ابوداؤد اور ابن ماجہ نے عبدالرحمٰن بن معاذ تیمی سے نقل کیا ہے کہ رسول الله مظھیم نے مخطلب فرمایا اور صحابہ دیاتھ منی کے میدان میں فروکش تھے صحابہ کرام کی ساعت اس قدر تیز تھی کہ اپنے السیع جمیوں میں بیٹھے رسول الله مٹاریم کا خطاب من رہے تھے۔

مرکے مطابق قرمانی : حضرت جابر کا بیان ہے کہ رسول الله طابیم کی قربانیوں کی تعداد یک صد تھی۔ اکٹر قرمانیاں رسول الله طابیم مدینہ منورہ سے ہمراہ لائے تھے اور کچھ حضرت علی دالھ یمن سے لائے تھے۔ آپ نے مصرت علی دالھ کو ان میں شریک کرلیا تھا۔ بقول امام ابن حبان وغیرہ نبی علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک کی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مناسبت سے اپنے دست مبارک سے ۱۳ قربانیال ذریح فرما کیں۔

امام احد ؓ نے مقسم کی معرفت حضرت ابن عباس ؓ سے نقل کیا کہ رسول الله طابع نے ج میں یک صد قربانی ذریح فرمائی۔ ان میں سے ۲۰ جانور اپنے وست مبارک سے اور باقی ماندہ آپ کے ارشاد سے کسی نے ذریح کے ' ہر قربانی سے ایک ایک بوٹی جمع کی پکایا کھایا اور شوربا پیا۔ صلح حدیبیہ میں رسول الله طابع نے ستر جانور قربان کئے ان میں ابوجمل کا وہ اون بھی شامل تھا جو جنگ بدر میں بطور غنیمت آیا تھا۔

ا جرت : امام احمر 'بذریعہ مجاہد بن جبید ' حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ججتہ الوداع میں رسول اللہ طابع نے سو اونٹ ذرئح فرمائے ' ۴۰ ان میں سے اپنے وست مبارک سے ذرئع کے اور باتی ماندہ کو حضرت علی کو ذرئع کرنے کا تھم فرمایا اور فرمایا ' ان کا گوشت چڑا اور پالان لوگوں میں تقتیم کر دیں ' اور قصاب کو ذرئع کرنے کی اجرت اس میں سے نہ ویں۔ نیز فرمایا ہر جانور سے ایک ایک بوٹی جمع کر کے بھاؤ کہ ہم محوشت کھائیں اور شور با پیس۔ چنانچہ حضرت علی اے حسب تھم بھایا (بھروونوں نے کھایا)

متنق علیه روایت میں ابن ابی لیلی کی معرفت حضرت علی سے مروی ہے کہ جھے رسول الله طاقام نے اونٹ ذریح کرنے کا تھم کیا اور انکے پالان چڑے اور گوشت تقسیم کرنے کا بھی تھم فرمایا (نیز تاکید فرمائی) کہ قصاب کو اس میں سے بطور اجرت نہ دو بلکہ فرمایا اس کی اجرت ہم اپنی جیب سے دیں گے۔

ابوداؤد میں عرفہ بن جارث کندی سے مروی ہے کہ میں رسول الله طابع کے پاس تھا آپ کے پاس قوا آپ کے پاس قربی کا اونٹ لایا گیا تو فرمایا علی کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ آئے تو آپ نے فرمایا فیزے کا نچلا حصہ تھامو اور خود اوپر والا حصہ کیڑا کھر دونوں نے اونٹ کو نیزے سے ذرئ کیا۔ ذرئ سے فارغ ہو کر آپ خچر پر سوار ہوئے اور حضرت علی دیات کو ردیف بنایا۔ امام ابوداؤد اس حدیث میں منفرد ہیں۔ اس کی سند اور متن میں غرابت اور انو کھا پن ہے۔ واللہ اعلم۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ قربانی کے روز رسول اللہ طابع ان عباس کے میں مقبہ کو رمی کی کھر قربانی ذرئے کی اور سرمنڈایا۔

امام ابن حزم رطیطید : کا خیال ہے کہ رسول اللہ مطابیط نے ازواج مطهرات کی جانب سے قربانی دی اور منی میں اپنی طرف سے بھی ایک گائے ذبح فرمائی اور دوحیت کبرے مینڈھوں کی قربانی دی۔

سمر کیسے منڈوایا؟: مند احمد ، مسلم اور بخاری میں سالم اور نافع ، حضرت ابن عراب بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مناتیا ہے جمتہ الاداع میں سر منڈایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول الله مناتیام اور بعض صحابہ ا نے حلق کروایا اور بعض صحابہ نے بال کٹوائے۔

مسلم شریف میں یجیٰ بن حصین کا اپنی دادی سے یہ بیان ندکور ہے کہ حجتہ الوداع میں رسول الله مالیا نے سرمنڈانے والوں کے لئے سہ بار رحمت کی دعا فرمائی' اور بال کٹوانے والوں کیلئے ایک بار۔

مسلم شریف میں بد روایت حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے مجمی مروی ہے۔

مسلم شریف میں حفرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابی جمرہ عقبہ کو رمی کرکے واپس اپی قیام گاہ میں تشریف لائے اور قربانی کی ' پھر جام کو سرکی وائیں طرف اشارہ کرکے فرمایا ' پہلے یہ ' پھر بالیاں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز حسد ' پھر تمام موئے مبارک لوگوں میں تقسیم کر دیئے۔ ایک روایت میں ہے کہ واہنے تھے کے بال لوگوں میں وو دو ایک ایک کرکے تقسیم کر دیئے اور بائیں تھے کے تمام بال ابو طلحہ کو عنایت کر دیئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وائیں حصہ کے بال ابو طلحہ کو دیئے اور بائیں حد بر کے بال اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لئے دیئے۔

امام احمد حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ حجام رسول الله طابع کے بال مبارک مودد رہا ہے اور لوگ آئے گرو حلقہ بنائے کورے ہیں کہ کوئی بال نیچ گرنے نہ پائے۔ (انفرد به احمد)

احرام اتاركر: لبس تبديل فرمايا طواكف افاضه سے پلے رى اور قربانى كے بعد غوشبولكائى۔

امام بخاری (محد بن ابی بکری معرفت) حضرت عائشہ رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں بیں نے رسول الله ظاملام کو اپنے ان دو ہاتھوں سے خوشبو لگائی ، جب آپ نے احرام ہاندھنے کا ارادہ کیا اور طواف افاضہ سے قبل احرام ا تارتے وقت۔ یہ بیان کر کے حضرت عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھ کھیلا کریہ کیفیت بیان کی اور مسلم شریف کی روایت بیں ہے کہ خوشبویں کمتوری کی آمیزش تھی۔

یہ روایت امام نسائی' امام شافعی' اور عبدالرزاق سے مندیس عروہ اور سالم از عائشہ ذکور ہے۔

نیز تحیمین اور مسلم شریف میں عودہ 'قاسم اور عودہ از عائش سے بھی یہ قصہ ذکور ہے اس میں خوشبوکا علم ذریرہ بتایا ہے۔ حضرت سفیان ثوری ' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جموہ عقبہ کی رمی کے بعد محرم پر بجو مباشوت کے ہر چیز جو احرام کی وجہ سے حرام تھی حلال ہو جاتی ہے اور طواف افاضہ کے بعد مباشرت بھی۔ ایک آدمی نے سوال کیا 'جناب خوشبو بھی تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ مالیم کو کستوری الگتے دیکھا ہے 'کیا یہ خوشبو نہیں ؟

آجرام کھولنا کیا طواف افاضہ کے ساتھ مشروط ہے؟ : سنن ابی داؤد "باب الا فاضہ فی الحج"

میں حضرت ام سلمہ کا بیان ہے قربانی کی رات رسول اللہ مطبیع کا قیام میرے ہال تھا، وجب بن زمعہ اور ایک الموی المیض پنے ہوئے آئے، رسول اللہ مطبیع نے پوچھا، تم نے طواف افاضہ کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی المیس! تو آپ نے فرمایا اللہ مطبیع انار دو، چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی المیض اثار دی، تو وجب نے دریافت کیا، المیس اللہ مطبیع سے فرمایا المیس منوع ہے! تو آپ نے فرمایا، قربانی کے روز، جمرہ عقبہ کی ری اور قربانی کے بعد، اگر الموس اللہ مطبع میں اور مباح ہو جاتی ہے تاوفتیکہ تم طواف افاضہ فو تو احرام کی وجہ سے جو چیز حرام ہو بجر مباشرت کے وہ حلال اور مباح ہو جاتی ہے تاوفتیکہ تم طواف افاضہ نہ کیا ہو تو تم پہلے کی طرح محرم ہی ہو، یہاں تک کہ تم فواف گفت کراو۔

الم بہمق ہے فہ ور بالا قصہ ذکر کرنے کے بعد ابوعبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ کابیہ بیان بھی نقل کرتے ہیں کے فیصل میں اسدی رفقا کے میں بنت محصن نے بتایا کہ قربانی کے روز بچھلے پہر میرے بھائی عکاشہ 'چند اپنے اسدی رفقا کے راہ فیصل بہن کر باہر گئے ' پھر فیصل ا آر کر ہاتھوں میں لئے ہوئے واپس چلے آئے۔ میں نے سبب دریافت کی فربانے انہوں نے بھی رسول اللہ مالیم کاوبی فربان سایا جو آپ نے وہب بن زمعہ اور اس کے رفیق کو فربایا

تھا۔ یہ حدیث نمایت غریب ہے (متروک ہے) ہمارے علم میں اس پر عمل کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اہل علم نے اس پر عمل نہ ہونے کے یہ وجوہ بیان کئے۔ (۱) بقول امام منذری اس کی سند میں ابن اسحاق ہے۔ (۲) قمیضیں عطر میں بی ہوئی تھیں۔ ان کا مباشرت میں ملوث ہونے کا خطرہ تھا اس وجہ سے

کن ہے۔ (۱) سین سرین کی ہوئے ہوئے طواف افاضہ میں تاخیر کرنے کے باعث تادیباً احرام قیضیں آثار نے کا تھم فرمایا۔ (۳) فرصت ہوتے ہوئے طواف افاضہ میں تاخیر کرنے کے باعث تادیباً احرام

کے اعادہ کا تھم فرمایا۔ (ندوی)

طواف افاضہ: مسلم شریف میں حضرت جابڑے منقول ہے کہ رسول اللہ طاہم منی سے سوار ہو کر مکہ کرمہ تشریف لائے وہ وہیں ظہریڑھی، پھر فرزندان عبدا لمطلب کے پاس تشریف لائے وہ وہرم کا پانی تعینج کر ملا رہے تھے، آپ نے فرمایا، خوب تحینجو، جھے عوام کے اللہ آنے کا خطرہ نہ ہو تا تو میں بھی تسمارے ساتھ مل کر پانی نکالتا، چنانجہ انہوں نے آبکی خدمت میں ڈول چیش کیا، آپ نے اس سے نوش فرمایا۔

معلوم ہوا کہ رسول اللہ مطہوم طواف کے لئے تجبل از زوال روانہ ہوئے طواف سے فارغ ہو کر وہاں ظہریر ھی۔ اور مسلم شریف میں نافع از ابن عمر دیات منقول ہے کہ رسول اللہ مطہوم طواف افاضہ کے بعد واپس چلے آئے اور ظہر کی نماز منی میں پر ھی۔

حدیث جابر اور حدیث ابن عمر مل اس طرح تطیق ممکن ہے کہ رسول اللہ طاہم نے ظہر مکہ میں اواکی اور مذبی ہیں اواکی اور منی میں آپ نے لوگوں کو منتظربایا ، پھران کو بھی ظہر کی نماز باجماعت پڑھا دی ، واللہ اعلم۔ ظہر کی نماز کے وقت رسول اللہ طاہم کی واپسی منی میں ممکن ہے کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور دن طویل تھا۔

رسول الله ملائیم نے پہلے پر متعدد امور سرانجام دیئے کہ مزدلفہ سے اجالا ہوئے طلوع آفماب سے قبل ہی روانہ ہوئے' منیٰ میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کو سات کنگریاں ماریں' پھر ۱۲ اونٹ ذبح کئے اور حضرت علیٰ نے سس' پھر ہر قرمانی سے بوٹی بوٹی جمع کرکے سالن پکایا' پھر اسے تناول فرمایا' پھر سرمنڈا کرخوشبو لگائی۔

ان متعدد امور سے فراغت کے بعد منی سے سوار ہو کر کعبہ میں تشریف لائے اور اس روز ایک عظیم خطاب فرمایا۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ رسول اللہ طابیام نے بیت اللہ جانے سے قبل خطاب فرمایا تھا یا والبس کے بعد 'واللہ اعلم۔ غرضیکہ رسول اللہ طابیام سوار ہو کر بیت اللہ پہنچ اور سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا 'صفا مروہ کی سعی نہیں کی جیسے کہ حدیث جابر اور حدیث عائشہ سے اابت ہے۔ پھر زمزم کا پانی کا نبیز بھی۔

ان روایات سے بیہ بات آشکارا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے ظهر کی نماز مکہ کرمہ میں پڑھی اور یہ احتمال بھی ہے کہ آپ ؓ نے ظهر آخر وقت میں' منی میں بھی صحابہ ؓ کو باجماعت پڑھائی ہو۔ ان متعارض بیانات اور متضاد روایات کے باعث امام ابن حزم ؓ واقعی دو ٹوک فیصلہ کرنے میں بے بس اور قاصر رہے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا بیان ہے کہ رسول اللہ بیل بیار نے قربانی کے روز پچھلے پسر (حین علی المظهر) نماز ظہر کے وقت طواف کیا پھر منی واپس چلے آئے' ایام تشریق وہیں گزارے' زوال کے بعد رمی کیا کرتے تھے ' پھر ہر جمرے کو سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔

امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ حضرت جابرا اور حضرت عائشہ وونوں اس بات پر متعنق ہیں کہ آپ نے مکہ میں ظهر پڑھی اور دونوں کی یادداشت اور حفظ و ضبط حضرت ابن عمرسے زیادہ قوی ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ عائشہ کی روایت میں یہ تصریح نہیں کہ آپ نے مکہ میں نماز ظہر پردھی۔ بلکہ آگر روایت میں "حتی صلی الظہر" کے الفاظ محفوظ ہوں تو احتمال ہے کہ آپ نے مکہ میں ظہر پردھی ہو' آگر روایت میں "حین صلی الظہر" کے الفاظ محفوظ ہوں (اور یمی قرین قیاس ہے) تو یہ اس بلت کی دلیل ہے کہ آپ نے منی سے روائل کے قبل ہی منی میں ظہر پردھ لی۔

اندریں حال روایت حفرت عائشہ وایت حفرت جابرات کے بالکل متضاد اور مخالف ہے کیونکہ حدیث سے واضح ہے کہ کہ علی ہے واضح ہے کہ آپ نے مکہ روائل سے قبل ہی منی میں ظہر پڑھی۔ اور حدیث جابرات سے صاف عیاں ہے گہ تمازے کہا بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور ظہر مکہ میں بڑھی۔

طواف زیارت رات کو : امام بخاری فی (ابدائیراز عائش و این عباس) معلق بیان کیا ہے کہ رسول الله طاق فی رات تک طواف زیارت موخر کیا۔ یہ معلق روایت سنن اربعہ میں (یکی بن سعید، عبدالرحل بن معمدی، فرج بن میمون، سفیان وری، ابدائیر) حضرت عائش و حضرت ابن عباس سے ذکور ہے کہ رسول الله طابیل میں میدی، فرج بن میدائش کے روز رات تک طواف مو خرکیا اور ترذی نے اس کو حسن کما ہے۔ نیز امام احمد (محمد بن عبدالله، سفیان، ابدائیر) حضرت عائش و حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیلم نے رات کو طواف فیارت کیا (زار لیل)

رات کو طواف کرنے کی روایت اگر "بعد از زوال" پر محمول ہو گویا کہ پچھلے پہر آپ نے طواف کیا تو پیر ورست ہے، اگر "بعد از غوب" پر محمول ہو تو یہ بعید از قیاس ہے اور ان صحیح روایات کے خلاف ہے جن میں ہر است نہ کور ہے کہ رسول اللہ میں ہیا ہے روز روشن میں قربانی کے روز طواف کیا اور زمزم کا پانی پیا۔ مرات کو طواف تو وہ طواف وداع تھا، بعض راوی طواف وداع کو "زیارت" مرات ہو۔ بین کیا فرض طوافوں کے علاوہ اس سے مطلق طواف زیارت مراد ہو۔

چرشب طواف : منیٰ میں قیام کے دوران رسول الله طابیع ہرشب بیت الله تشریف لایا کرتے تھے 'یہ گھی ہو الله عقوقت ہے والله علم الله علی ہے الله علی ہے الله علی الله علی ہے الله علی ہے الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی

سمج روایات سے میں ثابت ہے کہ رسول الله طابیع نے قربانی کے روز دن کے وقت طواف کیا اور میں میں مسلک ہے، قرین قیاس سے کہ زوال سے تعل ہی طواف کیا۔ یہ بھی اختال ہے کہ زوال کے بعد اور کا مسلک ہے، قرین قیاس سے کہ زوال کے بعد اور الله طابیع کا طواف کیا، میں معلم عرصہ تشریف لائے اور سوار ہو کر بیت الله طابیع کا طواف کیا،

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پھر زمزم کے پاس آئے اور فرزندان عبدالمعلب لوگوں کو پانی بلا رہے تھے' آپ نے پانی کا ایک ڈول لیا' کچھ یا اور پھھ اسپے اور انڈمل لیا۔

سبيل : مسلم شريف ميں بحربن عبدالله مزنى كابيان ہے كه ميں نے بيت الله ميں حضرت ابن عباس كى خدمت پاس بيشے ہوئے يہ ساكھ رسول الله طابية سوارى پر تشريف لائے اسامة رويف تھا بم نے آپ كى خدمت ميں نبيذ "كھبور كاشريت" چش كيا ، چنانچه آپ نے خود بيا اور باقى ماندہ اسامة كو ديا اور فرمايا خوب خوب اليى بى "مسمانى" كو - حضرت ابن عباس فرماتے ہيں (ہم حجاج كرام كو نبيذ چش كرتے ہيں) ہم رسول الله طابع كارشاد مبارك پر اضافه نبيس كرنا جا بينے -

ایک دیماتی نے ابن عباس سے کماکیا وجہ ہے کہ اموی تو دودھ ادر شد پلاتے ہیں اور تم صرف نبید لین مجور کے شریت پر اکتفاکرتے ہو کیا یہ تک دستی کی وجہ سے یا بخل کے باحث۔

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹایام سقایہ اور سبیل پر تشریف لائے اپنی طلب فرمایا تو حضرت عباس نے فضل سے کما جاؤ اپنی والدہ سے پانی لے آؤ۔ رسول اللہ مٹایام نے فرمایا 'بلا کلف کیں پلاؤ۔ حضرت عباس نے عرض کیا یارسول اللہ الوگ اس میں ہاتھ مارتے رہج ہیں۔ آپ نے فرمایا 'دکلف نہ کرو' کی پلاؤ'' چنانچہ آپ نے نوش فرما لیا۔ پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے تو فرزندان عبد المعلب لوگوں کو پانی پلاؤ' چنانچہ آپ نے نوش فرما لیا۔ پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے تو فرزندان عبد المعلب لوگوں کو پانی پلائے میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا اس کار خیر کو سرانجام دیتے رہو۔ تم نیک کام کر رہے ہو' اگر لوگوں کے اللہ آنے کا خطرہ نہ ہو آتو میں بھی کندھے پر رسی رکھ کے' پانی نکالنا۔

عاصم 'شعبی کی معرفت حفرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالا کی خدمت میں نہیں کے دسول الله مالا کی خدمت میں زمزم کا پانی پیش کیا آپ نے کھڑے ہی لیا۔ عاصم کہتے ہیں عکرمہ نے حلفا کہا کہ رسول الله مالا کا الله مالا کا الله مالا کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ناقہ ہر سوار تھے۔

امام احمد عکرمہ از ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے سوار ہو کر طواف کیا اور جمراسود کا چھڑی سے استلام کیا ، پھرسقایہ اور پانی کے سبیل پر تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ انظامیہ نے کہا اس پانی میں لوگ میلے کچیلے ہاتھ مارتے رہتے ہیں ، ہم گھر سے پانی لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا محکلف کی کوئی ضرورت نہیں ، اس سے پلاؤ۔ ابوداؤد میں اس روایت اور سند سے بیان ہے۔

امام احمد' ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع زمزم پر تشریف لائے' ہم نے ڈول میں پائی پیش کیا آپ سے نو پیش کیا آپ نے نوش فرمالیا' پھر اس ڈول میں اپنی کلی ڈال دی اور چاہ زمزم میں انڈیل دیا اور فرمایا لوگوں کے جوم کا خطرہ نہ ہو تا تو میں بھی اِپنے ہاتھوں سے خود پانی کھینچتا۔ (انفرد به احمد واسنادہ علی شرط مسلم) رسول الله طلی الله طلی ایم مسلم شریف میں بلکہ پہلی سعی بر اکتفا فرمایا: صحیح مسلم شریف میں جابر بن عبدالله کا قول ہے کہ نبی علیه السلام اور قارن صحابہ کرام نے صرف ایک بار صفا مردہ کی سعی کی۔ نیز مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول الله طابیع نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے فرمایا --- یاد رہے کہ حضرت عائشہ عمرے برج کی نیت کا اضافہ کر کے قارن ہو چکی تھیں --- جج اور عمرے کے لئے صرف ایک طواف اور ایک بار سعی صفا مردہ کانی ہے۔

حنالم : امام احد کے اصحاب و اتباع کے نزدیک حصرت جابر کا ندکور بلا قول قارن و متمتع دونوں کے لئے عام ہے۔ اور امام احد کے صراحت سے منقول ہے کہ متمتع کو ایک ہی طواف کانی ہے اور بیہ قول غریب ہے۔ اور امام احد کے علم علی منہوم ہے۔ واللہ اعلم۔

ائمہ الله : احناف شوافع اور مالكيوں كے نزديك متنع كے لئے دو طواف اور دوسعى ضرورى إلى بلكه احناف في احداث اور دوسعى ضرورى إلى بلك احناف في قارن كے لئے بھى دو طواف اور دوسعى ضرورى قرار وى إلى اور دہ اس مسئلہ ميں منفرد إلى أيه مسئلہ حضرت على سے موقوفا اور مرفوعا دو طرح سے منقول ہے اور گذشتہ اوراق ميں بيان كر چكے إلى كه ان موايات كى اساد ضعف إلى محربيہ صحح روايات كے خلاف إلى والله اعلم۔

ظمر کے بعد منی میں : حدیث جابڑے مطابق رسول اللہ طابیع کمہ میں ظر نماز اوا کر کے منی واپس چلے آئے۔ اور حضرت ابن عرق کے بیان کے موافق واپس کے بعد ظهر منی میں پڑھی (دواهما مسلم) ان روایات کی تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ رسول اللہ طابیع نے مکہ اور منی دونوں مقام پر ہی ظهر پڑھی واللہ اعظم۔ ان صحح روایات میں تعارض کی بنا پر امام ابن حرم ؓ نے اس میں توقف کیا ہے اور دو ٹوک فیصلہ نہیں کر سکے۔

ابوداؤد کی روایت قاسم از حضرت عائشہ افعاض رسول الله صلی الله علیه وسلم من آخر یومه حین صلی الفله و الله علیه وسلم من آخر یومه حین صلی الفله و شم رجع اللی منی الخ سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ قربانی کے روز رسول الله طاحا فرال کے بعد مکم مکرمہ تشریف کے بحو حضرت ابن عمر کی روایت کے منانی ہونا محل نظرے واللہ اعلم۔

خطاب : منیٰ میں رسول اللہ طائع نے ایک عظیم اور وقع خطاب فرمایا' متعدد احایث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ امام بخاری نے "ایام منیٰ میں خطبہ " کے باب کے ذیل میں عکرمہ از ابن عباس فقل کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع نے قربانی کے روز خطاب فرمایا' اے لوگوا یہ کون سا دن ہے' حاضرین نے عرض کیا قائل احرام دن' پھر پوچھا یہ کون ساشرہ واجوں نے کما' عزیز اور ذی وقار شر' پھروریافت فرمایا یہ کون ساممینہ احرام دن کما حرمت والا ممینہ' پھر آپ نے سہ بار فرمایا تممارا جان و مال اور عزت و آبرو ایک دو سرے کے لئے ای طرح قائل احرام ہے جس طرح یہ دن اس شراور اس ممینہ میں قائل عزت و احرام ہے۔ بھر آپ نے سرمبارک آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا' النی! میں نے تبلیغ کا حق اوا کرویا' فدایا! میں تبلیغ کا فیصفہ سرانجام دے چکا۔

بقول حضرت ابن عباس یہ دراصل امت محمیه کو وصیت تھی کہ حاضراور موجود عیر حاضراور غائب کو اسلام کی تبلیغ و تلقین کرے۔ پھر رسول اللہ طابیط نے فرمایا میرے بعد مرتد نہ ہو جاتا کہ ایک دو سرے کی ہلاکت کے دریے ہو (رواہ الترندی و قال حسن صبح )

امام بخاری مضرت ابو بکرہ وہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظھیم نے قربانی کے روز خطاب فرمایا کیا معلوم ہے یہ کون ساون ہے ' عاضرین نے جواب دیا ' اللہ اور اس کا رسول بمتر جانتا ہے ' پھر آپ خاموش رہے ' حاضرین سمجھے کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے ' پھر آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ حاضرین نے کما ' کیوں نہیں ' بیشک قربانی کا دن ہے۔

پھرارشاد ہوا یہ کون ساممینہ ہے؟ لوگوں نے کہا ''اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔'' ہمارا خیال تھا کہ آپ اس مینے کا کوئی اور نام تجویز کریں گے۔ معمولی خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالج نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں' (بالکل ذوالج ہے)

پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا شہرہ، سامعین نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ جانتا ہے آپ چپ رہے ، حاضرین کا خیال تھا آپ اس کا نام تبدیل کریں گے، پھر آپ نے فرمایا کیا یہ "فبلد حرام" نہیں، عرض کیا کیوں نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا مال و جان ایک وو سرے پر اس طرح محترم ہے جس طرح یہ دن اس ماہ میں اور اس قابل احرام شہریں محترم ہے۔

سنو! کیامیں نے تبلیغ کاحق اوا کر دیا سب نے تقدیق و تائید کی کھر آپ نے فرمایا اللی! گواہ رہنا اللہم اشھد مزید فرمایا حاض غیر حاضر کو بتا دے ' بہت سے غائب سامع سے زیادہ یا دواشت رکھتے ہیں۔ میرے بعد ' مرتد نہ ہو جانا کہ ایک دو سرے کو قتل کرنے لگو۔

مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے دوجت کرے مینڈھے ذرئے کیے اور بکریوں کا ایک ربوڑ حاضرین میں تقیم فرمایا۔ مند اجہ میں حضرت ابوبکہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ مالھیئم نے خطبہ میں فرمایا 'بیشک زمانہ گھوم گھام کراپی اصلی بیئت پر آگیا ہے جیسے آفرینش عالم کے وقت تھا۔ سنوا سال بارہ ماہ کا ہے' اس میں چار ماہ قابل احرّام ہیں تین بے در بے' ذی قعد' ذی جج اور محرم چوتھا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے (بعد ازال حدیث میں وہی سوال جواب نہ کور ہیں جو بخاری کی روایت میں منقول ہیں)

مند احمد ' ابوداؤد اور نسائی میں بہ روایت محمد بن سیرین از ابو بکرہ مروی ہے اس سند میں انقطاع ہے کیونکہ مسلم اور بخاری میں یہ روایت محمد بن سیرین از عبدالرحنٰ بن ابی بکرہ ندکور ہے۔ امام بخاری ؒ نے بھی سوال و جواب متعدد مقامات پر محمد بن زید بن عبداللہ بن عمراز ابن عمر نقل کئے ہیں۔

مقام خطاب : امام بخاری فے حضرت ابن عرف سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع نے جمتہ الوداع میں قربانی کے دوز جرات کے درمیان کھڑے ہو کریہ خطاب فرمایا 'یہ جج اکبر کا دن ہے۔ پھر رسول الله طابیع نے فرمایا اللی! گواہ رہیو! اور لوگوں کو الوداع نصیحت فرمانے لگے لنذا سامعین نے کما یہ ججتہ الوداع ہے 'ابوداؤد

اور ابن ماجہ میں یہ پوری سند سے ذکور ہے۔ آپ کا جمرات کے پاس کھڑے ہو کر خطاب فرمانا ممکن ہے 'جمرہ عقب کو رمی کے بعد اور طواف افاضہ کے بعد دو سرے مقب کو رمی کے بعد اور طواف افاضہ کے بعد دو سرے روز رمی جمرات کے بعد خطاب فرمایا ہو' لیکن پہلے احمال کی آئید امام نسائی کی مندرجہ ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔

کیلی بن حصین اپنی واوی ام حصین سے نقل کرتے ہیں کہ جبتہ الوواع میں ' میں نے ویکھا کہ رسول اللہ طابیع کی سواری کی ممار حفرت بلال والح میں ہے ہاتھ میں ہے اور حضرت اسامہ والح کیڑا گان کر سابیہ کے ہوئے ہیں ' جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا ' اس کے اثنا میں فرمایا اگر سیاہ فام خکٹہ غلام بھی تممارا امیر مقرر کر دیا جائے جو تمماری قیادت اور زعامت قرآن پاک کے مطابق کرے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرواری کرو۔ خطبہ کے دوران سوال جواب کا واقعہ سند احمد میں ابوصالح ذکوان از جابڑ بھی نہ کور ہے۔ نیز ابن الی شیبہ نے بھی بیان کیا ہے ' اور حضرت جابڑ ہے محمد باقر نے بھی بیان کیا' امام احمد اور امام ابن ماجہ نے از ابوصالح از ابی جریرہ اور ابی سعید خدری نقل کیا ہے۔ سند احمد اور سنن نسائی میں بلال بن بیاف از سمارہ از ابی جریرہ اور ابی سعید خدری نقل کیا ہے۔ سند احمد اور سنن نسائی میں بلال بن بیاف از سمارہ اللہ علی کے ساتھ کسی کو شریک مت ساتھ کسی کو شریک مت بھاؤ۔ ناحق کسی کو قتل نہ کرو' زنانہ کرو' چوری نہ کرو۔

خطاب ججتہ الوداع : امام ابن حزم ؒ نے اسامہ بن شریک سے نقل کیا ہے کہ ججتہ الوداع میں رسول اللہ مطابع خواب فرمایا اپنی والدہ والد ' بسن بھائی اور ورجہ بدرجہ تمام رشتہ داروں سے حسن سلوک اور تواضع سے بیٹ آؤ۔ کچھ لوگوں نے یہ آگر پوچھا کہ ہمارے ہاں بنو بربوع مقیم ہیں تو آپ نے فرمایا کوئی بھی کئی پر ظلم و تعدی نہ کرے۔ پھر کسی نے پوچھا ' بھول کر کنگریاں نہیں مار سکا تو آپ نے فرمایا اب مار لو کوئی حضا کقتہ کوئی حرج نہیں۔ پھر کسی نے پوچھا ' یارسول اللہ! طواف افاضہ نہیں کر سکا تو فرمایا اب کر لو کوئی مضا کقتہ نہیں۔ پھر کسی نے دریافت کیا ' ذرج کرنے سے قبل سرمنذا چکا ہوں ' فرمایا ذرج کرلو' اس تقذیم و تاخیر میں کوئی حرج نہیں۔

پھر فرمایا اس تقدیم و تاخیر میں کوئی گناہ نہیں ہیں وہ مقروض گنگار ہے 'جس نے قرضہ نہ اوا کیا اور فرمایا ، بجو برحمان تعالی سے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے۔ محیمین ' سند احمد اور سنن نسائی میں قیس اور ابوزرعہ ' جریع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم نے مجھے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ ' پھر خطبہ کے دوران فرمایا لا توجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم دقاب بعض۔

امام نسائی سلیمان بن عمرو کے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حجتہ الوداع میں رسول الله علیمیم نے نین بار فرملیا سے کون سا روز ہے' حاضرین نے جواب دیا حج اکبر کا روز' پھر آپ نے فرمایا فان دماء کم و اموالکم وعرضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا ولا یجنی جان علی والدہ

اور فرمایا شیطان اب تمهارے علاقے میں اپی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے ' اب اس کی طاعت و پرستش بعض معمولی اور حقیرے کاموں میں ہوگی ' وہ اس پر قانع اور خوش ہوگا۔ سنو! جایلی دور کا سود اور قربانی کے روز خطاب : کے عنوان کے تحت امام ابوداؤد نے ہرماس بن زیاد بابلی سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله علیط کو منی میں قربانی کے روز عضبا او نمنی پر سوار خطاب کرتے دیکھا۔

ملاقی سند: امام احمد (عرمه بن عار ' ہراس) سے نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے والد زیاد کے پیچھے سوار تھا۔ میں نے رسول اللہ مال کیا کو قربانی کے روز منی میں عضباناقہ پر سوار خطاب کرتے دیکھا۔

امام ابو داؤد اور امام احد فی به خطبه سلیم بن عامر کلای کی معرفت حضرت ابوامامه سے بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عید قربانی کے روز رسول الله طابیع کا خطاب سالہ آپ سواری کی رکابوں پر کھڑے نمایت بلند آواز سے فرما رہے سے کیا تم سنتے نہیں؟ ایک صاحب نے عرض کیا یارسول الله طابیع آپ کیا ذمہ داری سونیتا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا "اپ رب اور پروردگار کی عبادت کرو' پانچ وقت نماز ادا کرو' ماہ رمضان کے روزے رکھو' امیرکی اطاعت کو' اس راہ پر چلے تو سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔"

سلیم کلای کہتے ہیں میں نے ابوامامہ وہی سے بوچھا آپ کی عمراس وقت کتنی تھی فرمایا تمیں سال۔
امام احمد شد حدیل بن مسلم خولانی کی معرفت حضرت ابو امامہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابی کا خطاب ججتہ الوداع میں سنا کہ اللہ تعالی نے ہروارث اور حقد ارکا حصد مقرر کرویا ہے ، چنانچہ وارث کے لئے کوئی وصیت روا نہیں اولاد صاحب فراش اور شوہر کی ہے ، زانی کا نصیب ناکامی اور سنگ ساری ہے اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے ، اور جو شخص اپنا نہی تعلق غیر سے جوڑے یا غلام اپنے آقاؤں سے موالات کا انکار کرے ، ان پر تاقیامت اللہ کی لعنت ہے۔ یبوی خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ خرج ترج نے کرے ، وریافت ہوا یارسول اللہ 'کھانا و اناج بھی 'فرمایا یہی تو ہمارا بسترین سرمایہ ہے 'عاریتا" کی ہوئی چیز واپس ہوگا ، وردھیل جانور جو بطور تحفہ دیا جاتا ہے ، وودھ کے بعد واپس ہوگا ، قرضہ واجب الادا ہے اور

قربانی کے روز کب خطاب ہو: کے عنوان کے تحت امام ابوداؤد نے رافع بن عمر مزنی سے بیان کیا ہے کہ منیٰ میں میں نے رسول الله مطابع کو صنیٰ کے وقت دن چڑھے سواری پر خطاب کرتے بنا معنرت علی آپ کا خطاب دہرا رہے تھے 'سامعین بعض بیٹھے تھے اور بعض کھڑے تھے۔ (رواہ النسائی ایعنا)

امام احمد' عامر مزنی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے منی میں سواری پر خطاب فرمایا' آپ کے کندھوں پر سرخ چادر تھی' ایک بدوی آپ کا کلام لوگوں تک پہنچا رہا تھا' میں آپکے اس قدر قریب ہوگیا کہ آپکے پاؤں اور تمہ کے دمیان ہاتھ ڈال دیا اور پاؤں کی محنڈک اور برودت سے محظوظ ہوا۔

المام خطبہ میں کیابیان کرے: کے باب کے ذیل میں امام ابوداؤد' عبدالرحمٰن بن معاذ تبی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے منی میں خطاب فرمایا' اور قدرۃ" ہماری قوت ساعت اس قدر تیز تھی کہ ہم اپنی قیام گاہ میں ہی بیٹے آپ کا خطاب سن رہے تھے۔ آپ نے مناسک جج اور قربانی کے مسائل بتائے

حتی که کنگری مارنے کا طریقہ اور کنگری کا نمونہ بھی بتایا' پھر آپ نے مهاجرین کو مسجد کے سامنے اور انسار کو مسجد کے پیچھے فروکش ہوئے۔ (رواہ مسجد کے پیچھے فروکش ہونے کا تھم صادر فرمایا۔ اور باقی ماندہ لوگ ان کے گرد و نواح فروکش ہوئے۔ (رواہ احمد والنسائی)

معیمین میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے قربانی کے روز خطاب فرمایا اور متعدد سوالات کے جوابات دیئے۔ نیز متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ طابیم سے قربانی کے روز کسی بھی عمل میں تقدیم و تاخیر کے بارے دریافت ہوا تو آپ نے تقدیم و تاخیر کی پرواہ کئے بغیر فرمایا اب کرلوکوئی ممناہ نہیں۔

منی میں رسول اللہ ملے یہ کہال فروکش ہوئے: مشہور ہے کہ رسول اللہ ملے ہم منی میں مسجد خیمت کے مقام پر قیام پذیر ہوئے مماجرین کو دائے اور انصار کو بائیں طرف قیام کا تھم فرمایا اور بقایا لوگوں کو ان کے گردونواح ۔ امام بہتی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے نقل کیا ہے کہ کسی نے رسول اللہ ملے ہما ان کے گردونواح ۔ امام بہتی کوئی مکان تقیر کردیں 'آپ اس کے سامیہ میں آرام فرمائیں 'فرمایا بالکل نہیں 'منی میں پہلے آنے والے کا حق فائق ہے۔ امام ابوداؤد 'حضرت ابن عرض بیان کرتے ہیں ہمارا تجارتی سامان کمہ میں بوتا تھا ہم سے کوئی ایک (مال کی حفاظت کے لئے) مکہ میں رات بسر کرتا اور رسول اللہ ملے ہمائی میں شب و روز بسر کرتے (انفرد بہ ابوداؤد)

الم ابوداؤد ابن عراب عراب کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے تجاج کو پانی کی فراہمی کے لئے مکہ میں رات بسر کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی متفق علیہ۔

منی میں ووگانہ: متفق علیہ روایت میں ابن مسعود اور حارید بن وہب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیم میں میں میں میں ابن مسعود اور حارید بن وہب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی علی علی علی علی اللہ علی علی منا میں صحابہ کرام کو دوگانہ پڑھایا کرتے تھے ' ماکی وجہ سے قصر کرتے رہے اور کی باشندوں کو منی میں مج ہے۔ اور جن لوگوں کا مگمان ہے کہ رسول اللہ علی موئی ہے۔ دراصل پوری نماز پڑھنے کا تھم رسول اللہ علی من مناز پڑھنے کا تھم رسول اللہ علیہ سے دوران فرمایا تھا' واللہ اعلم۔

ایام تشریق میں رمی: امام ابوداؤد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابع الله علیم الله علیم نے طواف افاضہ کے بعد ۱۱ تا ۱۳ منی میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد ہر جمرے کو سات کنگریاں مارتے ، ہر کنگری الله اکبر کمہ کرمارتے۔ پہلے اور دو سرے جمرے کو کنگریاں مارنے کے بعد بدی دیر تک وہیں کھڑے انکساری اور آہ و زاری کرتے اور تیسرے جمرے کے بعد دعاکیلئے قیام نہ کرتے۔ (انفروبہ ابوداؤد)

 ر خصت : امام احمد (سفیان بن عیینه عبدالله بن انی بکربن محد ابوه انی البداح بن عدی ابوه) روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے چروابوں کو ایک دن کے نافد سے رمی کرنے کی اجازت فرمائی۔

المام احمد (عبدالرحن الك عبدالله بن ابى بكر ابوه ابى البداح بن عاصم بن عدى ابوه) روايت كرتے بي كه رسول الله مطبيط في جوابوں كو منى ميں رات بسر كرنے سے مشتى فرمايا كه وه قربانى كے روز رمى كريں۔ پھراا . كو رمى كريں يا ١٣ كو أكم دو دن كى اپھر ١٣ كو رمى كريں۔

سنن اربعہ میں امام مالک اور سفیان کی دونوں روایات فدکور ہیں' امام ترفدی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ اور امام مالک کی سند سفیان کی سند سے اصح اور شک سے بالاتر ہے کیونکہ سفیان کی سند سے یہ بات متباور ہے کہ ابوالبدح کا حقیقی والد عدی ہے جب کہ عدی دادا ہے اور امام مالک کی سند اس شک سے مبرا ہے۔

کس روز خطاب ہوا : کے عنوان کے تحت امام ابوداؤد نے بی بکرکے دو صحابہ سے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ طابیخ کو ایام تشریق کے واسط (بینی بارہ کو) منی میں خطاب کرتے دیکھا ہے اور آپ سوار تھے۔ امام ابوداؤد نے سرا بنت نبھان سے مختفر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے "بوم الرؤس" میں فرمایا یہ کون سادن ہے 'عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بستر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا در میانی دن نہیں ربین کا ذوالیج) امام احمد نے ابوح ہ رقاقی حنیفہ کے چیا سے یہ خطبہ نمایت طویل بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ کی ممار ۱۲ دوالیج کو میرے ہاتھ میں تھی' میں لوگوں کے جموم کو ہٹا رہا تھا۔

آپ نے فرمایا اے لوگو! تم جانتے ہو یہ کون ساممینہ ہے اور کون ساون ہے اور کون ساشہرہ 'سب نے کہا یہ معزز ماہ کا قابل احترام دن اور محترم شہرہ۔ آپ نے فرمایا تمہاری جان و مال اور عزت و آبرہ آپ میں ایک دو سرے پر محترم ہے جیے کہ تاقیامت یہ دن 'اس ماہ اور اس شہر میں واجب الاحترام ہے۔ پھر آپ میں ایک دو سرے پر محترم ہے جیے کہ تاقیامت یہ دن 'اس ماہ اور اس شہر میں واجب الاحترام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو! تم زندہ رہو گے 'خردار! کسی پر ظلم و تعدی نہ کرنا 'کسی پر جور و جفامت کرنا 'کسی پر ظلم و ستم سے باز رہنا 'کسی مسلمان کا مال و دولت دو سرے کیلئے اس کی رضا اور خوشی کے بغیر طال نہیں۔

سنو! جابلی دور کے تمام قبل ، قرضہ جات پر سود ، اور بری رسومات قیامت تک کے لئے میرے پاؤں تلے بالل اور روندی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے میں عباس بن ربعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا خون بما معاف کرتا ہوں جو بنی سعد میں شیر خوار بچہ پرورش پا رہا تھا، بزیل نے اسے قبل کر دیا تھا۔ جابلی دور کے تمام

قرضوں پر سود بالکل ختم ہے اور سب سے پہلے میں عباس بن عبدا لمطلب کا سود معاف کرتا ہوں' اب صرف مقروض سے اصل سرمایہ ہی قابل وصول ہے' کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔

سنو! زمانہ گھوم گھام کراپی اصل حالت پر آچکا ہے، پھر آپ نے یہ آیت (۹/۳۹) تلاوت فرمائی کہ خدا کے نزدیک مینے گنتی میں بارہ ہیں کتاب اللہ میں ابتدائے عالم سے چار ان میں سے حرمت والے مینے ہیں ان میں کی پر ظلم و تعدی مت کرو' میرے بعد مرتد نہ ہونا کہ ایک دوسرے کے دعمن بن کر قتل کرنے لگو' شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی بوجا اور پرستش کریں' لیکن وہ تہمیں آپس میں لڑا

## بعزا کراہے ول کی بعزاس نکالے گا۔

عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو' دہ تمہارے پاس قیدی ہیں ان کو اپنے جہم و جان پر دسترس نہیں اوہ تمہارے رحم و کرم پر ہیں) ہویوں کا شو ہروں پر حق ہے' اس طرح شو ہروں کا ہدیوں پر ہیہ حق ہے کہ ان کے بستر کو غیر مرد سے آلودہ نہ کریں' اور کسی ناگوار شخص کو گھنے نہ دیں' اگر تم (مردوں) کو ان سے نافرمانی کا خطرہ ہو تو ان کو سمجھاؤ بجھاؤ' اگر باز آجائیں تو درست ورنہ ان سے علیحدگی افقیار کر لو' زن و شوئی سے باز رجو' اور ان کو سمعولی زدو کوب کرو۔ رواج کے مطابق تمہارے ذمہ ان کا نان و نفقہ ہے' تم نے ان کو خدا کی رجو' اور ان کو معمولی زدو کوب کرو۔ رواج کے مطابق تمہارے ذمہ ان کا نان و نفقہ ہے' تم نے ان کو خدا کی المانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اور اللہ کے فرمان سے تم ان سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ سنو! جس کے پاس کمی کی امانت ہے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔

پھر آپ نے ہاتھ کھیلا کر فرمایا کیا میں نے تبلیغ کا حق اداکر دیا کیا میں وعظ و ارشاد کا فریضہ سرانجام دے چکا موں۔ پھر آپ نے فرمایا حاضر غیر حاضر کو بتا دے کہ بست سے غیر حاضر سامعین سے زیادہ یادداشت اور فنم و فراست کے مالک ہوتے ہیں۔

بقول حمید' حسن بصری نے مید فقرہ من کر فرمایا واللہ! صحابہ کرام نے خوب تبلیغ کی' اور الیمی اقوام تک مید پیغام پنچایا کہ وہ اس کی بدولت سعادت مند ہوئے۔

بوم الرؤس: امام ابن حزم كت بي كه الل مكه ك نزديك بلا اختلاف بوم الرؤس قربانى ك دوسرك روز كانام ب اوريه بعى فدكور ب كه ده ايام تشريق كادرميانى دن ب-

نیزید بھی احمال ہے کہ یہاں اوسط افضل و اشرف کے معنی میں ہو جیسے کہ "وکذالک جعلفاکم امة وسطا" میں ہے۔ امام ابن حزم رائید کی یہ توجیمہ دورکی کوڑی ہے (اور درست وہی ہے جو پہلے بیان کر چکے ہیں 'یعنی ۱۲ تاریخ واللہ اعلم)

پیغام مرگ : حافظ ابو بحر برار نے حفرت ابن عمر والھ سے بیان کیا ہے کہ ایام تشریق کے درمیانی روز بمقام منی ججت الوداع میں رسول اللہ طاہیم پر سورة النصر (انا جاء نصر الله) الن نازل ہوئی تو آپ سمجھ گئے کہ اب ونیا سے کوچ کا وقت قریب ہے ' چنانچہ آپ نے سواری پر پالان ڈالنے کا حکم فرمایا ' پھر سوار ہو کر میدان عقبہ میں تشریف لائے اور لوگ بھی گرد و نواح سے آپ کی طرف چلے آئے ' آپ نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا ' اے لوگو! جابلی دور کا ہر قتل معاف ہے ' سب سے پہلے میں ربید بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کر تا ہوں وہ بنی لیث میں پرورش پا رہا تھا کہ اسے ہویل نے قتل کر ڈالا۔

جابلی دور کا ہر سود اور ربامعاف ہے' اور میں سب سے پہلے عباس کا سود معاف کر آ ہوں۔

اے لوگو! زمانہ پھر پھرا کر ابتدائے آفرینش کی حالت پر آچکا ہے "سال میں" بارہ ماہ ہوتے ہیں چار ماہ ان سے حرمت والے ہیں رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے اور تین ماہ مسلسل ذی قعدہ ' ذوالحج اور محرم میہ بهترین سیدها راہ ہے ' ان میں کسی پر ظلم و ستم نہ کرد (۹/۳۲) میہ مہینوں کا تقدم و تاخر کفر میں اور ترقی ہے ' اس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں ' اس مینے کو ایک برس تو حلال کر لیتے ہیں اور دو سرے سال اے حرام رکھتے ہیں باکہ ان مینوں کی تعداد پوری کرلیں جنس اللہ نے عزت دی ہے لینی ایک سال محرم کو صفر قرار دے لیتے ہیں دو سرے سال صفر کو محرم گردانتے ہیں' یمی نسٹی کامفہوم ہے۔

اے لوگو! جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اے واپس لوٹا دے اور شیطان اب مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری قلمرو میں اس کی بوجا کی جائے اب وہ تم سے معمولی اور حقیر گناہوں سے ہی خوش ہو جائے گا' چنانچہ دین کے معاملہ میں معمولی گناہوں سے بھی ہوشیار رہو۔

اے لوگوا تمهاری بیویاں تمهارے پاس اسر ہیں 'تم نے ان کو اللہ تعالی سے امانت کے طور پر قبول کیا ہے اور اللہ کے ارشاد سے تم ان سے محظوظ ہوتے ہو۔ شوہروں کے بیویوں پر اور بیویوں کے شوہروں پر حقوق ہیں 'شوہروں کے بیویوں پر بیہ حق ہے کہ وہ غیر مرو سے تمهارے بستر کو محفوظ رکھیں اور نیک امور میں تمہاری نافرمائی نہ کریں اگر وہ ان امور کی پابندی کریں تو تم انبی برا بھلانہ کمو 'شوہروں کے ذمہ رواج کے موافق نان و نفقہ ہے اگر سرزنش کرنے کی ضرورت پیش آئے تو معمولی اور بکی پھلکی ضرب لگاؤ۔ کسی کے ملل پر قبضہ اور تصرف اس کی رضامندی کے بغیرروا نہیں۔

اے لوگوا میں تمہارے پاس ایک الیی چیز --- کتاب اللہ --- چھوڑ کر جا رہا ہوں آگر تم اس پر عمل پیرا ہو گئے تو بھی گمراہ نہ ہو گے۔ سنو! اس پر عمل کرد- اے لوگو! یہ کون سا دن ہے 'عرض کیا حرمت والا دن' پھر پوچھا یہ کون سا دہ ہے 'عرض کیا محترم شہر ہے ' پھر پوچھا یہ کون سا دہ ہے ' عرض کیا واجب الاحترام ممینہ ہے ' آپ نے فرمایا' اللہ تعالی نے تمہارے مال و جان اور عزت و آبرہ کو آپس میں تم پر ایسے واجب الاحترام بنایا ہے جیسے کہ یہ دن اس ماہ اور اس شہر میں قابل احترام ہے۔

سنو! حاضر غیر حاضر کو یہ تعلیمات پہنچا دے 'میرے بعد کوئی نبی نہیں' تمهارے بعد کوئی امت نہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللی! گواہ رہیو۔

امام بخاریؓ نے ایک معلق روایت بصیغہ مجمول بیان کی ہے کہ ابو حسان مطرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم ہر شب منی سے بیت اللہ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے۔

امام بیہ فی ابن عرعوہ سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے معاذ بن ہشام نے ایک کتاب عطاکی 'جس کا اسے اپنے والد سے ساع حاصل تھا' اس میں قادہ کا ابوحسان م ۱۳۰۰ھ کی معرفت ابن عباس کا بیہ بیان فدکور ہے کہ رسول الله طابع جب تک منی میں مقیم رہے' ہر رات بیت الله کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ امام بیہ فی کہتے ہیں ابوحسان کی موافقت کسی راوی نے بھی نہیں گی۔

امام بیہ بی کا بیان ہے کہ نوریؓ نے ''جامع'' میں طاؤس از ابن عباس ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ طاقع ہر رات منیٰ سے بیت اللہ کی زیارت کے لئے تشریف لاتے تھے یہ روایت مرسل ہے۔

ایام کے نام: ۲ زوالج کو "یوم الزینت" کہتے ہیں کہ اس روز حاجی اونوں اور سواریوں کو ہار سکھار کرتے ہیں۔ کا ذوالج کو "یوم الرویہ" کہتے ہیں کہ اس روز وہ پانی فراہم کرتے ہیں جو منیٰ میں قیام کے دوران کام آتا ہے۔ ۸ زوالج کو "یوم منیٰ" کہتے ہیں کہ اس روز وہ اعظم اور محسب سے چل کرمنیٰ کی طرف سفر

کرتے ہیں۔ 9 زوالج کو "یوم عرفہ" کہتے ہیں کہ اس روز عابی عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ ١٠ زوالج کو "یوم النحر" یوم اضیٰ" اور ج اکبر کاون کہتے ہیں۔

اا ذوالح ایام تشریق کے پہلے روز کو یوم القر کہتے ہیں کہ یہ روز قرار اور سکون سے بسر کرتے ہیں' اور «دور میں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس روز حجاج قربانیوں کے سراور مغز کھاتے ہیں۔ ۱۲ ذوالح کو «نفر اول"کا ون کہتے ہیں کہ اس روز منی سے واپس آنا جائز ہے اور بعض اس کو «یوم الروس» بھی کہتے ہیں۔ اول "کا ون کہتے ہیں۔ اس روز منی سے داپس آنا جائز ہے اور بعض اس کو «یوم الروس» بھی کہتے ہیں۔

۱۳ فوالع کو «نفر آخر» کا روز کہتے ہیں پھر جس نے دو دن کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ شمیں اور جو هخص تاخر کرے (۱۳ کو واپس آئے) تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ (۲/۲۰۳)

الم بخاری کے عبدالعزیز بن رفع کے ایک سوال کا جواب (جو انس واللہ سے منقول ہے) بیان کیا ہے کہ رسول الله مطابع نے آتھ ذوالح کو ظہری نماز منی میں پڑھی اور ۱۳ ذوالح کو عصری نماز محسب میں اداک۔

بطحامیں پڑاؤ مسنون ہے : امام بخاری حضرت انس واقع سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماہم نے ظہرو عصر "مغرب" اور عشا محصب میں پڑھ کر کچھ دیر آرام فرمایا ' پھر بیت اللہ میں طواف وداع کے لئے چلے آئے۔ امام بخاری نے فالد بن عارف سے نقل کیا کہ عبداللہ سے محصب میں اترنے کے بارے میں وریافت ہوا تو کما مجھے عبیداللہ نے فالد بن عارف بتایا ہے کہ رسول اللہ ماہیم ' حضرت عمر واقع اور ابن عمر محصب میں نازل ہوئے۔ نافع کی معرفت بتایا ہے کہ ابن عمر وہاں ظہر عصر نماز پڑھا کرتے تھے (مغرب کے بارے کچھ وثوق نازل ہوئے۔ نافع نے مزید بتایا ہے کہ ابن عمر وہاں ظہر عصر نماز پڑھا کرتے تھے (مغرب کے بارے کچھ وثوق سے یاد نہیں) بقول فالد عشا آپ نے یقیناً وہاں پڑھی ' پھر معمولی دیر آ نکھ جھیکی۔ حضرت ابن عمر میں۔ کار رسول اللہ ماہیم سے نقل کرتے ہیں۔

مند احمد میں (عبداللہ عن نافع عن ابن عرف) مروی ہے کہ رسول اللہ طابیط اور خلفاء ملافہ محسب میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ ابن ماجہ اور ترندی میں (عبدالرق از عبداللہ بن عمراز نافع از ابن عمر) منقول ہے کہ رسول اللہ مطابع اور خلفاء ملافہ ابسطے میں قیام کرتے تھے' بقول ترندی یہ حدیث حسن غریب سے اور اس مسئلہ میں

الملکام اور خلفاء مثلاثہ ابطح میں قیام کرتے تھے' بقول ترندی سے حدیث حسن غریب ہے اور اس مسئلہ میں معظرت عائشہ رضی اللہ عنما' ابی رافع اور ابن عباس کی روایات بھی ندکور ہیں۔ مسلم میں (عبدالرزاق از معمراز ابوب از نافع از ابن عمرؓ) ندکور ہے کہ رسول اللہ ملٹابیکا ' حضرت ابو بکردہ کا ور

میں اعبدالرزاں از مسمراز ایوب از نافع از این عمری ندلور ہے کہ رسول اللہ میں اعبدالرزاں از مسمراز ایوب او بلروچھ اور حضرت عمر دی ہو از این عمری بیان ہے کہ وہ معضرت عمر دی ہو از این عمری بیان ہے کہ وہ محصب میں نزول فرمایا کرتے تھے اور ساا ذوالج کو ظہر عصر محصب میں پڑھا کرتے تھے 'بقول نافع یہ فعل رسول اللہ مطابع اور خلفا ہے بھی منقول ہے۔ سند احمد میں (ایوب مید از بحر بن عبداللہ از ابن عمری مروی ہے کہ رسول اللہ مطابع نے ظہر عصر مغرب اور عشا وادی بھی میں پڑھی ' پھر کچھ دیر آرام فرمایا بعد ازاں طواف وداع رسول اللہ مطابع نے ظہر عصر مغرب اور عشا وادی بھی میں پڑھی ' پھر کچھ دیر آرام فرمایا بعد ازاں طواف وداع

کے لئے مکہ تحرمہ تشریف لائے ' حضرت ابن عمر بھی اس پر عمل پیرا تھے۔ (رواہ ابوداؤد عن امام احمہ) بخاری میں (اوزامی از زہری از ابی سلمہ) حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول الله ملائیا نے منی میں فرمایا کہ کل ہم خیت بنی کنانہ بینی محسب میں قیام پذیر ہوں سے جمال کفار نے کفر کی حمایت میں حلف اٹھایا تھا' اور مسلم میں بھی اوزاعی سے اس طرح مروی ہے۔

امام احمہ و حضرت اسامہ بن زیر سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطابیم سے عرض کیا آپ کل ۱۳ تاریخ کو کمال فروکش ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کیا عقیل نے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے (جمال ہم قیام کریں یا سب فروخت کر دیئے ہیں) پھر فرمایا ان شاء اللہ کل ہم خیت بنی کنانہ میں قیام پذیر ہوں گے جمال بنو کنانہ نے کفرو شرک کی حمایت میں قرایش کا تعاون حاصل کیا تھا کہ وہ خاندان بنی عبدا لمعلب سے شادی بیاہ اور ہمہ فتم کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ مطابط کو ہمارے سپرونہ کردیں ، پھر آپ نے فرمایا مسلم اور کافرایک دو سرے کے وارث نہیں ہوں گے۔

ان احادیث سے واضح ہوا کہ نبی طاہیم نے محصب اور خیت بنی کنانہ میں کفار قریش کو ذلیل و رسوا کرنے کی خاطر قیام فرمایا تھا کہ اسی مقام پر کفار قریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب سے مقاطعہ کی دستاویز تیار کی تھی۔ اسی لئے رسول اللہ طاہیم نے فتح مکہ میں بھی انکی رسوائی اور خواری کی خاطریماں قیام فرمایا تھا 'الدا منی کے بعد محصب میں قیام مسنون اور مرغوب عمل ہے اور بعض اہل علم کا یمی مسلک ہے۔

محصب میں قیام مسنون نہیں: امام بخاریؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علی مسنون امر نہیں جس رسول اللہ علی مصب میں اس وجہ سے مقیم ہوئے کہ وہاں سے سفر آسان تھا 'یہ قیام مسنون امر نہیں جس کا ول جا ہے نہ قیام کرے۔ امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ محصب میں اترنا کچھ ضروری نہیں یہاں رسول اللہ علی محض انقاقا اترے تھے۔

امام ابوداؤد' احمد بن حنبل (عنان بن ثیب مدد' سفیان' صالح بن کیان) سلیمان بن بیار سے نافع کا بیان نقل کرتے ہیں کہ (دہ رسول الله طرح میں قیام کا تقل کرتے ہیں کہ (دہ رسول الله طرح میں قیام کا تحکم نمیں فرمایا تھا مگر وہاں خیمہ نصب تھا آپ وہاں اثر پڑے' یمی روایت امام مسلم نے قتیبه' ابو بکراور زہیر کی معرفت سفیان سے بیان کی ہے۔

الغرض یہ سب لوگ رسول الله طابیام کے محسب میں نزول پر متفق ہیں۔ گراس بات پر اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام کا نزول وہاں اتفاقاً تھا کہ یہاں سے سفر آسان ہے 'یا قصد ارادہ سے قیام پذیر ہوئے' ہی قول موزن اور قرین قیاس ہے کہ قبل ازیں حجاج کرام طواف دواع کے بغیر ہی اپنے اپنے وطن کو روانہ ہو جاتے سخے۔ گراب رسول الله علیمیم نے فرمایا کہ ہر حاجی کا آخری عمل بیت الله کاطواف ہو۔

رسول الله طابیم زوال متصل ہی منی سے روانہ ہوئے اس قلیل وقت میں استے جم غفیر کا طواف وواع کرکے ' سفر ذرا وشوار امر تھا' للذا رسول الله طابیم کو مکہ کے نواح میں رات بسر کرنے کی ضرورت چیش آئی۔ محصب کے علاوہ کوئی مقام مناسب نہ تھا۔ جمال کفار قریش نے بنی کنانہ سے مل کر معاہدہ کیا تھا کہ جب تک محصب کے علاوہ کوئی مقام مناسب نہ تھا۔ جمال کفار قریش نے بنی کنانہ سے ملائی اور ساجی بایکا نے جاری رکھیں بنی ہاشم اور مطلب رسول الله طابیم کو ہمارے سپرو نہ کریں' ہم ان سے معاشی اور ساجی بایکا جاری رکھیں گے۔ الله تعالی نے ان کے اس معاہدہ کو ناکام بنایا اور ان کو خائب و خاسراور رسوا اور ذلیل کیا۔ دین کو بلند

اور اپنا بول بالا کیا 'بی علیه السلام کی نصرت اور معاونت فرمائی دین اسلام کو مکمل کیا صراط مستقیم کی وضاحت کی و ضاحت کی و خاصت کی وضاحت کی وضاحت کی وضاحت کی وضاحت کی در الله کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا جال الله طابقیا نے محال الله طابقیا نے اس مقام پر قیام فرمایا جمال کفار قریش نے ظلم و تعدی اور بائیکاٹ پر ظالمانه معاہدہ کیا۔

محسب میں رسول الله طابیم نے ظہر عصر مغرب اور عشار برهی اور تھوڑی در وہاں آنکھ جھیکی۔

متعیم: رسول الله طاقیا نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کو اس کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر کے ہمراہ المعیم عرو کی خاطر روانہ کیا' وہ عمرہ سے فارغ ہو کرواپس چلی آئیں تو رسول الله طاقیام نے بیت الله کی طرف کوچ کا تھم فرمایا' جیسا کہ ابو واؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی الله عنما سے منقول ہے کہ میں نے تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ عمرے سے فارغ ہو کر آئی اور رسول الله طاقیام ابعلے میں میری آمد کے منتقر تھے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو سفر کا تھم ویا اور رسول الله طاقیام بیت الله کے طواف کے بعد مدیدہ کو موانہ ہوئے۔

امام ابوداؤد نے ایک اور سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے نقل کیا ہے کہ میں منی سے رسول اللہ طاقا کے ساتھ محسب میں آئی ' چرمیں عمرہ کے لئے چلی گئی ' عمرہ سے فارغ ہو کر سحری کے وقت واپس آئی رسول اللہ طاقیا نے کوچ کا اعلان فرمایا ' چنانچہ آپ نے فجرکی نماز سے قبل طواف وداع کر لیا ' پھر مدینہ منورہ کا رخ کیا (رواہ البخاری)

فجر کی نماز: بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله طابیخ نے فجر کی نماز بیت الله میں پڑھی اور ایک رکعت میں سورة طور پوری تلاوت فرمائی کیونکہ بخاری میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی الله عنها کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله طابیخ سے طبع کی ناسازی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا سوار ہو کر طواف کر لو و چنانچہ میں نے طواف شروع کیا اور رسول الله طابیخ بیت الله کے ایک طرف فجر کی جماعت کرا رہے تھے اور سورت طور تلاوت فرما رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ رضی الله عنها کا بیان ہے کہ رسول الله طابیخ کے سفر کا ارادہ فرمایا اور میں نے ابھی طواف نہیں کیا تھا تو آپ نے فرمایا جب فجر کی جماعت ہو تو سوار ہو کر طواف کرلینا۔

ملطی : امام احمد (ابومعاویه 'بشام 'عرده ' زینب بنت ابی سلم") حضرت ام سلمه سط بیان کرتے ہیں که رسول الله طلح ن انسیں تھم دیا که '' قربانی کے روز'' فجر کی نماز میں ہمارے پاس مکه میں آجانا۔ یہ سند سمجین کی مشرط کی حال ہے گر کسی مصنف نے بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ ممکن ہے لفظ ''یوم النمز'' کی راوی سے غلطی محمد کا تیکہ امام بخاری کی ذکور بالا روایت سے معلوی کا تب کی سل انگاری ہو اور اصل یہ ''یوم النفر'' ہے جس کی آئید امام بخاری کی ذکور بالا روایت سے

ہوتی ہے 'واللہ اعلم۔ ملتزم: غرضیکہ رسول اللہ اللہ علیم نماز اور طواف سے فارغ ہو کر ملتزم سے چیٹے اور دعا فرمائی۔

ا ، سر سیمہ رسوں اللہ ساہیم مار اور سوات سے قارع ہو سر سرم سے پینے اور وعا مرمای۔ امام توری (ثنی بن صباح ، عرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ) نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مظامیم کو اپنا رخ انور اور سینہ مبارک ملتزم کے ساتھ مس کرتے دیکھا' اس میں مٹنی راوی ضعیف ہے۔

روائگی: رسول الله طایع مکه مرمه کے زیریں راستہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئ جیسا کہ حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ رسول الله طایع معلی کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور صفالہ کی جانب سے (مدینہ کے لیے) روانہ ہوئے۔ (متفق علیہ) بخاری شریف میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله طایع کمہ میں جنیہ علیا سے (جو بطی کی جانب ہے) وارد ہوئے اور جنیہ سفلی سے روانہ ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کداء سے (جو جنیہ علیا کی جانب ہے) وافل ہوئے اور کدی سے باہرروانہ ہوئے۔

غلطی : امام احمد (محد بن نسل اجلی بن عبدالله البری حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہم مفرب کے قریب نماز پڑھے بغیر کہ سے روانہ ہوئے اور کہ سے ۹ میل کی مسافت پر مقام سرف میں نماز پڑھی۔ یہ روایت نمایت غریب ہے اور اجلح راوی مشتبہ ہے ، ممکن ہے یہ مجت الوداع کا واقعہ نہ ہو ، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لجر کی نماز کے بعد 'رسول الله طواف وداع کیا تو ہتاہے ؟ مغرب تک سفر کیوں ملتوی کیا۔ الل یہ کہ امام ابن حزم کا یہ دعوی صحیح ہو کہ نبی علیہ السلام طواف وداع کے بعد محسب والیس کے طور پر صرف حضرت عائشہ رضی الله عنها کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب وہ قد عمیم سے احرام باندھ کر عمرہ سے فارغ ہو کر آئیں تو ان کی محسب والیس پر رسول الله مطابع سے کہ کی طرف آتے ہوئے راستہ میں ملاقات ہوئی۔

امام ابن حزم ریای کاب خیال که آپ طابی طواف وداع کے بعد محسب بیلے آئے درست نہیں' ملاحظہ ہو زاد المعاد (ج ا'ص ۲۳۹)

والیسی کے وقت ذی طوی میں صبح تک قیام؟ : امام بخاری ؒ نے (باب من نزل بدی طول اذا رجع من مکة) کے وقت ذی طوی میں صبح تک قیام؟ : امام بخاری ؒ نے (باب من نزل بدی طول اللہ آتے وقت این عراص کیا ہے کہ وہ مکہ آتے وقت ذی طوی میں رات بسر کرتے اور وان چڑھے بیت اللہ میں آتے اور والیس کے وقت بھی ذی طوی میں آتے اور رات کو صبح تک قیام کرتے اور بقول ابن عرار رسول اللہ ما پیم کی وستور تھا۔

یہ معلق روایت محیحین میں موصول بھی ذکور ہے لیکن (یاد رہے) کہ اس روایت میں واپسی کے وفت ذی طویٰ میں رات بسر کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں' واللہ اعلم۔

آب زمزم لانا : سنن رّندی معه تحفه ج ۲ ص ۱۲۳ میں ہے که حضرت عائشہ آب زمزم لایا کرتی تھیں اور بیان کیا کرتی تھیں که رسول الله مٹاہیم اہنے ہمراہ آب زمزم لاتے تھے۔ (بیہ حدیث غریب ہے)

وعاً : امام بخاریؒ نافع از ابن عرِّ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم جماد حج اور عمرے کے سفرسے والیس مدینہ منورہ تشریف لاتے تو سہ بار اللہ اکبر کہہ کر بیہ دعا پڑھتے۔

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئى قدير٬ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

مدہ کو پیڑے نیچے عظیم خطاب فرمایا۔ حضرت علی دیاہ کی فضیلت و منقبت بیان فرمائی' اور ان پر عائد کردہ جور و جفا نگ ظرفی اور بخل کے الزامات کا ازالہ فرمایا اور آپ کو حق بجانب قرار دیا۔

مغسر قرآن اور مورخ دوران الم ابوجعفر محد بن جریر طبری ۱۳۱۰ کے غدیر خم کے واقعہ کی روایات بلائمیز ۲ جلدوں میں جمع کی جیں۔ اس طرح الم ابن عساکر م ۵۵ کا بھی اس خطبہ کے سلسلہ میں متعدد روایات بیان کی بین ہم انشاء اللہ ان روایات میں صحح کو ضعیف سے متاز کریں گے اور حق و باطل کو واضح بیان کریں گے۔ نیز اس بات کی بھی صراحت کریں گے کہ شیعہ حضرات کو اس واقعہ کی روایات سے دور کا واسلہ بھی نہیں۔

ا۔ محمد بن اسحاق 'یزید بن ملمہ سے بیان کرتے ہیں کہ ججۃ الوداع میں حضرت علی واللہ مع رفقا یمن سے تشریف لائے۔ رسول اللہ طاہام سے بعبلت ملاقات کی خاطر کسی کو امیر کارواں نامزد کر کے فورا مکہ چلے آئے 'امیر کارواں نامزد کر کے فورا مکہ چلے آئے 'امیر کارواں نے سرکاری پارچات میں سے سب کو ایک ایک جوڑا پہنایا 'کمہ کے قریب پہنچ تو حضرت علی استقبال کے لئے آئے 'اور وہ نیا لباس پنے ہوئے تھے۔ آپ نے امیر کارواں کو سخت ست کما تو اس نے عرض کیا میرا خیال تھا کہ وہ لوگوں میں خوش بوش اور وقع نظر آئیں۔ حضرت علی واللہ نے فرمایا اس نے عرض کیا میرا خیال تھا کہ وہ لوگوں میں خوش بوش اور وقع نظر آئیں۔ حضرت علی واللہ نے فرمایا افسوس ہے رسول اللہ طاہم کا و معلوم ہونے سے قبل ہی اثار دو 'چنانچہ اس نے تمام لباس ازواکر' سرکاری ملل میں جمع کردیے تو پورے لشکر میں حضرت علی واللہ کے خلاف غم و غصہ کی امرود ڈمئی۔

ا مجمد بن اسحال (سلیمان بن محمد بن عب بن عجره کی پھوپھی زینت بنت کعب زدجہ ابوسعید خدری کی معرفت) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی کا شکوہ کیا تو رسول الله میں کی افراد کے خطبہ کے دوران فرمایا 'لوگو! علی کا شکوہ نہ کرد دہ احکام اللی میں کھرا اور سخت ہے (امام احمد)

سو۔ امام احمد 'بریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں علی واقع کی زیر قیادت برسر پیکار تھا' انہوں نے تھک ظرفی اور بے مروقی کا مظاہرہ کیا۔ میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو علی واقع کی بے مروقی کا شکوہ کیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طابیع کے چرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر رسول اللہ طابیع نے فرمایا بریرہ! کیا میں مسلمانوں کی جان سے ان کو عزیز اور پیارا نہیں؟ میں نے عرض کیا'کیوں نہیں یارسول اللہ! پھر آپ نے فرمایا دمیں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ " (رواہ النسائی) یہ سند عمدہ اور قوی ہے اس کے فرمایا دمیں۔

س سنن نسائی میں ابوا اللفیل کی معرفت زید بن ارقم سے ذکور ہے کہ رسول الله طابی جب الوداع سے واپسی کے دوران غدر خم میں فروکش ہوئے آپ نے درخوں کے بنچے صفائی کا عظم فرایا۔

پھر آپ نے فرمایا مجھے منصب نبوت عطا ہوا' میں نے وہ فریضہ سرانجام دیا' میں تم میں دو اہم چزیں چریں چھوٹر چلا ہوں' قرآن پاک اور اہل بیت۔ غور کرد' تم میرے بعد ان میں جائشینی کے حقوق کیسے ادا کرتے ہو' کتاب اللہ اور اہل بیت کا باقیامت آبس میں چولی دامن کا واسط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی میرا مولی اور ولی ہے میں ہر مسلمان کا دلی ہوں' پھر آپ نے حضرت علی دالھ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا' میں جس کاولی ہوں علی اور ولی ہے میں ہر مسلمان کا دلی ہوں' پھر آپ نے حضرت علی دالھ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا' میں جس کاولی ہوں علی

اس كا ولى بنج اللى ! جو مخص على ولاه كو دوست مجع تو اسد دوست بنا اور جو ان سے عداوت كرے تو اس سے عداوت ركھ۔

ابوا لطفیل کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے پوچھا آپ نے بیہ مقولہ رسول الله مالھالم سے ساتھا، تو زید والله نے کما جو لوگ ور فتوں کے بیچے تھے سب نے رسول الله مالھالم کو دیکھا اور بیہ بات اپنے کانوں سے سی، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث صبح ہے۔

۵۔ امام ابن ماجہ براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ ججتہ الوداع سے واپسی کے دوران ہم رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ایک مراہ تھے' آپ راستہ میں ایک مقام پر فروکش ہوئ' آپ نے بنگای اعلان کے بعد حضرت علی کا بازو پکڑ کر فرمایا کیا میں ہرمومن سے اس کی جان پر اس سے زیادہ تصرف کا حقد ار نہیں تو سب نے بیک آوال کہا' کیوں نہیں' پھر فرمایا' علی اس کا دوست ہے میں جس کا دوست ہوں' پھر دعا فرمائی:

اللهم والمن والاه وعادمن عاده (رواه عبدالرزاق)

۱۷۔ حافظ ابو بعلی موصلی اور حسن بن سفیان 'براء علی بیان کرتے ہیں کہ جبتہ الوداع میں ہم رسول اللہ طابع کے ہمراہ تھے۔ جب غدیر خم کے پاس آئے تو رسول اللہ طابع کے لئے دو پیڑوں کے بینچے صفائی کر دی گئی ' پھر ہنگامی اجلاس کا اعلان ہوا۔ پھر رسول اللہ طابع کم نے حفرت علی کو اپنے پہلو میں کھڑے کر کے فرمایا کیا میرا سب مسلمانوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں 'سب نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا ہے ۔۔ میرا سب مسلمانوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں دوست ہوں ' النی! جو مخص اسے عزیز سمجھے تو اس سے علی ۔۔۔ اس مخص کا دوست اور عزیز ہے جس کا میں دوست ہوں ' النی! جو مخص اسے عزیز سمجھے تو اس سے عداوت رکھ۔

حضرت عمر فاروق بابلو کی حضرت علی واللو سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مبارک باد دی زہیج زو شرف! آپ ہر مسلمان مرد و زن کے مولی اور دوست ہیں۔

اس سند میں زید بن علی اور ابو ہارون عبدی دونوں ضعیف راوی ہیں اور دوسری سند میں ابواسحال سبیعی کا تلمیذ موی بن عثان حضرمی بھی نهایت ضعیف ہے۔ والله اعلم۔

2۔ امام احمد (ابن نمیر' عبداللک' ابی عبدالرحیم الکندی' زاذان) ابن عمر سے بیان کرتے ہیں میں نے حضرت علی ولئی سے مجداہ بیان کرتے ہیں میں سنا' وہ لوگوں سے حلفاً بوچھ رہے تھے' کہ غدر خم میں رسول اللہ طاقیم کے ہمراہ کون کون تھے' اور آپ نے کیا فرمایا تھا' تو بارہ صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر شمادت دی کہ ہم نے رسول اللہ مطابع سے سے کلمات سے تھے۔ (من کنت مولاہ فعلی مولاہ) انفرد بہ احمد' ابوعبدالرحیم غیر معروف راوی میں۔

۸۔ سند احمد میں (عبداللہ بن امام احمد علی بن علیم ازدی شریک ابواحاق) سعید بن وہب اور زید بن یشی کے نہ کور ہے کہ معجد کے صحن میں حضرت علی وٹاٹھ نے لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ رسول اللہ مٹاٹھ کے غدیر خم میں جو فرمایا وہ جس نے سنا ہو وہ کھڑا ہو کر بتائے "چنانچہ سعید کی سمت سے چھ صحابہ کھڑے ہوئے اور زید کی جانب سے بھی چھ 'سب نے کہا کہ رسول اللہ مٹاپیلم نے غدیر خم میں فرمایا تھا:

اليس الله اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والمن والاه وعاد من عادم

بقول عبدالله بن امام احمد ذكور بالا ابواسحاق عمرذى امرے بيد الفاظ مزيد نقل كرتے بين: وانصر من نصره واخدل من خدامه

9- بیز عبداللد بن امام احمد ند کور بالا متن صدیث زید بن ارقم سے بھی بیان کرتے ہیں-

الله ولى المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداة وانصر من نصره الى الحال الله وعاد من نصره الى الحال الله الحال الله الحال الله الحال الله عمرون امر ) بهى الله الحال الله عمرون امر ) بهى الله يد روايت ندكور ب-

ال- امام ابن جرير (احد بن منسور عبد الرزاق اسرائيل ابى احاق نيد بن وبب اور عبد خير) حصرت على والهو سے ميں روايت بيان كرتے ہيں-

نیز امام این جریر (احد بن منصور عبدالله بن موی شیعه ثقد افطر بن ظیفه الی اسجاق زید بن و ب) زید بن میسی از بد بن میسی الله متن بیان کرتے ہیں۔

۱۱۰ عبدالله بن امام احمد (عبدالله بن عمر قواربری بونس بن ارقم نید بن ابی نیاد) عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے بیان کرتے ہیں میرا چیتم دید واقعہ ہے کہ علی واقع نے مجد کے صحن میں خدا کا واسطہ وے کر پوچھا کہ رسول الله طابیخ سے غدیر خم میں جس نے (من گنت مولاه فعلی مولاه) سنا ہو وہ کھڑا ہو کر بتائے ابن ابی لیل کتے ہیں بارہ بدریوں نے اٹھ کر کما (گویا میری نگاہ میں اب بھی ان کا تصور موجود ہے) ہم اس امری شادت ویت ہیں بارہ بدریوں نے اٹھ کر کما (گویا میری نگاہ میں اب بھی ان کا تصور موجود ہے) ہم اس امری شادت ویت ہیں کہ رسول الله طابع الله من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم عرض کیا کیوں نہیں بالکل درست ہے ' پھر رسول الله طابع نے فرایا: من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم والمن والاہ وعاد من عاداه اسناده ضعیف غریب۔

عبد الرحمٰن بن الى ليلى سے عبيد بن ابى الوليد تيسى اور عبد الاعلىٰ بن عامر تغلبى وغيرہ بھى بيد واقعہ نقل كرتے ہيں گراس بين بيد اضافہ بھى ہے كہ تين آدى نہ كھڑے ہوئے تو حضرت على واقعہ نقل أور ان كو آپ كى بددعا لكى۔ اور ان كو آپ كى بددعا لكى۔

سال الم ابن جریر (احمد بن منسور اور ابن الی عاصم از سلیمان غلابی از الی عام عقدی از کثیر بن ذید از محمد بن عمر بن علی از علی واقع نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے غدیر خم میں درخت کے پاس دوران خطبہ فرمایا (من گنت مولاه فعلی مولاه) اور بعض نے حضرت علی سے یہ روایت منقطع بیان کی ہے۔

اساعیل بن عمر بیلی (ایک ضعیف رادی) معر، طحه بن مصرف) عمیره بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ

حفرت علی والد بر سر منبر صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے کہ جس نے رسول الله طاقیم سے غدیر خم میں حدیث ولایت کے بارے کچھ سنا ہو وہ کھڑا ہو کر بتائے چنانچہ بارہ صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر کما ہم نے یہ ویکھا اور رسول الله طاقیم سے یہ سنا ہے (من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللّهم وال من والاہ وعاد من عادہ) ان صحابہ

میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس بن مالک بھی موجود تھے۔ نیز ملحہ بن مصرف سے ایک ثقہ رادی ہانی بن ابوب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔

۵۱۔ عبداللہ بن امام احمد (تجاح بن اشاع شبب نیم بن عیم ابو مریم اور ایک جلیس علی) علی واله سے بیان کرتے ہیں کہ ر بیں کہ رسول اللہ طاعیم نے غدیر خم میں قیام کے روز فرمایا (من کنت مولاه فعلی مولاه) اور بعض نے اس میں یہ الفاظ بھی نقل کتے ہیں (وال من والاہ وعاد من عاده) امام ابوداؤد نے اس سند سے صدیث مخدج بیان کی۔

ابوا الطفیل کہتے ہیں میرے دل میں اس کے بارے کھ تعجب اور شبہ ساپیدا ہوا تو میں نے زید بن ارقم سے پوچھاعلی وہا کھ کہتے ہیں کہ رسول الله طابیا نے فرمایا تھا (من کنت مولاه فعلی مولاه) تو زید نے کما تعجب کی بات ہے' میں نے خود رسول الله طابیا ہے یہ کلام ساتھا۔

امام ترندی اور نسائی نے بھی ابوا لطفیل کی معرفت زید بن ارقم سے بیر روایت بیان کی ہے اور ابن جریر نے بھی کیچیٰ بن جعدہ کی معرفت زید بن ارقم سے بیر روایت نقل کی ہے۔

الم احمد (عفان ابوعوانہ منیوہ ابوعبیر) میمون ابی عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم سے ساکہ ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ وادی خم میں ٹھمرے آپ نے ظرکی نماز کے بعد خطاب فرمایا (اور ورخت پر کپڑا تان کررسول اللہ طابیخ کے لئے سایہ کا انظام کیا گیا تھا) المستم تعلمون انس اولی بکل مومن من نفسه سب نے کما کیوں نہیں۔ آپ کا واقعی حق زیاوہ ہے ' پھر آپ نے فرمایا۔ من کنت مولاه فان علیا مولاه الله موال من والاه وعاد من عاداه۔

نیز امام احمد (از خزر از شعبہ از میمون) از زید بھی بیہ روایت مذکور ہے ' بیہ سند عمدہ ہے۔ اس کے راوی نقتہ ہیں اور امام ترمذی نے اس سند سے میراث میں ایک حدیث کو صبح قرار دیا ہے۔

۸۔ امام احمد (یکی بن آدم ، عبش بن عارث الجعی) رباح بن حارث سے بیان کرتے ہیں کہ مجد کوف کے صحن میں آکر چند لوگوں نے حصن میں آکر چند لوگوں نے حصرت علی ویاد کو ''السلام علیک یامولانا'' اے آقا آپ پر سلام ہو' آپ نے فرمایا تم

الگ عرب ہو میں آپ کا آقا کیے ہو سکتا ہوں و انسوں نے کہا ہم نے غدر فم میں رسول اللہ ماللہ سے سا قلد من کنت مولاه فهذا مولاه

دیاح بن حارث کہتے ہیں وہ جانے گئے تو میں بھی ان کے ہمراہ ہوگیا۔ ان سے دریافت کیا تو انسوں نے کما ہم انساری لوگ ہیں اور ان میں ابوابوب انساری بھی تھے۔ امام احمد نے خش عن رہاح سے بھی یہ بیان کیا ہے۔

ال این جریر (احمد بن عنان ابوالجوزاء عجد بن عالد بن عفر موئ بن یقوب زسی (وهو صدوق) مهاجر بن مسار)

النشر بنت سعد سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے آپ والد سے سناکہ رسول اللہ طابیتم نے محف کے روز علی وٹا ہو کا باتھ پکڑ کر خطاب فرمایا اے لوگو! ہیں تمہارا ولی اور دوست ہوں 'سامعین نے کما بالکل بالکل ، پھر آپ نے فلی وٹا ہو کا ہاتھ کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ میرا دوست ہے اور میرا پینام رسال ہے 'اللہ تعالی اس کے دوستوں کا دوست ہے اور اس کے دوستوں کا دشمن ہے۔ بقول امام ذہبی یہ حدیث حسن غریب ہے۔ امام ابن جریر نے یہ دوایت (یعقوب بن جعفر بن الی کبیر از مهاجر بن مسار) بھی بیان کی ہے 'اس میں فرکور ہے کہ رسول الله فرمایا شعر گئے 'بعد ہیں آنے والے وہاں پہنچ گئے اور آگے جانے والوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور فطاب فرمایا۔

اساعیل موتبد الم این جریر طبری کے جز اول بیں ہے (محود بن عوف طائی عیداللہ بن موی اساعیل بن موی اساعیل بن کشیط جیل بن عاره الله بن عبداللہ بن عمر الله بن عمر الله بن عبدالله بن عمر الله بن عرب روایت بین از عرب عمر میری کتاب بین یہ ذکور الله من کنت مولاه فهذا بین بین نے رسول الله من کنت مولاه فهذا علی واقع کا باتھ تھا ہوا تھا من کنت مولاه فهذا عولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده (امام ذہبی فرماتے ہیں بیر روایت بین نے امام ابن جریر طبری کے مطلاح اللهم ویک کیس کے امام ابن جریر طبری کے مطلاح الله ویک ہے کا بات جریر طبری کے مطلاح میں دیکھی ہے)

یہ حدیث غریب ہے بلکہ منکر ہے اور اسکی سند ضعیف ہے 'بقول امام بخاری جمیل مجروح راوی ہے۔

اللہ مطلب بن زیاد 'عبداللہ بن محمد بن عقیل سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے جابر بن عبداللہ واللہ سے سنا'
آم فدریخم میں قیام پذریہ سے 'رسول اللہ طابیخ خیمہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی واللہ کا ہاتھ پکڑ کر کما

(من گفت مولاہ فعلی مولاہ) امام ذہبی نے اس حدیث کو حسن کما ہے ' نیز جابر بن عبداللہ سے روایت الی سلمہ بن عبدالر من بھی نقل کرتے ہیں۔

۱۲۔ امام احمد (یکیٰ بن آدم' ابن ابی کیر' ابواحمد زبیری' اسرائیل' ابی اسحان' حبثی بن جنادہ' بقول یکیٰ حبثی ججة الوداع یں موجود تھا) سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظھیم نے فرمایا علی میرا ہے اور میں اس کا ہوں' میں خود اپنا پیغام دول گا' یا میرا پیغام رسان علی ہو گا' اور ابن ابی کمیر کے الفاظ بیہ ہیں "لا یقضی عنی دینی الا انبا اوعلی" نیز امام نسائی (احمد بن سلیمان' کیلیٰ بن آدم' اسرائیل از ابی اسحاق از حبثی) بھی بیان کرتے ہیں۔

المام احمد (زبیری' اسوہ بن عامر' یکیٰ بن آدم' شریک' ابی اسحاق' عبثی بن جنادہ) سے ذرکور بالا روایت کی مثل میان کرتے ہیں' شریک کہتے ہیں' میں نے ابواسحاق سے دریافت کیا' عبثیؓ سے آپ نے کمال سنا تھا تو اس

امام ابن ماجد' ابن ابی شیبه (سوید بن سعید' اساعیل بن مویٰ) از شریک بیان کرتے ہیں' امام ترخدی بھی اساعیل بن مویٰ کی معرفت شریک سے بیان کرتے ہیں۔ اور ترخدی نے اسکو حسن صحیح غریب کما ہے۔

سلیمان بن قرم (ایک متروک راوی) ابواسحاق ، حبش بن جنادہ سے بھی میہ روایت منقول ہے۔

۳۳ حافظ ابو علی موصلی (ابوبربن ابی شید شریک ابوبرید داود بن بزید اددی) بزید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگ آپ کے پاس چلے آئے ایک نوجوان نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ ملائیم سے یہ کلمات سے ہیں (من کنت مولاه فعلی مولاه الملهم وال من والاه وعاد من عاده) تو آپ نے فرمایا بالکل سے ہیں۔ نیز امام ابن جریر طبری بھی (ابی کریب شاذان شریک) سے بیان کرتے ہیں۔ اور امام ابن جریر طبری (ادریس ادر داود پران بزید اددی از ابو ہریہ ایک میں میں واقعہ نقل کرتے ہیں۔

يوم غدرية تم كا روزه: باقى ربى وه حديث جو ( نمره ' ابن خوذب ' مطرورات ' شربن حوشب ) حفرت ابو برية الله مع غدري تم كا روزه : ماقى ربى وه صديث جو ( نمره ' ابن خوذب ' مطرورات ' شربن حوشب ) حفرت ابو برية كنت مولاه فعلى مولاه ) تو الله تعالى نے الميوم اكملت لكم دينكم آيت نازل فرمائى - حفرت ابو برية كت بين ١٨ زوالج المه غدر خم مين قيام كا روز ب جو مخص اس دن روزه ركھ اسے ساٹھ ماه يعنى بانچ سال كروزوں كا اجر لمے گا۔

یہ روایت منکر بلکہ جھوٹ کا بلندہ ہے کیونکہ حضرت عمر واقع کی متفق علیہ روایت کہ آیت ا کملت۔۔۔

بروز جمعہ عرفہ میں نازل ہوئی تھی' کے خلاف ہے۔ اس طرح ۱۸ زوالح بجری ۱۰ غدیر خم کا روزہ جو ساٹھ ماہ کے

روزوں کے برابر ہے' بھی غلط اور باطل ہے' کیونکہ صبح بخاری شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کے روزے

دس ماہ کے روزوں کے مساوی ہیں تو پھر بتاہے! ایک روز کا روزہ ساٹھ ماہ کے روزوں کے مساوی کیونکر ممکن

ہے' امام ذہبی نے ساٹھ ماہ والی روایت کو نمایت منکر کما ہے۔

( حبشون خلال اور احمد بن عبدالله بن احمد نیری (کلاهها صدوق) از علی بن سعید رملی) از معمره بھی بیہ روایت مروی ہے۔ نیز بیہ حدیث حضرت عمر عضرت مالک بن حویرث مضرت انس اور حضرت ابوسعید خدری وغیرہ سے نمایت کمزور اور واہیات اساد سے مروی ہے۔

تبھرہ: اس مدیث کے ابتدائی کلمات (من کنت مولاہ فعلی مولاہ) تو یقیناً رسول الله طابع کے م فرمودات میں سے بیں اور "الملھم وال من والاہ" کا اضافہ بھی مضبوط سندسے مروی ہے۔

باقی رہا روزے کا مسلد تو یہ بالکل صبح شیں اور نہ ہی آیت اسکملت غدر خم کے روز نازل ہوئی بلکہ یہ تو

یوم غدیر خم سے کئی روز تعبل یوم عرفہ میں نازل ہو چکی تھی۔

**اکرام مسلم : امام طبرانی** (علی بن اسحاق اسبهانی علی بن محمد مقدی محمد بن عمر بن علی مقدی علی بن محمد بن یوسف بن شبان بن ماه بن مسمع مسل بن حنیف مسل بن مالک براد کعب بن مالک ابیه وجده) بیان کرتے ہیں کہ حجمتہ الودا**ع**  سے واپسی پر رسول اللہ مطابع مدینہ منورہ تشریف لائے تو برسر منبر حمدوثنا کے بعد فرمایا اے لوگو! ابو بکڑنے مجھے کمھی رنجیدہ نسیس کیاتم اس کی قدرومنزلت کاخیال رکھو۔

اے لوگو! میں ابو بکر' عمر' عثمان' علی' طلحہ' زبیر' عبدالرحلٰ بن عوف اور اولین مهاجرین سے خوش ہوں' تم ان سے علو اور بلند رتبہ کا خیال رکھو۔ اے لوگو! مجھے صحابہ کرام مسسرال اور احباب کے بارے تم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان پر ظلم وستم کامواخذہ نہ کرے۔

اے لوگوا تم مسلمانوں پر زبان درازی نه کرو ،جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اچھا کھو۔

قبراطمر کی زیارت کے آداب: ج سے تبل یا بعد مدینہ منورہ آئے تو مسجد نبوی میں نماز ادا کرے کہ اس میں ایک نماز دیکر مساجد سے ہزار نماز سے بہتر ہے بجز بیت اللہ شریف کے۔ شد رحال اور ثواب کی خاطر عزم سنر صرف مسجد نبوی کعبتہ اللہ اور بیت المقدس کیلئے روا ہے (مسلم بخاری بروایت ابی ہریہ اللہ وغیرهم)

مید نبوی اور مید حرام رسول الله ماری میارک دور میں اس قدر وسیع نه سی - حضرات خلفائے راشدین اور دیگر فرمانرواول نے ان کی توسیع کی یہ توسیع شدہ رقبہ فضیلت وغیرہ میں اصل مید کے برابر ب حکم الزیادہ حکم المعزید۔ پھر رسول الله المهیم عضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنما پر صلوة و سلام پر حصاب ابوداود شریف وغیرہ میں ہے جو محض بھی کی وقت مجھ پر صلوة و سلام پر حتا ہے تو الله تعالی اس وقت مجھ میں روح لوٹا ویتا ہے اور میں جواب ویتا ہوں۔ حضرت ابن عمر مید نبوی میں داخل ہوتے تو رااسلام علیک یادسول الله السلام علیک یا ابابکر السلام علیک یاابت) کہتے ویکر صحابہ کرام کا بھی دستور تھا۔

امام مالک"، شافعی اور امام احمد کے مطابق روضہ اطهر کی طرف منہ کرے صلوۃ و سلام پڑھے اور بقول امام الحمد کے مطابق روضہ اطهر کی طرف منہ کرکے صلوۃ و سلام کے۔ (یمال تک) کہ بعض احناف کا قول ہے کہ قبر شریف کی طرف پشت کرے اور بعض کتے ہیں کہ دوضہ اطهر کو بائیں جانب کرکے پڑھے۔ اس بات پر سب کا الفاق ہے کہ قبراطمر کو نہ چھوے 'نہ بوسہ دے 'نہ طواف کرے 'اور نہ اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھے۔

صلوة و سلام مين رسول الله عليه عليه عليك يا فعت بيان كرنا ورست هم مثلًا السلام عليك يارسول الله السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه يااكرم الخلق على الله ياام المتقين

قبر نبوی پر وعاء: صلوۃ و سلام کے علاوہ روضہ اطهری طرف رخ کر کے دعانہ مانگے کہ باتفاق ائمہ بید ممنوع اور حرام ہے۔ امام مالک اسے نمایت کریمہ کہتے ہیں' اور ان کی طرف درج زیل قول منسوب کرنا مراسر بہتان اور جھوٹ ہے کہ خلیفہ منصور کو روضہ اطهر کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کو کہا تھا۔ دعا کے وقت قبر شریف کی طرف رخ کر مقابل سے یہ منقول نہیں کہ وہ قبر شریف کی طرف رخ کر کے دعا کرتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ مان کا کہ دعا ہے کہ دعا کرتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ مان کا کہ دعا ہے کہ

میری قبر کی عبادت نه هو-

اے مسلمانو! تم اپ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور تم جمال ہو صلوۃ و سلام پڑھو کہ تمہارا صلوۃ و سلام مجھ تک پنچا ویا جاتا ہے۔ فرمایا جمعہ بیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنم نے عرض کیا جمعرات اور جمعہ کو بکٹرت درود شریف پڑھو' تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنم نے عرض کیا' یہ کیونکر ممکن ہے آپ کا جمعہ اطهر پوسیدہ ہو چکا ہو گاتو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے اندر بوسیدہ ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ اور فرمایا قریب سے صلوۃ و سلام میں خود سنتا ہوں اور دور سے مجھے ملائیکہ کے ذریعہ پنچا دیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالی کی یمودونصاری پر میں خود سنتا ہوں اور دور سے مجھے ملائیکہ کے ذریعہ پنچا دیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالی کی یمودونصاری پر اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو تا تو آپ کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں آگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو تا تو آپ کی قبر شریف بھی کھی چھوڑ دی جاتی۔

نبی علیہ السلام حفرت عائشہ رضی اللہ عنها کے جس کمرے میں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا کمرہ اور دیگر ازواج مطرات کے کمرے مسجد نبوی سے باہر تھے۔ ولید بن عبدالملک معائشہ رضی اللہ عنها کا کمرہ اور دیگر ازواج مطرات کے کمرے مسجد نبوی سے باہر تھے۔ ولید بن عبدالعزر من معاد معاد کے عمد خلافت میں یہ کمرے مسجد نبوی میں شامل کئے گئے۔ اس وقت عمر بن عبدالعزر من مارے نماز مدینہ منورہ کے عام اعلیٰ تھے۔ قبراطمری ممارت کی اس طرح تعمیری گئی کہ اس کی طرف کوئی رخ کرکے نماز پڑھو (مسلم نہ پڑھ سکے کوئکہ رسول اللہ مار کھا کا فرمان ہے نہ قبرول پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کرکے نماز پڑھو (مسلم عن ابی مر ثد غنوی)

بجرت کا اا وال سال: اس سال کا آغاز ہوا' ججۃ الوداع سے رسول اللہ طابیع واپس تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے۔ اس سال چند عظیم واقعات رونما ہوئے۔ من جملہ ان کے رسول اللہ طابیع کا سانحہ وصال ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالی نے آپ کو زوال پذیر دنیا سے حیات جاوداں اور ابدی نعمت کی طرف نعقل فرہا ویا۔ جنت کے اعلی و ارفع مقام میں جس سے افضل کوئی مقام نہیں جیسا کہ قرآن (۱۳ محمت کی طرف نعقل فرہا ویا۔ جنت کے اعلی و ارفع مقام میں جس سے افضل کوئی مقام نہیں جیسا کہ قرآن (۱۳ محمل) میں ہے "اور البتہ آخرت آپ کے لئے دنیا سے بمتر ہے اور آپ کا رب آپ کو اتنا وے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ "یہ سانحہ ارتحال' پیغام رسالت کی مکمل اوائیگی کے بعد پیش آیا۔ جس کی تبلیغ کے لئے آپ مامور سے۔ امت کی خیرخواہی' اس کی بھلائی کی طرف راہ نمائی' دنیا و آخرت کے نقصان وہ امور سے آپ مامور شے۔ امت کی خیرخواہی' اس کی بھلائی کی طرف راہ نمائی' دنیا و آخرت کے نقصان وہ امور سے آپ مامور شے۔ امت کی خیرخواہی' اس کی بھلائی کی طرف راہ نمائی' دنیا و آخرت کے نقصان وہ امور سے آگائی کے بعد یہ عادیث فاجھ رونما ہوا۔

وفات کی خبر: قبل ازیں ہم حضرت عمر کی متفق علیہ روایت بیان کر چکے ہیں کہ آیت المیوم اکھلت لکم دینکم الخ (۵/۳) بروز جمعہ عرفہ میں رسول الله مطابع پر نازل ہوئی اور عمدہ سند سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جھات عمر رو پڑے پوچھا گیا کیو کر رو رہے ہیں؟ تو بتایا کہ ہر کمالے را زوالے اس جب سی آنال ہوئی تو حضرت عمر راج اس سے رسول الله مطابع کی وفات سمجھ گئے تھے۔ اس کی طرف حضرت جابر کی حدیث مسلم میں اشارہ موجود ہے کہ رسول الله مطابع نے جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا تھا ، محمد سے مسائل جج سکے لوشاید میں آئندہ سال جج نہ کر سکوں۔

پیشر ازیں ہم حافظ بزار اور حافظ بہتی کی روایت ابن عمربیان کر چکے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں

مورہ اذا جاء نصر الله نازل ہوئی تو رسول اللہ طابیخ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آخری جج ہے پھر رسول اللہ طابیخ اللہ مناقیظ مناقہ قصواء "پر پالان ڈالئے کا تھم فرمایا اس پر پالان ڈالا گیا۔ پھر راوی نے آپ کے خطاب کو بیان کیا۔ اللہ عن حضرت عمر نے جب ابن عباس ہے آکر صحابہ کرام کی موجودگی میں سورہ اذا جاء نصوالله (۱/۱۱) کی تغییر دریافت کی ' ابن عباس کی فضیلت و برتری اور علمی دسترس پر آگاہ کرنے کے لئے کہ انہوں نے معطرت عمر کو ' ابن عباس کے مشائخ بدر کے ساتھ بھانے اور ان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرنے پر طامت کی تھی معطرت عمر نے کہا اس کی وجہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر نے صحابہ کرام سے ابن عباس کی موجودگی میں سورہ اذا جاء نصوالله (۱/۱۰) کی تغییر ہو تھی تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح سے فیکنار کر دیا تو اس نے تھم دیا ہے کہ ہم اس کی حمدوثنا بیان کریں اور مغفرت طلب کریں ' پھر آپ نے ابن عباس سے بوچھا آپ کیا کہتے ہیں تو ابن عباس کی تغییر ہی جاتا ہوں۔ عباض کا بیان ہے ' آپ کو موت عباض کے تایا یہ رسول اللہ مناتی کی اجل کا بیان ہے ' آپ کو موت عباض کے بائی اس کی تغییر ہی جاتا ہوں۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تغییر میں ہم نے متعدد وجوہ سے حضرت ابن عباس کے قول کی انگرید وہ صحابہ کرام کی تغییر کے منافی اور مخالف نہیں۔

ای طرح امام احمد (و کین ابن ابی ذئب صالح مول توامه) حضرت ابو جریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طابع نے اپنی ازواج مطمرات کے ہمراہ جج کیا تو فرمایا صرف یمی جج ہے پھر چنائی نشین ہو جاؤ۔ اس مند میں امام احمد منفرو ہیں ابوداؤو میں عمدہ سند سے مردی ہے۔

غرضیکہ صحابہ کرام کو اس سال آپ کی وفات کے بارے کچھ آگانی ہو گئی تھی۔ آئندہ صفحات میں ہم ہیہ مانچہ بیان کریں گے اور اس کے متعلق احادیث و آثار بیان کردیں گے، وباللہ المستعان۔ قبل ازیں ہم یمال فوہ حالات بیان کریں گے جو ائمہ کرام، محمہ بن اسحاق، ابن جریہ طبری اور حافظ بیعق نے درج سے بیں کہ رسول اللہ مطابع نے کتنے جج سے کتنے غزوات کئے اور کتنے بشکر روانہ کئے اور کن بادشاہوں کی طرف خطوط ارسال کے یہ ہم مختصر بیان کریں گے۔

گتنے حج اور عمرے کئے : معیمین میں ابواسحاق سبیعی ، حضرت زیر بن ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے 19 غروات کے اور جمرت کے بعد صرف ایک جج کیا۔ ابواسحاق کا بیان ہے کہ ایک جج کمہ میں بھی کیا۔ (زید بن حبب سفیان ثوری ، جعفر بن محر ، ابوه) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے صرف تین جج کئے دو قبل از جمرت اور ایک بعد از جمرت ، جس کے ساتھ عمرہ بھی کیا اور ۱۲۳ قربانی کے جانور ہمراہ لائے اور ایک سوکی محکیل کے لیے بنتی ماندہ جانور حضرت علی بین سے لائے اور قبل ازیں ہم معجمین میں نہ کور متعدد صحابہ جن میں حضرت انس بھی موجود ہیں سے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کے جارہ عمرہ حدیبیہ عمرہ قضا ، عمرہ جعرانہ ، عمرہ مع جج۔

غروات : باقی رہا غروات ، تو امام بخاری نے حضرت سلم الله بن اکوع سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله مالله مالله مالله مالله مالله عن کو الله مالله مال

ہمارے امیر نامزو فرما ویتے تھے۔ متفق علیہ روایت میں (زیر از سلم) مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹاہیلم کے ہمراہ سات غزوات کئے اور ان جنگوں میں جن میں دستے روانہ کرتے تھے تو جنگیں لڑیں بعض میں حضرت ابو بکر امیر تھے اور ابعض میں اسامہ بن زیر۔ صحیح بخاری میں حدیث اسرائیل از ابواسحاق از براء میں ہے کہ رسول اللہ طابع نے ۱۵ غزوت کئے۔ شعبہ کی متفق علیہ روایت از ابواسحاق از براء میں ہے کہ رسول اللہ طابع نے ۱۵ غزوات کئے اور وہ رسول اللہ طابع کے ہمراہ سترہ میں شامل ہوا پہلے کا نام عشیرہ یا عسیر۔

امام مسلم (محربن طبل ، معتمر ، کمس بن حسن) ابن بریده سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله علیم اس نے مراہ سول الله علیم کے ہمراہ سولہ جنگیس کیس۔ امام مسلم (حین بن واقد ، عبداللہ بن بریده ) بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ علیم کے ہمراہ ۱۹ انیس غزوہ کئے اور آٹھ میں لڑائی ہوئی۔ اور اس سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ علیم کے چو ہیں دفعہ لشکر روانہ کئے ، لڑائی صرف (۱) بدر (۲) احد (۳) احزاب (۲) مرسیم کہ رسول اللہ علیم کے جنین میں ہوئی۔

صیح مسلم میں حدیث ابوالزبیراز جابر میں مروی کہ رسول اللہ طابیع نے اکیس غزوات کئے میں ان کے ہمراہ انیس میں شامل ہوا بدر اور احد میں نہ شریک ہوا مجھے والد نے روک ویا تھا جب والد احد میں شہید ہو گئے تو پھر میں کسی جنگ میں غائب نہیں رہا۔ عبدالرزاق (معمر نہری) سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے اٹھارہ غزوات کئے معلوم نہیں یہ وہم تھا یا بعد میں ساع تھا۔ حضرت قادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے انیس غزوات کئے آٹھ میں لڑائی ہوئی اور چو ہیں بار لھکر روانہ کیا۔ خلاصہ یہ کہ آپ کے تمام غزوات اور سریہ سم ہوئے۔

معمولی تفصیل مع تاریخ: عود بن زبیر (امام زبری موی بن عقب) محد بن اسحاق وغیره علاء مغازی کا بیان ہے کہ جنگ بدر رمضان ۲ھ میں ہوئی۔ جنگ احد شوال ۳ھ میں ہوئی ؛ جنگ خدر قاور بنی قدیظه شوال ۲ یا ۵ھ میں ہوئی ؛ جنگ بدر مضان ۲ھ میں ہوئی ، جنگ احد شوال ۲ یا ۵ھ میں جنگ خیبر صفر ۷ھ میں یا ۲ھ میں اور شوال ۲ یا ۵ھ میں جنگ خیبر صفر ۷ھ میں یا ۲ھ میں اور شقیت سے ہے کہ ۲ھ کے آخری ایام اور ۷ھ کے ابتدائی ایام تھے۔ فتح مکہ رمضان ۸ھ ، جنگ ہوازن میں طائف کا محاصرہ کیا ، شوال اور بعض ایام ذوالح میں ۸ھ اور ۸ھ میں امیر جج عناب بن اسید تھا امیر مکہ ، اور ۹ھ میں ابو بکر صدیق جات و میر ج سے اور ۱ھ میں رسول الله میں ابو بکر صدیق جاد فرمایا۔

27 غروات: محد بن اسحاق كابيان ہے كه رسول الله طابع نفس نفيس ستائيس غزوات كے۔ ١ووان اس كو "ابوا" بھى كہتے ہيں "١- بواط رضوئى كے نواح ميں "٣- عشيره "نتے ميں "٣- بدر اول كرز بن
جابر كے تعاقب ميں "۵- بدر جس ميں رؤسك قريش قتل ہوئے "١- بنى سليم كے پانى كے چشموں پر "٧سواتي ابوسفيان بن حرب كى وجہ سے "٨- غلفان اور ذى امر بھى اس كانام ہے "٩- نجران معدن حجاز ميں "١- احد "١١- حمراء الاسد "١١- بنى نفير "١١- ذات الرقاع "١١- بدر اخرى "۵- دومته الجندل "١١- خندق "١١- بنى قريظه "٨١- بنى ليان حذيل كے ساتھ "١١- ديبي جنگ كا قصد نہ تھا مشركين نے محض اپنى اناسے روكا "١٢- خيبر "٢١- عروق تفا "٢١- وقت كم "٢٥- حنين "٢١- طائف"

۲۷۔ تبوک۔ ان میں سے لڑائی صرف نو میں ہوئی۔ ا۔ بدر ' ۲۔ احد' سو۔ خندق' ہم۔ قدیظہ' ۵۔ بنی مصلق' ۲\_ خيبر' ۷\_ فتح مکه' ۸\_ حنين' و\_ طائف\_

امام ابن كثير فرمات بي كه يه قبل ازير مفصل بيان مو يك بير- ولله الحد-

٣٨ الشكر : الم ابن اسحال كابيان ب كه رسول الله المايع في تمام چھوٹے برے ٣٨ الشكر روانه فرمائ ہم اس کی تفصیل قبل ازیں بیان کر مے ہیں اور اب ان کا مخضر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق (۱) حضرت عبیدہ بن حارث کو شیہ مرہ کے اسل کی طرف روانہ کیا (۲) حضرت حمزہ بن عبدا لمعلب کو عیص کے نواح میں ساحل کی طرف (۳) حضرت سعد ٌ بن ابی و قاص کو جرار کی طرف روانہ کیا (۴) حضرت عبدالله بن جحش کو بحیله کی طرف (۵) حضرت زید بن حارثه کو قرده کی جانب (۲) حضرت محمد ا بن سلمہ کو کعب بن اشرف کی طرف (2) حضرت مر گڑ بن الی مر ثد کو رجیع کی طرف (٨) حضرت منذر "بن عمرو کو بیئر معونہ کی طرف (۹) حضرت ابو عبیرہؓ کو ذی قصہ کی جانب (۱۰) حضرت عمر بن خطاب دیا ہو کو بنی عامر کے علاقہ کی طرف (۱۱) حضرت علی کو یمن کی طرف (۱۲) حضرت غالب بن عبداللہ کلبی کو کدید کی طرف انہوں نے بنی ملوح پر شب خون مارا اور چند لوگوں کو قتل کیا اور ان کے مویثی بھگا لائے۔ وہ لوگ مویشیوں کی طلب میں پیچیے آئے تو ان کے درمیان ایک وادی کا سلاب حائل ہو گیا اور حارث بن مالک بن برصاء کو عمر فقار کر لائے۔ (۱۳۳) حضرت علیٰ کو فدک کی طرف روانہ کیا۔ (۱۲۳) حضرت ابو العوجاء سلمیٰ کو بنی سلیم کی طرف بھیجا اور سارے کام آئے۔ (۱۵) حضرت عکاشہ کو غمرہ کی طرف بھیجا (۱۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسدكو نجديس بى اسد كے چشمہ "قطن"كى طرف بيجا (١٤) حضرت محمد بن مسلم كو موازن كے علاقه قرطاء میں بھیجا (۱۸) حضرت بشیر بن سعد کو فدک میں بنی مرہ کی طرف (۱۹) حضرت بشیر بن سعد کو حنین کے نواح میں بھی بھیجا (۲۰) حضرت زیر بن حارثہ کو بنی سلیم کے علاقہ جموم کی طرف روانہ کیا (۲۱) نیز انہیں کو بنی عثین کے علاقہ جذام کی طرف بھی جیجا ، بقول ابن ہشام یہ حسی کاعلاقہ ہے۔

سمریبہ زید کے روانہ کرنے کاسبب: ابن اسحاق وغیرہ کے مطابق اس کشکر کے روانہ کرنے کا باعث یہ تھا کہ حضرت دحیہ کلبی ٔ رسول اللہ طابع کا مکتوب گرامی بنام قیصرروم پہنچا کرواپس آرہے تھے'ان کے پاس قیصر روم کے عطا کردہ عطیہ جات تھے۔ جب بنی جذام کے علاقہ شنار میں پنیجے تو بنی جذام کے ملیح خاندان کے باب بیٹا، عوص بن میندنے ان سے سب کچھ چھین لیا ان کے ایک مسلمان قبیلہ نے جو سامان چھینا گیا تھا۔ ان سے لے کر دحیہ بن خلیفہ کو واپس لوٹا دیا۔

جب دحید رسول الله مطیع کی خدمت میں پنچے تو ان کو سارا ماجرا سنایا منیداور اس کے بیٹے عوص کے قتل كامطالبه كياتورسول الله ماليم في زيد بن حارث كولشكرد عرروانه كرديا- وه "اولاج" كراسته يركع اور حمد کے نواح سے "ماقض" پر حملہ آور ہوئے الوگوں کو گرفتار کرایا اور مال مولیثی لوث لیا۔ حنیداور اس کے بیٹے عوص کو یتہ ریخ کر دیا نیز بنی ا حنف کے دو آدمی اور بنی خصیب کا ایک آدمی قتل کر ڈالا بعد از س کچھ لوگ رقاعہ بن زید کے پاس جمع ہوئے اس کو رسول الله طائع کا مکتوب موصول ہو چکا تھا اس نے سیہ

کتوب گرامی لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو پچھ لوگ وائرہ اسلام میں واخل ہو گئے اور حضرت زید بن حاریہ اسی واقعہ سے لا علم تھے۔ چنانچہ رسول الله طابیم کی طرف مسلسل تین روز کے سفر کے بعد پنچے رسول الله طابیم کی خدمت میں رقاعہ کا خط پیش کیا اور آپ نے اس خط کو برطا لوگوں کے سامنے پڑھنے کا تھم فرمایا اور رسول الله طابیم نے یہ خط س کرسہ بار فرمایا میں ان مقتولوں کے بارے کیا کوں؟

تو ابو زید بن عمرو نے عرض کیا یارسول الله مطابیخ بھارے گرفتار شدہ لوگوں کو رہا فرما دیجئے اور مقتولوں کا خون معاف ہے۔ چنانچہ ان کے ہمراہ رسول الله مطابیخ نے حضرت علی کو روانہ کردیا تو حضرت علی نے کما کہ زید بن حارث میراکمانہ مانیں گے تو رسول الله مطابیخ نے ان کو تلوار بطور علامت وے وی وہ اونٹوں پر سوار ہو کر چلے۔ زید اور اس کے لشکر کو ملے۔ ان کے پاس '' فیفاء الفحلتین'' میں مال مولیثی اور اسیران جنگ موجود سے ۔ حضرت علی نے زید بن حارث سے جو پچھ اس نے لوٹا تھا سب پچھ واپس کردیا۔ اور کوئی چیز بھی بلق نہ رکھی۔

حزن بن ابی و هنه مالوی رسول الله مالیدام ام قرفه اور اس کی بیٹی : (۲۲) حضرت زیر بن حاری و دادی قری میں بن فزارہ کی طرف الشروے کر روانہ کیا۔ اس کے چند رفقاء صحابہ کرام شہید ہو گئے اور خود زخموں سے چور تھا جب والیس مدینہ لوٹے تو قتم کھائی کہ جب تک ان سے جنگ نہ کرے گا عشل نہ کرے گا۔ صحت یاب ہوا تو رسول الله مالی بن کو دوبارہ وادی القری کی طرف فوج دے کر روانہ کر دیا چنانچہ زید نے وادی القری میں لوگوں کو تہ تیج کیا اور ام قرفہ فاظمہ بنت ربعہ بن بدر زوجہ مالک بن حذیفہ بن بدر اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ (ام قرفہ ایک خاندانی عورت تھی اور عزت و شرافت میں ضرب المثل بدر اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ (ام قرفہ ایک خاندانی عورت تھی اور عزت و شرافت میں ضرب المثل تھی) زید نے قیس بن مسحر معمری کو اس کے قتل کرنے کا تھم دیا اس نے ام قرفہ کو قتل کر دیا اور لڑی کو زندہ چھوڑ دیا اور وہ سلمہ بن اکوع کے پاس تھی۔ پھر رسول الله مالی بن ابی وهب کو بہہ کردی اور اس کے شکم سے عبدالرجمان بن حزن بیدا ہوئے۔

(۲۳) حفرت عبداللہ بن رواحہ کو دو دفعہ خیبر کی طرف فوج دے کر روانہ کیا۔ ان کے اشکر میں عبداللہ بن انیس بھی شامل تھا۔ یہ خیبر کے نواح میں پنچ وہاں بیر بن رزام " غطفان" کو رسول اللہ مطابق کے ساتھ جنگ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ نے اس کو رسول اللہ طابق کی خدمت اقدس میں ماضر ہونے کی ترغیب دی۔ چنانچہ دہ ان کے ہمراہ "جمع چند یبودی دفقا" ددانہ ہو پائے خیبر سے چھ میٹی کے فاصلہ پر "قرقرہ" میں پنچ تو بیر اپنی روائی پر نادم اور پشیان ہوا' عبداللہ بن انیس اس کی پشیانی کو سمجھ گئے کہ وہ ہاتھ میں تلوار لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس نے تلوار سے اس کا پاؤں کا دیا اور اس نے عبداللہ کے سرپر عصا بار کر زخمی کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے یبودیوں کو موت کے گھاٹ اثار دیا۔ صرف ایک یبودیوں فرار ہو کر بچا۔ چنانچہ جب بیر سربی رسول اللہ طابق کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ طابق نے اس کے سرپر لعاب دبن ڈالا اور وہ شفایاب ہوگیا۔

(۲۳) امام ابن کیر فرماتے ہیں دو سری دفعہ خیبری طرف روائی کھوروں کے تخینہ لگانے کی غرض سے تھی واللہ اعلم۔ (۲۵) حضرت عبداللہ بن حتیک کو بح رفقاء خیبری طرف روانہ کیا اور ان لوگوں نے ابو رافع یہودی کو موت کے گھاٹ اثار دیا۔ (۲۲) حضرت عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان بن نبیج کے قتل کے لئے جھیجا۔ اس نے "عرف" میں اس کو عہ رفیج کر دیا۔ ۵ھ کے حالات میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ (۲۷) حضرت زید بن حارث مضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو شام کے علاقہ موجہ میں اشکر دے کر روانہ کیا۔ یہ سب وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن عمیر کو فوج کا وستہ دے کر شام کے علاقہ "ذات اطلاع" کی طرف روانہ کیا وہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عیینہ بن عمیر کو فوج کا وستہ دے کر شام کے علاقہ "ذات اطلاع" کی طرف روانہ کیا وہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عیینہ بن جملہ کیا چند کو قتل کیا اور پچھ کو گار کر لیا۔ پھران کا وفد اپنے اسروں کی خاطررسول اللہ طاملاع کی خدمت میں حاضرہوا "آپ نے بعض کو گار کر لیا اور بعض سے فدید وصول کیا۔

" مرواس کی شماوت اور کلمه توحید کی عظمت": نیز حفرت غالب بن عبدالله کوبی موسے علاقه کی طرف معد رفقاء روانہ کیاس میں بی مو کا طیف مرداس بن نعیک حرقی بعنی شمید ہوگیا۔ اس کو اسامه بن زید اور ایک انساری نے شمید کیا وہ اس طرح کہ جب ان دونوں نے اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے "لا الله الا الله" پڑھ لیا۔ والی کے بعد رسول الله طابع نے ان کو بہت طامت کی انہوں نے معذرت کی کہ اس نے محض اپنے بچاؤ کی خاطر کلمہ توحید پڑھا تو آپ نے حضرت اسامہ کو کہا "کیا تو نے اس کا دل چر کرد کھے لیا تھا" آپ بار بار اسامہ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے "روز قیامت کلمہ توحید کے مقابلے میں تیرا کون مدگار ہوگا؟" اسامہ بن زید کھتے ہیں آپ کے بار ہا دہرانے سے میں اس قدر پشمان نہ میری یہ تمنا ہوئی کہ میں اس سے قبل مسلمان نہ ہوا ہو تا۔

حفرت عمرو بن عاص کی نفسیات: حفرت عمرو بن عاص کو بی عذرہ کے علاقہ "ذات السلاس" کی طرف روانہ کیا، شام کے خلاف اہل عرب سے مدد طلب کرنے کی خاطر۔ اس وجہ سے کہ عاص کی والدہ "بلی" قبیلہ بیں سے بھی، اس ناطہ کے باعث ان کا وہاں جانا سود مند تھا۔ جب ان کے چشمہ "سلسل" کی باس پنچ تو ان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ طابیخ سے کمک طلب کی تو رسول اللہ علیم نے ایک امدادی دستہ روانہ کر دیا۔ اس دستہ بیں حضرت ابو بکر" اور حضرت عمر" بھی موجود تھے۔ حضرت ابوعبیدہ ان کے سیہ سالار تھے۔ جب یہ منزل مقصود پر پہنچ گئے تو ان سب کے امیر حضرت عمرة بن عاص ہوئے کہ انہوں نے کما، تم میری اعانت و نصرت کے لئے آئے ہو۔ چنانچہ حضرت ابوعبیدہ " نے بچھ مزاحمت نہ کی کہ وہ نرم مزاج اور دنیاوی امور میں خوش خلق انہان تھے، وہ ان کے تابع اور مطبع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت کی کہ وہ نرم مزاج اور دنیاوی امور میں خوش خلق انہان تھے، وہ ان کے تابع اور مطبع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمرة بن عاص سب کو نماز پڑھاتے اور بید لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے۔

والیسی پر حضرت عمرو یف دریافت کیا یارسول الله طالیم! آپ کوسب سے زیادہ کون محبوب ہے تو رسول الله طالیم سے نورسول الله طالیم سے الله طالیم الله عائشة " پھر پوچھا مردول میں سے " تو آپ نے فرمایا اس کا والد ابو بکر صدیق ا

حضرت عبدالله بن ابی حدرد کو قبل از فتح مکه ایک دسته دے کر "اضم" خاندان کی طرف روانه کیااس دسته میں محلم بن جثامه بھی شامل تھے اس کاطویل قصه واقعات دھ میں بیان ہو چکا ہے۔ نیزان کو "خابه" کی طرف بھی دسته دے کر روانه کیا۔

وستار بشری : ابن اسمال کا بیان ہے کہ مجھے ایک معتراور اللہ راوی نے عطاء بن ابی رہاح سے یہ قصہ الیا کہ ایک بھری نے مفرت ابن عمر سے عمامہ باندھتے وقت اس کے پشت ہر "مجین" چھوڑنے کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں ان شاء اللہ یہ مسئلہ عبس بتاؤں گا۔ سنوا میں مسجد بوی میں وسوال آدى تھا وہال ' ابو بكر صديق ' عمر فاروق ' عثان غنى ' على --- خلفاء اربعه --- عبد الرحمان بن عوف ' ابن مسعود' معاذین جبل' صدیقہ بن بیان اور ابوسعید خدری رضوان الله علیهم اجمعین رسول الله طامل کے پاس موجود تھے کہ ایک نوخیز انصاری آیا اور سلام عرض کر کے بیٹھ گیا پھراس نے بوچھا یارسول اللہ ا کون سا مسلمان افضل ہے تو آپ نے فرمایا' سب سے خوش اخلاق' اس نے پھر بوچھاکون سا مسلمان وانشمند ہے تو آپ نے فرمایا موت کو زیادہ یاد رکھنے والا۔ قبل از موت اس کی تیاری کرنے والا سنوا بید لوگ وانشور ہیں۔ پھروہ چیپ ہو کر بیٹھ گیا پھر آپ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا اے مماجرو! جب تم میں پانچ عاد تیں نفوذ کر جائیں تو اللہ تعالی سے پناہ مانکو اور میں بھی اللہ سے پناہ مانکتا ہوں کہ تم ان کا زمانہ پاؤجس قوم میں (ا) بدکاری اس قدر تھیل جائے کہ وہ اس کے سامنے مغلوب اور بے بس ہو جائیں تو اس قوم میں طاعون کی وہاء تھیل جاتی ہے اور جسم میں ایسے ورو پیدا ہو جاتے ہیں جن کا پہلی قوموں میں نام و نشان تک نہ تھا۔ (۲) ماپ اور تول میں کمی وط سالی روزی کے حصول میں محنت شاقہ اور حکومت کے جوروجفا کا باعث ہوتی ہے۔ (٣) ز کوة کی عدم او یکی، بر موقع بارش کی بندش کا سبب ہوتی ہے چوپایہ نہ ہوں تو بالکل بارش نہ برے۔ (م) جب لوگ الله اور اس کے رسول کا عمد تو ژتے ہیں تو ان پر اجنبی دستمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کا سب پچھ مال و دولت چین لیتا ہے۔ (۵) حکمران کتاب اللہ کے موافق فیصلہ نہ کریں اور احکام اللی کی تلافی نہ کریں تو الله تعالی ان میں ماہمی نزاع اور اختلاف پیدا کرویتا ہے۔

پھر رسول اللہ طاہیم نے عبدالر حمان بن عوف واقع کو ''سریہ'' کے لئے تیاری کا تھم دیا جس پر ان کا امیر مقرر کیا تھا وہ ایک سوتی کپڑے کا سیاہ عمامہ پنے آئے تو رسول اللہ طاہیم نے ان کو قریب بلا کر' عمامہ کھول دیا پھر آپ نے ان کی وستار بندی کی اور پشت پر قریباً چار انگشت دامن چھوڑ دیا پھر فرمایا اے ابن عوف! ای طرح وستار بندی ہو۔ یہ احسن اور طرہ دار ہے۔ پھر آپ نے بلال واقع کو کما انہیں علم سپرد کر دے۔ علم حوالے کر دینے کے بعد رسول اللہ طاہیم نے حمد و ثنا اور درود پڑھا اور فرمایا ہے ابن عوف! علم پکڑ لو اور اللہ کے راہ میں جنگ جماد کرو' اللہ کے منکر کو تہ تنج کرو' ظلم و تشدد نہ کرو' عمد کی خلاف ورزی نہ کرو' ناک کان کا کراٹ کر لاش کی ہیئت نہ بگاڑو' بنچ کو قتل نہ کرو' میہ ہو تا ہد تعالی کا عمد اور تممارے نبی کی سیرت' پھر عبدالر جمان بن عوف واقع نے علم لیا اور بقول ابن ہشام دومتہ الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت ابوعبیدہ میں جراح کو قریبا تین سو کے دستہ میں "سیف البحر" کی طرف روانہ کیا اور تھجوروں کا

ایک تھیلا دیا اور اس سفریس دیوبیکل مجھلی کا واقعہ رونما ہوا۔ جس کو سمندر نے باہر پھینک دیا تھا۔ اس کو وہ لوگ مہینہ بھر کھاتے رہے اور خوب فریہ ہو گئے اور مجھلی کے پچھ کلڑے رسول اللہ مظھیلم کی خدمت میں بیش کے اور آپ نے اسے تناول فرمایا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

۔ تعاقب : ابن ہشام نے تعاقب کیا ہے کہ محد بن اسحال نے یہاں بعض دستوں اور تافلوں کی روائلی کا ﴿ وَمَا اللَّهُ ع ﴿ وَكُر فَهِينَ كِيا۔ (وه بيد بين)

عمرو بن امیہ ضمری اور جبار بن صخر کو حضرت خبیب بن عدی اور ان کے رفقاء کے ممل کے بعد '
ابوسفیان کے ممل کے لئے روانہ کیا لیکن وہ اسے ممل نہ کر سکے۔ بلکہ کسی اور کو ممل کرکے حضرت خبیب واللہ کی لاش کو سولی سے آثار دیا۔ رسول اللہ مالیام نے حارث بن سوید بن صامت کو ممل کرنے کا تھم دیا جیسا کہ ممذشتہ بیان ہو چکا ہے تو ابو عفک کیے از بن عمرو بن عوف کا نفاق واضح ہو گیا اس نے حارث کا مرحیہ کہا اور دائرہ اسلام میں واضل ہونے کی خدمت بیان کی۔

لقد عشت دهرًا وما أن أرى ثمم من الناس دارا ولا مجمعا أبر عهوداً وأوفى لمن ثم يعاقد فيهم اذا ما دعا من أولاد قيلة في جمعهم ثم يهد الجبال ولم يخضعن فصدّعهم راكب جاءهم م حلال حرام لشتى معا فلدو أن بالعز صدقتم مم أو الملك تابعتم تبعا

(میں نے کافی زندگی بسری ہے۔ میں نے لوگوں میں سے کی کا گھر اور محفل نہیں دیکھی۔ جو عمد کے سچے ادر پکے موں جس سے وہ معاہدہ کر وہتا ہے اور ہوں جس سے وہ معاہدہ کریں جب معاہدہ کی دعوت دے۔ اولاد تیاد سے اپنی مجلس میں وہ پہاڑوں کو گرا دیتا ہے اور خود نہیں جھکتا۔ پس ان میں ایک سوار نے تفرقہ ڈال دیا ہے جو حلال حرام اکٹھالے کر آیا ہے مختلف امور کے لئے۔ پس اگر تم صاحب عزت یا حکمران کی تصدیق کرتے تو تابعداروں کے تابع ہوتے)

یہ مرفیہ س کر رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا "من بھذ الخبیث" میری فاطراس خبیث کاکون کام تمام کرے گا۔ تو سالم بن عمیر کیے از بکا کین نے یہ پیشکش قبول کی اور رسول اللہ مٹاہیم نے اس کو اس کی طرف روانہ کرویا اور اس نے ابو عفک کو قتل کرویا تو امامہ مریدیہ نے اس بارے کما۔

تک ذب دیسن الله والمسر ، احمدان لعمر و الذی أمناك بنس الذی بمنی حب حب کر السس حب کر السس حب کر السس الذی مند کر السس حب کرتا ہے اس مخص کی زندگی کی قتم جس نے تہمیں ہے جا آر زو دلائی اور اس نے بری آر زو دلائی۔ حنیف ملم نے رات کے آخری حصہ میں تجھے نیزے کا تخفہ دیا۔ اے ابو عفک پیرانہ میں اس کو وصول کر)

(۳) ابو عفک کے قتل کے بعد عصاء بنت مروان کیے ازبی امیہ بن زید زوجہ بزید بن زید خطمی جو اسلام اور اہل اسلام کی جو کیا کرتی تھی' نے نفاق کا اظہار کرکے کہا۔

بأست بنسى مالك والنبيت وعوف وباست بنسى الخزرج أطعته أتساوى من غيركم فلا من مراد ولا مذحج ترجونه بعد قتل السرءوس كما يرتجسى ورق المنضج ألا آنسف يبتغسى غيرة فيقطع من أملل المرتجسي

(ین مالک بن نبیت بن عوف اور بن خزرج کے چو تؤول میں تم نے پردلی کی اطاعت قبول کی نور مزاد قبیلہ سے اور نہ ندج سے دوسائے قبیلہ کے قبل کے بعد تم اس سے امیدوار ہو جیسا کہ خزال رسیدہ ہے سے امید ہوتی ہے۔ کیاکوئی سروار نمیں جو اس کی غفلت کا محتظر ہو اور امیدوار کی امید قطع کرکے رکھ دے)

حضرت حسان بن فابت واله شاعر اسلام في اس كے جواب ميں كما

بنو وائسل وبنو واقضه وخطمة دون بني الخيزرج متى ما دعت سفهاً ويحها به بعولته والمنايسا تجسى فهزت فتى ماجداً عرفه مه كريسم المدحسل والمحسرج فضرجها من نجيع الدماع بعيد الهدو فلم يحسرج

(ین واکل ' بنی واقف اور خطمہ قبیلہ نے علاوہ بنی خزرج کے۔ جب سفاہت سے انہوں نے اپنے خاوندوں کو بلایا اور موتیں ان کی امید میں تھیں۔ اس نے معزز نوخیز کو رغبت ولا دی ہے جو نجیب الطرفین اور اعلیٰ والدین کی اولاد ہے۔ اس جفائش نے اس کو تازہ خون میں لت بت کر دیا اور کوئی تنگی محسوس نہ کی)

عصماء بنت مروان کے جویہ اشعار کا رسول اللہ مظیم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا "الا آخذلی من امنة مروان" کیا کوئی بنت مروان پر میری خاطر گرفت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ مظیم کی خواہش کو عمیر بن عدی مخطمی نے سن لیا اور اس رات اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صبح کو اس نے رسول اللہ مظیم سے عرض کیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے تو رسول اللہ مظیم نے فرمایا اے عمیرا تو نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ تو اس نے پوچھاکیا اس کے قتل کے بارے جھے سے پھھ باز پرس ہوگی تو آپ نے فرمایا "لا ینتطع فیہا غذان" اس میں دو بھیریں بھی نہ لڑیں گی کھے نہ ہوگا۔

چنانچہ عمیرا پنے قبیلہ خطمہ میں چلاگیا۔ وہ اس عورت کے قتل کا ایک دو مرے پر الزام لگا رہے تھے' اس کے پانچ بیٹے تھے' یہ صورت حال دیکھ کر عمیر نے کہا میں نے اس عورت کو موت کے گھاٹ آثارا ہے' تم سب میرے بارے کچھ تدبیر کرلو اور مہلت نہ دو۔ اور یہ پہلا دن تھاجس میں قبیلہ خطمہ کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا چنانچہ اسلام کی سربلندی کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

پھر رسول الله طاہیم نے ایک وستہ روانہ کیا جس نے تمامہ بن اثال حنفی کو گر فقار کر لیا قبل ازیں ہے مفصل بیان ہو چکا ہے۔ بقول ابن ہشام' اس کے بارے رسول الله طاہیم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کیونکہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نمایت کم کھانا کھایا تھا۔ جب وہ مدینہ سے مکہ کرمہ عمرے کی غرض سے آیا اور اس نے تلبیہ کمانؤ مکہ کے باشندوں نے اس کو منع کیا' اس نے ان کو سختی سے جواب دیا اور بمامہ سے غلہ بند کردینے کی و همکی دی۔ جب وہ بمامہ میں واپس پہنچا تو اس نے بمامہ کا غلہ روک لیا۔ رسول الله مطابع نے اس کو مکتوب تحریر کیا پھر اس نے غلہ کی رسد بحال کی۔ بنی حنیفہ میں سے سمی شاعر نے کہا۔

Z

(ہمارے قبیلہ سے وہ مخص ہے جس نے احرام باندھ کر مکہ میں تلبیہ کما حرمت والے مینوں میں ابوسفیان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے)

ملتمہ بن مجزز مدلجی کو رسول الله طالع نے اپنے بھائی و قاص کا بدلہ لینے کے لئے روانہ کیا جب وہ ادی قرو سی محرز مدلجی کو رسول الله طالع سے تاکوں کے تعاقب کے بیچے جانے کی اجازت طلب کی متی۔ آپ نے اس کو اجازت مرحمت فرادی اور اس کو امیر قافلہ نامزد کرویا۔

فرافت: جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ طاہم نے ان میں سے چند لوگوں کو پیش قدی کی اجازت دے وی اور عبداللہ بن حذافظ کو ان کا امیر مقرر کر دیا وہ خوش طبع اور ظریف انسان تھ، آگ جلا کر اس میں لوگوں کو کود جانے کا تھم دیا۔ بعض نے اس میں کود جانے کا عزم کر لیا تو اس نے کہا میں تو بنسی نداق کر رہا تھا، رسول اللہ طام کو جب اس قصہ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا جو شخص خداکی معصیت کا تھم دے اس کی اطاعت نہ کود بید حدیث ابن بشام نے اپنی سند سے ابوسعید خدری سے نقل کی ہے۔

طلل جانور کا بول: بجیله قبیله کے قیس خاندان کے لوگ مدینه منورہ میں آئے اور ان کو آب و ہوا موافق نه آئی اور اس کو مفتر صحت پایا تو رسول الله طابیع نے ان کو کما که وہ اونٹوں کے پاس چلے جائیں' ان کا دودھ اور پیشاب نوش کریں چنانچہ وہ شفایاب ہو گئے تو رسول الله طابیع کے غلام "بیار" جرواہے کو ذرج کر کے آئے آور دود هیل اونٹنیاں اپنے ہمراہ لے گئے تو رسول الله طابیع نے کرز بن جابر کو مع چند صحابہ ان کی خلاش میں روانہ کیا وہ ان "احسان فراموش" لوگوں کو گر قار کرکے لے آئے اور

رسول الله مطهیم اس وقت غزوہ ذی قرد کھ میں واپس تشریف لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ صادر فرمایا اور ان کے ہاتھ پاؤل کا دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں چھری گئیں۔ گکتہ: یہ مقتولین اگر وہی ہی، جو حضرت انس کی متفق علیہ روایت میں نہ کور ہیں کہ آٹھ افراد عکل یا

مرینہ قبیلہ کے مدینہ میں آئے۔ متبادر میں مفہوم ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں جن کا مفصل قصہ بیان ہو چکا ہے۔ اگر علاوہ ازیں کوئی اور ہوں ''تو خدا معلوم'' ہم ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ نے تو یمال وہی بیان کیا ہے جو ابن ہشام نے ذکر کیا ہے' واللہ اعلم۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت علی کا دو مرتبہ بنگ کو جانا 'بقول ابو عمرو مدنی رسول الله ملاہیم نے حضرت علی کو یمن کی طرف روانہ کیا اور حضرت خالد کو ایک دو سرے نشکر میں ادر یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تم یجا ہو تو امیر علی ہوں گے۔ ابن ہشام نے کہا ہے کہ ابن اسحاق نے خالد بن ولید کی روائگی بیان کی ہے اور اس کو معبعوث و سرایا"کی تعداد ۳۸ میں شار نہیں کیا۔ پس مناسب سے ہے کہ ان وستوں کی تعداد ۳۸ کی بجائے ۳۹

سيرت النبي الفيكم

ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملاہیم نے حضرت اسامہؓ بن زیدؓ کو شام کی طرف روانہ کیا اور ان کو تھم دیا ک تھم دیا کہ فلسطین کے علاقہ میں سے بلقاء اور الروم کی سرحدوں کو اپنے لشکر سے پامال کر دیں۔ چنانچہ لوگ تیار ہوئے اور ''پہلے مهاجرین'' بالاستیعاب ہمراہ تھے۔ بقول ابن ہشام' میہ آخری لشکر تھا جو رسول اللہ ملاہم نے روانہ فرمایا۔

امام بخاری نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ رسول الله طابع نے آیک لفکر روانہ کیا اور اس کا امیراسامہ بن زید کو نامزد کیا اور علی امارت پر نکتہ چینی کی تو رسول الله طابع نے فرمایا آگر تم لے اس کی امارت پر حرف گیری کی ہے تو تعجب فیز نہیں کیونکہ کہل ادیں تم اس کے والد کی امارت پر احتراض کر چی ہو' واللہ' وہ امارت کے لاکن تھا اور جھے سب سے محبوب تھا اور بیہ اسامہ جھے اس کے بعد سب سے محبوب ہو اور بیہ اسامہ جھے اس کے بعد سب سے محبوب ہو درواہ الترفری از مالک)

بہلے مهاجرین میں سے اکثر برے بوے اور بیشتر انصار اس لفکر میں شمولیت فرما چکے تھے اور ان برول میں سے حضرت عمر بین اور حضرت ابو برس کا حضرت اسامہ کے لفکر میں شار کرنا غلطی ہے کیونکہ رسول اللہ علی ہے ابو برس کو کم اللہ کا امام مقرر کر دیا تھا۔ (کماسیاتی) پس حضرت ابو برس اللہ موت ہوئے لفکر میں کیونکر رہ سےتے ہیں۔ بالفرض اگر وہ لفکر میں شمولیت کر ہی چکے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو نماز کے لئے جو ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے مشتی اور تامزو کر دیا تھا۔ آنحضور طابیح کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت ابو برس سے کہ حضرت عمر کو اسامہ سے خارج کروانے کی درخواست کی تو انہوں نے ابو برصد بی بی ان کو رہنے کی اجازت مرحمت کردی اور حضرت ابو برصد بی خارج کروانے کی درخواست کی تو انہوں نے ابو برصد بی بی بی ان کو رہنے کی اجازت مرحمت کردی اور حضرت ابو برصد بی خارج کروانے فرما دیا۔

## رسول الله طلح ميام كي وفات كے بارے آيات و احاديث

بے شک آپ کو بھی مرتا ہے اور ان کو بھی مرتا ہے۔ (۳۹/۳) اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدی کو ہیشہ کے لئے زندہ رہے نہیں دیا۔ پھر کیا اگر آپ مر گئے تو وہ رہ جائیں گ۔ ہر ایک جاندار موت کا موہ چکھنے والا ہے۔ اور ہم تہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لئے جانچے ہیں۔ (۲۱/۳۵-۳۳) اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ اس سے پہلے بہت رسول گزرے پھر کیا وہ اگر مرجائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ (۳/۱۲۲) (یہ آیت حضرت ابو بھڑ نے رسول اللہ طابیط کی وفات کے روز تلاوت کی تھی۔ حاضری جاؤ گے؟ (۳/۱۲۲) (یہ آیت حضرت ابو بھڑ نے سول اللہ طابیط کی وفات کے روز تلاوت کی تھی۔ حاضری نے ساتو ایسا معلوم ہو تا تھا گویا انہوں نے یہ آیت آج ہی سی ہے) جب اللہ کی مرد اور فتح آ پھی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوت ور جوتی واخل ہوتے و کھی لیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ شبع شبع شبح کی اور اس سے معانی مائلے ' بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (۱-۳/۱۳) بقول حضرت عمر اور حضرت ابن عباس نیہ رسول اللہ طابیط کی اجل کا بیان ہے جو آپ کو بتا دیا گیا۔

حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ سورہ نفر ججتہ الوداع میں ایام تشریق کے وسط کے روز نازل ہوئی اور ارسول اللہ مطابع سمجھ گئے کہ اب رحلت کا وقت ہے۔ چنانچہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں لوگوں کو الوامرد نواہی سے آگاہ کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطابع کو رمی جمار کرتے دیکھا پھر آپ کے کھڑے ہو کر فرمایا مجھ سے مسائل ج سکھ لو شاید اس سال کے بعد ج نہ کرسکوں۔

سرسول الله طاميم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بتایا کہ جبرائیل ہرسال مجھ سے قرآن کا ایک بار دور کیا کر تا افغا اور امسال اس نے دو دفعہ دور کیا ہے ، مجھے اپنی اجل کا وقت قریب معلوم ہو تا ہے۔

می بھاری میں معرت ابو ہریرہ سے مودی ہے کہ رسول الله طالا ہررمضان میں ' دس بوم احتکاف کیا کرتے تھے اور وفات کے سال آپ نے ہیں بوم احتکاف کیا ہر رمضان میں جرائیل ایک بار آپ کو قرآن خلاکتے تھے اور وفات کے سال دوبار دور کیا۔

## مرض موت كا آغاز كيسے موا؟

ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مٹھیام ججتہ الوداع سے ذوالج میں واپس تشریف لائے۔ ذوالج کے باقی مائدہ ایام محرم ' صفر مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ حضرت اسامہ بن زید گو شام کی طرف روانہ کیا لوگ ابھی مین محرم ' صفر مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ حضرت اسامہ بن زید گو شام کی طرف روانہ کیا لوگ ابھی مین نہ بہر جرف میں فروکش تھے کہ رسول اللہ طابیع کا ''مرض موت'' شروع ہو گیا۔ ماہ صفر کے آخری ایام میں یا ربح اللول کے آغاز میں۔ میرے علم کے مطابق رسول اللہ طابیع کو آغاز مرض اس طرح ہوا کہ آپ آدھی رات '' عمی الغرقد'' (مدینہ کا قبرستان) تشریف لے گئے ان کے لئے استغفار و مغفرت کی دعا کی' گرواپس چلے آئے۔ صبح ہوئی تو اس روز آپ کو تکلیف شروع ہوگئی۔

ونیا کے خرانوں اور حیات جاورانی کی فرماکش: ابن اسحاق کابیان ہے کہ (عبداللہ بن جعفر عبید بن بھرموئی تھم عبداللہ بن عمرو بن عاص) ابو مویھجہ موٹی رسول اللہ طابع نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ طابع نے آوھی رات اٹھا کر فرمایا اے ابو مویھجہ مجھے تھم ہوا ہے کہ میں اس " مقیع" قبرستان والوں کے لئے سففرت کی دعا کروں میرے ہمراہ چلو۔ چنانچہ میں آپ کے ہمراہ ہو لیا جب آپ ان کے ورمیان پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیم اے قبرستان والو! تممارے حالات بمتر اور خوشگوار ہوں' زندہ لوگوں کی نبست کہ وئیا میں آریک رات کے محدول اور گوشوں کی طرح فتنے کے بعد دیگرے آرہے ہیں۔ وو سرا' پہلے سے برتر اور کا گھررسول اللہ مطابع نے مجھے مخاطب کرکے فرمایا مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اس میں سدا رہنے اور پھر جنت میں جانے کا اختیار دیا گیا ہے کہ موت اور حیات جاوداں میں سے جس کو چاہوں پند کر الوں۔

وہ کہتا ہے کہ میں نے گذارش کی میرے مال باپ آپ پر صدقے 'ونیا کے خزانوں کی چابیاں 'سدا رہے اور جنت کو پند کر لیا اور جنت کو پند کر لیا

سيرت النبى ملجيكم

ہے پھر آپ قبرستان عقیع کے لئے استغفار کے بعد واپس تشریف لے آئے پھر آپ کو اس مرض کا آغاز ہوا جس سے آپ کی وفات ہوئی۔

یہ روایت صحاح ستہ میں نہیں۔ امام احمہ نے (بعقوب بن ابرائیم از ابرائیم از محمہ بن اسحان) بیان کی ہے۔

امام احمہ (ابوا لنفر علم بن فنیل ' علی بن عطاء ' عبید بن جیر) ابو مو عب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم کو علم موصول ہوا کہ قبرستان عقیع کے لئے آپ دعامغفرت کریں چنانچہ آپ نے تمن ہار مغفرت کی دعا کی۔ تیسری بار رسول اللہ علیم نے جھے فرمایا کہ سواری پر زین ڈالو ' پھر آپ سوار ہوئے اور جس آپ کی ہمراہ پیدل تھا آپ قبرستان جس پہنچ کرسواری سے اترے اور جس نے سواری کو تھام لیا اور آپ نے ان کے ہمراہ پیدل تھا آپ قبرستان جس پہنچ کرسواری سے اترے اور جس نے سواری کو تھام لیا اور آپ نے ان کے گوشوں کی طرح کیے بعد و گرے فئے آرہے ہیں۔ وو سرا پہلے سے بدتر ہو گا' تساری حالت زندہ لوگوں کی نسبت خوفگوار ہے۔ پھر آپ نے واپس لوث کر فرمایا اے ابو موبھبھ جھے امت کی فقوطت جس سدا رہنے اور جنس میں واضلہ یا تھاء اللی اور موت کے درمیان افتیار دیا گیا ہے تو جس نے عرض کیا ''یابی انت وامی ' سدا رہنے میں داخلہ یا تھاء اللی اور موت کے درمیان افتیار دیا گیا ہے تو جس نے عرض کیا ''یابی انت وامی ' سدا رہنے کو پہند فرما لیجے' تو آپ نے فرمایا واللہ! مشیت ایزدی سے ساری دنیا بھی لوٹا دی جائے تو جس پھر بھی تبول نہ کو پہند فرما لیجے' تو آپ نے فرمایا وار موت کو پہند کر لیا ہے۔ بعد ازیں آپ سات یا آٹھ روز زندہ رہنے کے بعد فوت ہوئے۔

عبد الرزاق (معر، ابن طاؤس) طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله علیم نے فرمایا وسمن پر رعب سے میری مدد کی محملے ونیا کے خزانوں کی چابیاں عطاکی گئی ہیں۔ مجھے است کی فتوحات دیکھنے کیلیے حیات جاوداں یا فوری موت کے درمیان اختیار دیا گیا ہے۔ میں نے فوری اور بعجاست موت کو پیند کر لیا ہے۔ بعول بیمق یہ حدیث مرسل ہے۔ اور حدیث ابو مویھبه کی شاہد ہے۔

امام ابن اسحاق (بعقوب بن عتبہ نربر) عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ابن معود) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ معیق سے واپس آئے اور میں سر ورد میں جتلا ہائے سر پھٹا جا تا ہے 'کمہ رہی تھی تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا واللہ اے عائشہ! ہائے میرا سرگیا۔ مزید فرمایا اگر تم پہلے فوت ہو جاؤگ تو کوئی ضرر نہ ہوگا میں تمہاری جارواری کوں گا 'کفن پہناؤں گا 'نماز جنازہ پڑھوں گا 'وفن کوں گا تو حضرت عائشہ 'کہتی ہیں میں نے عرض کیا واللہ! ججھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کفن وفن کے بعد میرے ہی گھر میں کسی بیوی کے ساتھ رہیں گے۔ رسول اللہ طابیخ یہ سن کر مسکرائے اور سو گئے۔ آپ اس درد اور تکلیف کے باوجود بدستور بیویوں کے باس منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ کی بیاری شدت افتار کر بیویوں کے باس منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ کی بیاری شدت افتار کر گئی تو آپ نے سب بیویوں کو بلاکران سے اجازت طلب کی کہ وہ میرے (حضرت عائشہ کے) گھر میں باری گئی تو آپ کے باؤں زمین پر گھٹ رہے جتھے اور میرے گھر میں تشریف لائے۔ عبیداللہ راوی کتا ہے باہر آئے 'آپ کے باؤں زمین پر گھٹ رہے جتھے اور میرے گھر میں تشریف لائے۔ عبیداللہ راوی کتا ہے باہر آئے 'آپ کے باؤں زمین پر گھٹ رہے تھے اور میرے گھر میں تشریف لائے۔ عبیداللہ راوی کتا ہے میں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس کو سائی تو انہوں نے کہا معلوم ہے دو سرا محض کون تھا؟ وہ حضرت علی میں نے بیا حدیث حضرت ابن عباس کو سائی تو انہوں نے کہا معلوم ہے دو سرا محض کون تھا؟ وہ حضرت علی میں نے بیا حدیث حضرت ابن عباس کو سائی تو انہوں نے کہا معلوم ہے دو سرا محض کون تھا؟ وہ حضرت علی ہوئے کہا کہا معلوم ہے دو سرا محض کون تھا؟

-ë

بیمقی (ماکم اصم احمر بن عبدالبار ایون بن بیر ابن اسحاق ایدقوب بن عتب زہری عبیداللہ بن عبدالله احضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیع گر آئے آپ کو سر درد تھا اور جھے بھی سر درد لاحق تھا۔ ہیں نے کما بائے سر پھا جا آ ہے و تو رسول الله طلیع نے فرمایا واللہ اے عائشہ! بائے میرا سر گیا۔ مزید فرمایا اگر تم پہلے فوت ہو جاو گی تو میں تہماری تیارداری کروں گا اگر نم میناؤں گا نماز جنازہ پڑھوں گا وفن کروں گا تو معرت مائشہ ہمتی ہیں میں نے عرض کیا واللہ! جھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کفن دفن کے بعد میرے ہی محموس ہو رہا ہے کہ آپ کفن دفن کے بعد میرے ہی محموس کی یوی کے ساتھ رہیں ہے۔ رسول اللہ طابع ہے میں کر مسکرائے اور سو گئے۔ آپ اس درد اور گلف کی یوی کے ساتھ رہیں ہے۔ رسول اللہ طابع ہے میں کہ حضرت میونہ کے گر میں آپ تکلیف کے باوجود بدستور بیویوں کے پاس منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت میونہ کے گھر میں آپ تھرے۔

مرض کی شدت اور علاج : سب فاندان حضرت میمون کے گھریس جمع ہو گیاتو حضرت عباس نے کہا معلوم ہو تا ہے رسول الله مل کو ذات الجنب کا عارضہ ہے۔ آؤ ہم آپ کو دوا دیں چنانچہ آپ کو دوا دی محلوم ہو تا ہے رسول الله مل کے ذات الجنب کا عارضہ ہے۔ آؤ ہم آپ کو دوا دیں چنانچہ آپ کو دوا دی کمی ہوا کہ آپ وائد الله التا ہیں تو رسول الله مل ہوا کہ آپ الله تعالیٰ محمد پر شیطان مسلط نہ وات الله علی الله علی مجل بی عباس کے علاوہ سب کو دوائی پلائی جائے۔ چنانچہ رسول الله مل ہوا کہ سامنے سب کو دوائی پلائی می یہائی گئی یہاں تک حضرت میمونہ روزہ دار تھیں ان کو بھی پلائی گئی پھر آپ نے سب ازواج مطمرات سے اجازت کی کہ میرے (عائشہ) گھر میں علاج ہو۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی تو آپ عباس اور ایک فو مرے فیل اور آپ کے قدم مبارک زمین پر تھیٹ رہ وقوم سے عبدالله کا بیان ہے کہ حضرت علی تھے۔ عبدالله کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس نے نہایا دو سرے آدمی حضرت علی تھے۔

الم م بخاری (سعید بن عفیر ' یث عقیل ' ابن شاب ' عبیدالله بن عبدالله بن عبدا حضرت عائش سے بیان محرت بین کہ جب رسول الله طابیع کا مرض بڑھ گیا اور ورو زیادہ ہو گیا تو آپ نے سب بیوبوں سے اجازت طلب کی کہ آپ کی تخارداری میرے گھر میں کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت وے دی اور آپ دو مخصول کے کندھوں پر سمارا لے کر آئے۔ ایک عباس اور دو سرا اور کوئی تھا۔ عبیدالله کتے ہیں میں نے مخصول کے کندھوں پر سمارا لے کر آئے۔ ایک عباس اور دو سرا اور کوئی تھا۔ عبیدالله کتے ہیں میں نے مخصول کے کندھوں پر سمارا کے کر آئے۔ ایک عباس مخص کو بھی جانتے ہو جس کا حضرت عاکشہ نے مناس لیا میں نے کما نہیں۔ کہنے گئے وہ علی تھے۔

پخار کا عنسل سے علاج : حضرت عائش بیان کرتی ہیں جب نبی علیہ السلام میرے ہاں تشریف لے آئے اور آپ کا ورو زیادہ ہی تھا' فرمایا مجھ پر سات مشکیس پانی کی بھری ہوئی ڈال دو۔ (شاید مجھے تسکین ہو اور) کچھ لوگوں کو نصیحت کر دوں چنانچہ ہم نے آپ کو حضہ ڈزوجہ رسول اللہ طابی کے لگن میں بھا کر ان مشکوں سے پانی ڈالنا شروع کیا (اور ڈالنے گئے) یمال تک کہ خود ہی اشارہ کیا کہ بس (اب تم) نمالا چکیں چر آپ لوگوں کے پاس گئے اور ان کو نماز پڑھا کر خطبہ سایا (یہ روایت صیح بخاری میں متعدد مقلات پر درج ہے

اور امام مسلم نے بھی زہری سے بیان کی ہے)

امام بخاری حفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع مرض موت میں پوچھا کرتے کہ میں کل کمال ہوں گا؟ میں کل کس کے ہاں ہوں گا؟ مقصد تھا کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی، چنانچہ سب ازواج مطمرات نے آپ کو اجازت وے دی کہ جمال چاہیں مرض کے ایام بسر کریں۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے اور وفات تک وہیں رہے۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع اس روز فوت ہوئے جب وستور کے مطابق میری باری سخی اور آپ کا سرمبارک میرے سینے اور وگدگی کے درمیان تھا۔ عبدالر جمان بن ابو بکر مسواک کرتے ہوئے آئے اور رسول اللہ طابیع کا اس طرف و ھیان ہوا تو میں نے عبدالر جمان کو کہا یہ مسواک ججھے دو۔ چنانچہ میں نے وہ دانتوں سے نرم کرکے رسول اللہ طابیع کے پیش کردی 'آپ نے میرے سینہ پر ٹیک لگا کروہ مسواک کی۔ انفوریہ البخاری۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاپیلم میری دگدگی اور ٹھڈی کے درمیان فوت ہوئے' میں نبی مٹاپیلم پر موت کی شدت کے بعد کسی کی شدت موت کو ناگوار نہیں سمجھتی۔

امام بخاری حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کو جب تکلیف ہوتی تو معوذات کو پڑھ کر دم کر لیتے تھے اور جب زیادہ تکلیف ہوتی تو میں ان سورتوں کو پڑھ کر آپ دم کرتی اور آپ ہی کا ہاتھ آپ کے بدن پر مل دیتی تھی۔

متفق علیہ روایت میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیع کی سب ازواج مطرات رسول اللہ طابیع کی وضع رسول اللہ طابیع کی اللہ کی کہ اللہ طابیع کی اللہ کی کہ اللہ کی کہ اللہ طابیع کی اللہ کی اللہ طابیع کی اللہ کی اللہ کی اللہ طابیع کی اللہ کی کہ جوائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے قرآن کا ایک بار دور کیا کرتے تھے 'ام سال دو دفعہ دور کیا ہے۔ معلوم ہو تا ہے اللہ کی علامت ہے 'و تقوی کو شعار بنا اور صرکر' میں تممارے کے لئے بہت المجھ سے تایا کیا تو راضی سلف اور پیش رو ہوں۔ یہ س کر میں آبدیدہ ہو گی پھر آپ نے جمھے راز دارانہ طریق سے بتایا کیا تو راضی شہیں کہ مسلمان خواتین یا امت مجمد کی خواتین کی سردار ہو۔

امام بخاری (علی بن عبداللہ ' یکیٰ بن سعید قطان ' سفیان اوری ' مویٰ بن ابی عائشہ ' عبیداللہ بن عبداللہ ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی پیاری میں آپ کے منہ میں دوا والی اور آپ نے اشارہ

سے کما کہ منہ میں دوانہ ڈالو۔ ہم نے یہ سمجھا کہ مریض کو دوا بری معلوم ہوا ہی کرتی ہے۔ پچھ پروانہ کی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا کیا میں نے عم کو زبردسی دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا ہم نے عرض کیا ہم تو عام مریضوں جیسی کراہت سمجھتے تھے۔ آپ نے غصہ سے فرمایا گھر میں کوئی ایسا باتی نہ رہے جس کو اس طرح میرے روبو دوانہ پلائی جائے سوائے عباس کے کہ وہ تم میں شامل نہ تھے۔ یہ روایت (ابن ابی الزباد از بشام از عرب از عائشہ) بھی مردی ہے۔

امام بخاری (یونس الی، زہری، عوده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع مرض موت میں فرمایا کرتے تھے اے عائشہ ایمی نے سیبر میں جو زہریلا کھانا کھایا تھا، میں اس کا زہر بمیشہ محبوس کر تا رہا ہوں، اب تو اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹنے کو ہے۔

ید روایت امام بخاری نے معلق بیان کی ہے اور حافظ بیہتی نے اس کی سند بیان کی ہے۔ (ماہم ابد بحر بن محمد ابن احمد بن مالح ، عنید ابن احمد بن عالم ، اند بون بحد بن مالح ، عنید ، یونس بن بزید الی ، زہری )

ابین مسعود کا مقولہ: حافظ بہتی، ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ آگر میں نو بار حلف اٹھا کر کموں کہ رسول الله علیم قل رسول الله علیم قل رسول الله علیم قل مسلم ایک دفعہ بی حلف اٹھا کر کموں کہ رسول الله علیم قل نسیس ہوئے۔ اور بیات واضح ہے کہ الله نے آپ کو نبوت اور شمادت سے سرفراز فرمایا۔

الم بخاری نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی مرض موت میں رسول اللہ مٹھیم کی مزاج پری کر کے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا جناب ابوالحن! رسول اللہ مٹھیم کا مزاج معلیٰ کیسا ہے؟ بتایا پھراللہ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کما واللہ! آپ تین روز بعد مقمور و آلیع ہموں گے۔ میں واللہ! سجعتا ہوں کہ رسول اللہ مٹھیم ای مرض میں فوت ہو جائیں گے۔ موت کے وقت بن عبد المعلب کے چروں کے اطوار میں خوب پہچاتا ہوں' چلو! رسول اللہ مٹھیم کی خدمت میں حاضر ہوں اور امر ظافت کے بارے آپ سے دریافت کریں' اگر خلافت ہمارے خاندان میں ہوئی تو ہمیں ہے معلوم ہو جائے گا بصورت دیگر آپ ہمارے بارے وصیت فرا دیں گے تو حضرت علی نے کما واللہ! اگر ہم نے رسول اللہ علیم اس بارے وسیت فرا دیا تو پھر لوگ ہے جن ہمیں بھی نہ دیں گھیم سے یہ بات دریافت کرلی اور رسول اللہ علیم اس بارے سوال نہ کروں گا' انفرد بد البخاری۔

جمعرات کاون: امام بخاری (تیبه سفیان سلیان) سعید بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مبل نے کما خیس کا دن کس قدر تعجب خیز ہے۔ خیس --- جمعرات --- کے دن رسول الله طابیح کی مرض میں شدت پیدا ہو گئ اور آپ نے فرمایا میرے پاس لاؤ --- قلم و قرطاس --- میں ایک نوشت تحریر کرا قول تم بعد ازیں بھی گمراہ نہ ہو گے۔ بیہ من کر حاضرین میں نزاع (اور شوروغل) پیدا ہو گیا --- بی کی موجودگی میں نزاع مناسب ہے --- پھروہ باہمی کہنے گئے "آپ کی کیا کیفیت ہے "کیا بے حوای کے عالم میں موجودگی میں نزاع مناسب ہے --- پھروہ باہمی کہنے گئے "پ کی کیا کیفیت ہے "کیا بے حوای کے عالم میں موجودگی میں نزاع مناسب ہے حوای کے عالم میں موجودگی میں اس سے بعتر حالت میں ہوں پھر آپ نے میں اس سے بعتر حالت میں ہوں پھر آپ نے میں اس سے بعتر حالت میں ہوں پھر آپ نے میں اس سے بعتر حالت میں ہوں پھر آپ نے میں اس سے بعتر حالت میں ہوں پھر آپ نے

تین وصیتیں فرمائیں۔ (۱) مشرکوں کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دو۔ (۲) وفدوں اور سفیروں کا اس طرح اہتمام اور احرّام کرد جیسے میرا دستور تھا اور تیسری وصیت رادی نے بتائی نہیں یا سمو ہو گیا۔ (امام مسلم نے بھی یہ روایت سفیان سے بیان کی ہے)

امام بخاری (علی بن عبدالله عبدالرزاق معراز بری عبدالله بن عبدالله) حفرت ابن عباس سے بیان کرتے بی علیه السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت آدمی موجود سے اور نبی علیه السلام نے فرمایا قلم و قرطاس لاؤ میں تنہیں الیم تحریر لکھ دوں کہ تم اس کے بعد بھی گمراہ نہ ہو گے۔ بعض نے کہا آنحضور اگلم و قرطاس لاؤ میں تنہیں الیہ کہ تاب بی کانی ہے۔ حاضرین میں اختلاف کو درد کی شدت ہے ہمارے باس قرآن موجود ہے ، ہمیں الله کی کتاب بی کانی ہے۔ حاضرین میں اختلاف پیدا ہو گیا اور باہمی جھڑنے نے کہ بعض کمتے تھے کہ قلم و قرطاس لاؤ ، رسول الله طابع نوشت تحریر کروا دیں گے جس کے بعد صلالت و محرابی میں نہ مینسو گے۔ بعض کم اور کمہ رہے تھے جب شور و غل اور جھڑا

عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ شوروغل اور اختلاف برپا ہونے کی وجہ سے نوشت اور رسول اللہ مالیمیم کے ورمیان حائل ہو جاتا سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے۔

یہ روایت امام مسلم نے محمد بن رافع اور عبد بن حمید کی معرفت عبدالرزاق ہے اس طرح بیان کی ہے اور امام بخاری نے اس کو متعدد مقامات پر معمراور پونس از زہری بیان کیا ہے۔

کیا تحریر کروانا چاہتے تھے: اس روایت سے بعض نادان اور غبی 'شیعہ وغیرہ الل بدعت کو شبہ اور وہم پیدا ہو گیا ہے ' ہر کوئی اس بات کا مدمی ہے کہ نبی علیہ السلام وہی تحریر کروانا چاہتے تھے جو ان اہل بدعت کا مدعا اور مقصد ہے۔ یہ ہے وطیرہ مشتبہ باتوں کے اپنانے محکم اور نص کو ترک کرنے کا۔

اہل سنت ، محکم اور نص پر عمل کرتے ہیں ، مشتبہ اور چیتان سے نفرت کرتے ہیں ، یمی رائخ اور علم میں بڑی پائے گاہ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ ہے جیسا کہ اللہ تحالی نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ اس معرکہ آراء میدان ہیں اکثر گمراہ اور غالی فرقوں کے قدم بھسل کر جادہ حق سے دور جا پڑے ہیں۔ اہل سنت کا لؤ مسلک ہی اتباع حق ہے ، وہ حق کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں اور حق بات کے ساتھ پوستہ رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر والحق کی خلافت : نبی علیہ السلام جو تحریر کروانا چاہتے تھے اس کی وضاحت اور صراحت متعدد صحیح احادیث میں بیان ہو چک ہے۔ امام احمد (مول ، ناخ ، ابن عرد ، ابن ابی ملیک) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ مرض موت میں رسول اللہ طابی نے فرمایا کہ ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلاؤ تاکہ کوئی طالع آزما ابو بکر کے معاملہ میں حرص نہ کرے اور کوئی آرزو مند اس کی خام تمنانہ کرے۔ پھر آپ نے دو دفعہ فرمایا اللہ تعالی اور مومن صحابہ دفیر "کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واقعی اللہ تعالی اور مومن مواب دفیر نے علاوہ خلافت کے دعویدار کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واقعی اللہ تعالی اور مومن صحابہ دفیر "کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واقعی اللہ تعالی اور مومن صحابہ دفیر تکی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واقعی اللہ تعالی اور مومن صحابہ دفیر تعمد خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واقعی اللہ تعالی اور مومن صحابہ دفیر تعالی واقعی اللہ تعالی اور مومن صحابہ دفیر تعالیہ کی خلافت کی دعور کی خلافت کا انکار کیا۔ انفرو بہ احمد من حذالوجہ

امام احمد (ابومعادیہ' عبدالرحمان بن ابی بحر قرشی' ابن ابی ملیکہ) حضرت عائشہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال میں جب شدت افتیار کر گیا تو آپ نے عبدالرحمان بن ابی بحر کو فرمایا موند ھے کی چو ڑی ہڈی یا

مختی لاؤیں اس میں "تحری" لکھ دول کہ کسی کو اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ جب عبدالرحمان اس کے لائے میں اس کے لائے کے اس کے لائے کے اس کے اس کے اس کے اس کے بارے اختلاف سے بالاتر ہیں'انفرد بہ احمیہ من حذالوجہ الیفا۔

امام بخاری حضرت عائمیہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیم نے فرمایا میرا ارادہ تھا کہ ابو بکراور اس کے بیٹے کو پیغام ارسال کروں اور اس سے عمد کروں مبادا کوئی ڈیٹک مارے یا کوئی طالع آزما آرزو کرے پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی انکار کرتا ہے یا فرمایا مومن اس کا انکار کرتے ہیں یا اللہ انکار کرتا ہے اور مومن انکار کرتے ہیں کہ (حضرت ابو بکرا کے علاوہ) کوئی اور خلیفہ ہے۔

ایک خاتون کا آنا اور خلافت کا مسئلہ: جبید بن مطعم کی منق علیہ روایت میں ہے کہ کوئی عورت آپ کے نہ آؤں اور آپ کو نہ آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کو دوبارہ آنے کو کما' تو اس نے پوچھا فرمایے' میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں ۔۔۔ گویا اس کا مطلب تھا کہ آپ فوت ہو جائیں ۔۔۔ تو آپ نے فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ اس روایت سے بہ ظاہریہ معلوم ہو آہے کہ یہ مرض موت کا واقعہ ہے۔

پانچ روز قبل ازوفات: خیس کے روزوفات سے پانچ یوم قبل آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ابو بکر صدیق کی سب صحابہ پر نفیات و منقبت بیان کی اور آپ کو امامت کا منصب تفویض کیا اور اس خطبہ سے قبل رسول الله علی الله سے بحری ہوئی سات مفکول سے عسل فرمایا اور نماز پڑھائی اور ان کو خطاب فرمایا جیسا کہ حدیث حضرت عائشہ میں بیان ہو چکا ہے۔

اس کے متعلقہ روایات: بیعتی (ماکم اصم احم بن عبدالبار اونس بن بکیر ابن اسحاق نہری) ایوب بن بشیرے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا کہ مجھ پر سات کنوؤں کی سات مفکوں کا پانی بھاؤ کہ میں عنسل کر کے لوگوں کو نصیحت کروں۔ عنسل سے فارغ ہو کر آپ برسر منبر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و شاک بعد شمدائے احد کا تذکرہ کیا اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کی۔ پھر فرمایا اے گروہ مهاجرین! تم میں اضافہ ہو رہا ہے اور انسار میں اضافہ نہیں ہو رہا وہ اپنی اصل جیئت پر ہیں۔ وہ میرے محرم راز اور دوست ہیں جن کے پاس میں نے پناہ لی۔ ان کے اجھے کی عزت کرو اور برے سے درگزر کرو۔

پھر رسول الله طابیط نے فرمایا اے لوگو! الله تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں ہے ایک کو افتیار دینے کا ارشاد فرمایا ہے۔ پس اس نے آخرت اور لقاء اللی کو پند کر لیا ہے۔ سامعین میں ہے ابو بکر واقع اس بات کو آثر گئے اور بے ساختہ اشکبار ہو گئے اور عرض کیا یارسول الله طابیط! آپ کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے بلکہ جان' مال اور اولاد کا نذرانہ پیش کریں گے تو رسول الله طابیط نے فرمایا اے ابو برا صبرو استقلال کا دامن نہ چھوٹے۔ دیجھو! یہ جو مسجد کے صحن میں دروازے کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دو' ماسوائے ابو بکڑے در یچہ کے' وہ رفاقت و مصاحبت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ روایت مرسل ہے اس کے شوابد پیشتر موجود ہیں۔

واقدى (فرده بن زبير بن طوسا عائشه بنت سعد ام زر) حضرت ام سلمه زوجه رسول الله الطيط سے بيان كرتے

کہ رسول اللہ طابیع سربر پی باندھے ہوئے گھر سے باہر آئے اور منبریر جلوہ افردز ہو گئے تو لوگ منبر کے گرد و پیش جمع ہو گئے اور قربایا اور فربایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اب حوض پر کھڑا ہوا ہوں پھر آپ نے تشد اور خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے اول شدائے احد کے لئے استغفار کیا اور فربایا ہے شک ایک بندے کو دنیا میں سدا رہنے یا اخروی نعموں کو پند کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا ہے اس نے "ماعنداللہ" اخروی نعموں کو پند کیا ہے۔ یہ س کر حضرت ابو بکڑا افکار ہو گئے، ہم اختیار دیا گیا ہو گئے، ہم نے ان کے رونے اور آبدیدہ ہونے پر تعجب کا اظہار کیا اور آبو بکر جاتھ رسول اللہ سابھ کے حالات سے قربان کر دیں گے۔ اس خمیل میں "معتار" رسول اللہ" بی تھے اور ابو بکر جاتھ رسول اللہ سابھ کے حالات سے میں ناوہ باخر تھے اور رسول اللہ سابھ ابو برکو کھنے گئے و قار و سکون سے رہو۔

روایت ابوسعید کی اساو: (۱) امام احمد (ابعام عقدی نلی سام ابی النفر برین سعید) حضرت ابوسعید خدری سعیدان کرتے ہیں کہ رسول الله مائید ملید الله فیلی ابوبکر قال فجعنا ابکائه ان یخید رسول الله فیلی ابوبکر قال فجعنا ابکائه ان یخید رسول الله عن عبد فکان رسول الله هوا المخیر وکان ابوبکر اعلمنا به (اس کا ترجمہ کیلی روایت کے مطابق ہے) عن عبد فکان رسول الله هوا المخیر وکان ابوبکر اعلمنا به (اس کا ترجمہ کیلی روایت کے مطابق ہے) کھر رسول الله مطابع نے فرایا مصاحبت و رفاقت مال و دولت کے خرج کرنے میں ابوبکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ آگر میں این مرب کے علاوہ کی کو ظیل بنا تا تو ابوبکر کو بنا آلہ لیکن اسلامی خلت و دوستی اور اس کی محبت کافی ہے۔ معبد میں کھلنے والے در پچوں میں سے ماسوائے ابوبکر کے در پچے کے سب بند کر ویے جائیں۔ امام بخاری نے بھی ابوعام عقدی سے یہ روایت بیان کی ہے۔

- (٢) المام احمد (يونس على سالم بن الى ففر عبيد بن حسنين اور بشر بن سعيد) الوسعيد خدرى-
- (٣) مسلم اور بخاري ( فلح اور مالك بن انس على الم ، بثير بن سعيد اور عبيد بن حسين) ابو سعيد خدري-
- (۳) امام احمد (ابوالوید 'بشام' ابو عوانه 'عبدالملک ' ابن ابی معل ' ابوه ) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہیم نے ویا میں دوز دوران خطبہ فرمایا کہ ایک بندے کو الله تعالیٰ نے دنیا میں حسب خواہش رہنے یا لقا اللی ''موت '' کے درمیان افقیار دیا ' اس نے ملاقات اللی کو موت کو پہند کر لیا ہے۔ یہ س کر حضرت ابو بکر والله صحابہ کرام شیخ کا بلاوجہ رونا تعجب خیز ہے۔ رسول الله طابیح نے تو محض ایک بندے کا ذکر فرمایا ہے جس کو الله تعالیٰ نے حیات جادواں یا ملاقات رہ کے درمیان افقیار دیا اور اس نے لقاء اللی کو پہند کر الیا۔ (بعد ازیں آٹکاڑا ہوا کہ حضرت ابو بکڑ رسول الله طابیح کے فرمان کو خوب سمجھ کے تھے) حضرت ابو بکڑ رسول الله طابیح کے فرمان کو خوب سمجھ کے تھے) حضرت ابو بکڑ نے مرض کیا ہم آپ پر مال و دولت اور اولاد قربان کر دیں گے۔ تو رسول الله طابیح نے فرمایا میں ابن ابی قعافہ کا رسان ابی مواقت اور دولت صرف کرنے کے کھاظ سے سب سے ذیادہ ممنون ہوں اگر میں کسی کو خلیل بنا ہا تو ابن ابی تعافہ کا معافی کے بنا آپ کیکن محبت و اخوت اور اسلامی دوستی ہی کائی ہے۔ (دوبار فرمایا) کے شک تمہارا صاحب ۔۔۔ رسول الله طابیح ۔۔۔ الله عز و جل کا خلیل ہے۔ الم احمد اس روایت میں مفروجیں۔ سند میں ''درین البی معافی کی بحائے ابوسعید بن معلی درست سے ' والله اعلی سے۔ الم احمد اس روایت میں مفروجیں۔ سند میں ''درین البی معلی '' کی بحائے ابوسعید بن معلی درست سے ' والله اعلی ہے۔ الم احمد اس روایت میں مفروجیں۔ سند میں 'درین البی معلی '' کی بحائے ابوسعید بن معلی درست سے ' والله اعلی ہے۔ الله اعمام۔

وفات سے ۵ روز قبل بروز جمعرات: حافظ بیہقی (اسحاق بن ابراہیم ابن راھویہ 'زکریا بن عدی ' عبیداللہ بن عرورتی اند بن اب ایسہ عرو بن مرہ عبداللہ بن حارث ) حضرت جندب سے بیان کرتے ہیں کہ وفات سے پانچ روز قبل رسول اللہ ملکھ نے فرمایا آپ میں سے (بعض) میرے بھائی اور دوست تھے ' اب میں ہردوست کی دوست کی دوست کی دوست کی اظہار کرتا ہوں۔ اگر میں امت میں سے کسی کو خلیل بنا آبا تو ابو بھر کو بنا تا مگر جمھے تو خدا نے خلیل بنالیا ہے جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ سابقہ اقوام اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے ' من نمیس اس فعل سے روکتا ہوں۔ (امام مسلم نے میں ابن راھویہ سے یہ روایت بیان کی ہے)

وفات ہے ۵ روز قبل کا خطاب بروز جعرات تھا' جو حضرت ابن عباس نے پہلے بیان کیا ہے۔ اور یہ خطاب ابن عباس نے بہلے بیان کیا ہے۔ اور یہ خطاب ابن عباس عباس نے بھی مروی ہے۔ امام بیہقی (ابوالحن علی بن مقری حسن بن محمد بن اسحاق ' ابن ابی عوانہ اسرائی یوسف بن یعقوب صاحب المتوج کا بیٹا' محمد بن بحر بن ابی مرح وصب بن جریر ' ابوہ ' معلی بن عیم ' عرم ) حضرت ابن عباس نے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع مرض وفات میں سربر پی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے منبر بر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و نتا کے بعد فرمایا ' ابو بکڑ سے زیادہ اپنی جان اور مال سے مجھ پر احسان کرنے والا کوئی منیں اور میں لوگوں میں سے کمی کو خلیل بتا آبا تو ابو بکڑ کو خلیل بتا آبا لیکن اسلامی خلت و دوستی افضل ہے۔ میری طرف سے ہر کھڑکی کوجو اس مبجد میں ہے بند کر دو سوائے ابو بکڑ کی کھڑکی کے۔

خلافت كى طرف اشاره: يه روايت المام بخارى نے (عبيرالله بن محر بعنی وهب بن جرير بن مازم ، جرير بن مازم ، جرير بن مازم ) بيان كى جود "سدوا عنى كل خوخه الى المسجد غير خوخه ابى بكر" ميں خلافت كى طرف اشاره بى كد وہال سے نمازكى جماعت كے لئے آسكين۔

یہ روایت امام بخاری نے ابن عباس سے بھی بیان کی ہے کہ رسول الله مالی مرض موت میں سرپر چکنی پی باندھ اللہ مالی مرض موت میں سرپر چکنی پی باندھ اللہ کا منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں انسار کی بابت وصیتیں تھیں اور روایت کے آخر میں بیان کیا کہ رسول اللہ کا منبر پر یہ آخری خطاب تھا، پھررسول اللہ کی وفات ہو گئی۔

دور ان خطبہ لوگول کا اعتراف : ابن عباس سے غریب سند اور غریب الفاظ سے مروی ہے کہ امام بیہ قی نے (علی بن احمد بن عبدان احمد بن عبد صفار ابن ابی تماش --- محمد بن عینی --- موی بن اساعیل ابو عمران جبل معن بن عینی قراز عارث بن عبداللک بن عبداللہ بن عباللہ علی عبل رسول الله مطابح تشریف لائے آپ کو سخت بنار محما الله معالی معن بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اے فضل! میرا ہاتھ تھام لو عین نے ہاتھ پکڑ لیا اور بخر بر تشریف فرما ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اے فضل! منادی کردے میں نے حسب وستور منادی کی تو آپ منبر بر تشریف فرما ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اے فضل! منادی کردے میں نے حسب وستور منادی کی تو لوگ اکھے ہو گئے تو رسول اللہ مطابع نے کوٹ ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اما بعد! تم میں سے میرے وداع ہونے کا وقت قریب آگیا ہے تم مجھے اس مقام پر نہ دیکھو گے --- میں سجھتا ہوں کہ علاوہ ازیں مجھے بے نیاز

كرنے والاكوئى نيس كه ميں اس كوتم ميں كھڑا كردول --- يه عبارت مبهم ہے يا علاوہ ازيں سے مراد ابوبكر موں۔ (ندوی) --- سنوا میں نے جس کو پشت پر کوڑے برسائے ہیں وہ مجھ سے بدلہ لے لے 'جس کا میں نے مال چھینا ہے یہ میرا مال موجود ہے وہ لے لے 'جس کو میں نے گالی گلوچ وی ہے وہ بھی مجھ سے عوض لے لے۔ کوئی یہ نہ کے کہ مجھے رسول اللہ کی طرف سے دشنی کا خطرہ ہے۔ سنوا دل میں دشنی رکھنا میری عادت اور خصلت نہیں ' مجھے سب سے پارا وہ مخص ہے جو مجھ سے اپنا حق لے لے یا معاف کر دے میں الله تعالیٰ کے حضور اس طرح حاضر ہوں کہ کسی کا میرے ذمہ کوئی حق نہ ہو۔ بیاس کرایک آدمی نے کھڑے ہو کر کما یارسول اللہ! میرے آپ کے ذمہ تین درہم ہیں تو آپ نے فرمایا میں کسی کی نہ کلنیب کرنے کے لئے تیار ہوں اور نہ حلف دیتا ہوں یہ بتاؤ میرے ذمہ کیونکر ہیں؟ تو اس نے کما کیا آپ کو یاو نہیں کہ ایک سائل آپ کے پاس سے گزرا اور آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو تین درہم دے دو۔ پھر آپ نے فضل کو كها اسے اداكرو وصول كرنے كے بعد وہ بيٹھ كيا۔ پھررسول الله طابيم نے سلسله خطاب شروع فرمايا اور ارشاد فرمایا اے لوگو! جس کے پاس کچھ صانت کا مال ہے وہ واپس کر دے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کما یارسول الله! ميرے پاس تين درہم ہيں جو ميں نے مال غنيمت سے لئے تھے۔ آپ نے يوچھا كيول خيانت كى؟ اس نے بتایا میں ضرورت مند تھا۔ تو آپ نے فضل کو کما' اس سے سے لو' پھر رسول اللہ مال نے خطاب کا سلسلہ شروع فرمایا کہ اے لوگو! جو مخص اپنے دل میں کوئی نقص محسوس کرتا ہے وہ کھڑا ہو جائے میں اس کے لئے اللہ تعالی سے وعا کروں گا۔ چنانچہ ایک آومی نے کھڑے ہو کر کما یارسول اللہ! میں منافق ہوں دروغ کو ہوں اور منحوس موں۔ یہ س کر حضرت عمر نے کما اے فلان! الله تعالی نے تیری پردہ یوشی کی تھی آگر تو اپنی یدہ دری نہ کر آ تو بہتر تھا تو رسول اللہ علیم اے فرمایا اے ابن خطاب! بس 'بس ونیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے آسان اور احون ہے۔ پھر رسول الله طابع الله علی اللہ اللہ اللہ اس کو سے اور ایمان و اذعان نصیب فرما اور جب بیہ جاہے اس سے نحوست دور فرما۔ پھر رسول اللہ مالھیلم نے فرمایا عمر میرے ہمراہ ہے میں عمر کے ہمراہ ہوں میرے بعد حق عرظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس روایت کی سند میں اور متن دونوں میں شدید غرابت

فارغ مو چکے تھے ' پر حضرت ابو برٹ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

ابن زمعہ کابیان ہے کہ مجھے حضرت عمر نے کما اے ابن زمعہ! افسوس تم نے کیا کیا؟ واللہ! جب تم نے مجھے المحت کے بارے کما میرا بھی خیال نہ ہو تا تو میں مجھے المحت کے بارے کما میرا بھی خیال نہ ہو تا تو میں المحت نہ کرا تا۔ ابن زمعہ نے عرض کیا واللہ مجھے رسول اللہ مطبیع نے آپ ہی فیارے عظم نہ دیا تھا ، جب ملمات نہ کرا تا۔ ابن زمعہ نے عرض کیا تو میں نے سمجھا کہ حاضرین میں سے آپ ہی زیادہ حقد ار بیں۔ یہ روایت میں نے حضرت ابو بکر کو موجود نہ پایا تو میں نے سمجھا کہ حاضرین میں سے آپ ہی زیادہ حقد ار بیں۔ یہ روایت الم ابوداؤد نے ابن اسحال از زہری میان کی ہے۔ نیز بونس بن بمیرنے (ابن اسحال از یعقوب بن عتب از ابو بربن مبد از ابو بربن مرد اللہ بن زمعہ) نقل کی ہے۔

امام ابوداؤو نے (احمد بن صالح 'ابن ابی فدیک 'موی بن یعقوب 'عبدالر جان بن اسحال ' زہری 'عبداللہ بن عبدالله بن متبدالله بن زمعہ سے بید روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طاع الله علی اللہ عضرت عمر کی آداز سنی تو ججو سے مربا ہر نکال کر خضیناک ہو کر فرمایا ' لا 'لا 'لا ایسلی للناس الا ابن ابی قصافه نه ' نه ' ابن ابی تحافہ کے بغیر کوئی امامت نه کرائے۔

مماز پر بیگی اور مداومت: امام بخاری (عربن منس اعمل ابراہم) امود سے بیان کرتے ہیں ہم حضرت عائشہ کے پاس ہے۔ نماز پر پابئری اور ہیشہ پڑھنے کے بارے پوچھا تو بتایا کہ مرض موت میں جب نمی علیہ السلام کو نماز کا وقت آیا اور بلال نے اذان کمی تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو کمو الوگوں کو نماز پڑھا ہے۔ کمی نے کما ابو بکر فرم اور کمزور دل ہیں 'جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ یہ بات دوبارہ ہوئی تو آپ نے بمی فرمایا 'کھر آپ نے تیمری بار فرمایا تم تو (عاقبت نا اندیش) یوسف کی ہم نشین ہو 'ابو بکر کو کمو' لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑ نماز کے لئے آئے اور نمی علیہ السلام نے مرض میں بھی افاقہ اور کی محسوس کی تو دو آومیوں کے در میان نمیک لگائے ہوئے گھرسے باہر آئے 'گویا میں دکھ میں بھی ہوں کہ آپ کے پاؤل دور سے زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ (آپ کو تشریف لاتے ہوئے دکھ کر) حضرت ابو بکڑ مصلی ہے تیمجھ مٹنے لگے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو' اور رسول اللہ منابع حضرت ابو بکڑ مصلی ہو گائم رہو' اور رسول اللہ منابع حضرت ابو بکڑ کے پہلو میں بیٹھ گے۔

ا عمش راوی سے دریافت ہوا کہ نبی علیہ السلام امام تھے اور ابو بکڑ مقتدی تھے اور باقی لوگ ابو بکڑ کی اقتدا کررہے تھے تو اعمش نے سرکی جنبش سے بتایا ہی ہاں!

بائمیں پہلو: امام بخاری کا بیان ہے کہ ابوداؤد نے شعبہ سے روایت کا بعض حصہ بیان کیا ہے اور ابومعلویہ نے اعمی بہلو کی ست بیٹے ابومعلویہ نے اعمی سے بیہ اضافہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع حضرت ابو بکڑ کے بائمیں پہلو کی ست بیٹے اور حضرت ابو بکڑ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ روایت الم بخاری نے کئی ایک مقامات پر بیان کی ہے۔ مسلم' نسائی اور ابن ماجہ نے متعدد اساد سے اعمی سے نقل کی ہے۔ سن جملہ ان کے' امام بخاری نے یہ روایت ( تیبہ اور ملم' ابو بکربن ابی شبہ اور یجیٰ بن یجیٰ ابو معادیہ) اعمی سے بھی بیان کی ہے۔

حضرت عائشة كى كراركى وجه: امام بخارى (عبدالله بن يوسف الك اشام بن عوده عوده) حضرت عائشه

امامت کے زیادہ حقد ار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بھڑان ایام میں نماز پڑھاتے رہے۔ پھر رسول اللہ مٹھیم نے پھھ آرام محسوس کیا تو آدمیوں کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے نماز ظهر میں شریک ہوئے۔

جب حضرت ابوبر نے بی مٹاہیم کو آتے ہوئے محسوس کیا تو بیجھے سرکنے گے تو رسول اللہ مٹاہیم نے اشارہ فرمایا کہ بیجھے نہ ہٹو اور سمارا دے کرلانے والوں کو کما کہ ابوبر کے پہلویس بٹھا دو۔ چنانچہ حضرت ابوبر کھڑے میں اللہ مٹاہیم بیٹھے تھے۔ عبیداللہ کابیان ہے کہ بیس نے حضرت ابن عباس سے کما کہ بیس آپ کو رسول اللہ مٹاہیم کی مرض موت کا قصہ حضرت عائشہ کی زبانی ساؤں تو انہوں نے کما ساؤا بیس نے ان کو بیس سارا قصہ سایا تو پورے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے پوچھا کیا حضرت عائشہ نے دو مرے آدمی کا جو سمارا دے رہاتھا نام مایا تو بیس نے کما جی نہیں تو حضرت ابن عباس نے کما وہ علی تھے۔

امام مسلم اور بخاری نے (احم بن بونس إز زائدہ از موئ) ہے روایت بیان کی ہے۔ اور ایک روایت ہیں ہے کہ حضرت ابو بکڑ کھڑے ہوئے 'رسول اللہ میں افتداء کر رہے تھے اور رسول اللہ طاہم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ حضرت ابو بکڑ کی افتدا کر رہے تھے۔ امام بیہتی کا بیان ہے کہ اس نماز ہیں نبی علیہ السلام مقدم اور پیٹوا تھے اور حضرت ابو بکڑ نماز میں آپ کی افتداء کر رہے تھے 'اسود اور عودہ نے اس طرح حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ ارقم بن شرحبیل نے بھی حضرت ابن عباس سے درج ذیل روایت میں اس طرح نقل کیا ہے۔ امام احمد (یکی بن ذکریا بن ابی ذائدہ ' ذکریا 'ابواسحال 'ارقم بن شرحبیل) حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ سکون امام احمد (یکی بن ذکریا بن ابی ذائدہ ' ذکریا 'ابواسحال 'ارقم بن شرحبیل) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ مرض موت میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکڑ کو کما کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ پھر پچھے سرکنے محسوس کر لیا تو پیچھے سرکنے گھرس کیا تو نماز کے لئے گھرسے باہم نکلے اور حضرت ابو بکڑ نے آپ کی آمد کو محسوس کر لیا تو پیچھے سرکنے گھرس کیا دار حضرت ابو بکڑ نے آپ کی آمد کو محسوس کر لیا تو پیچھے سرکنے 'رسول اللہ طابیخ نے ارشاد فرمایا کہ ''نہ سرکو'' اور نبی طابیخ حضرت ابو بکڑ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اس کیٹ سے تلاوت شروع کی جو حضرت ابو بکڑ قراءت کر رہے تھے۔

امام احمد (و کیم اسرائیل ابواسحان ارقم) ابن عباس است اس روایت سے بھی طویل بیان کرتے ہیں اس روایت سے بھی طویل بیان کرتے ہیں اس روایت میں و کیم نے داور رہے تھے اور رہایت میں و کیم نے داور ابن بار" یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نی علیہ السلام کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابن عباس اللہ علی اس طرح بیان کرتے ہیں۔

کیا رسول الله مالیم مقدی شخع؟ : امام احد (شابه بن موار انیم بن ابی بند ابودائل سروق) حفرت عائشة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علیم نے مرض موت میں حفرت ابو بکر کے پیچے بیٹھ کر نماز پردھی۔ امام نسائی اور ترزی نے سے دوایت شعبہ سے بیان کی ہے اور ترزی نے حسن صحیح کما ہے۔

امام احمد (بحربن عینی شعبہ بن تجاج عیم بن ابی ہند ابودائل اسروق) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے نماز پڑھائی اور رسول الله طابیع صف میں تھے۔ حافظ بہقی (ابوالحین بن فضل قطان عبدالله بن جعفر البعق بن ابراہیم شعبہ اسلیان اعمل ابراہیم اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع نے حضرت ابو بکڑ کے بیجیے نماز پڑھی۔ بیا سند عمدہ اور جید ہے لیکن اصحاب صحاح سند نے

سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے مرض موت میں فرمایا 'ابو برا کو کہو کہ لوگوں کو نماز پر حائے۔ امام زہری نے عبیداللہ بن عبداللہ کی معرفت 'حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو برا کی امامت کے بارے رسول اللہ طابیم سے بحرار اور بار بار اس اندیشہ سے کہا تھا کہ لوگ ابو برا کو منحوس سمجھیں گے اور بجھے معلوم تھا کہ جو مخص بھی امامت کرائے گا لوگ اس سے بدشگونی لیس سے اور میری خواہش تھی کہ رسول اللہ طابیم ابو برا کے علاوہ کسی اور کو امام مقرر کردیں۔

امام مسلم (مبدالرزاق معرا زبری ور عزه بن مبدالله بن عر) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاحلم جب مرض موت بیں میرے گر تشریف لائے تو فرایا ابوبلا کو کمو که لوگوں کو فماز پڑھائیں۔ حضرت عائشة کا بیان ہے کہ بیں نے عرض کیا یارسول الله طاحلم ابوبلا نرم ول ہیں وران پڑھتے ہیں تو بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی اور کو مقرر کریں تو بعترے حضرت عائشة نے کما جھے کی اندیشہ لاحق تھا کہ رسول الله طاحلم کے مقام پر جو مخص کھڑا ہو گا لوگ اس کو منحوس تصور کریں ہے۔ بیس نے بیہ بات رسول الله طاحلم ہے وویا تین یار دہرائی۔ پھر آپ نے فرمایا ابوبکر امامت کرائیں۔ تم تو انجائم سے بے خبر بیسف علیه السلام کی ہم نشین ہو۔

مسلم اور بخاری (عبداللک بن عمیر ابوبرده ابو موی) اس کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ الملہ بھار ہوئے تو آپ نے فرمایا "مروا ابابکر فلیصل بالبناس" تو حضرت عائشہ نے عرض کیایارسول اللہ البحکہ فرم مزاج ہیں ، جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا ابو بکڑ کو کمو اوگوں کو نماز پڑھائے تم تو ناعاقبت اندیش ہو ایوسف کی ہم نشین ہو ، چنانچہ حضرت ابو بکڑنے رسول اللہ مالم کے زندگی میں ہی امامت کرائی۔

ظہر جی شمولیت: امام احمد (عبدالر مان بن میدی ناکدہ موئی بن ابی عائش) عبیداللہ بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے عرض کیا گیا آپ جمھے رسول اللہ طابیع کے مرض موت کے حالات جائیں گی تو انبوں فے کما کیوں نہیں؟ سنو! رسول اللہ طابیع کی بیاری شدت اختیار کر گئی آپ نے پوچھا کیا تو گوگوں نے نماز پڑھی ہے ؟ عرض کیا بی نہیں! وہ آپ کے انظار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لئے دو گئی و بھی پانی ڈال دو 'پھر آپ نے عشل فرمایا اور آپ کھڑے ہونے گئے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ عرض کیا بی نہیں وہ آپ کے منظر ہیں پھر فرمایا میرے لئے طشت میں بانی رکھ دو۔ آپ نے عشل فرمایا اور کھڑے ہونے گئے تو غشی طاری ہو گئی پھر ہوش میں آئے تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے عرض کیا بی نہیں 'وہ آپ کے انظار میں بیٹھے ہیں' آپ نے فرمایا میرے لئے طشت میں لئی ڈال دو۔ ہم نے پانی ڈال ویا اور آپ نے نمالیا' پھر الحق کی تو بے ہوش ہو گئے' پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا ڈال ڈال میں مجد میں آپ کے منظر بیٹھے ہیں۔ (لوگ عشاء کی پوٹو کی انظار میں بیٹھے ہیں۔ (لوگ عشاء کی گماز میں 'مجد میں آپ کے منظر بیٹھے بھی) پھر آپ نے حضرت ابو بکڑ کو بیغام ارسال کیا کہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں اور ابو بکڑ نرم دل شے' انہوں نے حضرت عرش کو کما آپ نماز پڑھا تیں تو حضرت عرش نے کما آپ نماز پڑھا تیں تو حضرت عرش نے کما آپ نمان پڑھا تیں تو حضرت عرش نے کما آپ نمان پڑھا تیں تو حضرت عرش نے کما آپ نمان پڑھا تیں تو حضرت عرش نے کما آپ

اس کی تخریج نہیں کی۔ حافظ بہلی کا بیان ہے کہ اس طرح حمید نے انس بن مالک سے اور یونس نے حسن سے حسن سے حسن سے مسل کی ہے اور پھراس مرسل کو بہ سند میشم از یونس از حسن مرفوع بیان کیا ہے۔

بیشم نے کما کہ مجھے حمید نے حضرت انس بن مالک سے بتایا ہے کہ رسول الله طامیم مناز کے لئے گر سے باہر نظے اور حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ' چنانچہ رسول الله طامیم ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ آپ نے چادر او ڑھی ہوئی تھی اور اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا اور حضرت ابو بکڑ کی اقترا کی۔ کی۔ کی۔

آخری نماز کیا فجر کی نماز تھی جو جماعت کے ساتھ پڑھی : بہت (علی بن ابد بن مدان ابد بن عبدان ابد بن عبدان ابد بن اللہ بند مناز عبد بن شریک ابن ابی مریم ، فر بن جعفر ، مید) حضرت الس بن مالک واقع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ بن اللہ بنا مالہ ہے ساتھ حضرت ابو بکر واقع کے بیچے آخری نماز یک چادر میں لیٹے ہوئے پڑھی۔ بقول اللہ الم ابن کیریہ سند جید ہے اور شرط صحیح پر ہے۔ اور محاح سند میں نہیں ہے۔ (لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ مالہ من کری نماز کی "فری نماز کی "قیر" عمدہ ہے۔)

حافظ بیمتی نے (سلیمان بن بال اور یخی بن ابوب عید) حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مظاملاً فی حضرت ابو بکر کے بیچھے نماز پڑھی مرف ایک چاور زیب تن تھی اس کے دونوں دامن مخالف سمت پر والے ہوئے تھے۔ جب اٹھنے گئے تو فرمایا اسامہ بن زیر کو بلاؤ ، وہ آیا اور اس نے آپ کی پشت مبارک کو اپنے سینہ سے لگالیا ، یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ حافظ بیمتی کا بیان ہے کہ اس روایت سے البت ہے کہ بیہ بحث فجر کی نماز تھی۔ بدوز سوموار وفات کے روز کیونکہ بیر رسول الله طابیع کی آخری نماز ہے۔ اس لئے کہ بیر بات محقق ہے کہ رسول الله طابیع بروز سوموار چاشت کے وقت فوت ہوئے۔

حافظ بیہ ق کا یہ بیان ہے اور امام مسلم نے موئ بن عقبہ کے "مغازی" سے نقل کیا ہے۔ موی بن عقبہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ابوالاسود نے عروہ سے اسی طرح بیان کیا ہے۔

تعاقب : حافظ بیمق کا یہ قول ضعیف ہے بلکہ یہ آخری نمازجو رسول اللہ طاہا نے لوگوں کے ہمراہ پڑھی ایک چادر ہیں جادر یہ ایک چادر زیب تن کئے ہوئے تھے۔ (جیسا کہ دو سری روایت میں) چادر پہننے کی قید بیان ہو چکی ہے۔ اور یہ واقعہ ایک ہی ہے۔ پس مطلق کو مقید پر حمل کیا جائے گا۔ علاوہ اذیں یہ درست نہیں کہ یہ بروز سوموار وفات کے روز صبح کی نماز ہو 'کیونکہ یہ فجر کی نماز رسول اللہ طابیخ نے جاعت کے ساتھ نہیں پڑھی بلکہ ضعف و تاتوانی کے باعث گھر میں پڑھی 'اس کی دلیل صبح بخاری کی وہ روایت ہے جو (ابوالیان شعیب نہری) حضرت انس بن مالک ہے مروی ہے جو نبی علیہ السلام کے کامل چیرو' خادم اور مصاحب تھے کہ حضرت ابو بکڑ نبی علیہ السلام کے مرض موت میں نماز پڑھاتے تھے یہاں تک کہ سوموار کے روز لوگ نماز میں صف بست نبی علیہ السلام نے جمرہ کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھنے گئے گویا کہ آپ کا رخ انور' مصحف کا صفحہ ہے' آپ و کھے کر مسکرائے ہم نے خوش اور فردت کی وجہ سے ارادہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ابو بر پچھلے پیروں پیچے ہٹ آئے کہ پچھلی صف میں مل جائیں اور ابو بر پچھلے پیروں پیچے ہٹ آئے کہ پچھلی صف میں مل جائیں اور سمجھے کہ نبی

علیہ السلام نماز کے لئے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ پس آپ نے ہاری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو اور آپ نے پردہ ڈال لیا اور اسی روز --- سوموار --- وفات پائی صلی اللہ علیہ وسلم- بر روایت امام مسلم نے (سفیان بن عید صبح بن کیسان اور معم) سے بذریعہ زہری حضرت انس بن مالک واللہ سے بیان کی ہے۔

آخرى ويدار: امام بخارى (ابومعر، عبدالوارث، عبدالعزيز) حضرت انس بن مالك سے بيان كرتے ہيں كه مرض موت ميں ني عليه السلام تين روز باہر نهيں نكك، كھرايك روز تكبير ہوئى اور حضرت ابوبر نماز پڑھانے كے لئے آگے بوص كے لئے آگے بوروں الله طابع نے فرمايا پردہ پكڑو، كھر آپ نے وہ پردہ اٹھایا جب ني عليه السلام كا چرہ مبارك كھل كر سامنے آكيا اور ہم نے نبى عليه السلام كے چرہ انور سے كوئى منظراچها نهيں ديكھا پھر نبى عليه السلام نے بردہ لائكا دیا علیه السلام نے بردہ لائكا دیا علیه السلام نے بردہ لائكا دیا علیه السلام نے بردہ لائكا دیا کھر آپ كا دیدار ميسرنه ہوا بسال تك كه آپ فوت ہو گئے اور بير روايت امام مسلم نے (عبدالعمد بن عبدالوارث) بيان كى ہے۔

آ خری نماز باہماعت: یہ نمایت واضح ولیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے سوموار کی فجری نماز لوگوں کے ہمراہ نہیں پڑھی اور تین روز تک ان سے الگ رہے اور باہر نہیں لگا۔ بنا بریں آپ کی آخری نماز لوگوں کے ہمراہ باہماعت نماز ظهر ہوگی۔ (جیسا کہ حدیث حضرت عائشہ میں بیان ہو چکا ہے) اور یہ جعرات کے روز کی نماز ہوگی، ہفتہ اور اتوار کے روز کی نہ ہوگی۔ جیسا کہ امام بیمتی نے موئی بن عقبہ کے "مغازی" سے نقل کیا ہے اور یہ قول ضعیف ہے۔ دیگر اس وجہ سے بھی کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ لوگوں سے جعہ 'ہفتہ اور اتوار میں پورے روز منقطع رہے۔

معرت ابو بر سن ما نیاری بر مهائیں: امام زہری نے ابو بری ابو سرہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو برہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو برگئی سن من منازیں برحائیں ، واللہ اعلم۔ پھر سوموار کی صبح آپ بالھ بلا کا من نے سن کا قول ہے کہ بیس برحائیں ، واللہ اعلم۔ پھر سوموار کی صبح آپ بالھ بلا کا من نے نہا ان کے سامنے جلوہ افروز ہوا آپ نے ان کو اپنی ایک جھلک سے الوداع کما ، قریب تھا کہ وہ اس فیدار بیس نماز سے مشغول ہو جاتے ، یہ صحابہ کا آخری دیدار تھا اور وہ بہ زبان عال کمہ رہے تھے جیسا کہ شاعر فیدار بیس نماز سے مشغول ہو جاتے ، یہ صحابہ کا آخری دیدار تھا اور وہ بہ زبان عال کمہ رہے تھے جیسا کہ شاعر فیدار بیس نماز سے مشغول ہو جاتے ، یہ صحابہ کا آخری دیدار تھا اور وہ بہ زبان عال کمہ رہے تھے جیسا کہ شاعر فیدار کا ا

وكنت أرى كالموت من بـين ساعة فكيـف ببـين كـان موعــده الحشــر

(یس ایک لمحہ کی جدائی کو بھی موت کی مانند سمجھتا تھا' بتاؤ! اس جدائی اور فراق میں کیا حال ہو گا جس کے وصال کا وعدہ اور محشرہے)

گام بیمقی کی توجید اور تعاقب: یہ بات تعجب خیز ہے کہ حافظ بیمق نے اس حدیث کو بدون سند بیان الکی کی توجید اور تعاقب : یہ بات تعجب اور پردہ میں رہے ' پھردو سری رکعت کے وقت گھر کی کہا ہے کہ نبی مٹاہیم پہلی رکعت کے وقت گھر سے باہر نکل کر حضرت ابو بکڑے بیچے نماز میں مشغول ہو گئے جیسا کہ عروہ اور موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے باہر نکل کر حضرت انس سے مخفی رہی یا انہوں نے کچھ واقعہ بیان کیا اور پچھ سے وانستہ خاموثی اختیار کی۔ یہ اور یہ بات حضرت انس سے مخفی رہی یا انہوں نے کچھ واقعہ بیان کیا اور پچھ سے وانستہ خاموثی اختیار کی۔ یہ

توجید دور کی کوڑی ہے 'کیونکہ حضرت انس کا بیان ہے کہ پھر میں وفات تک دیدار نہ کر سکا۔ (ایک روایت میں ہے) یہ آپ کا آخری دیدار تھا' نیز صحابی کا قول تا جی کے قول سے مقدم ہو تا ہے۔ غرضیکہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق والا کو جملہ صحابہ کرام کی نماز کی امامت کے لئے منتخب کیا جو اسلام کے عملی ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے۔

ابوالحسن اشعری کا استدلال: نبی علیه السلام کا حضرت ابوبر کو نمازی امامت کے لئے مقدم کرنا ضروریات دین بی سے ایک ناگزیر امر تھا۔ اور امامت کے لئے ان کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب صحابہ کرام سے زیادہ عالم اور برے قاری تھے کیونکہ ایک متنق علیہ صحیح روایت سے فابت ہے کہ رسول اللہ طاقع نے فرمایا کہ جو محض کتاب اللہ کا سب سے برنا عالم ہو وہ لوگوں کی امامت کا اہل ہے۔ آگر وہ اس بات میں مساوی ہوں تو حدیث کا برنا عالم امامت کرائے آگر وہ اس علم میں بھی کیسال ہوں تو عمر رسیدہ مخض امامت کرائے اگر وہ عمر میں رابر ہوں تو ان میں سے جو سب سے پہلے وائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو وہ امامت کرائے۔

بقول الم ابن کیر ابوالحن اشعری کا یہ بیان آب زرے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان جملہ صفات کے حامل تھے۔ حضرت ابو بکڑ کے پیچھے نبی علیہ السلام کا ایک نماز پڑھنا ۔۔۔ جیسا کہ ہم صحح روایات میں بیان کر چکے ہیں ۔۔۔ اس صحح روایت کے منانی نہیں جس میں ہے کہ حضرت بو بکڑنے رسول اللہ طابق کی افتدا کی کیونکہ یہ دو سری نماز کا واقعہ ہے۔ جیساکہ الم شافعی وغیرہ ائمہ کرام کا بیان ہے۔

ناسخ اور منسوخ کا ذکر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں : امام مالک' امام شافعی اور بخاری ایسے اہل علم کی جماعت نے رہوں انڈ طبیع کے بیٹھ کر نماز پڑھنے اور حضرت ابو بکڑے کھڑا ہو کر اقتدا کرنے اور نمازیوں کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے استدلال لیا ہے کہ اس واقعہ سے وہ متفق علیہ حدیث منسوخ ہو گئی جس میں فدکور ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی کہ آپ گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور آپ کے پیچے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کو بتایا بخدا اس طرح تو تم فارس اور روم کے لوگوں کی طرح قیام کرو گے جیسے وہ اپنے باوشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔

اور فرمایا کہ امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی افتذا کی جائے۔ جب وہ تحبیر کے تم بھی تحبیر کو جب رکھو جب رکھ جب رکوع کرے تم بھی رکوع کرد اور جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرد --- اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو --- محد ثمین کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے مرض موت میں بیٹھ کر امامت کرائی اور وہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے تو معلوم ہواکہ پہلافعل منسوخ ہے 'واللہ اعلم۔

امام بیپٹھ کر نماز بیڑھائے تو: اس استدلال کے جواب میں لوگوں نے سمی ایک وجوہ کی بنا پر متعدد مسلک اختیار کئے ہیں 'کتاب الاحکام الکبیر'' میں بیہ ان شاء اللہ مفصل بیان ہوگا۔ البتہ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ صحابہ سابقہ تھم کی بنا پر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکڑ رسول اللہ طابیع جو امام تھے کی تحبیر انتقالات مقتذیوں کو پنچانے کیلئے کھڑے رہے۔ (۲) دراصل حضرت ابوبر امام تھے جیسا کہ بعض راویوں نے تصریح کی ہے اور وہ ادب و احترام سے رسول اللہ علیم سے قبل رکوع و جود اور قیام د قعود نہ کرتے بلکہ آپ کی افتذا کرتے گویا کہ رسول اللہ علیم حضرت ابوبر کے امام ہیں اور مقتدی حضرت ابوبر کی افتذا کی وجہ سے نہ بیٹے کیونکہ وہ کھڑے سے اور وہ اس لئے نہ بیٹے کہ امام سے اور نبی علیہ السلام کے رکوع و جود اور تحبیر انقالات مقتدیوں تک پنچا رہے تھے واللہ اعلم۔ (۳) بعض نے یہ فرق بیان کیاہے کہ آغاز نماز میں "قائم" امام کی افتذا کرے تو مقتدی قائم ہی رہے اگر چہ اثناء نماز میں امام بیٹے جائے جیسا کہ اس صورت میں ہے۔ اگر بیٹے کر امامت کرانے والے کی افتذا میں نماز کی ابتدا کرے تو بیٹھنا واجب ہے حدیث سابق کی وجہ سے واللہ اعلم۔ (۳) رسول اللہ طابح کا یہ فعل اور "مابق حدیث" مقتدی کا جلوس اور جلوس 'کھڑا ہونے اور بیٹھنا سابق حدیث کی وجہ سے اور اس ولیل ہے۔ اور بے اور اس کی وجہ سے واللہ اعلم۔

## نبی علیہ السلام کی وفات اور اس کے آثار

امام احمد (ابومعادیہ اعمش ابراہم تیم عارف بن سوید) حضرت ابن مسعود ہے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طالع کے پاس آیا آپ کو بخار تھا۔ میں نے چھو کر کما یارسول اللہ ای آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ نے فرمایا بال جھے کو دو آدمیوں جتنا بخار ہو تا ہے۔ میں نے بوچھا آپ کو اجر بھی دہرا ماتا ہے آپ نے فرمایا بالک والم کی نفسی بیدہ! بخدا دنیا کے کسی مسلمان کو تکلیف پنچ تو اللہ تعالی اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جسے موسم خزال میں در خت پتوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مسلم بخاری میں متعدد طرق سے اعمش سے مروی ہے۔

مند میں (ابو یعلی موصلی' اسحاق بن اسرائیل' عبدالرزاق' معر' زید بن اسلم' مہم راوی) حضرت
ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے جہم اطهر پر ہاتھ رکھا اور کما واللہ میں شدت بخار
کی وجہ سے آپ کے جہم اطهر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا' تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا' ہم انبیاء کی جماعت کو جیسے
دوگنا ثواب ماتا ہے ایسی ہی دو ہری آزمائش اور بیاری ہوتی ہے۔ بعض نبی تو جوؤں میں جتلا ہوئے اور جوؤں
نے ان کو موت میں جتلا کر دیا اور ایک آدی بر جنگی میں جتلا ہو تاہے یماں تک کہ وہ ٹاٹ کو در میان میں سے
چیر کر قمیص بنا لیتا ہے اور انبیاء آسمائش و خوشحالی کی طرح آزمائش اور ختہ حالی سے بھی خوش ہوتے ہیں'
اس کی سند میں مہم رادی قطعاً معروف نہیں' واللہ اعلم۔

بخاری و مسلم میں (سفیان ثوری شعبہ --- بروایت مسلم --- اور (جریر نے اعمش ابوواکل شقیق بن سلم ، مسلم میں (سفیان شقیق بن سلم ) مسروق حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله طابع سے زیادہ کسی کو تکلیف میں جتلا شمیں ویکھا۔ اور امام بخاری (یزید بن الهاد عبدالرحمان بن قاسم ، قاسم ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله

طائیم کی روح میرے سینے اور ٹھڈی کے ورمیان پرواز ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے بعد شدت وفات کو میں نے سے کے سے ناگوار محسوس نہیں کیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ انبیاء سب سے زیادہ تکلیف میں جتلا ہوتے ہیں پھر نیک لوگ اور پھر درجہ بدرجہ ' دین میں پختگی کے موافق مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے جس قدر دین یں پختگی ہوتی ہے اس قدر مصائب میں آزمائش ہوتی ہے۔

امام احمد (بعقوب ابوه عمد بن اسحاق سعد بن غبید عمد بن اسامہ بن زید) حضرت اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابع کی مرض میں شدت پیدا ہوئی تو "جرف" سے میرے ہمراہ کی لوگ مدینہ میں آگئے۔ میں رسول اللہ طابع کی تجارواری کے لئے آیا تو رسول اللہ طابع خاموش سے 'بات نہ کرتے ہے۔ آپ آسان کی طرف باتھ اٹھا کے بھراپ چھو مبارک پر پھیر لیتے۔ میں سجھ کیا کہ آپ میرے لئے وعا فرما رہے ہیں۔ ترفدی نے یہ روایت (ابوکریب از بونس از ابن اسحاق ) بیان کی ہے اور اس کو حسن غریب کما ہے۔ رسول اللہ طابع کا آخری کلام : موطا میں امام مالک نے اساعیل بن ابی علیم کی معرفت عمر بن عبدالعزیز سے مرسل روایت میں بیان کی کہ رسول اللہ طابع کا آخری کلام تھا کہ اللہ یہود و نصاری کو تباہ کرے انہوں نے نہوں کے مقبروں کو عبادت گاہ بنالیا اور فرمایا جزیرہ عرب میں دو دین باتی نہ رہیں۔

بخاری و مسلم میں (زہری عبداللہ بن مبداللہ بن عقب) حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے ذکور ہے کہ جب رسول اللہ طاعلم پر مرض کا حملہ شدت سے ہوا تو اپنی چادر منہ پر ڈال لیتے جب سانس رک جا تا تو چادر منہ سے اٹھا دیتے اس کیفیت میں آپ نے فرمایا "اللہ یمود و نصاری پر اپنی لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انعیاء کی قبرول کو سجدہ گاہ بن لیا ہے" ان کے کردار سے لوگوں کو متنبہ کر رہے تھے۔

وصیت : امام بیمقی (مام 'اسم 'ابن اسحاق صفانی 'ابو خیثمہ زبیر بن حرب 'جریر ' سلیمان تیم ' قاده ) حضرت انس الله سے بیان کرتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ کی عمومی وصیت سے تھی۔ (نماز اور زکوۃ ۔۔۔ وما ملکت ایما کم ۔۔۔۔ اوا کرویا نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو) آپ فرما رہے تھے کہ ان کلمات کی حلق میں غرغر کی آواز آرہی تھی اور زبان سے اوا نہ ہو رہے تھے۔ امام نسائی (اسحاق بن راھویہ 'جریر بن عبدالحمید) سلیمان تھی سے بیان کرتے ہیں اور ابن ماجہ (ابوالا شعیف 'معتمر بن سلیمان) سلیمان سے نقل کرتے ہیں۔

امام احمد (اسباط بن محمر تبی قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نزع کے وقت رسول الله علیم کی عمومی وصیت تھی (الصلوة وماملکت ایمانکم) بید الفاظ آپ کے طلق میں مترود سے اور زبان سے صاف اوا نہ ہو رہے تھے۔ نسائی اور ابن ماجہ (سلیمان بن طرخان تبی از قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں اور نسائی کی ایک روایت میں ہے (قاده از صاحب خود از انس )

امام احمد (بحربن عینی رابی عربن فضل عیم بن بزید) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم فی اسلام احمد (بحربن عینی رابی عربن فضل الله طاہیم میں آپ ایسی تحریر لکھوا دیں گے جس کے باعث قوم میرانی سے محفوظ رہے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں جمجھے آپ کی روح پرداز ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا میں نے عرض کیا فرمایئے میں یاد رکھ لول گا۔ آپ نے فرمایا میں تہیں نماز وکو اور غلاموں کے ساتھ حسن میلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ تفروبہ احمد من حذا الوجہ۔

سند پر بحث : (یعقوب بن سفیان ابونعمان محمد بن ففل ابوعوانه و تاره سفینه) حضرت ام سلم اسلم این کرتے ہیں کہ وفات کے وقت رسول الله مالی کی عام وصیت بیہ تھی که «الصلاة وما ملکت ایمانکم» بیہ الفاظ آپ کے حلق میں انک رہے تھے اور خوب المجھی طرح نے ادانہ ہو رہے تھے۔

ای طرح امام نسائی (حمید بن معدہ 'یزید بن ذریع 'سعد بن ابی عوبہ 'قادہ 'سفینہ) حضرت ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں۔ حافظ بیعتی فرماتے ہیں صبح وہ سند ہے جو (عفان 'هام 'قادہ 'ابوالخلیل 'سفینہ) ام سلمہ سے مروی ہے 'اسی طرح امام نسائی اور ابن ماجہ (یزید 'ہام 'قادہ 'سائی ابوالخلیل 'سفینہ) ام سلمہ سے بھی نقل کرتے ہیں۔ نیز امام نسائی ( تحیبہ 'ابوعوانہ 'قادہ) سفینہ سے بھی بیان کرتے ہیں پھراس نے (محمد بن عبداللہ بن مبارک 'بونس بن محمد) سفینہ سے بھی بیان کرتے ہیں پھراس نے (محمد بن عبداللہ بن مبارک 'بونس بن محمد) سفینہ سے بھی بیان کرتے ہیں بھراس نے (محمد بن عبداللہ بن مبارک 'بونس بن

حضرت عائشہ والحد سے تعلق خاطر: امام احمد (دکیم، اماعیل، سعب بن احاق) حفزت عائشہ سے بیان کرتے ہیں رسول الله بالمعیلم نے فرمایا کہ میرے لئے باعث اطمینان ہے کہ میں نے جنت میں حضرت عائشہ کی جھیلی کی سپیدی دلیمی ہے۔ تفرد بہ احمد اور اس کی سند میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ روایت حفزت عائشہؓ سے نبی علیہ السلام کی بے پناہ خاطر کی دلیل ہے۔ ائمہ حدیث نے آئیے جعزت عائشہؓ کے ساتھ قلبی تعلق کا نمایت عمدہ پیرایہ میں بیان کیا ہے لیکن اس حدیث کے پایہ گاہ تک کوئی نمیں پہنچ سکا کیونکہ وہ بے حقیقت مبالغہ آمیز کلام کرتے ہیں اور یہ حدیث لامحالہ صحح بات ہے۔

حماد بن زید (ایوب) ابن ابی ملیک سے بیان کرتے ہیں کہ حصرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول الله مالی الله مالی الله مالی میں میرے کھر میں میرے سینے اور درگدگی کے درمیان فوت ہوئے۔ جب بیار پڑتے تو جبرائیل آپ کے لئے ایک

دعا کے ساتھ پناہ مانگتے اور میں بھی آپ کے لئے دعا کرتی۔ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا "رفیق اعلیٰ میں" عبدالر حمان بن ابو بکر ہاتھ میں مسواک لئے ہوئے مزاج پری کے لئے آئے آپ اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں" عبدالر حمان بن ابو بکر ہاتھ میں مسواک لئے ہوئے مزاج پری کے لئے آئے آپ مسواک کی طرف نگاہ کی تو میں سمجھ گئی کہ آپ اس کے طلب گار ہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے یہ مسواک کی پھر مسواک کی پھر مسواک کی پھر مسواک کی پھر میں دی۔ آپ نے نمایت عمدہ انداز سے مسواک کی پھر مجھے آپ واپس دینے گئے تو وہ (کمزوری کے باعث) آپ کے دست مبارک سے بنجے گر گئی۔

حفرت عائشہ کابیان ہے کہ اس طرح اللہ تعالی نے دنیا کے آخری دم اور آخرت کی ابتدائی زندگی میں آپ کے لعاب دہن سے میرے لعاب کی آمیزش کردی۔ امام بخاری نے بید روایت (سلیمان بن جریر از عماد بن زید از ایوب) بیان کی ہے۔

حافظ بہتی نے کما (ابوعبداللہ الحافظ ابو نصراحہ بن سل الفقیہ در بخاری اصالح بن محمد الحافظ بغدادی اور عوبین زہیر ضبی عینی بن یونس عجر بن سعید بن ابی حین ابن ابی ملیک) ابو عمرو ذکوان مولی عائشہ نے بتایا کہ حضرت عائشہ کما کرتی تھیں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا انعام ہے کہ رسول اللہ طابیخ میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور وگدگی کے درمیان فوت ہوئے اور وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اور ان کے لعاب دبن کی آمیزش کردی وہ یوں کہ بھائی عبدالرحمان مسواک لئے تیار داری کے لئے آتے میں رسول اللہ طابیخ کو اپنے سینے کا سمارا دیئے ہوئے تھی میں نے دیکھا تو آپ عبدالرحمان کی مسواک کی طرف و کھ رہے ہیں میں آڑگئی کہ آپ مسواک کو پند فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کو دوں تو سرکے اشارہ سے "ہاں" کما میں ناڑگئی کہ آپ مسواک کو پند فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کو دوں تو سرکے اشارہ سے "ہاں" کما میں باتھ وہ دو برم کردی اور آپ نے دندان مبارک پر پھیرا' آپ کے سامنے ایک برتن میں پائی تھا آپ پائی میں باتھ وہ دب تو برہ پر پھیرتے اور فرماتے "لا الہ الا اللہ " بے شک موت کی سختیاں ہیں پھر آپ بائیں میں باتھ وہ دب گئے "فی الرفیق الاعلیٰ " اعلی رفقاء میں۔ آپ نے انگی اٹھائے رکھی اور فوت ہو گئے پھر آپ الگی اٹھا کر کہنے گئے "فی الرفیق الاعلیٰ " اعلی رفقاء میں۔ آپ نے انگی اٹھائے رکھی اور فوت ہو گئے پھر آپ کا دست مبارک پائی میں پڑ گیا۔ اہام بخاری نے یہ روایت از محمد از عیسیٰ بن یونس بیان کی ہے۔

آخرى كلام: ابوداؤد طيالى (شعبه عدبن ابرائيم عوده) حضرت عائشة ہے بيان كرتے ہيں كه ہم آپس ميں باتيں كيا كرتے ہيں كه ہم آپس ميں باتيں كيا كرتے تھے كه نبئ كو موت ہے قبل دنيا ميں رہنے اور آخرت كے درميان اختيار ديا جا آہے۔ نبی عليہ السلام مرض موت ميں جتلا تھے كه آپ كا كلا بيٹھ گيا ميں نے سنا آپ يه فرما رہے تھے (۴/۹۷) ان لوگوں كے ساتھ جن پر اللہ نے انعام كيا وہ نبی اور صديق اور شهيد اور صالح ہيں۔ يہ رفق كيے اجھے ہيں۔ حضرت عائشة كا بيان ہے كه ہم سمجھ كه آپ كو دنيا اور آخرت كے بہند كرنے ميں اختيار ديا گيا ہے۔ (به حديث متفق عليہ ہے بروايت شعبی)

امام زہری فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیرنے مجھے اہل علم کی ایک مجلس میں بتایا کہ حضرت عائشۃ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابیۃ تندرستی کے ایام میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جا تا ہے پھراس کو اختیار دینے کے بعد روح قبض کی جاتی ہے۔

جب رسول الله ماليام كى جان كنى كاوقت آيا آپ كا سرمبارك ميرے ران پر تھا آپ پر تھو ڈى دىر غشى

طاری ہوئی ' پھر آپ کو افاقہ ہوا اور گھر کی چھت کی طرف دیکھنے گئے اور فرمایا یا اللی! رفیق اعلیٰ کے ہمراہ ' میں سمجھ گئی کہ آپ پر وہ حالت طاری ہے جو تندرتی کے ایام میں بتایا کرتے تھے کہ کوئی نبی فوت نہیں ہو تا یمال تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام د کھے لیتا ہے۔ پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے ' حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کہ میں نے کہ آپ ہمیں اب اختیار نہ کریں گے اور آپ کا آخری کلام تھا ''الرفیق الاعلیٰ '' یہ روایت محمیحین میں زہری سے متعدد اسادسے مروی ہے۔

سفیان ثوری (اساعیل بن ابی فالد' ابو برده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ میری گود میں رسول الله علی ہو غفی طاری ہوئی میں آپ کے چرہ مبار ل پر ہاتھ کھیرنے اور شفاکی دعا کرنے گی تو آپ نے فرمایا مطاب کار ہوں۔ ویا کملک نہ " بلکہ میں تو جرائیل میکائیل اور اسرافیل کے ہمراہ اللہ تعالیٰ سے رفاقت اعلیٰ کا طلب گار ہوں۔ (نسائی بروایت سفیان ثوری) امام بیہتی (ابو عبداللہ الحافظ دغیرہ 'اصم' محر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عیاض' ہشام بن عرده) عباد بن عبداللہ بن زبیرسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کما کہ وفات سے قبل آپ میرے بین عرده) عباد بن عبداللہ بن زبیرسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کما کہ وفات سے قبل آپ میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے بیں نے کان لگا کر سنا آپ کی ذبان مبارک پر تھا اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھے پر رحم فرما اور رفیق اعلیٰ کے ہمراہ رفاقت نصیب فرما اللہم اغفرلی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ «متفق علیہ بروایت ہشام"

امام احمہ ؛ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطبیع میرے گھریس میرے سینے اور دگدگی کے ورمیان فوت ہوئے میں نے اس معاملہ میں تسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی۔ میری کم عقلی اور نوعمری کی وجہ مقی کہ رسول اللہ مطبیع میری گود میں فوت ہوئے ، پھر میں نے آپ کا سر مبارک تکیہ پر رکھ دیا اور دو سری عورتوں کے ساتھ رونے گئی۔

امام احمد (محمر بن عبدالله بن ذبیر کثیر بن ذید مطلب بن عبدالله) حضرت عائشهٔ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ملاہیم فرمایا کرتے سے کہ جب بی کی روح قبض ہوتی ہے تو پھروہ جنت میں اپنا مقام و پھتا ہے ، پھراس کی طرف روح لوٹا دی جاتی ہے ، پھراس کو دنیا میں مقام رفیق اعلیٰ سے الحاق کا افقیار وے دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بلت یاد آئی میں آپ کو سینے کا سمارا دیئے ہوئی تھی ، آپ کی گردن لٹک گئی تو میں نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ فوت ہو گئے اور آپ کا سابقہ فرمان سمجھ گئے۔ پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا جب آپ سنجھا اور دیکھا تو فوت ہو گئے کما واللہ! آپ ہمیں افقیار نہ کریں گے تو فرمایا رفیق اعلیٰ کے ہمراہ ان لوگوں کے ہمراہ جن پر اللہ نے اللہ عنہ میں اور صدیق اور صحاح ستہ میں افتحام کیا ہے وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ بیر رفیق کیے اچھے ہیں۔ تفرد بہ احمد اور صحاح ستہ میں استان ہو ہوں کے ہمراہ اور صحاح ستہ میں استان ہوں ہوں کے ہمراہ اور صحاح ستہ میں استان ہوں کیا ہے وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ بیر رفیق کیے ایکھے ہیں۔ تفرد بہ احمد اور صحاح ستہ میں استان ہوں گئی ہونہ کی استان ہوں گئی ہونہ ہونہ ہونہ کی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ بیر رفیق کیے ایکھے ہیں۔ تفرد بہ احمد اور صحاح ستہ میں استان ہونہ کی طرف دیکھا ہوں کیا ہونہ کر اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ بیر رفیق کیے ایکھے ہیں۔ تفرد بہ احمد اور صحاح ستہ میں استان کو کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہونہ کیا ہونہ کا کھا ہونے کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہونہ کی کیا ہونہ کیا ہون کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کی کو کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہون

خوشبو بے مثال : امام احمد (عفان عام بشام بن عرده عده) عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑی کے در میان تھا اور جب آپ کی روح پرواز ہوئی تو چھوہ معطر ہو گیا میں نے اس سے بمتر خوشبو بھی نہیں پائی۔ یہ سند صحح ہے اور مسلم بخاری کی شرائط کی حامل ہے۔ اور صحاح سنہ میں نہیں اور حافظ بیعتی نے اس روایت کو صنبل بن اسحاق از عفان بیان کیا ہے۔ حافظ

بیهتی (ابوعبدالله الحافظ اصم احمد بن عبدالبار ابونس ابو معش محمد بن قیس) ابی عروه --- تیموریه میں ہے قیس بن ابی عروه --- ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس روز رسول الله طابط فوت ہوئے اس روز میں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا میں ہاتھ سے کھاتی پہتی رہی اور وضو کرتی رہی کئی ہفتہ تک میرے ہاتھ سے خوشبونہ عمی-

لباس بوقت وفات: امام احمد (عفان اور بنز عليمان بن مغيره عيد بن بلال) ابوبرده سے بيان كرتے ہيں كه ميں حضرت عائشة كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ نے ايك يمنى موثى چادر اور كمبل پوند لگا ہوا 'ہارك ما صاحنے ركھا اور فرمايا كه رسول الله ماليميم كا وصال ان دو كپڑوں ميں ہوا۔ نسائى كے علاوہ بير روايت سب كتب ميں ہے بقول ترذى حسن صحح ہے۔

واقعہ وفات کی قدرے تفصیل: امام احمد (بنز عاد ابوعران جونی) یزید بن یابنوس سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رفیق کے ہمراہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا' ہم نے اجازت طلب کی تو آپ نے ہمارے لئے تکیہ لگا دیا اور پردہ سرکالیا میرے رفیق نے پوچھا اے ام المومنین! عورت عراک کی حالت میں ہو تواس سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت عائشہ نے کما "دعواک" کیا میں نے اپنے رفیق کے کندھے پر ہاتھ مارا تو ام المومنین نے کمانہ ' تو نے اپنے برادر کو اذبت پہنچائی۔ پھر حصرت عائشہ نے کما عراک کیا؟ جیش ہے 'تم وہی کمو جو لفظ قرآن میں ہے (یعنی محیض) پھر حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ بالھولم بحالت حیض مجھے گلے سے لگاتے اور میرے سرکو بوسہ دیت میرے اور آپ کے درمیان ایک کپڑا حاکل ہو آ تھا۔ حضرت عائشة نے مزید کہا کہ رسول اللہ مطابیج جب میرے دروازے کے پاس سے گزرتے تو کوئی بات کرتے جس سے اللہ مجھے فائدہ پنچا آ۔ آپ ایک روز گزرے اور کوئی بات نہ کی' اس طرح ۲ یا ۳ بار ہوا۔ میں نے جارب کو کما وروازہ پر میرے لئے تکی لگا دو اور میں نے سرپر پی باندھ لی۔ پھر رسول اللہ الليم ميرے پاس سے گزرے تو بوچھا عائشد! کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا سرمیں درد ہے تو آپ نے فرمایا انا واراساہ میرا بھی سرپھٹا جا رہا ہے۔ آپ کچھ در رکے اور تشریف لے گئے (آپ متواتر بیویوں کے ہال باری باری جاتے رہے) یہاں تک کہ آپ کو ایک جاور میں میرے ہاں لایا گیا اور آپ نے بیویوں کو پیام بھیجا کہ میں بار ہوں' میں تمہارے ہاں آنے سے قاصر ہوں۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں عائشہ کے ہاں ایام مرض بسر کروں۔ میں آپ کی تمارداری کرتی تھی، قبل ازیں میں نے کسی کی تمار داری نہ کی تھی۔ ایک روز آپ کا سرمیرے کندھے پر تھا کہ آپ کا سرمیرے سرکی طرف مائل ہوا میں نے سمجھا کہ آپ کو میرے سرے کوئی ضرورت ہے ' پھر آپ کے منہ سے ایک سخ محتد اقطرہ نکلا اور میرے جسم پہ پڑا اور مجھ پر کیکی طاری ہو گئی۔ میں نے سمجھاکہ آپ پر غثی طاری ہوگئی ہے میں نے آپ پر کپڑا ڈھانپ دیا۔

پھر عمر اور مغیرہ بن شعبہ آئے انہوں نے اجازت طلب کی میں اجازت وے کر خود پردہ میں چلی آئی۔ عمر نے رسول الله مالیم کو دیکھ کر کما واغشیاہ! ہائے عثی! رسول الله طالیم پر کس قدر تعمین عثی طاری ہے۔ پھروہ اٹھ کر چلے گئے دروازے کے قریب ہوئے تو مغیرہ نے کما رسول الله طالیم فوت ہو چکے ہیں۔ میں

نے کما تو غلط کہتا ہے بلکہ تو ایسا مخص ہے جس کو فتنہ پامال کر دے گا' رسول اللہ طابیع فوت نہ ہوں گے یماں تک کہ اللہ تعالی منافق لوگوں کا قلع قبع کر دے۔

پر میرے والد ابو بکر آئے 'میں نے پردہ ہٹا دیا۔ آپ کو دیکھ کر ابو بکر نے انا للد وانا الیہ راجنون پڑھا اور
کما رسول الله طابع وفات پا چکے ہیں 'پر آپ سرنے کی طرف سے آئے اور مند جھکا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور
کما ''وانبیاہ'' ہائے نبی! پھر اپنا سر اٹھایا اور منہ نیچا کر کے پیشانی کا ''دوبارہ بوسہ'' لیا اور کما ''واصفیاہ'' ہائے
برگزیدہ نبی! پھر اپنا سر اٹھایا اور منہ جھکا کر ''تیسری بار'' پیشانی کا بوسہ لے کر کما ''واخلیلاہ'' ہائے دوست! اور
کماکہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں اور آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور وہاں عمر بن خطاب فرما رہے
کہ رسول اللہ طابع فوت نہ ہوں گے آو قینکہ اللہ تعالی منافقوں کو نیست و نابود کر دے۔

خطبہ ابو بکر صدریق بی اور ان کو بھی مرنا ہے۔ (۳/۱۳۳) اور محمد تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول ہوں تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول ہو ہو تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول ہو بھی ہیں تو کیا اگر وہ انقال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور عقریب اللہ شکر گزاروں کو صلہ وے گا۔ اور فرمایا جو مخص اللہ کا مجمعہ نقصان نہ کرے گا اور عقریب اللہ شکر گزاروں کو صلہ وے گا۔ اور فرمایا جو مخص اللہ کا عباوت گزار ہے تو معاوت گزار ہے تو میں لے کہ محمد ملط ہو گا عباوت گزار ہے تو وہ من لے کہ محمد ملط ہو قوت ہو بھی ہیں۔ یہ من کر حضرت عرض نے کھا کیا یہ قرآن پاک میں ہے؟ مجمعے شعور فہ مقاکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر حضرت عرض نے کما اے لوگو! یہ ابو بکر ہیں وہ مسلمانوں کو اپنی محبت میں اسیر فہ قاکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر حضرت عرض نے کما اے لوگو! یہ ابو بکر ہیں وہ مسلمانوں کو اپنی محبت میں اسیر کرنے والے ہیں 'تم ان کی بیعت کو 'ابو واؤد اور ترندی نے 'مناکل'' میں یہ روایت کرے والے ہیں 'تم ان کی بیعت کو 'ابو واؤد اور ترندی نے 'مناکل'' میں یہ روایت (مرحوم بن عبد العزیز از ابو عران جو نی از ابن یابوس) مختصر بیان کی ہے۔

حافظ بیہ فق (ابوعبدالله الحافظ ابو بکر بن اسحاق احمد بن ابراہیم بن سلیمان کی بن بکیر کیٹ عقیل از ہری ابوسلمہ عبدالر حمان) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر اپنے " سنج" والے مکان سے گھوڑے پر سوار آئے اور مسجد میں واخل ہوئ کمی سے بات چیت نہ کی اور حضرت عائشہ کے کمرہ میں چلے آئے۔ رسول الله علیم سے بات چیت نہ کی اور حضرت عائشہ کے کمرہ میں چلے آئے۔ رسول الله علیم کی تھی۔ آپ نے چرہ مبارک سے چاور ہٹائی کی جمک کر میں اور موتوں میں جتلا ہے باس بنچ "آپ پر کمنی جاور وال دی گئی تھی۔ آپ نے چرہ مبارک سے چاور ہٹائی کی جمک کر بیسے سے اور کہا یارسول اللہ! آپ پر میرا مال باپ قربان! بخدا اللہ تعالی آپ کو دو موتوں میں جتلا

نہ کرے گا'جو موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ نے برداشت کرئی۔

زہری' ابوسلمہ' کی معرفت حفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابو بکر مبحد میں آئے تو

معرت عر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جناب عمرا بیٹھ جائے۔ حفرت عمر نے بیٹھنے سے

انکار کردیا' ابو بکر نے پھر کما تو پھر بھی عمر نے بیٹھنے سے انکار کردیا پھر حضرت ابو بکر نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور

لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اما بعد! فمن کان منکم یعبد محمدا مفان محمدا فرمات ومن کان یعبد محمدا الارسول قد خلت من

قدمات ومن کان یعبد الله فان الله حیی لا یموت قال الله تعالی وما محمدالارسول قد خلت من

قبله المرسل (۱۳۲۷) (اس کا ترجمہ ابھی گزرا ہے) بخد ا! صدمہ کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ اللہ

نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکڑنے اس کی تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے یہ آیت محضرت ابو بکڑے اخذی اب یہ آیت مرایک کی زبان زو تھی۔

امام زہری' سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کما واللہ! میں نے ابو بکر سے اس آت کی تعلق ہیں کے حضرت عمر نے کہا واللہ! میں نے ابو بکر سے باؤل میرے آت کی تلاوت سن تو جم کا بوجھ نہ اٹھا رہے تھے اور میں بے حواس ہو کر زمین پر گر پڑا اور جب میں نے ابو بکر کی تلاوت سن تو

مجمع کا بوجھ نہ اھا رہے تھے اور یں بے خواس ہو سرزین پر سر پڑا اور جب میں سے ابوہری علاقت مجھے یقین ہو گیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ امام بخاری نے بید روایت یجیٰ بن بکیراز کیٹ بیان کی ہے۔

امام بیہقی (ابن لمید ' ابوالاسود) عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے اور رسول الله مظامیم کی موت کے قائل کو قتل اور ہاتھ پاؤں قطع کرنے کی و همکیاں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ رسول الله مظامیم پر عثی طاری ہے ' اگر آپ ہوش میں آئے تو قتل و قطع کردیں گے۔

(عرو بن قیس بن زائدہ بن اصم بن ام مکتوم) مجد کے پچھلے حصد میں تلاوت فرما رہے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (۳/۱۳۳۷) لوگ مجد میں آہ و بکا میں مصوف تھ، دھکم پیل کر رہے تھے اور کسی کی نہ سنتے تھے۔ حضرت عباس باہر آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کسی کے پاس رسول الله مائیلا کی موت کے بارے علم ہو تو بتا وے سب نے کہا ہمارے پاس کوئی علم نہیں پھر حضرت عمر سے پوچھا کیا آپ کو پچھ معلوم ہے تو انہوں نے بھی نفی میں جواب ویا تو حضرت عباس نے کہا اے حاضرین مجلس گواہ رہو کہ رسول الله مائیلا کی وفات کے بارے کسی کے پاس کوئی خبر نہیں جو رسول الله مائیلا نے بتائی ہو، بخدا، رسول الله مائیلا نے موت کا ذا کقہ چھے لیا ہے۔

اس دوران حضرت ابو بکڑ گھوڑے پر سوار دو سنی آبادی سے تشریف لائے۔ مسجد کے دروازے پر الرے اور حزین و غمگین حضرت عائشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دی۔ آپ گھر میں آئے تو رسول اللہ علیجا فوت ہو چکے سے اور خواتین آپ کے گرو و نواح تھیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکڑ نے رسول اللہ علیجا کے چرو مبارک سے کرا اٹھایا۔ آپ کے بوت لئے اور آہ و بکا کرتے رہے۔ اور فرمایا ابن خطاب کا قول بے بنیاد اور مبارک سے کرا اٹھایا۔ آپ کے بوت لئے اور آہ و بکا کرتے رہے۔ اور فرمایا ابن خطاب کا قول بے بنیاد اور ناقائل اختناء ہے 'رسول اللہ علیجا فوت ہو چکے ہیں۔ بخد الیارسول اللہ علیجا آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ ناقائل اختناء ہے 'رسول اللہ علیجا ہو کے بیار سول اللہ علیجا آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ نزیدہ اور مردہ کس قدر طیب اور پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور نمایت سرعت سے مجد نبوی میں آئے اور لوگوں کو پھلا تھے ہوئے منبر رسول کے پاس پنچ گئے اور حضرت عرا مواز دی۔ وہ بیٹ گئے اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور کما اللہ تعالی نے رسول اللہ علیج کو موت کی اطلاع ان کی زندگی میں کردی تھی اور تم لوگوں کو بھی موت کی اطلاع بجم پنچادی ہے کہ سوائے ذات باری اطلاع ان کی زندگی میں کردی تھی اور تم لوگوں کو بھی موت کی اطلاع بجم پنچادی ہے کہ سوائے ذات باری تعالی کے کوئی زندہ نہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے (سما/س) اور جمر آیک رسول ہیں 'ان سے پہلے بست تعالی کے کوئی زندہ نہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے آپ قرآن میں ہے؟ واللہ بدحواس کا بیا عالم تھا کہ قبل سے سول گزر کے ہیں۔ حضرت عرائے یو چھا بی آیت قرآن میں ہے؟ واللہ بدحواس کا بیا عالم تھا کہ قبل

ازیں جھے معلوم نہ تھا کہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے۔ حالائکہ قرآن میں موجود ہے (۳۹/۳۰) بے شک آپ کو بھی مرتا ہے اور ان کو بھی مرتا ہے۔ (۲۸/۸۸) اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ (۲۲/ ۵۵) جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ (۲۱/۳۵) ہرایک جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔

الله تعالی نے مجم طابیع کی عروراز فرائی اور ان کو دنیا میں باقی رکھا یہاں تک کہ دیں اللی کو قائم کیا اور الله کے امر کو عالب کرویا الله کا پیغام پنچا دیا اور الله کے راہ میں جماد کیا پھر الله تعالی نے آپ کو فوت کر دیا۔
آپ نے امت کو ایسے صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے کہ دلیل اور شفا بخش قول کے بعد ہی کوئی دائستہ راہ راست سے بیٹکے گا۔ جس کا الله تعالی پروردگار ہے تو وہ زندہ جادید ہے۔ اور جو مخص مجمد طابیع کا عبادت گزار ہے اور ان کو بمنزلہ خدا سجعتا ہے تو اس کا خدا اور اللہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اے لوگو! الله سے ڈرو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے رب پر تو کل کرد۔ الله کا دین قائم رہے گا الله تعالی کا کلام کامل ہے۔ جو مخص مضبوطی سے پکڑو اور اپنے رب پر تو کل کرد۔ الله کا دین قائم رہے گا الله تعالی کا کلام کامل ہے۔ جو مخص اس کے دین کا مدرگار ہے اور اس کا عامی و ناصر ہے اور کتاب الله بمارے پاس موجود ہے وہی روشنی کا مینار اور شام کا بیان کو رہنی ان شرائی فرمائی۔ اس میں حال اور حرام کا بیان ہوئی ہیں ہم نے واللہ! ہم پر کا نکت میں سے جو دشمن خملہ آور ہو گاہم اسے پرکاہ نہیں سیجھتے الله کی تواریس ابھی سو نتی ہوئی ہیں ہم نے ابھی تک درسول الله طابیم کی حیات طبیہ میں نیا کرتے تنے پس جو مخص ظلم و زیادتی کا ار تکاب کرے گا وہ اپنی بھیے کہ رسول الله طابیم کی حیات طبیہ میں کیا کرتے تنے پس جو مخص ظلم و زیادتی کا ار تکاب کرے گا وہ اپنی قات پی علی کہ دیول الله طابیم کی حیات طبیہ میں کیا کرتے تنے پس جو مخص ظلم و زیادتی کا ار تکاب کرے گا وہ اپنی قات پر بی ظلم کرے گا۔ بعد ازاں مماجرین حضرت عباس کے ہمراہ رسول الله طابیم کی طرف چلے آئے۔ پھر راوی نے جیمیزہ حقین 'نماز جنازہ اور تدفین کا بیان کیا ہے جیسا کہ ہم رابن کیری آئندہ بدلا کل مفصل بیان کریں گے۔

واقدی نے اپنے اساتذہ اور شیوخ سے بیان کیا ہے کہ جب لوگوں کو رسول الله طابیع کی موت میں شک ہوا تو بعض نے کما وہ فوت ہو چکے ہیں اور بعض کا خیال تھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے۔ حضرت اساء بنت عمیس نے رسول الله طابیع کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا تو بتایا کہ رسول الله طابیع وفات پا چکے ہیں اور آپ کے کندھوں پر سے مرنبوت رفع ہو چکی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کی موت کی تقدیق ہوئی۔

"دلائل النبوہ" میں امام بہق نے بیہ روایت بہ سند واقدی بیان کی ہے جو ضعیف ہے اور اس کے معیوف ہے اور اس کے معیوخ اور اساتذہ بھی مجمول ہیں علاوہ ازیں بیہ منقطع ہے اور صحیح روایات کے خلاف ہے اور مر نبوت کا مرفوع ہونا بھی نمایت غریب اور انو کھا مسئلہ ہے واللہ اعلم۔

واقدی وغیرہ اہل علم نے وفات کے بارے متعدد روایات بیان کی ہیں ان میں سخت اجنبیت اور آنو کھا پن بایا جا تا ہے۔ ان کی اساد کی کمزوری اور متن حدیث کے مجوبہ پن کی وجہ سے ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہے۔ خصوصاً متا خرین قصہ کو جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ اکثر موضوع ہیں۔ کتابوں میں صبح احا یث اور محسن روایات کے ہوتے ہوئے موضوع قصول اور بے سند واقعات کی قطعاً ضرورت نہیں۔ وفات اور تدفین کے درمیانی وقفہ میں رونما ہونے والے اہم واقعات: اسلام اور مسلمانوں پر سب سے عظیم و اعلیٰ اور مبارک امر ، حضرت ابو بکر داللہ کی بیعت ہے اور بد کہ جس روز رسول اللہ ملاہم فوت ہوئے حضرت ابو بکر داللہ علی ہے۔ اور بد کہ جس روز رسول اللہ ملاہم فوت ہوئے فوت ہوئے اور مہانوں کو پڑھائی۔ اس وقت رسول اللہ ملاہم کو خشی اور مہمانوں کو ابو بکڑ کے پیچھے نماز میں صف بستہ و بھا اور آپ کے جمرہ کا پردہ سرکایا اور مسلمانوں کو ابو بکڑ کے بیچھے نماز میں صف بستہ و بھا اور آپ کو بد بہند آیا اور بھلا لگا۔ آپ مسکرات یہاں تک کہ اس فرحت و مسرت کی وجہ نمازیوں نے نماز میں مشول رہو اور پردہ ڈال دیا اور بد رسول اللہ ملاہم کا آخری دیدار تھا۔ نے اشارہ کیا کہ اس طرح نماز میں مشول رہو اور پردہ ڈال دیا اور بد رسول اللہ ملاہم کا آخری دیدار تھا۔

ک محارہ ہیا ہے ای مری ماریں سوں رہو اور پروہ وال دیا وربید رحوں اللہ طابع من اسری وید ارسان کی اور میں اللہ طابع من اسری ماری کے اور حفرت کی اللہ طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حفرت عائشہ سے کما معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ طابع کا کو افاقہ ہے۔ اور آج بنت خارجہ کی باری ہے (بیہ حفرت ابو بکڑ کی دو سری بیوی تقی جو مدینہ کے مشرق میں '' مقام پر مقیم تھی) چنانچہ حضرت ابو بکڑ گھوڑے پر سوار ہو کر سنے چلے گئے۔ اور رسول اللہ طابع ای روز ۔۔۔ سوموار ۔۔۔ بوقت جاشت یا زوال سے پچھ قبل فوت ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف برپا ہو گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ فوت نہیں ہوئے۔ چنانچہ سالم بن عبید' سنے میں حضرت ابو بکڑ کو رسول اللہ طابع کی وفات کی اطلاع دینے چلے گئے۔ وہ تشریف لائے اور رسول اللہ طابع کم پاس گھر میں گئے' چرہ مبارک سے پردہ کی اطلاع دینے چلے گئے۔ وہ تشریف لائے اور رسول اللہ طابع کم پاس گھر میں گئے' چرہ مبارک سے پردہ کی اطلاع دینے چلے گئے۔ وہ تشریف لائے اور رسول اللہ طابع کے پاس گھر میں گئے' چرہ مبارک سے پردہ کھا اور بوسہ دیا اور فیصلہ کن بات کی کہ آپ فوت ہو چکے ہیں اور معبور نبوی میں جا کہ بیاں آئے اور بعض صحابہ نے مبحد میں آپ کی بیعت بھی کر لی اور اشباہ پیدا ہو آبا اور ای کے ذہن میں ''انصاری خلیفہ'' قائم کرنے کی تجویز پیش کی بیاں تک کہ ابو بکر صدیق کے دو ایس شک کہ ابو بکر صدیق لیف اور اعشار اور مهاجرین میں سے آبے آبے خلیفہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی بہاں تک کہ ابو بکر صدیق لیف نہ نوان کی طرف چلے آئے اور سب نے ان لین عرب نوان کی طرف چلے آئے اور سب نے ان لین میا جو ان کی طرف چلے آئے اور سب نے ان لین کریں گے۔

سقیفہ بن ساعدہ کا قصہ: امام احمد (اسحاق بن عینی طباع ' مالک بن انس ' ذہری ' عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ' مہم ہے ) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف وہ ہو اپنے وہرے ہیں پہلے آئے اور میں ان کی جبتو میں تھا۔ انہوں نے ججھے اپنا منتظر پایا۔ یہ منی کا واقعہ ہے ' حضرت عمر کے آخری سام ہے جو کا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف وہ ہو نے کہا کسی نے عمر کو بتایا کہ فلاں آدمی کمہ رہا ہے میں حضرت عمر کی وفات کے بعد فلاں محض کی بیعت کروں گا تو عمر نے کہا میں ان شاء اللہ آج چھلے پہر خطاب کروں گا اور لوگوں کو اس گروہ سے متنبہ کروں گا جو خلافت پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبدالرحمان کی حضرت عبدالرحمان کے خواب مضری میں ہون کے۔ حضرت عبر کو مشورہ دیا آپ ایسا نہ سیجیے ' موسم جے میں ہر ضم کے لوگ آتے ہیں ' ناوان اور کم فهم بھی۔ جب مضرت عمر کو لوگ آتے ہیں ' ناوان اور کم فهم بھی۔ جب آپ لوگوں میں خطاب فرمائیں گے تو اس قدم کے اکثر لوگ آپ کی مجلس میں ہوں گے۔

مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ایک "بات" فرائیں اور نادان لوگ اس کو لے اڑیں اور اس کا صحیح مطلب نہ بھیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ مینہ تشریف لے چلیں یہ بجرت گاہ اور "دادالسنة" ہے "آپ دہاں علم اور اشراف مدینہ سے ملاقات کریں۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اظمینان سے کئے "وہ آپ کی بات یاد بھی دھیں سے اور اس کو صحیح معنی اور مفہوم پر محمول کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا واللہ! اگر میں مدینہ یہ خیرو عافیت بہنچ گیا تو میں پہلی فرصت میں لوگوں سے یہ بات کروں گا۔ بروز جمعہ ذوالج کے آخر میں ہم مینہ منورہ میں آئے۔ دوبیر کے وقت ہی گری سردی کی پرواہ کئے بغیر میں مبعد میں چلا آیا۔ میں نے سعید منورہ میں آئے۔ دوبیر کے وقت ہی گری سردی کی پرواہ کئے بغیر میں مبعد میں چلا آیا۔ میں نے سعید منورہ میں آئے میں جائے ہیں بھی اس کے برابر پیٹھ گیا میرا گھٹنا اس کے گھٹنے سے ملحق میں فیل ازیں کمی نے نہ بیان کیا ہو۔ سعید بن ذید نے یہ میری بات سن کر چنداں انکار نہ کیا اور کہا میرا گیاں دیں بھی ہو۔ گیل ازیں کمی نے نہ بیان کیا ہو۔ سعید بن ذید نے یہ میری بات سن کر چنداں انکار نہ کیا اور کہا میرا گیل ہے کہ وہ الی بات کریں جو کمی نے بیان نہ کی ہو۔

معرت عراکا ولولہ انگیز خطاب : چنانچہ عرامنبر پر جلوہ افروز ہو گئے موذن خاموش ہوا تو جمہ و شاکہ مور فرایا امابعد! اے لوگو! میں ایک بات کنے والا ہوں جو میرے مقدر میں ہے 'شاید میرا یہ آخری خطبہ ہو۔ وقعی اسے من کریاد رکھے اور خوب سمجھ لے تو اسے وہاں تک پہنچا دے جمال تک اس کی سواری پہنچ علی ہے اور جو محفص من کرا چھی طرح یاد نہ رکھ سکے تو میں اس کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھ پر بہتان باندھے۔ منوا اللہ تعالی نے مجمد مالی کا کو مبعوث فرمایا اور قرآن نازل فرمایا۔ اس نازل شدہ قرآن میں 'آبیت رجم '' بھی منوا اللہ تعالی نے مجمد ملاوت کی۔ اسے یاد کیا اور خوب سمجھا' رسول اللہ طابع نے بھی ''شادی شدہ'' زائی کو رجم کیا اور خوب سمجھا' رسول اللہ طابع نے بھی ''شادی شدہ'' زائی کو رجم کیا اور جم کیا ہو جا کی بعد ازال زائی کو سنگسار کیا عرصہ وراز گزر جانے کے بعد مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کے کہ آبیت ہم قرآن مجد میں موجود نہیں پاتے اور وہ ایک ''فریضہ'' ترک کرکے گراہ ہو جا کیں' جو اللہ عزوجل نے رجم آبیہ خت بات ہے اور قرآن پاک میں گران میں نازل کیا ہے۔ شادی شدہ زائی مرد اور عورت کے لئے رجم آیک خت بات ہے اور قرآن پاک میں گران میں نازل کیا ہے۔ شادی شدہ زائی مرد اور عورت کے لئے رجم آیک خت بات ہے اور قرآن پاک میں گران میں نازل کیا ہے۔ شادی شدہ زائی میں یا اعتراف و اقرار ہو یا حمل نمودار ہو۔

خبروارا سنوا ہم تلاوت کیا کرتے تھے کہ اپنے آباء سے نفرت نہ کو' ۔۔۔ کہ کمی اور کو باپ بنالو۔۔۔ بھوسے نفرت کرنا کفر ہے۔ اور ناشکری ہے۔ سنوا رسول اللہ سائیلم نے فرمایا تھا تم میری بے جا تعریف نہ کو جیسے ابن مریم کی تعریف میں غلو کیا گیا ہے۔ میں تو محض ایک بندہ ہوں' تم ججھے اللہ کا بندہ اور اس کا مول کمو 'معبدہ و رسولہ '' ججھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ عمر کی وفات کے بعد میں فلال کی بیعت کول گا۔ کوئی فریب خوروہ یہ نہ کے کہ ابو بکڑ کی بیعت آنا فائا' یکایک (بغیر غور و فکر کے) ہوگئ تھی اور وہ کیا گا۔ کوئی فریب خوروہ یہ نہ کے کہ ابو بکڑ کی بیعت آنا فائا' یکایک (بغیر غور و فکر کے) ہوگئ تھی اور وہ کیا ۔۔۔ جو کی خرید کو بہتے گئی اللہ تعالی نے اس کے شرو فساد سے محفوظ رکھا ۔۔۔ جو میں متم کی عبر اس کے شرو فساد سے محفوظ رکھا ۔۔۔ جو میں متم کی عبر اس کی شرع کی طرف نگاہ کی میں اس میں بیٹے کے مہنوا فاطمہ شبت رسول اللہ مطابیع کی وفات کے وقت وہ ہم سب سے افضل اور بہتر سے' بے شک علی'' زبیر اور ان

رہے اور اکثر مهاجر ابو بکڑے پاس جمع ہو گئے۔

میں نے ابو بڑ کو کما چلو انساری بھائیوں کے پاس چلیں۔ ہم ان کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں دو نیک انسان ۔۔۔ بقول عروہ عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی ۔۔۔ طے۔ انہوں نے ہمیں انسار کی پوری کارروائی سنا دی۔ اور ہم سے پوچھا کمال کا قصد ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم انساری بھائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کوئی ضرورت نہیں 'تم ان کے قریب مت پھکو۔ اور اپنا معالمہ طے کرلو' اے گروہ مماجرین! میں نے کما واللہ! ہم ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ ہم ''سقیفہ بنی ساعدہ'' میں پہنچ' وہاں سب انسار جمع تھے' ان میں ایک آدمی کمبل پوش تھا۔ میں نے پوچھاکون ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سعد بن عہاد ہے۔ میں نے پوچھااس کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے کما بیار ہے' درو میں جتا ہے۔

ہمارے بیٹے جانے کے بعد انسار کے خطیب نے حمدوثاً کے بعد کما المابعد اہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور اسلامی لشکر ہیں اور اے مماجرین کے گروہ! تم نبی کا قبیلہ ہو' تم بیں سے ایک گروہ لکلا ہے' وہ چاہتا ہے کہ ہم کو جڑ سے کاٹ وے اور امر خلافت سے علیحدہ کروے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو بیں نے بات کرنے کا عزم کیا' میں نے ایک نمایت عمدہ بات اپنے دل میں سوچ رکھی تھی۔ ابو بکڑ سے قبل میں وہ کمنا چاہتا تھا اور میں ابو بکڑ کا احرام کرتا تھا' نری اور ملا نمت سے پیش آتا تھا' وہ مجھ سے دانا اور باو قار تھے۔ واللہ ابو بکڑ نے محدوثا کے بعد اپنے خطاب میں وہ ہربات نی البدیمہ کمہ دی جو میں نے اپنے دل میں سوچی تھی۔ ابو بکڑ نے حمدوثا کے بعد کما امابعد! جو آپ نے اپنی خوبی بیان کی ہے واقعی تم اس کے اہل ہو باقی رہا امر خلافت تو پورا عرب قریش کو اس کا اہل سمجھتا ہے۔ وہ سارے عرب میں حسب و نسب اور قیام گاہ کے لحاظ سے افضل و برتر ہیں۔ میں نے تمہارے لئے ان دو آدمیوں سے ایک کو پند کیا ہے اور آپ نے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ کرکہ

ان کے اس جملہ کے بغیر میں نے ان کے خطاب کو خوب پیند کیا۔ واللہ! مجھے سامنے کر کے میرا سر قلم کر دیا جائے اور میرا یہ اقدام گناہ کاموجب نہ ہو تو مجھے الیی قوم کاامیر نامزد ہونے سے بہترہے جس میں ابو پکر ایسا متقی انسان ہو۔ الا بیہ کہ موت کے وقت میرا دل ملامت کرے۔

پھرایک انصاری --- بقول سعید بن میسب نباب بن منذر --- نے کما "انا جذیلہ المحکلک وانا عذیقہ الموجب" میں بی بوں ورخت کا ٹھھ اور تناجس سے تھجالیا جاتا ہے۔ اور میں پرمیوہ ورخت کا ٹھھ اور تناجس سے تھجالیا جاتا ہے۔ اور میں پرمیوہ ورخت کا ٹھھ اور تناجس سے تھجالیا جاتا ہے۔ اور میں پرمیوہ ورخت کا سمارا بوں میں صائب الرائے اور ہوشمند انسان بوں اے قریشیوا ایک امیر ہمارا اور ایک تمہارا۔ ابن عینی طباع نے مالک سے بوچھا "انا جذیلہ المحکلک وانا عذیقہ الموجب" کا کیا مطلب ہے اس نے تالم گویا وہ کہتا ہے کہ میں قوم کا نبض شناس اور رکیس ہوں۔ بعد ازیں مجلس میں شور بیا ہو گیا اور مجلس چھی منڈی بن گئی۔ چنانچہ اختلاف و انتشار کے خوف سے میں نے کہا اے ابو کرا ہاتھ پھیلائے آپ نے ہاتھ کی اور اس خیالیا تو میں نے ہما ایک ایسال کرویا۔ کی نے کہا تم نے تو سعد کو ہلاک کرویا میں سے بنگامہ میں ہم نے نادانستہ طور پر سعد بن عبادہ کو پامال کرویا۔ کسی نے کہا تم نے تو سعد کو ہلاک کرویا میں سے

کما اللہ نے سعد کو ہلاک کیا ہے۔

واللہ! ہم جس مقصد کے تحت عاضر ہوئے تھے 'ابو کر کی بیعت سے کوئی آسان اور مفید امرنہ پایا۔ ہمیں فطرہ تھا کہ آگر ہم بیعت کے بغیر ہی واپس چلے آئے تو وہ کسی کی بیعت کرلیں گے۔ پھریا تو ہم ان کے امام کی پلول نخواستہ بیعت کریں یا ان کی مخالفت کریں اور فساد برپا ہو۔ سنو! جو مخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر مممی امیر کی بیعت کرے گا اس کی بیعت معتبرنہ ہوگی اور نہ ہی اس امیر کی جس کی اس نے بیعت کی ہے 'مہوا ہے خبری میں وہ قتل کروسیئے جائیں۔ محد مین کی جماعت نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ متعدد اساد

سے مالک وغیرہ از زہری۔ امام احمد (معادید بن ممرو' زائدہ' عاصم --- امام احمد از حسین بن علی از زائدہ از عاصم --- زر) حضرت عبداللہ بین مسعود واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعاتم کی وفات کے وفت انصار نے نعود لگایا "منا امیر

ومنكم" أيك امير ممارا اور أيك تمهارا تو حضرت عرظ في ان كوكها الى جماعت انصار إكيا آپ كو معلوم شين كه رسول الله طالام الله الوكلاكو فمازكى امامت كے لئے منتخب كيا تھا كيس بناؤكه كس كا ول چاہتا ہے كه وہ او كلاكا مقتدا اور پيشوا موسيد من كرسب انصار نے كما الله كى بناہ كه جم ابو كرظ سے مقدم موں۔

ید روایت امام نسائی (اسحاق بن راهویه' اور صناد بن سری' حسین بن علی عفی' زائدہ) از عاصم' بیان کرتے ویں نیز علی بن مدین کی حسین بن علی جعفی سے بیان کرتے ہیں اور ابن مدین نے کما ہے کہ یہ حدیث مجھے مرف زائدہ از عاصم معلوم ہے' نیز امام نسائی نے (سلم بن نبیط نعیم بن ابی ہند' نبیط بن شریط' سالم بن عبید)

معزت عراس می ماند بیان کی ہے۔ حضرت عراس ایک اور سند سے بھی مروی ہے۔

بشیر بن سعد انصاری نے پہلے بیعت کی : محد بن اسحاق (عبداللہ بن ابی بر : بری عبداللہ بن عبداللہ ،

آئن عباس) حضرت عراس موی ہے کہ اس نے کہا اے جماعت مسلمین! بے شک رسول اللہ مالیلے کی

فلافت و جانشینی کاسب سے زیادہ حق دار' دو میں سے دو سرا ہے جب دہ دونوں غار میں تھے (۹/۴۰) اور ابو بکر اسلام کی طرف سبقت لے جانے والا اور عمر رسیدہ شخص ہے۔ پھر میں نے بیعت کے لئے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصاری نے مجھ سے قبل بیعت کرلی' پھر میں نے بیعت کی اور بعد ازاں دیگر لوگوں نے۔

محمد بن سعد (عارم بن فضل عاد بن زيد على بن سعيد) قاسم بن محمد سے سابقه قصد كى طرح بيان كرتے ہيں اور قبل از عرابيت كرنے والے انصارى كانام بتايا ہے ، بشير بن سعد والد نعمان بن بشير-

معرت ابو برائے کے بیان کی در سکی اور سعار کا اعتراف و اقرار: امام احمد (عفان 'ابوعوانہ 'داؤد بن عبدالله ازدی) حمید بن عبدالر حمان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع فت ہوئے اور حضرت ابو بر صدین معند نے صائفہ میں شے ' آپ تشریف لائے۔ رسول الله طابع کے چرہ مبارک سے کپڑا اٹھا کر بوسہ دیا اور معند کے صائفہ میں شے ' آپ تشریف لائے۔ رسول الله طابع موال الله طابع وفات پا چکے ہیں معدالک اہمی واحمی ما اطبیعک حیا وحمیتا کہ کہ جایا کہ رب لعب کی شم! رسول الله طابع وفات پا چکے ہیں اور طرت ابو برائے نے اور حضرت ابو برائے اور حضرت ابو برائے نے اور حضرت ابو برائے نے اور حضرت ابو برائے نے اور خضرت ابو برائے نے ابو برائے نے اور انسار کے بیاں آئے اور حضرت ابو برائے نے خطاب شروع کیا اور انسار کے سب مناقب و محاس اور فضائل بیان کرے فرمایا تم جانے ہو کہ رسول الله

طاعظ نے فرمایا تھا آگر لوگ ایک میدان اور وادی میں چلیں اور انصار دو سری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اور جناب سعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی موجودگی میں رسول اللہ طاح اس خرایا تھا۔ امر خلافت کے حق دار قریش میں باکردار لوگ، قریش کے باکردار اور نیک لوگوں کے تابع میں اس طرح بدکردار لوگ قریش کے بدکردار لوگوں کے تابع اور فرمال بردار میں تو حضرت سعد نے عرض کیا ہاں! آپ نے درست کما ہے۔ انصار وزیر ہوں اور قریش امیر "نحن الموذراء وانتم الامواء"

ا مام احمد (علی بن عباس' ولید بن مسلم' بزید بن سعید بن ذی عضوان عبسی' عبدالملک بن عمیر ظمی) **رافع طائی (جو** غزوہ ذات سلاسل میں حضرت ابو بکڑ کے رفیق تھے) سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے انصار کے بیت کرنے کا قصہ دریافت کیا تو آپ نے انصار اور حضرت عرظ کی تمام محفظو بتائی اور رسول الله اللها ك علم سے ميرى امامت كا تذكره كيا كھراس وجدسے ان سب نے ميرى بيعت كرلى۔ اور ميس في ان کی بیعت قبول کرلی اور مجھے کسی فتنہ کے بریا ہونے کا اندیشہ تھا اور بعد ازیں ارتداد کا۔ بیر سند نمایت قوی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو برا نے امامت محض اس وجہ سے قبول کی کہ مباوا فتنہ بہا ہو جائے۔ بیعت کب ہوئی : بقول امام ابن کثیریہ سارا ہنگامہ بروز سوموار رسول اللہ مظامار کی وفات کے بعد میا ہوا' منگل کے روز صبح سورے لوگ معجد میں جمع ہو گئے۔ مهاجرین اور انصار سب نے بیعت کرلی اور بید سب رسول الله ما الله ما جميزو معفين سے عبل موال امام بخاري (ابراہيم بن موئ، مشام بن معر، زہري) حضرت انس بن مالک و لا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالیلم کی وفات کے دو سرے روز حضرت عمر کا آخری خطاب سنا تھا جبکہ حضرت ابو پکڑ حیب جاپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے امید تھی کہ رسول اللہ مالی زندہ رہیں مے یمال تک کہ آپ ہمارے سارے امور سرانجام دیں مے اور ہم سے بعد تک زندہ رہیں ے۔ سنو! اگر رسول الله عليهم وفات يا جائين تو صلالت كا انديشه سيس-كيونكه الله تعالى في تم مين نور بهاكيا ہے جس سے تم راہ راست پاؤ۔ اور اس کی بدولت الله تعالی نے محمد کو ہدایت عطا فرمائی۔ سنو! ابو بحر 'رسول الله علیم کے خاص مصاحب ہیں اور غار کے ساتھی ہیں اور جملہ مسلمانوں سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں آؤ اور ان کی بیعت کرد' مقیفہ بن ساعدہ میں قبل ازیں ایک گروہ آپ کی بیعت کرچکا تھا۔ پھرعام پلک نے برسر منبرآپ کی بیعت کی۔

منبر پر بیعت کی : امام زہری' حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روز سنا کہ عمرہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں منبر پر تشریف رکھئے۔ حضرت عمرہ بار بار کہتے رہے تا آنکہ وہ منبر رسول پر جلوہ افروز ہوئے اور عام لوگوں نے بیعت کی۔

ہمارے امور کی تدبیر فرما دیں گے اور ہم سے آخر بعد تک زندہ رہیں گے۔ سنو! اللہ تعالی نے تم میں قرآن کو قائم رکھا ہے۔ جس کی بدولت رسول اللہ طابیع کو راہ راست پر گامزن کیا۔ اگر تم بھی قرآن کو پکڑ لو گے تو اللہ تعالی تہماری بھی رہنمائی فرما وے گا بے شک اللہ تعالی نے تہمارے امور کو اپنے مخص کے سرد کردیا جو تم سے بہتر اور برتر ہے۔ رسول اللہ طابیع کا خاص مصاحب ہے اور دو میں سے دو سرا ہے۔ جب وہ دونوں فار میں شخص اٹھو! ان کی بیعت کو چنانچہ بیعت سقیفہ کے بعد سب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدایت کی بیعت کو گار میں۔

حافظ بیہ فق (ابوالحن علی بن محمد حافظ اسفرائی' ابو علی حسین بن علی حافظ ابو بحر بن خزیمہ اور ابن ابراہیم بن ابی عالب میدار بن بیار' ابوہشام مخزوی' و حیب' واؤد بن ابی بند' ابو خره) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلم کی وفات کے بعد صحابہ حضرت سعد بن عبادہ سے گھر میں اکتھے ہوئے ان میں حضرت الوکل اور حضرت عمر بھی موجود تھے۔ انصار کے خطیب نے کہا اے حاضرین مجلی! کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ سلمیلم مماجرین میں سے ہوگا۔ ہم رسول اللہ سلمیلم مماجرین میں سے ہوگا۔ ہم رسول اللہ سلمیلم انسار اور مددگار ہیں جیسے آپ کے مددگار میں جیسے آپ کے مددگار

پھر حضرت عرائے کہا، تمہارے خطیب نے بالکل بجاکہا ہے۔ اگر تم علادہ ازیں کچھ کہتے تو ہم تم سے پہر حضرت عرائی بعد حضرت عرائی ہے۔ اگر تم علادہ ازیں کچھ کہتے تو ہم تم سے بعث نہ حضرت عرائی ہوئے پھر حضرت ابو بکڑ منبر پر براجمان ہوئے تو لوگوں میں حضرت زبیر نہ تھے چنانچہ مسلم نہ ایسار نے بیعت کی پھر حضرت ابو بکڑ منبر پر براجمان ہوئے تو لوگوں میں حضرت زبیر نہ تھے چنانچہ مسلم نوں کے بیٹے اور ان کے حواری! کیا آپ مسلم نوں کی جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے معذرت کی۔ اے رسول اللہ مالی کا

جانشین! الزام نه دو' پھرانہوں نے آپ کی بیعت کی۔ دوبارہ غور سے دیکھا تو حضرت علی مجود نہ تھے۔ ان کو بلایا وہ آئ تو ان کو کما' اے رسول الله طابیع کے پچازاد اور ان کے داباد! کیا آپ کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں افتراق و خلفشار پیدا ہو؟ تو انہوں نے کما اے رسول الله طابیع کے خلیفہ لا شریب' طعن و ملامت نہ سیجے۔ چنانچہ پھر حضرت علی لے بیعت کرلی۔

ابوعلی حسین بن علی الحافظ کا بیان ہے کہ بیں نے ابن خزیمہ سے ساکہ امام مسلم بن حجاج نے جھے سے اس حدیث کے بارے بوجھا تو بیں نے ان کو ایک ورق پر تحریر کردی اور پڑھ کرسائی ' یہ حدیث ایک اونٹ کے مساوی ہے بلکہ دس ہزار ورہم کے۔ یہ روایت بیمق (حاکم اور ابو ہی بن حار منزی ' امم ' جعفر بن ہی بن شاکر' عفان بن مسلم ' و حبب) واؤد سے بیان کرتے ہیں اس میں انصاری خطیب کو جواب دینے والے بجائے حضرت ابو پڑاکا عظرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نیز اس میں ہے کہ حضرت زید بن فابت نے بیعت کے لئے حضرت ابو پڑاکا اور اس روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکڑ نے خور سے دیکھا تو حضرت علی کو نہ بایا اور بعد ازیں حضرت زید کی کا تذکرہ کیا ہے ' واللہ اعلم۔

اس روایت کو (علی بن عامم جریری ابو نفرہ منذر بن مالک بن قطعہ) ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں۔ سابقہ روایت کی طرح ' یہ سند صبح اور محفوظ ہے حدیث ابو نفرہ المنذر از ابوسعید خدری کی۔

حضرت علی کا پہلے روز بیعت کرتا: اس میں ندکور ہے کہ حضرت علی نے رسول اللہ علی ہی وفات کے رسول اللہ علی وفات کے روز بیعت کی۔ بیہ بات حق اور بچ ہے کیونکہ حضرت علی کسی وفت بھی حضرت ابو بکڑے الگ نہیں رہے اور نہ ہی حضرت ابو بکڑے بیچے نماز پڑھنے سے رکے جیساکہ ہم بیان کریں گے۔ نیز حضرت علی حضرت ابو بکڑکے ہمراہ ''ذی قصہ'' کے مرتدین کے خلاف برسر پیکار رہے۔

حضرت فاطمه اور وراثت : لیکن حضرت فاطمه حضرت ابو بر صدایی سے اس وجہ سے ناراض ہو گئیں کہ یہ سجعتی تھیں کہ وہ رسول اللہ مطبیع کے ترکہ کی وراثت کی حق دار ہیں اور ان کو اس حدیث کاعلم نہ تھا جو حضرت ابو بکر صدایی نے بتائی کہ رسول اللہ طبیع نے فرمایا ہے جماعت انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ "لا نورٹ ماتر کنا فہو صدقة" حضرت ابو بکر صدایی نے اس صریح نص سے حضرت فاطمہ ازواج مُطهرات اور پچا عباس رضی اللہ عنم کو وراثت نبوی سے روک دیا۔

حضرت فاطمہ نے حضرت ابو برا سے مطالبہ کیا کہ خیراور فدک کی اراضی پر حضرت علی کو تکران مقرر کر
ویں۔ آپ نے یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ طابیع کے جملہ اختیارات اور
فرائض دینی کے وہ نائب اور قائم مقام ہیں اور وہ اس بات میں راست گو' نیک اور ہدایت یافتہ اور حق کے
آلمج ہیں۔ (رضی اللہ عنہ) چنانچہ اس وجہ سے ان کو خطکی اور ناراضکی ہوئی۔ آپ ایک قابل احرام خاتون
دجنت ہیں مگر معصوم نہ ہیں تاوفات حضرت ابو بحرصدیق سے کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ حضرت علی بھی ان
کی دلداری کا بچھ احرام کرتے ہے۔ رسول اللہ طابلا کی وفات کے چھ اہ بعد جب آپ انقال فرا کئی (رضی
اللہ عنما وار ضا) اور حضرت علی نے تجدید بیعت کا خیال ظاہر کیا۔ (جیساکہ ہم مجیمین وغیروسے ان شاہ اللہ

اس بیعت کاجو تدفین رسول الله مان سے قبل کی تھی۔

اس مفہوم کی صحت میں اضافہ کا موجب ' مغازی میں موئی بن عقبہ کا وہ قول ہے جو سعد بن ابراہیم ' اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبدالرجمان بن عوف ' حضرت عمرا کے ہمراہ سے اور حضرت محد بین کر سلمہ نے حضرت محد بین کہ ان کے والد حضرت محد بین کی حضرت محد بین مسلمہ نے حضرت محد بین کہ میں بھی ہمی ایک دن رات کی مختری امارت و خلافت کا حریص نہ تھا اور نہ میں نے بھی اس کے حصول کی درخواست کی ہے۔ چنانچہ مماجرین نے آپ کی معذرت قبول کر بھی ہما ور اطلاعیہ بھی اس کے حصول کی درخواست کی ہے۔ چنانچہ مماجرین نے آپ کی معذرت قبول کر فی حضرت علی اور حضرت زیر نے معذرت بین کی کہ ہماری نارافتی کا موجب صرف یہ تھا کہ ہمیں مجلس فی حضرت کی ہماری نارافتی کا موجب صرف یہ تھا کہ ہمیں مجلس فوری سے بھی نظرانداز کر دیا گیا ہے ورنہ ہمارا احتقاد ہے کہ ابو پکڑ سب لوگوں سے زیادہ اس کے حقذار ہیں ' ہم آپ سے شرف اور فضل کے معترف ہیں۔ رسول اللہ طابقا نے اپنی سے میں ان کو نماز کا امام مقرر کر دیا تھا۔

واضح اشارہ حکومت کی طرف : ہماری ان بیان کردہ معلومات پر جو مخص معمول می توجہ کرے گااس کو واضح ہو جائے گاکہ مماجر اور انصار سب محابہ کرام کا حضرت ابو بکڑی امارت پر اجماع تھا اور نبی علیہ السلام کے قول --- یابی الله والمعومنون الا اببابکر --- کی معدانت بھی الم نشرح ہو گئی اور بیہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے امت بیں سے کسی خاص محض کو خلافت کے لئے معین نہیں فرمایا اور نہ ہی حضرت ابو بکڑکو ہے جیسا کہ اہل سنت کے ایک گروہ کا خیال ہے اور نہ حضرت علی الم کو جیسا کہ بعض را فنیوں کا اعتقاد ہے لیکن حضرت ابو بکڑکی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جس کو ہر صاحب شعور اور ذی عقل سمجھ سکتا ہے 'وللہ الحمد۔

﴿ تیورید میں ہے "الا لابی بکو" کہ ابو بکر کی خلافت کا اظہار کیا۔ گر مصنف کی عبارت میں اس مفہوم کی مجانش نہیں۔ م

جیسا کہ محیمین میں حضرت ابن عراب منقول ہے کہ جب حضرت عمرا مجروح ہوئے تو ان سے پوچھا گیا اے امیرالمومنین!کیا آپ خلیفہ نامزد کریں گے تو فرمایا آگر میں خلیفہ نامزد کردوں تو کوئی مضا گفتہ نہیں کہ مجھ سے بہتر محض ۔۔۔ حضرت ابو بکرا ۔۔۔ نے نامزد کر دیا تھا آگر میں خلیفہ مقرر نہ کردں تو (بھی کوئی مضا گفتہ نہیں کہ) مجھ سے بہتر محض ۔۔۔ رسول اللہ ملط بیا ۔۔۔ نے مقرر نہ کیا تھا۔ حضرت ابن عمراکا بیان ہے کہ جب آپ خلیفہ نامزد نہ کریں گے۔

خلیفہ مقرر نہ کیا : سفیان توری (عرد بن قیس) عمرو بن سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کا لوگوں پر تسلط ہوا تو فرمایا اے لوگوں پر تسلط ہوا تو فرمایا اے لوگوں پر تسلط ہوا تو فرمایا اے لوگوں پر تسلط ہوا تو فرمایا است کے متعلق کوئی ذکر نہ فرمایا تھا متحق کہ ماری صواب دید سے ابو بھڑکو خلیفہ بنایا گیا۔ انہوں نے امارت کو قائم رکھا اور خود بھی راہ راست پر محکمت کا مین دے بمان تک وہ اللہ کو بیارے ہو گئے۔

امام احمد (ابواقیم، شریک، اسود بن قیس) عمرو بن سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے "ویوم بقره" میں خطاب فرمایا۔ جب حضرت علی کا غلبہ ہوا تو حضرت علی نے کمایہ خطیب اعتدال بند ہے۔ اس نے رسول الله طابع کو سابق قرار دیا اور حضرت ابو بکڑ کو دو سرے نمبر پر اور حضرت عمر کو تیسرے درجہ پر بیان کیا۔ الله تعالی اس میں جو چاہے گاکے گا۔

حضرت علی نے بھی خلیفہ مقرر نہ کیا : بیمق (ابو مبداللہ الحافظ ابو بر محد بن احد زی مبداللہ بن روح مدائلہ بن روح ملی شابہ بن سواد شعیب بن میمون حصین بن مبدالر مان شعبی) ابووا کل سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے بوچھا کیا کیا آپ خلیفہ مقرر نہ کریں گے تو بتایا کہ رسول اللہ طابع نے خلیفہ مقرر نہیں کیا کہ میں کول اللہ طابع نے خلیفہ مقرر نہیں کیا کہ میں کول الکون آکر اللہ تعالی کو لوگوں کے ساتھ بھلائی مقصود ہوئی تو وہ میرے بعد ان کو کسی اجھے آدمی پر متفق کردے گئے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بمترین شخصیت پر متفق کردیا۔ یہ سند جید ہے اور اصحاب محاح سند نے اس کو بیان نہیں کیا۔

روایت بخاری (زہری از عبداللہ بن کعب) از حضرت ابن عباس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عباس جب رسول اللہ بڑھیم کا مزاج پری کرکے باہر آئے تو کسی نے پوچھا، رسول اللہ بڑھیم کا مزاج معلی کیما ہے۔ پھر حضرت عباس نے حضرت علی کو کما واللہ! تین روز بعد تو محکوم اور لا بھی کا غلام ہو گا۔ میں بنی ہاشم کے چروں سے موت کے آثار پچپان لیتا ہوں۔ میں رسول اللہ بڑھیم کے چرو مبارک پر موت کے آثار و کھے رہا ہوں، چلو ہم آپ کے پاس چلیس اور رسول اللہ بڑھیم سے خاوفت کے بارے وریافت کریں یہ خلافت کی لوگوں میں ہوگی؟ اگر ہمارا حق ہوا تو معلوم ہو جائے گا۔ اگر کسی اور کا حق ہوا تو آپ اسے ہمارے بارے وصیت فرما دیں کے تو علی نے کہا، میں تو آپ سے یہ کا۔ اگر کسی اور کا حق ہوا تو آپ اسے ہمارے بارے وصیت فرما دیں گے تو علی نے کہا، میں تو آپ سے یہ مسئلہ نہ پوچھوں گا۔ واللہ! اگر رسول اللہ بڑھیم نے ہمیں محروم کر دیا تو لوگ ہمیں آپ کے بعد یہ حکومت مسئلہ نہ دیں گے۔ یہ روایت محمد بن اسحاق نے زہری سے نقل کی ہے۔ اور اس میں ہے کہ وہ رسول اللہ بڑھیم کافی وحوب چڑھے مطعا نہ دیں گا۔ یہ روایت کے روز گئے تھے اور روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ بڑھیم کافی وحوب چڑھے موت کے باس وفات کے روز گئے تھے اور روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ بڑھیم کافی وحوب چڑھے موت ہوئے۔

کوئی وصیت نہ تھی : میں (ابن کیر) کہنا ہوں یہ بروز سوموار' رسول اللہ طابیم کی وفات کے روز کا واقعہ ہے تو اس سے واضح ہوا کہ خلافت کے بارے رسول اللہ طابیم کسی وصیت کے بغیر فوت ہوئے۔ حضرت ابن عباس کی متعق علیہ روایت میں ہے کہ سب سے عظیم مصیبت تو وہ ہے جو رسول اللہ طابیم اور نوشت کی تحریر کے درمیان حاکل ہو گئے۔ بیان ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ ان کو ایس تحریر کصوا دیں جس کے بعد وہ اختلاف و انتشار سے گراہ نہ ہوں' چنانچہ جب آپ کے پاس شوروغل زیادہ ہوا اور اختلاف بردھ گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ'جس بات کی طرف تم مجھے بلاتے ہو' میں اس سے بہتر حالت میں ہوں۔

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ بعد میں رسول الله طابع نے فرمایا الله اور مومن ابو کر کے سوا ہر ایک کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انکار کرتے ہیں۔

کیا حضرت علی وصی تھے: عبداللہ بن عون کی متفق علیہ روایت میں از ابراہیم تبی از اسود سے معقول ہے کہ حضرت عائش سے پوچھا گیا کہ لوگ کتے ہیں کہ رسول اللہ طابی نے حضرت عائش کو وصیت کی تھی تو حضرت عائش نے کما علی کو کیا وصیت کی تھی؟ آپ نے پیشاب کے لئے برتن منگوایا اور میں آپ کو سمارا دیئے ہوئی تھی، پھر آپ ذرا جھکے اور فوت ہو گئے اور جھے بھی معلوم نہ ہوا۔ یہ لوگ کس بنیاد پر کتے ہیں کہ حضرت علی کو آپ نے وصیت کی۔

طلحہ بن مصرف کی خام خیالی: صحیحن میں مالک بن مقول 'طحہ بن مصرف کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فعی سے پوچھاکیا رسول اللہ مالی اللہ علی اس نے نفی میں جواب دیا میں نے اعتراض کیا تو آپ نے ہمیں وصیت کا حکم کیوں دیا ہے تو ابن ابی او فعی نے کما کتاب اللہ کے بارے وصیت فرائی تھی۔ طحہ بن مصرف اور بذیل بن مشرحبیل کا بیان ہے کہ ابو برا علی وصی رسول اللہ مالی میں مالے ہوا 'ابو برا کی خواہش تھی کہ اس کو رسول اللہ مالی کا کوئی عمد اور پیام مل جائے ''اس کو نہ ملا 'اور اس کا ناک کٹ گیا۔

تروین صدیث : نیز محیمن میں (اعمل از اراہیم تھی از ابد) مروی ہے کہ حضرت علی نے خطاب فرمایا کہ جس کو گمان ہے کہ امارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفہ کے علاوہ کچھ اور ہے اس نے جھوٹ کما۔ اور بید محیفہ تلوار پر لفکا ہوا تھا' اس میں دیت کے اونٹوں کی عمریں اور کچھ زخموں کے بارے ہدایات تھیں۔

نیزاس میں یہ بھی ذکور تھا کہ مدینہ جبل عبرے لے کر جبل ثور تک حرم ہے۔ اور جو مخص مدینہ میں بدعت کرے اور اس میں بدعت کو جگہ دے اس پر اللہ 'فرشتوں اور سب کائنات کی لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے روز اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ جو مخص غیرباپ کی طرف منسوب ہو یا غلام اپنے آقاؤں کی طرف منسوب بہ ہو تو اس پر بھی اللہ ' ملائیکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے روز اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ مسلمانوں کی پناہ اور ذمہ کیساں ہے 'کمتر آدمی بھی کمی کو امن اور پناہ دے سکتا ہے جو مخص کسی مسلمان کی پناہ اور عمد کو تو ڑے گا اس پر اللہ ' ملائیکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے روز اس کے نقلی اور فرضی عبادت قبول نہ کرے گا۔

روافض کی تردید: حضرت علی کی بید متفق علیه روایت را نفیوں کے اس اعتبار کی تردید کرتی ہے کہ رسول اللہ طابید ہے حضرت علی کو خلافت کی وصیت کی تھی۔ اگر بات ان کے سمان گمان کے مطابق ہوتی تو اسے کوئی صحابی بھی رونہ کرتا کیونکہ وہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ طاعت گزار تھے اور رسول اللہ طابید کے نزدگی میں اور زندگی کے بعد بھی سب سے زیادہ طاعت شعار تھے اور ان کے احکام کو نظر انداز نہ کرتے تھے کہ وہ جس کو رسول اللہ طابید نے مقدم کیا ہے اس کو موخر کریں اور جس کو اپنے بیان سے موخر کیا ہے اس کو مقدم کریں 'حاشا و کلا والما ہرگز نہیں 'ہرگز نہیں۔

معرت علی کے خلاف سازش: جو محض محلب کرام کے بارے یہ بر گمانی رکھتا ہے وہ ان سب کو

فسق و فجور کی طرف منسوب کرتا ہے اور رسول اللہ طابط کی مخالفت میں ملوث کرتا ہے اور رسول اللہ طابط است و اللہ علام کا اللہ علام کے احکام و اوامر کا ان کو مخالف کر دانتا ہے۔ جو مسلمان اس قدر بد گمانی میں جتلا ہو جائے تو اس نے "اسلام

کے احکام و اوامر کا ان کو مخالف کر دانتا ہے۔ جو مسلمان اس قدر بد کمائی میں جتلا ہو جائے تو اس نے "اسلام کی رسی کا پھندا" اور ربقتہ اپنی گردن سے آبار پھینکا اور ائمہ کبار اور برے برے اماموں کے متفقہ اجماع سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اس کا قتل اور خون بمانا شراب کے بمانے اور گرانے سے زیادہ طلال ہے۔
سوچنے خور کیجئے! آگر حضرت علی کے پاس کوئی دلیل اور نص موجود ہوتی تو انہوں نے اپنی امارت و

وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کیا اس کا مل اور خون بمانا، شراب کے بمائے اور کرائے سے زیادہ طال ہے۔

سوچنے غور کیجئے! اگر حضرت علی کے پاس کوئی دلیل اور نص موجود ہوتی تو انہوں نے اپنی امارت و
امامت کے بارے محلبہ کے ظاف یہ دلیل بطور جحت کیوں نہ پیش کی؟ اگر وہ اپنی دلیل اور جمت کے نفاذ اور
اجراء پر قدرت نہ پاتے ہتے تو وہ قاصر اور عاجز ہیں اور واضح رہے کہ عاجز اور مائدہ مخص امارت و خلافت کے
لائق نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس پر قدرت رکھتے تھے اور اسے سرانجام نہ دیا تو وہ (معاذ اللہ) خائن قرار پاتے ہیں
اور معلوم ہو کہ خیانت کرنے والا فاسق ہوتا ہے اور امارت سے معزول اور سبکدوش ہوتا ہے۔ اگر ان کو
نص امامت کا علم نہ تھا تو وہ لاعلم ٹھرتے ہیں۔ بعد ازیں اگر وصیت کا علم و عرفان ہوا ہو تو یہ افترا پردازی ہے
جو محال اور ضلال ہے، جمالت کا لپندہ ہے۔ یہ بات تو جائل، نادان، اوباش اور فریب خوردہ انسانوں کے اذبان
کی پیداوار ہے، جے شیطان ان کے اذبان میں ہے دلیل و برحان آراستہ کرتا ہے بلکہ محض تحکم و بکواس اور
کی پیداوار ہے، جے شیطان ان کے زہنوں میں آراستہ و پیراستہ کرتا ہے بلکہ محض تحکم و بکواس اور

ان جاہوں کے پاگل پن' رسوائی اور اندھا دھند کفرے اللہ کی پناہ اور ہم اللہ کے ساتھ اکتاب و سنت سے تھا۔ اسلام اور ایمان پر وفات ' طابت قدمی اور ایمان پر قیام' اعمال کے ترازو کا پلزا بھاری ہونے ' دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کا سوال کرتے ہیں۔ بے شک وہی فیاض و کریم ہے متان اور رحیم و رحمان ہے۔

واستان گوکی تروید: حفرت علی کی اس متفق علیه حدیث میں بہت سے بازاری' دروغ گو اور جاتل داستان سراکی تردید موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے علی کو چند چیزوں کی وصیت فرمائی تھی اور ان اشیاء کی طویل فہرست بیان کرتے ہیں کہ اے علی یہ کر اور یہ نہ کر اور جس نے یہ کیا اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ یہ وصیتیں اکثر رقیق الفاظ اور نمایت بودے منہوم و معانی سے مروی ہیں۔ اکثرو بیشتر تقیف شدہ اور غلط ہیں جن کی قدر و قیمت کاغذ کی سیابی کے بھی برابر نہیں' واللہ اعلم۔

موضوع حديث : حافظ بيهق (حاد بن عرد نصيبى ، يكي از كذابين و دصفاعين ، سرى بن خلاد ، جعفر بن محر ، محمد ابوه ، دادا ) حضرت على سے بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام نے فرمايا اے على! ميں مجھے ايك وصيت كر آ بول اس كو ياد ركھنا۔ جب تك تم ان كو ياد ركھو سے خيرو بركت ميں رہو سے۔ اے على مومن كى تين علامات ہيں ، نماز ، زكوة اور روزه - حافظ بيهق كابيان ہے كه حماد نصيبى نے رغائب و آداب كے سلسله ميں يه طويل حديث بيان كى ہے اور به حديث موضوع ہے۔ ميں نے آغاز كتاب ميں بيان كيا ہے كه موضوع حديث رجن كا مجھے علم ہو) بيان نهيں كول كا۔

حافظ بیمقی (حاد بن عرد نصیبی زید بن رفع) مکول شامی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماللم نے

غزوہ حنین سے واپسی کے وقت حضرت علی کو کہا اور آپ پر سورہ نصر نازل ہوئی۔ پھر حماد نصیبی نے فتنہ و فسلو کے بارے ایک طویل حدیث بیان کی ہے ' یہ بھی منکر اور بے بنیاد ہے ' صبح احادیث ہی کانی ہیں۔ (موضوع کی ضرورت نہیں)' وباللہ التوفیق۔

حملو نصیعبی: حماد بن عمرو الی اساعیل نصیبی اعمش وغیرہ سے روایت بیان کرتا ہے۔ ابراہیم بن موکن عمر بن مران اور موک بن ایوب وغیرہ اس سے روایت نقل کرتے ہیں۔ بقول کی بن معین وہ دروغ کو راویوں میں سے ہاور حدیث وضع کرتا ہے۔ بقول عمرو بن علی فلاس اور ابوحاتم وہ نمایت ضعیف اور مشکر حدیث الحدیث ہے۔ بقول ابراہیم بن یعقوب جو زجانی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ وہ مشروک ہے الحدیث ہو زرعہ کا قول ہے کہ وہ مشروک ہے وہ حدیث بالا نہیں کرتے۔ امام ابن حبان کا قول ہے کہ وہ حدیث بناتا ہے جملاز ہے۔ امام ابن عدی کتے ہیں اس کی اکثر احلویث کی کوئی نقد راوی متابعت نہیں کرتا۔ امام دار تعلیٰ کہتے ہیں وہ ضعیف ابن عدی کتے ہیں اس کی اکثر احلویث کی کوئی نقد راویوں سے موضوع حدیث بیان کرتا ہے وہ کہ دہ کے سے سافط اور کمزور راوی ہے۔

عجب معلومات: وہ حدیث جو حافظ بیمقی (ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ منرہ بن عباس عقبی دربغداد عبداللہ بن درح مدائن سلام بن سلیم طویل عبداللہ بن عبدالر تمان وصن مقبری اشعث بن طبق مو بن شراجیل) حضرت عبداللہ بن مسعولات بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابیع کی مرض شدت افقیار کر عنی قو ہم حضرت عائشہ کے گھر پر اکھے ہوئے۔ رسول اللہ طابیع ہماری طرف دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ اور فرمایا فراق کا وقت قریب ہے۔ اور آپ نے ہمیں اپنی وفات کی خبردی۔ پھر آپ نے فرمایا فوش آمدید اللہ تہمیں فراق کا وقت قریب ہے۔ اور آپ نے ہمیں اپنی وفات کی خبردی۔ پھر آپ نے فرمایا فوش آمدید اللہ تہمیں اللہ تہمیں ہو گئے۔ اللہ تہمیں اللہ تہمیں ہوئے دے اور توفیق بخشی اللہ تہمیں کرے اللہ تہماری اعانت کرے اللہ تہمارے اعمال قبول اللہ تہمارے اعمال قبول کرے میں تم کو اللہ ہے تقوی اور خوف کی وصیت کرتا ہوں اور تہمیں اللہ کے سرد کرتا ہوں میں تہمارے اللہ تہمارے اللہ تہمارے اللہ تہمارے اللہ تہمارے اللہ تہمارے اللہ تہمارے اور تہمیں اللہ کے سرد کرتا ہوں میں تمرشی نہ کو اللہ ہوں کہ تم اللہ کے بندوں اور علاقوں میں سرکشی نہ کو۔ اللہ تہمارے اور تہمارے الکے بیان کیا ہے۔ (۲۸/۸۳) کی قرت کا گھر ہم انہیں کو دیتے ہیں جو ملک تعمل اور فسلو کا ارادہ نہیں رکھتے اور نیک انجام تو پر بیز گاروں ہی کا ہے۔ (۲۵/۲۰) کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔

ہم نے پوچھا یارسول اللہ طابیم آپ کی اجمل کب ہے؟ تو فرمایا میری اجمل قریب آچکی ہے۔ اللہ سدرة المنتی البرز پیالہ اور فرش اعلیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ پوچھا آپ کو عسل کون دے گا یارسول اللہ طابیم! تو بتایا میرے اہل بیت قریب سے قریب مع ان ملائیکہ کے جن کو تم نہ دکیم سکو گے۔ اور وہ تم کو دکیم رہے ہوں گے بچھا یارسول اللہ! کس لباس میں کفن دیں تو فرمایا میرے اس لباس میں اگر تم چاہو' یا یمنی کپڑوں میں یا سفید معری کپڑے میں ہم نے پوچھا یارسول اللہ طابیم! آپ کا نماز جنازہ کون پڑھائے' رسول اللہ طابیم افکبار

ہو گئے اور ہم بھی اور فرمایا ٹھہرو! اللہ تعالی تمہاری بخشش کرے اور تہیں نبی کا بهتر بدلا دے ' جب تم مجھے عنسل دو ' حنوط لگا دو ' اور کفن پہنا دو تو قبر کے کنارہ پر مجھے رکھ دو۔ پھر تم تھوڑی دیر کے لئے مجھ سے الگ ہو جاز' سب سے اول میرا نماز جنازہ میرے دو دوست اور ہم نشین جرائیل اور میکائیل پڑھیں گے پھر اسرافیل پھرعزرائیل مع بیشتر ملائیکہ ' علیمم السلام۔

میری نماز جنازہ پہلے اہل بیت پڑھیں ' پھران کی خواتین ' پھرتم لوگ فوج در فوج آؤ اور اکیلے اکیلے نماز جنازہ پڑھو۔ مجھے رونے ' آواز نکالنے اور شوروغل سے اذبت نہ پہنچاؤ اور جو صحابی غائب ہے اس کو میراسلام کہو ' اور میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے سلام کہہ دیا ہے اس محض کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اس نے دین میں میری پیروی کی امروز سے قیامت تک۔ ہم نے پوچھا آپ کو یارسول اللہ مطابع قبر میں کون لفکائے گا۔ تو بتایا میرے قربی اہل بیت مع کثیرو بیشتر ملائیکہ کے جن کو تم نہیں دکھے رہے اور وہ منہیں دکھے رہے بورے طویل منوز ہے۔ طویل سے کی ہے۔ اور اس روایت میں سلام بن سلیم طویل منفرد ہے۔

سملام طویل : میں --- ابن کیر --- کتا ہوں سلام بن مسلم یا ابن سلیم یا ابن سلیمان نام ہے اور پہلا نام اصح ہے۔ یہ تمیمی سعدی اور طویل ہے۔ یہ جعفر صادق' حمید طویل اور زید عمی وغیرہ بیشتر راویوں سے حدیث بیان کرتا ہے اور اس سے بھی ایک جماعت روایت بیان کرتی ہے۔ جس میں شامل ہیں احمد بن عبداللہ بن یونس' اسد بن موی' خلف بن ہشام بزار' علی بن جعد' قبیصہ بن عقبہ

جرح و تعدیل : علی بن مدین الم احمد کیلی بن معین الم بخاری ابوحاتم ابوزرعه جوزجانی اور الم منائی وغیره نے اس کو صنوف اس کو متروک کما اس کو متروک کما اس کو متروک کما اس کا منافق کی منافق کما اس کو متروک کما اس کا منافق کما کما کما کما کما کما کہ منافق کما کما کہ کا کما کہ کما کہ کا کما کہ کا کما کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کما کہ کا کما کہ کما کہ کا کما کہ کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کما کہ کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کما کہ کما کہ کا کما کہ کما کہ کما کہ کا کما کہ کما کہ کما کہ کما کہ کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کا کہ کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کما کہ کما کہ کما کما کہ کما کہ کا کما کہ کا کما کہ کما کما کہ کما کما کہ کم

متابعت: لیکن بیہ حدیث ای طرح حافظ ابو بکر برار نے سلام طویل کی سند کے علاوہ بھی بیان کی ہے۔ حافظ ابو بکر برار نے سلام طویل کی سند کے علاوہ بھی بیان کی ہے۔ حافظ ابو بکر برار نے (محمد سندول سے مردی ہے اور دیات کی ہے۔ حافظ برار کہتے ہیں کہ بیہ روایت "مرہ" سے متعدد سندول سے مردی ہے اور عبدالرحمان بن اصحانی نے بیہ روایت مرہ سے نہیں سن "بیہ روایت اس نے مرہ سے کسی واسط سے سنی ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ اس روایت کو کسی نے از عبداللہ از مرہ بیان کیا ہو۔

## نبی علیہ السلام کی وفات کا وفت ' وفات کے وقت عمر

## عنسل'نماز جنازه' تدفین اور قبر کی جگه کابیان

بالانقاق آپ کی وفات بروز سوموار ہوئی۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ آپ کے نبی کی ولادت باسعادت ' نبوت سے سرفرازی ' مکہ سے ہجرت کے لئے آغاز سفر مدینہ میں تشریف آوری اور وفات بروز سوموار واقع ہوئی۔ (رواہ اللهم احمد و بہتی)

حضرت ابو بكر سوموار كو فوت ہوئے: سفيان تورى (شام بن عرده عرده) حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كہ جھے سے حضرت ابو بكر نے بوچھا رسول الله طبيع كس روز فوت ہوئے تھے؟ ميں نے كما بروز موموار تو ابو بكر نے كما ميں اميد كرتا ہوں كہ ميں بھى اسى روز فوت ہوں چنانچه حضرت ابو بكر بھى سوموار كو فوت ہوئے - (روايت بينتى از حديث تورى)

المام احمد (اسود' هریم' ابن اسحاق' عبدالرحمان بن قاسم' قاسم) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیظ سوموار کو فوت ہوئے اور منگل کو دفن ہوئے' تفرد بہ احمد۔

مغازی میں عروہ بن زبیر اور موک بن عقب نے زہری سے نقل کیا ہے کہ جب رسول الله طابع کے مفرت عراق کی مضرف میں شدت پیدا ہوئی تو حفرت عائشہ نے حضرت ابو بکڑکو و حضرت علی الله علی تعدید کے حضرت علی کو بیغام بھیجا وہ نہ پہنچ سکے حتی کہ رسول الله طابع مضرت عائشہ کے سینہ پر فوت ہوئے۔ ان کی باری کے روز سوموار کو بعد از زوال و رہیج اللول میں۔

ابو معلی (ابو نیشم، ابن عینه، زہری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ آخری بار میں نے رسول اللہ معلیم کو سوموار کے روز دیکھا۔ آپ نے پروہ سرکایا اور نمازی حضرت ابوبکڑی اقدا میں شے۔ میں نے آپ کے چرہ مبارک کو دیکھا گویا وہ مصحف کا ورق ہے آباں۔ نمازیوں نے نماز سے پلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز میں رہو۔ اور پردہ ڈال دیا اور اس روز کے آخر میں فوت ہوئے۔ صحح بخاری کی اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کی وفات زوال کے بعد واقع ہوئی واللہ اعلم۔

معقوب بن سفیان (عبدالحمید بن بکار 'عجد بن شعیب ' صفوان ' عمر بن عبدالواحد ) اوزاع سے نقل کرتے ہیں کہ مرسول الله مطابع موموار کو نصف نهار سے قبل فوت ہوئے۔

الاول ' ہجرت کے وس سال بعد۔

سال روز بیمار رہے: واقدی' ابو معشر' محمد بن قیس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی بروز بدھ' مورخه ۱۹ صفر الھ حضرت زینب بنت جسش کے گھر سخت بیار ہوئے۔ سب ازواج مطسرات آپ کے پاس انتھی ہو گئیں۔ آپ ۱۲ روز بیمار رہے۔ بروز سوموار ۲ رہے الاول الھ میں فوت ہوئے۔

۱۲ رہے الاول کو فوت ہوئے۔ واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ بروز بدھ ۲۸ صفر کو بیار ہوئے اور بروز سوموار ۱۲ رئیج الاول کو فوت ہوئے۔ واقدی کے کاتب محمد بن سعد صاحب طبقات کا بھی کہی اعتقاد اور جزم ہے اور منگل کے روز وفن ہوئے۔ واقدی (سعید بن عبداللہ بن ابی الابیض 'مقبری' عبداللہ بن رافع) حضرت ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ میونہ کے گھر میں رسول اللہ طابیخ کے مرض کا آغاز ہوا۔ یعقوب بن سفیان (احمد بن یونس ' ابو معشری میں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ سا روز بیار رہے۔ جب مرض بلکا ہو جا آتو فود نماز پڑھاتے ورنہ ابو بکر نماز پڑھاتے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ سا ربح الاول کو فوت ہوئے ' جس روز مدید میں بطور مہاجر تشریف لائے شے۔ اور پورے دس سال مدید میں رہے ' واقدی کا بیان ہے کہ یہی ہمارے نزدیک ٹابت ہو اور واقدی کا بیان

کیم رہیج الاول : بعقوب بن سفیان کی بن بکیر ' بیث سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم اسل بعد بردز سوموار کیم رہیج الدول کو فوت ہوئے اور اس روز مدینہ میں بطور مهاجر آئے۔

٧- ربیع الاول: سعد بن ابراہیم زہری کابیان ہے کہ رسول الله طابع مدینہ میں تشریف آوری کے دیں سال بعد بروز سوموار ۲ ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ (رواہ ابن عساکر) واقدی نے ابو معشر کی معرفت محمد بن قیس سے اس طرح بیان کیا ہے۔ قیس سے اس طرح بیان کیا ہے۔

کیم رہیع الاول: ابونعیم الفصل بن دکین کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابع کم رہیج الاول بروز سوموار الدہ میں فرت ہوئی میں فوت ہوئے۔ (ابن عساکر) عروہ اور موئ بن عقبہ کے "مغازی" میں اس طرح کا بیان نقل کیا اور الم زہری سے بھی اسی طرح کا بیان منقول ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن اسحاق (عبداللہ بن ابی بکر' ابو بکر بن حزم) سے بھی ۱۲ رہیج الاول بروز سوموار وفات منقول ہے۔ اس میں سیہ اضافہ ہے کہ منگل کو دفن ہوئے۔

ا رہیج الاول : سیف بن عمر (محد بن عبداللہ عرزی علم علم مقلم) حصرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جہتہ الدواع سے فارغ ہو کر رسول اللہ مالھا مدینہ تشریف لائے وہاں بقایا ذی جج محرم اور صفر قیام فرمایا بدولا

سوموار وس ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ محمد بن اسحاق از زہری از عروہ بھی اس طرح منقول ہے۔ اور حدیث (فاطمہ از عرہ از عائش) میں اس طرح مذکور ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابن عباس کی روایت کے ابتدا میں ہے (لایام مضین منه) اور عائشہ کی روایت میں ہے۔ (بعد مامضی ایام منه)

سهمیلی کا کلام اور ابن کشر کی توجیہ: الروض الانف میں ابوالقاسم سہلی نے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بروز سوموار ۱۲ رہے الاول الدہ میں رسول اللہ طاقع کا بیم وفات ناممکن ہے کیونکہ رسول اللہ طاقع مجت الوواع الدہ میں بروز جعہ عرفات میں مصر اللہ کا بیم دوالج بروز جعرات ہو گا۔ پھر ذوالج محرم اور صفر اگر ۱۳-۳۰ کے شار ہوں یا ۲۹-۲۹ کے یا بعض ۳۰ کے اور بعض ۲۹ کے کسی صورت میں بھی سوموار ۱۲ رہے اللول کو ممکن نہیں۔ یہ اعتراض اس ۱۲ والے قول پر مشہور ہے۔ اکثر اہل علم نے اس کے متعدد جواب دئے ہیں۔ صرف ایک جواب ہی اس اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے مطلع کا فرق ہو کہ کی لوگوں نے ذوالج کا جاند خمیس کو و یکھا ہو اور مدینہ والول نے «جعہ" کی رات دیکھا ہو۔

اس قول کی تائید حضرت عائشہ وغیرها کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ طابیع مدینہ سے جمتہ الوداع کے لئے ذوالقعدہ کے پانچ روز بلق رہنے ہوئے روانہ ہوئے اس قول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ طابیع بروز ہفتہ روانہ ہوئے ۔۔۔ ابن حزم روایع کا قول درست نہیں کہ رسول اللہ طابیع نمیس اور جمعرات کے روز روانہ ہوئے کیونکہ اس لحاظ سے ذوالقعدہ پانچ روز سے زیادہ باقی رہ جاتا ہے ۔۔۔ اور جمعہ کے روز روائی قرار دینا درست نہیں کیونکہ حضرت انس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں چار رکعت نماز ظهرادا کی اور عصر ذوا لحلیفہ میں دوگانہ پڑھی۔ للذا واضح ہو گیا کہ رسول اللہ طابیع جمتہ الوداع کے لئے بروز ہفتہ روانہ ہوئے ' ذوالقعدہ کے پانچ روز باقی رہتے ہوئے بنابریں مدینہ والوں نے زوائج کا چاند مجمعہ "کی رات دیکھا اور جب مدینہ والوں کے نزدیک کم ذوائج جمعہ کے روز ہو اور ذوائج 'محرم ' صفر سب معینہ سب سب سے شار ہوں تو کم رہے الاول جمعرات کو آتی ہے اور بارہ رہے الاول بروز سوموار ہوگا۔ واللہ معینہ ساملہ۔

سلا سال عمر مبارک: سحیحین میں حدیث (مالک و رہید بن ابن عبدالر حان) حضرت انس بن مالک والی میں ہے کہ رسول الله طاحیح نہ زیادہ دراز قامت تھ نہ بست قامت نہ زیادہ سفید فام تھے نہ گندم گول اور سر کے بال نہ کھنگریا لے تھے نہ بالکل سیدھے۔ چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ مکہ میں دس سال قیام فرمایا اور مدینہ میں ۱۰ سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ سراور داڑھی مبارک کے بیس بال محمی سفید نہ تھے۔

ابن وهب نے از عودہ از زہری از انس اس طرح بیان کیا ہے اور قرہ بن ربیعہ از انس بھی اس طرح معقول ہے۔ حافظ ابن عسائر کابیان ہے کہ حدیث فرہ از زہری 'غریب ہے۔ باتی ربی روایت ربیعہ از انس اس کو ایک "جماعت" نے اس طرح بیان کیا ہے۔ حافظ ابن عسائر (سلیمان بن بلال ' بحیٰ بن سعید اور ربید) انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں ہلا سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ابن بریری اور نافع بن ابی تعیم

از رہے از انس ای طرح بیان کرتے ہیں لیکن محفوظ روایت "ربید از انس" میں ۱۰ سال فدکور ہیں۔ ابن عساکر (مالک) اوزای معرا ارائیم بن محمان عبداللہ بن عرا سلمان بن بلال انس بن عیاض وراوروی محد بن قیس مدنی "بدوس راوی" ربید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم ساٹھ سال کی عمر میں فوت موسے۔

بیعتی (ابوالحسین بن بشران ابو عرو بن ساک و صبل بن اسحاق ابو معر عبد الله بن عرو عبد الوارث) ابو عالب باهلی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں دس سال کرینہ میں دس سال 'جس روز انہوں نے کہا جہ میں دس سال ' ہرینہ میں دس سال 'جس روز آپ فوت ہوئے آپ کی عمر ساٹھ سال بھی۔ آپ ماشاء اللہ خوب طاقتور 'حیین و جمیل اور فریہ ہے۔ نیز امام احمد (عبد العمد عبد الوارث ابوغالب بالی) سے بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم (ابوغسان محمد بن عرو رازی لقب "رخ" کام بن سلم 'عنان بن زائدہ ' زبیر بن عدی ) حضرت انس بن مالک واقع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقع سال کی عمر میں فوت ہوئے اور حضرت عمر بھی سال کی عمر میں ہی فوت ہوئے۔ (انفرو بہ مسلم) سے بیان کرتے ہیں۔ مالی کی عمر میں ہی فوت ہوئے۔ (انفرو بہ مسلم) سے روایت کہ سال والی روایت کے منافی اور ضد شیس کیونکہ عرب بکٹرت کسراور اکائی حذف کرویتے ہیں۔ معیمین میں (یث بن سعد 'عقیل ' زہری' عوہ) حضرت عائشہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ طابھ سال سال کی عمر میں (یث بن سعد 'عقیل ' زہری' عوہ) حضرت عائشہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ طابھ سال سال کی عمر میں (یث بن سعد 'عقیل ' زہری' عوہ) حضرت عائشہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ طابھ سال سال کی عمر میں (یث بن سعد 'عقیل ' زہری' عوہ) حضرت عائشہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ طابھ سال سال کی عمر میں (یث بن سعد 'عقیل ' زہری' عوہ) حضرت عائشہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ طابھ سال سال کی

عرمیں فوت ہوئے۔ امام زہری کابیان ہے کہ سعید بن میب نے جھے ای طرح بتایا۔ مرمیل فوت ہوئے۔ امام زہری کابیان ہے کہ سعید بن میب نے جھے ای طرح بتایا۔

موی بن عقبہ (عقبل اونس بن بزید ابن جرج انہری عورہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع اسلامی عربیں فوت ہوئے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ سعید بن مسیب نے بھی جمھے میں عمر بتائی۔ امام بخاری (ابو قیم اشیان ایکی بن ابی کیر ابی سلم) حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع مکمہ میں ۱۲ سال رہے اور آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں وس سال رہے۔

مند میں ابوداؤد طیالسی (شعبہ ' ابواسحاق ' عامر بن سعد ' جریر بن عبداللہ ) حضرت معلوبیہ بن ابی سفیان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع ' ابو بکر اور عمر سلا سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

اس طرح المم مسلم نے بھی غندر از شعبہ روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت افراد مسلم میں سے ہے۔

تکنتہ: بعض راوی عامرین سعد از معلوب بیان کرتے ہیں کہ صبح وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ نیز (عامر بن سعد از جریر بن عبداللہ بجلی از معلوب ) بھی بن سعد از جریر بن عبداللہ بجلی از معلوب ) بھی اس سعد از جریر بن عبداللہ بجلی اور بہ سند عامر بن شراعت موسی محرت انس سے بیان کرتے ہیں کر اس معرف موسی ہے۔ ابن عساکر (قاضی ابویوسف کی بن سعید انسادی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کر رسول اللہ مال بی عمر میں فوت ہوئے۔

ابن کمیعہ (ابوالاسود' عردہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں رسول اللہ مظاہم اور حضرت ابو بکڑ کے بوم ولادت کا ذکر ہوا۔ رسول اللہ مظاہم ابو بکڑ سے بڑے تھے اور آپ ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور بعد میں حضرت ابو بکڑ ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ توری' اعمش' قاسم بن عبدالرحمان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہم' حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمر ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

الم احمر کی کی بن سعید سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ پر ۱۳ سال کی عریس وی نازل ہوئی۔ پھر مکہ میں وس سال رہ اور پھر مدینہ میں وس سال۔ یہ روایت نمایت غریب ہے اور سند صحیح ہے۔ احمد (میشم واود بن الی ہند) شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ تین سال تک دوبارہ وحی نازل نہ ہوئی پھر جبرائیل متواتر وحی لاتے رہے۔ وس سال مکہ میں مقیم رہے ، پھر مدینہ اجرت کر کے چلے آئے اور وہیں ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ صحیح طابت کی ہے کہ آپ ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ میں ۔۔۔ ابن کیر۔۔۔ کہنا ہوں کہ جہار از شعبی اور حدیث اساعیل بن ابی خالد میں بھی اس طرح موی ہے۔

محیمین میں (روح بن عبادہ نکریا بن اسماق عرد بن رینار) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیم کمہ میں ساا سال رہے اور ۱۹۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ بخاری شریف میں (روح بن عبادہ بشام عکرمہ) حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ مطابیم عالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ کمہ میں ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ کمہ میں ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ امام احمد میں ساا سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ امام احمد کے ابعد وس سال مدینہ میں رہے اور ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ امام احمد کے (روح بن عبادہ بیخی بن سعید اور بزید بن ہارون بشام بن حسان عمرمہ) حضرت ابن عباس سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

ابو علی موصلی (حسن بن عمر بن شفق ، جعفر بن سلیمان ، شام بن حمان ، محمد بن سرین ) ابن عباس سے «مثل اول " بیان کرتے ہیں چرابو - ملی نے اس کے متعدد طرق حضرت ابن عباس تک بیان کئے ہیں۔

امام مسلم (حماد بن سلمہ ' ابوحزہ) حضرت ابن عباس ؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاکیا نبوت کے بعد ۱۳ سال مکہ بیں رہے اور مدینہ میں وس سال اور ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

سالا سال اکثریت کا مسلک : حافظ ابن عساکر (مسلم بن جناده عبدالله بن عرا کرنیب) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابط ۱۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ نیز (ابو نفره از سعید بن سیب از ابن عباس) بھی اسی طرح منقول ہے۔ اور یکی ۱۳۳ سال کی عمر پوقت وفات والا قول مشہور و معروف ہے اور اکثریت کا یمی مسلک ہے۔

امام احمد (اساعیل' خالد حذا' عمار موتی بن ہاشم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم ۱۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے یہ روایت امام مسلم نے خالد حذاء از عمار بیان کی ہے۔

امام احمد (حن بن موی) ماد بن سلمه عاره بن ابی عار) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کم میں بعد از نبوت پندره سال مقیم رہے۔ سات یا آٹھ سال صرف روشنی دیکھتے تھے اور آواز سنتے مسلم نے سلے سات سال وحی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں دس سال مقیم رہے۔ یہ روایت امام مسلم نے محملا بن سلمہ از عمارہ بیان کی ہے۔

بہ روایت المم احمد (عفان کرید بن زریع کونس عمار مونی بن ہائم نے) حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ بروز وفات رسول الله مال کا کتنی عمر تھی؟ ابن عباس نے کما میرا خیال نہ تھا کہ آپ جیسے ذی علم محض کو یہ بات معلوم نہ ہو گ۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے کئی ایک سے دریافت کیا' مجھے اس میں وہم پیدا ہو گیا۔ اب میری خواہش تھی کہ اس مسئلہ میں آپ کا قول دریافت کروں۔ تو پوچھا پچھ حساب جانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا شار کرو۔ ۲۰ سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ وس سال مکہ میں امن و خوف کی حالت میں رہے اور وس سال مدینہ میں ہجرت کے بعد رہے۔

اسی طرح امام مسلم (برید بن زریع ، شعبہ بن جاج ، یونس بن عبید ، عمار) ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں۔
امام احمد (ابن نمیر ، علاء بن صالح ، منمال بن عمر) سعید بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی فخص حطرت
ابن عباس کے پاس آیا اور اس لے کما کہ مکہ بیس رسول اللہ طالع پر وحی دس سال نازل ہوئی اور مدید بیس دس سال اور اس سے اکثر ، یہ روایت امام احمد کے افرادات بیس سے ہے متن اور سند کے لحاظ۔ امام احمد (میثم ، علی بن زید ، یوسف بن مران) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع مال کی عمر بیس فوت ہوئے۔ تفرد یہ احمد۔

دوشائل" میں امام ترفدی (ابو علی موصلی جمعی قادہ حن بھری) و غفل بن حفظله هیبانی ماہرانساب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع اسل کی عمر میں فوت ہوئے۔ و غفل کا رسول الله طابع سے ساع ثابت خمیں نوت ہوئے۔ و غفل کا رسول الله طابع سے ساع ثابت خمیں نہیں وہ عمد نبوی میں محض ایک محض تھا۔ بقول حافظ بیمقی یہ روایت عمار وغیرہ از ابن عباس کی روایت کے موافق ہے۔

خلاصہ کلام: ابن عباس سے اکثر جماعت نے جو ۱۳۳ سال کی عمر نقل ہے وہ اصح اور زیادہ درست ہے۔
یہ ثقد اور متعدد راویوں سے ہے۔ ان کی روایت عروہ از حضرت عائشہ معنرت انس کی ایک روایت اور
حضرت معاویہ کی صحح روایت کے بالکل موافق ہے۔ سعید بن سیب عامر شعبی اور ابو جعفر محمد بن علی کا
محمرت معاویہ کی صحح روایت کے بالکل موافق ہے۔ سعید بن سیب عامر شعبی اور ابو جعفر محمد بن علی کا
محمد کمیں قول ہے۔ میں (ابن کیر) کہتا ہوں عبداللہ بن عقب قاسم بن عبدالرحمان محسن اور علی بن
حسین وغیرہ کا بھی کی قول ہے۔

محمد بن عابد (قاسم بن حمید' نعمان بن منذر عسانی) مکول سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع ۱۳ سال سے کچھ مزید مہینوں کے بعد فوت ہوئے۔ یعقوب بن سفیان (عبدالحمید بن بکار' محمد بن شعیب' نعمان بن منذر) مکول سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع ساڑھے باسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

سب سے بچیب روایت: امام احمد (ردح سعید بن ابی عرب فرد) حسن سے مردی ہے کہ رسول الله طاقع پر مکہ میں آٹھ سال قرآن نازل ہوا اور مدینہ میں ۱۰ سال آگر حسن جمور کے قول کے قائل ہیں کہ رسول الله طاقع پر ۲۰۰ سال کی عربیں قرآن نازل ہوا تو ان کا مطلب ہے کہ رسول الله طاقع کی حمر ۵۸ سال مقی عربی ہے کہ رسول الله طاقع کی حمر ۵۸ سال مقی سے کہ رسول الله طاقع مقی سے کہ رسول الله طاقع کی حمد کا الله طاقع کی حمد کا الله طاقع کی درسول الله عربی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

\* سل کی عمر میں فوت ہوئے۔

ظیفہ بن خیاط (ابوعاصم ' شعث حن) سے مروی ہے کہ رسول الله طابع ہم سال کی عمر میں مبعوث موسے اور مدینہ میں آٹھ سال اور سالا سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ روایت اس تغییل سے نمایت غریب ہے والله اعلم۔

محر بن اسحاق (یکی بن عباد بن عبداللہ بن زیر) ابوہ عباد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے اگر جب رسول اللہ مطابع کو عنسل دینے گئے تو یہ بات پیش آئی کہ معلوم نہیں رسول اللہ مطابع کو عام میت فی طرح لباس آثار کر عنسل دیں یا لباس سمیت۔ جب یہ اختلاف رونما ہوا تو سب پر او تکھ طاری ہو گئی اور ہر گئی ٹھوڑی سینہ پر تھی۔ وروازے کے ایک کونہ سے پروہ غیب سے آواز آئی کہ رسول اللہ مطابع کو لباس سمیت عنسل دینے گئے ' قیص پر پانی ڈال کر قیص کو آپ کے جسم اطهر پر مل سے عنسل دو۔ پھروہ قیص سمیت عنسل دینے گئے ' قیص پر پانی ڈال کر قیص کو آپ کے جسم اطهر پر مل سے سے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جو بات بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہو جاتی تو ازواج مطهرات ہی مطابع اللہ طابع کو عنسل دیتیں۔ امام ابوداؤد نے یہ روایت ابن اسحاق سے بیان کی ہے۔

الم احمد (بعقوب ابوہ ابن احاق حين بن عبدالله عرص) حضرت ابن عباس سے بيان كرتے ہيں كه ولى الله طابع كي عسل كے لئے گھر ميں آئے تو ان ميں ماسوائے --- حضرت عباس حضرت على حضرت على حضرت قشام بران حضرت قشام بران حضرت عباس حضرت عباس حضرت اسامة بن زيد اور صالح غلام --- كوئى اور نه تھا جب على وين اور يہ تو اوس بن خولى انصارى بدرى كيے از بنى عوف بن خزرج نے كما اے على الله كا الله كا وين الله كا الله كا الله كا اور ته اور حق ياد ولا آ بول تو حضرت على نے كما آجاؤ وه الله وتا بول الله طابع من عن كما آجاؤ وه الله وتا بول الله طابع من عنسل كے وقت موجود رہا اور عسل ميں شريك نہيں ہوا۔ حضرت على نے كما آجاؤ كو اين سينے كا سمارا ديا۔ حضرت عباس فضل اور تھ بھى حضرت على كے ہمراہ آپ كے جم اطهر كو ليك رہے تھے۔ حضرت اسامة اور حضرت صالح بانى ذائى رہے تھے۔ حضرت على عشل دے رہے تھے اللہ اور آلائش نہ تھى اور حضرت على كمہ رہے تھے اللہ بہ تمان آپ حيات و مملت ميں كس قدر باكيل اور آلائش نہ تھى اور حضرت على كمہ رہے تھے المان بہ تبان آپ حيات و مملت ميں كس قدر باكين وہ ہيں۔ بانى اور بيرى كے بدل سے آپ كو عسل ديا وعشل ديا و عسل ديا

جا رہا تھا۔ عسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے جسم اطهر کو خٹک کیا' پھر آپ کو عام میت کی طرح تین کپڑوں میں کفن دیا گیا دو سفید اور ایک یمنی چادر۔

ابو طلحہ نے لحد بنائی : پر حضرت عباس نے دو آدمیوں کو بلایا ایک کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف روانہ کیا جو مکہ میں صندوق نما قبر بنایا کرتے تھے اور دو سرے کو حضرت ابو ملحظ بن سل انصاری کی طرف بھیج دیا جو مدینہ میں بغلی قبر تیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے ان دو آدمیوں کو روانہ کرتے وقت کما یا اللہ! اپنے نبی کے لئے تو ہی انتخاب کر۔ چنانچہ وہ مسئے مضرت ابوعبیدہ کا قاصد ناکام آیا اور حضرت ابوعبیدہ کا قاصد ناکام آیا اور انموں نے رسول اللہ طابعا کے لئے لحد اور بغلی قبر تیار کی انفرو بن احد۔

حضرت علی فی نے عنسل ویا: یونس بن بکیر' منذر بن مطب' صلت بن طبہاء سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی فی اور حضرت فضل بی علیہ السلام کو عنسل وے رہے تھے اور حضرت علی کو آواز آئی' آسان کی طرف نگاہ اٹھا یہ منقطع روایت ہے۔ میں (این کیر) کہتا ہوں بعض "اہل سنن" نے حضرت علی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا اے علی! تو اپنا ران برہنہ نہ کر' اور نہ کسی زندہ اور میت کے ران کو دیکھ۔ اس حدیث میں خود نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے متعلق بتانا مقصود تھا۔

حافظ بیہ فق (ابوعبداللہ الحافظ ، محد بن یعقوب ، یکی بن محد بن یکی ، ضمرہ ، عبدالواحد بن زیاد ، معم ، زہری) سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا میں نے رسول اللہ طلیم کو عشل دیا ، میں نے آپ پر عام میت کی طرح کوئی میل کچیل اور آلائش نہ پائی اور آپ زندگی اور موت دونوں حالات میں پاکیزہ تھے۔ الم ابوداؤد نے اس کو مراسیل میں اور امام ابن ماجہ نے معمراز زہری بیان کیا ہے۔

حافظ بیہ قی نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ آپ کی تدفین میں عباس علی فضل اور صالح مولی رسول اللہ علی اللہ علیم ) معروف رہے اور آپ کے لئے لحد تیار کی اور لحد پر خام انیٹیں نصب کیں۔ اس طرح متعدد آبعین سے ذکور ہے جن میں عامر شعبی محمد بن قیس اور عبداللہ بن قیس وغیرہ شامل ہیں یہ روایات مختلف الفاظ سے منقول ہیں جن کا یمال ورج کرنا طوالت کا باعث ہے۔

حافظ بیمتی کا بیان ہے کہ ابو عمرو بن کیسان نے برید بن بلال سے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی سے ساکہ رسول اللہ بیلی بنے مجھے وصیت کی کہ میں ہی آپ کو خسل دول۔ جو مخص میرے سر کو دیکھے گا اس کی بینائی سلب ہو جائے گی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضرت عباس اور اسامہ پردہ کے پیچھے سے مجھے پائی دے رہے تھے میں آخصور کے جس عضو کو اللئے کے لئے پکڑتا۔ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ میرے ہمراہ تمیں آدی اس کو بلیٹ رہے ہیں تا آئکہ میں آپ کے حسل سے فارغ ہو گیا۔ اس حدیث کو ابو بکر بردار نے اپنی مند میں اس سند سے بیان کیا ہے ابو بکر بردار (محد بن عبدالرحیم عبدالصد بن نعمان کیسان ابو عمر بردی بدی ہواں حضرت علی اس سند سے بیان کیا ہے ابو بکر بردار (محد بن عبدالرحیم عبدالصد بن نعمان کیسان ابو عمر بردی دور احد عورت الا

طمست عیناہ قال علی فکان العباس واسامة بنا ولانی الماء من وراء الستر قلت هذا غریب جدا چاہ غرس کے پائی سے عسل: حافظ بہتی (محر بن موئ بن فنل اصم اسد بن عاصم حین بن حفن اسفیان ابن جری محر بن علی ابوجعفرے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیه السلام کو بیری والے پتوں کے پانی سے منمین بار عسل دیا گیا۔ قیص سمیت عسل دیا گیا۔ غرس کنوئیں کے پانی سے عسل دیا گیا جو قباء میں سعد بن خیشہ کا کنواں تھا۔ رسول اللہ علی اس کنوئیں کا بانی پیا کرتے تھے۔ حضرت علی عسل دے رہے تھے اور معضرت فضل آپ کو سمارا دیے ہوئے تھے اور حضرت عباس پانی بما رہے تھے۔ اور فضل کہ رہے تھے کہ معضرت فضل آپ کو سمارا ویے ہوئے میری رگ جان کا دی ہے۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جمھ پر ہو جھ میں مربا ہوں کہ جمھ پر ہو جھ میں مربا ہوں کہ جمھ پر ہو جھ میں مربا ہوں کہ جمھ پر ہو جھ

واقدی (عاصم بن عبداللہ تھی) عمر بن عبدالحکم سے بیان کرتے ہیں کہ غرس کنواں اچھا ہے۔ یہ جنت کے چشموں میں سے ہے' اس کا پانی عدہ ہے۔ رسول اللہ مظھیم کے پینے کے لئے اس کنوئیں سے پانی لایا جا آتھا اور آپ کو اس کے پانی سے عسل دیا گیا۔

سیف بن عمر (محمد بن عون عرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ قبر تیار ہوگی اور نمازی ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو حفرت عباس نے رسول اللہ طابیع کے عسل کی تیاری کی گھرے اندر آپ کے جسم اطہر کے گرد باریک بمنی چادروں کا پردہ تان دیا۔ حضرت علی اور فضل کو پردہ کے اندر بلالیا جب ان کو پائی دینے کے لئے گئے تو ابوسفیان بن حارث کو بلا کر اندر داخل کرلیا۔ بنی ہاشم کے دیگر رجال پردہ کے پیچے افسار نے حضرت عباس سے مطالبہ کیا تو اوس بن خولی انساری بدری کو پردہ کے اندر داخل کرلیا۔ فرضی اللہ عنم المعین۔

ا عليد السلام كے كفن كابيان : امام احمد (دليد بن مسلم اوذاى وزرى واسم) حضرت عائشة سے بيان

کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع کو بینی چادر میں لپیٹا گیا بھروہ آپ سے جدا کردی گئی۔ قاسم کا بیان ہے کہ اس کپڑے کا بقایا حصہ اب تک ہارے پاس محفوظ ہے۔ (یہ سند شیمین کی شرط پر ہے۔ اس روایت کو المام ابوداؤد نے امام احمد سے روایت کیا ہے۔ اور امام نسائی نے احمد بن مثنی اور مجاہد بن مویٰ سے بیان کیاہے اور ان سب نے ولید بن مسلم سے روایت کیاہے)

امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی (مالک' ہشام بن موہ' موہ) حضرت عائشہ سے میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شاملام کو تین سحولی --- یمن کی ایک بہتی میں تیار شدہ --- سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا' کفن میں قیص اور عمامہ تھا۔ (امام بخاری نے بیر روایت اساعیل بن ادریس کی معرفت مالک سے میان کی ہے)

امام احمد (سفیان ، ہشام ، عوده) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاملاً کو تین سحولی سفید کپڑوں میں کفن دیا کفن دیا گیا۔ امام مسلم نے یہ روایت سفیان بن عیینه سے نقل کی ہے اور امام بخاری نے ابو تعیم کی معرفت سفیان توری سے بیان کی ہے۔ اور یہ دونوں سفیان ، ہشام بن عودہ سے روایت کرتے ہیں۔

امام ابوداؤو ( تیبہ ' حفق بن غیاف ' بشام بن عردہ ' عودہ ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا کہ رسول اللہ یا ہے۔ یہ اسلام کو یمن کے تین سفید سوتی کپڑول میں کفن دیا گیا۔ اس میں قبیص اور عمامہ نہ تھا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ کفن میں دو کپڑے اور بمنی چادر تھی تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ بمنی چادر اللی گئی تھی لیکن انہوں نے واپس کر دی اور کفن میں شامل نہ کی۔ امام مسلم نے بھی ابو بکر بن ابی شیبہ کی معرفت حفص بن غیاث سے یہ روایت بیان کی ہے۔ امام بہتی (ابوعبداللہ الحافظ ' ابوالفضل محمد بن ابراہیم ' احمد بن مسلم ' ہناد بن سری ابومدوری ' بشام بن عودہ ) عودہ ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما پیلم کو روئی کے تین سفید سحول کی پڑوں میں کفن دیا میں قبیص اور عمامہ نہ تھا۔

باتی رہا چادروں کا جوڑا اور ''حلہ'' تو اس میں لوگوں کو وہم ہو گیا' وہ میں نے آپ کے کفن کے لیے خریدا تھا۔ پھراس میں کفن نہ دیا گیا اور عبداللہ بن ابی بکرنے اس کو لیا کہ اس کو یہ کفن دیا جائے پھراس نے کہا' اگر یہ حلہ اللہ تعالیٰ کو پہند ہو تا تو نبی علیہ السلام کے کفن میں استعال ہو تا پھراس نے یہ حلہ فروخت کر کے قیت فی سبیل اللہ خرچ کر دی۔ صبح مسلم میں یہ روایت یجیٰ بن یجیٰ وغیرہ کی معرفت ابو معلویہ ہے۔ مردی ہے۔

کیا گفن سسرال کا حق ہے؟ : بیہتی (حائم 'اسم' احم بن عبدالبار' ابو معاویہ' ہشام' عردہ) حضرت عائیہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کو عبداللہ بن ابی بکر کے بمنی چادر میں گفن دیا گیا بھروہ چادر <sup>بیل</sup> بحدہ کم دی گئی تو عبداللہ بن ابو بکرنے اپنے گفن کے لئے اس کو مختص کرلیا بعد ازاں اس نے کما میں اس چادر کا اپنے گفن کے لئے مختص نہیں کرتا جس کو اللہ نے اپنے نبی کے گفن میں استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ بھرعبداللہ نے اس کو فروخت کرکے قیت صدقہ میں وے دی۔

امام احمد (عبدالرزاق، معمر، زہری، عودہ) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیا کو تین سفید سختا کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ امام نسائی نے اس کو اسحاق بن راھویہ کی معرفت عبدالرزاق سے بیان کیا ہے۔ ا احمد (مسكين بن بكير عيد بن عبدالعزيز كول عره) حضرت عائشة سے بيان كرتے بين كه رسول الله مظهيم كو تين أمين عادرون ميس كفن ديا كيا- "انفرد به احمد"

ابو علی موصلی (سل بن عبیب انساری عاصم بن بلال مجد ابوب کا امام ابوب ناخ ) ابن عمرے بیان کرتے بیان کرتے ہیں کد رسول الله مالالا کو تین سفید سحولی کیڑوں میں کفن ویا کیا۔

سفیان (عاصم بن عبداللہ 'سالم) حضرت ابن عرض روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالمالم کو تین کیروں میں کفن دیا گیا۔ اور بعض روایات میں ہے دو ملک سرخ رنگ کے کیڑے اور ایک یمنی جاور۔

امام احمد (ابن ادریس نرید عشم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاہا کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اس قیص میں جس میں فوت ہوئے اور ایک نجرانی جو ڑے میں۔ (امام ابوداؤد امام احمد بن مختل اور امام عثمان بن ابی شبہ سے اور امام ابن ماجہ علی بن محمد سے --- اور یہ تیوں --- عبدالله بن اور یہ ربید بن ابی زیاد سے اور یہ مقسم کی محرفت حضرت ابن عباس سے اس طرح بیان کرتے اور یہ ربید بن ابی زیاد سے اور یہ مقسم کی محرفت حضرت ابن عباس سے اس طرح بیان کرتے

اور ما سے اور مید برید بن بن دیود سے اور میں اس مرت اس من بال سے اور میں اس من این اس میں اور میں اس میں اس می بین ایم مدیث نمایت غریب ہے۔ ایم احمد (عبدالرزاق منیان ابن الی لیل عظم مقم) حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

ابو بكر شافعي (على بن حسن ميد بن ربيع ، بكر بن عبد الرحمان عينى بن عتاد ، محد بن عبد الرحمان --- ابن الى يلى ا --- عطاء ، ابن عباس) حضرت فضل بن عباس سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله المايام كو دو سفيد كبرول ميں الور ايك سرخ جاور ميں كفن ويا كيا۔

ابو على (سلیمان شاذکونی کی بن ابی میشم عنان عطا ابن عباس) حضرت فضل بن عباس سے بیان کرتے بی کہ رسول الله طابع کو دو سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس روایت میں ابن ابی لیلی سے یہ اضافہ مروی ہے کہ اس میں ایک سرخ چاور تھی اور اساعیل مروب سے کی ایک راوبوں نے (یعقوب بن عطاء از عطاء از ابن عباس از فضل بن عباس) نقل کیا ہے کہ رسول الله ملط کو دو سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا اور ایک موایت میں ہے۔ "سحولی کپڑوں میں" واللہ اعلم۔

حافظ ابن عساكر (ابوطاہر مخلص احمد بن اسحاق بھلول عبد بن يعقوب شريك) ابواسحاق سے بيان كرتے ہيں كه پن بني عبدالمعلب كى ير ججوم مجلس ميں كيا اور ان سے پوچھاكه رسول الله مائية كوكتنے كيڑوں ميں كفن ديا كيا انہوں نے بتاياكه تين كيڑوں ميں جس ميں قيص عباء اور عمامہ نہ تھا۔ پھر ميں نے پوچھا كہ جنگ بدر ميں

والموں عے جایا کہ بن پروں یں بن کی میں میں جو اور عامد کہ سب پریں سے چوپ کہ بہت برر س مرے کتنے کر فقار ہوئے تھے تو انہوں نے کما عباس انو فل اور عقیل۔ حافظ بہقی نے زہری از علی زین العلدین نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع کو تین کپڑوں میں کفن ویا گیا'

میں سے ایک سرخ مینی جاور تھی۔ حافظ ابن عساکر نے حضرت علی سے ایک مشکوک سند سے بیان کیا میں سے ایک سند سے بیان کیا میں نے رسول الله مطابع کو دو سحولی کیڑوں اور ایک یمنی جادر میں کفن پہنایا۔

ابوسعید بن اعرالی (ابراہیم بن ولید عمر بن کیر اشام الدہ عد بن میب) حضرت ابو ہررہ سے بیان کرتے

ہیں کہ رسول اللہ طافیظ کو دو کیڑوں اور ایک یمنی چادر میں کفن دیا گیا اسی طرح ابوداؤد طیالسی نے (ہشام ادر عمران قطان از قادہ) مید روایت بیان کی ہے۔

(ربیج بن سلیمان اسد بن مویٰ نفر بن طریف و قاده سعید بن میب) حضرت ام سلمه ی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی کیا کو تین کیڑوں میں کفن دیا گیا ان میں ایک نجرانی چادر تھی۔

حافظ بیہتی کا بیان ہے کہ کفن کے بارے میں لوگوں کے وہم کا سبب حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ مینی چادر پہلے کفن میں شامل تھی پھراس کو الگ کر دیا گیا' واللہ اعلم۔

حافظ بیعتی (محرین اسحاق بن خزیمہ 'یعقوب بن ابراہیم دورتی' حمید بن عبدالر ممان رؤای' حسن بن صالح) ہارون بن سعید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ستوری تھی' انہوں نے وصیت کی کہ اس کا مجھے حنوط کیا جائے اور بتایا کہ بیر رسول اللہ طامام کی خوشبوئی اور حنوط سے پیم ملی تھی۔ نیز حافظ بیم تی (ابراہیم بن مولیٰ حمید' حسن' ہارون' ابودائل) حضرت علی سے بھی بیربیان کرتے ہیں۔

رسول الله طال کیم بر نماز جنازہ کی کیفیت کا بیان : حافظ بیعتی اور حافظ برار کے حوالے سے بہ تر تیب (اشعث بن طلبت اور اسبانی مرہ) حفرت ابن مسعود سے نبی علیه السلام کی وصیت کے بارے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ کو اہل بیت عسل دیں اور اس لباس میں کفن دیں یا بینی لباس میں یا محری سفید کپڑوں میں 'کفن سے فراغت کے بعد آپ کی چاریائی کو قبر کے کنارے پر رکھ کر 'دمعمولی دیر" باہر چلے جائیں کہ ملائیکہ نماز جنازہ پڑھیں۔ اس روایت کی صحت ملکوک ہے جیساکہ ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں واللہ اعلم۔

جنازہ بغیرامام کے : محمد بن اسحاق (حسین بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس محرس) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر مردوں نے امام کے بغیر گروہ در گروہ نمانہ جنازہ پڑھی 'پھرعورتوں نے 'پھر بچوں نے بعد ازاں غلاموں نے 'کوئی امام نہ تھا۔

واقدی (ابی بن عیاش بن سل بن سعد' عیاش) سل بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ کفن پہنانے کے بعد رسول اللہ ٹائیظ کو چاریائی پر لٹا دیا گیا بھر آپ کی چاریائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی بھرلوگ گروہ در گروہ کم میں واخل ہو کر بلا امام نماز جنازہ پڑھتے رہے۔

محمد بن ابراہیم کی نوشت: واقدی مولیٰ بن محمد بن ابراہیم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والم محمد کی خود نوشت تحریر پائی' اس میں بیان تھا کہ کفن کے بعد رسول الله طابیع کی چارپائی کو قبرکے پاس رکھ ما گیا' پھر حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمرٌ مع اس قدر مهاجرین اور انصار کے جو کمرہ میں ساسکتے تھے' اندر آگے اور سب نے صف بستہ ہو کر بغیرامام کے کما السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وہر کاته

حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمرٌ رسول الله مطابیم کے سامنے صف اول میں کھڑے ہو کر کمہ رہے تھے اللہ ہم گواہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نازل شدہ وحی کی تبلیغ فرمائی ' امت کی خیر خواہی کی ' اللہ کے راہ میں جماد گ آ آنکہ اللہ تعالی نے دین کو سرفراز کردیا۔ اور اللہ کا کلام کامل ہو گیا۔ اور میں اللہ کے وحدہ لاشریک ہوئے

عنقريب بيان مو كا- والله اعلم-

مرد عورت بچے حتی که غلام اور کنیز تک نماز جنازه پڑھیں۔

ایمان لا تا ہوں۔ اے ہمارے معبود! تو ہم کو ان لوگوں میں شامل کرجو نازل شدہ وہی کی انباع کرتے ہیں۔
رسول الله طاہم اور ہم سب کو اکٹھا فرما دے یمال تک کہ تو --- اے الله --- ان کو ہمارے بارے بتا دے
اور تیری ذات ہمارے بارے ان کو بتا دے۔ بے شک وہ مومنوں کے ساتھ بردی مرمانی کرنے والے رحم دل
تھے، ہم ان پر ایمان لانے کا بدلہ طلب نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے بدلے کوئی قیمت قبول کرتے ہیں۔
بوگ اس دعا پر آمین کہ رہے تھے۔ ایک گروہ چلا جاتا اور دو سرا آجاتا یمال تک کہ مردول نے نماز
جنازہ پڑھ لی، پھر عورتوں نے کھر بچوں نے۔ یہ بھی بیان ہوا کہ بروز سوموار زوال کے بعد سے لے کر بروز

مثل زوال کے بعد تک نماز جنازہ پڑھی اور یہ بھی ذکور ہے کہ تین دن نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ جیسا کہ

آپ کا نماز جنازہ فروا فروا پڑھنا ایک منفق علیہ مسئلہ ہے: البتہ اس کی تعلیل و توجیہ میں اختلاف ہے۔ اگر عبداللہ بن مسعود کی روایت جو آغاز عنوان میں بیان کر پچے ہیں۔ وہ صحح ثابت ہو تو وہ اس مسئلہ میں نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ افر یہ عبادت گزاری کے باب میں سے ہوگاجس کی توجیہ مشکل ہے۔ اور یہ کمنا ورست نہیں کہ ان کا کوئی امام نہ تھا کیونکہ ہم بیان کر پچے ہیں کہ بیعت ابو بکر کی تحمیل کے بعد اشہول نے نبی علیہ السلام کی تجمیزو تھفین کا آغاز کیا۔۔۔ بعض اہل علم کابیان ہے کہ نماز جنازہ کا امام اس لئے نہ تھا کہ آپ کی نماز جنازہ براہ راست ہر کوئی پڑھے اور مسلمانوں کی طرف سے نماز جنازہ بار بار ہو۔ سب

امام سیلی نے یہ توجیہ (ج-۲/ص-۳۷۷) بنائی ہے کہ اللہ تعالی نے بنایا کہ وہ اور اس کے ملائکہ نی پر ورود بھیج ہیں اور ہر مسلمان کو صلوا علیہ (۳۳/۵۷) کے تحت صلوة کا تکم بلا امام ہو اور آپ کی نماز جنازہ بھی اس کے تحت واخل ہوگی۔ نیز فرشتے مسلمانوں سے قبل درود بھیج رہے ہیں تو مسلمانوں کا درود ان کے اللح ہوگا۔ بنابریں ملائکلہ نماز جنازہ میں ہمارے امام ہوں گے۔

علید السلام کے وفن کا بیان : امام احمد (عبدالرزاق عبدالعزر بن برج) ابوہ برج سے بیان کرتے کے معلیہ السلام کے وفن کا بیان : امام احمد (عبدالرزاق عبدالعزر بن برج) ابوہ برج سے بیان کرتے کہ محلبہ کرام کو معلوم نہ تھا کہ آنحضور کو کمال وفن کریں۔ یمال تک کہ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ میں فوت ہو آئے (وہیں) وفن کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کا بستر بنا کی استر بنا کی جاتے ہو تک کو تکہ جرب کے حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ کیا اور بستر کی جگہ قبر کھودی۔ اس حدیث میں انقطاع ہے کیونکہ جرب نے حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نہیں پایا 'لیکن ابو معلی موصلی نے یہ حدیث حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ از حضرت ابو برصدیق بیان کرتے کی ہے۔ ابو معلی (ابو موی هردی ' ابو معادیہ ' عبد الرصان بن ابی بر ' ابن ابی ملیکہ ) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیم کی وفات کے بعد ' جائے وفن میں اختلاف برپا ہوا تو حضرت ابو بر نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ نبی اپنے محبوب ترین مقام میں فوت ہو تا ہے۔ فرمایا جہاں فوت ہوا ہے اسے وہیں وفن کردو۔

ای طرح امام ترخی (ابوکریب ابومعادیہ عبدالرمان بن ابی بکیر ملیک ابن ابی ملیک) خضرت عاکشہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع کی وفات کے بعد جائے دفن میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت ابو بکڑنے کما میں نے رسول اللہ مطابیع سے یہ مسئلہ سنا ہے۔ اب تک نہیں بھولا کہ اللہ تعالی نبی کو الی جگہ فوت کر تاہے جمال وہ دفن ہوتا پند کرے۔ ان کے بستری جگہ وفن کرو۔ امام ترخی نے ملیکی کو ضعیف کما ہے پھریہ فرمایا ہے وہ دفن ہوتا پند کرے۔ ان کے بستری جگہ وفن کرو۔ امام ترخی نے ملیکی کو ضعیف کما ہے پھریہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث کی ایک سند سے مروی ہے۔ اس کو حضرت ابن عباس نے حضرت ابو بھڑ سے بیان کیا ہے۔ اللموی (ابوہ ابن اسحان کمنام استاذ عورہ وفن ہوتا ہے۔ اللام سے کہ بیں نے نبی علیہ السلام سے ناکہ نبی جمال فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔

قیمرکی کھدائی: ابو بکر بن ابی الدنیا (محد بن سل سین بشام بن عبد الملک طیالی، تماد بن سلمه، بشام بن عرده، عوره) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں دو قبر کھودنے والے تھے۔ رسول الله مالیا فوت ہوئے تو صحابہ نے کہا کہاں وفن کریں، حضرت ابو بکڑنے کہا جس جگہ فوت ہوئے ہیں۔ ایک قبر کھودنے والا بغلی قبر بنایا تھا دو سرا صندوقی، چنانچہ بغلی قبر بنانے والا آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کے لئے لحد اور بغلی قبر تیار کی۔ یہ روایت مالک بن انس نے ہشام بن عودہ از ابیہ منقطع بیان کی ہے۔

ابو على (جعفر بن مهران عبد الاعلى محمد بن اسحاق حين بن عبد الله عمرت ابن عباس عبال عبيان كرتے بيان كرتے بيل كه حضرت ابو عبيدة بن جراح ابل مكه كى طرح شق اور صندوتى قبر بناتے تھے اور ابو طلحه زيد بن سهل انسارى ابل مدينه كے لئے لحد تيار كرتے تھے۔ جب رسول الله طلحيظ كے لئے قبر كھوونے كا اراوه كيا تو حضرت عباس نے دو آدى بجيج اكيك حضرت ابو عبيدة كى طرف اور دو سرا حضرت ابو طلحة كى طرف اور دعاكى يا الله! تو اپنے نبی كے لئے قبر كا استخاب كر چنانچه جس كو ابو طلحه كى طرف روانه كيا تھاوه ان كو لے كر آگيا اور انهول نے رسول الله طلحة كى طرف روانه كيا تھاوه ان كو لے كر آگيا اور انهول نے رسول الله طلحة كے لئے كھ قبرتياركى۔

بروز منگل رسول الله طالع کو تجمیز و تکفین کر کے گھر میں چارپائی پر لٹا دیا اور مدفن میں اختلاف ہوا تو بعض نے کہا میں نے کہا میں ہے۔ بعض نے کہا میں ہوتا ہے۔ پھر رسول الله طابع کا بسرا تھایا گیا اور وہال الله طابع کی نمی جمال فوت ہوتا ہوئے تو اور وہال قبر کھودی گئی ' پھر دفن کے بعد مرد گروہ در گروہ واخل ہوئے ' وہ نماز جنازہ بلا امام تھی اور رسول اللہ کو بدھ کی رات نصف شب وفن کیا۔ خواتین واخل ہو کی رات نصف شب وفن کیا۔ این ماجہ نے (نصر بن علی جمنی و صب بن جری ' جری) محمد بن اسحاق سے اس کی سند سے اس طرح بیان ابن ماجہ نے (نصر بن علی جمنی و صب بن جری ' جری) محمد بن اسحاق سے اس کی سند سے اس طرح بیان

کیا۔ اس کے آخر میں بیہ اضافہ ہے کہ قبر میں اڑنے والے ہیں حضرت علی فضل فقم پران عباس اور مشقوان غلام رسول الله طابعہ اوس بن خولی بدری انساری نے کہا اے علی! میں آپ کو الله کا واسط دیتا ہوں اور اپنا تعلق رسول الله طابعہ سے یاد دلا تا ہوں تو حضرت علی نے کہا آپ بھی اثر آئیں۔ اور آپ کے فلام شقوان نے وہ چادر جو رسول الله طابعہ پنا کرتے تھے ' پکڑ کر قبر میں پھینک دی اور کہا واللہ! آپ کے تعد اس کو کوئی نہ اور مھے گا چنا نجہ وہ آپ کے ہمراہ دفن کردی گئی۔

بیر روایت امام احمد نے (حین بن محمر ، جریر بن عادم) ابن اسحاق سے مخضربیان کی ہے اس طرح یونس بن میروغیرہ نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے۔

واقدى (ابن الى حبيه ، واؤد بن حمين ، عكرمه ، ابن عباس) حضرت ابو بكر والحد سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله عليم في جمال في فوت مو تا ہے وہن وفن مو تا ہے۔

امام بیمقی (حاکم' اصم احمد بن عبدالبار' یونس بن بیر' ابن اسحاق) محمد بن عبدالرحمان بن عبدالله بن حصین یا محمد بن جعفر بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع کے وفات کے بعد جائے وفن میں اختلاف پیدا ہوا او صحابہ نے کما لوگوں کے ہمراہ جنت البقیع میں وفن کریں یا آپ کے گھر میں تو حضرت ابو بکر طافہ نے کما میں نے رسول الله طابیع سے سا ہے کہ الله تعالی نبی کو جمال فوت کرتا ہے وہال دفن ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے بسترکی جگہ دفن ہوئے۔ بستر اٹھادیا گیااور قبر کھود دی گئی۔

واقدی (عبدالحمید بن جعفر عثان بن محمد الخنی) عبدالرحمان بن سعید لینی ابن بربوع سے بیان کرتے ہیں استغفار استغفار استغفار کی استغفار کی میں وہاں استغفار کی ہے۔ کما منبر کے باس وفن کریں اور کسی نے کما جائے نماز اور مصلی میں وفن کریں۔ بعضرت ابو بکر وہا ہو آئے تو انہوں نے کما اس مسئلہ کا میرے پاس حل موجود ہے میں نے رسول اللہ مظامیا ہے۔ بنی جمال فوت ہو تا ہے وہاں وفن ہو تا ہے۔

حافظ بیہتی نے (بچیٰ بن سعید از قاسم بن مجمد اور صدیث ابن جریج از ابوہ) دونوں سے حضرت ابو بکڑ سے مرسل بیان کی جیر۔ بیہتی (حاکم 'اصم 'احد بن عبدالبار' یونس بن بکیر' سلمہ بن نبیط بن شریط' ابوہ 'سالم بن عبدی) اصحاب صفہ سے بیان کرتے جیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکڑ ججرہ عائشہ کے اندر گئے ' پھر باہر آئے تو ان سے پوچھاگیا کہ رسول اللہ مالھیلم فوت ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ''ہاں'' تو سب سمجھ کئے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ''ہاں'' تو سب سمجھ کئے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں پھر آپ سے پوچھاگیا نماز جنازہ پر حمیس اور کیسے پر حمیس تو آپ نے کہا تم گروہ در گروہ نماز پڑھو تو کو معلوم ہو گیا کہ وہ ان کے فرمان کے مطابق ہے پھر پوچھا کہاں دفن ہوں تو بتایا جہاں فوت ہوئے کہ گیزہ مقام میں آپ پر موت طاری ہوئی ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بھی آپ کے قول کے مطابق ہے۔ گرم معلوم ہو گیا کہ یہ بھی آپ کے قول کے مطابق ہے۔ گئرت عائشہ کا خواب اور اس کی تعبیر : بیہتی (سفیان بن عبیدنه کی بن سعید انساری) سعید بن محضرت عائشہ کا خواب اور اس کی تعبیر : بیہتی (سفیان بن عبیدنه کی بن سعید انساری) سعید بن محضرت عائشہ نے خواب اور اس کی تعبیر نے دھزت ابو بگر کو اپنا خواب سایا (اور وہ تعبیر خواب کے ماہر سبب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے خواب کہ تین چاند میری گود میں آپ ہے تو ابو بکرنے بتایا آگر تمہارا خواب صحیح کے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تین چاند میری گود میں آپ ہے تو ابو بکرنے بتایا آگر تمہارا خواب صحیح کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تین چاند میری گود میں آپ ہے تو ابو بکرنے بتایا آگر تمہارا خواب صحیح

اور سے ہوتے تو تیرے گھریس روئے زمین کے تین بمترین شخص وفن ہوں گے۔ جب رسول الله ملاہ فوت ہوئے تو تعرب ابو بکڑ نے حضرت عائشہ کو کما یہ تیرے سب سے بمتر چاندوں سے ہے۔ مالک نے اس کو پیلی بن سعید از عائشہ منقطع بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول الله ملاہم میرے گھریس میری باری میں اور میرے سینے اور وگدگی کے ورمیان فوت ہوئے۔ ونیا کے آخری وقت میں اور آئم افرا آ ترت کے ابتدائی وقت میں الله تعالی نے (مواک کے ذریعہ) میرے اور آپ کے لعاب وہن کو اکٹھا فرما ویا۔

قبر حجرہ میں کیول بنائی؟ : صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مالیدا سے مرض موت میں سنا اللہ تعالی یہوہ و نصاری پر تعنت کرے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عباوت گاہ اور معجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ کا فرمان ہے آگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو آتو آپ کی قبر کھلی جگہ بنا دی جاتی لیکن خطرہ لاحق تھا کہ وہ معبد اور عباوت خانہ بنالی جائے گی۔

امام ابن ماجہ (عربن شبہ عبیدہ بن بزید عبید بن طفیل عبدالرحمان بن ابی ملیک ابن ابی ملیک) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ فوت ہوئے کہ اور شق قبربنانے میں اختلاف ہوا یمال تک کہ شور بیا ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ طابیخ کے پاس حیات اور مملت ہر صل میں شور و غوغا مت کو۔ بنظی اور صندوقی دونوں قبریں بنانے والوں کو پیغام بھیج دو ۔۔۔ جو پہلے آجائے وہ قبربنا دو ۔۔۔ چنانچہ بغلی بنانے والوں کو پیغام بھیج کہ تیاری۔ پھر رسول اللہ طابیخ کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ بنان ماجہ۔

بغلی قبر بنائی : ابن ماجہ (محود بن غیلان باشم بن قاسم ، مبارک بن نضالہ ، حید طویل) انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاحیا فوت ہوئے اس دفت مدینہ میں ایک لحد تیار کرتا تھا اور دو سراشق ، تو حاضرین نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے خیرو رشد کے طلب گار ہیں ان دونوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں جو شخص پہلے آگیا اس کو ہم قبر کی تیاری کا اختیار دے دیں گے۔ چنانچہ دونوں کی طرف پیغام بھیجا گیا بغلی قبر بنانے والا پہلے آگیا اور اس نے بغلی قبر رسول اللہ طاحیا کے لئے تیار کی (تفروب ابن ماجہ) اس روایت کو امام احمد نے ابوا لنفر ہاشم بن قاسم از مبارک بیان کیا ہے۔

امام احمد (د کیع عری ' نافع ' ابن عمر ---- عبد الرحمان بن قاسم از قاس) از حضرت عائشة بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابقیا کے لئے لحد اور بغلی قبر بنائی گئی۔ ان دونوں اساد میں امام احمد منفرد ہیں۔

رسول الله مظیر کا خاصه : امام احمد (یکی بن شعبه اور ابن جعفر شعبه او حزه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مظیر کی جنوب ایک سرخ چاور وال دی گئ مسلم ، ترزی اور نسائی بے متعدد طرق سے شعبہ از ابو حمزہ بیان کیا ہے کہ یہ رسول سے شعبہ از ابو حمزہ بیان کیا ہے کہ یہ رسول الله مظاری کا خاصہ ہے۔ (رواہ ابن عساکر)

این سعد (محر بن عبدالله انساری' اشعث بن عبدالملک حمرانی) حسن سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع است کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے ینچے سرخ چادر بچھادی گئی۔ جو آپ او ڑھاکرتے تھے اور یہ اس لئے بچھائی کہ قبری جگہ "نم وار" تھی' بقول میٹم بن منصور از حسن وہ سرخ چادر جو قبر میں بچھائی گئی وہ آپ کو غزوہ حنین سے دستیاب ہوئی تھی۔ اور اس لئے بچھائی گئی کہ مدینہ کی زمین شور اور کھاری تھی۔

ابن سعد (حماد بن خالد خیاط عقب بن الی العمباء) حسن سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیم نے فرمایا که میری لحد میں چادر بچھادو کیونکه زمین انبیاء کے جسموں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

لحد بر 9 عدد افینیں لگائیں: بیمقی (سدد عبدالواحد معر زہری سید بن سب) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ میں کے رسول الله طالع کو عنسل دیا میں نے آئے جمد اطهر پر کوئی میل کچیل اور آلائش نہ دیکھی جو عام میت پر ہوتی ہے۔ آپ حیات اور ممات دونوں حالت میں طیب و طاہراور پاکیزہ تھے اور آپ کی تدفین میں چار افراد (حضرت علی حضرت عباس فضل اور صالح مولی رسول اللہ) نے حصہ لیا۔ آپ کی تدفین میں چار افراد (حضرت علی حضرت عباس فضل اور بیمق نے کسی سے نقل کیا ہے کہ نو عدد انیش کیا ہے کہ نو عدد انیش لگا کمیں۔

حافظ بیمق نے (اساعیل سدی از عرمہ) حضرت ابن عبال سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالیمیم کی قبر میں حضرت عبال محضرت عبال اور ایک انساری نے لحد کو ہموار کیا اور اس نے جنگ بدر میں شہداء کی قبروں کی لحد کو ہموار اور درست کیا تھا۔ بقول ابن عساکر --- جنگ بدر کی بجائے جنگ احد درست ہے۔ قبل ازیں ابن اسحاق (حین بن عبدالله عمرمہ) حضرت ابن عباس سے بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله مالیم کی قبر میں حضرت علی فضل محضرت اس علی اور شقرانی اترے تھے اور پانچویں --- اوس بن خولی --- کا بھی انہوں نے نام لیا ہے۔ اور اس چاور کا بھی بیان کیا ہے جو شقران نے قبر میں بچھائی تھی۔

حضرت عبد الرحمان بن عوف والله : حافظ بيهق (ابوطابر محر آبادی) ابو قلب ابوعاصم سفيان بن سعيد ثوری اساعيل بن ابي خالد شعبي ابو مرحب سے بيان كرتے بين رسول الله طابيط كي لحد مين كويا مين اب بھى وكيد ربا ابرائي خالد ، شعبى ابدان مين عبدالرحمان بن عوف سفد ابوداؤد نے بھى (محر بن مباح سفيان ، مفيان ، ماعيل بن ابى خالد ، شعبى سے اسى طرح بيان كيا ہے۔

میت کو خاندانی لوگ وفنائیں: احمد بن یونس نے (زیر' اساعیل' شعبی) بیان کیا کہ مجھے مرب یا ابوم حب با ابوم حب با ابوم حب نے بنایا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کو بھی انہوں نے قبر میں ساتھ شامل کر لیا تھا۔ جب معرت علی فارغ ہوئے تو انہوں نے کما کہ میت کو خاندان کے لوگ بی دفناتے ہیں۔ یہ حدیث نمایت غریب

ہے اور اس کی سند جید اور قوی ہے اور صرف اس سند سے مروی ہے۔ "استیعاب" میں ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ ابو مرحب کا نام سوید بن قیس ہے اور ابن عبدالبرنے ایک اور ابو مرحب کا نام ذکر کیا ہے اور کہا ہے میں اس کی " خبر" اور سوانح سے واقف نہیں۔ "اسدالغابہ" میں ابن اثیرنے کہاہے ممکن ہے کہ اس حدیث کا راوی ان دونوں میں سے ایک ہو' یا علاوہ ازیں کوئی تیسرا ہو۔ وللہ الحمد۔

نمی علیہ السلام سے آخری آدمی ملاقات کرنے والا: امام احمد (یقوب ابوہ ابن احاق احتیان کرتے ہیں کہ حضرت عراق بار استام ابوالقائم علام عبداللہ بن عارف بن نوفل) مولاہ عبداللہ بن عارف سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عراق کے جمراہ عمرہ کے لئے گیا۔ وہ اپنی بمشیرہ ام ہانی کے ہاں فروکش ہوئے عمرہ سے فارغ ہو کر آئے تو اس نے عشل کے لئے پانی رکھا اور آپ نے عشل کرلیا۔ عشل سے فارغ ہوئے تو چند عراقیوں نے آکر پوچھا اے ابوالحن 'ہم آپ سے ایک بات پوچھنے کیلئے عاضر ہوئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں آگاہ کریں۔ حضرت علی نے کما میرا اندازہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جس کہ آپ ہمیں تاگاہ کریں۔ حضرت علی نے کما میرا اندازہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جس کہ آپ ہمیں قو حضرت علی نے کما ہمیرا اندازہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بن جہیں تو حضرت علی نے کما ہمیں کی رسول اللہ مطابقہ سے آخری اور آزہ ملاقات ہے۔ عراقیوں نے کما ہمال ایک وجھنے آئے ہیں تو حضرت علی نے کما کہ ختم بن عباس کی رسول اللہ مطابقہ سے آخری اور آزہ ملاقات ہے۔ واقیوں نے کما کہ ختم بن عباس کی رسول اللہ مطابقہ سے آخری اور آزہ ملاقات ہے۔ عراقیوں نے کما کہ ختم بن عباس کی رسول اللہ مطابقہ سے آخری اور آزہ ملاقات ہے۔ عراقیوں نے کما کہ ختم بن عباس کی رسول اللہ مطابقہ سے آخری اور آزہ ملاقات ہے۔ واقیوں نے کما کہ ختم بن عباس کی رسول اللہ مطابقہ سے آخری اور آزہ ملاقات ہے۔ عراقیوں نے کما کہ ختم بن عباس کی رسول اللہ مطابقہ ہمیں خدالوجہ)

حضرت قشم وی فی : یونس بن بکیرنے بھی ابن اسحاق از اسحاق اس روایت کی مثل بیان کی ہے گر اس نے آغاز روایت میں ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے اپنی اگوشی رسول اللہ مظیم کی قبر میں پھینک دی اور میرا خیال تھا کہ جب لوگ قبرسے فارغ ہو کر باہر آجائیں گے تو میں کہوں گا کہ قبر میں میری انگوشی گر گئی ہے۔ حالانکہ میں نے دانستہ بھینکی تھی کہ رسول اللہ مظیم کو چھو سکوں اور میں آخری انسان ہوں جس کی رسول اللہ مظیم سے ملاقات ہو۔

ابن اسحاق (اسحاق بن بیار' مقم) عبدالله بن حارث سے حضرت علی کے ہمراہ عمرہ کا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے منقول ہے کہ اس کا یہ تقاضا نہیں کہ ان کی امید بر آئی ہو۔ ممکن ہے کہ حضرت علی نے ان کو قبر میں اترنے نہ دیا ہو اور کسی کو پکڑانے کا حکم دیا ہو۔ گذشتہ بیان کے مطابق جس کو آپ نے انگوشی پکڑانے کو کہا " قشم بن عباس ہے"

واقدی (عبدالرحمان بن ابی الزناد' ابوالزناد' عبیدالله بن عبدالله بن عتبه) بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ن نے رسول الله علی قبر میں انگوشی گرا دی۔ تو حضرت علی نے کہا' تم نے محض اس لئے انگوشی گرائی ہے کہ تم کمہ سکو کہ میں رسول الله علی اللہ علی قبر میں اثرا تھا۔ پھر حضرت علی قبر میں اثرے اور انگوشی ان کو دے دی۔ ان کو دے دی۔

حضرت مغیران : امام احمد (بنز اور ابو کال علی حمد ابو عران جونی) ابو عیب یا ابو غنم سے "بالفاظ بنز" بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول الله طاحیا کے نماز جنازہ کے وقت موجود تھا۔ سوال ہواکہ کیسے نماز جنازہ پڑھیں تو کسی نے کما گروہ ور گروہ اندر داخل ہو کر نماز پڑھو چنانچہ لوگ ایک وروازے سے واخل ہوتے 'نماز جنازہ کتیب کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کما آپ ملھیم کے پاؤں میں کچھ باقی رہ گیا ہے جو تم نے درست نہیں کیا۔ حاضرین نے کما تم اندر داخل ہو کر درست کردو۔ چنانچہ وہ قبر کے اندر اترے اور ہاتھ سے رسول الله ملٹیم کے قدموں کو چھوا اور کما مجھ پر مٹی ڈال دو۔ لوگوں نے ان پر مٹی ڈال دی کہ ان کی نصف چنڈلیوں تک پہنچ گئی۔ پھروہ قبرسے باہر آئے اور وہ

پڑھتے اور دو مرے دروازے سے باہر چلے آتے۔ جب آپ کو لحد میں اثار دیا گیاتو حضرت مغیرہ بن شعبہ " نے

کمہ رہے تھے کہ رسول الله طاق سے میری ملاقات تم سب سے بازہ اور آخری ہے۔ نمی علیہ السلام کب وفن ہوئے؟ : یونس 'حضرت عائشہ داللہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کما کہ بدھ کی رات کے وسط میں ہمیں کیوں اور پھاوڑوں کی آواز س کرنبی علیہ السلام کے وفن کا علم ہوا۔

سحري کے وقت : واقدی (ابن ابی برہ ، جس بن ہشام ، عبداللہ بن دھب) حضرت ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سب رو رہے تھے ، رات سوئے نہ تھے۔ رسول اللہ طابیخ ہمارے گھروں میں چارپائی پر پڑے تھے۔ ہم ان کو دیکھ کرول بسلا رہے تھے ، اچانک ہم نے سحری کے وقت لوث کر آنے والوں کی آہٹ اور آواز سی قو ہماری اور اہل معجد کی چینیں فکل گئیں۔ مدینہ یک لخت لرز اٹھا اور بلال نے ہجری اذان کی جب اس نے واشمد ان محمد اس سند کا اور چلایا اور اس نے ہمارے رنج و الم میں اضافہ کردیا اور لوگوں نے آپ کی تبر کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور راستہ ان کے ورے بند تھا۔ ہائے وہ مصیبت کہ بعد ازاں سب مصائب بیج ہوجاتے ہیں جب ہم آپ کی وفات کا رنج و الم یاد کرتے ہیں۔

امام احمد (محد بن اسحاق عبد الرحمان بن قاسم ، قاسم) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیم الله طلیم موز سوموار فوت ہوئے اور بدھ کی رات کو دفن ہوئے۔ کئی ایک احادیث میں یہ مفہوم بیان ہو چکا ہے۔ یمی سلف خلف سب ائمہ کا بیان ہے۔ سلیمان بن طرخان تیمی ، جعفر بن محمد بن صادق ، ابن اسحاق اور موئ بن حقبہ وغیرہ کا۔ یعقوب بن سفیان (عبد الحمید ، بکار ، محد بن شعیب) اوزاعی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیم موز سوموار نصف دن سے قبل فوت ہوئے اور منگل کے روز دفن ہوئے۔

المام احمد عبدالرزاق 'ابن جریج سے ای طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طہیم بروز سوموار ضخیٰ کے وقت فوت ہوئے اور دو سمرے دن ضخیٰ کے وقت دفن ہوئے۔ یعقوب بن سفیان (سعید بن منصور 'سفیان 'جعفر بن محمد ' محمد اور ابن جریج) ابی جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلھیم سوموار کے روز فوت ہوئے سوموار گادن منگل کی رات اور منگل کے روز آخر وقت تک پڑے رہے۔ یہ قول غریب ہے۔

جمور کا قول : جمور کاوہ قول مشہور ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ سوموار کے روز فوت ہوئے اور بدھ کی رات وفن ہوئے۔

اس باب میں غریب اقوال: ایقوب بن سفیان (عبدالحمید بن بکار' محد بن شعیب' ابوا تعمان) مکول سے میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ سوموار کو پیدا ہوئے' سوموار کو آپ مبعوث ہوئے' سوموار کے روز مورت کی اور سوموار کے روز ساڑھے باسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور تین روز تک وفن نہ ہوئے لوگ محروہ در محروہ آتے بلا صف اور بلا امام نماز جنازہ پڑھتے --- اس میں تین روز تک وفن نہ ہونے کا قول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غریب اور انوکھا ہے --- اور درست بہ ہے کہ رسول الله مالهام سوموار کا باقی دن اور منگل کی شب و روز دفن نہ ہوئے اور دفن ہوئے والله اعلم-

سیف' ہشام' عروہ سے اس کے بر عکس بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع بوز سوموار فوت ہوئے' سوموار کے روز عسل دیا گیا اور منگل کی رات کو دفن ہوئے۔ سیف کا بیان ہے کہ یجیٰ بن سعید نے ایک دفعہ یہ سارا بیان حضرت عائشہ سے ذکر کیا۔ یہ نمایت غریب ہے۔

قبر پر پانی چھٹر کنا: واقدی (عبداللہ بن ابی جعفر' ابن ابی عوف' ابوعیّن) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع کی قبر پر بلال بن رباح نے مشک سے پانی چھڑکا' وائیں جانب سے سرسے لے کریاؤں تک چھڑکا' کھردیوار کی طرف پانی کا چھینٹا مارا لیکن وہ دیوار کی طرف سے گھوم نہ سکا۔

سعید بن منصور (دراوری بزید بن عبدالله بن ابی یمن ---- ( تیوریه نخه میں ہے شریک بن عبدالله بن ابی یمن بن بابی منصور (دراوری بزید بن عبدالله بن ابی یمن بن ابی سلم) حضرت ام سلمی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع بروز سوموار فوت ہوئے اور منگل کے روز وفن ہوئے۔ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں رسول الله طابع بروز سوموار فوت ہوئے اور بروز منگل وفن کئے گئے۔

واقدی (ابی بن عیاش بن سل بن سعید) عیاش سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہم سوموار کے روز فوت ہوئے اور منگل کی رات وفن کئے گئے۔ ابو بکر بن ابی الدنیا، محمد بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط بروز سوموار '۱۲ رئیج اللول کو فوت ہوئے اور بروز منگل دفن کئے گئے۔

عبدالله بن محد بن افی دنیا (حن بن اسرائیل ابو محد نسر تیری عینی بن یونس اساعیل بن ابی خار) عبدالله بن ابی اوفی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ملی میں بروز سوموار فوت ہوئے اور بروز منگل وفن کئے گئے۔ سعید بن میب ابوسلمہ بن عبدالرحمان اور ابو جعفر کا بھی یمی قول ہے۔

نمی علیہ السلام کی قبر کا بیان: یہ بات تواتر سے معلوم ہے کہ بی علیہ السلام حضرت عائشہ کے جمرہ میں مدفون ہیں معجد نبوی کے شرقی جانب 'سانے والے غربی کونہ میں بعد ازاں اس میں حضرت ابو برا اور حضرت عرق فن کئے گئے۔ امام بخاری (محمہ بن مقاتل 'ابو بر بن عیاش) سلیمان تمار سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی علیہ السلام کی قبر کو کوہان کی طرح دیکھا۔ تفرو بہ البخاری۔ ابوداؤد (احمد بن صالح 'ابن ابی فدیک 'عمرہ بن عثان بن بانی) قاسم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو کما اے امال جان! رسول اللہ سالھیم اور نہ شیمی تجمول سے پردہ ہٹایا تو وہ نہ اونچی تھیں اور نہ بیوند زمین مرخ نشیبی جگہ میں بچھی ہوئی تھیں۔ تفرو بہ ابوداؤد۔

----- نبي عليه السلام

\_\_\_\_\_ حضرت ابو بكراة

----- حفرت عمرة

حاکم اور بیمی نے حدیث (ابن الی فدیک از عمو از قاسم) میں بیان کیا ہے کہ میں نے نمی علیہ السلام کی قبر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو مقدم دیکھا اور حضرت ابوبکڑ کی قبر کا سرمانہ نبی علیہ السلام کی قبرے کندھوں کے درمیان تھا اور حضرت عمر کی قبر کا سرمانہ رسول اللہ مطبیع کے پاؤں کے برابر تھا۔

> ----- نبی علیه السلام کی قبر ------ حضرت ابو بکرش

----- معرت عرظ

عجب توجیه : حافظ بیعق کا بیان ہے کہ ان کی قبریں مسطح اور برابر تھیں کیونکہ کنگریاں صرف مسطح پر برقرار رہ سکتی ہیں۔ حافظ بیعق کی بیہ توجیہ نمایت عجیب ہے کیونکہ حسبہ اور کنگریوں کا ذکر تک روایت میں نہیں۔ اور ممکن ہے کہ قبر مسنم اور کوہان نما ہو اور اس پر شگریزے مٹی وغیرہ پیوستہ ہوں۔

واقدی (درادری جعفربن محم) ابوہ محمد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کو مسطح اور برابر کردیا سمیا ہے۔ (مسنم بلند کرکے اونٹ کے کوہان کی طرح درمیان میں سے اونچا کرے مسطح بلند کرے اور جج میں سے اونچانہ کرے 'ندوی)

امام بخاری (فردہ بن ابی المغراء علی بن محمر 'بشام بن عودہ ) عودہ سے بیان کرتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک کے عمد خلافت میں روضہ اطهر کی ایک دیوار گر گئی۔ اس کی تعمیر کرنے گئے تو ایک قدم ظاہر ہو گیا 'وہ یہ دیکھ کر بوے پریشان ہوئے اور مجھے کہ یہ نبی علیہ السلام کا قدم شریف ہے۔ کوئی شناخت کرنے والا موجود نہ تھا یہاں تک کہ عودہ نے کہا واللہ! یہ تو حضرت عراکا قدم ہے۔

عودہ ' حفرت عائشہ کا وصیت نامہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت عبداللہ اللہ وصیت کی تھی کہ وہ حجرہ ہیں ان کے ذریعہ میں ان کے ذریعہ ان کے دریعہ میں دوں گی۔

امام ابن کیر کہتے ہیں ' ۸۲ھ میں جب ولید بن عبدالملک خلافت پر متمکن ہوئے تو جامع دمشق کی تعمیر شروع کی اور اپنے بچا زاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز ریائی کو معجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا۔ انہوں نے شرقی جانب سے اس قدر توسیع کی کہ «مجروً نبوبیہ" علی صاحبها السلام بھی اس میں شامل ہوگیا۔

حافظ ابن عساكرنے ائي سند سے مدينہ پر عمر بن عبد العزيز كے عمد حكومت ميں زازان مولى فرا فصد معمار مسجد نبوى سے بيان كيا ہے اور اس نے سالم بن عبد اللہ سے امام بخارى كے بيان كے مطابق نقل كيا ہے اور تيوں قبروں كابيان امام ابوداؤد كے موافق روايت كيا ہے۔

می علیہ السلام کی وفات بہ صحابہ کی دلی کیفیت: امام بخاری (سلیمان بن حرب ماد بن زید طبت) معنوت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے مرض میں اضافہ ہوا آپ پر عثی طاری ہونے کی تو حضرت افاطمہ شنے کما ہائے میرے باپ کا کرب و الم! تو آپ نے حضرت فاطمہ کو کما 'آج کے بعد تیرے والد کو کوئی رنج و کرب نہ ہوگا۔ جب آپ کی روح پر فتوح پرواز کر گئ تو حضرت فاطمہ نے کما ہائے میرے بیارے بیارے بیا خداکی دعوت حق کو قبول کر گئے 'ہائے میرے بیا 'جن کا مقام جنت الفروس ہے۔ ہائے بیارے

باپ! ہم جرائیل کو ان کی موت کی خبرویں سے۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما' اے انس ایک تم کو گوارہ تھا کہ رسول اللہ یر مٹی ڈال دو' تفروبہ البخاری۔

امام احمد (بزید ماد بن زید ، ثابت بنانی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاظمہ سے نما اے انس! کیا تم نے رسول اللہ پر مٹی ڈال کرواپس آنا گوارا کرلیا۔ ابن ماجہ لے بھی اس کو حدیث ماد سے اس طرح مختصر بیان کیا ہے۔ اور ابن ماجہ میں حماد کا بیان ہے کہ فاہت بنائی بیہ حدیث بیان کرتا تو اس قدر رو تا کہ اس کی پسلیال لرز جاتیں۔ بیر رونا ، نوحہ اور بین نہیں بلکہ بید نبی طبیہ السلام کے برحق شائل کے یاد کرنے کے باب میں سے ہے۔ بید جم نے اس لئے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نوحہ سے منع فرمایا ہے۔

نوحہ: امام احمد اور نسائی نے حدیث شعبہ بیان کی ہے کہ وہ (قادہ مطرف عیم بن قیس بن عاصم) قیس سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم مجھ پر نوحہ نہ کرو کیونکہ رسول اللہ طابالم پر نوحہ نہیں کیا گیا ' یہ حدیث ' نواور ' میں (اساعیل بن اسحاق قاضی نے از عمرہ بن میمون از شعبہ از مطرف) بیان کی ہے۔ پھر علی بن مدینی نے (مغیرہ بن سلم، معق بن حزن ' قاسم بن مصیب ' حن بھری) قیس بن عاصم سے بیان کیا ہے کہ تم محمد پر نوحہ نہ کرو کیونکہ رسول اللہ طابا لم پر نوحہ نہیں کیا گیا ' پھر اس کو روایت کیا ہے (علی ' محمد بن فعل ' صعق ' قاسم ' یونس بن عبید ' حن ' قیس بن عاصم) سے۔

حافظ برار نے (عقب بن سان عثان بن عثان محد بن عرو ابوسلم) حضرت ابو مربرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ امام احمد (عفان ، جعفر بن سلیمان ، عابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں جس روز رسول اللہ طابیع تشریف لائے تو ہر چیز منور اور خوشما تھی اور جس روز فوت ہوئے ہر چیز آریک و آر تھی۔ ہم نے چیز آریک و آر تھی۔ ہم نے آپ کو وفن کرنے کے بعد 'ابھی مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے کہ ہم نے ولوں میں تغیر محسوس کیا۔ ترفدی 'ابن ماجہ نے بھی بید روایت از بشراز جعفر ضبعی بیان کی ہے اور ترفدی نے اس کو صبح ۔۔۔ تیموریہ میں ہے "حسن" ۔۔۔ غریب کما ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سند شرط تھیمین پر ہے اور جعفر سلیمان کی حدیث محفوظ ہے اور ایک جماعت نے اس کی تخریج کی ہے اور جعفرے راویوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔

اندهرا چھاگیا: محمد بن یونس کدی نے اپنی روایت میں عجیب الفاظ بیان کے ہیں۔ (ابوالولید ہشام بن عبد الملک طیالی، جعفر بن سلیمان ضبع، طبت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مطابع فوت ہوئے تو مدینہ اس قدر تاریک و تار ہو گیا کہ ایک دو سرے کو نظر نہ آیا تھا اور اپنا ہاتھ دکھائی نہ ویتا تھا۔ ہم آپ کے دفن سے ابھی فارغ نہ ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تغیر اور تبدیلی محسوس کی۔ حافظ بیمق کے کہ کم نے اپنے دلوں میں تغیر اور تبدیلی محسوس کی۔ حافظ بیمق کے کہ کم خوا سے اور اس کے علاوہ دو سرے حفاظ سے ابوالولید طیالی سے اس طرح روایت کیا جیسا کہ ہم بیان کر کی جیس اور وہی محفوظ ہے۔ واللہ اعلم۔

حافظ ابن عساكر (ابو حفص بن شابين حسين بن احمد بن وسطام درابله ، محمد بن يزيد رواس سلمد بن ملقمه واود بن

ابی ہند' ابو نفرہ) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیا کا جب مدینہ میں ورود مسعود ہوا تو ہر چیز خوشما اور روشن تھی اور جس روز فوت ہوئے ہر چیز تاریک اور بدنما تھی۔

امام ابن ماجہ (اسحاق بن منصور عبدالوهاب عبل ابن عون حسن) حضرت ابی بن کعب والحو سے بیان کرتے میں کہ ہم رسول الله مالله مل محمراه تھے تو ہمارا مقصد ایک ہی تھا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو دائیں ہائیں ادھر اوھرو لگنا شروع کردیا۔

مماز على تبديلى: الم ابن ماجه (ابرائيم بن مندر حزاى امون خود محر بن ابرائيم بن مطلب بن سائب بن ابى دوام سمى موئ بن مبدالله بن ابى اميه مخزوى معدب بن مبدالله) حطرت ام سلمة زوجه طبيبه في عليه السلام سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابع كے عمد مسعود عين نمازى كى نگاہ اسكے پاؤل عين رہتی تھى آئے تجاوز نه كرتى تھى ۔ جب رسول الله طابع فوت ہو كے اور ابو بكر فليفه ہوئ تو نمازى كى نگاہ اس كى پيشانى والى جگه سے آئے نه برحتی تھى۔ وہ فوت ہو كے اور عرف كا دور خلافت آيا تو نمازى كى نگاہ اسكے سامنے سے نه بنی تھى مجمودہ فوت ہو گئے اور عرف كا دور خلافت آيا تو نمازى كى نگاہ اسكے سامنے سے نه بنی تھى مجمودہ فوت ہو گئے اور عمل كا دور فلافت آيا تو نمازى كى نگاہ اسكے سامنے سے نه بنی تھى مجمودہ فوت ہو گئے اور عمل كا دور فلافت آيا تو نمازى كى نگاہ اسكے سامنے سے نه بنی تھى گئے۔

ام ایمن: امام احمد (عبدالعمد، حاد، ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیمیل الله کو پیارے ہوئے تو ام ایمن رو دیں۔ ان سے بوچھا گیا آپ نبی علیه السلام پر کیوں آنسو بما رہی ہیں۔ تو انسوں فی کما، جمعے معلوم تھا کہ رسول الله علیمیل فوت ہو جائیں سے (اور ہر کسی کو فوت ہونا ہے) لیکن میں تو وحی کے انقطاع پر رو رہی ہوں۔ یہ اس طرح مخضربیان کی گئی ہے۔

بیمقی (ابو عبداللہ الحافظ ابوعبداللہ محر بن یعقوب محر بن فیم اور محر بن نفر جارودی حسن بن علی خوالی عرو بن عاصم کا بی سلیمان بن مغیو البت مغیو انس عصرت انس عصرت انس عصر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع ام ایمن کی ملاقات کے تشریف لے گئے تشریف لے گئے بیں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس نے رسول اللہ طابیع کو پانی پیش کیا آپ نے واپس لوٹا ویا یا تو آپ روزہ وار تھے یا پینے کی خواہش نہ تھی۔ پھروہ آپ سے ہنسی خوشی کی باتیں کرنے لگیں ارسول اللہ طابیع کی وفات کے بعد حضرت ابو بکڑ نے حضرت عمر سے ہما چلو ام ایمن کی زیارت کریں۔ جب ہم اس کے پاس پنچ تو وہ رونے لگیں اس سے وجہ آہ و بکا دریافت کی اور کما کہ رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ تعلق کے باس ہے بہت بہتر ہے۔ تو اس نے کما واللہ اس وجہ سے نہیں روتی کہ بیا بیت بھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ کے بال ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسان رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ کے بال ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسان رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ کے بال ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسان رسول اللہ طابیع ہو گئی ہے۔ اس بات نے ان کو رونے پر مجبور کرویا اور وہ بھی رونے لگے۔ امام مسلم نے اس کو (زهر بن حرب از عمرہ بن عاصم) بیان کیا ہے۔

مویٰ بن عقبہ نے رسول اللہ طابی کے قصہ وفات اور اس میں حضرت ابو بکڑے خطاب کے بارے بیان کیا ہے کہ خطاب کے بارے بان کیا ہے کہ خطبہ ابی بکڑکے بعد لوگ واپس چلے آئے اور ام ایمن بیٹی رو رہی تھی، تو کسی نے اس سے روئے کا سبب بوچھا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اعزاز و اکرام بخشا ہے اور ان کو جنت میں واخل کر کے دنیا کے مصائب سے راحت بخش ہے۔ تو اس نے کہا میں تو صبح شام کی تازہ وتی جو آسمان سے آیا کرتی تھی کے

ا نقطاع اور مرفوع ہونے پر رو رہی ہوں۔ لوگ اس کی یہ حکیمانہ بات س کر حیران رہ گئے۔ ص

"وصیح" میں مسلم بن حجاج (ابراہیم بن سعید جو ہری ابواسامہ اپرید بن عبداللہ ابوبرہ) حضرت ابوموی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا اللہ تعالی جب امت کے لوگوں پر رحم کا ارادہ کرتا ہے تو نبی پر اس کی امت سے قبل موت طاری کر دیتا ہے اور نبی کو امت کے لئے اچھا پیٹرو اور پیش خیمہ بنا دیتا ہے جو است کی امت کی ہلاکت و تباہی کا ارادہ ہو تو نبی کی زندگی میں ہی اس کو برباد کر دیتا ہے امت کی ہلاکت و تباہی کا ارادہ ہو تو نبی کی زندگی میں ہی اس کو برباد کر دیتا ہے اور نبی کی آنکھ کو محصند اکر دیتا ہے کہ وہ نبی کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے امرکی نافرمانی کرتے ہیں۔ امام مسلم اس کی سند اور متن میں منفرد ہیں۔

سملام پہنچانے والے فرشتے: حافظ برار (بوسف بن موی عبدالحمید بن عبدالحرید بن ابی رواد سیان عبدالله بن صائب زاذان) حضرت عبدالله بن مسعود والله سی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا بھیک الله تعالی کے سیاح فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں نیز فرمایا میری زندگی تمسارے لئے بہتر ہے۔ تم بات کرتا ہے اور میری موت بھی تمسارے لئے فیرو برکت کا محرجہ ہم بات کرتا ہے اور میری موت بھی تمسارے لئے فیرو برکت کا موجب ہے تمسارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال پر میں خداکی تعربیف و ستائش کرتا ہوں اور بداعمال و کھ کر استعفار کرتا ہوں۔ حافظ برار کہتے ہیں کہ حدیث کا آخری فقرہ جو عبداللہ سے مروی ہے صرف اسی سند سے ذکور ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ان الله ملانکه سیاحین ببلغونی عن امتی السلام یہ جملہ امام نسائی نے متعدد طرق سے سفیان توری اور اعمش سے بذریعہ عبداللہ بن سائب از ابیہ بیان کیا۔

امام احمد (حسین بن علی بعنی عبدالرحمان بن بزید بن جابر ابوالاسود صنعانی) اوس بن اوس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ہے فرمایا کہ تمام ایام میں جمعہ کا روز افضل ہے اس میں آدم پیدا ہوئے اس روز فوت ہوئے اس روز صور چھونکا جائے گا اور اسی روز میں صاعقہ ہے۔ بتابریں تم جھے پر بروز جمعہ بکفرت درود پڑھا کرد۔ تمہارا درود جھے پر پیش کیا جا آہے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے آپ بر ہمارا درود کیو تکر پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین کو انبیاء کے جسموں کو بوسیدہ کرنے سے روک دیا ہے۔

ابن ماجبہ کی فروگذاشت: اس روایت کو ابوداؤد نے (ہاردن بن عبداللہ ادر حن بن علی) سے بیان کیا ہے اور امام نسائی نے اسحاق بن منصور سے یہ نتیوں راوی حسین بن علی بعضی از عبدالر حمان بیان کرتے ہیں اور امام ابن ماجبہ (ابوبکر بن ابی شیہ، حسین بن علی، جار، ابوالا شعث) شداد بن اوس سے بیان کرتے ہیں، ہمارے شیخ ابوالحجاح مزی کا بیان ہے کہ یہ ابن ماجہ کا وہم ہے۔ صبح اوس بن اوس ثقفی ہے (شداد بن اوس نہیں) مام اجمہ امام اجمہ امام اجمہ اور نسائی نے از اوس بن اوس ہے جیسا کہ امام اجمہ ابوداؤد اور نسائی نے از اوس بن اوس بیان کیا ہے۔

امام ابن ماجه (عمرو بن سواد مصری عبدالله بن وهب عمرو بن حارث سعید بن ابی هلال و نید بن ایمن عباده بن

قصى) حضرت ابوالدرداء سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا بروز جمعہ مجھ پر بکفرت درود پڑھا کرو بید درود مشہور ہے اس میں فرشتے شریک اور شامل ہوتے ہیں جو کوئی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تا آنکہ وہ پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ ابوداؤد کتے ہیں میں نے عرض کیا وفات کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین کو انبیاء کے اجسام کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ کا نمی زندہ ہو تا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے "افراد" میں سے ہے۔

"روضہ اطبر" کی زیارت کے بارے مروی احادیث کے بیان میں حافظ ابن عساکر نے ایک خاص عنوان الائم کیا ہے۔ اس کو بالاستیعاب بیان کرنے کا مقام "کائم کیا ہے۔

رسول الله طافیم کے بارے تعزیت: امام ابن ماجہ (دلید بن عمرہ بن سین ابوہام محد بن زبر قان احوازی موٹ بن عبیدہ معدب بن محد ابو سلم بن عبدالرحمان) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافیم نے درمیان حائل تھا ، یا پردہ اٹھا دیکھا! تو لوگ حضرت ابو بکڑ کے بیچے نماز پڑھ درمیان حائل تھا ، یا پردہ اٹھا دیکھا! تو لوگ حضرت ابو بکڑ کے بیچے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بہتر حالت میں دیکھ کر الله تعالی کی حمد و ثاکی اس اور اس کے الله تعالی اس کو ان میں جانشین مسلمان کو دیکھا اور فرمایا اے لوگو! کسی آدمی یا کسی مسلمان کو تکلیف پنچ مسلمان کو دیکھا اور فرمایا اے لوگو! کسی آدمی یا کسی مسلمان کو تکلیف پنچ کہ وہ میری موت کی مصیبت سے صبر کرے جو اس کو میری فوتکی کے تعلیق بی اس مصیبت سے مبر کرے جو اس کو میری فوتکی کے تعلق مصیبت سے بردھ کر کوئی مصیبت نہ پنچ گ۔ تعفرد بہ ابن ماجہ۔

فرشتہ اجل کا اجازت طلب کرتا: امام بہتی (ابواسحان ابراہیم بن مجر تعبہ، شافع بن مجر، ابوجھ بن سامہ طلبی ، مزنی، شافعی، قاسم بن مجر بن محد بن محد میں اللہ علی دین شافعی، قاسم بن مجر بن محد بن محد بن محد بیان کرتے ہیں کہ چند قریشی میرے والد علی ذین العابدین بن حسین کے پاس آئے تو اس نے کما کیا جس آپ کو رسول اللہ طابع کی صدیث نہ رسول اللہ طابع کی اللہ تعالی نے آپ کی تعظیم و محمریم کی خاطر مصوصی طور پر مجھے آپ کے پاس مجھا ہے ہیں آپ کی اس ذات کی طرف سے مزاح پری کرتا ہوں جو آپ شعبہ مور بر مجھے آپ کے پاس مجھا ہے ہیں آپ کی اس ذات کی طرف سے مزاح پری کرتا ہوں جو آپ شعبہ اور میں مصیبت ذوہ ہوں پھر دو سرے روز آئے تو مزاح پری کی تو نبی علیہ السلام نے پہلے روز والاجواب میا اس دوز حضرت ہوائی کے ہمراہ ''اس عیا ہو کہ تو تو بی کے دوز والاجواب دیا اس روز حضرت کیا گھ فرشتہ ہے اور ہمر فرشتے کے تحت ایک لاکھ فرشتہ ہے اور ہمر فرشتے کے تحت ایک لاکھ فرشتہ ہے اور ہمر فرشتے کے تحت ایک گھ فرشتہ ہے اور ہمر فرشتے کے تحت ایک لاکھ فرشتہ ہے اور ہمر فرشتے کے تحت ایک گھ فرشتہ ہے اور ہم فرشتے کے تحت ایک گھ فرشتہ ہے اس نے آپ سے اجازت طلب کی اور آپ کی مزاح پری کی 'پھر جرائیل کے تعارف کوایا گھ میں فرشتہ ہے۔ اس نے آپ سے اجازت طلب کی اور آپ کی مزاح پری کی 'پھر جرائیل کے تعارف کوایا گھ میں دور نہ آئندہ کی سے اجازت طلب کرتا ہے 'اس نے آپ سے قبل کی سے اجازت وا انہوں نے گھی اللہ تعالی نے مجمعے آپ کی طرف

جھیا ہے آگر آپ روح قبض کرنے کا تھم دیں تو میں روح قبض کر لوں گا آگر آپ جھے تھم نہ دیں تو میں والیں چلا جاؤں گا۔

یہ من کر رسول اللہ علی ہے فرمایا اے فرشتہ موت! کیا تو یہ کرسکے گا؟ اس نے "بال" کما اور ہتایا کہ بیل ای بات کا مامور ہوں اور جھے آپ کی اطاعت کا تھم ہوا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے حضرت جرائیل کی طرف دیکھا تو حضرت جرائیل نے کما اے جمیا اللہ تعالی آپ کی طاقات کا مشاق ہے۔ رسول اللہ طابی ہائے فرشتہ موت سے فرمایا، آپ جس بات کے مامور ہیں وہ کر گزریئے، چنانچہ اس نے آپ کی روح قبض کرلی۔ جب رسول اللہ طابی فوت ہو گئے تو تعزیت کے الفاظ و کلمات انہوں نے گھر کے ایک کونے سے نے السلام علیکم اہل البیت ورحمته الله وبر گاته، اللہ تعالی کی ذات میں، ہر مصیبت سے صبرو تسلی ہے۔ اور وہ ہر فوت ہونے والے کا خلف اور جائیوں ہے اور ہلاک ہونے والے کا درمان اور طافی کرنے والا ہے۔ اور وہ ہر فوت ہونے والے کا خلف اور جائیوں ہے اور ہلاک ہونے والے کا درمان اور طافی کرنے والا ہے۔ کس اللہ تعالی پر احتی و بھروسہ رکھو اور اس کے امیدوار رہو۔ دراصل مصیبت ذوہ تو وہ ہو تو اپ سے محروم رہا۔ حضرت علی نے بوجھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خضرطیہ السلام ہے۔ (یہ حدیث مرسل ہے، قاسم عمری کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی شاکہ نے ضعیف کما ہے اور کئی آیک انہ نے ضعیف کما ہے اور کئی آیک نے اس کو متروک قرار ویا ہے۔)

ای روایت کو (ریح ، شافی ، قاسم عری ، جعفر بن عمی ، حجر بن علی ، حضرت علی زین العابدین سلیج بن حسین واله عمر ی سے بیان کرتے ہیں اور صرف تعزیق کلمات نقل کرتے ہیں۔ اس کی سند میں بھی قاسم عمری ہے۔ ہم نے اس کے بارے آگاہ کر دیا ہے کہ دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ علاوہ ازیں اس کو حافظ بیہ قی (ماکم ، ابو جعفر بغدادی ، عبداللہ بن حارث یا عبدالرحمان بن مرتصد سقانی ، ابوالولید مخزوی ، انس بن عیاض ، جعفر بن محمی حضرت جابر بن عبداللہ عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم فوت ہوئے تو وہ آہٹ سنتے سے اور جسم نہ دیکھتے سے۔ اس نے کما السلام علیکم اہل البیت ورحمة الله وبرکاته ان فی الله عزاء من کل مصیبة وخلفا من کل فائت و درکا من کل هالک فبالله فثقوا وایاہ فارجوا فانما المحروم من حرم الثواب والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

بیہ ق کا اصول : امام بیہ ق کابیان ہے کہ یہ دونوں سندیں کو ضعیف ہیں گرایک دوسری کی تائید کرتی ہیں اور وضاحت کرتی ہیں کہ ندکور بالا حدیث جعفر کا کوئی اصل ہے۔ واللہ اعلم۔

امام بیمق (ابوعدالله الحافظ ابو براحد بن باوب عجر بن بشربن مطر کال بن عله عباد بن عبدالعمد) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیم فوت ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ کی چارپائی کو گھیرلیا۔ سب آپ کے گرد گریہ کنال تھے کہ ایک سفید ریشی فریہ جسم وش شکل آدی اندر آیا اور لوگوں کی گردنیں بھلا نگتا ہوا آگے بردھا اور رو کر "اصحاب رسول الله" کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کما ان فی المله عزاء من کل مصیبة وعوضا من کل فائت و خلفا من کل هالک فالی الله فانیبوا والیه قارغبوا ونظرہ الیکم فی البلایا فانظروا ۔۔۔ مصائب میں اس کی نظر تہماری طرف ہے تم بھی اس کی طرف نظر کرو۔۔۔ فان

حارث بن ابی اسامہ (محد بن سعیہ ، ہشام بن قاسم ، صالح مری) ابوحازم مدنی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم فوت ہوئے تو مماجر لوگ گروہ در گروہ جرہ کے اندر داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھ کرباہر آتے پھر اسی طرح انساری نے نماز جنازہ پڑھی جب سب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو خوا تین نماز جنازہ کے لئے آئیں ، خوا تین نے خسب عادت جزع و فرع اور شوروغل کیا تو انہوں نے گھر کے اندر ایک جنبش کی آواز سنی اور خاموش ہو گئیں تو ایک کمنے والا کمہ رہا تھا بے شک اللہ کی طرف لولگائے میں ، بربلاک ہوئے والے سے مبرو سکون ہے۔ اور ہر معیبت کا معاوضہ ہے اور ہر فوت ہوئے والے کا خلف اور جانشین ہے مصیبت ذرہ وہ ہے جس دو ہوئی نہ کرے۔

می علیہ السلام کے یوم وفات کے بارے اہل کتاب کا علم و عرفان: ابو بکرین ابی شبہ (عبداللہ بیلی علیہ السلام کے یوم وفات کے بارے اہل کتاب کا علم و عرفان: ابو بکرین ابی شبہ (عبداللہ بیلی واقع سے بیان کرتے ہیں کہ میں بمن میں تھا، یمن میں اور ایس میں دو اہل یمن -- و و کلاع اور ذو عمو -- سے ملاقات ہوئی، میں ان سے رسول اللہ مظاہلہ کی احادیث بیان کرنے لگا۔ تو انسوں نے کما آگر تمماری احادیث نبوی برحق اور بی سب ایسے وہاں سے روانہ ہوئے ہم اہمی تین روز سے فوت ہو بچے ہیں۔ حضرت جریا کتے ہیں وہ اور میں سب ایسے وہاں سے روانہ ہوئے ہم اہمی راستہ میں ہی تھے کہ مدینہ کا ایک قافلہ رونما ہوا۔ ہم نے ان سے کوئی تازہ خریو بھی تو انسوں نے بتایا کہ رسول اللہ مظاہلہ فوت ہو بچے ہیں اور حضرت ابو بکڑ خلیفہ ہیں، لوگ ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں۔ حضرت جریا کستے ہیں ان دونوں نے ججھے پیغام ویا کہ ابو بکڑ کو بتا دیتا ہم آئے تھے ان شاء اللہ شاید ہم عنقریب واپس آئیں۔ وہ یمن بطے گئے اور میں مدینہ جلا آیا۔

حضرت ابو یکر کو ان کا واقعہ سنایا تو انسوں نے کما تو ان کو اپنے ہمراہ کیوں نہ لایا۔ بعد ازیں طاقات میں بھے ذوعمو نے کما جناب جریر! آپ مجھ سے محترم ہیں میں آپ کو ایک بات بتا تا ہوں' آپ اٹل عرب بھشہ خیرو برکت میں رہیں گے۔ جب آپ کا امیر فوت ہو جائے تو آپ دو سرا امیرینالیں' اور جب حکومت برور شہشیر حاصل ہو تو آپ ملوک اور بادشاہ بن جاؤ گے۔ بادشاہوں کی طرح غضبناک ہو گے اور بادشاہوں کی طرح رضامند ہو گے۔ ام احمد اور بخاری نے ابن ابی شیب سے اس طرح بیان کیا ہے اور حافظ بہتی نے بھی الم حاکم' عبداللہ بن جعفر' یعقوب بن سفیان سے اس طرح بیان کیا ہے۔

صافظ بیمق (ماکم علی بن متوکل محر بن یونس یعقوب بن اسحال حضری زائدہ نیاد بن علاقہ) حضرت جریا ہے میان کرتے ہیں کہ جھے یمن میں ایک یمودی عالم ملا۔ اس نے کما آگر تممارا صاحب اور ساتھی برحق نبی ہے تو وہ بروز سوموار فوت ہو گیا ہے۔ امام بیمق نے اس سند سے بیان کیا ہے۔ اور امام احمد (ابوسعید زائدہ نیاد بن

علاقہ) حضرت جریر سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یمن میں ایک یمودی عالم نے کما ان کان صاحبکم نبیاً فقد مات الدوم حضرت جریط کابیان ہے کہ رسول الله طابع سوموار کو فوت ہوئے۔

حضرت كعبية كا عجب واقعه : حافظ بيهق (ابوالحين بن بشران معدل در بغداد ابوجعفر محر بن عمو عمد بن ميثم اسعيد بن ابي كبير بن عوف عبد الحميد بن كعب بن ملقمه بن كعب بن عدى نوفى عمرو بن حارث ناعم بن رجيل) حضرت کعب بن عدی سے بیان کرتے ہیں کہ میں اہل جرہ کے وفد میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو کروالیس جرہ چلے آئے۔ ہم وہال پنچ ہی تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کی اطلاع ملی تو میرے رفقاء ریب و شک میں جتلا ہو سکے اور کہنے گلے وہ نی ہوتے تو فوت نہ ہوتے۔ میں نے جواب ریا آپ سے قبل انبیاء فوت ہو چکے ہیں اور میں خود اسلام پر ابت قدم رہا۔ پھرمدیند کی طرف روانہ ہوا' راستہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ ہم اس کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا کرتے تھے۔ میں نے اسے کما آپ میرے دل کی بات بتائیں' میرا دل اس سے پیشان ہے۔ اس نے کما کوئی نام لکھ کر لاؤ۔ میں نے اس کے پاس "کھب" پیش کیا تو اس نے ایک کتاب نکال کر كما يد اس مين وال دو- ميس في وه نام اس مين وال ديا تو اس في كتاب مين غور كيا ديكها تو اس مين ني عليه السلام کی شکل و صورت کابیان ہے ' جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کا اسی وقت میں فوت ہونے کا ذکر ہے جس میں آپ فوت ہوئے ہیں۔ یہ و مکھ کر میری ایمانی بصیرت میں اضافہ ہو گیا اور میں نے حضرت ابو بکڑ کے پاس پہنچ کر یہ واقعہ ان کو بتایا اور ان کے پاس کچھ روز مقیم رہا کھر آپ نے مجھے مقوقس کی طرف رواند کیا اور میں ، بان سے واپس آیا۔ نیز مجھے حضرت عمر نے بھی اپنے خط دے کر مقوقس کے پاس بھیجا، میں اس کے پاس پنچا تو جنگ برموک کا زمانہ تھا اور مجھے معلوم نہ تھا۔ اس نے مجھ سے بوچھا کیا معلوم ہے کہ روم نے عرب کا قتل و خون کر کے ان کو فکست سے دوجار کردیا ہے۔ میں نے کمایہ برگز نمیں ہو سکتا۔ اس نے کما کیو نکر؟ میں نے کما کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے دین کو تمام اویان پر غالب کر وے گا اور الله تعالی وعدہ خلافی نہیں کر آ۔ پھراس نے کما تممارے نبی نے بچ کما ہے۔ والله روی قوم عاد کی طرح قتل كرديئے گئے۔

پھر اس نے جمھے سے اعیان صحابہ اور سرکردہ اشخاص کے بارے پوچھا میں نے اس کو بتایا تو اس نے محمدت عمر اور سربر آوردہ اشخاص کے نام تحاکف دیئے۔ علی عبدالرحمان 'نہیں اور غالبا عباس بھی تحاکف قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جابلی دور میں 'میں حضرت عمر کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں شریک کار تھا۔ جب حضرت عمر نے تخواہ داروں کا کتابچہ تیار کیا تو ''بی عدی بن کعب '' کے دیوان اور دفتر میں میری شخواہ مقرر کی۔ یہ اثر غریب ہے۔ اس میں خبر عجیب ہے اور وہ صحح ہے۔

ری ف درو رسی میرن و مسروں میں مروف میں مروب ہے۔ و فات رسول میں استہالاً کا کردار : محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول ملائی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملائی کا وفات کے بعد عرب میں ارتداد کی امرود رُسِّی۔ یمودیت اور عیسائیت سربلند ہوگئی اور نفاق غالب آگیا اور نبی ملائلاً کی وفات کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ابتراور سردی کی رات میں' ہارش

دوہ کریوں کی سی تھی۔ آآئکہ اللہ تعالی نے ان کو حضرت ابو کر کی بیعت پر متفق اور متحد کرویا۔

ابن ہشام نے ابوعبیدہ وغیرہ اہل علم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیح کی وفات کے بعد' اکثر اہل مکہ نے ارتداد اور اسلام سے پھرجانے کا ارادہ کر لیا تھا یہاں تک کہ امیر مکہ عماب بن اسید' ان سے خوف زدہ ہو کرچھپ گیا اور حضرت سیل بن عمرہ نے خطاب کیا' جمہ و شاکے بعد انہوں نے رسول اللہ طابیح کی وفات کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ بات اسلام میں قوت کی موجب ہے' جو محض ہم میں بدگانی پیدا کرے گا ہم اس کا سرقلم کر دیں گے۔ چنانچہ لوگ اپنے ارادے سے باز آگئے اور ارتداد سے رک گئے اور عماب بن اسید حاکم مکہ برطلا لوگوں کے سامنے آگئے۔ سیل بن عمرہ جنگ بدر میں اسیر ہو کر آئے تو حضرت عرائے ان کے وانت برطلا و میں مقام پر فائز ہو کہ تو اس کی ذمت نے کہ دہ ایسے مقام پر فائز ہو کہ تو اس کی ذمت نے کرے۔ یہ وہی مقام ہے جس کی رسول اللہ طابیح نے پیش گوئی فرمائی تھی۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم کی وفات کے بعد اکثر عرب قبائل میں ارتداد اور اسلام سے افخواف کا دور ہم ان شاء اللہ عفریب بیان کریں گے۔ بمامہ میں متبنی مسلمہ کذاب اور یمن میں اسود عنی اور عام لوگوں میں جو انحواف اور اسلام سے اعراض کا حادثہ بیان کریں گے یماں تک کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی طرف اوٹ آئے اور ارتداد کی سفاہت اور جمالت کی حالت جس پر شیطان نے ان کو اکسایا تھا ترک کر کے اسلام کی طرف آگئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نفرت و مدد کی اور ان کو دین اسلام پر حضرت ابو بکرا کے ذریعہ ثابت قدم کردیا۔

حضرت حسائ کا کلام: ابن اسحاق وغیرہ نے رسول الله طابیع کی وفات کے بارے جیسا کہ عنقریب مفصل آئے گا حضرت حسان بن ثابت کے بہت سے قصیدے بیان کئے ہیں سب سے اہم اور فضیح و بلیغ وہ قصیدہ ہے جو عبدالملک بن بشام نے ابوزید انصاری سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسان نے رسول الله طابیع پر الحکیار ہو کے کہا۔

بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتمهد ولا تمتحى الآيات من دار حرمة بها منبر الهادى الذى كان يصعد وواضح آيات وباقى معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معارف نم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآى منها تجدد

(میند اور طیب میں رسول اللہ مظھیم کے آثار ہیں اور منزل ہے مینار نور اور گاہے نشانات مث جاتے ہیں اور پالل ہو جاتے ہیں اور واضح جاتے ہیں اور واضح جاتے ہیں۔ اور واضح جاتے ہیں۔ اور واضح فیانات میں منزل کے نشانات مو نسیں ہوتے۔ وہاں پر "ہادی" کا وہ منبر ہے جس پر چڑھتا تھا۔ اور واضح فیانات اور باقی رہنے والے علامات اور ان کی منزل ہے اس میں عبادت گاہ اور معجد ہے۔ وہاں جمرے ہیں ان کے ورمیان اللہ کا نور نازل ہو تا ہے جس سے روشن حاصل کی جاتی ہے۔ معروف مقامات ہیں "مرور زمانہ کے باوصف ہیں کے نشانات محو نہیں ہوئے۔ ان پر آفت آئی اور ان سے وہ اور ترو آزہ ہو گئے)

عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبراً بها واراه في الترب ملحد ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجن تسعد يذكرن آلاء الرسول ولا أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد فظلت لآلاء الرسول تعدد مفجعة قد شفها فقد احمد وما بلغت من كل أمر عشيرة ولكن لنفسي بعد ما قيد توجيد

(میں نے ان میں رسول اللہ کے عمد مسعود کے آثار اور قبر کو دیکھاجس میں آپ کو قبرہتانے والے نے مٹی میں دفن کر دیا ہے۔ میں وہاں رسول اللہ" پر افکلبار ہوں اور آئکھیں مدد کی گئیں اور اس سے دوچند جنات کی آ کھوں سے مدد کی عمی۔ وہ رسول اللہ " کے احسانات یاد ولاتے ہیں اور ان کو میں شار نسیس کر سکتا اور میں ماتواں ہوں۔ وہ درد مند ہیں احد کی موت نے ان کو ناتواں کر دیا ہے اور رسول اللہ" کے احسانات کو شار کرنے لگتی ہیں۔ اور ان کی ہر بات دسوس حصہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی لیکن میرا دل غمناک ہے)

أطالت وقوفا تنذرف العين جهدها على طلل القبر الندي فيه احمسد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد تهيل عليه المترب أيد وأعين عليه - وقد غارت بذلك - أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الترى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد (وہ اپنی کوشش سے دیر تک آنسو بہاتی رہیں اس قبر کے نشانات پر جس میں احمد مدفون ہے۔ اے قبر رسول! تھھ پر برکات نازل موں اور بابرکت مو وہ علاقہ جس میں ہدایت یافتہ راست رو مقیم ہے۔ ہاتھ اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور آ تکھیں اس پر افشکبار ہیں اور وہ چیک گئی ہیں۔ بردباری' علم اور رحمت کو انہوں نے عشاء کے وقت دفن کر دیا ہے اس کے اور تر مٹی ڈال دی ہے۔ ان کو وساد اور تکیہ نہیں دیا گیا۔ وہ اندوہناک واپس چلے آئے ان میں ان کا نی موجود نه تھا' ان کی کریں اور بازو کرور ہو چکے ہیں)

ويبكون من تبكى السموات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يدوم مات فيه محمد تقطع فيه منزل الوحيي عنهم وقد كان ذا نبور يغور وينجمه وينقذ من هول الخزايا ويرشد إمام لهمم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا

(اور وہ اس ذات پر دن بھر روتے ہیں جس پر آسان اور زمین گریہ کنال ہیں اور سب لوگ غمناک ہیں۔ کیا جھی کی فوت ہونے والے کی مصیبت' اس مصیبت کے ہم یلہ ہوئی ہے جس روز محمہ فوت ہوئے۔ اس روز جرائیل ان ہے منقطح ہو گیا اور وہ صاحب نور تھا جس کا برتؤ' عوز اور نجد میں تھا۔ جو اس کی اتباع کرے اس کو وہ اللہ کا راہ ہتا تا ہے اور راہنمائی کر تا ہے اور رسوائیوں کی مولناکیوں سے نجلت دلا تا ہے۔ وہ ان کا المم ہے ان کو کوشش سے راہ حق

يدل على الرحمن من يقتدى به

## بتاتا ہے۔ صدق و راستی کا معلم ہے۔ اگر وہ اس کی اطاعت کریں تو سعادت مند ہو جائیں)

عفو عن الرالات يقبل عذرهم وإن يحسنوا ف الله بالخير أحود وإن ناب أمس لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد فبيناهم في نعمة الله وسطهم دليل به نهج الطريقة يقصد عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا عطوف عليهم لايثني جناحه ألى كنف يحنو عليهم ويمهد المغرثون كو معاف كرتے والے معذرت قبول كرتے بين أكر وه نيك كام كرين تو الله تعلق بهت فياض ب- أكر ان كو كوئى مشكل در پين بو تو وه اس كو برداشت نين كر كتے ، پن كون ب جس كے پاس مشكلت كا حل بود وه الله كا انعالت بين بين ان كے درميان دا بنما به اى ك ذريع چلنے كے داست كا قصد كيا جاتا ہے۔ ان كا داه داست هنا اس كو تأكوار ہے۔ ان كى استقامت اور جدايت كا وه حريص اور آرزومند ہے۔ وه ان پر مموان ہے وہ اپن بازوے رحمت كو موثر تا نين وه ان پر معفق ہے اور ان كو گوار رحمت مين ركھتا ہے)

فبیناهم فی ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فساصبح محموداً إلى الله راجعا يبكّيه جفن المرسلات ويحمد وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحى تعهد قفارًا سؤى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكّيه بلاط وغرقد ومسحده فالموحشات لفقدد حلاءً له فيها مقام ومقعد (وه اس نور من پر مرور تق الجاك ان ك نوركى طرف موت كا تير آيا جو جان ايوا البت بواد اور وه الله كى طرف قتل سائش لونا اس ير فرشتول كى آكميس روتى بن اور تريف كرتى بن داور حرم كے علاقه كے مقالت وحشت

ناک ہو گئے ہیں وجی کے عائب ہونے کی وجہ سے جو معمود تھی۔ وہ بیابان ہے سوائے قبر کی جگہ کے اس میں ایک فقید الثال چلا گیا ہے اس پر فرش اور غرقد درخت روتے ہیں۔ اور اس کی معجد یہ مقالت ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وحشت ناک ہیں۔ فال ہیں۔ ان کی ان مقالت میں نشست تھی)

وبالجمرة الكبرى له شم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد قبكسى رسول الله ياعين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد ومالك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فحصودى عليه بالدموع وأعول لفقد الذى لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد ومن القيامة يفقد ومن الماضون مثر عمالة اورميران اور هراور جائ ولادت فالى مو يك ين ال آئوا وقى الم منع براور بما اور عن المان كم مقود مون براوي المان كم مفود مون براية ومن برايات وسيع بن الله بهراور آه و فغان كرب مثل انبان كم مفود مون براياته

## زمانہ کے لوگوں نے مثل محمد المعظم مفقود نہیں پایا اور نہ ہی تاقیامت ان جیسا مفقود ہو سکتا ہے)

أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منه نائلا لا ينكد وأبذل منه نائلا لا ينكد وأبذل منه للطريف وتالد اذا ضن معطاء بما كان يتلد وأكرم حيًّا في البيوت اذا انتمى وأكرم جيًّا أبطحيا يسود وأمنع ذروات وأثبت في العالا دعائم عن شاهقات تشيد وأثبت فرعا في الفروع ومنبتاً وعودا غذاه المنزن فالعود أغيد

(نمایت عفیف اور پاکباز اور یکے بعد ویگرے عبد کو پورا کرنے والے اور عطیہ میں بھی اس کے کوئی قریب نہیں ہے اور نہ ان پر بخل کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ اور بہت خرچ کرنے والا ان سے نئے اور پرانے مال کو جب فیاض اپنے مال سے بخل کرے۔ جب نسب بیان کرے تو خاندانوں میں معزز ہے اور اعظی واوا کے لحظ سے اعلی مروار بیں۔ اور بلندیوں کے محفوظ مقامات کی حفاظت کرنے والے اور اس نے بلندی میں عزت کے بلند اور مضبوط ستون قائم کئے ہیں۔ اور شاخوں میں مضبوط شاخ اور اگئے میں اور اس کی جڑ کو برساتی پانی نے سیراب کیا اور وہ تا زم اور عموں کے میں۔

رباه وليداً فاستتم تمامسه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكف فلا العلم محبوس ولا الرأى يفند أقول ولا يلفى لما قلت عائب من الناس إلا عازب القول مبعد وليس هوائي نازعا عن ثنائه لعلى به في حنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك حسواره وفي نيل ذاك اليوم اسعى وأجهد

(رب مجید نے ان کی بچپن میں اچھے کاموں پر تربیت کی ہے اور وہ پایہ شخیل کو پنچے۔ اس کے دست مبارک سے مسلمانوں کی وصیت انتا کو پنچ منی۔ پس نہ علم پر پابندی ہے اور نہ ہی رائے مسرور و مطعون۔ میں کتا ہوں اور میری بات پر نکتہ چینی دور کی کوڑی لانے والے اور غلط بات کنے والا ہی کر سکتا ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ اس کی تعریف و ستائش میں زندگی بسر ہو جائے شاید میں اس کی بدولت جنت خلد میں ہیشہ رہوں۔ مصطفیٰ کے ہمراہ اس وجہ سے میں ان کی ہمسائیگی کا امیدوار ہوں۔ اور آج میں اس کے حصول میں کوشاں ہوں)

حضرت ابوسفیان والله کا اظمار عم : روض الانف کے آخر میں امام سمیلی کا بیان ہے کہ حضرت ابوسفیان بن عبدا لمطلب والد سول الله پر افتکبار ہوتے ہوئے کما۔

أرقت فبات ليلي لا يرول وليل أحى المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل فقدنا الوحى والتنزيل فينا يروح به ويغدو حريبل

(جھے نیند نہ آئی اور میری رات ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی اور مصیبت زدہ کی رات طویل ہوتی ہے۔ اور جھے بے سافتہ رونا آیا اور یہ آہ و بکا مسلمانوں کی مصیبت کی نبیت معمولی ہے۔ اس وقت ہماری مصیبت بے پایاں ہو گئ جب کما گیا کہ رسول اللہ فوت ہو چھے ہیں۔ اور ہمارا علاقہ اس مصیبت کی وجہ سے جو اس کو پینی ہے قریب تھا کہ اس کے اطراف و اکناف پر لرزہ طاری ہو جائے۔ ہم نے وحی اور قرآن کے نازل ہونے کو مفقود پایا جس کو صبح شام برائیل لا آتھا)

وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل نبسى كان يجلو الشك عنا بما يوحى اليه وما يقور ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل أفاطم إن جزعت فذاك عندر وإن لم تجزعي ذاك السبيل فقر أبيك سيد كل قرر وفيه سيد الناس الرسول

(بیہ حادثہ فا جعد اس سے زیادہ مستحق ہے کہ اس پر لوگول کا وم نکل جائے یا اس کے قریب نوبت پہنچ جائے۔ نبی علیہ السلام ہمارے شک و ریب کو رفع کرتے وی اور اپنے فرمان کی بدولت۔ وہ ہمارے راہنما تھے ہماری صلالت کا اندیشہ شہ لاحق ہو' رسول اللہ طابع مارے دلیل راہ ہیں۔ اے فاطمہ اگر تو جزع فزع کرے تو بیہ عظیم عذر ہے۔ اگر جزع فزع نہ کرو صبرو کرو تو یکی اچھا طریقہ ہے۔ تیرے والد کی قبر کا کتات کی قبرول کی سروار ہے اور اس میں سید عالم اور رسول وفن ہے)

## نبی علیہ السلام کے ترکے کابیان

نی علیہ السلام نے نہ کوئی درہم و دینار بطور ترکہ چھوڑا' نہ غلام اور کنیزادر نہ بکری اور شتراور نہ کوئی ایک چیزجو آپ کی ورافت ہو۔ البتہ آپ نے کچھ رقبہ چھوڑا جس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کیونکہ تمام تر دنیا آپ کی نگاہ میں بچے تھی۔ (جیسا کہ اللہ تعالی کے نزدیک پرکاہ کے برابر نہیں) کہ آپ اس کے حصول کے لئے سعی و کاوش کرتے یا پسماندگان کے لئے وراثت چھوڑتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) امام بخاری (تیبہ ابوالاحوم ابواسحاق) عمرو بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہ ورہم چھوڑا نہ دینار اور نہ غلام اور نہ کنیز۔ صرف ایک سفید خچر جس پر آپ سوار ہوتے تھے۔ اسلحہ اور زمین جس کو آپ نے نی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا۔

اس میں امام بخاری منفرہ ہیں۔ امام بخاری نے اس کو متعدد مقالت پر متعدد طرق سے بیان کیا ہے۔ ابوالاحوص 'سفیان توری اور زهر بن معادیہ سے امام ترفدی نے حدیث اسرائیل سے اور نسائی نے یونس بن ابواسحاق سے میں اور یہ عمرو بن عبداللہ سبیعی سے بیان کرتے ہیں اور یہ عمرو بن حارث بن معملات بن ابی ضرار براور ام المومنین جوریہ بنت حارث سے۔

یہ مسلم' ابوداؤد' نسائی اور ابن ماجہ میں متعدد طرق سے (سلیمان بن مران اعمش' شفیق' بن سلمہ ابودائل' سروق بن اجدع) ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق' حبیبہ محبوب خدا جن کی براءت و صفائی ساتویں آسان سے نازل ہوئی رضی اللہ عنہا وارضاھا سے مروی ہے۔

(س) امام احمد (اسحاق بن يوسف سفيان عاصم وربن جيش) حضرت عائشة سے روايت كرتے جي كه رسول الله ماليكم نے درہم و دينار علام اور كنيز بكرى اور جعيو كھ نه چھوڑا۔

(۳) امام احمد (عبدالرحمان عنیان عاصم ور) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابع نے درہم و دینار بکری اور بعید نه چھوڑا ویادہ ترجھے اس طرح معلوم ہے۔ عبد اور اسمہ کے ذکر میں مجھے شک الاحق ہے۔ شائل میں ترذی نے بھی اسی طرح بندار از عبدالرحمان بن مهدی بیان کیا ہے۔

(۵) امام احمد (و کیع صعر عاصم بن ابی النجود ور) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابط نے در ہم و دینار علام اور کنیز بکری اور حمیر نہیں چھوڑا۔ امام احمد نے یہ روایت بغیر کسی شک کے روایت کی ہے۔ کی ہے۔

(٢) حافظ بيهقى (ابوذكريا بن ابواسحاق مزى ابوعبدالله محد بن يعقوب محد بن عبدالوهاب بعفر بن عون مسور ) عاصم) ذرست بيان كرتے بيں كه حضرت عائشة نے كها تم مجھ سے رسول الله مالية م ميراث كى بابت بوجھتے ، مور سنو! رسول الله مالية من ندوم و دينار اور غلام و كنيز تركه ميں نهيں چھوڑى۔ مسعر راوى كهتا ہے ميرا خيال ہے كہ عاصم نے بكرى اور بعيو كانام بھى ليا۔

(2) مسعر (عدی بن طابت) علی بن حسین سے مروی ہے کہ اس نے کہا رسول اللہ مطابع نے درہم و دینار اور غلام و لونڈی ترکہ نہیں چھوڑی۔

(۸) امام مسلم اور امام بخاری (الحمش' ابراہیم' اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کئے ایک یہودی سے مدت معینہ تک غلہ خریدا اور اس کے عوض لوہے کی زرہ گروی رکھی۔

(۹) اور امام بخاری (قبیصه وری المش ابراہم اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علیم کے وقت بھی۔ مال کا اللہ علیم کے باس ۳۰ صاع کے عوض آپی زره گردی تھی۔

(۱۰) حافظ بیہفی (بزید بن ہارون وری وری و عمش ابراہیم اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کی وفات کے وفت بھی آپ کی زرہ منیس صاع جو کے عوض گروی تھی۔

(۱۱) امام بیہتی (علی بن احد بن عبدان' ابو بر محد بن حویہ عکری' جعفر بن محد قلائس' آدم' شیبان' قادہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع کو جو کی روٹی اور سڑاند والی چربی دعوت میں پیش کی گئی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول الله طالع نے فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ! بخدا آل محمد کے پاس گندم اور محجور کا آیک صاع ذخیرہ نہیں ہے' آپ کی اس وقت نو بیویاں تھیں اور آپ نے ایک بیودی کے پاس مدینہ میں ایک زرہ

مروی رکھی اور اس سے فلہ لیا اور وفات تک آپ اس زرہ کو آزاد نہ کرا سکے۔ ابن ماجہ نے اس روایت کا بعض حصہ شیبان بن عبدالرحمان نحوی از قلوہ بیان کیا ہے۔

(۱۲) اہم احمد (عبدالعمد علیہ السلام نے جبل احد کی طرف والدی نفی علیہ السلام نے جبل احد کی طرف و کی کر فرمایا والذی نفسی بیدہ ' بخدا میرے لئے باعث مسرت نہ ہے کہ آل محمد کے پاس پورا جبل احد سونا ہو اور میں اس کر فی سبیل اللہ صرف کر دوں اور وفات کے روز میرے پاس صرف ۲ دینار ہوں جن کو میں نے قرضہ چکانے کے لئے رکھا ہو چنانچہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ نے نہ درہم و دینار چھوڑا اور نظام اور لونڈی اور ایک زرہ تھی جو یہودی کے پاس تمیں صاع جو کے عوض گروی تھی۔

اس حدیث کا آخری حصہ ابن ماجہ (عبداللہ بن معادیہ جمعی عابت بن یزید) ہلال بن خباب عبدی کوئی سے بیان کرتے ہیں اور پہلا حصہ بخاری میں حضرت ابوذر اسے مروی ہے۔

(٣) امام احمد (عبدالعمد ابوسعید عفان ابت بن یزید ابلال بن ضاب عرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ حضرت عرض آئے اور آپ جنائی پر دراز تھے اور آپ کے پہلو مبارک پر جنائی کے نشانات تھے۔ یہ وکھ کر حضرت عرض نے کما یارسول اللہ! کاش آپ اس سے نرم بستر بنا لیے؟ تو آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق میری اور دنیا کی مثل ایک سوار کی ہے۔ جو گری اور دھوپ کے وقت چلا اور اس نے دن میں معمولی وقت درخت کے سایہ کے نیچے بسرکیا پھرچھوڑ کر چل دیا۔ (تفرد بس

اس کی سند جید ہے اور اس کا شاہر قصہ ایلاء میں موجود ہے۔ آپ کے زہد اور ترک دنیا کے بارے اور احراض لذائد دنیا اور اس کے نظر انداز کرنے کے بارے اور احادیث کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو گا اور بیہ ہمارے مدعا کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے نزدیک مال دنیا کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

(۱۲۰) امام احمد (سنیان عبدالعزیز بن رفیع) سے بیان کرتے ہیں کہ میں اور شداد بن معقل حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن عباس نے کما کہ رسول الله طابیخ نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے اس کے جو دو لوحوں کے درمیان ہے۔ پھر ہم محمد بن علی ذین العلدین کے پاس گئے تو اس نے بھی کہی کما۔ امام بخاری نے بھی قتیبہ از سفیان بن عیبینہ اس طرح بیان کیا ہے۔

(۵) امام بخاری (ابو نیم ، مالک بن مفول) حضرت طلع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اونی سے بوچھا کیا نبی طلیع نے کوئی وصیت کی تو اس نے کما نہیں ، تو میں نے بوچھا پھر لوگوں پر دصیت کیو تکر فرض کی یا وصیت کا ان کو تھم دیا گیا تو اس نے کما کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ ابوداؤد کے علاوہ سب اہل سنن اور مسلم بخاری نے اس روایت کو متعدد طرق سے مالک بن مفول سے بیان کیا ہے اور امام ترخری نے اس کو حسن صبح غریب کما ہے کہ ہم مالک بن مفول کی سند کے علاوہ کوئی سند نہیں جانے۔ امام ترخری نے اس کو حسن صبح غریب کما ہے کہ ہم مالک بن مفول کی سند کے علاوہ کوئی سند نہیں جانے۔ اور اوٹ : امام ابن کیر فرماتے ہیں اس فصل کے بعد ہم بہت سی الیی احادیث بیان کریں گے جن میں متعدد اشیا کا ذکر ہے جو رسول اللہ طابح کی زندگی میں آپ کے ساتھ مخصوص تھیں۔ مثل ازواج مطہرات کے گھر

کنیزیں' غلام' گھوڑے' شتر' کبریاں' اسلحہ' خچر' گرھا' لباس' گھر کا اثاثہ اور انگوٹھی وغیرہ ہم ان کو باسناد اور بہ ولا کل بالوضاحت بیان کریں گے۔

ان میں سے اکثر نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی عدم وراثت کا وعدہ پورا کرنے کی خاطر خیرات کر دی تھیں۔ لوئٹ سے دی تھیں۔ لوز کر دیئے تھے، کچھ سامان اور اثاثہ بمع اراضی بنی نضیر، خیبر اور فدک کے مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد کے لئے رکھا ہوا تھا۔ جیسے کہ ہم ان شاء اللہ آئندہ بیان کریں گے کہ آپ نے اس مال و متاع سے اپنے ورثاء کے لئے قطعاً کچھ نہیں چھوڑا۔ وباللہ المستعان۔

فرمان رسول وول نورث " كابيان : (۱) امام احمد (سفيان ابوالزماد اعرج) حضرت ابو ہريرة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طاقيم نے فرمايا ميرے وارث درہم و دينار تقسيم نه كريں گــ ازواج مطسرات اور عاملين كـ اخراجات كـ بعد ميرا تركه صدقه بـ

(۲) امام بخاری مسلم اور ابوداؤدگی ایک اساد سے (مالک بن انس ابوالزناد عبدالله بن ذکوان عبدالرصان بن حرمز اعرج) حضرت ابو مربرا ہے نقل کرتے ہیں که رسول الله سلمان نے فرمایا میرے وارث ویتار تقتیم نه کریں گے۔ اہل و عیال اور عاملین کے افزاجات کے بعد جو پچھ بچے وہ صدقہ ہے۔ (لفظ بخاری)

حضرت عثمان کو تجھینے کا عرم : (٣) امام بخاری (عبداللہ بن سلمہ الک نہری عوده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطبیع کی وفات کے بعد ازواج مطبرات نے عزم کیا کہ حضرت عثمان کو حضرت ابوبکٹ کے پاس میراث کی بابت بھیجیں تو حضرت عائشہ نے کما کیا "لانورث وما ترکنا صدقة" "بهم انبیاءً کی جماعت کے وارث نہیں ہوتے ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔" رسول اللہ طبیع کا فرمان نہیں ہے؟ یہ روایت

مسلم نے کی بن کی ابوداود نے قعنبی اور نسائی نے قتیبه الیمی ان تیوں نے مالک سے بیان کی ہے۔
حصر مائٹ کی از ان اور مطال میں میں میں ان ضر ملا گا میں اور تر بھی تان

حضرت عائشہ یکے از ازواج مطمرات میں سے ہیں۔ بفرض محال اگر وراثت ہوتی بھی تو انہوں نے اعتراف کرلیا ہے کہ رسول الله طائع کا ترکہ صدقہ ہے مال موروث نہیں۔ ظاہر ہے کہ باقی امهات المومنین نے بھی حضرت عائشہ کی موافقت کی ہوگی اور ان کی بات سے ان کو یہ مسئلہ یاد آگیا ہوگا۔ کیونکہ حضرت عائشہ کے کلام سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے نزدیک طے شدہ تھا' واللہ اعلم۔

(۳) امام بخاری (اساعیل بن ابان عبدالله بن مبارک بونس زبری عود) عائشه سے بیان کرتے ہیں کہ نمی علیہ السلام نے فرمایا "لانور شما تر کنا صدقة"

(۵) فرمان رسول "لانورث ماتر کناصدقة" کے عنوان کے تحت امام بخاری (عبدالله بن محر 'بشام 'معر' زبری' عروه) حضرت عائشہ ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس حضرت ابو بکڑ کے پاس رسول الله سالیم کی وراثت کے مطالبہ کے لئے آئے 'وہ اس وقت فدک اور خیبری اراضی کا مطالبہ کر رہے شخصہ یہ سن کر حضرت ابو بکڑ نے ان کو کما کہ میں نے رسول الله مالیم سے سنا ہے "لانووث ماتر کنا صدقته" اس اراضی ہے آل محمد کا گزران چلے گا۔ اور حضرت ابو بکڑ نے کما' واللہ! اس کے بارے میں وہی کول گا جو میں نے رسول الله مالیم کو کرتے ویکھا ہے چنانچہ حضرت فاطمہ نے ان کی ملاقات چھوڑ دی اور کول گا جو میں نے رسول الله مالیم کو کرتے ویکھا ہے چنانچہ حضرت فاطمہ نے ان کی ملاقات چھوڑ دی اور کھوں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اُدوہ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مرفے تک ان سے بات نہیں کی۔ امام احمد نے عبدالرزاق از معمرای طرح بیان کیا ہے۔

(٢) المام احمد (يقوب بن ابرابم ابوه صالح بن كيان زبرى عوه) حفرت عائشة سے بيان كرتے بيں كه حضرت فاطمة في رسول الله مطابع كى وفات كے بعد حضرت ابو كر سے رسول الله مطابع كى وفات كے بعد حضرت ابو كر سے رسول الله مطابع كى وفات كے بعد حضرت ابو كر سے وارث نبيں ہوتے المارا تركه صدقه ہوتا مطابع كيا تو انہوں نے كما رسول الله مطابع في فرمايا ہے جمارے وارث نبيں ہوتے المارا تركه صدقه ہوتا ہے۔ بيان كر حضرت فاطمة كو غصه آيا اور حضرت ابو كر سے طاقات چھو روى اور مرفى تك ان سے طاقات نه كى۔ ياد رہے كه رسول الله مطابع كى وفات كے بعد وہ چچه ماه زنده ربيں۔ امام احمد نے بھى اس طرح بيان كيا ہے۔

(ع) امام بخاری نے یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغازی میں (ابن ابی بکیر ایث عقیل از بری عورت حصرت عائشہ سے سابقہ روایت کی طرح بیان کی ہے اور اس میں اضافہ ہے جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت علی نے ان کو رات بی وفن کر دیا اور حضرت ابو بکڑ کو وفات کی خبرنہ دی اور خود بی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت علی نے لوگوں میں وجاہت تھی ' جب وہ فوت ہو گئیں تو حضرت علی نے لوگوں میں افحامہ کی زندگی میں حضرت علی کی لوگوں میں وجاہت تھی ' جب وہ فوت ہو گئیں تو حضرت علی نے لوگوں میں افحامہ اور تجدید بیعت کرنے کا خیال افران اور اعراض محسوس کیا' اس وقت انہوں نے حضرت ابو بکڑ سے مصالحت اور تجدید بیعت کرنے کا خیال کیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا آپ ہمارے ہاں تشریف لائے' آپ کے ہمراہ اور کوئی نہ بھو۔ اور حضرت علی نے حضرت علی نے حضرت علی ایک می وجہ سے ان کے ہمراہ آنے کو ناگوار سمجھا۔ حضرت ابو بکڑ بھو۔ اور حضرت علی نے حضرت علی نے ان کے پاس تنانہ جائیں تو انہوں نے کما ممکن نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھو کریں۔ واللہ! میں ان کے پاس اکیلا ہی جاؤں گا۔

چنانچہ حضرت ابو بکر چلے شکے اور حضرت علی نے کہا ہمیں آپ کی فضیلت اور بزرگ معلوم ہے اور جو مقام اللہ نے آپ کو دی ہے حمد نہیں کرتے لیکن آپ مقام اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا اور ہم ظافت پر جو اللہ نے آپ کو دی ہے حمد نہیں کرتے لیکن آپ کو کوں نے تنا ظافت کا فیصلہ کرلیا (اور ہمیں نظر انداز کرویا) ہم رسول اللہ طابع کے ساتھ قرابت اور رشتہ کی وجہ سے سجھتے تھے کہ ہمارا بھی اس میں حق ہے۔ حضرت علی برابر الی باتیں کرتے رہے یماں تک کہ حضرت ابو بکڑ نے کماوالذی نفسی بیدہ! بخدا! رسول اللہ طابع کی قرابت کا خیال تو جھے اپنی قرابت سے بھی زیادہ ہے۔ باق رہاوہ نزاع جو دراخت کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، میں نے اس میں کوئی کو آئی نہیں کی۔ میں نے وہ کیا ہے جو رسول اللہ طابع کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکڑ نے نماز ظہر بوسکی تو منبر پر تشریف لائے خطبہ مسنونہ پڑھا پھر حضرت علی کا حال بیان کیا، بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا اور ان کا فرر بیان کیا پھر حضرت علی ہے خطاب کیا اور حضرت علی کا حال بیان کیا، بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا اور بنایا کہ بیعت کر لی قولوں نے اس بات کی خسین کی اور جب حضرت علی نے اچھا طریقہ اختیار کر لیا تو لوگ آپ سے زیادہ قر لوگوں نے اس بات کی خسین کی اور جب حضرت علی نے اچھا طریقہ اختیار کر لیا تو لوگ آپ سے زیادہ تھر کرنے گئے۔

بخاری مسلم 'ابوداؤد اور نسائی نے اس روایت کو متعدد اساد سے (از زہری از عروه از عائش اسی طرح

بیان کیا ہے۔

یہ بیعت ابو بکر واقع جو حضرت علی نے حضرت فاطمہ ای وفات کے بعد کی تھی اسلم کی پیٹی کی بیعت تھی اور دو سری بیعت تھی اور دو سری بیعت تھی۔ اس بیعت کے لئی ساعدہ کے روز آپ نے کی تھی جیسے کہ ابن خزیمہ اور امام مسلم نے بیان کی ہے۔ ان چھ ماہ کے عرصہ میں حضرت علی حضرت ابو بکڑے الگ نہیں رہے الکہ ان کی افتدا میں نماز پڑھتے رہے اور مشورہ کی خاطر ان کے پاس جاتے رہے اور معرکہ ذی قصہ میں ان کے ہمراہ گئے اجیسا کہ ہم بیان کر تھے ہیں۔

(۸) بخاری شریف میں ہے کہ رسول الله طابع کی وفات کے چند روز بعد 'حضرت ابو بھر نماز عصر مے فارغ ہو کرمسود سے باہر آئے تو حضرت حسن بن علی کو بچوں کے ہمراہ کھیلتے ہوئے پایا 'انہیں اپنے کندھے ب اٹھا کر کہنے گئے اے حسن! میرے باپ قربان 'بی کے شبیہ ہو 'علی کے شبیہ نہیں اور حضرت علی پاس کھڑے مسرا رہے تھے۔

بیعت کافی : یہ دوسری بیعت بیعت صلی جب معرض وجود ہیں آئی تو بعض نے سمجھاکہ حضرت علی اللہ ازیں بیعت نہ کی تھی اور انہوں نے پہلی بیعت کی گفی کر دی اور یہ اصول ہے کہ مثبت نافی سے مقدم ہو تا ہے۔ اثبات نفی سے رائج ہے۔ باتی رہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما کا حضرت ابو بکڑے ناراض اور غصے ہونا تو مجھے اس کا سبب معلوم نہیں آگر وراثت کے مطالبہ کو مسترد کر دینے کی وجہ سے تھاتو حضرت ابو بکڑ نے ان کے پاس ایسا عذر پیش کیا تھا جس کا تبول کرنا ضروری اور لابدی تھا وہ عذر ان کے والد ماجد رسول اللہ علی ہے ان کے پاس ایسا عذر پیش کیا تھا جس کا تبول کرنا ضروری اور لابدی تھا وہ عذر ان کے والد ماجہ رسول اللہ عظرت فاطمہ کو مطالبہ وراثت سے قبل حدیث معلوم نہ تھی 'سنتے ہی انہوں نے سرت کیم کر دیا جیسا کہ بعض ازواج مطرات کو معلوم نہ تھا یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے ان کو بتایا اور انہوں نے اس کی تائید کے۔ نیز حضرت فاطمہ پر یہ بدگمانی لا ئق نہیں کہ انہوں نے حضرت ابو برا کو حدیث کی بارے اتہام لگایا ہو۔ کے۔ نیز حضرت فاطمہ پر یہ بدگمانی لا ئق نہیں کہ انہوں نے حضرت ابو برا کو حدیث کی بارے اتہام لگایا ہو۔ حاشا و کلا' یہ بات ان کی شان سے بعید ہے۔ یہ کیو کر ممکن ہے ' طلائکہ اس حدیث کی روایت میں حضرت عثمان ' حضرت عثمان ' حضرت عثمان ' حضرت علی ' حضرت علی نہ حضرت ابو برا کھیں بن عبداللہ ' میں عبداللہ ' حضرت عثمان ' حضرت عثمان ' حضرت علی ' حضرت علیہ بن عبداللہ ' میں عبداللہ ' من حضرت عثمان ' حضرت علی ' حضرت عثمان ' حضرت عضرت عثمان ' حضرت عثمان '

قبول کرنا واجب تھا اور اس کے سامنے سرتشلیم خم کرنا ضروری امر تھا۔ روافض کے لا کُق توجہ: حضرت فاطمہ کی نارانسگی آگر اس بنا پر تھی کہ انہوں نے حضرت ابو بکڑ سے درخواست کی تھی کہ یہ اراضی قابل وراثت نہیں' صدقہ اور خیرات ہے تو اس کے نگران حضرت علیٰ ہوں تو حضرت ابو بکڑ نے معذرت کی کہ وہ رسول اللہ مظہیم کے جانشین اور خلیفہ ہیں اور وہ ججھتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم کے عمل کے مطابق ان کو عمل کرنا واجب ہے اور جس چیز کی رسول اللہ مظہیم مگرانی کرتے تھے وہ اس کی نگرانی کریں گے۔ اس لئے حضرت ابو بکڑنے کما واللہ! جو کام رسول اللہ مظہیم کیا کرتے تھے میں وہی کول

زبیر بن عوام ' حضرت سعد بن ابی و قاص ' حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنهم نے حضرت ابو بکر کی موافقت کی ہے۔ اگر اس روایت کو تنها حضرت ابو بکر صدیق بڑھ بھی بیان کرتے تو سب مسلمانوں پر اس کا

\_5

حضرت فاطمہ یہ نے ان سے ملاقات نہ کی اور مرنے تک بات نہ کی۔ ان حالات میں وظع تعلقی اور اراضگی نے روافض کے لئے شرو فساد اور جمل و نادانی کا وسیع و عریض دروازہ کھول دیا اور اس وجہ سے وہ الیعنی باتوں میں الجھ گئے۔ اگر وہ حقائق کو سیجھتے اور صیح صورت حال سے آگاہ ہوتے تو حضرت ابوبر کی الیعنی باتوں میں الجھ گئے۔ اگر وہ حقائق کو سیجھتے اور صیح صورت حال سے آگاہ ہوتے تو حضرت ابوبر کی الیمن و عظمت کے قائل ہو جاتے اور ان کا وہ عذر خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے جس کا قبول کر لیمنا ہر مسلمان کا فرض ہے لیکن روافض ایک ایبا رذیل اور گراہ طائفہ ہے جو مشانہ پر عمل کرتا ہے اور محکم امور کو ترک کرتا ہے۔ صحابہ تابعین اور دیگر ہر عمد کے معتبرعلاء کے فیصلہ کی ظاف ورزی کرتا ہے۔

معرت ابویکر کی روایت کی متعدو صحابہ سے تائید اور موافقت: امام بخاری (کی بن بیر)

یف مقبل) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ مالک بن اوس بن صدفان نے جھے بتایا (اور محد بن جبید بن مطعم

ہوالر محان بن مورے کا بی کیا تھا چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے یہ صدیف ہو چھی) تو اس نے

ہیا کہ میں معرت عرائے پاس کیا تھا چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے یہ صدیف ہو چھی) تو اس فی مجدالر محان بن عوف نییز بن عوام اور سعد (رضی اللہ عنم الجمعین) کو ملاقات کی اجازت دیں گے تو انہوں کے کما انہاں "اور برفانے ان کو اجازت دے دی۔ چر پچھاکیا علی اور عباس کو بھی اجازت دیں گے تو انہوں کے کما انہاں "اور برفانے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس نے کما جناب امیر الموسنین! میرے اور علی کے در میان کھیلہ فرما دیج تو مصرت عرائے کہ کہا کہ میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و زمان و فائم ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ طبیع ہے فرمایا تھا (الانورٹ ماتر کنا صدفة " جماعت انہیاء کے وائم کی تو مصرت عرائے کی تو انہوں نے بھی تھر ہو کہ فرمایا کیا آپ جانے ہیں کہ رسول اللہ طبیع کی تو مصرت عرائے کی تو انہوں نے بھی تھر ہو کہ فرمایا کیا آپ جانے ہیں کہ رسول اللہ طبیع کی تو مصرت عرائے کی کو اس میں حصہ دار سے مصری نے مصری نے کو اس میں حصہ دار سے مصری نے کو تو صورت عرائے کی کو اس میں حصہ دار سے مصری نے کو تو صورت کی اس میں تو میں دو رائے کرا ہوں کہ اللہ تو ہی کہ رسول اللہ طبیع کے لئے مختص فرمایا کی وائن سے مت داریا ہوں کہ اس پر گووڑے نہیں دو رائے تھیں دو رائے دین اللہ اپنے درموں کو خالب کردیتا ہے۔ جس پر چاہے اور اللہ ہر چز پر قادر ہے۔ "

سے مال نے خالص رسول اللہ طابیع کا تھا' بخداا یہ مال آپ نے تمہارے بغیر خاص اپنے لئے جمع نہیں کیا اور ہما دیا یہاں تک کہ اس میں سے یہ اور ہم کی کو ترجیح دی۔ بلکہ وہ تم کو دیا اور تم میں تقسیم کر دیا اور بملا دیا یہاں تک کہ اس میں سے یہ لی تھیم کر دیا اور بملا دیا یہاں تک کہ اس میں سے یہ لی تھی کیا۔ چنانچہ رسول اللہ طابیع اس مال سے اپنے اہل و عیال کا سال بحر کے لئے خرچ لیتے تھے اور باتی تھو کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیتے تھے۔ رسول اللہ طابیع نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا۔ خدارا' بتاؤکیا اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے بالخصوص حضرت علی اور حضرت عباس کو کہا اور حضرت عباس کو کہا اللہ طابیع رسول اللہ طابیع کی کہا اور حضرت عباس کو کہا اور جوئے اور ابو کمر نے کہا بھر رسول اللہ طابیع کی اور اور ابو کمر نے کہا بھر رسول اللہ طابیع کی اور ابو کمر نے کہا بھر رسول اللہ طابیع کی اور ابو کمر نے اور ابو کمر نے کہا بھر رسول اللہ طابیع کی اور ابو کمر نے اس مال کو قبضہ میں کر لیا اور سوئے اور ابو کمر نے کہا بی اور کمر نے کہا جانسی بوں' چنانچہ ابو کمر نے اس مال کو قبضہ میں کر لیا اور

اس روایت کو امام بخاری نے "صحیح" میں متعدد مقالت پر بیان کیا ہے۔ مسلم اور اصحاب سنن فے زہری سے کئی ایک اساد سے روایت کیا ہے۔

متفق علیہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کما ابو بر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی رسول اللہ طاہا کے عمل کے مطابق عمل کیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ راست کو 'نیک' ہدایت یافتہ اور حق کے پیروکار تھے۔ پھر تم میرے پاس آئے اور میں نے وہ تمہارے سپرو کر دیا کہ تم اس میں میرے' ابو بکر اور رسول اللہ طاہا کے طرز عمل کے مطابق عمل کرو۔ خدارا بتاؤ' کیا میں نے وہ اس شرط پر تمہارے حوالہ کر دیا تھا ان دونوں نے "ہاں" کہا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا خدارا تم بتاؤ کیا میں نے یہ تمہارے سپرو کر دیا تھا۔ ان دونوں نے "ہاں" کہا۔ پھر عمر نے کہا کیا تم جھے سے علاوہ ازیں کی فیصلہ کی توقع رکھتے ہو۔ بالکل نہیں اس خدا کی قشم جس کے علم سے زمین و آسان قائم ہے۔

امام احمد (سفیان عمود زبری) مالک بن اوس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے ساکہ وہ حضرت عبدالر حمان محضرت عبدالر حمان محضور الله ملا الله ملا الله المحضور خدا کے نام سے پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے کیا تم جانتے ہو کہ رسول الله ملا کیا فرمایا تھا کہ جماعت انبیاء کے وارث نہیں ہوتے 'ہمارا ترکہ صدقہ ہو تا ہے۔ سب نے کما" ہاں" (یہ سمجھون کی شرط پر ہے) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مگرانی کی سردگ کے بعد 'حضرت علی اور حضرت عباس نے دعفرت عمرہ سے درخواست کی تھی کہ ان کے درمیان مگرانی تقسیم کر دیں اور ہرایک کو اس کی ورافت کے مطابق مگرانی سبرد کر دیں اور انہوں نے اپنے جانے سے قبل چند صحابہ کو حضرت عمرہ کے پاس بھیجا جن میں حضرت عثمان 'حضرت ابن عوف' حضرت فلی 'حضرت زبیر اور حضرت سعدہ تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمرہ کی درمیان مشترکہ مگرانی کے باعث سخت نزاع برپا ہو گیا تھا۔ وہ صحابہ جو ان دونوں سے قبل حضرت عمرہ کی اس آئے تھے انہوں نے کما جناب امیرالمومنین ان کے درمیان فیصلہ کیجے اور ایک کو دو سرے سے عمرہ کردیں آئے تھے انہوں نے کما جناب امیرالمومنین ان کے درمیان فیصلہ کیجے اور ایک کو دو سرے سے عمرہ بخشیں۔

مویا حفرت عرام مرسری نظرمیں بھی بہ حساب ورافت نگرانی کو تقتیم کرنے سے مریز کر رہے تھے۔

رسول الله مطایع کے فرمان --- لا نورث ماتر کنا صدقة --- کی تغیل اور حفاظت کی خاطر 'پس آپ نے نے ان کی بات تعلیم کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس محضرت عباس حضرت علی اس اراضی پر غالب آگئے اور حضرت عباس حضرت علی اس اراضی پر غالب آگئے اور حضرت عباس حضرت علی کے دوبرو' آپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے مشورہ سے حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ (جیسا کہ امام احمے نے مسند میں بیان کیا ہے) پھر یہ اراضی مسلسل علویوں کی زیر گرانی رہی۔

مسند شیخین: سند شیخین (ابوبکر و عرف) میں 'میں نے اس حدیث کے سب اسناد اور الفاظ کا بالاستیعاب احاطہ کیا ہے۔ بحداللہ میں نے ہر مسند کی ایک ضیم جلد تیار کردی ہے جو ان کی رسول اللہ سالیم ہے روایات اور صحیح مفید فقد پر مشمل ہے۔ اور اس کو میں نے آج کل کے اصطلاحی "ابواب فقہ" پر مرتب کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت فاطمہ نے آغاز کلام میں 'قیس اور آیت وراثت کے عموم سے 'استدالل لیا اور حضرت ابو کر سے ان کو حدیث کے ساتھ جواب دیا جو خصوصی طور پر رسول اللہ طابع سے حق وراثت کی ممانعت پر الوکٹ کرتی تھی اور انہوں نے فرمان صدیق اکبر واقع کو قبول کر لیا اور میں آپ (رمنی اللہ عنها) کے متعلق ولالت کرتی تھی اور انہوں نے فرمان صدیق اکبر واقع کو قبول کر لیا اور میں آپ (رمنی اللہ عنها) کے متعلق میں ہے۔

امام احمد (عفان مادبن سلم محدبن عمره) ابوسلمه سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ انے حضرت ابو بکڑ سے سوال کیا کہ جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کا کون وارث ہو گا؟ ابو بکرنے کما "میری اولاد اور ازواج" تو معضرت فاطمہ ان جب کہ ہم رسول الله طابع کے وارث نہ ہوں تو ابو بکڑ نے کما میں نے رسول الله طابع کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ ہم وراثت نہیں ہوتی (ان المنبی لا یودث) لیکن میں اس کی پرورش کرول گاجس کی رسول الله طابع پرورش کیا کرتے تھے اور اس پر خرج کروں گاجس پر رسول الله طابع خرج کیا گاجس کی رسول الله طابع خرج کیا گرتے تھے۔ امام ترفدی نے "جامع ترفدی" میں (محد بن شی ابوالوید طیالی محد بن عرو ابوسلم) حضرت ابو ہریرہ اسے موصول روایت بیان کی ہے۔ اور امام ترفدی نے اس کو حسن صبح غریب کما ہے۔

مدیث ورث محل نظرے: باقی رہی وہ حدیث جو الم احمد (عبداللہ بن محمد بن ابی شید محمد بن فیل وابد علی ابوا الطفیل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت ابو برا کو اللہ علی میں بلکہ علی ابوا الطفیل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد حضرت ابو برا نے کہا میں نہیں بلکہ فیام بھیجا کیا رسول اللہ طابیخ کی وارث ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا رسول اللہ طابیخ کا ورث کہاں ہے؟ تو حضرت ابو برا نے کہا میں نہیں بلکہ ملک و رینا ہے کہا کہ ورث کہاں ہے کو حضرت ابو برا نے کہا میں نہیں کی روح قبض کر لیتا ہے تو وہ دولت اور اراضی اس کے سپرو کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے۔ چنانچ کی روح قبض کر لیتا ہے تو وہ دولت اور اراضی اس کے سپرو کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے۔ چنانچ کی رائ ہے کہ میں اس کو مسلمانوں کو واپس لوٹا دوں۔ یہ س کر حضرت فاطمہ نے (فرمان رسول سابیخ پہر میں اس کو مسلمانوں کو واپس لوٹا دوں۔ یہ س کر حضرت فاطمہ نے (فرمان رسول سابیخ پہر میں اس کو مسلمانوں کو واپس لوٹا دوں۔ یہ س کر حضرت فاطمہ نے (فرمان رسول سابیخ پہر میں اس کو مسلمانوں کو واپس لوٹا دوں۔ یہ س کر حضرت فاطمہ نے (فرمان رسول سابیخ پہر میں اس کو مسلمانوں کو واپس لوٹا دوں۔ یہ س کر حضرت فاطمہ نے (فرمان رسول اللہ) کہا تا ہے جانسی اور جو آپ نے رسول اللہ میں ہوتا ہے۔ (انعت و ما سمعت رسول اللہ)

الم ابوداؤد نے بھی عثان بن ابی شیبہ از محمد بن نفیل اسی طرح بیان کیا ہے۔ اس مدیث کے متن اور

الفاظ میں غرابت و نکارت و اجنبیت اور مجوبہ پن ہے۔ ممکن ہے کہ بعض راویوں نے اس کو اپنے حسب فهم بیان کر دیا ہو اور یاد رہے کہ اس کی سند میں بعض شیعہ راوی بھی ہیں اور اس حدیث میں یہ بهترین جملہ ہے۔ (انت و ما سمعت من رسول الله) ہی درست ہے اور یہی حضرت فاطمہ کے متعلق گمان ہو سکتا ہے، ان کی حالت 'سیادت' علمیت اور دیانت مکے پیش نظریمی بات لائق ہے۔

مو بعد ازال حضرت فاطمہ نے حضرت ابو برا سے درخواست کی تھی کہ ان کے شوہر کو اس اراضی کا محکران مقرر کر دیں مگر حضرت ابو برا نے ان کی درخواست قبول نہ کی۔ اس باحث وہ ان سے ناراض ہو محکیں۔ سنے! حضرت فاطمہ بھی حواکی بیٹی ہیں اور آدم کی اولاد ہیں۔ اولاد آدم کی طرح وہ بھی ناراض ہوتی ہیں اور حضرت فاطمہ معصوم نہیں کہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو سکے۔ حدیث رسول اور مخالفت خلیفہ رسول کے باوجود حضرت فاطمہ کو قبل از وفات راضی کر لیا اور ان سے بمتر سلوک کیابس وہ رضامند ہو گئیں۔ رضی اللہ عنها وارضاها۔

فاطمہ کی رضامندی : حافظ بہتی (ابوعبداللہ محمہ بن یعقوب محمہ بن عبدالوهاب عبدان عثان عقلی در نیسابور 'ابومزہ 'اساعیل بن ابی خالد) شعبی سے بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ بیار ہوئیں تو حضرت ابو کبل میں ابو کر اللہ کے لئے آئے اور اجازت طلب کی تو حضرت علی نے کہا یہ ابو کبل میں اجازت دینے کو پیند کرتے اجازت کے طلب گار ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھاکیا آپ میرے اجازت دینے کو پیند کرتے ہیں؟ حضرت علی نے "ہاں" میں جواب دیا تو حضرت فاطمہ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر آئے اور ان کو راضی کرنے کی خاطر کہا میں نے گھر بار 'مال و زر 'اہل و عیال اور قبیلہ و خاندان صرف اللہ کی رہے اید کی رہے اید کی طلب میں ترک کیا ہے۔ پھر کی رہے اید کی طلب میں ترک کیا ہے۔ پھر آپ نے رضامند کیا اور وہ راضی ہو گئیں۔ یہ سند قوی اور جید ہے اور ظاہر ہے کہ عامر شعبی نے حضرت علی سے سنا ہوگا۔

فیصلہ کی توثیق : اور علائے اہل بیت نے حضرت ابو بکڑے فیصلہ کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ حافظ بیعتی (محد بن عبدالله الحافظ ابوعبدالله صفار اساعیل بن اسحاق قاضی فصر بن علی ابن داؤد) ففیل بن مرزوق سے نقل کیا ہے کہ زید بن علی بن حسین ٹے فرمایا کہ اگر میں حضرت ابو بکڑی جگہ خلیفہ ہو یا تو اراضی فدک کے بارے وہی فیصلہ کر یا جو حضرت ابو بکر صدیق والحق نے کیا۔

روافض کا استدلال اور اس کا جواب: روافض نے اس مقام پر جابلانہ کلام کیا ہے اور ناوانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جے وہ سمجھ نہ سکے اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں ' ب کار اور فضول باتوں میں خود کو الجھالیا ہے اور ان میں سے بعض نے حدیث ابوبکر کی تردید کی سعی لاحاصل کی ہے کہ وہ نص قرآن کے مخالف ہے کیونکہ فرمان اللی ہے وورث سلیمان داؤد (۲۷/۱۲) اور سلیمان واور کا وارث ہوا اور زکریا علیہ السلام سے ذکور ہے فہبلی من لدنک ولیا بوثنی (۱۹/۱۵) تو مجھے سلیمان واؤد کا وارث موا فرما۔ کلام اللی سے ان کا استدلال بوجوہ باطل ہے۔ داؤد سلیمان کی

وراثت سے مراد حکومت و نبوت ہے کہ ہم نے سلیمان کو واؤد کا حکومت اور رعایا کے مسائل سلیحانے اور بنی اسرائیل کے نزاع نبینانے میں قائم مقام اور نائب بنایا اور اس کو والد ماجد کی طرح "نبی کریم" بنایا اور وہ باپ کی طرح حکومت و نبوت سے سرفراز ہے۔ اس سے مال و دولت کی وراثت مراد نہیں ہے۔ کیونکہ بقول اکثر مفسرین ان کی اولاد بہت تھی بعض کہتے ہیں سو افراد پر مشمل تھی۔ اگر مال و زرکی وراثت مراد ہوتی تو صرف سلیمان کے ذکر پر کیول اکتفا کرتے 'اس سے مقصد صرف اپنے بعد حکومت و نبوت کی وراثت کا قیام سرف سلیمان کے ذکر پر کیول اکتفا کرتے 'اس سے مقصد صرف اپنے بعد حکومت و نبوت کی وراثت کا قیام ہم نے بنابریں فرمایا وورث سلیمان داؤد (۲۷/۲۱) اور سلیمان 'داؤد کا وارث ہوا واتینا من کل شئی ہم کو ہر چیز عطاکی حمق ہے 'تفیرابن کیرمیں ہم نے اس بات پر مکمل بحث کی ہے۔ وللہ الحمد والمنتہ کیڑا۔

باقی رہا' حضرت ذکریا علیہ السلام کا قصہ' تو ان کا شار انبیاء کرام میں سے ہے دنیا کا اٹا شان کی نگاہ میں حقیر اور ناچیز ہو تا ہے۔ چہ جائیکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کریں جو ان کے مال و متاع کا وارث بنے یہ کیو کر ہو سکتا ہے۔ آپ صرف نجار اور بوصی سے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے سے۔ جیسا کہ بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان کے پاس اپنے معاش اور روزی سے زیادہ ذخیرہ نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لڑے کے طلبگار ہوں۔ حضرت ذکریا نے صرف ایک نیک بنچ کا سوال کیا تھا جو ان کی نبوت کا وارث ہو' اور بنی اسرائیل کے امور کو سنبھال سکے اور ان کو راہ راست پر گامزن کر سکے۔ بنابریں قرآن پاک میں ہے ولیتا مرشنی ویوٹ من ال یعقوب (۱۹/۱) وارث عطا کرجو میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو۔ یعنی نبوت کا وارث میں ہو۔ جیسا کہ ہم نے تغیر میں بیان کیا ہے قبل اذیں (ابوسلہ از ابو ہریہ از ابو ہر) بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ مائی از اللہ مائی اللہ میں ہو۔ تندی نوروث میں ہو کیا وارث میں ہو کا وارث میں ہو کا وارث میں ہو۔ ایک اور روایت میں ہے نحن معاشر الانبیا لانودٹ ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث شیں ہو تا۔

نبی علیہ السلام دیگر انبیاء میں سے بعض احکام میں مختص ہیں' وہ آپ کا خاصہ ہیں اور وہ انبیاء ان احکام میں آپ کے ساتھ مشار کت نہیں رکھتے جیسا کہ ہم سیرت کے آخر میں انشاء اللہ ایک مستقل عنوان قائم کریں گے۔ بالفرض آگر آپ کے سوا دیگر انبیاء کے وارث ہوتے' دراصل ایسا نہیں ہے تو صحابہ کرام 'آپ کا یہ خاصہ ضرور بیان کرتے جن میں خلفا اربعہ شامل ہیں۔

صدیث "لانورث" پر عمل واجب ہے۔ اور اس کے مقتفی کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے جیساکہ طفاء نے فیصلہ کیا اور علماء اہل بیت نے اس فیصلہ کی صحت کا اعتراف کیا خواہ آپ کا یہ خاصہ ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ رسول الله طابی نے فرمایا ہے "لانورث ماتر کفا صدقة" ہمارا کوئی وارث نہیں ہو آ ہمارا ترک صدقہ ہو آ ہے۔

"ماتر کنا صدقة" میں اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے اخمال ہے کہ بیہ صرف آپ کے عکم کی خبرہویا آپ کے ہمراہ جملہ انبیاءً کی بھی خبرہو اور میں ظاہر مفہوم ہے۔ اور بیہ اخمال بھی ہے کہ "ماتر کنا صدقة" سے وصیت کی انشاء اور ایجاد مقصود ہو گویا کہ رسول اللہ مظامیر نے فرمایا "لانورٹ" ہمارے وارث نہیں ہوتے

کیونکہ جارا سارا ترکہ صدقہ ہو تا ہے اور جملہ مال کو صدقہ قرار دینے کاجواز آپ کا خاصہ ہے پہلا احمال زیادہ واضح ہے اور میں جمهور کامسلک ہے۔

اور دوسرے اختال کی تائیر حدیث مالک وغیرہ (ابوالزناد 'اعرج 'ابو ہریرہ کہ رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا میرے ورثاء مال و دولت تقیم نہ کریں۔ اہل و عیال اور عاملین کے اخراجات کے بعد باقی ماندہ مال صدقہ ہے) سے ہوتی ہے 'یہ الفاظ مسلم ' بخاری کے ہیں۔ یہ حدیث تردید ہے اس کی تحریف کی جو بعض جائل شیعہ نے اس حدیث میں تحریف کی ہے کہ "ماتر کنا صدقة" ما نافیہ 'بہ نصب صدقہ لینی ہم نے صدقہ شیس کیا اور یہ محرف حدیث کے پہلے جملہ "لانورٹ" کا کیا جواب دے گا اور نہ کور بالا روایت --- ماتر کت بھدنفقہ نسائی و مؤنة عاملی فھو صدقہ --- کا کیا منہوم بیان کرے گا؟

اس تحریف کی وہی پوزیش ہے جو کسی معتزل سے منقول ہے کہ اس نے کسی اہل سنت کے عالم کے پاس سے کسی اہل سنت کے عالم ک پاس --- کلم الله موسلی تکلیما --- میں لفظ ''اللہ'' مفعول اور منموب پڑھا (لینی مویٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا) تو اہل سنت عالم نے کہا' صد افسوس! تو (فکلمه دبه) کی کیا آدیل کرے گا۔

غرضیکه "لانورث ماترکنا صدقة" واجب العل ب- به حدیث لفظ اور معنی کے ہراخمال کے لحاظ ب الله عند میں اللہ علیہ عند سے "آیت میراث" کی شخصیص کرتی ہے اور آپ کی ذات کو اس سے مشکیٰ قرار دیتی ہے خواہ آپ کی تنما ذات کرامی کو یا بمع دیگر انبیاء کے مملی اللہ علیہ وعلیم العلوة والسلام۔

## نبى عليه السلام كى ازواج مطهرات اور اولاد كابيان

اے نبی کی بیویو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو' اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو دبی زبان سے بات نہ کمو کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طع کرے گا۔ اور بات معقول کمواور اپنے گھروں میں بیٹی رہواور گذشتہ زمانہ جابلیت کی طرح بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو۔ اور نماز پڑھو اور زکوۃ دو' اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو اللہ میں چاہتا ہے اے اس گھروالو! تم سے نلپاکی دور کرے۔ اور حمیس خوب پاک کرے۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو' بے شک اللہ راز دان خردار ہے۔ (۱۳۳/۳۳)

به بات بانقاق مروی ہے کہ بوقت وفات نبی علیہ السلام کی نو یویاں تھیں ، حضرت عائشہ بنت حضرت ابی کر تھید م ۔ ۱۲۵ مضان ، حضرت حضرت عضرت عمر عدویہ م ۔ ۱۲۵ مضان ، حضرت حضرت حضرت عمر عدویہ م ۔ ۱۲۵ مضان ، حضرت ام حضرت الله سفیان صخو بن حرب اموی ۳۲۳ ، حضرت زینب بنت جحش اسدیہ ۲۲ ، حضرت ام سلمہ بند بنت ابی امیہ مخزومیہ ۲۲ ہو ، حضرت میمونہ بنت حارث مولیہ اسدائیلیه ۵۰ مضرت بوریہ بنت حارث بن ابی ضرار معطقیہ ۵۲ ہو مضرت صفیۃ بنت حیر اسدائیلیه ۵۰ مصرت بابی ضرار معطقیہ ۵۲ مصرت صفیۃ بنت حیر اسدائیلیه ۵۰

اور نبی علیہ السلام کی دو لونڈیال تھیں حضرت ماری بنت شمعون تبطیہ معربید '19 اسنا" کے علاقہ سے ہیں

والدہ ابراہیم بن محر متونی ٢٩ شوال ١٠ه المولود جمادی اولی ٥ه اور حضرت ریحانہ بنت زید قرظیه دائرہ اسلام میں داخل ہو کیں۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا ادر وہ اپنے خاندان کے پاس چلی گئیں اور بعض مور خین کا خیال ہے کہ وہ ان کے ہاں باپردہ خاتون تھیں 'واللہ اعلم۔ اس باب میں ہم مفصل اور تر تیب وار ائمہ کرام کا کلام نقل کرس گے۔ وباللہ المستعان۔

پندرہ شادیاں: حافظ بہتی سعید بن ابی عروب و قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے پندرہ شادیاں کیس تیرہ کو گھر لائے گیارہ کے ہمراہ معاشرت اختیار کی اور نو بیویاں چھوڑ کر فوٹ ہوئے جن کے اساء گرامی ہم بیان کر چکے ہیں۔

بہ روایت (سیف بن عراز سعید از قادہ) حضرت انس سے مروی ہے کہ تیموریہ میں سعید کی بجائے بحیر بن کی ہے۔

کیر ہے ۔۔۔ پہلی موقوف روایت زیادہ صحیح ہے۔ نیز (سیف بن عر تیمی ' سعید ' قادہ ' انس اور ابن عباس ) پہلی کی مثل ہے۔ (سعید بن عبداللہ ' عبداللہ بن ابی ملیکہ ' عائشہ ') پہلی روایت کی مثل ہے۔ اس میں مزید ہے کہ وہ وہ عور تیں جن کو گھر نمیں لائے عمرہ بنت بزید غفاریہ اور شباء ہیں۔ عمرہ کے ہمراہ آپ خلوت گزین ہوئ تو اس کے جسم پر برص کے واغ ہے۔ آپ نے اس کو واپس کر دیا اور معرادا کرکے فارغ کر دیا اور وہ غیر نبی پر حرام ہوگئ۔ باتی رہی شباء جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر کی گئی وہ سیرہ اور صحت مندنہ تھی۔ آپ نے اس کو سراور صحت کر دیا اور وہ دو سرول پر حرام ہوگئی۔ اور وہ یویاں جو آپ کے ساتھ گھر میں رہیں سے ہیں ' عائشہ ' سودہ ' حفعہ ' ام سلمہ ' ام حبیب ' ذینب بنت جسس' زینب بنت خزیمہ ' جو بریہ ' صفیہ ' اور ام شریک۔

ابن ہشام میں ہے کہ وہ دو عور تیں جن کو آپ گھر نہیں لائے وہ ہیں اساء بنت نعمان کندیہ' اس کے جسم پر برص کے داغ تھے آپ نے اس کو لباس عطا کرکے اس کے گھر روانہ کر دیا۔ (۲) عمرہ بنت یزید کلابیہ اس نے پناہ طلب کی تھی۔

یعقوب بن سفیان فسوی (تجاج بن ابی سنی اس کا دادا عبیدالله بن ابی زیاد اصافی) زہری --- سیج میں بید روایت امام بخاری نے تجاج بن ابی منیع سے معلق بیان کی ہے۔ حافظ ابن عساکرنے اس سے پچھ حصد بیان کیا ہے کہ رسول الله مالیکم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ہے ، قبل از بعث ان کا ذکاح کیا تھا۔

شادی کے وفت عمر: زہری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مطابط کی عمر شادی کے وفت ۲۱ سال تھی۔ دیگر اہل تھی۔ دیگر اہل تھی۔ دیگر اہل

علم کا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمراس وقت ۳۰ سال تھی۔ حکیم بن حزام کابیان ہے کہ رسول اللہ ماہیم کی عمر شادی کے وقت ۲۵ سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر ۴۰ سال تھی اور بقول ابن عباس حضرت خدیجہ ا کی عمر ۲۸ سال تھی۔ رواہما ابن عساکر۔

بقول ابن جریج ' کے سمال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے ہاں حفرت خدیجہ ہے شکم سے قاسم پیدا ہوئے اور قاسم کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ پھر حضرت زینب ' حضرت رقیہ ' حضرت ام کلؤم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بقول امام ابن کیر ماسوائے ابراہیم ہے ' نبی علیہ السلام کی جملہ اولاد حضرت خدیجہ کے شکم مبارک سے تھی۔ (حافظ ابن عساکر نے بنات رسول اللہ طاہیم پر سیرحاصل بحث کی ہے) جس کا ماحصل ہے ۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ اللہ علی بن عبد العزیٰ بن عبد مشس بن عبد مناف کے عقد میں آئیں۔ عاص محضرت فدیجہ کا بھانجا ہے۔ اس کی والدہ ہالہ بنت خویلد ہے۔ حضرت زینب کے شکم سے علی بن عاص اور امامہ بنت عاص پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ علی بن عاص اور امامہ بنت عاص پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ کی بن عاص اور امامہ بنت عاص پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کے حضرت امامہ کی اسادت کے بعد انہوں نے مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبدا کمطلب سے نکاح

حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم : حضرت رقیہ سے حضرت عثان نے شاوی کی۔ ان کے شکم سے عبداللہ بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عثان نے اس کے نام سے ابوعبداللہ کنیت رکھی۔ بعد ازال حضرت عثان نے ابوعبداللہ کنیت رکھی۔ بعد ازال حضرت عثان نے ابوعبداللہ کنیت رکھ لی۔ رسول اللہ علی جگ بدر میں سے کہ حضرت رقیہ فوت ہو گئیں۔ حضرت زید واللہ جب فتح کی بشارت لے کر مدینہ آئے تو وہ حضرت رقیہ کو وفن کر چکے ہے۔ حضرت عثان ان کی تارداری کی خاطر مدینہ میں مقیم رہے۔ رسول اللہ ملی اور اجر و مشان کو جنگ بدر میں مال غنیمت سے حصہ دیا اور اجر و تواب کا مڑدہ منایا۔ پھر حضرت ام کلثوم سے شادی ہوئی اس وجہ سے آپ کو اور النورین "کما جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم سے شادی ہوئی اس وجہ سے آپ کو اور النورین "کما جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم ہمی رسول اللہ ملی بی ذندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔

اور عوق پیدا ہوئے اور عبداللہ کی زوجیت میں فوت ہو گئیں۔

حضرت ام کلثوم بنت علی : امیرالمومنین حضرت عرش نے ان سے نکاح کیا اور ان کے شکم سے زید "
پیدا ہوئے۔ حضرت عرض شہید ہو گئے تو بعد ازال حضرت ام کلثوم نے اپنے چیا جعفر کے صاجزاووں --عون محمد اور عبداللہ --- سے یکے بعد دیگرے سے شادی کی اور عبداللہ کی زوجیت میں فوت ہو کیں۔

حضرت خدیجہ کی پہلے وو شاویاں ہو چکی تھیں : امام زہری کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابع سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شادی کرنے سے قبل حضرت خدیجہ نے دو خاوندوں سے شادی کی۔ (۱) عتیق بن عابد --- روض الانف میں عائذ ہے --- اس سے ایک لڑی پیدا ہوئی۔ جو محمہ بن صیفی کی والدہ ہے۔ (۲) ابو ہالہ حمیمی سے نکاح کیا۔ اس سے ہند بن ہند پیدا ہوا۔ ابن اسحاق نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ پہلے خاوند ابن عابد کی وفات کے بعد ابوہالہ بناش بن زرارہ کیا از بی عمرو بن حمیم حلیف بی عبدالدار سے نکاح کیا اس سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ' پاش بن زرارہ کیے از بی عمرو بن حمیم حلیف بی عبدالدار سے نکاح کیا اس سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ' پھروہ فوت ہو گیا۔ پھر رسول اللہ مالیم نے آپ سے شادی کی اور آپ سے جار لڑکیال پیدا ہو کیں۔ ان کے بعد قاسم ' طیب اور طاہر پیدا ہوئے۔ شیر خوارگ کے ایام میں سب لڑکے فوت ہو گئے۔ میں --- ابن کثیر حدد قاسم ' طیب اور طاہر پیدا ہوئے۔ شیر خوارگ کے ایام میں سب لڑکے فوت ہو گئے۔ میں --- ابن کثیر عبد قاسم ' طیب اور طاہر پیدا ہوئے۔ شیر خوارگ کی زندگ ان میں سب لڑکے فوت ہو گئے۔ میں --- ابن کثیر عبد کا میں بیان کر چکے ہیں۔ اول میں بیان کر چکے ہیں۔ اول میں بیان کر چکے ہیں۔

حضرت عائشہ : بقول امام زہری مضرت خدیج کے بعد رسول الله طابیط نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے شادی کی۔ ان کے علاوہ کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ بقول امام ابن کشران سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ بعض کہتے ہیں ایک بیج کا اسقاط ہو گیا تھا 'رسول الله طابیط نے اس کا نام عبدالله رکھا۔ اس کئے معفرت عائشہ کی کنیت "ام عبدالله" محضرت عائشہ کی کنیت "ام عبدالله" محضرت عبدالله الله معارت عائشہ کی کنیت مصرت رکھتی تھیں۔

بقول امام ابن کیر' بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے قبل حضرت سودہؓ بنت زمعہ سے شادی کی تھی۔ (قالہ ابن اسحاق وغیرہ) ہم یہ اختلاف قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ قبل از ہجرت حضرت سودہؓ اور حضرت عائشہؓ سے شادی ہوئی اور جضرت عائشہؓ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی۔

حضرت حفصات : رسول الله ما الله علیم می حضرت حفد الله بنت عمر سے شادی ہوئی۔ وہ محبل ازیں خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی کی بیوی تھیں۔ وہ جنگ احد میں زخمی ہو کر فوت ہو گئے تھے۔

حضرت ام سلمير : آپ نے حضرت ام سلمة بند بنت الى اميه بن مغيرہ بن عبدالله بن عمر بن مخروم سے مراب مخروم سے مراب علی اپنے ابن عمر ابوسلمہ بن عبدالاسد بن بلال بن عبدالله كى زوجيت ميس تحيس-

معفرت سودہ : نبی علیہ السلام نے حضرت سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبدس سے شادی کی- اور وہ میل ازیں سکران بن عمرو برادر سہیل بن عمرو بن عبدسشس کی بیوی تھیں۔ بید دونوں میاں بیوی ہجرت حبشہ سے مکہ آگئے اور سکران مکہ میں اللہ کو بیارے ہوئے۔

معفرت ام حبیبہ : رسول الله مالیم نے حضرت ام جبیب رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ سے شادی کی۔ وہ قبل ازیں عبیدالله بن محض بن راب یکے از بن اسد کی بیوی تھیں ' وہ حبشہ میں بہ حالت عبدائیت ہلاک ہو گیا۔ رسول الله طابیم نے سرزمین حبشہ میں عمرو بن امیہ ضمری کو روانہ کیا۔ اس نے معضرت ام حبیبہ سے آپ کی نبیت کا پیغام دیا اور حضرت عثمان بن عفان نے نکاح کے فرائض سرانجام ویا اور حضرت عثمان بن عفان نے نکاح کے فرائض سرانجام ویا۔ رای طرح منقول ہے) لیکن درست یہ ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص نے نکاح پڑھایا اور زسول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت زیرنب : نبی علیه السلام نے حضرت زیرن بنت جسش بن راب بن اسد بن فزیمه سے شادی کی۔ ان کی والدہ آپ کی چوپھی امیہ بنت عبدا لمعلب ہیں ، وہ قبل ازیں آپ کے غلام حضرت زیر بن حاری کی بیوی تھیں۔ ازواج مطیرات میں سے سب سے قبل ۲۰ھ میں فوت ہو کمیں۔ اور سب سے اول ان کے لئے تابوت بنایا گیا۔ حضرت اساء بنت عمیس نے یہ بنوایا جیسا انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا۔

ام المساكيين حضرت زينب : رسول الله طليط نے ام المساكين حضرت زينب بنت خزيمه يكے اذبی عبد مناف بن بلال سے شادی كی وہ قبل ازیں عبداللہ بن جدش كی بیوى تھیں ، وہ جنگ احد الله میں شهید ہوئے اور حضرت زينب رسول الله طابط كے بال ۱۳ ماہ كی قلیل مدت رہنے كے بعد ۱۳ ه میں الله كو پياری ہو گئیں۔ يونس ، ابن اسحاق سے نقل كرتے ہیں كه وہ قبل ازیں حصین بن حارث بن عبدالمعلب بن عبد مناف كی بیوی تھیں اور ابن ہشام میں ہے عبد مناف يا اس كے بھائي طفیل بن حارث بن عبدالمعلب بن عبد مناف كی بیوی تھیں اور ابن ہشام میں ہے وہ قبل ازیں عبیدہ بن حارث بن عبدالمعلب بن عبد مناف كی بیوی تھیں اور عبیدہ سے قبل وہ اپنے ابن عم جم بن عمرو بن حارث كی بیوی تھیں۔

حضرت میمونه : زہری کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹائیام نے حضرت میمونہ بنت حارث بن حزن سے شادی کی اور آپ ہی نے رسول اللہ مٹائیام کو اپنی ذات ہبہ کی تھی۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں درست سے ہے کہ رسول الله طابط نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور پیغام رسال آپ کا غلام ابورافع تھا جیسا کہ عمرہ قضا میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ زہری کا بیان ہے کہ قبل ازیں حضرت میمونہ نے دو شادیاں کیں۔ پہلے ابن عبدیالیل سے اور سیف بن عمر کا بیان ہے کہ وہ پہلے عمیر بن عمرو کیے از بی عقدہ بن عمرہ تعفی کی بیوی تھیں 'وہ فوت ہو گیا تو ابو اہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن مالک بن صل بن عامر بن لوی سے نکاح کرلیا۔

حضرت جو مربیہ : رسول الله طاح الله علی من جنگ مریسیع میں 'حضرت جو ریم الله عارث بن ابی ضرار بن حارث بن عامر بن مالک بن مصطلق خزاعی کو اسیر بنالیا ' پھر آزاد کرکے ان سے نکاح کر لیا۔

بعض کہتے ہیں کہ حضرت جو رہیے کا والد حارث اپنے خاندان کا رکیس تھا' وہ خود رسول اللہ طالع کی خدمت میں حاضر ہوا' اسلام لایا اور اپنی بیٹی کو رسول اللہ طالع کی زوجیت میں دے دیا۔ اس سے قبل وہ اپنے ابن عم صفوان بن ابی السفر کی بیوی تھیں۔

قادہ نے سعید بن مسیب' شعبی اور ابن اسحاق وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ فزاعہ کا یہ خاندان رسول اللہ ملی پارکے برخلاف ابوسفیان کا حلیف تھا' بنابریں حسان نے کہا۔

وُحلف الحارث بن أبي ضرار وحلف قريظة فيكم سواء

ریف بن عمر' حفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جو ریہ اپنے "ابن عم" مالک بن صفوان بن تولب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ذی شفر بن ابی سرح بن مالک بن مصطلق کی بیوی تھیں۔

حضرت صفیمی : حضرت صفیه بنت حیب بن اضلب یکے ازبی نضیر جنگ خیبر میں اسیر ہو کیں۔ اور بید کنانہ بن الی الحقیق کی بیوی تھیں اور سیف بن عمرنے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ وہ کنانہ سے قبل سلام بن متلکم کی بیوی تھیں۔ واللہ اعلم۔

امام زہری کہتے ہیں کہ بہ گیارہ بیویاں تھیں۔ جو آپ کے گھر آباد رہیں اور حضرت عمر نے بی علیہ السلام کی ہر بیوی کو بارہ بارہ ہزار دیا ، کیونکہ اسرہو کر آسلام کی ہر بیوی کو بارہ بزار دیا ، کیونکہ اسرہو کر آئیں تھیں۔ بقول زہری رسول اللہ مطابع نے ان کو بایردہ رکھا اور ان کے لئے باری تقسیم کرتے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ازواج مطہرات میں سے ہراکی کے بہ تفصیل حالات بر محل بیان کرچکے ہیں۔

عالیہ: امام زہری کابیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے عالیہ بنت ظبیبان بن عمو کیے از بی بکربن کاب سے شادی کی' اسے گھر بسایا پھر اسے طلاق دے دی۔ بقول بہتی' میری کتاب میں اس طرح ندکور ہے اور وو سرے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھر آباد نہیں کیا اور اسے طلاق دے دی۔ محمد بن سعد (ہشام بن محمد بن سائب کلبی) کیے از بی ابی بکربن کلاب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے عالیہ بنت ظبیبان سے نکاح کیا اور وہ کانی ہے۔ آپ کے گھر آباد رہی۔ پھر آپ نے اس کو طلاق دے دی۔

یعقوب بن سفیان (تجاج بن ابی سنی دادخود نهری عروه) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ ضحاک بن سفیان کلابی نے نبی علیه السلام کو عالیہ کے بارے بتایا اور میں پس پردہ سن رہی تھی۔ اس نے کما پارسول الله علیہ الله الله کو ام شبیب کی ہمشیرہ میں رغبت ہے اور ام شبیب ضحاک کی بیوی تھی۔ زہری سے بھی بیہ معقول ہے کہ رسول الله علیہ نے بنی عمرو بن کلاب کی ایک خاتون سے شادی کی آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے جسم پر برص کے داغ ہیں۔ آپ نے اسے طلاق دے دی اور گھر نہیں لائے۔ بقول ابن کیر بظاہریہ وہی عورت ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

اساء بنت تعمان : بی علیہ السلام نے اساء بنت نعمان بن جون کندیہ کیے ازبی جون کندی سے شادی کی۔ یہ قبیلہ بی فرارہ کا حلیف تھا' اس نے رسول الله طابیلا سے پناہ مانگی اور آپ نے فرمایا کہ تو نے عظیم ہستی کے ساتھ پناہ مانگی ہے' اپنے خاندان میں چلی جاؤ۔ آپ نے اس کو طلاق دے دی اور گھر نہیں بسایا۔ مضرت ماریع : رسول الله طابیلا کی کنیزماریہ تھیں۔ ان کے شکم سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ وہ ۱۸ماہ کی عمر میں فوت ہوئے اور گہوارہ کو بھرویا تھا۔

معفرت ریحانی : رسول الله طاحظ کی ایک اوندی ریحانه بنت شمعون کتابیه تھی ' خنافه قبیله سے ' یه بی قریظه کا ایک خاندان ہے ' رسول الله طابیع نے اسکو آزاد کر دیا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ وہ بردہ کرتی تھیں۔

مضرت خولہ : ابن عساکرنے اپی سند سے از علی بن مجابد بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خولہ بنت

ہریل بن مبیرہ تغلب سے شادی کی' اس کی والدہ دحیہ بن خلیفہ کی ہمشیرہ خرنق بنت خلیفہ ہے۔ یہ ملک شام سے آپ کی خدمت میں آرہی تھیں کہ راستہ میں فوت ہو گئیں۔

شراف : پھراس کی خالہ شراف بنت فضالہ بن خلیفہ سے نکاح کیا وہ بھی شام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئی۔ اور راستہ میں فوت ہو گئیں۔

اسائے : یونس بن بکیراز ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حول الله مالیم نے اساء بنت کعب جونیہ سے شادی کی اس کو گھر بسانے سے قبل طلاق دے دی۔ روش الانف میں ہے۔ اساء بنت نعمان بن جون کندیہ۔

عمرة : رسول الله طاویرم نے عمرہ بنت زید کیے از خواتین بنی کلاب سے شادی کی۔ اس کو گھر بسانے سے قبل طلاق دے دی۔ اور وہ قبل ازیں فضل بن عباس بن عبدالمطلب کی بیوی بھی۔ بقول بیہتی؛ یمی وہ دو ۔۔۔ اساء اور عمرہ ۔۔۔ خواتین ہیں جن کا نام زہری نے بیان نہیں کیا۔ علادہ ازیں ابن اسحاق نے عالیہ کا نام نہیں ذکر کیا۔

ام شریک : بیعتی (ماکم اصم احم بن عبدالجبار و نس بن کیر از کیا بن الی ذائدہ) شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ چند عورتوں نے اپنی ذات رسول الله مالیم کو بہہ کردی۔ آپ نے بعض کو گھر بسایا اور بعض کو نظرانداز کردیا۔ فوت ہونے تک ان کے قریب نہیں گئے اور نہ انہوں نے بعد ازاں کسی سے شادی کی۔ ان میں ام شریک بھی ہے و فرمان اللی ہے کہ (۳۳/۵۱) بیچھے ہٹاؤ ان میں سے جے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جیسے چاہو۔ اور جے تم نے کنارے کردیا تھا اسے تماراجی چاہے تو اس میں بھی تم پر پچھ گناہ نہیں۔

ا میمہ جونیہ: بیعتی نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ از عروہ سے بتایا گیا ہے کہ خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں شال میں جنوں نے اپنی ذات رسول اللہ مطبیع کے نذر کر دی تھی۔ نیز حافظ بیعتی ابورشید علوی سے اس جونیہ کے قصہ میں بیان کرتے ہیں جس نے رسول اللہ مطبیع سے پناہ مائٹی آپ نے اس کو اس کے اہل کے باس بھیج ویا تھا کہ اس کا نام ہے ا میمہ بنت نعمان بن شراحیل

ا مینہ: امام احمد (محد بن عبداللہ زبیری عبدالر تمان بن غیل مزہ بن ابی اید اور عباس بن سل) ابواسید اور سل سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ ہمارے پاس سے گزرے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ہم "دخوط" باغ کی طرف روانہ ہو کروو باغوں کے درمیان بیٹھ گئے تو رسول اللہ مالیکا نے فرمایا تم یمیں بیٹھو اور خود باغ میں چلے گئے اور جونیہ کو لایا گیا اور وہ اسمہ بنت نعمان بن شراحیل کے مکان میں علیمدہ ہوئے اس کے ہمراہ اس کی دایہ بھی تھی ، جب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا اپنی ذات جھے ہما کردے تو اس نے کماکیا ملکہ ' رانی ' اپنی رعایا کو اپنی ذات ہمہ کر سکتی ہے نیز اس نے کما میں تجھ سے اللہ کے ساتھ پناہ ما گئی ہوں تو آپ نے فرمایا تو نے جھے سے پناہ ما گئی ہوں تو آپ نے فرمایا تو نے جھے سے پناہ ما گئی ہوں تو آپ نے فرمایا تو نے جھے سے پناہ ما گئی ہوں اور اس کے گھر بھیج دو۔ امام احمد کے بغیر راوی کہتے ہیں کہ بنی اور فرمایا اے ابواسید! اس کو دو کپڑے دے دو اور اس کے گھر بھیج دو۔ امام احمد کے بغیر راوی کہتے ہیں کہ بنی جون کی خاتون کا نام ا مینہ ہے۔

امام بخاری (ابو نیم عبد الرحمان بن غیل من جزہ بن ابی اسید) ابی اسید سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیخ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ "فٹوط" بلغ سے گزر کر دو باغوں کے در میان پہنچ کر بیٹھ گئے تو رسول الله طابیخ نے فرمایا تم یماں بیٹھو اور خود باغ کے اندر چلے گئے وہاں جو نیہ کو لا کر اسمہ بنت نعمان بن شراحیل کے مکان میں ایار دیا اور اس کے ہمراہ اس کی دائیہ بھی تھی۔ جب رسول الله طابیخ اس کے پاس گئے اور اس کو کما اپنی ذات بھے نذر کر دو۔ تو اس نے کماکیا ملکہ بھی اپنی ذات رعایا کو بہہ کرتی ہے؟ اور رسول الله طابیخ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بردھایا اور اس کے جسم پر سکون کی خاطر رکھا تو اس نے کما میں آپ سے الله کے ساتھ پناہ ماگئی ہوں تو آپ نے فرمایا تو نے الله کے ساتھ پناہ ماگئی ہوں تو آپ بے فرمایا تو نے الله کے ساتھ بناہ ماگئی ہے یہ کمہ کر آپ ہمارے پاس چلے آئے اور فرمایا اے ابواسید! اس کو دو کپڑے پہنا دو اور اس کو گھر بھیجے دو۔

امام بخاری (حین بن دلید عبد الرحمان بن غیل عباس بن سل بن سعد) سل بن سعد اور ابواسید سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امیمہ بنت شراحیل سے شادی کی۔ جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ نے اس کی طرف ہاتھ بردھایا گویا اس نے یہ ناگوار سمجھا۔ آپ نے ابواسید کو ارشاد فرمایا کہ وہ اس کو دو کپڑے دے کر تیار کردے گھر جانے کے لئے۔

بخاری (عبدالله بن محمر ٔ ابراہیم بن وزیر ' عبدالرحمان بن حزہ ' حزہ اور عباس بن سل بن سعد ) سل بن سعد ' امام بخاری ان سه روایات میں منفرد ہیں ویگر اصحاب کتب ہے۔

پناہ ما ملکنے والی کون تھی؟ : امام بخاری (ئیدی وید) اوزاع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے دریافت کیا کہ نبی علیه السلام کی وہ کون می یوی ہے جس نے رسول الله ملائی سے بناہ ما تگی تھی تو زہری نے کہا کہ جمعے عروہ نے حضرت عائشہ سے بتایا کہ بنت جون جب رسول الله طائع کی زوجیت میں آئی تو اس نے کہا "اعود بالله منک" تو رسول الله طائع ہے فرمایا تو نے عظیم و کبیر جستی کے ساتھ بناہ ما تگی ہے۔ اپنے خاندان میں چلی جاؤ۔

یہ روایت (جاج بن ابی منع واوا خود زہری) عروہ سے بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کو بتایا۔ امام بخاری اس میں مسلم سے منفرد ہیں۔ امام بیعتی فرماتے ہیں کہ بیس نے ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ کی مناب المعرف میں دیکھا ہے کہ پناہ مائلنے والی خاتون کا نام اسمہ بنت نعمان بن شراحیل ہے۔ بعض فاطمہ بنت ضحاک کہتے ہیں صحیح میں ہے کہ اس کا نام ہے اسمیم واللہ اعلم۔

عمرہ كلابيد : اہل علم كاخيال ہے كہ عمرہ كلابيدى اس كے والد نے تعريف كى كہ وہ كھى يمار نہيں ہوئى تو رسول الله طابيع نے اس سے بے رغبتى اور نفرت كا اظهار كيا۔

محمہ بن سعد' زہری سے بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان نے رسول الله ما ایکا سے پناہ ما تگی تو آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ وہ مینگنیاں چنا کرتی تھی ادر کہا کرتی تھی "انما المشقیه" میں بدنصیب موں۔ آپ نے اس سے ذی تعد ۸ھ میں نکاح کیا اور وہ ۱۰ھ میں فوت ہوئی۔

وہ خواتین جن سے نکاح کیا اور گھر میں نہ بسایا: یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ وہ

عور تیں جن سے رسول الله طابیع نے نکاح کیا اور گھر آباد نہیں کیا۔ اساء بنت کعب جونیہ اور عمرہ بنت برید کلابیہ ہے --- ابن بشام نے اساء بنت نعمان بن جون کندیہ بیان کیا ہے --- ابن عباس اور قمادہ کا بیان ہے کہ وہ اساء بنت نعمان بن ابی الجون ہے 'واللہ اعلم۔

حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ جب اس خاتون نے پناہ مانگی تو آپ ناراض ہو کروہاں سے چلے آئے تو اشعث نے کہا یارسول اللہ! رنجیدہ نہ ہوں' میرے پاس اس سے خوبصورت عورت ہے چنانچہ اس نے اپنی ہمشیرہ قتیلہ کا آپ سے نکاح کر دیا۔ زہری کے علاوہ دو سرے کا بیان ہے کہ یہ واقعہ ربیج اس کا ہے۔ سعید بن ابی عروبہ ' قنادہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے ۱۵ خوا تین سے شادیاں کیس ان میں ام شریک انصاریہ نجاریہ شامل ہے۔ اس کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا کہ میں انصار میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ان کی خواتین کی غیرت کو لیند نہیں کرنا' بھر آپ نے اس کو گھر نہ بسایا۔ اساء بنت صلت کیکے از بی حرام سے شادی کی اور اس کو گھر آباد نہ کیا اور حمزہ بنت صارث مزنیہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔

۱۸ سے شادی کی : امام حاکم نیشاپوری اور ابوعبیدہ معمر بن شنی کابیان ہے کہ رسول اللہ مٹاریخ نے اٹھارہ ، عور توں سے شادی کی ان میں اشعث بن قیس کی ہمشیرہ قتیلہ بھی شامل ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ نے وفات سے دو ماہ قبل اس سے شادی کی 'نہ وہ آپ کے فات سے دو ماہ قبل اس سے شادی کی 'نہ وہ آپ کے پاس آئی نہ آپ نے اسے دیکھا اور نہ ہی گھر بسایا۔

بعض کا قول ہے کہ رسول اللہ مظامیم نے وصیت فرمائی کہ مقتیلہ کو اختیار ہے چاہے تو وہ باپردہ رہے اور ام المومنین کی طرح وہ بھی امت پر حرام ہوگی، چاہے تو حسب خواتین نکاح کرلے۔ اس نے نکاح کرنے کو ترجیح دی اور حضر موت میں حضرت عکرمہ بن ابی جہل سے نکاح کرلیا۔ حضرت ابو بکڑ کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کہا میرا عزم ہے کہ ان دونوں کو جلا کر بھسم کردوں تو حضرت عمر نے کہا، یہ عورت امہات المومنین میں شار نہیں ہے۔ رسول اللہ مطابط نے اس کو گھر بسایا نہ اس کو پردہ میں داخل کیا۔

ابوعبیدہ کا بیان ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے اس کے بارے کوئی وصیت نہیں کی۔
آپ کے بعد وہ مرتد ہوگئ۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ استدلال پیش کیا چو نکد مرتد ہوگئ ہے۔
اس لئے وہ امهات المومنین کے درجہ سے ساقط ہے۔ بقول ابن مندہ جو عورت مرتد ہوئی تھی وہ ''برحاء '' ہے کیے از بنی عوف بن سعد بن ذبیان۔ حافظ ابن عساکر نے متعدد اساد سے (داؤد بن ابی ہند' عرمہ) حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے اشعث بن قیس کی بمن قتیلہ سے نکاح کیا اور اس کی افتیار دینے سے قبل آپ فوت ہو گئے' اللہ تعالی نے آپ کو اس سے خلاصی دے دی۔

حماد بن سلمہ (داؤد بن ابی ہند) شدھنی سے بیان کرتے ہیں کہ عکرمی بن ابی جهل نے جب قتیلہ سے شادی کر لی تو حضرت ابو بکڑنے اس کا سر قلم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ تلکا نے اس کو گھر نہیں بسایا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ مرتد ہو گئی ہے۔ للذا وہ اللہ اور اس کے ذمہ سے بری ہے۔ حضرت عمر بار بیر وہراتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکڑ سر قلم کرنے سے باز آ گئے۔

فاطمه اور سبا: امام حاکم کابیان ہے کہ ابوعبیدہ نے ازواج مطرات کی تعداد میں فاطمہ بنت شریح اور سبا
بنت اساء بن صلت سلمیت کا اضافہ بیان کیا ہے ۔۔۔ سہیلی میں ہے سنی بنت صلت یا سنا بنت اسا بنت صلت
۔۔۔ ابن عساکر نے اپنی سند سے بذریعہ ابن مندہ قادہ سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ نیز ابن کلبی سے محمد بن
معد نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ یہ "سبا" ہے اور ابن عساکر نے بھی بیان کیا
ہے کہ اس کا نسب یوں ہے سبابنت صلت بن حبیب بن حارثہ بن ہلال بن حرام بن ساک بن عوف سلمی۔
ہشام بن محمد بن سائب کلبی عرزی ' نافع ' ابن عرز سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاب کیا کی بیویوں میں
ہمان بن عوف بن کعب بن ابی بحربن کلاب شامل ہے۔

ملیکہ : محد بن سعد واقدی ابو معشر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابا ہے ملیکہ بنت کعب سے اس کا حسن و جمال ضرب المثال تھا۔ حضرت عائشہ ان کے پاس کئیں اور اس کو کما کیا تھے حیا نہیں گئی کہ تو اپنے والد کے قاتل کی منکوحہ ہو ۔۔۔ فتح کمہ کے روز حضرت خالد بن ولید نے اس کے والد کو قتل کرویا تھا ۔۔۔ چنانچہ اس نے آپ سے پناہ ما تی اور آپ نے اس کو طلاق وے دی۔ اس کے خاندان کے کرویا تھا ۔۔۔ چنانچہ اس نے آپ سے پناہ ما تی اور آپ نے اس کو طلاق وے دی۔ اس کے خاندان کے کہ آئے اور عرض کیا یارسول اللہ طابیم من ہے۔ کوئی عقل و فکر نہیں رکھتی اور دھوکہ میں آئی ہے۔ آپ رجوع فرمالیں 'آپ نے رجوع سے انکار کردیا تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ بنی عذرہ کے کسی فرنے شادی کردیں تو آپ نے ان کو اجازت وے دی۔

واقدی (عبدالعزیز جندی' ابوه) عطاء بن بزید سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مطابیع نے اسکو رمضان ۸ھ کمر بسایا اور وہ آپکے ہاں فوت ہوئی' واقدی کا بیان ہے کہ مور خین اس بات کا انکار کرتے ہیں۔

مرت سووہ کا نکاح مکہ میں ہوا: عافظ ابن عساکر (ابوالفتح یوسف بن عبدالواحد ماهانی، شجاع بن علی بن ابوعبدالله بن منده، حسن بن محد بن عیم مروزی، ابوالموجہ محد بن عمر الموجہ فزاری، عبدالله بن عثان، عبدالله بن ابوالموجہ محد بن عمر الموجہ فزاری، عبدالله بن عثان، عبدالله بن ابوسل بن بزید) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے حضرت خدیجہ سے مکہ میں شادی کی اور سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ بنت ابی براسے نکاح کیا بعد ازال میں حضرت عائشہ بنت ابی براسے نکاح کیا بعد ازال میں حضرت حضہ بنت عمر سے محلوث سادی کی وہ محل ازیں خنیس بن حذافہ سمی کی زوجہ تحس بھر حضرت ابیت زمعہ سے شادی کی اور وہ اس سے پہلے سکران بن عمرو کے از بی عامرین لوی کی بیوی تھی۔ پھر محست زمعہ سے شادی کی اور وہ اس سے پہلے سکران بن عبدالله بن جسش اسدی کی بیوی تھیں۔ پھر سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے سادی کی اور وہ قبل ازیں ابوسلمہ بن عبدالله بن المحت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن المحت کا سب سے بڑا مفت مرکز بن کا سب سے برا مفت کو بن کا سب سے برا مفت کو بن کا سب سے برا مفت کی کو بن کا سب سے برا مفت کو بن کا سب سے برا مفت کو بن کو بن کا سب سے برا مفت کو بن کور

''مناق'' کو مسمار کیا) حفرت جو رید بیش بنت حارث بن ابی ضرار یکے از بنی مصطلق فزاعی کو اسیر بنایا اور حفزت صفیه پنت حی بن الخطب یکے از بنی نضیر کو بھی گر فتار کیا۔ حفزت جو رید اور حفزت صفیه اوونوں مال فے میں سے تھیں' آپ ان کے لئے باری تقسیم کرتے تھے۔

حضرت ماریہ تبطیقہ کو سریہ اور لونڈی بنایا اور ان کے شکم سے ابراہیم پیدا ہوئے اور حضرت ریحانہ قریظیه کو گرفنار کیا 'پھران کو آزاد کردیا اور وہ اپنے خاندان میں چلی سی اور وہاں بائید: رہتی تھیں۔

ھوی طید و رحار بیا پر ران و اردو رویا اور وہ اپ عامران یل پی ہی ہی اور وہاں باپیدہ برای سیا۔

ہوں کندی کی خاتون سے برص کے باعث علیحدگی پند کی۔ حضرت زین بی بنت خزیمہ ہالیہ رسول الله طامیم کی اللہ بنت خزیمہ ہالیہ رسول الله طامیم کی خاتون سے برص کے باعث علیحدگی پند کی۔ حضرت زین بین بنت خزیمہ ہالیہ رسول الله طامیم کی اللہ بنت خلیدان جس کو طلاق وی تھی، حرمت ندگی میں ساھ میں فوت ہو گئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عالیہ بنت ظبیدان جس کو طلاق وی تھی، حرمت نساء سے قبل اس سے اولاو پیدا بات عم سے شادی کر لی اور اس سے اولاو پیدا ہوئی۔ اس حدیث میں حضرت سودہ کے مدینہ میں نکاح ہونے کی غرابت کی وجہ سے ہم نے بد سند بیان کیا ہوئے۔ اس صدیث میں حضرت سودہ کے مدینہ میں ہوا، جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے، واللہ اعلم۔

احسن تر تبیب: یونس بن بکیر عمر بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فدیجہ تین سال تبل از بجرت مکہ میں فوت ہوئیں۔ آپ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا عضرت فدیجہ اور ابوطالب ایک بی سال میں فوت ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے (۱) حضرت سودہ بنت زمعہ سے شادی کی پھر (۲) حضرت عائشہ بنت ابی بکڑسے نکاح کیا۔ ان کے علاوہ کسی کنواری لڑی سے شادی نہیں کی اور ان سے اولار بھی نہ ہوئی۔ بعد ازاں (۳) حضرت حفیہ سے شادی کی۔ بعد ازاں (۳) حضرت رینب بنت فریمہ ہلآلیہ سے شادی کی۔ بعد ازاں (۲) حضرت ام سلمہ بند بنت ابی سفیان سے شادی کی۔ بعد ازاں (۲) حضرت ام سلمہ بند بنت ابی سفیان سے شادی کی۔ بعد ازاں (۲) حضرت ام سلمہ بند بنت ابی سفیان سے شادی کی۔ بعد ازاں (۲) حضرت ہوریہ بنت حارث بنت ابی امیہ سے نکاح کیا بعد ازاں (۹) حضرت مفیہ بنت حیی بن اخطب سے۔ اس کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث بالیہ سے شادی کی۔ یہ حضرت میمونہ بنت حیی بن اخطب سے۔ اس کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث بالیہ سے شادی کی۔ یہ حضرت و در تکی کے زیادہ قریب ہے۔ بالیہ سے شادی کی۔ یہ تر تیب زہری کی تر تیب کی نبیت احسن اور صحت و در تکی کے زیادہ قریب ہے۔ واللہ اعلم۔

خاتون بنی غفار: یونس بن بکیر (ابریکی میل بن دید طائی) حضرت سمل بن زید انصاری والی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیۃ نے بنی غفار کی خاتون سے شادی کی۔ آپ اس کو گھرلائے تو معلوم ہوا کہ اس کے سینہ میں برص کا داغ ہے۔ رسول الله طابیۃ اس سے علیحدہ ہو گئے اور صبح کو آپ نے فرمایا اپنے خاندالا میں چلی جاؤ۔ آپ نے اس کو کامل مرادا کیا۔ ابوقعیم نے حدیث محمیل طائی سل بن زید انصاری (ان لوگول میں سے ہیں جن کو رسول الله طابیۃ کے دیکھنے کا شرف حاصل ہے) سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیۃ الله طابیۃ الله عنوار کی خاتون سے شادی کی پھرپوری حدیث بیان گیا۔ بقول امام ابن کشررسول الله طابیۃ نے جن عور توال سے نکاح کیا اور گھر آباد نہیں کیا۔ ان میں سے ام شریک ازدیہ شامل ہے۔ بقول واقدی می بات طابت میں کہ وہ دوسیہ تھی ' بعض اس کو انصاریہ کتے ہیں اور ''عامریہ '' بھی کما گیا ہے۔ اور اس کو خولہ بنت تھیم سام کہ وہ دوسیہ تھی ' بعض اس کو انصاریہ کتے ہیں اور ''عامریہ '' بھی کما گیا ہے۔ اور اس کو خولہ بنت تھیم سام کتب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مجمی کماگیا ہے۔ بقول واقدی اس کا نام غزیہ بنت جابر بن حکیم ہے۔

ابن اسحاق (حکیم بن حکیم ، محد بن علی بن حسین) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے پدرہ خوا تین سے شادی کی۔ ان میں ام شریک انصاریہ بھی شامل ہے۔ جس نے اپنی ذات رسول الله طابیط کو ہمیہ کردی تھی۔ سعید بن ابی عروبہ ، قمادہ سے بیان کرتے ہیں کہ ام شریک انصاریہ نجاریہ سے رسول الله طابیط فیرت پند سے شادی کی (اور فرمایا کہ میں انصار میں شادی کرنا پند کرنا ہوں لیکن مجھے ان کی عورتوں کی غیرت پند میں) اور اس کو گھر نہیں بسایا۔

محمد بن اسحاق (از علیم از محد بن علی زین العادین از علی) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع بن الحلی بنت علیم انصاریہ سے شادی کی وہ بدی غیرت مند تھی۔ اس کو آپ سے اندیشہ لاحق ہوا تو اس نے نکاح کے فنح کی ورخواست کی آپ نے وہ منظور کرلی۔

وہ خواتین جن کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ان سے نکاح نہیں گیا: اساعیل بن ابی خالد' ام بانی فائد نام بانی فائد بنت ابی طالب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو نکاح کا پیغام پنچایا اور اس نے معذرت کی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ پھر آپ نے یہ خیال ترک کر دیا اور فرمایا شتر سواری کرنے والی بهترین عورتوں میں سے ' قریش کی نیک عورتیں ہی بچوں پر شفیق و مریان شوہر کے مال کی محافظ و گران ہیں۔ عبد الرزاق (معمر' زہری' معید بن سیب) حضرت ابو ہریہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالب کو نکاح کا سندیہ بھیجا تو اس نے معذرت کی یارسول اللہ! میں عمر رسیدہ ہوں اور عیال دار ہوں۔

امام ترفری (عبد بن حمید عبداللہ بن موئ اسرائیل سدی ابوسالح) ام ہانی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے معذرت کی اور آپ نے عذر قبول کرلیا پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی (۵۰/۳۳) "ہم نے تمہارے لئے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مردو اور تمہارے ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں اور تمہارے پچاکی بیٹیاں اور پھو جھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی" ام ہانی کا بیان ہے کہ میں ان کے ماموں کی بیٹیاں ہو تھی۔ یہ مراہ ہجرت نہ کی۔ میں تو فتح کمہ کے آزاد شدہ لوگوں میں سے تھی۔ یہ مدیث حسن ہے صرف سدی کی سند سے ہم اس کو جانتے ہیں۔

غیر مهاجرین خواتمین : اس روایت کا تقاضا ہے کہ غیر مهاجر عورتیں آپ کے لئے طال نہ تھیں '
قاضی ماوردی نے اپنی تغییر میں مطلقا یہ مسلک بعض علاء سے بیان کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ الاتی ماجرن معک (۳۳/۵۰) سے مراد ہے وہ قرابت واریاں ہیں جو قرآن میں نہ کور ہیں۔ بقول قادہ ''ھاجرن ، پہمعنی اسلمن ہے۔ یعنی تم سے مسلمان خواتین آپ کے لئے طال ہیں۔ ماسوائے کفار کے 'پس انصاری جورتوں سے شادی کرنے سے یہ آیت منافی نہیں۔ اگر انصار میں شادی کرنے کی حدیث صحیح ہو لیکن آپ کے کئی انصاری عورت کو گھر نہیں بیایا۔

ماوردی نے جو شعبی سے نقل کیا ہے کہ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ انصاری عورت ہے درست نہیں۔ کیونکہ وہ بلا اختلاف ھلالیہ ہیں 'واللہ اعلم۔

پیش گوئی : مجر بن سعد (ہشام بن کبی ابوہ ابوسالح) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم سورج کی طرف پشت کے تشریف فرما تھے کہ لیلی بنت عظیم آئی اور اس نے آپ کے کندھے پر ہاتھ مارا تو آپ نے کما کون ہے؟ اس کو سیاہ بھیڑیا کھائے۔ اس نے کما میں ہوں پرندوں کو کھلانے والے نمایت فیاض مختص کی بٹی! میں ہوں لیلی بنت عظیم میں اپنی ذات آپ کے لئے نذر کرنے آئی ہوں۔ آپ جھ سے نکاح کریں گے 'آپ نے فرمایا' میں نے تبول کر لیا وہ اپنی قوم کے ہاں گئی اور اس نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے شادی کر لی ہے 'قوم نے کما تم نے براکیا تو غیرت مند عورت ہے۔ اور رسول اللہ طابع کی کئی بیویاں ہیں تو ان سے غیرت کرے گی تو رسول اللہ طابع بدعا کریں گے 'اس لئے تو ان سے نکاح کے فیج کی بیویاں ہیں تو ان سے غیرت کرے گی تو رسول اللہ طابع بدعا کریں گے 'اس لئے تو ان سے نکاح کے فیج کی ورخواست کر۔ پھر واپس آگر اس لے عرض کیا یارسول اللہ! میرا نکاح فیج کر دیجے۔ آپ نے اس کی ورخواست قبول کر لی 'پھر اس نے مسعود بن اوس بن ہواد بن ظفرسے نکاح کر لیا اور اس کے ہاں اولاد مولی۔ وہ ایک روز مدینہ کے ہاغ میں نما رہی تھی کہ سیاہ بھیڑیا آیا اور اس نے حملہ کیا اور اس کے جم کا پھر حصہ کھاگیا اور وہ فوت ہوگئی۔

ضباعہ : نہ کور بالا سند سے حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ مباعہ بنت عامرین قرط ' عبداللہ بن جدعان کی بیوی مقی۔ اس نے مباعہ کو طلاق دے دی تو اس سے بشام بن مغیرہ نے شاوی کرلی اور سلمہ بن بشام پیدا ہوا۔

رسول الله طال الله طال کو اس کے بیٹے سلمہ کی معرفت نکاح کا پیغام دیا تو اس کے بیٹے نے کما میں مشورہ کر لوں۔ اس نے والدہ سے اجازت طلب کی تو والدہ نے کما بیٹا! کیا تو رسول الله طال کے بارے مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ پھروہ واپس رسول الله طال کے پاس آیا' خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ گویا بیٹے کا خیال تھاکہ وہ عمر رسیدہ ہو چکی ہے اور رسول الله طال بھی خاموش رہے۔ (دوبارہ نہ پوچھا)

صفیعہ: بہ سند بالا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے صفیہ بنت بشامہ بن نفلہ عنری کو نکاح کا پیغام ارسال کیا ۔ رسول الله طابع نے اس کو اختیار دیتے ہوئے کما ،

چاہے تو مجھے پیند کریا اپنے شوہر کو۔ تو اس نے کہا میں اپنے خاوند کو پیند کرتی ہوں۔ آپ نے اس کو خاوند کے پاس جھیج دیا اور بنی تتیم نے اس کو لعن طعن کی۔

ام شریک : محد بن سعد (داقدی موی بن محد بن ابراہیم تنی) محد بن ابراہیم تبی سے بیان کرتے ہیں کہ خاتون ام شریک کے از بنی عامر بن لوی نے اپنی ذات کو رسول الله طابیل کی نذر کردیا آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا پھروہ شادی کئے بغیر ہی فوت ہو گئی۔ محد بن سعد (دکیم شریک جابر عم) علی بن حسین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیل نے ام شریک دوسیہ سے شادی کی۔ بقول داقدی مارے نزدیک بیہ بات محقق ہے کہ وہ ازد قبیلہ کے دوس خاندان میں سے تھی۔ محد بن سعد کے مطابق اس کا نام ہے۔ غزیہ بنت جابر بن حکیم

(یٹ بن سعد' بشام بن محر) از محمد کلبی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے بتایا ام شریک نے اپنی ذات کو رسول الله. مال کے لئے پیش کیا اور صالح عورت تھی۔

جن كو پيغام نكاح ويا: ان خواتين ميں سے جن كو پيغام ويا اور ان سے نكاح نه ہوا۔ وہ حمزہ بنت حارث بن عون بن ابی حارث مری ہے۔ اس كے والد نے كما اس كو برص ہے۔ حالا تك برص نه ختى وہ والس كيا تو وہ برص ميں جتلا ہو چكى حتى اور يہ شبيب ابن برصاء شاعرى والدہ ہے۔ سعيد بن ابی عروبہ نے بھى قاده سے اس طرح بيان كيا ہے۔

حضرت عباس آپ کے رضاعی بھائی: آپ نے جیب ہنت عباس بن عبدا لمطب کو بھی نکاح کا پیام دیا ' پھر معلوم ہوا کہ حضرت عباس آپ کے رضاعی بھائی ہیں کہ ان کو ابواسب کی کنیز توبید نے دودھ پلایا تھا۔

ازواج مطمرات کی تمین اقسام: یہ آپ کی ازواج مطمرات کا تذکرہ ہے اور یہ تین قتم پر منقم بیں۔ (۱) جن کو گھر بسایا اور ان کو چھوڑ کر فوت ہوئے۔ یہ نو حرم ہیں اور یہ آپ کی وفات کے بعد 'بال جماع است پر حرام ہیں اور ان کی عدت ان کی موت تک ہے اور تہمارے لئے جائز نہیں کہ تم رسول الله طابع کو افراد نہیں کہ تم رسول الله طابع کو افراد نہیں کہ تم آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد مجھی بھی نکاح کو ' بے شک یہ اللہ کے نزدیک بواگناہ ہے۔ (۳۳/۵۳)

(۲) وہ بیویاں جن کو گھر آباد کیا اور ان کو طلاق وے دی۔ کیا ان کی عدت گزر جانے کے بعد 'ان سے فکاح جائز ہے۔ اس میں وہ مسلک ہیں۔ (۱) سابقہ عموم آیت کی وجہ سے نکاح بالکل ناجائز ہے۔ (۲) آیت تخدید (۳۳/۲۹) کی وجہ سے جائز ہے۔ اے نی! اپنی بیویوں سے کمہ دو 'اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش منظور ہے تو میں تمہیں کچھ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اللہ مظہیم اور آخرت کو جاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک بختوں کے لئے بردا اجر تیار کیا ہے۔ (۲۹/ سول اللہ طابیم اور آخرت میں اس کو جائی فائدہ نہ تھا کیونکہ آپ کی طلاق غیرسے نکاح کو مباح نہیں کرتی تو ان کو ایک کو منتخب کرنے میں اس کو کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ آپ کی طلاق غیرسے نکاح کو مباح نہیں کرتی تو ان کو گوئی مفاد نہ ہو گا اور یہ تو ی مسلک ہے۔ واللہ اعلم۔

(٣) جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور گھر بسانے سے قبل اس کو طلاق دے دی تو اس کو امتی سے فکاح کرنا جائز ہے۔ اس تیسری نوع میں میرے علم کے مطابق کوئی نزاع نہیں۔ باقی رہی وہ خاتون جس کو آپ نے نکاح کا پیغام ارسال کیا اور نکاح نہ کیا تو اس کو امتی سے نکاح کرنا بالاولی جائز ہے۔ "کتاب مصافص" میں ان مسائل سے متعلق آئندہ ایک باب منعقد ہوگا۔ انشاء اللہ۔

م علیہ السلام کی لونڈیوں کے بیان میں : نی علیہ السلام کی دو لونڈیاں تھیں۔

مغرت ماری : ماریہ بنت شمعون تبطیہ کو اسکدریہ کے حکمران جرتے بن مینا نے آپ کی خدمت میں مور تخفہ ارسال کیا تھا۔ ابو لعیم کا بیان ہے ورتحفہ ارسال کیا تھا۔ ابو لعیم کا بیان ہے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ اس نے آپ کو چار لونڈیاں تخفہ ارسال کی تھیں' واللہ اعلم۔ اور ایک خصی غلام' بابور نای' ایک خچر جس کو "ولدل" کہتے تھے' آپ نے اس تخفہ کو قبول فرمایا اور اپنی ذات کے لیے ماریہ کو مختص کرلیا۔ وہ مصر میں علاقہ "ا نصنا" کی بہتی " حفن" کی رہائشی تھیں۔

امير معاوية نے خراج معاف كر ديا: حضرت امير معاويد نے اپنے عمد حكومت ميں اس بستى كا خراج حضرت مارية كى تعظيم و تحريم كى خاطر معاف كر ديا تھاكد ان كے بطن اطسرے ابراہيم بن محمد مظاملا پيدا موئے تھے۔

مابور ولدل ماریہ شیریں: ماریہ نمایت حسین و جمیل اور سغید فام تھیں۔ رسول اللہ طاہم کو پہند تھیں اور آپ ان سے محبت کرتے سے اور ان کی آپ کے ہاں قدر و منزلت تھی۔ خصوصاً معزت ابراہم کی ولادت کے بعد۔ ان کی بمن شیریں کو آپ نے معزت حسان بن طابت کو جبہ کر دیا تھا' اس سے عبدالرحمان بن حسان پیدا ہوئے۔ مابور 'خصی غلام مصریس اپنی عادت کے موافق مصرت ماریہ اور شیریں کے ہاں بلا اجازت آیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے معزت ماریہ کے بارے نازیبا باتیں کیں۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ خصی ہے۔ یہاں تک صورتحال واضح ہو گئی۔ (ان شاء اللہ تعالی ہم یہ عنقریب بیان کریں گے) خچریر رسول اللہ مطابق سوار ہوا کرتے تھے۔ بظاہر واضح ہے کہ جنگ حنین میں آپ اسی پر سوار تھے 'واللہ اعلم۔ یہ خچرعوصہ دراز تک زندہ رہا' معزت علی شکے عمد خلافت میں ان کے پاس تھا' بعد ازاں معزت عبداللہ اس جعفر طیار شے پاس رہا اور اس قدر عمر رسیدہ ہو گیا تھا کہ جو کا دلیہ بطور چارہ اس کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔

ابو بکرین خزیمہ زممہ بن نیادین مبیداللہ ' سفیان بن عینہ ' بثیر بن مهاجر ' عبداللہ بن بریدہ بن خسب) بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ امیر تبعد نے رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں دو لونڈیاں جو بہنیں تھیں اور ایک خچر کا تحفیہ ارسال کیا۔ مدینہ میں خچر پر رسول اللہ مٹاہیم سوار ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ مٹاہیم نے ایک کنیز اپنے پاس رکھ کی۔ اس سے ابراہیم پیدا ہوئے اور دو سری ہبہ کردی۔

واقدی عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابی صعصد سے بیان کرتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ حسین و جمیل سفید ظام اور گھنگریا لے بالوں والی تھیں۔ آپ مالھیم ان کو پند کرتے تھے۔ آپ نے ماریہ اور ان کی بمن شیریں کو ام سلیم بنت ملحان کے مکان پر رکھا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی ' دو مسلمان ہو گئیں۔ پھرماریہ کو جو نمایت شریف تھیں ' بطور کنیز اپنے گھر بسایا اور ان کو ' عالیہ'' مقام میں خطل کر دیا۔ اپنی اراضی میں جو بی نضیر کی اراضی میں سے آپ کے پاس تھی' حضرت ماریہ وہال موسم گرما میں کھجور کے پھل کی کٹائی کے موسم میں مقیم تھیں۔ رسول اللہ مالیم وہال تشریف لے جایا کرتے تھے۔

مارید کی ہمشیرہ شیریں حضرت حسان بن ثابت کو بہہ کردی۔ اس سے عبدالر جمان بن حسان پیدا ہوئے۔
ماریٹ کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ پیدا ہوئے۔ ساتویں روز ان کاعقیقہ کیا۔ سرکے بال منڈا کران کے
برابر چاندی فقراء و مساکین میں تقسیم کی اور بالوں کو زمین میں دفن کرنے کا ارشاد فرمایا اور اس کا نام ابراہیم
رکھا۔ رسول اللہ مطابیم کی کنیز سلملی وایہ تھی' اس نے اپنے خاوند ابورافع کو بتایا کہ اس نے بچہ کو جنم دیا ہے۔
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابورافع نے رسول اللہ مال پیم کو خوشخبری سائی تو آپ نے اس کو ہار بہہ فرمایا۔ حضرت ماریی ﷺ سے بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ مالیلیم کی ازواج مطمرات نے غیرت کھائی اور ان کو بیہ گراں گزرا۔

حافظ دار تھنی (ابوعبید قاسم بن اساعیل ازیاد بن ایوب سعید بن زکریا مدائی ابن ابی سارہ عکرم) حضرت ابن عباس است بیان کرتے ہیں کہ ماریہ کے بہت بال بچد بیدا ہوا تو رسول الله طابیع نے فرمایا "اس کے بیعے نے اس کو آزادی سے جمکنار کردیا"

بقول دار تعنی نیاد بن ابوب ثقه ہے اور اس میں وہ منفرد ہے اس روایت کو امام ابن ماجہ نے (حسین بن عبداللہ بن عباس از عرمه) از ابن عباس بیان کیا ہے اور بیہ ایک دو سری سند ہے بھی مروی ہے۔
ہم --- ابن کیر --- نے دوامهات الاولاد "کی خرید و فروخت کا مسئلہ ایک مستقل تصنیف میں بیان کیا ہے۔
اور اس میں اٹل علم کے تمام اقوال بیان کے ہیں۔ جن کا خلاصہ آٹھ اقوال ہیں اور ہرقول و مسلک کی دلیل وجت بیان کی ہے۔ وللہ الحمد۔

یونس بن کمیر (محہ بن اسحاق ابراہیم بن محمر ابراہیم بن محہ بن علی بن ابی طالب محم ) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ام ابراہیم ماریہ کے بارے اس کے ابن عم مابور قبطی کی بابت چہ میگو کیاں کیں جو ان کے پاس آیا جاتا تھا تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا اے علی ایہ تعام کی تقییل میں گرم لوہے کی طرح ہوں 'مجھے نے تیخ کر دو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع ایس آپ کے تھم کی تقییل میں گرم لوہے کی طرح ہوں 'مجھے آپ کے ارشاد پر عمل در آمد کرنے سے کوئی چیز مانع نہ ہوگ ۔ کیا حاضروہ چیز دیکھتا ہے جو غائب نہیں و کمھ سکتا؟ تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا بالکل! بلکہ مشاہد اور حاضروہ کچھ دیکھتا ہے جس کے دیکھتے سے غائب عاجز موت اس کے پاس آیا تو 'نابور "کو ام ابراہیم کے پاس پایا میں نے تلوار 'مان کے ہوئے اس کے پاس آیا تو 'نابور "کو ام ابراہیم کے پاس پایا میں نے تلوار 'مان کا تو وہ دو ڑکر ایک مجبور پر چڑھ گیا بھراس نے خود کو گدی کے بل گرا دیا اور ٹائمیں اوپر کو اٹھا دیں۔ دیکھا تو اس کا آلہ بول اور عضو تناسل کٹا ہوا ہے۔ وہ مردوں والی حالت سے قطعا محروم ہے۔ میں نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ گوش مردوں والی حالت سے قطعا محروم ہے۔ میں نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ گوش مردوں والی حالت سے قطعا محروم ہے۔ میں نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ گوش مردوں والی حالت سے قطعا محروم ہے۔ میں نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ گوش می خوادی ہے۔ جس نے ہم ''اہل بیت ' سے اس تحمت کو رفع فرادیا۔

امام احمد (یکی بن سعید سفیان محمد بن عربن علی بن ابی طالب) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! جب آپ مجھے روانہ فرما رہے ہیں تو میں آپ کے تھم کی تعمیل میں گرم لوہ کی طرح ہوں گا۔ کیا شاہد وہ ملاحظہ کرتا ہے جو غائب نہیں کر سکتا تو رسول اللہ علیظ نے فرمایا شاہد وہ کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں و سکتا۔ امام احمد نے یہ حدیث مختفریان کی ہے۔ اور یہ سابق طویل حدیث (جو ہم نے ذکر کی ہے) کا اختصار ہے۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔

طبرانی (محد بن عرو بن خالد حرانی عمره حرانی ابن لیمه و بزید بن ابی حبیب اور عقیل زہری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماریٹ نے جب ابراہیم کو جنم ویا تو قریب تھا کہ آپ کے دل میں کوئی شبہ بر جائے۔

يمال تك جرائيل آئے اور اے ابراہيم كے والد! كم كرالسلام عليكم كماتو آپ كاوسوسہ دور ہو گيا۔

ابولایم ، حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ روم کے رکیس مقوض نے شزادی ماریہ تبطیہ اور اس کے ہمراہ نو نیز ابن عم کو رسول اللہ مظھیم کی خدمت میں تحفہ ارسال کیا۔ ایک روز رسول اللہ مظھیم اس کے ہمراہ نو نیز ابن عم کو رسول اللہ مظھیم اس کے ہمراہ نو نیز ابن عم کو رسول اللہ مظھیم اس کیاس تنمائی میں گئے ، وہ امید سے ہو گئیں اور جب حمل واضح ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئی اور رسول اللہ مظھیم فاموش ہو گئے۔ ان کی چھاتی میں دودہ نہ تھا، چنانچہ ایک شیردار دنی خریدی جس سے بچہ خوراک حاصل کرتا ، پھر اس غذا سے بچہ کا جم صحیح ہو گیا۔ رنگ محمر آیا اور خوبرہ ہو گیا۔ وہ ایک روز بچ کو کندھے پر بھائے رسول اللہ مظھیم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ مظھیم نے فرمایا اے عائشہ! تو کیسی مشاہمت میں ہو میں نے عرض کیا میں اور میرے علاوہ کوئی بھی مشاہمت نہیں پا با۔ آپ نے فرمایا جسمانی ویل وہ ل بھی نہیں تو میں نے عرض کیا میری زندگی کی ضم! بھیڑکا دودہ اس کی غذا ہے کہ اس کا جسم توانا ہو۔

بقول واقدی ماریی محرم ۵اه میں فوت ہوئیں۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ مفغل بن عسان غلابی کا بھی کی قول ہے۔ اور بقول خلیف، ابوعبیدہ یعقوب بن سفیان ۱۲ھ میں فوت ہوئیں۔ رحمااللہ۔

ریحانہ بنت زید تضیریہ یا قریظیہ م۔ اص : بقول واقدی کر بجانہ بنت زید کے از بی تفیر اپنے خاندان میں شادی شدہ تھی۔ رسول اللہ طابیع نے اس کو "مال فے" میں سے اپنے لئے منتب فرمالیا تھا وہ ایک خوبرو خاتون تھی۔ آپ نے اس کے سامنے دعوت اسلام پیش کی تو اس نے بعودیت ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ طابیع نے علیورہ مکان میں اس کی رہائش کا انظام کر دیا اور اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اور ابن سعید کو بلایا اور اس کو صورت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کما میری مال باپ آپ پر صدقے! وہ ان شاء اللہ اسلام قبول کر لے گی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور تبلیخ کرنے لگا کہ اپنی قوم کے دین کی پیروی نہ کر ' تجھے معلوم ہے کہ حیی بن اضلب کی وجہ سے تم پر کیسے مصائب ٹوٹے ہیں۔ اسلام قبول کر لے کر رسول اللہ طابیع محائب ٹوٹے ہیں۔ اسلام قبول کر لے کو رسول اللہ طابیع محائب کرام میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے پاؤں کی آبٹ سی تو فرمایا یہ ابن سعید کے پاؤں کی آبٹ ہے وہ کو کر کا کہ اسلام قبول کرنے کی اسلام قبول کرنے کا اسلام قبول کرنے کا اسلام قبول کرنے کی اسلام قبول کرنے کا اسلام قبول کرنے کی شارت و سے آیا ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے ریجانہ کے اسلام قبول کرنے کا مردور ہوئے۔

محمد بن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نی قریظہ پر فتح یاب ہوئے تو ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کو اپنے لئے مختص فرمالیا۔ وہ تاحیات آپ کی ملیت میں رہی۔ آپ نے اس کو دعوت اسلام پیش کی تھی۔۔۔ بعد ازاں ۔۔۔ اس سے شادی کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ابن اسحاق نے گذشتہ واقعہ کی طرح روایت بیان کی ہے۔

واقدی (عبدالملک بن سلیمان ابوب بن عبدالرحان بن ابی سعد) ابوب بن بشرالمعاوی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحی نے ریحانہ کو ام منذر سلمی بنت قیس کے مکان پر نتقل کر دیا۔ وہال اس نے ایام جیش

بسر كے۔ بعد ازاں ام منذر نے رسول اللہ علیظ كو صور تحال سے آگاہ كياتو آپ ام منذر كے مكان پر تشريف لائے اور اس سے مخاطب ہوئ اگر پند ہو تو ميں شہيں آزاد كر كے نكاح كرلوں ، يہ بھى ہو سكتا ہے۔ اگر چاہو تو كنيز بن كر رہو ، ميں تم سے كنيز كا سابر آؤكروں گا۔ يہ سن كر اس نے عرض كيايار سول اللہ عليظ! آپ كم بال بطور كنيز رہنا ميرے اور آپ كے لئے مفيد اور آسان ہے۔ چنانچہ وہ تاحيات آپ كے ملك ميں رہى۔

واقدی' ابن ابی ذئب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے حضرت ریحانہ کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ طابع کی کئیر تھی۔ آپ نے اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا وہ اپنے خاندان میں باپردہ قیام پذیر تھی اور کما کرتی تھی کہ رسول اللہ میں باپردہ قیام پذیر تھی اور کما کرتی تھی کہ دول اللہ میں باب کہ یہ حدیث جمارے نزدیک زیادہ صبح اور جابت ہے۔ قبل ازیں ریحانہ تھم کی بیوی تھی۔

واقدى (عاصم بن عبدالله بن علم) عمر بن حكم سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ماليكم نے ريحانه بنت زيد بن عمرو بن خناقہ کو آزاد کر دیا۔ وہ اینے خاوند کی محبوب اور محترم بیوی تھی۔ اس نے کما میں اس کے بعد سمس کی بیوی بننا نہیں چاہتی۔ وہ حسن و جمال سے بہرہ ور تھی۔ جب بنو قدیظه اسربنا لئے گئے تو سب اسر ر سول اللہ مٹائیا کے روبرو بیش کئے گئے۔ حضرت ریجانہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان اسپروں میں شامل تھی جو رسول الله مال کے سامنے پیش کئے گئے۔ آپ نے میرے بارے تھم صادر فرمایا مجھے علیحدہ کردیا گیا۔ رسول الله ماليلا كا جرمال غنيمت ميں كچھ مخصوص حصه ہو تا تھا۔ جب ميں باتى اسيروں سے الگ كر دى گئي اور مجھے ام منذر کے مکان پر کئی ایام کے لئے بھیج دیا یمال تک کہ بالغ مرو قیدیوں کو چہ تیج کر دیا اور اسیرعورتوں کو تقسیم كرويا- كررسول الله طايع ميرك إس تشريف لائ اوريس نے شرم وحياك باعث آپ سے اجتناب كيا تو آپ نے مجھے سامنے بٹھا کر فرمایا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پبند کر لے گی تو رسول اللہ مٹاہیم مجھے اپنی ذات کے لئے پیند کرلیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پیند كرتى ہوں جب ميں دائرہ اسلام ميں داخل ہو گئ تو رسول الله طابيط نے مجھے آزاد كركے ميرے ساتھ نكاح كر لیا اور مجھے ۱۲ اوقیہ سے کچھ زائد مردیا جیسے آپ اپنی ازواج کو دیا کرتے تھے اور ام منذر کے مکان میں رسول الله طابع نے میرے ساتھ شب باشی کی۔ اور باتی یوبوں کی طرح میرے لئے باری تقسیم فرمایا کرتے تھے اور میرے بردہ کا اجتمام کیا۔ رسول اللہ علیظ اس سے الفت و محبت سے پیش آتے اور جو چیز مانگتی آپ اسے وے دیتے۔ (اس صورت حال کو دیکھ کر) کسی نے کما آگر تو رسول اللہ اللیظ سے بی قریظه کی رہائی اور آزادی کا سوال کرتی تو رسول الله طایع ان کو آزاد فرما دیتے تو وہ جواب میں کہتی اسرعورتوں کی تقسیم کے بعد وسول الله عليم في محص علوت فرمائي اور بمرت خلوت فرمايا كرتے تھے۔ وہ مسلس آپ كى خدمت میں رہی۔ اور جہت الوداع سے واپسی کے بعد فوت ہوئی اور اس کو بقیع میں دفن کیا اور اس سے شادی محرم ۲ھ میں کی تھی۔

ابن وهب (یونس بن بزید) زہری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے ریحانہ قرینطیہ کو بطور کنیز

رکھا پھر اس کو آزاد کر دیا اور دہ اپنے خاندان میں چلی گئی اور بقول ابوعبیدہ معمر بن مثنی کی جاند بنت زید بن شمعون قبیلہ بنی نضیر میں سے تھی اور بعض کا خیال ہے کہ وہ بنی قریظه میں سے تھی کورسول الله طابیع کے یاس محدقہ کے نخلتان میں رہا کرتی تھیں۔ اور رسول الله طابیع اس کے پاس بھی بھی تھولہ ۔۔۔ دوپسر کا آرام ۔۔۔ فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اس کو شوال سمھ میں اسیرینایا تھا۔

ابو بحربن الى خيثمه (احد بن مقدام ' زمير ' سعيد) قناده سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليهم كى ماريه اور ريحانه ور الله عليهم كى بيوى تقى ' جو اس كا پچازاد تھا اور رسول الله عليهم كى بيوى تقى ' جو اس كا پچازاد تھا اور رسول الله عليهم كى وفات سے قبل فوت ہوئى۔

سم لوند میال : ابوعبیده معمر بن مثنی کابیان ہے کہ رسول الله ملط کا چار لوندیاں تھیں ماریہ تبطیہ 'ریحانہ قر طیہ 'ایک اور حسین و جمیل کنیز تھی۔ ازواج مطرات نے اس سے کوئی تدبیر کی 'ان کو اندیشہ تھا کہ وہ رسول الله ملط پر ان سے غالب آجائے گی۔ اور ایک " نفیس" لونڈی تھی جو ام المومنین حضرت زینب نے آپ کو جبہ کی تھی۔

پائیکاٹ : ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیبی کے بارے ام المومنین حضرت زینب نے کچھ نازیبا الفاظ کے تو رسول الله طاقیم نے ان سے ذوالج محرم اور صفر تین اہ تعلق قطع رکھا اور رہیج الدول جس اہ میں آپ فوت ہوئ و حضرت زینب سے رضامند ہوئے اور ان کے بال تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا مجھے اپنی مسرت کا اندازہ نہیں کہ میں آپ کی رضا و خوشنودی کا کیا صلہ دول ، پھر انہوں نے آپ کو " نفید" لونڈی جبہ کی۔ سیف بن عمر (سعید بن عبدالله 'ابن الی ملیکہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملیکی ماریہ اور ریحانہ کو ایک بار 'باری تقیم کرتے اور ایک بار ان سے ناغہ کرتے۔

ابو تعیم نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ حضرت ریحانہ اللہ میں فوت ہوئیں۔ عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقیع میں دفن کیا۔ (وللہ الحمد)

نبی علید السلام کی اولاد کابیان: بلااختلاف نبی علیه السلام کی جمله اولاد حضرت خدیج سے پیدا ہوئی، ماسوائے حضرت ابراجیم کے جو ماریہ تبطیہ سے پیدا ہوئے۔

قاسم مکہ میں جملہ اولاد سے پہلے فوت ہوئے: محمد بن سعد (بشام بن کلبی، ابوہ ابوسالح) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیظ کا برا الرکا قاسم تھا، پھر حضرت زینب پھر عبداللہ پھر حضرت اللہ علی پیرا ہوئیں اور آپ کی اولاد میں سے قاسم ملہ میں پہلے حضرت اللہ علی محمد میں پہلے فوت ہوئ کہ حصرت اللہ فوت ہوئی ہے۔ فوت ہوئ وعلی بن وائل سمی نے طعن ماراکہ اس کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ یہ لاولد اور ابتر ہے۔ تو اللہ تعالی نے سورہ کوٹر نازل فرمائی ۔۔۔ انداعطیناک الکوثر فصل لرب وائح مصر میں شاندی مو الابتو ۔۔۔ بعد ازال مرینہ میں آپ کے ہاں حضرت ماریہ کے بطن سے ابراہیم ذوالح مصر میں پیدا ہوئ اور اٹھارہ ماہ کی عمر میں فوت ہوئ۔

حضرت فاطمه می می والده کا ووده بیا: ابوالفرج المعانی بن ذکریا جریری (عبد الباقی بن نافع، محمد بن ذکریا، کتاب و سنت کی روشنی میں تکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عباس بن بکار ، محر بن زیاد اور فرات بن سائب ، میمون بن مهران) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بطن اطهر سے نبی علیہ السلام کے صاجرادے عبداللہ بن محمہ پیدا ہوئے۔ پھران کے ہال دیر تک اولاد پیدا نہ ہوئی تو اس اثنا میں رسول اللہ علیم کی سے گفتگو فرما رہے تھے اور عاص بن واکل سمی آپ کی طرف و رکھے رہا تھا کہ کسی نے اس سے پوچھا یہ کون ہے ؟ تو عاص نے کمایہ "ابتر" ہے ۔ (قریش کا وستور تھا کہ جب کسی کے ہال لڑکا پیدا ہو آ ، بعد ازال دو سرا لڑکا دیر بعد پیدا ہو آ تو وہ اس مخص کو اہتر کہتے ) پھراللہ تعالی نے "ان شاندی ہو الابتر" نازل فرمائی لینی تجھ سے بغض و عناد رکھنے والا ، ہر خیرو برکت سے محروم ہے۔ نفش و عناد رکھنے والا ، ہر خیرو برکت سے محروم ہے۔ پھر زینب ، پھر دقیہ ، پھر قاسم ، پھر طاہر ، پھر مطبر ، پھر مطبب ، پھر ام کلاؤم ، پھر قاطمہ رضی اللہ عشم سے بھر آ ہو اس کو بیدا ہو آ تو اس کو سید اور داند کے سپرد کردیتیں اور حضرت فاطمہ کو خود دودھ پلایا۔

میشم بن عدی (ہشام بن عروہ سید بن سبب مسب سے بیان کرتے ہیں کہ نمی علیہ السلام کے دو بیٹے تھے طاہر اور طیب ایک کا نام عبد شمس تھا اور ووسرے کا عبدالعزی اس روایت میں نکارت اور مجوبہ پن ہے۔ واللہ اعلم۔

محمد بن عائد' سعید بن عبدالعزیز سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ہاں قاسم' طیب' طاہر' مطمر' زینب' رقیہ' فاطمہ اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ رضی اللہ عنهم۔

زیر بن بکار' اپنے پچا مععب بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ہاں قاسم اور طاہر پیدا ہوئے۔ طاہر کو طبیب بھی کہتے ہیں یہ بعد از بعثت پیدا ہوئے تھے بچپن میں بی فوت ہو گئے۔ ان کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت فاطمہ " حضرت زینہ " حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم چار لڑکیاں پیدا ہو کیں۔

ز پیر (ابراہیم بن منذر' ابن وهب' ابن لمید) ابوالاسود سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ہاں قاسم' طاہر' طبیب' عبدالله' زینب' رقیہ' فاطمہ اور ام کلوم پیدا ہوئیں۔ (رضی الله عنهم

محمد بن فضالہ ' بعض مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ حصرت خدیجہ ؓ کے ہاں قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے ' اسم چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا (بعد ازاں فوت ہوا) اور عبداللہ تو بالکل چھوٹا ہی فوت ہو گیا تھا۔

زیر بن بکار کابیان ہے کہ حضرت خد بجہ جابلی دور میں طاہرہ بنت خویلد کے نام سے معروف تھیں۔ نبی علیہ السلام سے ان کے بال قاسم پیدا ہوا یہ آپ کا پلوٹھا بیٹا تھا اور اس کے نام سے آپ کی کنیت ابوالقاسم میں۔ پھر حضرت زینب پیدا ہو کئیں۔ عبداللہ ' (عرف طیب) و طاہر بعد از بعثت پیدا ہوئے اور بجین میں ہی فوت ہوئے۔ پھر حضرت ام کلؤم پھر حضرت فاطمہ پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئیں۔ اس تر تیب سے کے بعد فرک پیدا ہوئے۔ پھر مکہ میں قاسم سب سے اول فوت ہوئے ' پھر عبداللہ فوت ہوئے۔ پھر ماریہ قبطیہ ابراہیم پیدا ہوئے جے مقوقس صاحب اسکندریہ نے بطور تحفہ ارسال کیا تھا اس کے ہمراہ اس کی ہمشیرہ میں اور پچازاد مابور خصی تھا۔ رسول اللہ مابیلم نے شیرین حسان بن ثابت کو ہبہ کردی' اس کے بطن سے بھرالرجمان بن حسان بن ثابت کو ہبہ کردی' اس کے بطن سے بھرالرجمان بن حسان بیدا ہوئے اور حضرت حسان گی نسل ناہید ہو چکی ہے۔

ابو بكر بن رقى كابيان ہے كہ طاہر اور طيب عبدالله كے القاب ہيں۔ بعض كتے ہيں طيب اور مطيب توام بيدا ہوئ اس طرح طاہر اور مطمر جڑوال پيدا ہوئ مفضل بن غسان امام احمد بن حنبل (عبدالرزاق ابن جریج) مجاہد سے بيان كرتے ہيں كہ قاسم سات روز زندہ رہے۔

تعاقب : ابن غسان کابیان ہے کہ یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ کا اہ زندہ رہے ' نیز حافظ ابو تعیم نے بھی مجابد سے نقل کیا ہے کہ قاسم پیدائش سے ساقیں دن فوت ہوئے۔ اور زہری کابیان ہے کہ وہ دو سال کی عمر میں فوت ہوئے اور بھول قادہ وہ اس قدر زندہ رہے کہ پاؤں پر چلنا سکھ گئے تھے۔ ہشام بن عودہ کا بیان ہے کہ عراقیوں نے طیب اور طاہر کا نام ساقط کر دیا ہے۔ وضع اہل العراق ذکر الطیب الطاہر اور مشائح کا بیان ہے کہ عراقیوں نے طیب اور طاہر کا نام ساقط کر دیا ہے۔ وضع اہل العراق ذکر الطیب الطاہر اور مشائح کا قول ہے کہ ان کا نام عبدالعزی 'عبد مناف اور قاسم تھا اور لڑکیوں کے نام رقید ' ام کلاؤم م اور فاطمہ ہے۔ ابن عساکر نے اس کو منکر کمنا ہی معروف مسلک ہے۔ عساکر نے اس کو منکر کمنا ہی معروف مسلک ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت زیبن : عبدالرزاق نے ابن جریج کی معرفت متعدد مشائخ سے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب اللہ مطابع کی بری صاجزادی تھیں اور حضرت فاطمہ جھوٹی اور رسول اللہ مطابع کو سب سے پیاری تھیں۔ ابوالعاص بن رہیج نے حضرت زینب سے شادی کی۔ اس سے علی اور امامہ پیدا ہوئے اور امامہ وہی بچی ہے جسے رسول اللہ مطابع مماز میں گود میں اٹھالیا کرتے تھے، جب سجدہ ریز ہوتے تو فرش پر بٹھا دیتے اور جب کھرے ہوتے تو گور میں اٹھا لیا کہ حضرت زینب کی وفات ۸ھ کے بعد کا واقعہ ہوگا۔ گویا وہ چھوٹی جب کھڑے ہوتے تو گور میں اٹھا لیتے۔ عالبا بیہ حضرت زینب کی وفات ۸ھ کے بعد کا واقعہ ہوگا۔ گویا وہ چھوٹی بجی تھی، واللہ اعلم۔ جیسا کہ واقدی، قادہ اور عبداللہ بن ابی بحربن حزم وغیرہ کا بیان ہے۔

حضرت فاطمة کی وفات کے بعد حضرت علی نے امامہ سے شادی کی۔

حماد بن سلمہ عودہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب نے جب مکہ سے ججرت کی تو ھبار بن اسود نے مزاحمت کی اور آپ ایک جٹان پر گر پڑیں اور حمل ساقط ہو گیا اور آپ کو مسلسل اس کی تکلیف رہی یمال تک کہ وہ اسی مرض سے فوت ہو گئیں اور آپ کو شہیدہ شار کرتے ہیں۔ قادہ از عبداللہ بن ابی بکر بن حزم خلیفہ بن خیاط اور ابو بکر بن ابی خیثمہ وغیرہ کا بیان ہے کہ آپ امھ میں فوت ہو کیں 'نیز قادہ نے ابن حزم سے نقل کیا ہے کہ وہ کھ کے آغاز میں فوت ہو کیں۔

حضرت رقیہ اللہ عند بن ابی لہب سے پہلے ان کا نکاح ہوا جیسا کہ ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلؤم کا عیبہ بن ابی لہب اللہ اللہ علیہ ابی لہب اللہ اللہ علیہ سورۃ تبت یدا ابی لہب اللہ نازل ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ علیہ سے بغض و عناد کی وجہ سے ان کو گھر بسانے سے قبل ہی طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت رقیہ سے شادی کی اور ان کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئیں۔ مشہور ہے کہ آپ حبشہ کی طرف پہلے مہاجر تھے ، پھر مکہ مکرمہ واپس چلے آئے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کے مہاجر تھے ، پھر مکہ مکرمہ واپس چلے آئے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ، کھوں میں ٹھونگا مارا اور وہ فوت ہو گیا۔ پہلے حضرت عثمان پیدا ہوا ، وہ چھ سال کا ہوا تو مرغ نے اس کی آئھوں میں ٹھونگا مارا اور وہ فوت ہو گیا۔

حضرت ام کلاوم ! حضرت رقیہ جنگ بدر کے روز فوت ہو کیں۔ حضرت زید بن حاریہ جب جنگ بدر کی فتح کی خوشجری اور بشارت لے کر مدینہ آئے تو وہ ان کو وفن کر چکے تھے۔ رسول اللہ طابیم کے ارشاو گرامی کی وجہ سے حضرت عثمان مدینہ میں حضرت رقیہ کی تجارداری کے لئے مقیم رہے اور آپ نے عثمان کو ملل فنیمت سے حصہ دیا اور ان کو اجر کی بھی نوید سائی۔ جب رسول اللہ طابیم غزوہ بدر سے والیس مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت ام کا وقع کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ اس لئے حضرت عثمان کو "ذو النورین" کستے ہیں۔ پھر حضرت ام کلؤم بھی شعبان مھ میں فوت ہو گئیں اور ان کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور رسول اللہ طابیم نے فرمایا تھا اگر ہمارے پاس اور لڑکی ہوتی تو ہم عثمان کی زوجیت میں دے دیے۔ اور ایک رسول اللہ طابیم نے آگر ہماری دس لڑکیاں ہوتیں تو ان سب کو کے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دے دیتے۔ اور ایک روایت میں ہے آگر ہماری دس لڑکیاں ہوتیں تو ان سب کو کے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دے دیتے۔

حضرت فاطمیہ : ان سے حضرت علی نے صفر اسے میں نکاح کیا۔ ان کی اولاد حضرت حسن معرف حسن نے حضرت علی نے سے حضرت ام کلوم اور حضرت زینب۔ ام کلوم سے حضرت علی نے عمد خلافت میں نکاح کیا۔ اور ان کی خوب تعظیم و تحریم کی اور رسول الله طابیم ہی کے نسب میں ہونے کے باعث ان کو چالیس ہزار درہم مراد کیا اور ان کے بطن اطهر سے زید بن عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کی شماوت کے بعد ویکرے شادی کی حضرت عمر کی شماوت کے بعد ویکرے شادی کی اور عبدالله بن جعفر کی زوجیت میں الله کو بیاری ہو کیں۔ نیز عبدالله بن جعفر نے زینب بنت علی وختر حضرت فاطمی سے بھی شادی کی اور وہ بھی ان کی زوجیت میں ہی فوت ہو کیں ۔۔۔ ان سے علی زینبی پیدا ہوئے ناطمی سے بھی شادی کی اور وہ بھی ان کی زوجیت میں ہی فوت ہو کیں ۔۔۔ ان سے علی زینبی پیدا ہوئے نادوی

حضرت فاطمه کی تاریخ وفات: رسول الله مظهیم کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ فوت ہو کیں۔ مشہور قول کے مطابق یہ بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ یہ امام زہری اور ابو جعفر باقر سے بھی منقول ہے۔ امام زہری سے ۲ ماہ بعد کی تاریخ بھی منقول ہے اور ابوالزبیر سے ۲ ماہ بعد بھی ذکور ہے اور حضرت ابو جمریہ کا بیان ہے کہ وہ رسول الله مظامیم کی وفات کے بعد ۵۰ شب و روز زندہ رہیں اور عمرو بن وینار کا قول ہے۔ کہ وہ رسول الله مظامیم کی وفات کے بعد آٹھ ماہ زندہ رہیں۔ نیز عبدالله بن حارث کا بھی کی قول ہے۔ ایک روایت میں عمرو بن دینار سے چار ماہ بھی منقول ہیں۔

أبراہیم : ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ ذوالحج ۸ھ میں ابن لھیعہ وغیرہ نے عبدالرحمان بن زیاد سے بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم کا حمل برقرار ہوا تو جرائیل علیہ السلام نے آگر کما السلام علیک یا ابابراہیم! اللہ نے آپ کو ام ولد ماریہ سے ایک بچہ عنایت فرمایا ہے اور اس کا ابراہیم نام رکھنے کا امرکیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کیلئے اس میں خیرو برکت کرے اور اس کو دنیا و آخرت میں آپ کی آٹھوں کی شھنڈک بنائے۔

حافظ برار (محد بن مکین عثان بن صالح ابن لھید عقل اور بزید بن ابی حبیب زہری) حضرت انس سے بیان رتے ہیں کہ جب ابراہیم بن محم پیدا ہوئے تو آپ کے دل میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا تو جرائیل "نے آکر کما

اے ابراہیم کے والد! السلام علیم۔

اسباط نے اساعیل بن عبدالر جمان سدی سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ ابراہیم بن محمد وفات کے وقت کتنی عمر کے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے (اپنے جسم سے) گہوارہ بھر دیا تھا اگر دہ زندہ رہتا تو نبی ہو تا کیکن وہ زندہ کیسے رہتا کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔

امام احمد (عبدالرحمان بن مهدی مفیان سدی) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ اگر ابراہیم بن محمد اندہ رہتے تو وہ "صدیق نی" ہوتے۔ ابوعبیداللہ بن مندہ (محمد بن سعد اور محمد بن ابراہیم ، محمد بن عثان عبی مخب مخب ابوعام اسدی مفیان سدی) حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد مطابع ۲۱ ماہ کی عمر میں فوت ہوئے تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا اس کو مقیع میں دفن کرو۔ اس کو دودھ پلانے والی --- جنت میں اسے وہ اپنی مدت رضاعت جنت میں یوری کرے گا۔

ابو معلی (ابو خیشمہ اسائیل بن ابراہیم ابوب عرد بن سعید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نبی علیہ السلام سے زیادہ اپنے اٹل و عیال پر رحم کرنے والا نہیں پایا۔ ابراہیم کا دووالی مدینہ "میں شیر خوارگ کا انظام کیا گیا تھا۔ آپ کے ہمراہ ہم بھی جاتے۔ آپ ایک دھو کیں والے مکان میں تشریف لے جاتے کہ دایہ کا شوہر لوہار تھا پھر آپ اس کو گود میں لیتے اور چوشتے پھرواپس چلے آتے۔ عمرو کا بیان ہے کہ جب ابراہیم فوت ہوا تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا ابراہیم میرالخت جگرہے۔ وہ شیر خوارگ کے ایام میں فوت ہوا ہے اس کی دو دایہ ہیں جو جنت میں اس کی مدت رضاعت کی محیل کریں گی۔

جریر اور ابو عوانہ (اسمش مسلم بن صبیح ابوالفتی) حضرت براء سے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن رسول اللہ علیٰ اللہ علیٰ مسلم بن صبیح ابوالفتی ) حضرت براء سے بیان کرو۔ جنت میں اس کی دامہ ہے۔ مطابع امام کی عمر میں فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا اس کو '' مقیح'' میں دفن کرو۔ جنت میں اس کی دامہ ہے۔ امام احمد نے اس روایت کو از عامر از براء بیان کا ہے اور سفیان ثوری نے بھی (از فراس از شعی از براء بن عازب) اسی طرح بیان کیا ہے۔ نیز توری نے از ابواسحاق از براء بھی بیان کیا ہے۔

ابن عساکرنے بہ سند عماب بن محمد بن شوذب از عبدالله بن ابی اوفی بیان کیاہے کہ ابراہیم فوت ہوئے تو رسول الله مالیم نے فرمایا کہ اس کی باقی ماندہ مدت رضاعت جنت میں پوری ہوگ۔

ابو معلی موصلی (زکریا بن یکی واسطی، شم) اساعیل سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوئی سے بوچھا
یا ان سے کسی نے سوال کیا ابراہیم کے بارے تو میں نے جواب سنا کہ وہ بجپین میں فوت ہوئے اگر نبی علیہ
السلام کے بعد اللہ کو نبی ہونا منظور ہو یا تو وہ زندہ رہتا۔ ابن عساکر (احد بن محد بن سعید الحافظ، عبید بن ابراہیم
بعفی، حسن بن ابی عبداللہ فراء، صعب بن سلام، ابو حزہ شالی، ابو جعفر محد بن علی) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان
کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ رہتاتو وہ نبی ہو تا۔ ابن عساکر (محد بن اساعیل بن سمو،
محد بن حسن اسدی، ابوشیم نے مضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے
فرمایا اسے کفن میں مت لپیٹو یمال تک کہ میں اس کو دیکھ لوں۔ چنانچہ آپ تشریف لاے اور اس پر جھک کر
اس قدر روے کہ آپ کے دونوں جڑے اور پسلیوں میں اضطراب اور خلجان پیدا ہو گیا۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں یہ ابوشیہ ہے اس کی روایت پر تعامل نہیں۔ ابن عساکر (سلم بن ظار انجی' ابن فیر فیر نہ ہو ہوں کے بیٹ کہ ابراہیم فوت ہوا تو رسول اللہ مٹاہیم روئے اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے تو حضرت ابو بھڑ اور حضرت عمر نے کما آپ علم اللی کے زیادہ اہل اور حقد ار بیں اور آبدیدہ ہیں تو آپ نے فرمایا آئکسیں افکبار ہیں' دل غمناک ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے جو خدا کو بیند ہو۔ اگر یہ موت کا سچا وعدد اور باہمی محضر جمع ہونا اور پس ماندہ' پہلے کے آباع نہ ہو آتو اے ابراہیم! ہم اس سے بھی زیادہ جمعے پر عمکین ہوتے اور اے ابراہیم! ہم تیری وجہ سے عمکین ہیں۔

آپ نے نماز جنازہ پڑھائی: امام احمد (اسود بن عام اسرائل علی بار شعبی) براء سے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم سولہ ماہ کی عمر میں فوت ہوا اور خود نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ جنت میں اس کی دائیہ ہے جو مدت رضاعت کی محکیل کرے گی اور وہ صدیق کے مرتبہ پر فائز ہے۔ شعبی سے حکم بن عیینه بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔

ابو معلی (قواریری اساعیل بن ابی خالد) ابن ابی اونی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیع نے اپنے لخت مجرابراہیم کی نماز جنازہ بردھائی میں بھی مقتدی تھا اور آپ نے چار تحبیریں کمیں۔

یونس بن بکیر (محد بن اسحاق محد بن طله بن بزید بن رکانه) سے بیان کرتے ہیں که ابراہیم اٹھارہ ماہ کی عمر میں فرت ہوئے اور نماز جنازہ نہیں بڑھی گئی۔

ابن عساکر (اسحاق بن محمد فروی) عیدی بن عبدالله بن محمد بن عربی علی بن ابی طالب، عبدالله بن محمد) حضرت علی ایک کرتے ہیں کہ جب ابراہیم بن محمد فوت ہوئے تو رسول الله طابیم نے حضرت علی کو اس کی والدہ ماریہ تبلید کے پاس بھیجا وہ مشریہ (مقام رضاعت) اور عالیہ میں مقیم تھی۔ حضرت علی نے اس کو جامہ دان اور تھیلے میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو سامنے رکھ لیا اور رسول الله طابیم کی خدمت میں لے آئے۔
ایک نے اس کو عسل دیا، کفن پہنایا اور اس کا جنازہ لوگوں کے ہمراہ لائے اور اس زفاق اور کوچہ میں وفن کیا ہو محمد بن زید کے مکان کے مقصل تھا قبر میں حضرت علی اترے اور اس کو ہموار اور ورست کیا، اس میں نعش محمد بن زید کے مکان کے مقصل تھا قبر میں حضرت علی اترے اور اس کو ہموار اور ورست کیا، اس میں نعش مخمد بن زید کے مکان کے قبر بی پائی کا چھڑکاؤ کیا اور رسول الله طابیکا نے اس کی قبر میں ہاتھ وال کر کہا، منوا واللہ اور نبی بن بی ہے۔ رسول الله طابیکا روئے اور آپ کے آس پاس جو مسلمان تھے وہ بھی رو پڑے۔
میل تک کہ رونے کی آواز بلند ہو گئی پھر آپ نے فرمایا، آئکھوں میں غم ہے دل میں غم ہے۔ لب بر مضائے موئی ہے اور اے ابراہیم! ہم تجھ پر غمناک ہیں۔

واقدی کا بیان ہے کہ ابراہیم بن رسول اللہ طاہیم بروز منگل ۱۰ رہیج الاول ۱۰ھ میں اٹھارہ ماہ کی عمر میں الحق میں اٹھارہ ماہ کی عمر میں الحق بوئے۔ امام الحق بوئے۔ امام اللہ علیہ بوئے۔ امام اللہ کا اللہ اللہ بیان کر چکے ہیں کہ ابراہیم کی وفات کے روز سورج گمنا گیا تو لوگوں نے کھنا کیا تو لوگوں نے کھنا کہ ابراہیم کی وفات کے روز سورج گمنا کیا تو لوگوں نے کھا ابراہیم کی وفات کے باعث سورج گمنایا ہے تو رسول اللہ طاہیم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ سورج کھنا گیا کہ سورج ہاند اللہ علیہ کی کی زندگی اور موت کی وجہ سے نہیں گمناتے۔

## نبی علیہ السلام کے غلاموں کابیان

عافظ ابن عساکر نے جو ذکر کیا ہے 'ہم اسے معمول کی بیشی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وباللہ المستعان۔

(۱) حضرت اسلمہ بن زید بن حاری ابو زید کلبی : ان کی کئیت ابویزید اور ابو محر بھی بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ طابی کے غلام اور مولائے رسول کے بیٹے 'محبوب اور محبوب کے بیٹے۔ ان کی والدہ ام ایمن ہے 'مساۃ برکت۔ یہ رسول اللہ طابی کی کم سی میں دایہ کھایا تھیں اور آپ کی بعثت کے بعد اولین ایمن ہے 'مساۃ برکت۔ یہ رسول اللہ طابیع کی کم سی میں دایہ کھایا تھیں اور آپ کی بعثت کے بعد اولین ایمن مقرر کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر ۱۸ یا ۱۹ سال تھی 'اس عظیم لشکر کی امارت کے دوران شہید ہوئے جس میں حضرت ابو برصدیق والح بھی شامل تھے میں حضرت ابو برصدیق والح بھی شامل تھے کیونکہ حضرت ابو برکو رسول اللہ طابیع نے نماز کی امامت کے لئے نامزد فرما دیا تھا۔

جب رسول الله طامیم کا وصال ہوا اور اسامہ کالشکر "جرف" میں فروکش تھا (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) تو حضرت ابو بکڑنے حضرت اسامہ سے مخترت عمر کو مشتنی کروا لیا کہ ان کی رائے کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں چنانچہ حضرت اسامہ نے نے حضرت عمر کو مدینہ میں رہنے کی اجازت وے دی۔ صحابہ کی شکرار اور ندا کرات کے بعد داللہ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا۔ ہر ایک کے اعتراض کو رد فرما کر کہتے ہے واللہ! میں اس علم کو نہ کو ورسول اللہ مالیم نے باندھا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر روانہ ہو کر علاقہ شام کے حدود "بلقاء" میں فروکش ہو گیا۔ جمال حضرت زیر بن حارث حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواجہ شہید ہوئے فروکش ہو گیا۔ جمال حضرت زیر جملہ کیا مال غنیمت جمع کیا وشمنوں کو اسر بنایا "صحیح سالم اور فتح و نصرت سے ہمکنار ہو کر والیں چلے آئے۔ اس لئے حضرت عمر حضرت اسامہ سے جب بھی ملتے تو ان کو کہتے اے امیرا

ککتہ چینی : رسول اللہ مظیم نے جب حضرت اسامہ کو امیر جیش نامزد کیا تو بعض نے حضرت اسامہ کی امارت پر اعتراض کیا تو رسول اللہ عظیم نے خطاب میں فرمایا اگر تم نے اس کی امارت پر نکتہ چینی کی ہے وحق کوئی عجب بات نہیں "تم اس کے باپ کی امارت پر قبل ازیں نکتہ چینی کر چکے ہو۔ واللہ! وہ امارت کا اہل ہے اور وہ مجھے زید کے بعد سب سے محبوب ہے اور یہ صحیح بخاری میں (موی بن عقبہ از سالم از ابیہ) فہ کور ہے۔ نیز صحیح بخاری میں دحضرت اسامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیم مجھے اور حسن کو گود میں لے کر فرمات الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیم کے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے دسول اللہ علیم محبت ہے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے رسول اللہ مظیم ہے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے دسول اللہ مظیم ہے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے رسول سے محبت ہے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے رسول سے محبت ہے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے رسول سے محبت ہے اس کو اسامہ ہے محبت کرنا چاہئے۔

جعفرت علی کے ہمراہ جنگ میں شرکت سے معذرت : متعدد مور خین کابیان ہے کہ وہ حفرت علی کے ہمراہ کئی گئی ہیں شرکت سے معذرت پیش کی کہ جب اس نے ایک "کلمہ گو" کو علی کے ہمراہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور یہ معذرت پیش کی کہ جب اس نے ایک "کلمہ گو" کو گل کر دیا تھا تو رسول اللہ ساتھ اللہ نے فرایا تھا کہ قیامت کے روز کا اللہ الا اللہ اور کلمہ توحید کے بالقائل تیرا کون حامی و نامر ہو گا۔ کیا تو نے اس کو کلمہ توحید کنے کے بعد مدتے کر دیا؟ الخے نیز ان کے بیشتر فضائل العلایث میں بیان کئے گئے ہیں۔

میں وجہ ہے کہ امام شافعی اور امام احمد ایسے فقہا محدثین نے اس حدیث سے قائف کے تھم کو بحال مکھنے اور اس پر مسرت کے اظہار کی حیثیت ہے 'نب کے وہم و اختلاط کے موقعہ پر عمل کرنے کا استنباط کیا ہے 'جیسا کہ یہ مسئلہ اپنے مقام پر محقق ہے۔

وفات : ابوعمر مورخ نے حضرت اسامہ کی وفات کو ۵۳ھ میں صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے سن اللہ معمد میں صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے سن اللہ ۵۳ھ میان کیا ہے اور بعض کابیان ہے کہ وہ شمادت عثمان ۵۳ھ سے تجبل فوت ہوئے۔ واللہ اللہ معمل سنہ میں ان کی روایات ندکور ہیں۔

الم ابو رافع قبطی : بعض ان كانام ابرائيم يا ابت يا هرمزبتات بين- غزوه بدر سے قبل مسلمان مين شامل نهيں موسئ كيونكه وه اپن سادات آل عباس كے مراه مكه مين مقيم تھے۔ وه تيربنايا

كرتے تھے۔ جب غزوہ بدركي فتح كى بشارت كمه ميں آئى تو خبيث ابولىب كے ہمراہ اس كا قصه مشهور ب جي کہ تعبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔ بعد ازیں انہوں نے جرت کی۔ غزوۂ احد اور اس کے مابعد غزوات میں

شریک ہوئے۔ وہ کاتب اور محرر منے 'کوفہ میں حضرت علیٰ کے لئے کتابت کا عمل سرانجام دیا۔ مفعل بھ

غسان غلالی کے قول کے مطابق۔ اور عبد فاروقی میں فقوعات مصرمیں شامل ہوئے۔

ابورافع کی بیوی : پہلے یہ حفرت عباس کے غلام تھے۔ انہوں نے رسول الله ماہیم کو بہہ کردیا اور آگ نے آزاد کر کے' ایل لونڈی سلمی سے تکاح کر دیا اور سلملی کے بطن سے ان کی اولاد بیدا ہوئی۔ وہ سفر میں

رسول الله مطهام ك سامان ك محافظ ہوتے تھے۔

امام احمد (محد بن جعفر اور بنز شعبه عم ابن الى راح) ابورافع سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ماللم الله کسی مخزوی کو صد قات کی وصولی کے لئے مفرر کیا۔ اس نے ابورافع کو کماکہ میرے ہمراہ چلے چلو کہ متہیں مجمی کچھ میسر ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ طابط سے پوجھے بغیر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ انہوں ف

رسول الله عليهم سے بوجھا تو رسول الله عليهم نے فرمايا صدقه جمارے لئے حلال نسيں ور قوم كاغلام بهى ال میں شار ہو تا ہے۔ (اس روایت کو توری نے محمد بن عبد الرحمان بن ابی لیل کی معرفت تھم سے بیان کیا ہے۔

سانب کا واقعہ : مند ابو علی میں ابورافع ہے منقول ہے کہ خیبر میں قیام کے دوران سخت سردی کا

موسم تھا۔ رسول اللہ مالی کے فرمایا جس کے پاس لحاف ہے وہ اس مخص کو لحاف وے وے جس کے پاس

نمیں ہے۔ ابورافع کا بیان ہے کہ مجھے لحاف میسرنہ ہوا تو میں رسول الله مالیم کے پاس آیا اس کے جھے پر لحاف ڈال دیا' صبح تک ہم سوئے رہے۔ اٹھے تو رسول اللہ مالالا نے اپنے پاؤں کے پاس سانپ دیکھا تو فرمایا

اے ابورافع! اسے مار وو ' مار وو۔ اس کی روایت کتب حدیث میں ایک جماعت سے مروی ہے۔ حضرت

ابورافع حضرت علی کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔

(m) انسہ بن زیادہ بن مشرح یا ابومسر : جبل سراۃ کے مولدین میں سے ہے مماجر ہے۔ عودہ زہری' موسیٰ بن عقبہ' محمد بن اسحاق اور امام بخاری وغیرہ کے مطابق وہ غزوہ پدر میں شامل ہوئے۔ مور خیس

کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیظ جب کسی مقام پر تشریف فرما ہوتے تو وہ رسول اللہ علیظ کی دربانی کے فرائض ا

ا بن كتاب مين خليفه بن خياط (على بن محمه عبد العزيز بن اني ثابت واؤد بن حصين عرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ انسہ غلام رسول اللہ ماليام غزوہ بدر میں شميد موا۔ واقدى كا بيان ہے كه يه بات ہمارے نزدیک پایہ شبوت کو نسیں پہنچی۔ (اور میں نے دیکھا ہے کہ اٹل علم ان کی غزوہ احد میں شمولیت بھی

ابت كرتے ہيں) اور وہ دير تك زندہ رہے اور حضرت ابوبكر كے عمد خلافت ميں فوت ہوئے۔

(م) ایمن بن عبید بن زید حبثی : ابن منده نے اس کا نب عوف بن خزرج تک بیان کیا ہے جو

محل نظرہے۔ یہ ام ایمن برکت کا بیٹا ہے اور اسامہ بن زید کا ماں جایا بھائی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ نی علیہ السلام کے وضو کا اجتمام کرنا تھا اور غزوہ حنین میں ثابت قدم رہا۔ بیان کیاجا تا ہے کہ ایمن اور اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ک رفتاء کے بارے فمن کان پرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباده ربه احدا (۱۱۰/ ۱۸) آیت تازل بوئی۔

مجابد کی منقطع روایت: امام شافعی کا بیان ہے کہ ایمن غزوہ حنین میں شہید ہوئے نیز مجابد کی روایت اس سے منقطع ہوئے بین وہ روایت ہو (ثری منصور عبابه عطاء) ایمن حبثی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے صرف مجن اور وُھال کی چوری میں چور کا باتھ قطع کیا۔ اس زمانے میں وُھال کی قیت ایک وینار تھی۔ مجم صحابہ میں ابوالقاسم بغوی (بارون بن عبدالله اسود بن عامر اس ند کا تقاضا ہے کہ وہ رسول الله عطاء) ایمن سے ابی علیہ السلام سے اس طرح روایت بیان کرتے ہیں۔ اس سند کا تقاضا ہے کہ وہ رسول الله طاع کے بعد فوت ہوئے ہوں بشرطیکہ حدیث میں تدلیس نہ ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ اس سے مراد کوئی وہ سرا ایمن ہو۔ ابن اسحاق وغیرہ جمہور نے ان کو شہدائے حنین میں شارکیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حجاج بن ایمن کا این عرائے ساتھ ایک مشہور واقعہ ہے۔

(۵) باذام : باذام كا تذكره ممان كے ترجمه و تعارف ميں بيان بو گا۔

(٢) توبال من بحدویا ابن جدویا ابوعبدالرحمان بعض ان کی کنیت ابوعبدالرحمان بعی بیان کرتے ہیں۔ وہ مکہ اور بمن کے ابین "سراة" مقام کے باشدوں میں سے ہیں۔ بعض کتے ہیں بمن محصر قبیلہ میں سے۔ بعض کتے ہیں اور بعض ندج کے قبیلہ حکم بن سعد العثیرہ سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ جابل دور میں اسر ہوئے۔ ان کو رسول اللہ طابع نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور افقیار دیا چاہے تو وہ اپنی قوم میں واپس چلا جائے اور چاہے تو یمال مقیم رہے۔ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ چنانی وہ رسول اللہ طابع کی وفات تک سفرو حضر میں چنانی وہ رسول اللہ طابع کی وفات تک سفرو حضر میں آپ کی خدمت میں رہے۔ حضرت عرائے عمد خلافت میں فقوعات مصر میں شامل ہے۔ بعد ازاں محص میں میں میں میں میں ہی وہ رسول اپنا مکان تعمیر کیا اور تاوفات سامھ تک وہیں فروکش رہے اور بعض میں وفات سامھ بیان کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور بعض کتے ہیں کہ وہ مصر میں فوت ہوئے۔ گر محص میں بی فوت ہونا صحیح ہے۔ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور بعض کتے ہیں کہ وہ مصر میں فوت ہوئے۔ گر محص میں بی فوت ہونا صحیح ہے۔ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور بعض کتے ہیں کہ وہ مصر میں فوت ہوئے۔ گر محص میں بی فوت ہونا صحیح ہے۔ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور بعض کمنے بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

اوب المفروميں امام بخارى نے ان كى روايت نقل كى ہے اور امام مسلم سے صحیح میں نيز سنن اربعہ میں مجمی ان كى روايت مذكور ہے۔

(2) حنین تعلام رسول الند ": (ابراہیم بن عبدالله بن حنین کے جد امجد) مروی ہے کہ وہ رسول الله ملکا کے خدمتگار سے اور وضو کا اہتمام کیا کرتے ہے۔ نبی علیہ السام حررضو سے فارغ ہوتے تو وہ وضو کا اہتمام کیا کرتے ہے۔ نبی علیہ السام حررضو سے فارغ ہوتے تو وہ وضو کا بقی ماندہ پانی سے کہ صحابہ کے کر صحابہ کے پاس آجائے۔ بعض اس پانی کو پی لیتے اور بعض اس کو جم پر چھڑک کر مل لیتے اور حنین نے یہ پانی ایک گھڑے میں اپنے پاس محفوظ کر لیا یمال تک صحابہ نے رسول الله طابیم کے پاس اس کا محکوہ کیا تو آپ کے بوچھا اس پانی کو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول الله ایمن اس ذخرہ شدہ پانی کو پیکوں گا۔ تو رسول الله طابیم نے فرمایا کیا تم نے کوئی ایسا خلام دیکھا ہے جس نے وہ محفوظ کیا ہوجو اس نے کو پیکوں گا۔ تو رسول الله طابیم نے فرمایا کیا تم جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

محفوظ كرليا ہے؟ بعد ازال رسول الله طابيع في حنين 'اپنے چا حضرت عباس كو بهد كرديا اور انهول نے حنين كو آزاد كرديا۔ رضى الله عنما۔

- (٨) وكوان : ان كاذكر تعارف ممان ك مالات من بيان موكا
- (٩) رافع یا ابورافع ابوالیمی کنیت سے بھی معروف ہے: ابوبکرین ابی خیثمہ کا بیان ہے کہ وہ ابوالیمی سعید بن عاص اکبر کا فلام تھا۔ اس کے بیٹے اس کے وارث ہوئ ان بیں سے تین نے اپنا حصہ آزاد کر دیا۔ وہ ان کے ہمراہ جنگ بدر بیں شامل ہوا 'وہ تینوں کام آگئے پھراس نے اپنے آ قاسعید کی اولاو کے جملہ حصص کو خرید لیا ماسوائے خالد بن سعید کے حصہ کے۔ اور خالد بن سعید نے اپنا حصد رسول اللہ طاہم کو جہد کر دیا۔ آپ نے ہمہ قبول کر کے ان کو آزاد کر دیا اور وہ کما کرتے تھے کہ بیں رسول اللہ طاہم کا فلام ہوں۔ بعد ازاں بی سعید بھی ان کو اس طرح کما کرتے تھے۔
- (\*) رباح اسود: نبی علیه السلام کے ہاں باریابی کا اذن وہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول الله طاہیم کے پاس باریابی کا اذن وہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول الله طاہیم کے پاس بالاخانه میں بالاخانه میں آنے کا اذن حضرت عمر کو دیا تھا، جب آپ ازواج مطمرات سے "ایلاء" کرکے بالاخانه میں علیمدہ ہو گئے تھے۔ حدیث (عکرمہ بن عمار از سماک بن ولید از ابن عباس از عمر) میں ان کا تام اس طرح بھراحت آیا ہے۔ امام احمد (و کیع، عکرمہ بن عمار ایاس بن سلمہ بن اکوع) حضرت سلمہ بن اکوع سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک غلام کا نام رباح تھا۔
- (۱۱) رو منفع غلام رسول الندم : مععب بن عبدالله زبیری اور ابوبکربن ابی خیثمه نے ان کو "موالتی رسول الله طاقت میں ان کا رسول الله طاقت میں ان کا رسول الله طاقیم اور علامان رسول میں شار کیا ہے اور حفرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کا وظیفه مقرر کر دیا اور ان کا بیان ہے کہ بید للولد تھا۔

مكتوب عمر رمایطید : امام ابن كثير كابيان بى كه حضرت عمر بن عبدالعزيز رمایطید "غلامان رسول" كاخوب دهميان كرتے تھے "انهوں نے اپنے دور خلافت ده يان كرتے تھے "انهوں نے اپنے دور خلافت ميں "ابو بكر بن حزم" عالم مدينه اور يكانه روزگار كو كمتوب تحرير كياكه ده غلامان رسول "مرد و زن اور خدام كو تلاش كرے ورواه الواقدى) ابو عمر نے اس كو مختصر بيان كركے كما ہے كه جمھے اس كى روايت كا علم نهيں "اسدالغابه" ميں ابن اثيرى نے اس كو بيان كيا ہے۔

- (۱۲) زید بن حارث کلبی: جمادی ۸ ه میں "غزوہ مونة" کے دوران ان کی شمادت کے بیان میں ان کے حالت ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لشکر کے اولین امیر تھے ' پھر حضرت جعفر اور پھر حضرت عبدالله این رواحہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله مطبیع نے زید کو جس سریہ میں بھی روانہ کیا' امیر بی نامزد کیا اگر وہ زندہ رہتا تو رسول الله مطبیع اس کو خلیفہ نامزد کرتے' رواہ احمد۔
- (سا) زید ابولیار : "مجم صحاب" میں ابوالقاسم بغوی نے بیان کیا ہے کہ وہ مدیند میں قیام پزر تھے اور

ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔ محدین علی جو زجانی (ابوسلمہ تبوذگ فض بن عرطائی ابو عربن مرہ 'بال بن بیار بن زید غلام رسول اللہ ' بیار) زید ابویبار سے بیان کرتے ہیں کہ انمول نے رسول اللہ ' سے سنا کہ جو فخص (است ففر اللہ اللہ اللہ اللہ ہو الحیل القیوم واتوب الیه) کا وظیفہ کرے گااس کو بخش ویا جائے گا فواہ وہ میدان جنگ سے قرار ہوا ہو۔ امام ابوداؤد نے بھی اس روایت کو ابوسلمہ سے بیان کیا ہے اور امام ترفی نے امام بخاری از ابوسلمہ موسی بن اساعیل بیان کرکے اس حدیث کو غریب کما ہے کہ ہم صرف اس سند سے اس حدیث کو جانے ہیں۔

(۱۹۸) سفینہ ابوعبد الرحمان محران: ان کی کنیت ابوا بھتری بھی ہے۔ اور نام مران یا عبس یا احمریا رومان ہے۔ رسول الله طابع نے آیک واقعہ کے باعث ان کو سفینہ کالقب دیا۔ (جو ہم ابھی بیان کریں گے) جو ان کے نام پر غالب آئیا۔ (اور وہ اس سے معروف ہو گئے) یہ ام سلمہ کے غلام تھے۔ ام سلمہ نے ان کو تاحیات رسول اللہ کی خدمت گزاری کے ساتھ مشروط آزاد کیا تھا۔ انہوں نے یہ شرط قبول کرتے ہوئے کما آگر آپ یہ شرط عائد نہ بھی کرتیں تو میں پھر بھی آپ مظامیم سے جدا نہ ہو آ۔ (یہ حدیث سنن میں ہے)

یہ مولد بن عرب میں سے ہیں۔ دراصل "ابناء فارس" میں سے ہیں سفینہ بن یا قد۔ ایام احمد (ابوا انفر)
حض بن بات عبی کونی سعید بن جمان) سفینہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت تمیں برس ہوگی بعد ازاں ملوکیت ہوگی۔ پھر جھے سفینہ نے کما حضرت ابو پکر" حضرت عمل اور حضرت علی کی مدت خلافت شار کر۔ پھر اس نے کما ہم نے شار کیا تو ۔۔۔ قریباً ۔۔۔ تمیں سال عمل اور حضرت علی کی مدت خلافت شار کر۔ پھر اس نے کما ہم نے شار کیا تو ۔۔۔ قریباً ۔۔۔ تمیں سال حضرج کونی کا بیان ہی کہ بیس نے سعید سے پوچھا آپ کی ملاقات سفینہ سے کماں ہوئی تو اس نے کما تجاج کے حضرج کونی کا بیان ہو کی تو اس نے کما تجاج کے عمد میں بطن نخلہ میں میں نے ان کے پاس تین راتیں بر کیں۔ احادیث رسول کے بارے پوچھا رہا۔ میں نے پوچھا آپ کا اسم گرامی؟ تو انہوں نے کما میں اپنا نام نہ بتاؤں گا میرا نام رسول اللہ طابیم نے ہمراہ صحابہ بھی تھے ان پر ان رکھا ہے۔ میں نے وجہ سمیہ پوچھی تو انہوں نے کما سفر میں رسول اللہ طابیم کے ہمراہ صحابہ بھی تھے ان پر ان کا اسلان گراں اور بوجھل ہو گیا تو بھی بر ان اللہ طابیم نے فرمایا اپنی چاور بچھا دی تو سب کا سامان اس میں ڈال دیا۔ اور مجھے بر اور اللہ طابیم نے فرمایا ان اور بوجھل ہو گیا تو ہی ہو اس اللہ طابیم نے فرمایا ان اور بوجھل ان تو تو توں تین یا چار یا پانچ یا چھ یا سات اونٹوں کا بوجھ اٹھا لیتا تو بچھ پر گراں نہ گزر آ۔ (میں اس روز آگر میں ایک یا دو یا اتر ہے سے سامت اونٹوں کا بوجھ اٹھا لیتا تو بچھ پر گراں نہ گزر آ۔ (میں کمی کو نہ بتاؤں گا) اللہ دو اصرار سے پوچھیں۔ بیہ حدیث ابوداؤد 'ترنہی اور نسائی سے نہ کور ہے۔ اور ان اسم میں دافاظ ہیں۔ (خلافة المنبوۃ ٹالاثون سنة شم تکون ملکا)

امام احمد (بنر حماد بن سلم، سعید بن جمان) سفینہ سے بیان کرتے ہیں کہ جم سفر میں تھے، جب بھی کوئی مائقی تھک جاتا وہ اپنا سامان از قتم لباس، وُھال یا تلوار جھ پر وُال دیتا یمان تک کہ میں بہت ساسامان الله علیم کے دیکھ کر رسول الله مائیم نے فرمایا تو سفینہ اور کشتی ہے۔ سفینہ کی وجہ تسمیہ میں بیا اُسٹ مشہور ہے۔

ابوالقاسم بغوی (ابوالزیج سلیمان بن داؤد زهرانی اور محد بن جعفرور کانی شریک بن عبدالله خی عمران بجل) حضرت ام سلمی کے علام سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول الله طابی کے ہمراہ تھے ہم نے ایک وادی یا شر عبور کی اور میں عبور کرنے میں سب سے زیادہ تیز تھا تو مجھے رسول الله طابی نے فرمایا اس روز تو تو سفینہ اور کشتی ہے۔ اس طرح امام احمد نے از اسود بن امراز شریک بیان کیا ہے۔

شیر کا واقعہ: ابوعبداللہ بن مندہ (حن بن کرم عنان بن عراسامہ بن زید محر بن منکدر) سفینہ سے لقل کرتے ہیں کہ بین سمندر میں کشتی پر سوار ہوا اور وہ کشتی ٹوٹ گی اور ہیں اس کے ایک تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے جھے ایک ایسے جزیرہ کے ہم کنار کر دیا جس میں شیر تھا میں ناگاہ اس سے ور گیا۔ پھر میں نے کہا اب ابوالحارث! اب شیر میں رسول اللہ بلا کیا کا غلام ہوں پھر وہ اپنے کندھے سے چھو کر جھے اشارہ کرنے لگا کہ جھے اس نے صحیح راستہ پر وال دیا پھر وہ دھاڑا ہیں سمجھا کہ وہ الوداع ہو کر سلام کہ رہا ہے۔ یہ روایت ابوالقاسم بغوی نے (ابراہیم بن بانی عبداللہ بن موی کی نے از رجال) محمد بن منگدر سے بیان کی ہے ۔۔۔ نیزید روایت بغوی نے (ابراہیم بن بانی عبداللہ بن موی عبداللہ بن عبداللہ بن ابی سلمہ محمد بن منگدر) سفینہ سے مول کی ہے۔۔۔ نیزید مول کی ہے۔۔۔ نیزید کی نقل کی ہے۔۔۔ نیزید عبداللہ کا غلام ہوں قو اس کی ماری اللہ کا غلام ہوں قو اس کے دوران پر اپنی وہ ماری اور بیٹے گیا۔

امام مسلم اور اصحاب سنن نے سفینہ کی روایت بیان کی ہے اور امام احمد کی مروی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ بطا ہے کہ وہ بطن نخلیہ میں کونت پذریہ تھا اور حجاج کے عہد تک زندہ رہا۔

عباس بن یزید بحرانی کا بیان ہے کہ مورخ بلاشک و ارتیاب بیان کرتے ہیں کہ وہ ۲۵۰ سال زندہ رہے اور مزید بر آں ۳۵۰ سال تک زندہ رہنے میں اختلاف ہے اور بعض متاخرین حفاظ کا دعویٰ ہے کہ ان کی عمر سو سال سے زائد نہ تھی' واللہ اعلم بالصواب۔ (۱۷) شقران حبیثی: ان کا نام صالح بن عدی ہے۔ رسول الله میلیا کو اپنے والد ماجد کے ترکہ سے ورشہ میں مطبق نہوں کے اللہ مطبیط مورث میں مطبق کے اللہ مطبیط مصعب زبیری اور محمد بن سعد' یہ غلام حضرت عبد الرحمان بن عوف نے رسول الله مطبیط کی معرفت' ابو معشر سے نقل کیا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں میں سے تھے۔ رسول الله مطابط نے ان کو مال غنیمت سے حصہ نہ دیا۔

اس طرح محمد بن سعد نے بھی ان کو شاہدین بدر میں شار کیا ہے۔ وہ غلام تھے اندا رسول الله الله الله ان کو مال غنیمت سے حصہ نہ ویا بلکہ ان کو اسیران بدر پر عامل اور گران مقرر کر دیا اور ہر اسیر کے وارث نے ان کو پچھ مال دیا یماں تک کہ ان کو مال غنیمت کے حصہ سے زائد مال مل گیا۔

غ**زوہ بدر میں غلاموں کی شرکت :** اس کے علاوہ غزوہ بدر میں تین غلام شریک ہوئے۔ (۱) حضرت عبد الرحمان مین عوف کا غلام (۲) حضرت حاطب مین ابی بلتعہ کا غلام (۳) حضرت سعید میں معاذ کا غلام۔ رسول الله طابع نے ان کو گھر میں استعال کا سامان دیا اور پورا حصہ نہ دیا۔

ابوالقاسم بغوی کابیان ہے کہ امام زہری کی کتاب اور ابن اسحاق کی کتاب میں جنگ بدر میں شامل ہونے والوں میں ان کا نام نہیں۔ واقدی (ابو بحربن عبداللہ بن ابی سره) ابو بکر بن عبداللہ بن ابی مجم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ نے اپنے غلام شقران کو غزوہ حریسیع کے پڑاؤ میں جملہ مال غنیمت از فتم متاع بیت اسلحہ' اونٹوں اور بکریوں پر گران اور عامل مقرر کیا اور بچوں کو علیحدہ گوشہ میں اکٹھا کیا۔

امام احمد (اسود بن عامر 'مسلم بن خالد' عمرو' عمرو بن یجیٰ مازنی' ابوه) شقران غلام رسول الله طابیط سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیه السلام کو خیبر کی جانب جاتے ہوئے گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا' آپ اشارہ سے نماز اوا کر رہے تھے۔ ان احادیث میں' اس بات کے ولا کل موجود ہیں کہ شقوان ان جنگوں میں شریک ہوئے۔

ترفدی (زید بن اخرم عنان بن فرقد جعفر بن محر ابن ابی رافع) شقدان سے بیان کرتے ہیں کہ واللہ میں نے رسول اللہ طاقط کی قبر میں چادر بچھائی تھی نیز جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ابو طلح نے رسول اللہ طاقط کی قبر بنائی اور شقران نے نیچے چادر بچھائی بقول ترفدی بیہ حدیث حسن غریب ہے۔
مبول اللہ طاقط کی قبر بنان ہو چکا ہے کہ شقران نبی علیہ السلام کی قبر میں اترا اور اس نے قبر میں وہ چادر والی جس

سی ازیں بیان ہو چھا ہے کہ مصفوات ہی صیبہ ملا ہی برین اور اور اس کے برین وہ ہوروں ہر پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا واللہ آپ کے بعد اس کو کوئی استعمال نہ کرے گا۔

اسد الغلبہ میں حافظ ابن اشیرنے بیان کیا ہے کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے عمد خلافت میں وہ مدینہ میں 'سب صحابہ سے آخر میں فوت ہوئے۔

(ک) صمیرہ بن ابی صمیرہ حمیری : یہ جابلی دور میں امیر ہوئ۔ رسول الله طبیع نے ان کو خرید کر آزاد کردیا۔ مسعب زبیری نے ان کے تعارف میں بتایا ہے کہ ان کا عقیع میں گھر تھا اور صاحب اولاد تھے۔ عبداللہ بن وهب (ابن ابی ذب حسن بن عبداللہ بن ضیرہ ابوه) صمیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع ممیرہ کے پاس سے گزرے اور وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر رسول اللہ طبیع کے دور وہ رو رہی ہو؟

کیا بھوکی ہے یا کپڑے درکار ہیں؟ تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ ماہیم مجھے اپنے بیٹے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ ماہیم نے فرمایا مال اور بیٹے کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔ پھر رسول اللہ ماہیم نے اس مخص کو بلایا جس کے پاس ضمیرہ تھا' آپ نے اس سے ایک اونٹ کے عوض خرید لیا۔

مکتوب نبوی : ابن ابی ذئب کا بیان ہے کہ حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ نے جھے ایک "مکتوب نبوی" پڑھوایا ، ہم رسول اللہ علیم کی جانب سے بنام ابو ضمیرہ اور اس کے خاندان کے یہ مکتوب ہے کہ رسول اللہ علیم کی جانب سے بنام ابو ضمیرہ اور اس کے خاندان کے یہ مکتوب ہے کہ رسول اللہ علیم کریں علیم کریں آگر وہ اپنی قوم کے پاس جانا پند کریں تو چلے جائیں کسی حق کے بغیر ، کوئی امران کے جانے کے ورمیان حائل نہ ہو اور جو مسلمان ان سے ملے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وکتب ابی بن کعب۔

(۱۸) طممان : ان کا نام ' ذکوان ' مران ' میون ' کیسان اور باذام بھی ہے۔ انہوں نے رسول الله ماللہ سے روایت کیا ہے کہ صدقہ میرے اور میرے اہل بیت کے لئے طال نہیں۔ اور قوم کا غلام قوم میں شار ہو تا ہے۔

اس روایت کو بغوی (منجاب بن حارث وغیرہ 'شریک عطاء بن سائب) حضرت ام کلوم بنت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله مائیلم کے غلام محمان یا ذکوان نے بتایا کہ رسول الله مائیلم نے فرمایا 'ان المصدقة ' لا کل لی ولا لاهل بیتی وان مولی القوم منهم

(19) عبید علام رسول : ابوداؤد طیالی (شعبه طیان تهی) شخ ممنام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبید غلام رسول : ابوداؤد طیالی (شعبه عبید غلام رسول سے دریافت کیا کیا رسول الله طابع فرض نماز کے علاوہ بھی کسی نماز کے پڑھنے کا تھم دیا کرتے ہے۔ تھے۔ تھے۔

تعاقب : ابوالقاسم بغوی کابیان ہے ' مجھے معلوم نہیں کہ کسی اور نے بھی بیہ روایت بیان کی ہو اور ابن عساکر کابیان ہے کہ بیہ روایت اس طرح نہیں جیسے اس نے بیان کی۔

پھر اہن عساکر (ابو علی موصلی' عبد الاعلیٰ بن حاد' حاد بن سلمہ' سلمان تھی) عبید فلام رسول الله طابع سے بیان کرتے ہیں کہ دو خوا تین روزہ دار تھیں اور لوگوں کی چغلی کھاتی تھیں' رسول الله طابع نے پیالہ منگوا کر ان کو کما' اس میں قے کرو' تو انہوں نے خون اور آزہ گوشت کی قے کی' پھر رسول الله طابع نے فرمایا ان عور تول نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام پر افطار کیا۔ اس حدیث کو امام احمد (بزید بن ہارون اور ابن ابی عدی' سلمان تھی' گمان آدی در مجلس ابی عثان) عبید غلام رسول الله طابع سے بیان کرتے ہیں۔ نیز امام احمد نے اس حدیث کو منذر کی معرفت عثان بن غیاث سے بیان کیا ہے کہ میں ابوعثمان کے ہمراہ تھا کہ کسی مختص نے سعید یا عبید غلام رسول سے بیان کیا ہے کہ میں ابوعثمان کے ہمراہ تھا کہ کسی مختص نے سعید یا عبید غلام رسول سے بیان کیا ہے کہ یہ شک عثمان بن غیاث کی جانب سے ہے۔

(۲۰) فضالہ علام رسول الند : (محر بن سعید واقدی عتب بن خرو اشملی سے بیان کرتے ہیں کہ فلیفہ عمر بن عبدالعزیز ریا تھ ابو بکر محر بن عمرو بن حزم کو مکتوب لکھا کہ میری فاطر رسول الله طالع کے خدام مرو و زن اور موالی کو طاش کرو۔ چنانچہ اس نے تحریر کیا کہ فضالہ رسول الله طالع کا یمنی فلام تھا ، بعد کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ازال شام میں رہائش پذیر ہوا اور ابو مویب، مزینہ کے مولدین میں سے تھا۔ (آپ نے اس کو خرید کر) آزاد کرویا ابن عساکر کابیان ہے کہ میں نے صرف اس سند میں فضالہ کا نام موالی کی فہرست میں دیکھا ہے۔

(۲۱) قفیز : ابوعبدالله بن منده (سل بن سری احد بن محد بن منکدر محد بن یجی محد بن سلیمان حرانی زمیر بن مم) ابو بكرين عبدالله بن انيس سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابع كا غلام "قفيز" ها كارو به محد بن

(۲۲) كركرة : بعض غروات ميں رسول الله مايلا كے سلمان كا تكران تھا اور ابو بكر بن حزم نے اس كا نام خدام کی اس فہرست میں درج کیا ہے جو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رمایلیہ کو ارسال کی تھی۔

امام احمد (مفیان عرو سالم بن ابی الجعد) حضرت عبدالله بن عمولات بیان کرتے بین که نبی علیه السلام کے سلمان کا کر کرہ نامی آدمی گران تھا'وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا وہ آتش جنم میں ہے۔ صحابہ نے ویکھا تو وہ چوفد یا چاور پنے ہوئے ہیں جو اس نے مال غنیمت سے حاصل کی ہے۔ امام بخاری نے بیر روایت علی بن مدینی کی معرفت سفیان سے بیان کی ہے۔ میں --- ابن کیر--- کہتا ہوں کہ یہ قصہ اس مرعم فلام کے قصہ کے مشابهہ ہے جو آپ کو رفاعہ خصیبی نے بطور بریہ دیا تھا۔

(۲۲۳) کیسان : بغوی (ابو بربن ابی فیشه 'ابن فنیل) عطاء بن سائب سے بیان کرتے ہیں کہ میں ام کلثوم بنت علی کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول الله طابیع نے اپنے غلام کیان کو صدقہ کے بارے بتایا کہ ہم اہل بیت کو صدقہ کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا غلام بھی ہم میں شار ہے النذا تو صدقہ کا

(٢٣) مابور خصى : حضرت مارية ، شيري اور دلدل (فير) كي مراه والى اسكندريد في رسول الله طايع كى خدمت ميس تحفد ارسال كيا تھا، ہم اس كے حالات حضرت مارية كے ترجمہ و تعارف ميں بيان كر چكے ہيں جو کافی ہیں۔

(۲۵) مرعم : یه غلام سیاه فام تھا، حیثی کے مولدین میں سے (علاقہ شام میں حیثی اور وادی القریٰ کے درمیان دو رات کی مسافت کا فاصلہ ہے وہاں جذام قبیلہ سکونت پذر ہے) خیبرے واپسی کے دوران وہ رسول الله طاید کی حیات مبارک میں ہی فوت ہو گیا جب وہ خیبرے واپسی کے دوران "وادی القریٰ" میں فرو کش ہوئے اور "مرعم" رسول الله عليم كى ناقد سے يالان اثار رہاتھاكد اچانك ايك نامعلوم تير آيا جس سے وہ ہلاک ہو گیا، تو لوگوں نے کما اسے شمادت مبارک ہو۔ یہ س کر رسول الله مالیدم نے فرمایا ہر گزشیں بخدا! والذي نفسي بيده! جو جادر اس نے خيبر كے مال غنيمت سے "قبل از تقسيم غنيمت" اليك لى تھي وہ جادر اس پر شعلہ زن ہے۔ یہ س کر ایک آدمی ایک یا دو تھے لئے رسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرملاید آگ کا ایک تمد ہے یا دو۔ یہ حدیث مسلم بخاری میں (مالک از ثور بن یزید از ابوا ننیث از ابو ہریه) مروی

(۲۵) ممران : اس کو معمان بھی کہتے ہیں اس سے ام کلثوم دختر حضرت علی نے بی ہاشم اور ان کے

غلاموں پر صدقہ کی حرمت کی روایت بیان کی ہے ' کما تقدم۔

(٢٦) ميمون : يه وبي ب جس كاتذكه قبل ازير بيان مو چكا ب

(٢٤) تافع تعلام رسول النه مظهريني : حافظ ابن عساكر (ابوالفتح مابانى شجاع صونى عجد بن اسحاق احد بن محد بن الدين عمد بن عبد الملك بن مروان يزيد بن بارون ابومالك اشجع وسف بن ميمون) تافع مولائ رسول الله مظهر المال الشعر عبد الدين مروان كالمورد المعلم المورد المورد

بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاہیخ سے بیہ سنا ہے کہ بو ژھا بد کار اور زانی' متکبر مسکین اور اپنے عمل کا اللہ تعالی پر احسان کرنے والا جنت میں واخل نہ ہو گا۔

(۲۸) نفیع: بعض مسروح کتے ہیں اور بعض نافع بن مسروح ضیح نام ہے۔ نافع بن حارث بن کلاہ بن عمرو بن علاج بن سلمہ بن عبدالعزیٰ بن غیرة بن عوف بن قیس (اور یہ ثقفی ہیں اور خلاصہ میں نافع کی بجائے نفیج ہے۔ اور قیس بن شقیف ندکور ہے) ابوبکر ثقفی ان کی والدہ سمیہ ہے۔ مادر زیاد وہ اور غلاموں کا ایک گروہ قلعہ طاکف کی فصیل سے بیچے اتر آیا 'رسول اللہ طبیع نے ان کو آزاد کر دیا اور نفیع چو نکہ ایک چرخی کے ذریعہ بنچے اتر سے اس لئے رسول اللہ طبیع نے ان کی کنیت ابوبکرہ رکھ دی۔ بقول ابوقعیم 'وہ ایک صالح مرد تھا 'رسول اللہ طبیع نے ابوبرزہ اسلمی اور ان کے درمیان مواضات قائم کی۔ میں ۔۔۔ ابن کیر ایک صالح مرد تھا 'رسول اللہ طبیع نے ابوبرزہ اسلمی اور ان کے درمیان مواضات قائم کی۔ میں ۔۔۔ ابن کیر مین مامل نہیں ہوئے۔ ان کی فراح ہیں یا ۵۲ ہیں۔

(۲۹) واقد یا ابو واقد رسول الد کاغلام: حافظ ابوقیم اصحانی (ابوعروبن حران حن بن سفیان محربن کی بن عبدالکریم حسین بن محر مشتم بن حاد عارف بن عبان ایک من قرش زاذان) واقد غلام نبی علیه السلام سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مطابع نے فرمایا جس نے الله تعالی کی طاعت کی اس نے الله تعالی کا ذکر کیا خواہ اس کی نماز اس کی نماز ملاوت اور روزہ کم بی ہو۔ جس نے الله کی معصیت کی اس نے الله کو یاد کیا خواہ اس کی نماز تلاوت اور روزہ کم بی ہو۔ جس نے الله کی معصیت کی اس نے الله کو یاد کیا خواہ اس کی نماز تلاوت اور روزہ بسیار ہو۔

(س) هر مزابو كيسان: هر مزيا كيسان بهي ان كانام ليا جاتا ب ان كو طمان بهي كت بير- ابن وهب (طل بن عبار) عطاء بن سائب) فاطمه بنت على يا ام كلثوم بنت على سے بيان كرتے بير كه بهم نے اپنے غلام الوكيسان هر مزسے سنا وہ كمه رہا تھاكه بير نے رسول الله بيليم سے سنا ب كه بهم الل بيت كے لئے صدقه حلال نهيں اور جارے غلام بهى بهم سے بيوستہ بير- پس تم صدقه كامال نه كھاؤ-

ر ترجی بن سلیمان (اسد بن موئ ورقاء) عطاء بن سائب سے باین کرتے ہیں کہ میں امر کلثوم وختر حضرت علی دالھ کے ہاں گیا تو انہوں نے بتایا کہ هرمزیا کیسان نے رسول اللہ مطابیع کا فرمان بیان کیا ہے کہ ہم صدقہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے مولی اورو اسلامی کتب کا سبج نے ابود مفت مرکز ... اور اسلامی کتب کا سبج نے ابود

جس کو رسول الله طائد الله علی آزاد کردیا تھا اور آپ نے فرمایا الله تعالی نے تحقی آزاد کیا ہے اور قوم کاغلام قوم میں شار ہو تا ہے اور ہم اہل بیت ہیں' ہم صدقہ کامال نہیں کھاتے تو صدقہ نہ کھا۔

(۱۳۹) رسول الند مالي يلم كا غلام ، بشام : محربن سعد (سلمان بن عبدالله الرق ، محربن ايوب رق سفان عبدالله الراتيم ، ابوالريم ) ابوالريم ، ابوالريم ، ابوالريم ) الله على عليه السلام سے بيان كرتے ہيں كه ايك آدمى نے كما يارسول الله! ميرى يوى كسى طلبگار كے ہاتھ كو نهيں روكتى (بلكه ميرا بال به دريغ لنا ديتى ہے) تو آپ نے فرمايا اس كو طلاق دے دو اس نے عرض كيا وہ مجھے اچھى لگتى ہے۔ تو آپ نے فرمايا اس سے تمتع اور فائدہ اٹھا۔ بقول ابن منده ، سفيان ثورى سے متعدد تلازہ نے ابوالزبير كى معرفت از مول بنى ہاشم از رسول الله طابع بيان كيا ہے اور اس كانام نهيں ليا اور اس روايت كو عبدالله بن عمرو نے از عبدالكريم از ابوالزبير از جابر بھى بيان كيا ہے۔ اس كانام نهيں ليا اور اس روايت كو عبدالله بن عرف قتل كيا ہے كہ رسول الله طابع نے (محرم سامه ميں) ان كو بن غطفان نے اپنى سند سے يعقوب بن عتبہ سے نقل كيا ہے كہ رسول الله طابع نے (محرم سامه ميں) ان كو بن غطفان اور سليم كے اونوں كے ہمراہ گرفتار كيا اور صحابہ نے آپ كو بہہ كرديا ، آپ نے ان سے يہ بہہ قبول فرماليا اور سليم كے اونوں كے ہمراہ گرفتار كيا اور صحابہ نے آپ كو بہہ كرديا ، آپ نے ان كو بن غطفان اور سليم كے اونوں كے ہمراہ گرفتار كيا اور صحابہ نے آپ كو بہہ كرديا ، آپ نے ان كو آزاد كرديا ، پر موجى كے حصہ ميں سات اونٹ آئے اور لشكر كى تعداد ، رسول الله طبيم نے مال غيمت كو لشكر ميں تقسيم كيا ، ہر فوجى كے حصہ ميں سات اونٹ آئے اور لشكر كى تعداد ، رسول الله طبيم نے مال غيمت كو لشكر ميں تقسيم كيا ، ہر فوجى كے حصہ ميں سات اونٹ آئے اور لشكر كى تعداد و وصد تھى۔

(ساسم) ابو الحمراء: بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے ھلال بن حارث یا ھلال بن مظفر اور بعض کہتے ہیں مطلل بن حارث بن ظفر سلمی۔ یہ جابلی دور میں گر فتار ہوئے۔

ابو جعفر محمد بن على بن وحيم (احد بن عازم عبدالله بن موى اور فضل بن دكين بونس بن الى اسحاق ابوداؤد وقاص) ابوالحمراء سے بيان كرتے بيں كه ميں مدينه ميں سات ماہ مقيم رہا --- فرط محبت كے باعث --- يه طويل عرصه ايك يوم كے برابر تھا نبي عليه السلام روزانه صبح سويرے حضرت على اور حضرت فاطمة كے دروازہ بير دستك ديے نماز نماز- انسما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا

احمد بن حازم (عبیداللہ بن موی اور فضل بن دکین واللفظ له اونس بن ابی اسحان) ابوداؤد) حضرت ابوالحمراء ویلو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھیلم ایک تاجر کے پاس سے گزرے اس کے پاس بوری ہیں غلہ تھا۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ وال کر کما تو نے اس کو دھوکہ دیا ہے اجو شخص ہم مسلمانوں کو دھوکہ فریب دے وہ ہم سے نہیں۔ امام ابن ماجہ نے یہ روایت از ابن ابی شیبہ از ابی لایم بیان کی ہے۔ اس کے سوا ابن ماجہ میں ان کی کوئی روایت نہیں۔ یہ ابوداؤد اور تمرید ابوالحمراء نفیح بن حارث اعمیٰ ہے جو ضعیف اور متروک الوبوں میں سے ہے۔

عباس دوری 'ابن معین سے بیان کرتے ہیں کہ ابوالحمراء صحابی رسول کا نام ہے ہلال بن حارث اللہ معین سے بیال بن حارث اللہ معین میں مقیم تھے ' میں نے وہاں ان کا لڑکا دیکھا اور بعض مورخ بیان کرتے ہیں کہ ان کی قیام گاہ ''باب معیں "کے بیرون تھی۔ ابو الحمراء کا شار موالی میں ہے۔

(سرس) ابوسلمی رسول الله کا چرواه : بعض ابوسلام بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے حدیث ابوالقاسم بغوی (کال بن طد، عباد بن عبدالصد) ابوسلی رسول الله کے چرواہے سے بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول الله طابع سے سنا ہے کہ جو شخص کلمہ توحید کا قائل ہے اور رسول الله طابع کی رسالت کا معقد ہے۔ دوبارہ جی اٹھنے اور حساب پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت ہیں داخل ہوگا۔

عباد بن عبدالعمد كہتے ہيں ہم نے اس سے بوچھاكياتم نے بيد رسول الله طهيم سے سا ہے اس نے كانوں ميں انگلياں ڈال كركما ميں نے رسول الله طهيم سے بيد حديث بارہا تن ابن عساكر نے اس سے صرف يى ايك حديث نقل كى ہے۔ الميوم والليلة ميں نسائى نے ايك اور روايت بھى بيان كى ہے اور امام ابن ماجہ نے اس سے تيسرى حديث بھى بيان كى ہے۔

(٣٥) ابو صفیمہ: ابوالقاسم بغوی (احرین مقدام 'معتر' ابو کعب' اپ دادا بقیہ ہے) ابو صفیہ مولائے رسول الله طاقع ملائے الله علیہ کے بارے بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے چڑے کا ایک نکرہ بچھا دیا جاتا اور کنگریوں والی زنبیل اس میں انڈیل دی جاتی وہ نصف دن تک تسبیح پڑھتے رہے' پھریہ چڑا اٹھا دیا جاتا۔ ظرکے بعد پھرشام تک تسبیح میں معروف رہے۔

(٣٧٦) ابو ضميرہ قبلام رسول الله " : سابق بيان شده ضميره كا دالد ب ادر ام ضميره كا شوہر ب- ضميره كے حالات ميں كچھ ابو ضميره كے حالات بھى بيان ہو چكے ہيں۔

مكتوب رسول كى قدرومنزلت: طبقات من (محرب سعد اسائيل بن عبدالله بن اويس من) حسين بن عبدالله بن ابي ضميره سے بيان كرتے ہيں كه وه كتوب جو رسول الله الله الوضيرك نام تحرير كيا وه يہ بسم الله الرحمان الرحيم كتاب من محمد رسول الله لابى ضميرة واهل بيته انهم كانوا اهل بيت من العرب وكانوا مما افاء الله على رسوله فاعتقهم ثم خير ابا ضميرة ان احب ان يلحق بقومه فقد اذ ن له وان احب ان يمكث مع رسول الله فيكونوا من اهل بيته فاختار الله ورسوله ود خل فى الاسلام فلا يعرض لهم احد الابخير ومن لقيهم من المسلمين فليتسومن لهم خيراوكتب ابى بن كعب (اس كا ترجمه سرّه نمريس كرر چكا ب)

اساعیل بن ابی اویس کابیان ہے کہ ابو ضمیرہ رسول الله مطاعیم کا غلام ہے اور حمیری ہے۔ یہ لوگ ایک سفر میں تھے۔ "یہ مکتوب نبوی" بھی ان کے ہمراہ تھا' راستہ میں غارت گروں نے ان کا مال و متاع چھین لیا پھر انہوں نے یہ مکتوب نبوی ان کو دکھایا تو مکتوب گرامی پڑھ کر ان سے چھینا ہوا مال واپس کردیا اور ان سے پچھ تحرض نہ کیا۔ حسین بن عبداللہ بن ابی ضمیرہ یہ مکتوب گرامی لے کر خلیفہ مہدی کے دربار میں حاضر ہوا خلیفہ مہدی نے دربار میں حاضر ہوا خلیفہ مہدی نے کر کہا ہوں کی آئیس کے دربار میں حاضر ہوا خلیفہ مہدی نے یہ کتوب کے کرانے یہ کتوب کو تین صد دینار مدید پیش کیا۔

( س) ابوعبید تعلام رسول الند : امام احد (عفان ابان عطار فره نفر بن حرش) ابوعبید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع نے فرمایا مجھے وسی کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع نے فرمایا مجھے وسی دو میں نے دو سری دو میں نے دو سری کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"دسی" پیش کردی " آپ نے وہ بھی ناول فرما کر تیسری دستی طلب فرمائی تو میں نے عرض کیا یارسول الله! کمری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا بخدا! والذی نفسی بیده! تو اگر خاموش رہتا تو ' تو جھے دستیاں پیش کر آ رہتا جب تک میں طلب کر آ رہتا۔ "مٹاکل" میں امام ترفدی نے یہ روایت بندار از مسلم بن ابراہیم از ابان بن یزید العطار بیان کی ہے۔

( سم) ابو عشیب : بعض ابو عیب کتے ہیں صحح ابو عثیب ہی ہے۔ بعض نے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ (اور دو شار کئے ہیں) یہ رسول اللہ طابع کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور آپ کے وفن کے وقت بھی موجود سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کا قصہ بیان کیا ہے۔ حارث بن ابی اسامہ 'یزید بن ہارون ' مسلم بن عبید ابونصیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابع کے غلام ابو عمیب سے ساکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جرائیل میرے پاس تپ اور طاعون لے کر حاضر ہوئے 'میں نے تپ کو اہل مدینہ کے لئے کہ لیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا۔ مرض طاعون 'میری امت کے لئے شمادت اور رحمت ہے اور کافر پر عذاب ہے۔ امام احمد نے بزید بن ہارون سے اس طرح بیان کیا ہے۔

ونیاکی آرام و راحت سے پرسٹس ہوگی: ابوعبداللہ بن مندہ (محر بن یعقوب محر بن اسحاق صافانی اون بن محر ، حر بن بنانہ ابونسیرہ بعری) ابو عسیب مولائے رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع ایک شب گھرسے باہر آئے میرے مکان کے پاس سے گزرے اور مجھے بلایا۔ پھر حضرت ابو بھٹ کی رہائش کے پاس سے گزرے اور ان کو بلایا وہ باہر آگے ، پھر حضرت عمر کی قیام گاہ کے پاس سے گزرے ان کو بلایا وہ باہر آگے ، پھر آپ چلتے کی انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ طابیع بنغ والے کو کہا جمیں گدر اور تازہ مجمور کھلا۔ اس نے مجموریں لاکر رسول اللہ طابیع کے سامنے رکھ دیں۔ رسول اللہ طابیع اور سب نے کھائیں پھر آپ نے بانی منگوا کر بیا۔ تو پھر کہا بے شک یہ نعمت ہے ، قیامت کے روز ہم سے اس کی برسش ہوگی۔ پھر حضرت عمر نے ایک خوشہ کی مجموریں بھر رسش ہوگی۔ پھر حضرت عمر نے ایک خوشہ کی گا اور زمیں پر اس قدر زور سے مارا کہ خوشہ کی مجموریں بھر مشکی وابت پر سش ہوگی۔ تو رسول اللہ طابیع نے ان کی برسش نہ ہوگی۔ اس قدر لباس جس سے آدمی طابیع نے اثبات میں جواب وے کر فرمایا صرف تین چیزوں کی پرسش نہ ہوگی۔ اس قدر قیام گاہ جس سے ان مول مدے ان مول اس محر سے ان بی مردی سے آدمی سے ان کی مردی سے قور میں کیا ہے۔ امام احمد نے اس دوایت کو شریح از حشرج بیان کیا ہے۔

طبقات میں ابن سعد' سلمہ بنت ابان فر مد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے میمونہ بنت ابی عسب سے سا ہے کہ ابو عسب متواتر تین شب و روز کا روزہ رکھتے تھے اور چاشت کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے' چر کھڑے نہ ہو سکتے تھے۔ میمونہ کہتی ہے ان کی کھڑے نہ ہو سکتے تھے۔ میمونہ کہتی ہے ان کی چارپائی پر کھنٹی کئی ہوئی تھی' وہ بول نہ سکتے تو اس کے ذریعہ مجھے بلا لیت' چنانچہ جب وہ مجھے بلاتے تو میں آجاتی۔

(P4) ابو کبشہ انماری : انمار ندج میں سے مشور قول کے مطابق رسول اللہ کے غلام ہیں' ان کے

نام کے بارے متعدد اقوال مروی ہے۔ مشہور ترین قول بیہ ہے کہ ان کا نام سیم ہے یا عمرو بن سعد 'یا سعد بن عمرو۔ دراصل وہ علاقہ دوس کے مولدین میں سے ہیں اور وہ بدریوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ مولیٰ بن عقبہ نے بیہ قول زہری سے نقل کیا ہے ' نیز ابن اسحاق' امام بخاری' واقدی' مصعب زبیری اور ابو بکرین ابی خیثمہ نے بھی ان کو بدریوں میں بیان کیا ہے۔ اور امام واقدی نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہ غزوہ احد اور مابعد کے غزوات میں شامل ہوئے اور حضرت عمرہ کے دور خلافت میں بروز منگل ۲۸ جماوی اخری ساتھ کے روز فوت ہوئے۔

ابو کبشہ کے بارے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ طاہیم تبوک جاتے ہوئ "جمر" کے مقام کے پاس سے گزرے تو لوگ ان کے کھنڈرات اور مکانوں میں داخل ہونے گئے تو ہگامی اعلان ہوا "المصلوة جامعه" لوگ یہ اعلان من کر اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ "نے فرمایا تم مغضوب علیہ قوم اور غضب اللی کی مورد قوم کے گھروں میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ تو ایک آدمی نے کہا یارسول اللہ! تعجب و جرت کی بنا پر۔ تو رسول اللہ مظام نے فرمایا کیا میں تہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بناؤں "تم میں سے ایک آدمی ہے جو ماضی اور مستقبل کے حالات و واقعات سے آگاہ کر تا ہے۔ (الحدیث)

امام احمد (عبدالرمان بن مهدی معاویه بن صالح) از هر بن سعید حرازی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو کبشہ انماری سے سنا کہ رسول الله طالع ایک مجلس میں تشریف فرما تھے آپ گھر گئے اور ضروری عسل کر کے باہر چلے آئے۔ ہم نے عرض کیا یارسول الله! کیا بات تھی؟ فرمایا فلال عورت میرے پاس سے گزری تو میرے ول میں نسوانی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے خواہش کی تحمیل کی۔ تم میرے ول میں نسوانی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے خواہش کی تحمیل کی۔ تم میں طریقہ اپناؤ کیونکہ سب سے افضل عمل بیوی سے ہم بستری اور جائز خواہش کی تحمیل ہے۔

چار افراو: امام احمد (و کین اعمن سالم بن ابی الحسد) ابو کبشہ انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا امت محمد بنی مثال ، چار آدمیوں کی مائند ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے مال و دولت اور علم و عرفان سے نوازا ہے بیں وہ اپنے علم کے مطابق مال کو عمل میں لا تا ہے اور صحح مقام پر خرچ کر تا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے علم و عرفان سے آراستہ کیا ہے اور مال و دولت سے تھی دست رکھا ہے وہ آرزو کر تا ہے۔ اگر میرے پاس بھی اس جیسا مال ہو تا تو میں بھی اس جیسی سخاوت کر تا۔ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا بید دونوں مخص صلہ و ثواب میں بکساں اور برابر ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے مال و متاع بخشا ہے اور علم دونوں مخص صلہ و ثواب میں بکساں اور برابر ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے مال و متاع بخشا ہے اور علم سے محروم رکھا ہے وہ اسے بے جا خرچ کر تا ہے اور ناحق صرف کر تا ہے اگر میرے پاس اس جیسا مال ہو تا تو میں بھی اس کی طرح فضول خرچی کر تا ہے اور ناحق صرف کر تا ہے اگر میرے پاس اس جیسا مال ہو تا تو میں بھی اس کی طرح فضول خرچی کر تا۔ بید دونوں گناہ و عصیان میں مساوی ہیں ۔۔۔ امام ابن ماجہ نے بید روایت بیان کی ہے۔۔۔ بعض نے سند میں ابن ابی کبشہ کی بجائے سالم بن ابی الجعد ' ابن ابی کبشہ بیان کی ہے۔۔ بعض نے سند میں ابن ابی کبشہ کی بجائے سالم بن ابی البحد ' ابن ابی کبشہ بیان کیا ہے۔۔

فر كدانے كا تواب : امام احمد (بزيد بن عبدالله عمر بن حب زيدى الله بن سعد ابو عامر المورى) الى كبشه انمارى سے بيان كرتے بيں كه ابو كبشه نے آكر مجھے كما كه اپنا گھوڑا مجھے مادہ پر كدانے كے لئے دو اس كى رسول الله طابع سے سنا ہے كه جو شخص كى مسلمان كو اپنا گھوڑا مادہ پر چڑھانے كے لئے ويتا ہے اور اس كى وجہ سے بچہ بيدا ہوا تو اس كو ستر گھوڑوں كا تواب ہو گاجو اس نے راہ خدا ميں في سبيل الله ديئے۔

سوال فقر بيد اكر ما ہے: امام ترفرى (محربن اساعیل ابونعم عبادہ بن مسلم ابونس بن خباب سعید ابوا ابھرى طائى) ابو كبشہ ہے بيان كرتے ہيں كہ تين باتوں كى بين قتم كھا تا ہوں اور تہيں حديث بيان كرتا ہوں اتم اس كو ياوكر لوا صدقہ و خيرات كى انسان ك مال بين كى بيدا نہيں كرتا۔ كوئى انسان ظلم و تعدى پر صبر كرے تو اللہ تعالى اس كى عزت و عظمت ميں اضافہ فرما تا ہے كوئى فض سوال اور بھيك ماتكنے كا راستہ اختيار كرے تو اللہ تعالى اس پر فقر اور غربت كا دروازہ كھول ديتا ہے۔ (الحدیث) بيد حسن صحيح ہے۔

الم احد منذر شعبه اعمش مالم بن الجعد سے بھی یہ روایت بان كرتے ہيں۔

ابوداؤد اور ابن ماجہ (ولید بن مسلم' ابن ثوبان' ثوبان) ابو کبشہ انماری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم سینگی اپنے سراور کندھوں کے درمیان لگوایا کرتے تھے۔

الم ترفدی (حمید بن معدہ ' محمد بن حران) ابوسعید عبداللہ بن بسرے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو کبشہ انماری سے سنا ہے کہ محابہ کرام کی ٹوبیاں ' سروں سے چپکی ہوئی ہوتی تھیں۔

( ۱۹۰ ) ابو مو یہبہ علام رسول الند": مزینہ کے مولدین میں سے تھے۔ رسول الله طابع نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا ان کا نام معلوم نہیں۔ بقول ابو مصعب زبیری وہ غزوہ مریسیع میں شامل تھ وہ حضرت عائشہ کی سواری کے قائد اور ساربان تھے۔

امام احمد نے اپی سند سے روایت بیان کی ہے جو آغاز مرض موت کے سلسلہ میں بیان ہو چکی ہے کہ ابومو یہ رسول اللہ مالیمیل نے کھڑے ہو کر اہل ابھیم کے دعا کی اور استغفار کیا۔ بعد ازاں فرمایا دنیا میں بعض لوگوں کے حالات کی نسبت 'تمہارے حالات تم کو مبارک ہوں' اندھیری رات کے کلڑے کی طرح کے بعد دیگرے اندھا دھند فسادات آرہ بین دوسرا فقنہ پہلے سے سخت ہوگا۔ پس تم کو تمہاری حالت مبارک ہو۔ پھر آپ دعا سے فارغ ہو کر آئے تو فرمایا اے ابو مو یہ! میری وفات کے بعد 'امت کی فتوحات کی چابیاں مجھے پیش کی گئی' پھر جنت اور موت فرمایا اے ابومو یہ کابیان ہے کہ رسول پیش کر کے مجھے اختیار دیا گیا میں نے لقائے اللی اور موت کو پند کر لیا ہے۔ ابومو یہ کابیان ہے کہ رسول اللہ مطابع بعد ازاں سات یا آٹھ روز بعد فوت ہو گئے۔

پس بہ ہے غلامان رسول علیم کی فرست ' رضی الله عنم۔

## نبی علیه السلام کی کنیروں کابیان

(۱) امته الله بنت رزید : درست بات به ب که صحابیت اور خدمت کا شرف اس کی والده رزید کو حاصل ب- لیکن این ابی عاصم (عقب بن مرم عجر بن موی ملد بنت کیت عکید کیت ابوها استد الله) رسول الله مطبیع کی خاومه سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مطبیع نے یوم قدیظه اور نضو میں حضرت صفید کو اسپر بنایا ، پھران کو آزاد کر دیا اور امته الله کی والده رزید کو بطور مران کو دیا۔ به حدیث نمایت غریب ب-

(۲) اسمیم : شای لوگ ان کی حدیث بیان کرتے ہیں اور جبید بن نفیر نے ان سے بیان کیا ہے کہ وہ رسول الله مطبیع کو وضو کرایا کرتی تھیں۔ ایک روز ایک آدی نے آکر عرض کیا جمعے آپ وصیت فرمائیں تو آپ نے فرمایا الله تعالی کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ بنا خواہ تیری تکا بوٹی کر دی جائے یا تو آگ میں جلا دیا جائے اور دانستہ نماز نہ ترک کر۔ جس محض نے دانستہ نماز ترک کردی وہ الله اور اس کے رسول کی امان اور ذمہ داری سے بری ہے۔ نشہ آور چیز کو نہ لی کونکہ وہ ہر برائی کی بنیاد ہے۔ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کر ، خواہ وہ مجتمع ہوی اور مال و دولت سے الگ ہونے کا تھم دیں۔

(سو) برکت ام ایمن والدہ حضرت اسامہ بین زید : وہ ہے برکت بنت معلیہ بن عروبن حسین اسلم بن مروبن نعمان حبشہ ان کی کنیت ام ایمن ان کے نام پر غالب آئی ہے۔ ان کا بیٹا ایمن 'پلے خاوند عبید بن زید حبثی کا ہے 'بعد ازال حضرت زید ایمن ان کے نام پر غالب آئی ہے۔ ان کا بیٹا ایمن 'پلے خاوند عبید بن زید حبثی کا ہے 'بعد ازال حضرت زید بین حارث نے ان سے شاوی کی تو اسامہ پیدا ہوئے۔ یہ "ام المظباء" کی کنیت سے بھی معروف ہیں۔ انہوں کے وو مرتبہ بجرت کی۔ رسول اللہ ملی والدہ آمنہ بنت وہب کے ہمراہ۔ یہ رسول اللہ کی وایہ اور واقدی تھیں۔ رسول اللہ ملی این خالد ماجد کے ترکہ سے ان کے وارث ہوئے۔ یہ واقدی کا بیان ہے اور واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی والدہ محترمہ کی جانب سے ان کے وارث ہوئے۔ بعض کا بیان ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ کی لونڈی تھیں۔ اس نے رسول اللہ ملی کا بیان ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ کی لونڈی تھیں۔ اس نے رسول اللہ ملی کی وفات کے بعد ویر تک حیات کا بیان میں دائرہ اسلام میں دو در سام میں دائرہ اسلام میں دائرہ اسلام میں دائرہ اسلام

قبل ازیں ہم بیان کر مچلے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنمانے رسول اللہ طاہم کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی اور وہ افتکبار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کہاکیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ رسول اللہ طاہر کے لئے بہتر ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ علی ہو چکی ہے۔ یہ من کروہ بھی ام ایمن کے ہمراہ رونے لگے۔

امام بخاری نے تاریخ میں (عبداللہ بن بوسف ابن وهب ونس بن برید) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نبی علیہ السلام کی کھلائی تھی حتی کہ آپ بوے ہو گئے پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے زید بن حارث کی زوجیت میں دے دیا اور وہ رسول اللہ طابع کی وفات کے ۵ یا ۲ ماہ بعد فوت ہو کیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کی شماوت کے بعد تک زندہ رہیں۔ یہ بات امام مسلم نے (ابوالطا ہر اور حملہ ابن وهب یونس ن حضرت عمر کی خلافت کے بید) زہری سے نقل کی ہے۔ محمد بن سعد واقدی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حمان کی خلافت کے ابتدائی ایام میں فوت ہو سمیں۔

واقدی (سعد بن دینار) بیخ کے ازبی سعد بن بحرسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع ام ایمن کو "یا ای "کمہ کریکارتے تھے اور ان کو و کی کر فرمایا کرتے تھے یہ میرے اہل بیت اور فائدان کا بقیہ ہے۔ ابو بکر بن ابی فیٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری مال ہے۔

رسول الله علی پلایا: واقدی این مدنی اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہر بانی نوش فرما رہے تھے تو ام ایمن نے وکید کر عرض کیا جھے بھی پلایے؟ تو حضرت عائشہ نے کما (اتن بدتمیزی) کیا تو رسول الله طاب کو پانی پلانے کے لئے کمہ رہی ہے تو انہوں نے کما' آپ کے لئے میری خدمات بہت ہیں تو رسول الله طابی بان کا کران کو پلایا۔

کرامت: مففل بن غسان (دهب بن جری) عثان بن قاسم سے بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن ہجرت کے اثنا ہیں "روحاء" سے ادھر "منصرف" مقام میں شام کے وقت تھی اور وہ روزہ سے تھیں کہ ان کو بیاس نے لاچار کر دیا۔ عثان کا بیان ہے کہ ان پر آسان سے پانی کا بھرا ہوا ڈول' سفید رسی کے ساتھ اترا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے وہ پی لیا' بعد ازاں مجھے بھی بیاس محسوس نہیں ہوئی۔ میں روزہ رکھ کر دوپسر کے وقت کام کرتی اور بیاس کے ورب بھی ہوتی گر جھے بعد ازاں بیاس نہ گئی۔

حافظ ابو علی (محربن ابی برمقدی مسلم بن تنیه و حسن بن حرب علی بن عطاء ولید بن عبدالر جمان) ام ایمن است بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیم کا ایک برتن تھا اس میں پیشاب کیا کرتے اور صبح کے وقت فرماتے اے ام ایمن! جو برتن میں ہے اے اندیل وے۔ ایک رات میں اٹھی اور مجھے پانی پینے کی ضرورت تھی اس ایمن! جو برتن میں ہے ہوئی تو رسول الله مالیم نے اس برتن سے بی لیا۔ صبح ہوئی تو رسول الله مالیم نے فرمایا اے ام ایمن برتن اندیل دو۔ عرض کیا ایمان الله ایمان برتن نے فرمایا آج کے بعد تیرا مالیم بھی درد نہ ہوگا۔

اسد الغلب میں ابن اشیر کابیان ہے کہ (جاج بن محر' ابن جرج' طید بنت اسمد) اسمیر بنت رقیہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع کا کنڑی کا برتن تھا آپ اس میں بیشاب کرکے چارپائی کے بینچ رکھ دیتے ایک محورت مساق برکت آئی اس نے وہ پی لیا آپ نے دیکھا تو وہاں نہ پایا تو معلوم ہوا کہ وہ خاتون برکت نے پی لیا ہے تو رسول الله طالع نے فرمایا وہ دوزخ کی آگ سے آڑ اور حصار میں محفوظ ہو گئی ہے۔

حافظ ابن اثیر کا بیان ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جس عورت نے آپ کا پیشاب پیا تھا وہ برکت جشیہ ہے جو حضرت ام حبیبہ کے ہمراہ حبشہ سے آئی تھی اور ان دونوں برکت جشیہ اور ام ایمن کے در میان فرق بیان کیا گیا ہے' واللہ اعلم۔

(۷) بربریاً : امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بربراً آل ابو احمد بن جھش کی کنیز تھی۔ انہوں نے اس بے مکاتبت کی تو حضرت عائشہ نے اس کو ان سے خرید لیا اور آزاد کر دیا چنانچہ اس کی "ولاء" حضرت عائشہ کو حاصل تھی جیسا کہ صحیحین میں بیہ روایت مردی ہے لیکن ابن عساکرنے اس کو بیان نہیں کیا۔

(۵) خطراف : اس کا نام ابن مندہ نے بیان کیا ہے۔ معاویہ (ہشام سفیان جعفر بن محم) محمد سے بیان کرتے ہیں کہ رسال کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیر کی خادمہ تھی جس کا نام ہے خصرہ۔

محمد بن سعد ' واقدی ' فائد مولی عبدالله بن عبدالله بن علی بن ابی رافع ' اپنی دادی سلی سے بیان کرتے ہیں کہ میں ' خصرہ ' رضوی الله علیم نے ان سب کو جس کہ میں ' خصرہ ' رضوی الله علیم نے ان سب کو آزاد کردیا۔

(۲) خلیسة : ام المومنین حضرت حفیہ بنت حضرت عمر کی کنیز ہیں۔ اسدالغابہ میں ہے کہ ملیلہ بنت کمیت اپنی دادی کی معرفت خلیسہ و حضہ کی باندی ہے و حضرت حفیہ اور حضرت عائشہ کا ایک واقعہ اور مزاح حضرت سودہ بنت زمعہ کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حفیہ اور حضرت عائشہ نے حضرت سودہ کو کما کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے وہ ڈر کے مارے ایک چھوٹے ہے کمرہ میں گھس گئیں ، جس میں وہ آگ جلایا کرتی تھیں اور دہ ہننے لگیں۔ رسول اللہ طابع الله علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ع

(2) خولہ : ابن اشیر نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔ اس کی حدیث حافظ ابو تعیم (حنص بن سعید قرقی اپنی والدہ ان کی والدہ کی اس کے اس کے والد کی والدہ کی اس کی والدہ کی دوریث فریب ہے۔ اس کو باہر نکال کر چھینکا تو وی نازل ہوئی۔ والدہ میں والدہ کی اس کی میں خریب ہے۔ اس کو اللہ کی والدہ کی واللہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ کی دوری والدہ کی والدہ

رزیت : رسول الله طاوی کا فادم - این عساکر کے خیال کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ وہ حضرت صفیہ

بنت حیی کی کنیر تھی اور وہ رسول الله ظامیم کی خدمت گار تھی۔ جب کہ ہم نے رزینہ کی وختر امتہ الله کے ترجمہ و تعارف میں بیان کیا ہے کہ رسول الله ظامیم نے اپنی بیوی حضرت صفیه کو اس کی والدہ رزینہ کو بطور مرویا تھا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ دراصل وہ نبی علیہ السلام کی لونڈی تھی۔

حافظ ابو معلی (ابوسعید بشی میلد بنت کیت والدہ اسند) امتہ اللہ بنت رزینہ رسول اللہ طاہلا کی لونڈی سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بنو قدیظہ اور نفیر میں نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو اسپر بنایا۔ جب اللہ تعالی کے آپ کو فق نصیب کی تو آپ ان کو بطور اسپر لائے۔ جب حضرت صفیہ نے عورتوں کو دیکھا تو وہ کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرکے اسلام کے وائرہ میں واضل ہو گئیں۔ آپ طابلا کے ہاتھ میں ان کا بازو تھا ، پھر آپ کے وہ چھوڑ دیا اور انہیں آزاد کر کے نکاح کا پیغام بھیجا ، پھر ان سے نکاح کیا اور رزینہ لونڈی کو بطور مردیا۔ اس متن میں اس طرح منقول ہے اور یہ سیات ابن ابی عاصم کی سابقہ روایت سے نمایت عمدہ ہے۔

لیکن درست میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو خیبر کے مال غنیمت سے بطور صفی لیا تھا پھر ان کو آزاد کر دیا اور اس روایت میں جو بوم قدیظہ اور نضیر کا ذکر واقعہ ہے وہ غلط اور خلاف واقعہ ہے 'کیونکہ یہ دو غزوہ ہیں ان کے دونوں کے درمیان دو سال کا تفاوت ہے 'واللہ اعلم۔

شیر خوار بچول کو بھی روزہ کی مشق: ولا کل میں حافظ بیعتی (ابن عبدان احد بن عبید صفار علی بن حن سکری عبیدالله بن عرفوار بری ملید بنت کیت عکید) والدہ ا مینہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امتہ الله وختر رزینہ ، رسول الله طابیح کی کنیزسے پوچھا اے امتہ الله! کیا تم نے اپنی والدہ رزینہ سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتی تھیں اس نے رسول الله طابیح سے سنا ہے کہ آپ عاشوراء کے روزہ کا ذکر کر رہے تھے اس نے ہاں میں جواب وے کر کما کہ آپ اس کی خوب تعظیم کرتے تھے۔ اپنے اور حضرت فاطمہ کے شیر خوار بچوں کو بلا کر ان کے منہ میں لعاب وہن ڈالتے اور ان کی ماؤں کو تاکید کرتے کہ ان کو مغرب تک دودھ نہ بلائیں۔ اس کے روایت کا شاہد بخاری میں موجود ہے۔

(٩) رضويٰ: ابن اشركتے ہیں كه سعيد بن بشير' قاده' رضوىٰ بنت كعب سے بيان كرتے ہیں كه اس ئے رسول الله عليه الله على الله ع

- (۱) زرینه : درست بات یی ب که وه رزینه ب جیسا که بیان بو چکا ب
- (۱) سافیہ رسول الله کی کنیر: اس نے بی علیہ السلام سے لقظ کے بارے حدیث بیان کی ہے اور اس سے طارق بن عبدالرحمان نے بیا روایت نقل کی ہے۔ اس کی بیہ حدیث ابومویٰ مربی نے بیان کی ہے۔ اس الفاج میں ابن اشیر نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اسدالفاج میں ابن اشیر نے اس طرح بیان کیا ہے۔
- (۱) سدلیہ انصاریہ: بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت حفیہ بنت عمر کی کنیرے 'اس نے رسول اللہ سے اس کے رسول اللہ سے اس کی کیا ہے کہ حضرت عمر جب سے وائرہ اسلام میں واضل ہوئے ہیں شیطان ان کو دیکھ کر منہ کے بل گر برد آبا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے۔ بقول ابن اثیر' اس روایت کو (عبدالرحمان بن نفل بن موفق' نفل بن موفق' اسرائیل' اوزاع' سالم) سدید الله سے بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو اسحاق بن بیار (ففل' سرید ؓ) حفقہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع سے مروی ہے' کھروہ سابق روایت بیان کی۔ رواہ ابو قیم ابن مندہ۔

(۱۲) سلامہ ' ابراہیم میں رسول اللہ کی وابیہ اور کھلائی : اس نے نبی علیہ السلام سے آیک صدیث بیان کی ہے جس میں حمل و روزہ ' رضاعت اور بچہ کیلئے رات کو بیداری کی فضیلت ذکور ہے اس مدیث میں سند اور متن دونوں لحاظ سے خرابت اور نکارت موجود ہے۔ اس روایت کو ابوقیم اور ابن منده نے (ہشام بن عمار بن نصیر خطیب دمض عمرو بن سعید خولانی انس) سلامہ سے بیان کیا ہے۔ (ذکرها ابن الاثیر)

(۱۲۲) سلمی ام رافع زوجہ ابورافع: واقدی کی روایت کے موافق اس کا بیان ہے کہ بین معنوا اسلمی ام رافع زوجہ ابورافع اور وایت کے موافق اس کا بیان ہے کہ بین معنوا رضوی اور میمونہ بنت سعد رسول الله طابیع کی خدمت گار تھیں ہم سب کو رسول الله طابیع داوی سلمی رسول الله ام احمد (ابوعامر اور ابوسعید مولی بی ہاشم، عبد الرحمان بن ابی الموالی فائد مولی ابن ابی رافع اپنی داوی سلمی رسول الله طابیع کی خاومہ سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی محف بھی رسول الله طابیع کے پاس سرورو کا اظمار کرتا تو آپ اسے فرماتے سینگی لگواؤ اگر کوئی پاؤں میں ورو کا شکوہ کرتا تو آپ فرماتے حنا لگاؤ۔

اس طرح امام ابوداؤد نے ابن الی الموالی' امام ترفدی اور ابن ماجہ نے (زید بن خباب 'یہ دونوں فائد' اپنے مولی عبیداللہ بن علی بن ابی رافع ' سلیٰ نقل کیا ہے۔ امام ترفدی نے اس کو غریب کما ہے نیزید بھی کما کہ ہم اس حدیث کو صرف فائد سے جانتے ہیں۔ سلمٰیؓ نے رسول اللہ ملاہیؓ سے متعدد روایات بیان کی ہیں' ان کا استیعاب اور استقصاء طوالت بخش ہے۔ بقول مصعب زبیری سلمٰیؓ غزوہ حنین میں شامل تحمیں۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں فدکور ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے لئے حریرہ --- آئے، روغن اور پانی سے تیار کردہ طوا --- تیار کیا کرتی تھیں، آپ اسے خوب پیند کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ طابیام کی وفات کے بعد وہ حیات تھیں، حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ سلمی، ابتداء میں حضرت صغیہ بنت عبدا لمطلب، رسول اللہ طابیام کی پھوچھی کی لونڈی تھیں، پھروہ رسول اللہ طابیام کی ملیت میں خفل ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ کی جملہ اولاد کی واب اور قابلہ ہیں اور یہ ابراہیم بن محد کی بھی واب اور قابلہ ہیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت اسمار بنت عمیس زوجہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کے ہمراہ حضرت فاطمہ کو عضل وبا۔

ام احمد (ابوا لنفر 'ابراہیم بن سعد 'محد بن اسحاق 'عبداللہ بن علی بن ابی رافع 'علی) حضرت سلمیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ شمرض موت بیں بیار ہو تیں ' میں ان کی تیارواری کرتی تھی۔ چنانچہ وہ ایک روز حسب سابق بیاری میں جتا تھی اور حضرت علی گھر سے باہر کمی ضرورت کے تحت جا پچکے تھے۔ انہوں نے جھے کما ای عضل کے لئے پانی تیار کرلیا 'انہوں نے نمایت عمدگی سے عشل کے لئے پانی تیار کرلیا 'انہوں نے نمایت عمدگی سے عشل کیا ' بھر انہوں نے نمایی میرا نیا لباس وے وو۔ چنانچہ انہوں نے نیا لباس زیب تن کرلیا ' بھر انہوں نے کما امی ایم جھے میرا نیا لباس وے وو۔ چنانچہ انہوں نے نیا لباس زیب تن کرلیا ' بھر انہوں نے کما امی ایم جمال میں ایم ہوکر رضار کھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے بنچے ہاتھ رکھ کرلیٹ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا ای! میری روح اب پرواز ہونے کو ہے' میں عنسل کر چکی ہوں' میرالباس کوئی نہ اتارے۔ چنانچہ وہ اس جگہ فوت ہو گئیں۔ حضرت سلمٰی کابیان ہے کہ حضرت علیٰ آئے تو میں نے انہیں تمام صور تحال سے آگاہ کردیا۔ یہ حدیث نمایت غریب ہے۔

(10) شیریں: بعض سیرین کہتے ہیں 'ماریہ قبطیہ کی ہمشیرہ 'ابراہیم بن محمد کی خالد۔ قبل اذیں بیان کر چکے ہیں کہ مقوق حاکم اسکندریہ 'جرج کی بن میناء نے ماریہ اور شیریں کے ہمراہ ایک غلام مابور مع ولدل فچر کے رسول اللہ کی خدمت میں تخفہ روانہ کیا تھا۔ رسول اللہ مالیام نے شیریں 'حضرت حسان بین ثابت کو ہبہ کردی اس سے عبدالرحمان بین حسان بیدا ہوا۔

(٢١) عنقودہ ام بلیح حبشید : حضرت عائشہ کی کنیر منی اس کانام " منبه" تھا رسول الله بالمالم نے اس کا نام منقودہ رکھ دیا بعض کہتے ہیں اس کانام ہے غفیرہ 'رواہ ابو تعیم۔

(21) فروہ نی علیہ السلام کی مرضعہ اور رضاعی مال : ان کابیان ہے کہ مجمعے رسول اللہ علیم نے فرملیا جب تو بستریر دراز ہو تو قل یاایما الکافرون ردھ ' یہ شرک سے براءت ہے۔ ابو احمد عسری نے اس کو ہمان کیا ہے اور اسدالغابہ میں ابن امیرنے ذکر کیا ہے۔ باقی رہا فضہ نوبید کا قصہ ' تو یہ ابن المیرنے اسدالغابہ میں بیان کیا ہے کہ فضہ عضرت فاطمہ کی کنیز تھی ، پھراس نے نمایت تاریک اور ضعیف تر سند (محبوب بن حید بعری واسم بن بحرام و بیث عابر) سے حضرت ابن عباس سے ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیدا کا شان نزول بیان کیا ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسن ا وونول بھائی بیار پڑ گئے۔ رسول اللہ طابع اور اکثر عرب ان کی مزاج برس کے لئے آئے اور عیادت کرنے والوں نے كما اے على! اگر آپ نذر مانيں تو --- چنانچہ حضرت على نے كما اگر وہ اپنے اس مرض سے جس میں مبتلا ہیں' تندرست ہو گئے تو میں اللہ کی خوشنودی کے لئے تین روزے رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ ﷺ نے بھی الی طرح نذر مانی اور فضہ نوبیہ نے بھی ہیں نذر مانی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب فرمایا تو ان سب فے روزے رکھے۔ حضرت علی نے " شمعون خیری" سے تین صاع جو قرض پر لئے۔ پھر ایک صاع کا انہوں فے کھانا تیار کیا اور تناول کرنے کے لئے اپنے سامنے رکھا تو دروازہ پر سائل نے صدا لگائی مسکین کو کھانا ملاؤ، تہمیں اللہ تعالی جنت کے دستر خوان پر کھانا کھلائے گا۔ چنانچیہ حضرت علیؓ نے تھم دیا اور سارا کھانا اس سائل کو دے دیا اور خود بھوکے سو رہے۔ دو سری رات ہوئی تو دو سرے صاع سے کھانا تیار کیا جب سامنے کھ کر کھانے کو تیار ہوئے تو سائل نے دروازے پر صدا لگائی کہ بیٹیم کو کھانا کھلاؤ تو یہ سارا کھانا اس کو دے ا اور خود بھوکے رہے۔ جب تیسری رات ہوئی تو سائل نے صدا لگائی 'اسپر کو کھانا کھلاؤ 'چنانچہ انہوں نے بیہ ان اس کو عطا کر دیا اور خود مسلسل تین شب و روز بھوکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے سورہ دھر(۱/ الانسان ے لے کر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا (۲۱/۹) تک نازل فرائی۔ بیر یث منکر ہے۔ اور بعض ائمہ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں اور اس کی جعل سازی رکت الفاظ میں مضمر نیزید سورهٔ دهر علی ہے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی ولادت اور بیاری کاواقعہ مدینہ میں رونما

ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔

(1A) کیلی حضرت عاکشہ کی کنیز: اس نے عرض یا یارسول الله طابع آپ بیت الخلاسے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے ہیں میں آپ کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہوتی ہوں تو ماسوائے کستوری کی ممک کے کچھ خمیں پاتی تو رسول الله طابع نے فرمایا ،ہم انبیاء کی جماعت کے اجسام کی نشود نما جنتیوں کی ارواح کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارے اجسام سے جو غلاظت خارج ہوتی ہے اسے زمین نگل جاتی ہے۔ اس روایت کو ابو قعیم نے ابوعبداللہ المدنی سے نقل کیا ہے اور وہ ایک مجمول راوی ہے جو اس سے روایت نقل کرتا ہے۔

(19) ماریہ تبطیہ: ان کا ذکر اصات المومنین کے بیان میں گذر چکا ہے۔ ابن افیر نے ماریہ تبطیہ اور ماریہ امریک مدیث الل ماریک کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ یہ بھی رسول اللہ طابائل کی لونڈی تھی۔ اس کی حدیث الل بھرہ نے (مہداللہ بن حبیہ) ام سلی از والدہ خود) ماریہ سے بیان کی ہے کہ جس رات رسول اللہ طابائل مکہ سے بھرت کے لئے روانہ ہوئے میں آپ کے لئے یہ جس اور آپ میرے سمارے سے ویوار کے اور چڑھ سے۔ ابن الحیرکا بیان ہے کہ یہ بھی رسول اللہ طابائل کی خادمہ تھی۔ حضرت ابو بھڑ نے حضرت ابن عباس کی معرفت تھی بن صالح سے بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی وادی ماریہ کے بارے بیان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ طابائل کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ اس نے اپنی وادی ماریہ کے بارے بیان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ طابائل کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ بس نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ طابائل کی ہشیلی کو چھوا اور اس سے زیادہ کسی چیز کو زم گداز نہ پایا۔ استیعاب میں ابن عبدالبر کا بیان ہے معلوم نہیں کہ یہ ماریہ وہی ہے جس کا تبل ازیں ذکر ہو چکا ہے یا کوئی اور ہے۔

(\*\*) میم ذنه ، نت سعد : امام احمد (علی بن محد بن محرز عیلی بن بونس ، وْر بن بزید) زیاد بن ابو سوده کے براور سے بیان کرتے ہیں رسول الله علیما کی لودوری حضرت میمونہ نے عرض کیا یارسول الله! بیت المحقد س کے بارے ارشاد فراسیے تو رسول الله علیما نے فرمایا وہ حشر نشر کی سرزمین ہے۔ وہاں جاؤ اور اس میں نمالا پرمون اس میں ایک نماز ہزار نماز کے برابر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله اجمو محض اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو (تو وہ کیا کرے) تو آپ نے فرمایا وہ وہاں چراغ جلانے کی خاطر تیل ارسال کرے۔ جس نے چراغ روشن کرنے کے لئے وہاں تیل بھیجا اس کو وہاں نماز پڑھنے والے کی ماند تواب ملے گا۔

**رو اسناد کا موازنہ : اس طرح امام ابن ماجہ نے** (اساعیل بن عبدالله رقی عینی بن یونس ور 'زیاد' عثان بن ابی سودہ) حضرت میمونی<sup>د</sup> رسول الله مالیلام کی کنیزے بیان کیا ہے۔

اور امام ابوداؤد نے (فضل بن مسكين بن بكير' سعيد بن عبدالعزيز' ثور' ذياد) حفرت ميموند سے نقل كياہے مكم زياد اور ميموند سے درمياني راوي عثان بن ابي سود كا ذكر ضيس كيا' والله اعلم۔

امام احمد (حین اور ابونیم' اسرائیل' زید بن جیر' ابویزید نسی) حضرت میمونهٔ بنت سعد' رسول الله طابط کی کنیز سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابط سے ولد زنا اور حرام زادے کے بارے وریافت ہوا تو آپ فے فرمایا "لا خیبر فیبه" اس میں کوئی خیرورشد نہیں ہے۔ جوتے کاجوڑا جس کو پہن کرمیں فی سبیل الله جماد کرتا ہول' وہ مجھے "ولد زنا" کے آزاد کرنے سے زیادہ اچھا اور محبوب ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام نسائی نے اس روایت کو عباس دوری اور ابن ماجہ نے ابوبکر بن ابی شیبہ سے اور ان دونوں نے ابو تعیم فضل بن دکین سے بیان کیا ہے۔

حافظ ابو معلى موصلى نے (ابو بربن الى شبه عاربى موى بن عبيده ابوب بن خالد) حضرت ميمونة سے بيان كيا ہے کہ وہ رسول اللہ ماليم كى خدمت كار تحسيل- ان كابيان ہے كه رسول الله ماليم نے فرمايا غير محرموں ميں زیب و زینت کا اظہار کرنے والی عورت کی مثال بروز قیامت اس تاریکی جیسی ہے جس میں کوئی روشنی سیس- امام ترندی نے اس کو موی بن عبیدہ سے نقل کر کے کما ہے کہ میری دانست کے مطابق یہ روایت صرف ای سے مروی ہے اور وہ مدیث کے بیان میں ضعیف ہے اور بعض راویوں نے اس کو موقوف بیان

(٢) شفا بخش رعا: ميوند بنت ابى عبيد يا عنيه ابوعمو بن منده ك بيان ك مطابق بقول ابوليم سي تعیف اور فلط ہے۔ می نام میونہ بنت الی حسب ہے اس نام سے اس کی روایت متی بن معب ابو حبداللد العبدى ربيع بنت يزيد سے بيان كرتے إلى كه وه بنو قريع كے محلّم ميں ربائش يذري محى- اس كو منب فے میونہ بنت ابی حسیب یا بنت ابی حیس کنیزرسول الله طاعام سے بتایا کہ ایک قریش خاتون رسول الله طاعام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا اے عائشہ! آپ رسول الله طابی ہے دعا کروا کر میری اعانت فرما دیں کہ مجھے سکون و اطمینان میسر مو۔ یہ س کر رسول الله طابل کے اس کو کما وایاں ہاتھ اپنے ول پر رکھ كر كيم اور مسل اوريه وعايره بسم الله اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواک رہید بنت بزید کا بیان ہے کہ میں نے بد وعا بڑھی اور اس کو نمایت مفیدیایا۔

(٢٢) ام ضميره زوجه الوضميره: ان كاتذكره يبلي بيان موچكا ب رضي الله عنهم

(۲۲) ام عیاش : رسول الله علیم نے انسیں اپی دخر نیک دخر کے ہمراہ خلافت کے لئے بھیجا تھا، جب ان کو حضرت عثمان بن عفان دہلھ کی زوجیت میں دیا تھا۔

ابوالقاسم بغوی (عرمه عبدالواحد بن صفوان مفوان اپ والد سے) وہ اپنی دادی ام عیاش سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ملید ملید کی خدمت گار تھیں۔ رسول اللہ ملید نے انسیں اپنی لخت جگر کے ہمراہ حضرت عثان والھ کے پاس بھیجا تھا۔ ان کابیان ہے کہ میں حضرت عثمان کے لئے صبح کو تھجوریں مسل کر بھگو دیتی اور آپ اسے شام کو نوش فرما لیتے اور شام کو بھو دیتی وہ آپ صبح بی لیتے۔ ایک روز مجھ سے دریافت کیا' آیا اس مشروب میں کسی چیزی آمیزش کرتی ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا آئندہ ایسانہ کرنا۔ یہ ہے رسول الله مطایع کی لونڈیوں کی فہرست ' رضی الله عنما

الم احمد (و كيع عن قائم بن فضل) ثمامه بن حزن سے بيان كرتے ہيں كه اس نے "وبيذ" كے بارے حضرت عائشہ سے پوچھاتو انہوں نے کہااس حبثیہ لونڈی سے بوچھویہ رسول اللہ مٹاپیم کی خادمہ تھی۔اس نے بتایا کہ میں رسول اللہ مٹاپیج کے لئے عشاء کو ایک مٹکیرہ میں تھجوریں ڈال کر مٹکیرہ کا منہ بند کر دیتی تھی' مبح موریے آپ نوش فرما لیتے تھے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام مسلم اور نسائی نے اس روایت کو قاسم بن فضل سے بیان کیا ہے۔ "اصحاب اطراف" نے اس روایت کو "مسلم اور نسائی فی روایت کو "مسند عائشہ"" میں ذکر کیا ہے۔ جاریہ جشیہ کی مسند میں اسے درج کرنا زیادہ مناسب تھا۔ یہ جاریہ رسول الله طابیع کی خدمت گار تھی۔ یا یہ تو گذشتہ بیان کردہ لونڈیوں کی فہرست میں شامل ہے یا ان سے زائد ہے۔ والله اعلم۔

## رسول الله طافيريم كے ان خادموں كابيان جو آپ كے غلام نہ تھے

(۱) حضرت انس بین مالک و الحق : بن نصر بن صمصم بن زید بن حرام بن جنرب بن عاصم بن خنم بن عدی بن عجر انساری نجاری ابو حمزه مدنی نزیل بھرہ آپ نے رسول الله طابا کی وس سال قیام مدینہ کے دوران خدمت کی۔ رسول الله طابا کے اس قدر طویل عرصہ میں ان کو کسی معاملہ میں وانٹ وہ نیس کی اور نہ ان کی اور نہ ان کی اور نہ بی کام نہ کرنے پر ان سے باز پرس کی۔ ان کی والدہ محرّمہ ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام نے رسول الله طابا کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے بطور خادم قبول فرما لیا۔ نیز اس نے درخواست پیش کی کہ آپ انس کے لئے دعائے خیر فرما ویں۔ چنانچہ رسول الله طابا نے دعا فرمانی اللی اس کے مال و دولت اور اہل و عیال میں برکت اور کرت عطا فرمان اس کی عمر دراز کر اور اس کو جنت نصیب کر۔ انس کا بیان ہے کہ دو باتوں میں تو میں رسول الله طابا کی دعائی قبولیت کی تاثیر دیکھ جا ہواں اور میرے حقیق میٹے ہوا کی تاثیر دیکھ جا ہواں اور میرے حقیق میٹے ہوا ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے انگور سال میں دوبار بار آور ہوتے ہیں اور میرے حقیق میٹے ہوں۔ ہیں۔

جنگ بدر میں ان کی شمولیت کے بارے اختلاف منقول ہے۔ انماری نے ایپ والدکی معرفت ثمامہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت انس سے کوچھاکیا آپ جنگ بدر میں شامل سے تو انہوں نے کما لااملکا تیری مال مرے! میں جنگ بدر سے کمال غائب ہو سکتا تھا۔ مشہور قول یہ ہے کہ وہ کم سی کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے ' نیز جنگ احد میں بھی وہ شامل نہ ہو سکے۔ علاوہ ازیں حدیبیہ' خیبر' عمرہ قضاء' فتح کمہ ' حنین اور طائف وغیرہ غزوات میں شریک ہوئے۔

نماز: حضرت ابو مررہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے زیادہ کی کو رسول اللہ طاہیم کی ماز نے مشابہ نماز پڑھتے نہیں ویکھا۔ بقول ابن سیرین عضرت انس شراور حضر میں لوگوں سے بہت اچھی نماز پڑھتے تھے۔ بقول علی بن مدین بھرہ میں وہ آخری صحابی تھے جو فوت ہوئے ۹۰ھ میں یا ۹۱ھ میں یا ۹۲ھ یا ۹۲ھ میں اور بیہ قول مضہور ہے اور اکثر مور خین سے منقول ہے۔ بروز وفات ان کی عمر کے بارے امام احمہ برابعی معتمر بن سلیمان محمد سے بیان کرتے ہیں کہ ۹۹ سال تھی۔ نیز کم از کم ان کی عمر ۹۹ سال منقول ہے اور بعض ایک سو تین سال بھی بیان کرتے ہیں کہ ۹۹ سال تھی۔ نیز کم از کم ان کی عمر ۹۹ سال منقول ہے اور بعض ایک سو تین سال بھی بیان کرتے ہیں واللہ اعلم۔

(۲) حضرت اسلع بن شریک بن عوف اعرجی والله : بقول ابن سعد ان کا نام ہے میمون بن سناذ 
--- ربح بن بدر اعربی بدر اعربی جده اسلع اعربی سے بیان کرتے ہیں میں رسول الله طابیخ کا خدمت گار فقاور آپ کے ہماہ سفر کرتا تھا۔ ایک رات مجھے فرمایا اے اسلح! اٹھو کجادہ ڈال دو۔ میں نے عرض کیایا رسول الله! میں جنبی ہوں۔ چنانچہ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور جرائیل آیت تیم لے کر نازل ہوئ تو آپ نے فرمایا اے اسلح تیم کر لو۔ پھر میں نے تیم کیا اور نماز پڑھی۔ جب ہم پانی کے چشمہ کے پاس پنچ تو فرمایا اے اسلح! عنسل کر لے۔ حضرت اسلح اعربی کا بیان ہے کہ رسول الله طابیخ نے مجھے تیم کر کے دکھایا چنانچہ رسول الله طابیخ نے دونوں ہاتھ ذین پر مارے ، پھر ان کو جھاڑا اور منہ پر مسے کیا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ دائیں پر مارے نائیں ہاتھ سے بائیں پر اور بائیں سے دائیں پر ماردی اور بائیں سے دائیں پر ماردی اور بائیں سے دائیں پر ماردی دونوں طرف۔

اس روایت کے راویوں کا بیان ہے کہ جھے میرے باپ نے تیم کر کے وکھایا جیسا کہ اس کے والد نے اس کو بتایا پھر اسلے نے اس کو تیم کر کے دکھایا جیسا کہ رسول اللہ طابیط نے اس کو تیم کر کے دکھایا۔ رہیج اعربی کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث عوف بن ابی جیلہ کو بتائی تو اس نے کہا میں نے حضرت حسن بھری روایت کو اس طرح تیم کرتے دیکھا ہے۔ ابن مندہ اور بغوی نے "مجم صحابہ" میں رہیج بن بدر اعربی کی یہ روایت نمیں اوریٹ نقل کی ہے اور بغوی نے مزید کہا ہے کہ میری دانست میں اس حدیث کو کسی اور نے روایت نمیں کیا۔ ابن عساکر کا بیان ہے کہ اس حدیث کو حیثم بن رزیق ماکی مدلجی نے اپنے والد کی معرفت اسلح بن شریک سے بیان کیا ہے۔

(۳) حضرت اسماء بن حارث والحد : اسماء بن حارث بن سعد بن عبدالله بن عباد بن سعد بن عمره بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن معلی بن اقصی اسلمی به اور ان کا عامر بن معلب بن مالک بن اقصی اسلمی به اور ان کا بعائی بند بن حارث دونوں رسول الله مالها با کے خدمت گارتھ۔

صوم عاشوراء : الم احمد (عنان و حب عبدالرحان بن حمله الله بن مارة --- بند صلح حديب بن الشريك تما) رسول الله طاليم في اس ك بهائى اساء بن حارة كواس كى قوم ك پاس عاشورا كا روزه ركف كا پيغام و كر روانه كيا تعالم چنانچه يجلى بن بند في اساء بن حارث سے بيان كيا ہے كه رسول الله طاليم في اس كو يہ الله على الله على الله على الله على الله وه اس روز عمان كوانه كيا كه افي قوم كو يوم عاشوراك روزه ركف كا تحكم و ـ - اس في عرض كيا اگر وه اس روز كهانا كھا يكي بول قو آپ في وليا اپنے باقى مانده ون كا روزه مكمل كريں ـ

اس روایت کو احمد بن خالد و هبی (محد بن اسحاق عبدالله بن ابی بکر طبیب بن بند بن اساء سلمی) بهند اسلمی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیکم نے مجھے "اسلم قوم" کی طرف بد پیغام دے کر روانه فرمایا که اپنی قوم کو حکم دے که وہ اس دن کا روزہ رکھے۔ جس مخص نے آغاز دن میں کچھ کھا بی لیا ہو وہ باقی ماندہ دن کا روزہ کی کھے۔

محمد بن سعد (واقدی، محمد بن نعیم بن عبدالله محمر، نعیم بن عبدالله) حضرت ابو جریره سے بیان کرتے ہیں که میں

سجمتنا تھاکہ ہند اور اساء پسران حارثہ رسول اللہ طابع کے غلام ہی ہیں۔ بقول واقدی وہ دونوں رسول اللہ طابع کے خدمت گاریتھے۔ وہ اور حضرت انس سب رسول اللہ طابع کے دروازے پر حاضر رہتے تھے۔ بقول محمد بن سعد 'حضرت اساء بن حارثہ واللہ ۸۰ سال کی عمریس بھرہ میں ۲۲ھ میں فوت ہوئے۔

(۲) حضرت مجیر بن شداخ لیشی و الله این منده او بر منده او بر مندی) عبدالملک بن علی لیش سے بیان کرتے ہیں کہ مجیر لیشی رسول الله مطابع کا خادم تھا۔ وہ بالغ ہو گیا تو اس نے رسول الله مطابع کو بتایا کہ میں آپ کے اہل و عیال کے بال آیا جاتا ہوں اور اب میں یارسول الله مطابع ہو چکا ہوں تو آپ نے اس کو وعاوی الله الله اس کی بات کو صداقت کا جامہ بہنا اور اس کو کامیابی سے جمکنار کر۔

میمودی کا قتل : حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک یمودی قل ہو گیا۔ حضرت عمر نے خطبہ کے دوران فرمایا 'خدارا! جس مخص کو اس قتل کے بارے علم ہو' وہ بتا دے تو بکیر نے کما یاامیرالمومنین! میں نے اس کو قتل کیا ہے وہ تا دے تو حضرت عمر نے کما' تم نے اس کے قتل کا اعتراف کرلیا ہے' اب اس سے خلاصی کا کیا راہ ہے؟ اس نے عرض کیا یاامیرالمومنین! ایک مجاہد نے مجھے اپنے اہل و عیال کا جانشین اور گران مقرر کیا تھا چنانچہ میں مجاہد کے گھر آیا تو یمودی اس کی عورت کے پاس موجود تھا اور وہ یہ اشعار کمہ رہا تھا۔

وأشعث غره الاسلام منى خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على تراثبها ويمسى على حرد الأعنة والحزام

(پرآگندہ بال اور حال' اس کو اسلام نے میرے بارے وحوکہ دیا ہے' میں اس کی بیوی کے ساتھ رات بھر تھا رہا ہوں۔ میں اس کی چھاتی پر رات بسر کرتا ہوں اور وہ گھو ژوں کے نگام اور تنگ پر رواں رہتاہے)

حضرت عمرفاروق وٹائھ نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کر لیا اور یہودی کے خون کو رائیگال قرار وے دیا' رسول اللہ مٹاپیلم کی دعا کی بدولت۔

(۵) حضرت بلال بن رباح حبثی عرف بلال بن حمامه والاه : حمامه ان کی والدہ کا نام ہے۔ کمه کرمہ میں پیدا ہوئے۔ امید بن خلف کے فلام سے 'حضرت ابو بکڑنے اس سے بعوض زر کر خرید لیا کیونکہ امید ان کو سخت ایذا پنچایا کر آتھا کہ وہ اسلام سے مخرف ہو جائیں اور وہ اسلام پر جان سے فدا سے۔ حضرت ابو بکڑنے نے ان کو خرید کر لوجہ اللہ آزاد فرما ویا۔ انہوں نے لوگوں کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ بدر اور احد وغیرہ میں شرکت کی۔ حضرت بلال فصیح اور بلیغ سے۔ بعض لوگوں کے غلط زعم کے مطابق نہ سے کہ اور احد وغیرہ میں شرکت کی۔ حضرت بلال فصیح اور بلیغ سے۔ بعض اشخاص نے آیک ب بنیاد صدیث بھی رسول وہ "ش" فصیح زبان سے اوا نہ کر سکتے سے۔ بیال تک کہ بعض اشخاص نے آیک ب بنیاد صدیث بھی رسول اللہ طابیخ سے منسوب کی ہے کہ آپ نے فرمایا "ان سین بلال شینا" کہ بلال کا "دسین "شین کا عکم رکھتا ہے۔ آپ پہلے موذن ہیں اور رسول اللہ طابیخ کے چار موذنوں ہیں شار ہیں۔ رسول اللہ طابیخ کے اہل و عیال و عمال کے نان و نفقہ کے گران سے اور آپ کے خزائجی سے۔ رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد علاقہ شام میں جنگ و جماد کے لئے سے گران سے اور آپ کے خزائجی سے۔ رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد علاقہ شام میں جنگ و جماد کے لئے سے گران سے اور آپ کے خزائجی سے۔ رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد علاقہ شام میں جنگ و جماد کے لئے سے گران سے اور آپ کے خزائجی سے۔ رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد علاقہ شام میں جنگ و جماد کے لئے سے گران سے اور آپ کے خزائجی سے۔ رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد علاقہ شام میں جنگ و جماد کے لئے سے گران سے اور آپ کے خزائجی سے۔ رسول اللہ طابیخ کی اور آپ کے خزائجی سے۔ رسول اللہ طابیخ کی دور سے کہ تھے۔

بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ ہ کے عمد خلافت میں وہ اذان دیتے رہے لیکن پہلا قول صحیح تر اور

مضہور ہے۔ بقول واقدی وہ دمفق میں ١٩ سال کی عمر میں ٢٠ه میں فوت ہوئے۔ فلاس کابیان ہے کہ ان کی فرومشق میں موجود ہے۔ بعض "داریا" میں بتاتے ہیں ابعض کا قول ہے کہ وہ "حلب" میں فوت ہوئے گر مسجع بات سے کہ حلب میں ان کے بھائی خالد فوت ہوئے۔

مکول کا قول ہے کہ جس مخص نے حضرت بلال کو دیکھا' اس نے مجھے بتایا کہ وہ نہایت سیاہ فام' نحیف و نزار اور خمیدہ کمرتھے۔ بال گھنے تھے اور خضاب نہ لگاتے تھے۔

(١/٢) حب اور سواء پران خالد رضى الله عنما: امام احمد (ابومعاديه و كن اعمن سام بن شرميل) حبة اور سواء پر ان خالد رضى الله عنما تو مار كن حبة اور سواء سے بيان كرتے بين كه بهم سول الله طهيم كم بال گئ آپ كوئى چيز درست فرما رہ تھے۔ بهم نے آپ كا تعاون كيا تو آپ نے فرمايا جب تك تم زندہ رہو تممارا رزق كم نه ہو گا۔ انسان كو اس كى والده "سرخ" جنم ديتى ہے اس پر كھال اور چمرا تك نهيں ہو آ كير الله تعالى اس كو روزى اور رزق سے نواز آہے۔

(٨) حضرت ذو مخمر يا ذو مجر والله : يه نجاشي شاه حبشه ك برادر زاده بي- بعض كت بين بعا نج بين محانج بين محر حي قول اول ب- نجاشي ن انسين الى بجائ رسول الله المعلم كاخدمت كار مقرر كيا تعا-

سورج نکلنے کے بعد نماز فجر: امام احمد (ابوا نفر' جریر' رید بن سلی ) ذو مخمد حبثی خادم رسول الله علیم سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول اللہ مالیم کے ہمراہ تھے۔ آپ نمایت تیز رفار سے اور یہ تیز رفاری زاد راہ کی کی کے باعث تھی۔ آپ سفرے رک گئے تو کس نے عرض کیا یارسول الله! اوگ پیچے رہ گئے ہیں۔ پھر رسول اللہ طامیع بیٹھ گئے اور سب لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا تو ان کو کما' کیا ہم تھو ڑی دمر یمال ستالیں؟ چنانچہ آپ اور آپ کے رفقاء سفرسب سواریوں سے اتر بڑے تو انہوں نے کما' رات کو ہماری حفاظت و صیانت کون کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان! میں حفاظت کے فرائض انجام ووں گا۔ چنانچہ رسول اللہ مطالع نے مجھے اپنی سواری کی مهار تھا دی اور فرمایا اس کو بکڑ لے' حمافت اور رزالت كا اظمار نہ مو۔ (هاك لا نكوتن ركعا) اس كا بيان ہے كه ميں نے اپني اور رسول الله طابع كى سواری کی مماریں کیڑلیں' تھوڑی دور جاکران کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ میں ان کی محرانی کر رہا تھا کہ مجھے نیند آگئ مجھے چرے پر سورج کی تپش کا احساس ہوا' میں بیدار ہوا' دائیں بائیں دیکھا تو سواریاں قریب بی موجود تھیں۔ میں ان کو پکڑ کرلے آیا اور سب سے نزدیک آدمی کو جگا کر پوچھاکیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کما' نہیں' پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو جگایا یمال تک کہ رسول اللہ طابیم نے بیدار ہو کر فرمایا ہلال! کیا لوٹے میں پانی ہے؟ اس نے کہا میں قربان جاؤں! ہاں ہے۔ پھروہ وضو کا پانی لایا' آپ نے وخو کیا اور ینچے سے مٹی بھی ترنہ ہوئی۔ پھر بلال کو اذان کا ارشاد فرمایا اس نے اذان کمی 'پھر آپ نے صبح کی نماز کی دو سنتیں اطمینان سے پڑھیں۔ پھر آپ نے بلال کو تحبیر اور اقامت کہنے کا تھم فرمایا اس نے تحبیر کمی اور بورے اعتدال اور سکون سے نماز پر حائی۔ کسی نے عرض کیا یارسول اللہ طابط کیا ہم سے کو آہی اور کابلی مرزد ہوئی؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں' اللہ تعالی نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا اور پھر لوٹا دیا اور ہم نے نماز

پڑھی۔

امام احمد (يعقوب بن ابراہيم ابراہيم عمد بن اسحاق عمد بن عمرو بن عطاء العيم بن محمد) زجيعه بن كعب سے بيان حرتے ہیں کہ میں دن بھر رسول الله ماليلم كى خدمت كراً رہتا حتى كه آپ عشاءكى نماز برا صفى تو ميں آپ ك دروازے پر بیٹ جاتا جب گرمیں داخل ہو جاتے تو سوچا شاید رسول الله ظامیم کو کوئی ضرورت پیش آجاہے۔ مين رسول الله طايع كو وسبحان الله وبحده" كيت سنتا ربتاحتي كه مين أكتاكروايس جلا آنا يا وبين نيند آجاتي اور میں سو جاتا' ایک روز رسول اللہ ملکیلے نے میری خدمت اور تواضع کے پیش نظر فرمایا اے ربیہ! کچھ مانگو' میں عطا کروں گا، میں نے عرض کیا مارسول الله طاحیا! میں غور کروں گا اور پھر آپ کو مطلع کروں گا۔ میں نے ول میں سوچا کہ دنیا فانی اور زوال پذریے مجھے اس میں رزق بقدر کفایت ملتا رہے گا۔ پھرمیں نے عزم کیا کہ رسول الله طاميم سے آخرت كے لئے سوال كروں كاكيونك الله تعالى كے بال آپ كى ايك خاص قدرومنزلت ہے۔ چنانچہ میں رسول الله علیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بوچھا ربید! تم نے کیا سوچا! میں نے عرض کیا ہاں! یارسول الله طاح امار سوال ہے کہ آپ میری اپنے پروردگار کے پاس سفارش کریں کہ مجھے ن عرض کیا بخد ا! والذی عشک بالحق! مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی جب آپ نے مجھے فرمایا ماگو عطا کروں گا اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالی کے ہاں وہ ہے جو آپ جانتے ہیں پھرمیں نے غور و خوض کیا اور سجھ گیا کہ دنیا فانی ہے اور زوال پذریے اور ونیا میں مجھے بقدر کفایت روزی ملتی رہے گ۔ تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ علیم سے آخرت کے بارے سوال کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ طابع سے س کر کافی ویر تک خاموش رہے پھر مجھے ارشاد فرمایا میں تہماری آرزو کی دعا کروں گا۔ کثرت نماز سے اپنی ذات کے لئے میرے ساتھ تعاون کرو۔ ربیعه کی شادی : حافظ ابو معلی (ابو خیشه 'بزید بن بارون 'مبارک بن فضاله ' ابو عمران جونی) ربیعه اسلمی خادم رسول الله طابي سے بيان كرتے بي كه ايك روز رسول الله طابع في مجھ فرمايا رسيد! كيا شادى نسي كرے گا؟ میں نے عرض کیا یارسول الله مالی میں نہیں جاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت کرنے میں حاکل ہو' نیز میرے پاس بیوی کا حق مرادا کرنے کے لئے کوئی مال نہیں۔ بعد ازال میں نے سوچا کہ رسول اللہ ما پیلم میرے حال کے مجھ سے زیادہ باخبریں 'مجھے آپ شادی کی پیشکش فرما رہے ہیں اگر مجھے دوبارہ یہ بات پیش کی تو میں ضرور قبول کراوں گا۔ ان کابیان ہے کہ پھر رسول الله ماليظ نے فرمايا اے ربيد! کيا شادي سيس كرے گا؟ میں نے عرض کیا یارسول الله المجھے کوئی رشتہ دے گا؟ میرے پاس تو بیوی کے نان و نفقہ کے لئے کچھ بھی

نمیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا "بنی فلان" کے پاس جاکر ان کو پیغام دے کہ رسول اللہ بڑھیا تھم فرما رہے ہیں کہ تم اپنی فلان دوشیزہ کا مجھ سے نکاح کردو۔ چنانچہ میں حسب ارشاد "بنی فلان" کے پاس گیا اور رسول اللہ علیم کا پیغام پنچایا تو انہوں نے استفسار کیا کہ "فلان دوشیزہ" میں نے کہا جی ہاں! تو انہوں نے رسول اللہ علیم اور رسول اللہ مٹھیم کے پیغام برکو خوش آمرید کہا اور انہوں نے میرا نکاح کردیا۔

پھر میں رسول اللہ طابیۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ ایس ایک بہتر اور التھے خاندان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں' انہوں نے جھے سچا قرار دیا اور میرا نکاح کر دیا۔ فرائیۓ حق مرادا کرنے کی کیا سبیل ہے؟ چنانچہ رسول اللہ طابیۃ نے بریدہ اسلمی کو فرمایا ربیعہ کے حق مرک لئے سختھ کی کے وزن کے برابر سونا جمع کرو۔ پھر انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے یہ سونا جھے دے دیا۔ میں یہ سونا ووثیزہ کے اقارب کے پاس لایا' انہوں نے قبول کرلیا پھر میں نے رسول اللہ طابیۃ کو یہ بات بتائی اور عرض کیا اب میں ولیمہ کمال سے کوں؟ تو رسول اللہ طابیۃ نے بریدہ کو فرمایا' ربیعہ کے لئے ایک مینڈھے کی قیمت جمع کرو۔ چھے دے دی اور جھے رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا' عائشہ کے پاس جاؤ کور اس کو کہو کہ اس کے پاس "بوز" بڑے ہیں وہ دے دی اور جھے رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا' عائشہ کے پاس گیا اور انہوں نے بھے دی نے مرحت کر دیئے۔ انہوں نے کہا جو تو ہم اور انہوں نے جھے دیو' کے عاضر ہوا تو انہوں نے کہا جو تو ہم اور انہوں نے جو بیس دیے ہی مورد تھا۔

معرت ابو بکر صدیق بی الی کی عظمت: پھر رسول الله طابید نے اپی اراضی میں سے حضرت ابو برا کو ایک قطعہ زمین وے دیا۔ ہمارا مجبور کے ایک درخت میں نزاع برپا ہو گیا۔ میں نے کما وہ درخت میری زمین میں واقع ہے۔ ای نزاع میں حضرت ابو برا نے مجھے ایک میں واقع ہے۔ ای نزاع میں حضرت ابو برا نے مجھے ایک ماکوار بات کی 'پھروہ پھیان ہوئے اور جھے بلا کر کما' جیسا میں نے آپ کو نازیبا کلمہ کما ہے' آپ بھی جھے کمہ لیں۔ میں نے کما واللہ! میں آپ کو وہ کلمہ نہ کموں گا جو آپ نے جھے کما ہے تو حضرت ابو برا نے کما تم ایسا کھیں۔ میں نے کما واللہ! میں آپ کو وہ کلمہ نہ کموں گا جو آپ نے جھے کما ہے تو حضرت ابو برا نے کما تم ایسا ماضر ہوں گا۔ چنانچہ وہ رسول الله طابیع کی خدمت میں ماضر ہوں گا۔ چنانچہ وہ رسول الله طابیع کی خدمت میں ماضر ہوں گا۔ چنانچہ وہ رسول الله طابیع کی خدمت میں ان کے پیچھے ہولیا اور میری قوم کے افراد میرے پیچھے تھے اور میری موجے نوہ خود ہی نازیبا کلمات کہنے والا ہے اور خود ہی رسول الله طابیع کے پاس شکامت کر برا ہے۔ معظمت رہیں ہو کے این میں ہوئے کے برزگ ہیں' تم واپس لوٹ جاؤ۔ وہ مڑکر تمہیں دیکھ نہ لیس اور وہ سمجھیں کہ تم میری مدد کے معظمت میں اور دس بھی نے در ایس اور وہ سمجھیں کہ تم میری مدد کے مین نواز ہو ہائے۔ بو برائی اور نامراد ہو جائے۔ میں اور جی بوائی اور نامراد ہو جائے۔ پیانچہ رسول الله طابیع کی خدمت میں پنچ کر حضرت ابو برائے نے عرض کیا' میں نے ربیعہ کو ایک ناگوار پیانچہ میں نے اس کو نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کی نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کی نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کی نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کے نیس نے اس کو نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کرنے ہیں نے اس کو نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کرنے ہیں نے اس کو نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کرنے کے نائور کرنے ہیں نے اس کو نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کرنے نے ایکار کر دیا ہے۔ چنانچہ رسول الله طابع کی نیس نے دریا ہو کہی تھے کہ میں نے اس کو نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کرنے کے نائور کرنے ہیں کے اور خور کرنے کی نازیبا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کرنے کی نازیبا کہ کما ہے اور اس نے ایسا کرنے کیا نہیں کیا نہیں کرنے کی نازیبا کی کی نازیبا کی کو نائور کر کو نائور کر کیور کے کیا نہد

ابوداؤد طیالسی (ابوعام' حن) حضرت سعظ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملھیلم کے سامنے کھوریں پیش کیس دستر خوان پر بیٹھ تناول کرنے والے دو دو کھجوریں ملاکر کھانے گئے تو رسول اللہ ملھیلم نے دو کھجوریں ملاکر کھانے سے روک دیا۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے بندار کی معرفت ابوداؤد طیالسی سے نقل کیا ہے۔

(۱۰) حضرت عبد الله بن رواحه ولله : عمره قضاك روز كمه من داخل موت اور رسول الله طايم كل سوارى كى مهار پكرك آگر بوصة موئ كمه رب شے كه ،

حلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربنا كم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن حليله

(اے اولاد کفار! تم ان کا راستہ خالی کر دو' آج ہم تم کو قرآن کے احکام کے موافق قتل کریں گے جیساکہ اس کے بزول کے مطابق تم کو قتل کیا' ایسے قتل کریں کہ سرکو گردن سے الگ کردے اور دوست کو دوست سے بے نیاز کردے) دے)

یہ قصہ ہم کمل بیان کر چکے ہیں۔ چند ماہ بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جنگ موقہ میں شہید ہو گئے۔

(۱۱) حضرت عبداللہ بن مسعود والله بن عافل بن حبیب بن شخ ابوعبدالرحمان حذلی:

یکے از ائمہ صحابہ ، ہجرت عبشہ اور ہجرت مدینہ سے سرفراز ، جنگ بدر اور دیگر غزوات میں شامل تھے۔ نبی علیہ السلام کے بابوش مبارک کے حامل تھے۔ آپ کے وضو کا اہتمام کرتے تھے ، سواری پر کباوہ ڈالتے تھے ، جب آپ سوار ہونا چاہتے تھے۔ قرآن کے عظیم اور جید مضر تھے ، آپ متاز عالم ، فاضل اور نمایت علیم و بردبار تھے۔

حدیث میں ہے کہ رسول الله مالیم نے صحابہ کو جو حضرت ابن مسعود کی نحیف و نزار اور باریک عدیث میں ہے کہ رسول الله مالیم نے صحابہ کو کے فرمایا والله! والله! والله! والله علی بیده! بیر پندلیاں قیامت کے روز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میزان میں کوہ احد سے بھی گرال اور ٹھٹل ہول گی۔ حضرت عمر نے حضرت ابن مسعود کے بارے فرمایا وہ علم کاایک بعربور تھیلا ہیں۔

الل علم ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ و بلے پتلے اور خوش اخلاق انسان تھے۔ نیز جب چلے تو بیٹے ہوئے آدمی کے برابر ہوتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے مشاہمہ تھے۔ سیرت میں 'خصلت میں 'اور چال وصل میں آپ کے مشاہمہ تھے اور وہ حسب استطاعت آپ کی وصل میں آپ کے مشاہمہ تھے اور وہ حسب استطاعت آپ کی عبوت میں بھی مشاہمت کی کوشش کرتے تھے۔ عمد عثانی میں ۳۲ یا ۳۳ھ میں مدینہ منورہ میں ۱۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے گر بہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

(۱۲) حضرت عقبہ بن عامر جمنی والی : امام احمد (دلید بن سلم ابن جابر کام ابوعبدالرحان) حضرت عقبہ بن عامر سے بیان کرتے ہیں کہ بین ان گھاٹیوں بین سے ایک گھاٹی ۔۔۔ وہ راستہ جو دو بہاڑوں کے درمیان ہو تا ہے ۔۔۔ بین رسول الله طابیخ کی سواری کی مہار تھاہے آگے چل رہا تھا کہ مجھے رسول الله طابیخ نے فرمایا عقبہ کیا تم سوار نہ ہوگے؟ وہ کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ میرا سوار ہونا معصیت ہوگا۔ لیکن رسول الله طابیخ نیچ انر آئے اور بین کچھ در سوار ہوا۔ پھر آپ نے سوار ہو کر فرمایا اے عقبہ! کیا بین تجھے دو بمتر سور تین نہ سکھاؤں جن کو لوگ پڑھتے ہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں یارسول الله! فرمایے۔ پھر آپ نے مجھے معوذ تین پڑھا کی تلاوت فرمائی۔ بعد ازاں رسول الله طابیخ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا سوتے اور جاگے وقت ان کی تلاوت فرمائی۔ بعد ازاں رسول الله طابیخ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا سوتے اور جاگے وقت ان کو پڑھ۔

ید روایت امام نسائی نے بھی بذریعہ ولید بن مسلم اور عبداللہ بن مبارک از ابن جابر بیان کی ہے۔ نیز الم نسائی اور ابوداؤد نے (ابن وهب معاوید بن صالح علاء بن حارث واسم ابوعبدالر حمان عقب سے) بھی نقل کی مسلم

(۱۳) حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری خزرجی واقع : امام بخاری نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انسانہ ملا اللہ ملا اللہ علی ہے۔ امام بخاری نے حضرت انس افراکا ہوتا ہے۔ قیس نمایت دراز قامت سے 'صرف ٹھوڑی پر بال سے ' کم سے لمبا آدی بھی ان کی شلوار پنتا تو اس کے ناک سک پہنچ جاتی۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی شلوار شاہ روم کے پاس بھیجی کیا تمہارے ہاں کوئی اس قدر طویل قامت انسان ہے جس کو یہ شلوار پوری آسکے۔ شاہ روم سے شلوار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قیس نمایت کریم اور فیاض سے 'وائش مند اور مدیر سے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے طرفدار سے۔ معرف معد بن خالد سے بیان کیا ہے کہ قیس انگشت شمادت کو مسلسل اٹھائے ہوئے دعا کرتے ہے۔ بقول واقدی اور خلیفہ بن خیاط وغیرہ وہ مدینہ میں امیر معاویہ واقدی خلافت کے آخری ایام میں فوت ہوئے۔

مافظ ابو بكر بردار (عمر بن خطاب بحسانی علی بن بزید خفی سعید بن صلت اعمش ابوسفیان) حضرت انس سے میان كرتے ہيں كد بيس نوجوان انصارى رسول الله ماليكم كى ضروريات كے لئے حاضر رہتے تھے۔ آپ كو جب كوفى امر در پیش ہو تا تو آپ ان كو روانہ فرماتے۔

(۱۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی والی : آپ بھی رسول الله طابیخ کے سامنے ایک مسلح جوان کی طرح رہتے تھے جیسا کہ وہ شمشیر بھن حدیدیہ کے روز 'خیمہ میں رسول الله طابیخ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کا چھا عوہ بن مسعود ثقفی جب پیغام لے کر آیا 'وہ عرب کے دستور کے مطابق بات کر آ ہوا اپنا ہاتھ رسول الله طابیخ کی ریش مبارک کی طرف بردھا آ تو وہ اس کے ہاتھ کو تلوار کے دستہ سے ٹھونک کر کہتے اپنم ہا الله طابیخ کی ریش مبارک سے چھے ہٹا کر رکھ قبل اذیں کہ وہ تھے پہنی نہ جائے۔ یہ حدیث گذر چکی رسول الله طابیخ کی ریش مبارک سے چھے ہٹا کر رکھ قبل اذیں کہ وہ تھے پہنی نہ جائے۔ یہ حدیث گذر چکی ہے۔

بقول محمد بن سعد وغیرہ 'تمام غزوات میں رسول الله طلیمیل کے ہمراہ شامل تھے۔ رسول الله طلیمیل نے ان کو حضرت ابوسفیان کے ہمراہ 'امیر بناکر روانہ کیا تھا جب وہ اہل طاکف کے ''ربتہ'' نامی لات کو مسمار کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ آپ عرب کے مدہر اور داھیہ تھے۔ شعبی کہتے ہیں میں نے حضرت مغیرہ کو کہتے ہوئے سامجھ پر بھی کوئی غالب نہیں آیا۔

شعبی کابیان ہے کہ قبیصہ بن جابر نے کہا میں مغیرہ کے ہمراہ رہا ہوں اگر شہر کے آٹھ درواز ب ہوں اور کسی درواز بے ہموں اور کسی درواز ب سے بھی بغیر عقل و فکر اور سوچ و تدبر کے نہ نکلا جا سکتا ہو تو وہ ان آٹھ دروازوں سے بی باہر آسکتا ہے۔ بقول شعبی قاضی اور جج چار ہیں۔ حضرت ابو بکر محضرت عمرہ محضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موکیٰ اشعری دانشمند اور مدبر بھی چار ہیں حضرت امیر معاویہ حضرت عمرہ بن عاص مضرت مغیرہ اور حضرت زیاد بقول امام زہری عرب کے دھاتہ اور دانش مند پانچ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عمرہ علی مخترہ عمرت مغیرہ اور دو حضرت قیس بن سعد اور حضرت عبداللہ بن بدیل بن ور قا۔

بقول امام مالک ' حفرت مغیرہ بن شعبہ ' نکاح کے رسیا تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک بیوی والا مرد تو ایسا ہے اگر اس کی بیوی حیض سے ہوگئی تو وہ بھی حیض میں مبتلا ہوگیا ' وہ بیار پڑگئی تو وہ بھی بیار ہوگیا اور دو بیویوں والا مرد دو سلگتی آگوں کے درمیان ہے چنانچہ وہ بیک وقت چار سے نکاح کرتے اور چار کو ہی بیک وقت طلاق دے دیتے۔ کی مورخ کا بیان ہے کہ انہوں نے اس خواتین سے نکاح کیا۔ بعض تین سوعور توں سے نکاح کرنے کو بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہزار عور توں سے شادی کی ' واللہ اعلم۔ ان کے زمانہ وفات میں شدید اختلاف ہے۔ صبح اور مشہور قول وہ ہے جس پر خطیب بغیرادی نے اجماع نقل کیا ہے کہ وہ مصور میں فوت ہوئے۔

(10) حضرت مقداد بن اسود ابو معبد كندى حليف بنى زمرى والله : الم احمد (عفان ماد بن سلم، طبت عبدالرحمان بن ابى بلى) مقداد بن اسود سے بيان كرتے ہيں كه ميں اپنے دو ساتھيوں كے ہمراہ مدينه آيا ہم نے لوگوں سے ملاقات كى - كى نے ہمارى مهمانى نه كى ، چنانچه ہم نبى عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئ اپنا مرعا بيان كيا تو آپ ہميں اپنے دولت كده پر لے گئ آپ كے ہاں چار بحرياں موجود تھيں "آپ" نے فرمايا مقداد! ان كو دوھ اور دودھ كو چار حصوں ميں تقسيم كردے اور ہر فردكو اس كا حصد دے دے چنانچه ميں ايا ہى كرتا تھا۔ ايك رات ميں نے نبى عليه السلام كا حصد اٹھاكر ركھ ديا آپ دير تك تشريف نه لائے اور ميں ايا ہى كرتا تھا۔ ايك رات ميں نے نبى عليه السلام كا حصد اٹھاكر ركھ ديا آپ دير تك تشريف نه لائے اور

میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کسی انصاری کے ہاں تشریف لے گئے ہیں وہ وووھ لي كرى آئيں گے۔ اگر ميں يہ وووھ لي لول توكوئي مضاكقہ نہيں ' يہ وسوسہ مجھے وير تك لاحق رہا يمال تک کہ میں نے وہ دودھ نوش کرلیا۔ جب میں وہ دودھ نی چکا تو مختلف خیالات اور وسوسے میرے ذہن میں سا گئے کہ نبی علیہ اللہ ابھی بھوکے بیاسے تشریف لائیں کے اور پیالہ میں دودھ نہ پائیں گے (تو کیا حشر ہو كا) چنانچه ميں نے اس او هيرين ميں منه ركيرا وال ليا- ني عليه السلام تشريف لاع "ب نے اس انداز سے سلام کماکہ جاگتے کو سائی وے اور سوتے کو بیدار نہ کرے۔ پھر آپ نے پالہ سے ڈھکنا اٹھایا اور اس میں کھے نہ پایا تو آسان کی طرف سراٹھا کر دعا فرمائی ''الهی جو شخص میرے خوردو نوش کا اہتمام کرے تو اس کے کھانے پینے کا انظام کر" میں آپ کی دعاء متجاب کو ننیمت سجھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چھری پکڑ کر بکریوں کو ٹولنے لگا کہ کون ی فریہ ہے کہ اے ذریح کوں اتفاقا میرا ہاتھ بکری کے تھنوں پر پڑا تو دہ دودھ سے لبريز تے و مری کو ٹولا تو وہ مجی دورہ سے لبرز ہے۔ پھریس نے باتی ماندہ کو دیکھا تو ان کے تھن بھی دورہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کا دودھ دھویا اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا "نوش فرماييع" پھر آپ نے يوچھا مقداو بات كيا ہے؟ ميں نے عرض كيا نوش فرمايے پھرواقعه كوش كزار كدل كا-یہ من کر آپ نے فرمایا مقدادا یہ تیری کوئی فلط حرکت ہے۔ پھر آپ نے پیا اور فرمایا "پو" میں نے عرض کیا انی الله! آپ نوش فرائے۔ آپ نے اس قدر نوش فرمایا کہ خوب سیر ہو گئے۔ پھر میں نے پیا اور آپ کو مارا ماجرا کمه علیا۔ میں نے ذرا تفصیل سے عرض کیا کہ ایسے ایسے ہوا۔ یہ س کرنبی علیہ السلام نے فرمایا بیہ مرکت ہے جو آسان سے نازل ہوئی ہے تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تسارے ساتھیوں کو بھی بلا آ تو میں تے عرض کیا جب سے مبارک دودھ آپ نے اور میں نے نوش کرلیا تو جھے کوئی پرواہ نہیں کہ کسی نے پیایا

نیز اس واقعہ کو امام احمد (ابوا لنفر علیمان بن مغیرہ عبدار مان بن ابی لیل) حضرت مقداد سے حسب میں بیان کرتے ہیں۔ اس میں بید اضافہ ہے کہ انہوں نے ایسے برتن میں دوھا جس میں وہ دودھ دوھ نہ سکتے اس قدر دوھا کہ اس پر جھاگ آگئ ، جب وہ رسول اللہ طابیع کے پاس دودھ لایا تو آپ نے فرایا مقداد! کیا تم نے آج شب دودھ نہیں بیا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع! آپ نوش فرمائے۔ آپ نے پیا پھر کیا تم نے آج شب دودھ نہیں بیا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع خوب سر ہو گئے ہیں اور آپ کی بھر پیالہ مجھے دیا۔ میں نے مار عرض کیا یارسول اللہ طابیع خوب سر ہو گئے ہیں اور آپ کی دعا کی برکت کے میں فیض یاب ہو چکا ہول تو میں ہنتے ہنتے زمین پر لوٹ بوٹ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ طابیع نے فرمایا مقداد! بھری کوئی حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع! بھے یہ وسوسہ آیا اور میں نے آپ کے حصہ کا موجھ پیلے کیوں نہ بتایا کہ وجھ کی لیا پھر رسول اللہ طابیع نے فرمایا ہے محض اللہ تعالی کی رحمت ہے۔ تم نے جھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ وجھ کیا اور دہ بھی اس برکمت سے مستفیض ہوتے۔ میں نے عرض کیا واللہ! جب آپ نے ماتھ سر ہو گیا تو رہا ہو اس برکمت سے مستفیض ہوتے۔ میں نے عرض کیا واللہ! جب آپ نے مسلم نوایا اور میں بھی آپ کے ساتھ سر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم نورا لیا اور میں بھی آپ کے ساتھ سر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم نورا لیا اور میں بھی آپ کے ساتھ سر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم نورا لیا اور میں بھی آپ کے ساتھ سر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم نورا لیا اور میں بھی آپ کے ساتھ سر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم نورا لیا اور میں بھی آپ کے ساتھ سر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم نورا لیا اور میں بھی آپ کے ساتھ سر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم نورا

ترندی اور نسائی نے سلیمان بن مغیرہ سے بیان کیا ہے۔

(۱۲) حضرت مهاجر واللح غلام حضرت ام سلمة : طرانی (ابوالزباع روح بن فرج ، یخی بن عبدالله بن کیر ارائیم بن عبدالله علی متعدو سال کیر ارائیم بن عبدالله ، کیر) مهاجر غلام ام سلمة سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع کی متعدو سال خدمت کی۔ آپ نے میرے کسی کام پر نکتہ چینی نہیں کی اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر باز پرس کی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے آپ کی ایا ۵ سال خدمت کی۔

(12) حضرت ابو اسمح ولی د : ابوالعباس محربن اسحاق ثقفی (عبد بن موی عبدالرحان بن مدی کی بن دید کل بن خلیف : ابوالعباس محربن اسحاق ثقفی (عبد بن موی عبدالرحان بن مدی کی بن دید کل بن خلیف کا خدمت گار تھا۔ جب آپ عنسل کرنا چاہتے تو مجھے فرماتے میرا لوٹا مجھے بکڑا دے میں بکڑا دیتا اور آپ کو پردہ میا کر دیتا ایک روز حصرت حسن یا حضرت حسن کا وقت میں لایا میا انہوں نے آپ کے سید مبارک پر پیشاب کردیا۔ میں اس کو دھونے جا کے سید مبارک پر پیشاب کردیا۔ میں اس کو دھونے جا آپ کے سید مبارک پر پیشاب کردیا۔ میں اس کو دھونے جا گا ہے اور لؤکے کے پیشاب پر پائی کا چھیٹا مارا جا آ ہے۔ ابوداؤد انسانی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو مجاہد بن موسی سے نقل کیا ہے۔

(19) خلیفہ رسول الله طابع بار غار حضرت ابو بکر صدیق واللہ: آپ جملہ محابہ کرام سے مطلقاً افضل و برتر ہیں۔ آپ جملہ محابہ کرام سے مطلقاً افضل و برتر ہیں۔ آپ نے سفر جرت میں رسول الله طابع کی بنتی نفیس خدمت کی محصوصاً غار اور میں اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ (جیسا کہ مختلف مقامات پر آپ کی خدمت گزاری کا مفصل بیان ہو چکا ہے)

## وحی اور مکاتب وغیرہ لکھنے والے

خلفاء اربعہ ' حضرت ابو بکر ' حضرت عمر ' حضرت علیان اور حضرت علی رضی الله عنهم کے علاوہ و بگر امحاب رسول ماليظ ورج ذبل ہیں۔

(۵) جمضرت ابان بن سعید دی شخد : حضرت ابان بن سعید بن عاص بن امیه بن عبد مش بن عبد من عبد من عبد مناف بن عبد مناف بن قصلی اموی این دونول بھائیول خالد اور عمرة کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ صلح حدیدبیہ کے بعد کیونکہ انہوں نے حضرت عمان کو پناہ دی تھی جب انہیں رسول اللہ مالی بنا ملہ کے باس بھیجا تھا اور خیبرے قبل کیونکہ ان کا عنائم خیبر کی تقتیم میں صبح بخاری میں حدیث ابو ہریرة میں ذکر موجود ہے۔ خیبرے قبل کیونکہ ان کا عنائم خیبر کی تقتیم میں صبح بخاری میں حدیث ابو ہریرة میں ذکر موجود ہے۔

اسلام قبول کرتا: ان کے اسلام قبول کرنے کا سب یہ ہے کہ وہ شام میں کاروبار کے سلسلہ میں گئے۔
وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے راہب کے پاس رسول اللہ طابیخ کا تذکرہ کیا۔ راہب نے
پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ بتایا محمد ہے تو راہب نے کہا میں ان کی آپ کے سامنے صفات بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ
اس نے رسول اللہ طابیخ کو ہوبمو صفات بیان کر دیں اور حضرت ابان کو کہا جب والیس جاؤ تو ان کو میرا سلام
کمناکتاچنانچہ سوہ والھی دھکے لعدی ملکلی ہوائے اور الا دھنوں اللیاق تھوں بی سعید سے شرق من کھی ترکاور ہیں جس کو

## عبرالملك بن مروان نے فتل كيا تھا۔

يبلا كاتب : ابن ابي شيبه كابيان ب كه رسول الله ماييم ك سائے سب سے پهلا كاتب وحى ابى بن كعب ہے۔ الی موجود نہ ہوتے تو زید بن طابت کابت کرتے۔ نیز حضرت عثمان حضرت خالاً بن سعید اور حضرت ابان بن سعید بھی مدینہ میں آپ کے کاتب تھے۔ کمی سورتوں کے نزول کے وقت الی بن کعب نہ تھے تو وہ محلبة نے مکه طرمه میں تحریر فرمائیں۔

وفات : حضرت ابال کے من وفات میں شدید اختلاف ہے۔ بقول موی بن عقب مصعب بن زبیر زبیر بن بكار اور اكثر الل نسب كے وہ جنگ اجنادين ميں جمادي الاولى الد ميں فوت موئ اور بعض مورخ كہتے ہیں کہ وہ جنگ "مرج صفر" میں سماھ میں شہید ہوئے۔ بقول محمد بن اسحاق ربان اور عمرو اسراحی سعید دونوں جگ برموک میں ۵ رجب ۱۵ھ میں شمید ہوئے بعض کتے ہیں کہ وہ عضرت عثمان کے عمد میں فوت موسے۔ وہ "مصحف امام" حضرت زیر بن خابت کو اکھوایا کرتے تھے اور ۲۹ھ میں فوت موسے واللہ اعلم۔ (٢) سيد القراء حضرت الى بن كعب والهد : حضرت الى بن كعب بن قيس بن عبيد خزرجى انسارى ابوا المنذر یا ابوطفیل عقبہ فاصیہ میں شامل تھے۔ جنگ بدر اور مابعد کے جملہ غزوات میں بھی شریک تھے۔ معتدل قامت محیف و نزار سراور رایش کے بال سفید کضاب استعال نہ کرتے تھے۔

حصرت انس کا بیان ہے کہ چار انصاریوں نے قرآن جمع کیا۔ حصرت ابی بن کعب مصرت معاذ بن جبل حطرت زید بن ابت اور حضرت ابویزید انصاری نے 'رضی الله عنم- (متفق علیه)

وقرآن ساؤل "كامطلب: معين من حفرت انس عدري ب كدرسول الله المالم في حفرت الل كو فرمايا مجھے اللہ تعالى نے تھم ويا ہے كہ ميں تخفي قرآن ساؤں۔ حضرت الى في از راه جيرت كما كارسول الله مالية الله المام المام الحراب كو محكم وياكيا مي؟ آپ نے اثبات ميں جواب ويا تو وہ فرط مرت سے آبديده ہو گئے۔ "ان اقدء علیک" کہ میں تخفی قرآن ساؤں کا مطلب ہے کہ تبلیغ و ارشاد کی خاطر ساؤں۔ تعلم اور سکھنے کے لئے نہیں۔ اس مفہوم کو اہل علم کم ہی سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس کی وضاحت اس لئے کی ہے کہ معلم اور سکھنے کا کوئی خیال نہ کرے۔

تلاوت كاسبب : نيز مم نے اس قراءت اور تلاوت كاسب بھى بيان كيا ہے كه آپ نے حفرت الي كو سورة (٩٨/١) لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين يره كرسائي كه حضرت الي بن کعب نے ایک قاری پر اعتراض کیا تھا جس نے اس کی قرائت کے خلاف پڑھا تھا۔ پھریہ معاملہ حضرت ابی ؓ نے رسول اللہ مالیم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ مالیم نے ان سے کما تم روسو۔ انہوں نے تلاوت کی تو رسول الله طامع نے فرمایا ایسے ہی ہے سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھردد سرے مخص کو کما پڑھ۔ اس نے قرات کی و رسول الله طاملا ن فرمايا "ايے بى يه سوره نازل بوئى ہے۔" يه فيصله س كر حضرت الى نے كما يس شك و ارتیاب اور تذبذب میں متلا ہو گیا حالاتکہ میں اس وقت مسلمان تھا۔ وہ کہتے ہیں (رسول الله طرح نے میرا فک بھانپ کر) میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میں پہینہ سے شرابور ہو گیا گویا میں خوف سے اللہ کی طرف دیکھ

رہا ہوں۔ بعد ازیں رسول اللہ مٹاہیم نے ان کو یہ سورہ تلاوت کرکے سائی' ان کی استقامت اور ابت قدمی کے لئے اور اس وضاحت کی خاطر کہ قرآن حق اور پچ ہے اور وہ متعدد قراء توں پر نازل ہوا ہے' قراءت کرنے والوں پر رحمت و شفقت کی خاطر۔ بقول ابن ابی خیٹمہ' حضرت ابی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ مٹاہیم کے سامنے وحی کی کتابت کی۔

وفات : سن وفات میں اختلاف ہے۔ 19ھ یا ۲۰ھ یا ۳۴ھ میں وفات ہوئی اور بعض کے نزدیک شہادت عثمانؓ سے ایک جمعہ قبل' واللہ اعلم۔

۲ صدیتیں : امام احمد نے ان کی دو احادیث بیان کی ہیں۔ (۱) احمد اور حسن بن عرفد۔ (اللفظ لاحمد) (عباد بن عباد مهلبی، مشام بن زیاد، عمار بن سعد، عثان بن ارقم) حضرت ارقم بن ابی الارقاع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہدے نے فرمایا جو محض جعد کے روز لوگوں کی گردنیں لٹاڑ تا ہوا آگے گزر تا ہے اور امام کے خطبہ کیلئے آنے کے بعد دو آدمیوں میں تفریق پیدا کرتا ہے وہ دوزخ میں آئتیں تھیٹنے والے کی مائند ہے۔

(۲) امام احمد (عصام بن خالد عطاف بن خالد ، یکی بن عمران ، عبدالله بن عثان بن ارقم) حضرت ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول الله علیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کمال کا قصد ہے عرض کیا یارسول الله علیم اور ہاتھ سے بیت المقدس کی ست کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تجارت کی غرض سے جا رہے ہو! اس نے عرض کیا جی نہیں ، میں تو صرف وہاں نماز پڑھنے کی خاطر جاتا چاہتا ہوں ، آپ نے فرمایا وہاں نماز پڑھنا ۔۔۔ ہزار نماز سے بمتر ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ فرمایا ۔۔۔ ہزار نماز سے بمتر ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا۔ (تفرو بھااحم)

(٨) حضرت ثابت بن قيس ولطح : حضرت ثابت بن قيس بن ثاس انصارى خزرجى ابو عبد الرحمان يا ابو محد مدنى خطيب انصار ، بعض خطيب النبي الميلام كت بين-

مکتوب نبوی : محربن سعد علی بن محردائن سے ان کی اسانید سے متعدد شیوخ سے وفود عرب کے بارے بیان کرتے ہیں جو رسول الله بالیظ کی خدمت میں آیا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عبس یمانی اور مسلمہ بن ہاران مدانی اپنی قوم کے وفد میں فتح کہ کے بعد 'رسول الله مالیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف سے رسول اللہ طابیع کی بیعت کی۔ آپ نے ان کو ایک کمتوب تحریر کردا دیا جس میں اسکے مال و مولیق کی زکوۃ کے احکام تھے۔ اس کو حضرت طابت بن قیس بن شاس نے لکھا اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت محد بن مسلمہ اس کے شاہد اور گواہ ہیں۔

حصرت البت الله متعلق معیم مسلم میں البت ہے کہ ان کو رسول الله مطابیا نے جنت کی بشارت وی -جامع ترفدی میں امام ترفدی نے شرط مسلم کی حامل سند سے حصرت ابو ہررہ اٹ سے نقل کیا ہے کہ رسول الله طابیا نے فرمایا ابو بکر اچھا آدمی ہے ' عمر اچھا آدمی ہے ' ابوعبید اٹ بن جراح اچھا آدمی ہے ' اسید بن حضرا چھا آدمی ہے۔ حضرت البت بن آمی ہے۔ حضرت البت بن آمی ہے۔ حضرت البت بن البت ابو بکر واللہ میں جنگ بیامہ میں اللہ میں شہید ہوئے۔

(9) حضرت حفظله والله : حضرت حفظله بن رقع بن صینی بن ریاح بن حارث بن فاش بن معاوید بن شریف بن جروه بن اسید بن عمرو بن متیم حمیمی اسیدی کاتب نبوی - ان کا بھائی رباح بھی محالی ہے اور چیا اسم مین مینی وانائے عرب میں سے ہے - بقول واقدی انہوں نے رسول اللہ طابع کے لئے نوشت تحریر کی ۔ محر بعض بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ طابع نے اہل طائف کی طرف صلح کے لئے روانہ کیا تھا۔ ایس حضرت خالہ کے ہمراہ عراق وغیرہ کے معرکوں میں بھی شامل رہے۔

ت حضرت علی کے عمد خلافت میں بقید حیات تھے مگر جنگ جمل وغیرہ میں ان کے ہمراہ جنگ میں شریک نہ موسے اور جب کوفد میں حضرت عثمان کو گالی گلوچ دی جانے لگی تو وہ وہاں سے ترک سکونت کر کے چلے اس خلافت علی کے بعد فوت ہوئے۔

اسدالغابہ میں ابن اشیرنے بیان کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بیوی نے ان پر جزع فرع کا اظهمار کیا اور مسلیہ عور توں نے اس پر طعن و ملامت کی تو اس نے کہا۔

تعجب ت دع د لمجزون تبكى على ذى شيبة شاحب إن تسألينى اليوم ماشفنى أخبرك قولا ليس بالكاذب إن سواد العين أودى به حزن على حنظلة الكاتب

ایک ممکین عورت پر "وعد" نے جرت و استجاب کا اظهار کیا ہے۔ جو ایک زرد چرے والے بوڑھے پر آہ و فغان اگر رہی ہے۔ اگر تو آج مجھ سے بوچھے کہ مجھے کس چزنے کمزور و ناتواں بنا دیا ہے۔ تو میں تجھے کچی بات بناؤں گی کہ آگھ کی تپلی کو "حنظله" کاتب کے رنج و غم نے خراب کر دیا ہے)

ا احمد بن عبدالله بن رقی کابیان ہے کہ وہ فتنہ و فساد سے الگ تھلگ رہے اور خلافت علی کے بعد فوت کے اور اللہ تین روایات مروی ہیں۔ میں کہنا ہوں بلکہ تین روایات مروی ہیں۔

(۱) امام احمد (عبدالصد اور عفان 'مام 'قاده) حنظله كاتب سے بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله اللهيكم منا ہے اللہ علي الله على الله علي الله على الل

لئے جنت واجب ہے۔ امام احمد اس روایت میں منفرہ ہیں اقادہ اور حنظلہ کی طاقات نہ ہونے کے باعث منقطع ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲) احمد 'ترندی اور ابن ماجہ (سعید جریری 'ابوعثان نسدی) حنظلہ سے نقل کرتے ہیں (کہ آپ نے فرمایا) اگر تمماری بیشہ وہ حالت رہے جس حالت میں تم میرے پاس موجود ہوئے ہو تو ملائیکہ تم سے تمهاری محفلوں ' راستوں اور بستروں پر تم سے مصافحہ کریں 'لیکن وقت وقت کی بات ہے۔ اس روایت کو اہام احمد اور ترذی نے (ممران بن داؤد قطان 'قادہ 'برید بن عبداللہ بن شخید) حضرت حفظلہ ہے بھی بیان کیا ہے۔

(۳) احم ' نسائی اور ابن ماجہ (سنیان ثوری ' ابوالزناد ' مرتع بن سینی بن حفظله ) حضرت حفظلة سے بیان کرتے ہی کہ رسول الله علیم نے خواتین کو جگ میں قتل کرنے سے منع فرمایا۔

تغیسری روایت پر بحث اور محقیق : مراس روایت کو امام احمد (مبدالرزاق ابن جری ابوالزماد مرقع بن استی بن ربح بن ربح) جده رباح بن ربح براور حفظله کاتب سے بیان کرتے ہیں۔ نیز ای طرح امام احمد (حیین بن محمد اور ابراہیم بن ابی العباس 'مغیرہ بن عبدالرحمان 'ابوہ عبدالرحمان ) نیز (حیین بن محمد اور ابراہیم بن ابی العباس 'سعید بن منصور اور ابوعام عقدی 'مغیرہ بن عبدالرحمان ) ابوالزماد 'مرقع) جدہ رباح سے بیان کرتے ہیں۔ امام نسائی اور ابن ماجہ نے مغیرہ بن عبدالرحمان کی سند سے اس طرح بیان کیا ہے۔ اور امام ابوداؤد اور امام نسائی (عربن مرقع 'مرقع 'جدہ رباح) سے بیان کرتے ہیں۔ بس شابت ہوا بیہ حدیث رباح سے مروی ہے نہ کہ حضرت حدیث رباح سے مروی ہے نہ کہ حضرت حدیث مرقع 'مرقع 'جدہ سے ابن ابی شیبہ نے کما ہے کہ سفیان توری اس حدیث میں غلطی کرتے تھے۔

میں --- ابن کیر --- کہتا ہوں کہ احمد بن عبداللہ بن رقی کا قول صحیح ثابت ہوا کہ حنظلہ سے صرف دو ہی روایات مروی ہیں-

(۱۰) حضرت خالد بن سعيد ولطح : حضرت خالد بن سعيد بن عاص بن اميه بن عبد عش بن عبد من مبد من عبد مناف ابو سميد الموكر مناف ابو سميد الموكر ابتدائ اسلام مين المركز المالم مين وائره المركز والمال الموكر الموكر

عجب خواب : اور ان کے اسلام قبول کرنے کا باعث یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دو ذرخ کے کنارے پر کھڑے ہیں' اور انہوں نے دو ذرخ کی اس قدر وسعت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے۔ اور انہوں نے کہا گویا میرا والد مجھے اس میں دھکیل رہا ہے اور رسول اللہ میرا ہاتھ تھائے ہیں' مجھے گرنے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب حضرت ابو برصد این کے پاس بیان کیا تو انہوں نے کہا' تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں' ان کی پیروی کرو' خوفاک چیزے نجات پا جاؤ گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ طاق ہا کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع والد کو ملی تو وہ ناراض ہوگیا اور ہاتھ میں موجود عصابے اس قدر مارا کہ عصاان کے سرپر توڑ دیا اور ان کو خانہ بدر کر دیا۔ خورد و نوش بند کر دیا اور باتی بھائیوں کو بات چیت کرنے سے روک دیا۔

چنانچہ حضرت خالد بن سعید شب و روز رسول الله ماليكم كے پاس رہنے لگے۔ بعد ازاں ان كے بعائی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قرو بھی مسلمان ہو گئے۔ چر دونوں نے لوگوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف بجرت کی اور حضرت ام حبیبہ کے رسول اللہ مالیمیا کے ساتھ حبشہ میں نکاح کے وقت ولی ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ بھروہ حبشہ سے جعفر طبیار کے ہمراہ بجرت کر کے چلے آئے اور خیبر میں رسول اللہ طابیع کے پاس پنچے۔ آپ خیبر فتح کر چکے تھے اور ان دونوں کو مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد غنیمت خیبر سے حصہ دیا اور ان کا بھائی ابان بن سعید محمد علی اور میمی خیبر کی فتح میں شامل تھا۔ پھر رسول اللہ طابیع ان کو اعمال حکومت سپرد کرتے رہے۔ حضرت الدیمان کے حمد خلافت میں وہ شام کی طرف جماد کے لئے گئے اور "اجنادین" میں شہید ہو گئے۔ بعض کہتے اور "اجنادین" میں شہید ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں "مرخ صفر" میں واللہ اعلم۔

مکتوب نبوی : فتیق بن یعقوب (مبداللک بن ابی برا ابره ابربرا بده) عمرو بن حزم سے بیان کرتے ہیں کہ معرت فالد بن سعید نے رسول اللہ بالمالا کی جانب سے ایک کتوب تحریر کیا۔

«بہم اللہ الرحمان الرحیم' یہ ہے وہ عطیہ جو محمد رسول اللہ طائع نے راشد بن عبد رب سلمی کو عطا کیا۔ اس کو رصاط مقام میں تین بار پھر پھیکنے کی مسافت تک قطعہ اراضی عطا کیا بس جو ہخص اس کو ڈرائے اس گو کوئی حق نہیں پنچتا اور اس کاحق ہی صحح ہے۔" یہ نوشت خالد بن سعید نے تحریر کی۔

محمد بن سعد (داندی' جعفر بن محمد بن خالد) محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثان بن عفان سے بیان کرتے ہیں مبشہ سے واپسی کے بعد حضرت خالد مدینہ میں مقیم ہو گئے اور وہ رسول الله ملھیلم کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ اپنی نے وفد ثقیف کے لئے اہل طائف کو تحریر لکھ کروی تھی اور انہوں نے بی ان کے اور رسول الله ملھیلم کے ورمیان صلح کے فرائض انجام ویئے تھے۔

(۱) حضرت خالد بن وليد واللح : حضرت خالد بن وليد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ابوسليمان مخزوى وه الله عن عندالله بن عمر الله بن الله

مشہور ہے کہ وہ جس لشکر میں شامل ہوتے وہ لشکر شکست سے دوچار نہ ہو تا نہ اسلام کے دور میں اور گرکے عمد میں۔ بقول زبیر بن بکار 'قریش میں خیمہ جات اور گھوڑوں کی لگامیں ان کے سپرد تھیں۔ معرت خالہ بن ولید ' حضرت عمرات بن طلح بن ابی طلح ' صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ طلح کا بیشہ انہیں سپہ سالار اور امیر بی نامزد کرکے واللہ کرتے۔ حضرت ابو بحر والله کے عمد خلافت میں وہ جملہ عساکر اسلامیہ کے سربراہ اور امیر تھے۔ حضرت فرافت پر مشمکن ہوئے تو آپ نے ان کو معزول کرکے امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح واللہ کو امیر مقار مقرر کردیا بشرطیکہ وہ حضرت خالہ کی رائے سے اختلاف نہ کریں۔ حضرت عمر والھ کے عمد خلافت میں ماکر مقرر کردیا بشرطیکہ وہ حضرت خالہ کی رائے سے اختلاف نہ کریں۔ حضرت عمر والھ کے عمد خلافت میں اسلامی میں فوت ہوئے۔ (پہلا قول زیادہ صبح ہے) محص سے ایک میں کی مسافت پر ایک بستی میں۔ اقدی کہتے ہیں میں نے اس بستی کے بارے دریافت کیا تو معلوم ہوا وہ نابود ہو چکی ہے۔ بقول دحیم مدینہ فوت ہوئے گر پہلا قول صبح تر ہے۔ متعدد احادیث بیان کی ہیں جن کا استیعاب طوالت کا باعث ہے۔

(۱۲) حضرت زہیر بن عوام والله : حضرت زہیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصلی اید عبدالله اسدی : یکے از عشر اصحاب اوری جن سے بوقت وفات رسول الله ملله خوش و خرص نے بوقت وفات رسول الله ملله خوش و خرص خوص منعید کے لخت جگر اور اسله خوش و خرم سے رسول الله طابع کے حواری اور معاون ہیں۔ آپ کی چوپھی صفید کے لخت جگر اور اسلم بنت ابی بحرکے شوہر نامدار ہیں۔ نتیق بن یعقوب نے اپنی گذشتہ سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے بنی معاویہ بن جرول کا وہ مکتوب تحریر کیا جس کا رسول الله طابع نے تکم صاور فرمایا تھا۔ ابن عساکر نے بنی معاویہ بیان کیا ہے۔

حضرت زیر آٹھ یا سولہ سال کی عمر میں عبد اسلام کے آغاز میں مسلمان ہوئے۔ دو ہجر تیں کیں 'جملہ غزوات میں شریک ہوئے اور آپ پہلے مجاہد ہیں جنوں نے راہ خدا میں تلوار سونتی۔ جنگ رموک میں شریک ہوئے اور کارکردگی میں سب سے افضل تھے۔ دسمن کی صفوں کو اول سے آخر تک دو مرتبہ چیر کر عبور کیا دو سری جانب صحیح سالم نکل گئے۔ صرف گدی پر دو زخم آئے جنگ خندق میں رسول اللہ مال الله علی اللہ ان کو کما تھا "فداک ابی واحی" میرے مال باپ تجھ پر قربان! نیز آپ نے فرمایا ہر نبی کاحواری ہو آئے 'میرا حواری زیر ہے۔ آپ کے بے شار فضائل و مناقب اور محاس ہیں۔

وفات : جنگ جمل میں شہید ہوئے' آپ جنگ سے واپس آرہے تھے کہ ''وادی سباع'' میں آپ کی عمرو بن جرموز' فضالہ بن حابس اور نضیع تیمیوں سے ٹہ بھیڑ ہو گئے۔ ابن جرموز نے بردھ کر حملہ کیا اور آپ کو نیند کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ بروز جعرات ۱۰ جمادی اولی ۳۷ھ میں ۲۷ سال کی عمر میں۔

وسبیع ترکہ: آب نے وفات کے بعد ترکہ میں کیر سموایہ چھوڑا۔ اور آپ نے دو کردڑ دو لاکھ قرض اوا کرنے کے بعد آیک ہال کی وصیت فرمائی۔ قرض کی اوائیگی اور وصیت شدہ مال نکالنے کے بعد آپ کی چار ہویوں میں سے ہر ہوی کے حصہ ایک ایک کردڑ اور دو دو لاکھ درہم آیا۔ چنانچہ آپ کے سارے ترکہ کی میزان ہے۔ ۵۹ کردڑ ای لاکھ۔ یہ سارا سمایہ حلال ذرائع سے حاصل کیا تھا۔ فے ' غنیمت اور تجارتی وسائل آمدنی سے یہ سارا سمایہ اور ترکہ بروقت زکوۃ کی اوائیگی ' احباب اور ضرورت مند لوگوں کی ضروریات پوراکرنے کے بعد باتی بچا تھا۔ دضی الله عنه واد ضاہ وجعل الجنة مثواہ) اللہ تعالی نے حضرت زیر کو جنت عطا فرمادی کیونکہ سید کا کنات مالیکی نے آپ کو جنت کا مڑدہ سایا تھا' وللہ الحمد وا لمنہ۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الاسلام بحد مؤسل فكسم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطى ويجزل اذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض [سياف] الى المسوت يرفل فمسا مثله فيهسم ولا كان قبله وليس يكون الدهسر مادام يذبيل في رسول الله طائع سن نزوكي رشته داري به ادر اسلام كي نفرت و مدويين ان كي قديم مجد وعزت ب- كتن معائب اس نے رسول الله طائع سے اپني تلوار سے روك الله تعالى اس كا اجر دے گا اور بهت دے گا۔ جب برا بوجاتى به قوچكدار سفيد تلوار كولے كر ديوانه وار موت كي طرف نازو نخرے سے چانا ہے۔ اس كي مش مون يين كوئي تقا اور نہ اب بي به اور نہ بھى ہو گا جب تك زمانه كي كا شكار رہے گا)

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ آپ کو وادی سباغ میں ابن جرموز تھی نے نیند کی حالت میں نہ تیخ کر دیا اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ دہشت زدہ نیند سے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ابن جرموز نے کو مبار ذت اور آمنے سامنے لڑائی کی دعوت دی تو حفرت زیر ٹے جب اس پر حملہ کیا تو ابن جرموز کے ساتھیوں نے اس کا تعاون کر کے حضرت زیر ٹو کو شہید کر دیا۔ ابن جرموز نے آپ کا سر اور تلوار لے کی ساتھیوں نے اس کا تعاون کر کے حضرت زیر ٹو کو شہید کر دیا۔ ابن جرموز نے آپ کا سر اور تلوار لے کی سمر اور تلوار کے کر حضرت علی ہے کہ پاس آیا تو حضرت علی نے حضرت زیر ٹی تلوار دیکھ کر کھا ، بے شک کی اور تلوار نے کر حضرت علی نے اور باتوں کے علاوہ یہ کو وفاع کیا اور حضرت علی نے اور باتوں کے علاوہ یہ کہا کہ زیر ٹی تا ہو کہ ووزخ کا مردہ ساؤہ کے جی کہ ابن جرموز نے یہ س کر خودکشی کر لی۔ گر صحیح کی وہ دیر تک وندہ رہا۔ حضرت عبد اللہ بن زیبر نے اپنے عمد خلافت میں حضرت مصب بن زیبر کے اس کو جا دو وہ اس کو جہ تیج کر دیں معصب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس کو بتا دو وہ امن و امان میں ہے۔ کیا گمان ہے کہ میں اس کو حضرت زیبر نے برائے کر دوں گا۔ ہرگر نہیں! واللہ وہ دونوں کیا ال نہیں۔

ع

چەنسىتخاكراباعالمپاك

یہ ہے مصعب بن زبیر کا حکم و تدبر اور فهم و فراست۔ حضرت زبیرؓ نے رسول الله مالیام سے متعدد اصادیث بیان کی ہیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے۔ وادی سباع میں ان کی شمادت کے بعد' ان کی زوجہ محترمہ عاتکہ بنت زیدین عمروین نفیل نے مرفیہ کما۔

غدر ابس حرمسوز بفارس بھمة يوم اللقاء وكسان غسير معسود يسا عمسرو لونبهته لوحدته لا طائشا رعسش الجنان ولا اليد كم غمرة قد حاضها لم يثنه عنها طراد يا ابس فقع القسودد تكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيمن مضى فيمن يروح ويغتدى والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد (ابن جرموز نے بے مثال ثاه موار سے جنگ كے روز غدارى كى اور وہ دور نہ چينا گيا تھا۔ الله عمو بن جرموز الله الله بيوار كرويتا تو اسے بريثان اور كمزور ول اور بے دستہ ويا نہ يا آلہ كتى بى مشكلات ميں وہ بے خطر كود يوا

اگر اسے بیدار کر ویتا تو اسے پریشان اور کمزور ول اور بے دستہ و پانہ پا ما۔ علی مشکلات میں وہ بے حکمر لود پڑا ہ کسی دفاعی حملے نے اس کو پسپا نہیں کیا اے چینیل میدان کی تھبنی کے بیٹے! تیری والدہ تجھے تم پائے! اگر تو اس کی مانند ماضی میں کامیاب ہو آبان میں جو ضبح شام جنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ تیرے پروردگار خدا کی قتم! کہ تو فیے ایک مسلم کو تہ تیج کیا ہے تجھ پر دانستہ قتل کرنے والے کی سزا نازل ہو)

زبان سیمو۔ واللہ! مجھے یمود کی زبان اور تحریر پر اعمّاد نہیں۔ حصرت زید دیاہ کا بیان ہے ' میں نے ان کی زبان اور بولی میں صرف پندرہ بوم میں مهارت حاصل کرلی۔ جب یمود آپ کے باس کوئی تحریر ارسال کرتے تووہ

میں آپ کے سامنے بردھا کر تا تھا آور آپ کی طرف سے خطوط کا جواب لکھا کر تا تھا۔

اس روایت کو امام احمد (شریح بن نعمان ابن ابی الزباد ابوالزباد خارج) حضرت زید سے بھی ای طرح بیان کرتے ہیں۔ احکام میں امام بخاری نے اس روایت کو حضرت خارجہ بن زید سے بہ صیغہ جزم (قال) معلق بیان کیا ہے۔ اور امام ابوداؤد نے احمد بن یونس سے امام ترخدی نے (علی بن حجرے اور ان دونوں نے عبدالرحمان بن ابی الزباد 'ابوالزباد 'خارجہ) حضرت زید سے اس طرح بیان کیا ہے اور امام ترخدی نے اس کو حسن صیح کما ہے۔ اتی جلدی زبان سیکھ لیما نمایت وکاوت اور فہانت کی علامت ہے۔ آپ ان قراء اور حفاظ میں شار سے جنبول نے رسول الله مالیم کے عمد مبارک میں قرآن جمع کیا تھا جیسا کہ حضرت انس کی متفق علیہ روایت میں ہے۔

الم احمد اور الم نسائی نے ابوقلابہ کی معرفت حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا ،
میری امت میں سے ، ابو بکر میری امت پر سب سے زیادہ مہریان ہیں اور دین کے احکام میں سب سے زیادہ نخت عمر ہیں اور سب سے زیادہ منصف اور عاول علی ہیں۔
نخت عمر ہیں اور سب سے زیادہ حیادار اور شرمیلے عمان ہیں ، فرائض اور وراثت کے مسائل کے سب سے زیادہ علم معاذبن جبل ہیں ، فرائض اور وراثت کے مسائل کے سب سے زیادہ عالم زید بن طال اور حرام کے سب سے زیادہ عالم زید بن طال تو بین ہوتا ہے۔ امت محمدید اور مسلمان قوم کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔ بعض حفاظ نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے۔ ماسوائے اس فقرہ کے جو حضرت ابوعبیدہ بی ہو سے منطق ہے۔ یہ روایت صبح بخاری میں بھی ای سند سے مروی ہے۔

حضرت زیر نے رسول اللہ ماہیم کے روبرہ بارہا وی تحریر کی۔ اس میں واضح ترین وہ روایت ہے جو بخاری میں مروی ہے کہ جب لا یستوی المقاعدون من المومنین والمجاہدون فی سبیل الله --- نازل ہوئی تو رسول اللہ ماہیم نے مجھے بلا کر فرمایا لکھو' لا یستوی المقاعدون من المومنین والمجاهدون فی سبیل الله --- میں لکھ چکا تو ابن ام مکوم آکر اپنی نابینائی اور عدم بصارت کا شکوہ کرنے گے۔ چنانچہ نی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی (اور آپ کا ران میرے ران پر تھا' مجھ پر اس قدر ہو جھ پڑا قریب تھا کہ میرا ران چور چور ہو جائے) اور --- غیر اولی المضور --- فقرہ نازل ہوا چنانچہ آپ نے مجھے اس فقرہ کے الحاق کا کم فرمایا۔ حضرت زیر کا بیان ہے کہ اس ہڑی میں' میں اس فقرہ کے الحاق کو' اب بھی جانا ہوں کہ وہ شگاف کے قریب تھا۔ (الحدیث)

حضرت زید جنگ بمامہ میں شریک تھے۔ آپ کو ایک تیر لگا گر ضرر رسال نہ تھا۔ بعد ازال ان کو حضرت ابد جنگ بمامہ میں شریک تھے۔ آپ کو ایک تیر لگا گر ضرر رسال نہ تھا۔ بین نوجوان ہیں 'ہم حضرت ابو بکڑنے تھے میں سیجھے' آپ رسول اللہ ملے بیا کے لئے وی لکھا کرتے تھے' لئذا آپ قرآنی آبات کو خلاش کر کے جمع بیجئے۔ چنانچہ جو کام حضرت ابو بکڑنے آپ کے سپرد کیا وہ آپ نے انجام دیا' اس میں امت کی بہت بھلائی تھی۔ وللہ الحمد والمنتہ۔

حضرت عمر نے آپ کو دوبار دو حجول میں مدینہ کا نائب حاکم مقرر کیا اور جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو بھی آپ کو نائب متعین کرتے تھے' حضرت علی بھی آپ سے پیار

و محبت كرتے تھے اور حضرت زير مجمی ان كی تعظیم و تكریم كرتے تھے گر آپ حضرت علی کے ہمراہ جنگوں میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت علی گے بعد تك بقید حیات رہے۔ 800ھ یا 80ھ میں فوت ہوئے۔ اور وہ "مصاحف ائمہ" كے كفایت كرنے والوں میں شامل تھے جن كو حضرت عثمان كے اسلامی دنیا كے آفاق و اطراف میں ارسال كیا تھا جن كے رسم خط كے مطابق تلاوت پر اتفاق و اجماع ہو چكا ہے جیسا كہ ہم نے اپنی كتاب "فضائل القرآن" میں بیان كیا ہے جو "تفسیرابن كثیر"كا مقدمہ اور دیباچہ ہے وللہ الحمد۔

(۱۳) سجل: اس کے بارے ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے جو قابل اعتراض ہے۔

ابوداؤد كى موضوع روابيت : ابوداؤد ( تيب بن سعيد نوح بن قيس بيد بن كعب عرد بن مالك ابوالجوزاء) ابن عباس سے بيان كرتے بين كه سجل بى عليه السلام كاكاتب ہے۔

ای طرح امام نسائی نے ( تیب از ابوالجوزا) از ابن عباس بیان کیا ہے کہ وہ آیت یوم نطوی السماء کطی اسجل للکتب کی تفیر میں کہتے ہیں سجل ایک آدمی ہے۔ ( مذا افد)

ابن جریر طری ؒ نے تغیریں --- یوم مطوی السماء کطی السجل للکتب --- کے تحت نفربن علی کی معرفت نوح بن قیس سے روایت بیان کی ہے۔ نوح اُقد ہے اور مسلم شریف کے راویوں میں سے ہے۔ ابن معین نے اس کو اپنی ایک روایت میں ضعیف قرار دیا ہے۔ باتی رہا اس کا استاذیزید بن کعب عوفی کوفی اس سے بجزنوح بن قیس کے کسی نے یہ روایت بیان نہیں کی۔ بایں ہمہ ابن حبان نے اس کو ثقات میں بیان کیا ہے۔

میں نے یہ حدیث اپنے استاذ حافظ کیر' ابوالحجاج مزی کے سامنے پیش کی' آپ نے اس پر سخت نکتہ چینی کی نیز میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے شخخ علامہ ابن تیمیہ ؓ نے اس حدیث کو موضوع کما ہے گو وہ سنن ابوداؤد میں ذکور ہے تو شخخ مزی نے کہا میں بھی اس کو موضوع کہتا ہوں۔

امام ابن کیر کتے ہیں کہ اس حدیث کو 'دکال' میں حافظ ابن عدی نے (محر بن سلیمان مفتب بہ ''یومہ'' کی بن عمرو' مالک کری' ابوہ' ابوالجوزاء) ابن عباس اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم کا' کاتب عجل تھا اور اس کی تائید (یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب) سے ہوتی ہے فرمایا جیسے سجل کتاب کو لپیٹتا ہے اسے ہی آسان لیسٹ ویا جاوے گا۔

امام بیہ بقی نے بھی اس کو اسی طرح (ابو نفر بن قادہ ابوعلی الرفا علی بن عبدالعزیز ، مسلم بن ابراہیم ) یجی بن عمرو بن مالک سے بیان کیا ہے۔ یجی راوی ، نمایت ضعیف ہے۔ متابعت کی صلاحیت نہیں رکھتا ، واللہ اعلم۔

اس سے بھی غریب تر وہ روایت ہے جو حافظ ابو بکر خطیب اور ابن مندہ نے (احد بن سعید بندادی عرف "حدان" عرف عبیدالله ' نافع ) ابن عمر سے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا کاتب سجل تھا تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ' یوم نطوی السماء کھی السجل للکتب ' بقول ابن مندہ بیہ روایت غریب ہے اور اس میں "حمدان" منفرد ہے برقانی نے ابوالفتح ازوی سے بیان کیا ہے کہ ابن نمیراس میں منفرد ہے۔ بشرطیکہ بیہ روایت ورست ہو ' امام ابن کیر فرماتے ہیں بیہ روایت بھی ابن عمر سے منکر اور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قایل اعتراض ہے۔

ووسمرا معنی: نیز ابن عباس اور ابن عمرے اس کے برخلاف بھی مروی ہے۔ والبی اور عوفی نے ابن عباس سے اس آیت کی تقیر میں بیان کیا ہے (وکھی الصحیفة علی الکتاب) جیے ورق کتاب لیبٹ دیا جاتا ہے۔ مجلم کا بھی کیی قول ہے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ لغت میں کیی معروف کہ سجل کا معنی ورق ہے۔ صحابہ کرام میں کسی کا نام "سجل" نہیں نیز سجل کسی فرشتے کا نام بھی نہیں جیسا کہ ابو کریب (ابن یمان ابوالوفا اشجی ابوہ) ابن عمرے (یوم نطوی السماء کھی السجل للکتب) کی تقیر میں مروی ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے جب وہ استغفار کو لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اس کو نور سے تحریر کر۔

بندار (مول سفیان) سدی سے بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ابوجعفر باقرنے ابوکریب معروف بن خربوذ سے اس کی معرفت بیان کیا ہے جس نے ابوجعفر سے ساہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے۔ اسی روایت کا ابن جریر نے انکار کیا ہے کہ سجل کسی صحابی یا فرشتے کا نام ہو۔ اور حدیث اس مفہوم میں نمایت منکر ہے۔ ابن مندہ ابوقعیم اصبحانی اور اسدالغابہ میں ابن اثیر نے سجل کو صحابہ کے اساء گرامی میں بیان کیا ہے۔ محض اس حدیث پر حسن ظن کرتے ہوئے یا اس حدیث کی صحت پر اس کو معلق رکھا ہے ، بیان کیا ہے۔ محض اس حدیث پر حسن ظن کرتے ہوئے یا اس حدیث کی صحت پر اس کو معلق رکھا ہے ، واللہ اعلم۔

سعد بن ابی سمرح: بغول خلیفہ بن خیاط' سعد کاتب ہے تکر اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ دراصل اس کا بیٹا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کاتب ہے جیسا کہ ان شاء اللہ عنقریب بیان ہو گا۔

(10) حضرت عامر بن فهيره ولي علام حضرت الوبكرولي : اما احد (عبدالزاق معر زبرى عبداللك بن مالك مدلى براور زاده سراقد بن مالك مدلى) سراقد سے نبى عليه السلام كى بجرت كاواقعه بيان كرتے بين كه بين كولوكون كي سفر كي بارے بتايا اور ان كے عزائم سے آگاہ كيا اور بين نے زاد راه اور مال و متاع كى بين بين كى كى بين بين كى اس كى بارا سفر لوگون سے راز بين ركھ پجر بين نے پروانه امن كى ورخواست كى جس كے باعث بين بين امن بين رمون چنانچه آپ نے عامر بن فهيره كو ارشاد فرمايا اور اس فرخواست كى جس كے باعث بين بين امن بين رمون چنانچه آپ نے عامر بن فهيره كو ارشاد فرمايا اور اس في چرف كے ايك كلاے پر "امان نامه" لكھ ديا پير آپ ردانه ہو گئے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بیان میں یہ حدیث مکمل بیان ہو چکی ہے اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکڑنے سراقہ کو یہ پروانہ لکھ کر دیا تھا۔ واللہ اعلم۔

عامر بن فدیدہ ابو عمرہ فیبلہ ازد کے مولدین میں سے تھے 'سیاہ فام تھے۔ ابتداء میں طفیل بن حارث' حضرت عائشہ کے مال جائے بھائی' کے غلام تھے۔ رسول اللہ طابیم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل (جس میں آپ روپوش تھے) اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عامر کو مکہ کے کمزور اور ناتواں مسلمانوں کے ہمراہ تکلیف و افتیت میں جٹلا کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دین سے منحرف اور مرتد ہو جائیں لیکن وہ ارتداد سے انکار کرتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کر آزاد کردیا' پھروہ آپ کی بمریاں مکہ کے باہر چرایا کرتے تھے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جب رسول الله ماليظ من جرت كى تو آپ ك ساتھ حضرت ابو بكر تھے اور عامر آپ كے رويف تھے۔ نيزان كے مراہ صرف ذكلى بطور راجنما تھا جيساك تفصيل سے بيان مو چكا ہے۔

مدینہ میں پنیجے تو عامر' سعد بن خیشمہ کے ہاں بطور معمان تھرے۔ رسول الله مال بیا نے حضرت عامر اور حضرت اوس اوس بن بنگ حضرت اوس اوس بنال ہوئے اور سمھ میں جنگ معونہ میں جالیس سال کی عمر میں شہید ہوئے واللہ اعلم۔

عروہ 'ابن اسحاق اور واقدی وغیرہ کا بیان ہے کہ جنگ بیئر معونہ میں حضرت عامر کو جبار بن سلمی کلابی نے قتل کیا تھا 'جب اس نے نیزہ مارا تو انہوں نے بے ساختہ کما فیزت ورب الکھبه رب کعبہ کی قتم! میں کامیاب و کامران ہو گیا پھر آپ کی لاش کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا یماں تک کہ وہ نگاہوں سے او جھل ہو گئی۔ عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ وہ اس قدر اونچے اٹھا گئے گئے کہ میں نے بادلوں کو ان کے نیچے دیکھا۔ عمرو بن امیہ سے ان کے بارے وریافت ہوا تو بتایا وہ ہم سے افضل اور اعلیٰ تھے اور نبی علیہ السلام کے اولین اہل بیت میں سے تھے۔

جبار کا اسلام قبول کرنا: جبار کابیان ہے کہ میں نے ضحاک بن سفیان سے 'عامر کے مقولہ کا مطلب پوچھا تو اس نے کہا اس کا مقصد تھا جنت۔ پھر جھے ضحاک نے اسلام کی دعوت پیش کی اور میں عامر بن فہیدہ کے قتل کا منظر دیکھنے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا اور ضحاک نے میرے اسلام قبول کرنے کی اطلاع بذریعہ کتوب رسول اللہ مالی کو وے دی اور عامر کے قتل کا منظر بھی تحریر کیا تو رسول اللہ مالیکم نے فرمایا اس کو ملائکہ نے وفن کر ویا ہے اور علیین میں آثار ویا گیا ہے اور حضرت انس کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ ان کے بارے قرآن میں نازل ہوا تھا کہ "ہماری طرف سے قوم کو یہ پیغام وے دو' ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں راضی کر ویا ہے۔ " (غروہ بیئر معونہ میں یہ مفصل بیان ہو چکا ہے)

محد بن اسحاق (ہشام بن عوده) عوده سے بیان کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل پوچھا کر آگ ہم میں سے وہ کون مخض ہے جب وہ قتل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ فضامیں اٹھالیا گیا یمال تک کہ میں نے دیکھا کہ آسان اس کے ورے ہے تو مسلمانوں نے کہا وہ عامر بن فیہیرہ ہے۔

واقدی (محر بن عبدالله ' زہری ' عروہ) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ کو آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔ زمین پر ان کی لاش موجود نہ تھی۔ صحابہ کا خیال ہے کہ فرشتوں نے ان کو دفن کیا۔

(۱۲) حضرت عبدالله بن ارقم بن ابی ارقم مخزومی واٹھ : فتح کمہ کے سال مسلمان ہوئے اور رسول الله ماٹھیم کے کاتب تھے۔ بقول امام مالک 'جو وہ کام کرتے اس کو اچھ طریقہ سے انجام وے کرپایہ محکیل تک پنچاتے۔ سلمہ (محر بن اسحاق بن بیار 'محر بن جعفر بن زیر) حضرت عبدالله بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن ارقم کو کاتب مقرر کیا۔ وہ آپ کی جانب سے بادشاہوں کے مکاتیب کے جوابات تحریر کیا کرتے تھے اور وہ ویانت و امانت میں مسلم اور معتمد تھے۔ رسول الله ماٹھیم ان کو 'کسی شاہ کے خط کا جواب کرتے تھے اور وہ ویانت و امانت میں مسلم اور معتمد تھے۔ رسول الله ماٹھیم ان کو 'کسی شاہ کے خط کا جواب کرتے تھے اور وہ ویانت و امانت میں مسلم اور معتمد تھے۔ رسول الله ماٹھیم ان کو 'کسی شاہ کے خط کا جواب کرتے تھے اور وہ ویانت و امانت میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تحریر کرنے کو فرماتے 'وہ جواب لکھ کر دیتے تو ان کی امانت و دیانت کی وجہ سے اس کے پڑھے بغیر ہی مہراگا دیتے۔ وہ حضرت ابو بکڑنے خزانہ ان کے سپرو کر دیا تھا۔ حضرت عمرائے بھی ان کو اس منصب پر قائم رکھا۔ حضرت عثمان نے ان کو دونوں منصبوں سے علیحدہ کر دیا۔ امام ابن کیرکا بیان ہے کہ حضرت عثمان نے ان کو استعفا کے بعد معزول کر دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان کو تعین لاکھ در ہم ان کے کام کی اجرت پیش کی تھی 'انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور عرض کیا کہ میں تو یہ کام راہ خدا مفت کرتا ہوں۔ میرااجر میرے اللہ کے پاس ہے۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ زید بن ثابت رسول الله طابع کے کاتب سے اور جب وہ اور ابن ارقم حاضرنہ ہوئے تو حاضرن میں سے کوئی کاتب لکھ ویتا۔ حضرت علی حضرت علی حضرت زید حضرت مغیرہ بن شعبہ ' حضرت معاویہ اور حضرت خالد بن سعید بن عاص وغیرہ جن کا اہل عرب نے نام لیا ہے 'سب کاتب تھے۔

ا عمش کابیان ہے کہ میں نے شفق بن سلمہ سے پوچھا کہ رسول الله طابیع کاکاتب کون تھاتواس نے بتایا عبدالله بن الارقم) عبدالله بن ارقم اس کاکاتب ہے۔

امام بہقی (ابوعبداللہ الحافظ عجر بن صالح بن ہانی افضل بن عجر بہتی عبداللہ بن صالح عبدالعزیز بن ابی سلمہ ما جنون عبدالواحد بن ابی عون قاسم بن عجر) حضرت عبداللہ اللہ علی عبداللہ بن عمل عبداللہ بن عمل عبداللہ بن عمل اللہ علی کر رسول اللہ علی کر رسول اللہ کا خط آیا آپ آپ نے عبداللہ بن الارقم کو فرمایا اس کا جواب لکھ۔ چنانچہ انہوں نے جواب لکھ کر رسول اللہ علی کو منایا تو آپ نے فرمایا تو نے درست لکھا ہے اور عمدہ تحریر کیا ہے۔ اللی! اس کو مزید توفیق عطا کر۔ جب حضرت عمر خلافت پر متمکن ہوئے تو ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے اس سے زیادہ عکومت کے کارکنوں میں سے کسی کو اللہ سے ورنے والا نہیں دیکھا۔ وفات سے قبل بصارت سے محروم ہو گئے تھے۔

(ک) حضرت عبدالله بن زید بن عبد ربه الانصاری خزرجی : صاحب اذان من آغاز اسلام میں اسلام قبول کیا۔ ستر افراد کے ہمراہ عقبہ میں حاضر ہوئے بنگ بدر اور دیگر غزوات میں شویک ہوئے۔ ان کی عظیم منقبت اور نصیلت خواب میں اذان اور تکبیر کمنا ہے ، پھر رسول الله مالیم کا ان کو بشارت دینا پیش کرنا اور رسول الله مالیم کا ان کو بشارت دینا کہ یہ خواب سے ہے اذان کے کلمات بلال کو بتا کہ وہ اذان کے 'کیونکہ اس کی آواز تھے سے بلند اور او فی ہے۔ یہ واقعہ ہم برمحل بیان کر کیے ہیں۔

واقدی نے آئی اسانید سے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جرش قبیلہ کے مسلمانوں کے لئے ایک مکتوب کھا اس میں ان کے لئے تھم تھا نماز قائم کرنا 'زلوۃ اوا کرنا 'اور مال غنیمت میں سے خس اوا کرنا۔ وہ ۱۲ سال کی عمر میں ۲۳ھ میں فوت ہوئے 'خلیفہ حضرت عثان شنے نماز جنازہ پڑھائی۔

(١٨) حضرت عبدالله بن سعد بن ابي سرح قرشي عامري والله : حضرت عمان ك رضاى بعائي

MAR

تھے۔ ام عثمان نے ان کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ کاتب وی تھے۔ پھر مرتد ہو کر مکہ میں مشرکین کے ساتھ جالے۔ فتح مکہ کے روز' رسول اللہ طلیم نے جن لوگوں کا قتل مباح کیا یہ بھی ان میں شامل تھے۔ یہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور آپ نے ان کے لئے امن طلب کیا تو رسول اللہ طابیم نے امان دے دی جیسا کہ فتح مکہ میں بیان کر چکے ہیں۔ پھروہ بہت اچھا مسلمان بن گئے۔

امام ابوداؤد (احمد بن محمد مروزی علی بن حسین بن واقد 'ابوه ' یزید نحوی ' عکرمہ ) حضرت ابن عباس عباس عبان کرتے ہیں کہ عبدالله بن سعد بن ابی سرح رسول الله طابع کاتب وحی تھے۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہ کافروں کے ساتھ جا طے۔ رسول الله طابع نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور حضرت عثان نے ان کے ان کے کتی کافروں کے ساتھ جا طے۔ رسول الله طابع نے ان کو پناہ دے دی۔ امام نسائی نے اس روایت کو علی بن حسین بن واقد سے بیان کیا ہے۔

امام ابن کیر کابیان ہے کہ حضرت عمر کے عمد خلافت میں ۱۰ھ میں حضرت عمر بن بناص نے مصرفتے کیا تو عبداللہ بن سعد الشکر کے میمنہ پر مامور تھے۔ حضرت عمر نے عمر کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا جب عثان بن عفان کا دور خلافت آیا تو آپ نے عمر بن بن عاص کو معزول کر کے ۲۵ھ میں عبداللہ بن سعد کو گور نر مقرر کر دیا اور افریقہ میں جماد کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ انہوں نے افریقہ کو فتح کر لیا اور وہاں سے غیر معمولی مال غنیمت باتھ آیا۔ ہر شاہ سوار کو تین ہزار مشقال سونا دیا اور پیدل کو آیک ہزار۔ اس لشکر میں ان کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر بن دیر مقال سے۔ افریقہ کے بعد 'سودان کے علاقہ اساور میں جماد کیا بھران سے اسام میں صلح کرلی جو آج تک قائم ہے۔ پھر بحری راستہ سے روم کے علاقہ اساور میں جماد کیا بھران سے اسام میں صلح کرلی جو آج تک قائم ہے۔ پھر بحری راستہ سے روم کے ساتھ ''صواری'' میں جماد کیا' بیر آیک عظیم جماد تھا۔

حضرت عثمان سے جب لوگوں نے اختلاف برپاکیا تو یہ مصربر اپنا نائب مقرر کر کے مصرسے چلے آئے اور اللہ اور جب ان کو حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع راستہ میں پنچی تو یہ عسقلان یا رملہ میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ نماز میں ان کی روح پرواز ہو۔ چنانچہ اس نے ایک روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ عادیات تلاوت کی اور دوسری میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت تشہد سے فارغ ہو کر دائیں طرف سلام پھیرانے سے قبل روح پرواز کر گئی ' ۱۳ میں یا سام میں ان دائیں طرف سلام پھیرا اور بائیں طرف سلام قول صحح ہے۔ بقول امام ابن کیرصحاح ستہ اور مسند احمد میں ان کی کوئی روایت محقول نہیں۔

حضرت ابو بكر صديق والله : حضرت عبدالله بن عمان يعنى حضرت ابو بكر صديق والهو ، جم ف ان كى سيرت ايك مجلد من تياركى به اس من ان كى روايات اور آثار جمع كئ بين-

ان کے کاتب ہونے کی ولیل وہ روایت ہے جو (مویٰ بن عقب نربری عبدالر مان بن مالک بن جعثم ابدہ) سراقہ بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابع اور حضرت ابو بکڑ غار اور سے نکل کر ان کے علاقہ کے پاس سے گزرے تو وہ ان کے بیجھے ہولیا جب ان کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین میں و حسنس گیا

تو رسول الله مطایع سے ورخواست کی کہ وہ پروانہ امان تحریر کر دیں چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکڑ کو کما اور انہوں نے پروانہ لکھ کراس کو دے دیا۔

امام احمد نے بہ سند زہری بیان کیا ہے کہ عامر بن فھیرہ نے یہ پروانہ تحریر کیا تھا تو یہ احمال ہے کہ پروانہ امن کا پچھ حصہ حضرت ابو بکرنے تحریر کیا ہو اور باقی ماندہ حضرت عامر نے ممل کیا ہو واللہ اعلم۔ حضرت عمرفاروق والح امیر المومنین : ان کا ترجمہ و تعارف اپنے مقام پر بیان ہوگا۔ میں نے ایک مستقل کتاب میں ان کی سیرت بیان کی ہے۔ اس میں وہ اعادیث بیان کی ہیں جو رسول اللہ الحاج سے مروی

مستقل کتاب میں ان کی سیرت بیان کی ہے۔ اس میں وہ احادیث بیان کی ہیں جو رسول اللہ طالعیم سے مروی ہیں، موار اور دیگر احکام بھی جو ان سے منقول ہیں۔ حضرت عبدالله بن ارقم کے ترجمہ و تعارف میں ان کے کاتب ہونے کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

حضرت عثان بن عفان والمحد : ان كا كمل ترجمه و تعارف ان كے دور ظافت ميں بيان ہو گا۔ ان كا وى كارت عثان بو كا۔ ان كا وى كارت عثان بن مالك وا كلي اللہ وى كى كتابت كا ايك مشہور واقعہ ہے۔ واقدى نے اپنى اسانيد سے بيان كيا ہے كہ جب نشل بن مالك وا كلي اسول الله علي الله مطابق حضرت عثان نے ان كو رسول الله علي كارشاد كے مطابق حضرت عثان نے ان كو ايك كمتوب لكھ كرديا اس بيں اسلام كے حصول و ضوابط بيان تھے۔

حضرت علی والحد : صلح حدید بین بیان ہو چکا ہے کہ حضرت علی نے رسول الله طابع اور قریش کے مابین صلح نامہ تحریر کیا تھا کہ سب لوگ امن و امان میں ہوں گے۔ خیانت اور چوری چکاری نہ ہوگ اور وس سال جنگ بند رہے گی۔ علاوہ ازیں اور مکاتیب بھی حضرت علی نے آپ کے روبرو تحریر کئے۔

میمود کا جعلی مکتوب: باتی رہا وہ مکتوب جس کا ادعا خیبر کے یہود کا ایک گروہ کرتا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ طابع کا ایک مکتوب ہے جس میں جزیہ کے معاف کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے آخر میں ہے "یہ علی بن ابی طالب کی تحریر ہے" اور اس میں حضرت سعد" بن معاذ اور حضرت معاویہ" بن ابوسفیان کا نام بھی گواہان کی فہرست میں ہے۔ یہ خط خود ساخت 'مصنوعی اور جعلی ہے 'کذب اور بہتان کا پلیدہ ہے۔ بعض متقد مین فقہانے اس سے دھوکہ کھایا ہے اور یہود سے جزیہ کے معاف ہونے کا کہا ہے۔ اکثر اہل علم نے اس کے باطل ہونے کے مطاف ہونے کے بارے ایک رسالہ تھنیف کیا ہے۔ اس میں اس کے باطل ہونے کے والی بیان کئے ہیں۔ یہ خود ساختہ ہے اور یہود اس کے ارتکاب کے مجرم ہیں۔ میں نے اس میں ائمہ کرام کے بیان کیا ہے 'ولئد الحمد۔

(19) حفرت علاء بن حضرمی والی : حضری کانام ہے عباد 'بعض یہ نسب بیان کرتے ہیں 'عبدالله بن عباد بن المبر بن ربیعہ بن عرفقہ بن مالک بن خزرت بن اباد بن الصدبق بن زید بن مقتع بن حضر موت بن فحوان اس کی اور نسب بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ بنو امیہ کے حلیف تھے۔ ابان بن سعید کے حالات میں ان کے کاتب ہونے کا بیان ہو چکا ہے۔

علاء بن حفری کے وس بھائی ہیں عمرو بن حفری مشرکین کا یہ پہلا مقتول ہے جس کو حضرت عبداللہ اللہ عمر اللہ علی میں م من جسش کے سریہ میں شامل مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا اور یہ پہلا سریہ تھا جو رسول اللہ علی میں نے بھیجا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عامر بن حضری جس کو ابوجهل ملعون نے اکسایا اور اس نے برہند ہو کر کھا' واعمواہ ہائے عمرو بن حضری' جب مسلمان اور مشرک غزوہ بدر کے روز آمنے سامنے صف بستہ کھڑے تھے' لڑائی برپا ہوگئی اور عصسان کا رن پڑا اور جو ہوا وہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔

حضرت شریح بن حضری والحد : بر بر من محاب کرام میں سے تھے۔ ان کے بارے رسول الله المالام نے مارے دروز اللوت فرمایا وہ قرآن کو تکیہ شب و روز اللوت کر ان کو تکیہ شب و روز اللوت کرکے قیام کرتا ہے۔ ان کی اکلوتی ہمشیرہ ہے معب بنت حضری ام طلع بن عبید الله۔

حضرت علاء بن حضری والم کو رسول الله طالعالم نے بادشاہ بحربن منذر بن ساوی کے پاس بھیجا تھا۔ پھر آپ طالعالم نے ان کو فقے کے بعد گور نر مقرر کر دیا تھا۔ حضرت ابو بحرصد این نے ان کو بر قرار رکھا۔ حضرت عمر نے بھی ان کو اس منصب پر بھال رکھا ' پھر معزول کرکے بھرہ کا گور نر مقرر کر دیا۔ بھرہ فینچنے سے قبل راستہ بیں الاح کو فوت ہو گئے۔

امام بہق وغیرہ نے ان کی بیشتر کرامات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہمی ہے کہ وہ سمندر کی سطح پر اپنے نشکر کو لے کر روانہ ہوئ وہ ان کے گھو ژول کے گھٹنول تک بھی گرانہ تھا۔ بعض کہتے ہیں ان کے گھو ژول کی نظیم کو یہ وظیفہ پڑھنے کی تاکید کی۔ یا طیم ایا عظیم اوہ اپنے لشکر میں موجود تھے کہ پانی کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ انہوں نے دعاکی اللہ تعالی نے بقدر کفایت بارش برسا دی۔ جب آپ کو وفن کیا گیا تو ان کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہا کہ انہوں نے دعاکی تھی کہ قبر کا نشان نہ رہا کہ انہوں اور کی تھی کہ قبر کا نشان نہ رہا کہ انہوں اور کی تھی کہ قبر کا نشان نہ رہا کہ انہوں دعاکی تھی کہ قبر کا نشان نہ رہا کہ انہوں دیا کہ دعا کی تھی کہ قبر کا نشان نہ رہا کہ انہوں اور کی تھی کہ قبر کا نشان نہ رہا کہ انہوں دیا کہ دیا کی تھی کہ قبر کا نشان نہ رہا کہ انہوں دیا کہ دو دیا کہ د

ان سے تین احادیث مروی ہیں۔ (۱) امام احمد (سفیان بن عینه عبدالر تمان بن حید بن عبدالر تمان بن حید بن عبد الر تحاد بن عبد الر تمان بن عبد الر تمان بن عبد الر تمان بن عبد الر تمان بن عبدالر تمان بن عبدالر تمان بن عبدالر تمان بن عبد تمان بن عبد تمان بن عبد تمان بن مبدل بن تمام کر سکتا ہے۔ ایک جماعت نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

(۲) امام احمد ( طیشم ' منصور ' ابن سیرین ) ابن علاء بن حضرمی سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے والد نے رسول الله طاق کیم خط لکھا اور اپنے نام سے خط کا آغاز کیا۔

(٣) امام احمد اور امام ابن ماجہ (محمد بن زید عبان اعرج) حضرت علاء بن حضری سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بحرین سے ایک خط رسول الله مظامیا کو تحریر کیا کہ باغ کے دو بھائی مالک ہیں ایک مسلمان اور دو سرا غیر مسلم۔ تو آپ نے تھم فرمایا کہ مسلمان سے عشر لے اور غیر مسلم سے خراج۔

(۲۰) حضرت علاء بن عقب ولی د ابن عساکر وہ رسول الله طهیم کے کاتب تھے۔ ابن عساکر کے علاوہ یہ کسی خیرت علاء بن عقب ولی د ابن عساکر کے علاوہ یہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ اس نے عتیق بن یعقوب (عبدالملک بن ابن بحر بن عمر بن عرو بن حزم سے بیان کیا ہے کہ یہ قطعات اراضی رسول الله طیخ نے اس قوم کو دیئے کھران کو ذکر کیا ہے۔ اور اس میں محتوب بھی بیان کیا ہے۔ دوب الله الله الرحیم یہ بے آباد قطعات اراضی محد رسول الله کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طلیم نے عباس بن مرداس سلمی کو عطا کئے۔ جو مخص ان سے زراع برپاکرے اس کا کوئی حق نہیں' حق دراصل انبی کا ہے۔ علاء بن عقبہ نے تحریر کیا اور گواہ بنا۔"

واقدی نے اپنی اسانید سے بیان کیا ہے۔ رسول الله طابع نے جہینه قبیلہ کے بنی سی کا قطعہ اراضی رہا اور بید و شیعہ علاء بن عقبہ والله نے تحریر کیا اور گواہ ہوئے۔

اسد القاب میں ابن اهیرنے حضرت علاء بن حقبہ دیاتھ کے بارے نمایت مخضر بیان کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے کاتب شعد ان کا عمرو بن حزم کی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ان کو جعفر نے بھی بیان کیا ہے۔ ابو موسیٰ مرتی نے ان کو ابنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

(۲) حضرت محمد بن مسلمه والله : بن جریس بن خالد بن عدل بن مجده بن حاری بن حاری بن حاری بن حاری بن حاری بن حزرج انصاری حارفی ابوعبدالته یا ابوعبدالر حمان یا ابوسعید مذنی حلیف بن عبدالا شمل --- حضرت مععب بن زییر کے وست حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ بعض کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حفید بن محمد خورت اسید بن مواخات حضیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مدینہ آئے تو ان کے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله کے ورمیان مواخات قائم کی۔ بدر اور دیگر غزوات میں شامل ہوئے۔ رسول الله مرائی کے ان کو غزوہ تبوک کے سال اپنا جانشین مقرد کیا۔

استیعاب میں ابن عبدالبر نے کہا ہے۔ وہ نمایت گدم گوں' دراز قامت' سرکے اگلے حصہ کے بال ندارد' اور فریہ تھے۔ آپ کا شار افضل صحابہ میں سے تھا۔ آپ فتنہ و فساد سے الگ تھلک رہے۔ آبنی کوار کی بجائے چوبی کلوار بنا لی تھی۔ جمہور کے نزدیک مدینہ میں سمھ میں فوت ہوئے۔ نماز جنازہ مروان نے پڑھائی۔ آپ نے رسول اللہ مالیکا سے بیشتر روایات بیان کی ہیں۔ محمد بن سعد نے علی بن محمد مائنی سے اپنی اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت محمد بن مسلم "نے مرہ کے وفد کو مکتوب تحریر کرکے دیا تھا' رسول اللہ طابع کے حکم ہے۔

(۲۲) حضرت معلوب واللح : حفرت معاوية بن حفرت ابي سفيان صخر بن حرب بن اميه اموى - ان كا ترجمه و تعارف ان كا بن كتاب صحح من كا ترجمه و تعارف ان كا بن كتاب صحح من بي عليه السلام ك كا ترون من ذكر كيا ب-

امام مسلم (عرمہ بن عمار 'او زمیل عاک بن ولید) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان اللہ عضر کے ابو سفیان اللہ علی اللہ ملکے میں ہواب دیا تو سفیان اللہ کے عرض کیا یارسول اللہ ملکے میں کہ میں کافروں سے اس طرح جمادوں جیسے مسلمانوں سے کرتا رہا۔
انہوں نے عرض کیا جھے آپ حکم دیں کہ میں کافروں سے اس طرح جمادوں جیسے مسلمانوں سے کرتا رہا۔
آپ نے فرمایا اچھا 'چرعرض کیا کہ آپ امیر معاویہ کو آپ روبرو کاب مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا '
الخ۔ میں نے اس حدیث کے متعلق ایک رسالہ مرتب کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں حضرت ام جبیب اللہ ملے کے عقد نکاح کا بھی سوال ہے۔ لیکن اس روایت میں ابوسفیان کو امیر مقرر کرنے کا حصہ محفوظ ہے اور اس قدر حدیث پر سب کا اتفاق ہے۔
افور حضرت معاویہ کو منصب کتابت سپرد کرنے کا حصہ محفوظ ہے اور اس قدر حدیث پر سب کا اتفاق ہے۔

سيرت النبي الأيظم

باقی رہی یہ حدیث جو ابن عساکر نے حضرت معاویہ کے ترجمہ میں بیان کی ہے کہ (ابوغالب بن بناء 'ابو محمہ جو بری یہ حدیث جو ابن عساکر نے حضرت معاویہ کے ترجمہ میں بیان کی ہے کہ (ابوغالب بن بناء 'ابو محمہ بورائی سری بن عاصم 'حن بن زیاد 'قاسم بن بمرام ' ابوائریم ) حضرت جارائیل گسے حضرت معاویہ کو کاتب ابوائریم ) حضرت جارائیل گسے حضرت معاویہ کو کاتب مقرر کرنے کے بارے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اس کو کاتب بنا لیجئے 'وہ امین ہے۔ یہ حدیث غربیب بلکہ مشکر ہے۔

تحقیق صدیث : راوی سری بن عاصم ابو عاصم بهدانی ہے۔ معتبر باللہ کا اتالیق تھا۔ ابن فراش نے اس کو صدیث میں و کاذب "کما ہے۔ بقول ابن حبان اور ابن عدی و حدیث کا سرقہ کرتا ہے۔ ابن حبان نے مزید بیان کیا ہے کہ وہ موقوف روایات کو مرفوع بنا دیتا ہے۔ یہ قاتل جمت نہیں۔ بقول وار تعنی ضعیف الحدیث ہے۔

حسن بن زیاد' آگر بید انوانوی ہے تو اس کو متعدد ائمہ نے متروک قرار دیا ہے اور اکثر نے اس کے کاذب ہونے کی تصریح کی ہے۔ آگر کوئی اور ہے' تو وہ مجمول اور کمنام ہے۔

قاسم بن بسرام دو ہیں (۱) قاسم بن بسرام اسدی واسطی اعرج ہے وہ اصحانی ہے۔ الم نسائی نے اس سے سعید بن جبیر اور ابن عباس کی طویل حدیث قنوت بیان کی ہے۔ ابن معین ابوحاتم ابوداؤد اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ (۲) قاسم بن بسرام ابوحمان قاضی حیت ہے۔ بقول ابن معین وہ کذاب ہے۔ الغرض کی حدیث اس سند سے طابت ضیں اس سے دھوکانہ کھایا جائے۔

حافظ ابن عساکر کی عظمت شان اور علائے عصر بلکہ بیشتر متقدیین کی نبیت فن حدیث میں مهارت آمد کے باوصف ' جیرت ہے کہ انہوں نے اس حدیث اور اس قتم کی دیگر احادیث کو اپنی تاریخ میں بغیر کسی توضیح و تشریح اور حدیث کے سقم کی طرف کسی قتم کے اشارہ کے بغیر ہی بیان کیا ہے۔ اس قتم کا اسلوب بیان قاتل اعتراض ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲۲س) حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی وہ وہ : ان کا تعارف ان خدمت گار صحابہ میں بیان ہو چکا ہے جو آپ کے غلام نہ تھے۔ حضرت مغیرہ وہ وہ رسول اللہ طابع کے سامنے برہنہ تکوار سے کھڑے رہج تھے۔ ابن عساکر نے عتیق بن یعقوب سے گذشتہ سند کے ساتھ بارہا بیان کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے ہی حصین بن نصله اسدی کو قطعات اراضی رسول اللہ طابع کے حکم سے تحریر کرکے دیئے تھے۔ بن نصله اسلام کے کاتبوں کی فہرست جو آپ کے روبرہ آپ کے حکم سے لکھا کرتے تھے۔

# نبی علیہ السلام کے امین افراد

ابن عسار نے آپ کے امینوں کی فرست میں حضرت ابوعبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح قرشی فہری کے از عشرہ مبشرہ اور حضرت عبدالرجمان بن عوف زہری کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ کے بارے امام عفاری نے ابوقلبہ کی معرفت حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرایا ہر قوم کا ایک امین ہوتا ہے۔ اس امت اور قوم کا امین ابوعبیدہ بن جراح ہے۔ ایک اور صدیث میں ہے کہ رسول اللہ طابع نے فران کے مہدا لیس کے وفد کو جایا کہ میں تممارے ہمراہ نمایت امین محض کو روانہ کوں گا۔ چنانچہ آپ نے ان کے ہمراہ حضرت ابوعبیدہ کو مجمعا۔

بقول مور خین 'آپ آغاز اسلام میں ہی اسلام آؤل کر بچکے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی ' کھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ' کھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ' بدر اور ویکر غزوات میں شامل ہوئے۔ حضرت ابو برا اور حضرت عمر نے آپ اور بیت المال کا محافظ مقرر کیا۔ مور خین کا بیان ہے کہ آپ کو مرض جذام لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے آپ کو اندرائن اور تمہ سے علاج کرنے کا بتایا۔ آپ نے علاج کیا تو مرض رک گیا۔ آپ حضرت عمان کے عمد خلافت میں فوت ہوئے 'یا ۴ مھ میں' واللہ اعلم۔

امام احمد (یکی بن ابی بیر شیبان کی بن ابی کیر ابوسلم) حضرت معیقیب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحه (یکی بن ابی بیر شیبان کی بن ابی کیر ابوسلم) حضرت معیقیب سے کہ آگر وہ لاز آبی کرنا ہی چاہتا ہے تو صرف ایک بار کرے۔ شیبان نحوی کی بیہ متفق علیہ روایت ہے۔ امام مسلم نے سند میں ہشام وستوائی کا اضافہ کیا ہے۔ ان تینوں --- شیبان نحوی ہشام اضافہ کیا ہے۔ ان تینوں --- شیبان نحوی ہشام وستوائی اور اوزاعی نے --- بیجی بن ابی کیرسے روایت بیان کی ہے اور ترندی نے حسن صحیح کہا ہے۔

امام احمد (خلف بن ولید' ابوب' عتب کی بن الی کیر' ابوسلم) حضرت معقیب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماله الله علیما خشک ایرایوں کے لئے دوزخ کاعذاب ہے۔ (تفروبد امام احمد)

امام ابوداؤد اور امام نسائی (ابوعاب سل بن حماد دلال ابومسكين نوح بن ربيد اياس بن حارث بن معيقيب) معتقب عصرت معيقيب ا حضرت معيقيب على سي بيان كرت بي كه مين رسول الله طابيع كى انگوشى كانگران تھا۔ وہ انگوشى لوہے كى تھى ، اس پر چاندى كا طبع تھا اور بعض او قات وہ ميرے ہاتھ ميں بھى ہوتى تھى۔

بقول امام ابن کیر' یہ درست ہے کہ رسول الله طابع کی انگوشی چاندی کی تھی اور اس کا گلینہ بھی چاندی کا تھی ہوں چاندی کا تھا تھی۔ آپ چاندی کا تھا جیسا کہ مسلم بخاری میں ہے۔ رسول الله طابع نے قبل ازیں سونے کی انگوشی بنائی تھی۔ آپ

نے کچھ در پنی پھراس کو پھینک دیا اور فرمایا واللہ میں اسے بھی نہ پنوں گا۔ پھر چاندی کی اگو تھی بنائی' اس کا تھینہ بھی چاندی کا تھا' اس پر محد رسول اللہ منقش تھا۔ ایک سطر میں محد دو سری میں رسول تیسری میں اللہ۔
یہ اگو تھی رسول اللہ مظاہم کے دست مبارک میں تھی پھر حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ میں' بعد ازیں حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی' پھر حضرت عمر اللہ کے بعد کے ہاتھ میں تھی' پھر حضرت عمر اللہ کے بعد میں تھی کے ہاتھ میں تھی مال رہی پھر جاہ اریس میں کر پڑی۔ بسیار تلاش کے بعد نہ مل سکی۔

امام ابوداؤد نے صرف اگو تھی کے بارے آیک مستقل باب باندھا ہے۔ ہم ان شاہ اللہ اس سے حسب ضرورٹ آئودہ بیان کریں گے۔ باقی رہا مطرف معیقیہ کا اس اگو تھی کو پہنوا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے جذام بیں جتلا ہونے کی خبردرست خیس عبدا کہ ابن عبدالبرد فیرو نے نقل کیا ہے لیکن یہ ایک معہور داقعہ ہے۔ شاید ان کو یہ مرض ہی علیہ السلام کی دفات کے بعد لاحق ہوا ہو یا وہ اس مرض میں جتلا موں اور وہ متعدی نہ ہو۔ یا کائل توکل کی وجہ سے ہی علیہ السلام کے خصائص بیں سے ہو۔ جیسا کہ آپ موں اور وہ متعدی نہ ہو۔ یا کائل توکل کی وجہ سے ہی علیہ السلام کے خصائص بیں سے ہو۔ جیسا کہ آپ می عبدارم کی خوام کا باتھ بیالہ بیں رکھ کر کہا تھا ''داللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کھا'' رداہ ابوداؤد۔ طلائلہ می میں مروی ہے کہ رسول اللہ بی بھری مراید من المجدوم فرادک من الاسدی ' توکو ڑھی سے اس طرح فرار اعتیار کر جیسا شیر سے کرتا ہے۔

باتی رہے رسول الله طاعل کے امراء ان کا ذکر ہم نے نام وار قافلوں اور سرایا کے معیم کے مقام پر کیا

4

جملہ صحابہ: جملہ محابہ کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ ابوزرعہ سے منقول ہے کہ وہ ایک لاکھ بیس ہزار ہیں۔ امام شافعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابع کی وفات کے وقت آپ کو دیکھنے اور سننے والوں کی تعداد اندازا ساٹھ ہزار تھی۔ امام حاکم ابوعبداللہ کا بیان ہے کہ قریباً پائج ہزار صحابہ سے حدیث مروی ہے۔ امام ابن کیر کا بیان ہے کہ امام احمد نے کثرت روایت وقت یادداشت وسعت وصلت اور فن حدیث میں امامت کے مقام پر فائز ہونے کے باوصف جن صحابہ سے روایت بیان کی ہے وہ ۱۹۸۷ افراد ہیں اور محال ستہ میں قریباً تین صد محلبہ اس سے زیادہ ہیں۔

حافظان حدیث کی آیک جماعت نے محلبہ کرام کے نام ایام اور ان کی وفیات کے ذکر کا خوب اجتمام کیا ہے۔ ان میں سے جلیل القدر شیخ ابن عبدالبرنے "الاستیعاب" میں اور ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ اور ابومویٰ مدین نے خوب تذکرہ کیا ہے۔ پھران تمام معلومات کو حافظ عزالدین ابوالحن علی بن محمد بن عبدالکریم جزری عرف "ابن صحابیہ" نے اپنی کتاب اسدالغابہ میں جمع کر دیا ہے۔ اس نے عمدہ اور مفید کام کیا 'خوب مرتب اور مدون کیا اور اینے گوہر مقصود کو پالیا۔ رحمہ اللہ واجابہ وجمعہ والسحابتہ 'آمین یا رب العالمین۔

## 

اس انگو تھی کا بیان جو آپ پینتے تھے: امام ابوداؤد نے سنن میں اس کے بارے ایک مستقل عوان قائم کیا ہے۔ اور اس مسئلے میں اس کا ذکر کریں گے۔ اور اس مسئلے میں اس کے دان پر احتاد کیا ہے۔

امام ابوداؤد (وهب بن بقیہ 'فالد' سعیہ' قارہ) حضرت انس والھ سے عیسیٰ بن یونس کی روایت کے معنی کے موافق بیان کرکے اس میں اضافہ نقل کرتے ہیں کہ وہ انگوشی رسول اللہ طابیم کے دست مبارک میں تھی۔ کہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا چروہ تاحیات حضرت ابو بکر والھ کے ہاتھ میں رہی' بعد ازاں حضرت عمر کے مامی تک کہ آپ کا وصال ہو گیا چر حضرت عثمان والھ کا پاس آئی۔ ایک دفعہ وہ چاہ اریس کے منڈر پر تشریف فیما تھے اور انگوشی ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ کنوئیس میں گرگئے۔ آپ نے اس کنوئیس کا سارا پانی نکلوا دیا بھر میں سے منڈالوجہ)

امام ابوداؤد (قتیبه بن سعید اور احد بن صالح ابن وهب ونس ابن شاب زہری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اگو تھی جاندی کی تھی اس کا گلینہ حبثی تھا۔

اس حدیث کو امام بخاری نے لیٹ سے امام مسلم نے ابن وهب طحہ بن کی انصاری اور سلیمان بن بلال سے امام نسائی ابن ماجہ اور عثمان بن ابی شبہ نے عمر سے اور ان پانچوں نے یونس بن بزید ایلی سے موایت بیان کی ہے۔ اور امام ترندی نے اس سند سے اس حدیث کو حسن صحح اور غریب کما ہے۔

امام ابوداؤد (احمد بن بونس نبیر عدطویل) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انگوشی مائندی کی تضی اور اس کا گلینہ بھی چاندی کا تھا۔ امام ترزی اور نسائی نے اس کو زہیر بن جعفی ابو خیثمہ کوئی سے روایت کیا ہے بقول امام ترزی بیر اس سند سے حن صبح غریب ہے۔

امام بخاری (ابومعمر ابوالوارث عبدالعزیز بن صحیب) حضرت انس بن مالک ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیلم نے انگو تھی بنوا کر فرمایا "ہم نے انگو تھی بنوائی ہے اور اس پر نقش بنوایا ہے " پس کوئی ایسا نقش نہ موائے۔" حضرت انس کا بیان ہے گویا میں انگو تھی کی چک کو آپ کی چھنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ رسول الله الجايل كي انگو تھي

امام ابوداؤد (نصیرین فرج' ابواسامه' عبیدالله' نافع) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطاق نے سونے کی انگو تھی ہنوائی اور اس کا تکینہ اپنی ہقیلی کی جانب کیا اور اس پر ''محمہ رسول اللہ'' نقش تھا یہ دیکھ كر صحابہ نے بھى سونے كى انگوٹھياں بنواليں۔ جب آپ نے ان كو پنے ديكھا تو آپ نے سونے كى انگوٹھى كو پھینک کر فرمایا میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگو تھی بنوائی اس میں نقش تھا ''محمہ رسول الله" پھر یہ انگوشی رسول الله ظامل کے بعد حضرت ابو بکڑنے پنی ، پھر حضرت ابو بکڑے بعد حضرت عمر ف اور ان کے بعد حضرت عثال نے حتی کہ وہ چاہ ارلیں میں گریزی۔ اس روایت کو امام بخاری نے بوسف ہی مویٰ کی معرفت ابواسامہ مماد بن اسامہ سے بیان کیا ہے۔

المام ابوداؤد (عمان بن ابي شبه مفيان بن مينه الوب بن موى ان عافى) حصرت ابن عمر سے بيان كرتے مير اس اکو ملی میں "محد رسول اللہ" کندہ تھا اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اس اکو ملی کے تعل سے مواقع لتش ند ہوائے۔ اس روایت کو امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے سفیان بن عیبیند سے بھی میان کیا ہے۔ امام ابوداود وحد بن مجل بن فارس ابوعامم مفره بن زياد نافى حضرت ابن عظرت اس مديث كو في طب السلام سے بیان کرتے ہیں کہ وہ الکوشی چاہ اریس میں کر پڑی۔ بسیار تلاش کے بعد اس کو نہ پایا 'چنانچ حضرت عمّان الله عنى الكوشى بنوائى اس ير "محمد رسول الله" نقش تھا آپ اس سے مركات اور يساكرت تھے۔ امام نسائی نے اس روایت کو محدین معمری معرفت ابوعاصم ضحاک بن مخلد بنیل سے نقل کیا ہے۔ ا گلو تھی کو ترک کرنے کا بیان : امام ابوداؤد (محد بن سلیمان ابراہیم بن سعد امام زہری) حضرت انس بن

مالک سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ مالھام کے ہاتھ میں جاندی کی انگوشی ویکھی۔ چنانچہ محابہ نے بھی الی انگو تھیاں بنوا کر بہن لیں ' پھر نبی علیہ السلام نے وہ انگو تھی پھینک دی تو محابہ نے بھی وہ ا گوٹھیاں بھینک دیں۔ زیاد بن سعد ، شعیب اور ابن مسافر نے بھی امام زہری سے "مپاندی کی اگوٹھی" بیان

کی ہے۔

امام ابن کیر کہتے ہیں کہ اس روایت کو امام بخاری ( یکیٰ بن بمیر ایث این ابن شاب زہری) حضرت انس ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک روز چاندی کی انگو تھی دیکھی ' پھر صحابہ ﷺ نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں تو رسول الله مٹاپیم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی اور محلبہ 🔟 بھی اپنی انگو ٹھیاں پھینک دیں۔

اس روابت کو امام بخاری نے ابراہیم بن سعد زہری مدنی، شعیب بن ابی حزہ اور زیاد بن سعد خراسانی سے معلق بیان کیا ہے۔ اور امام مسلم نے بھی زہری کی روایت بیان کی ہے۔ اور امام ابوداؤد عبدالرحمان بن خالد بن مسافرے اس روایت میں منفرو ہیں۔ ان سب رادیوں نے امام زہری سے "چاندی کی اگو تھی" بیان كى ہے جيساكہ امام ابوداؤدنے بيان كياہے۔

مستحج بات : یہ ہے کہ جو انگو تھی نبی علیہ السلام نے ایک روز پین کر پھینک دی تھی وہ ''سونے کی تھی'' جاندی کی نہ تھی۔ کیونکہ منفق علیہ روایت (مالک عبداللہ بن دیار) حفرت عبداللہ بن عظمے مروی ہے کہ

ر مول الله طابیع سونے کی انگونھی بہنا کرتے تھے ' پھر آپ نے اس کو پھینگ کر فرمایا ' میں اسے بھی نہ بہنوں گاتو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ رسول الله طابیع چاندی کی انگونٹی بکثرت بہنا کرتے تھے اور وہ وصال تک آپ کے ہاتھ میں رہی۔ اس کا تگینہ چاندی کا تھا کسی الگ دھات کا نہ تھا۔

انگوشمی بر تصویر: اور جس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں کسی کی تصویر اور فوٹو تھا اس نے بعید از اسکان بلت کمی اور غلطی کا ارتکاب کیا۔ وہ انگوشمی مکمل چاندی کی تھی، اس کا گینہ بھی چاندی کا تھا اور اس میں تین سطر میں "مجمد رسول اللہ" نقش تھا۔ ایک میں "مجمد" دو سری میں "رسول" تیسری میں "اللہ" کویا یہ الفاظ اس میں کندہ تھے (واللہ اعلم) اور ان کی کیابت اللی تھی ناکہ حسب دستور اس کی مرسید ھی گئے۔ بعض کتے ہیں کہ اس کی کتابت سید ھی تی اور وہ اس طرح گئی تھی، اس کی صحت میں نظر ہے، میری وائست میں اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے نہ صحح نہ ضعیف۔

وہے کی شہ تھی : یہ جملہ احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی چاندی کی اگو تھی تھی۔
ان احادیث کی تردید کرتی ہیں جو ہم نے سنن ابوداؤد اور سنن نسائی سے (ابو عاب سل بن عماد دلال 'ابو سکین رہید ' ایاس بن عادث بہ معیقیب بن ابی فاظمہ ' جدہ ہے ) بیان کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انگو تھی لوہے کی تھی ' اس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔ اس حدیث کے ضعف میں ' وہ روایت مزید اضافہ کرتی ہے جو امام احمہ ' بوداؤد ' ترفدی اور نسائی (ابوطیب عبداللہ بن مسلم سلمی مروزی ' عبداللہ بن بریدہ) ابوہ بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ موضی پیتل کی انگو تھی بہن کر رسول اللہ طابع کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا 'کیا بات ہے جمعے تم سے فرم کی براہ آرہی ہے؟ اس نے وہ چھینک دی چراوہ کی انگو تھی بہن کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ می برو آرہی ہے؟ اس نے وہ چھینک دی پھر اوہ کی انگو تھی بہن کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ می دوز خیوں کا زیور پنے دیکھ رہا ہوں؟ پھر اس نے آثار کر پھینک دی اور دریافت کیا یارسول اللہ! ہیں میں دھانت کی انگو تھی بنواؤں تو آپ نے فرمایا چاندی کی اور مشقال سے کم ہو۔ نبی علیہ السلام بید دائیں ہاتھ کی پہنا کر سے تھے جیساکہ ابوداؤد نے بیان کیا ہے اور ترفری نے شائل میں نقل کیا ہے۔

اور مناو' عبدہ ' عبیداللہ ' نافع سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے بائیں ہاتھ میں اگو کھی پہنا کرتے

الم ابوداؤد (عبدالله بن سعید ؛ یونس بن بکیر) محمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے صلت بن عبدالله او فل بن عبدالمطلب کی دائمیں چھنگلی میں اتکو تھی دیکھ کر بوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ابن

عباس کو اسی طرح پنے دیکھا ہے اور انہوں نے محمینہ باہر کی طرف کیا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ابن عباس کے بارٹ کے بار بارے یمی مگمان ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ طابیم اسی طرح پہنا کرتے تھے۔ امام ترزی نے بھی اس اسی طرح محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ امام بخاری کا فرمان ہے کہ ابن اسحاق نے صلت سے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث حسن ہے۔

ابو عبداللہ کا میان ہے کہ (ابواحہ' انساری' ابوہ' ثمامہ) حضرت انس سے یہ اضافہ بیان کرتے ہیں کہ اگو تھی رسول اللہ طابیام کے ہاتھ میں تھی' چر حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ میں' چر حضرت عمر کے ہاتھ میں۔ جب حضرت عمان خلافت پر متمکن ہوئے' اس اٹنا میں آپ چاہ اریس کے منڈیر پر تشریف فرما تھے۔ آپ انگو تھی کو ہاتھ سے آبار کر ادھر' ادھر اچھال کر' کھیلئے لگے تو وہ چاہ اریس میں گر پڑی۔ ہم حضرت عمان کے ہمراہ تین روز جاتے رہے اور پانی کھینچتے رہے گروہ دستیاب نہ ہوئی۔

وہ حدیث جو شائل میں امام ترفدی (تیبہ 'ابوعوانہ 'ابویسر' نافع) حضرت ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ص نے چاندی کی انگو تھی بنوائی تھی۔ آپ اس سے مرلگایا کرتے تھے 'پیفتے نہ تھے' نمایت غریب ہے۔ سنن میں ابن جرتج ' زہری کی معرفت حضرت انسؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالھیم جب رفع حاجت کے لئے بیت الخلامیں جاتے تو انگو تھی ہاتھ سے آثار لیتے تھے۔

نبی علیبہ السلام کی تکوار کابیان: امام احمد (شرع ابن ابی الزماد ابوہ اللی عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مصود) حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے اپنی تکوار "ذوالفقار" جنگ بدر کی خنیمت سے حاصل کی تقی۔

خواب : یہ وہی تلوار ہے جس کے متعلق آپ نے جنگ احد میں خواب دیکھا تھا کہ میں نے اپنی تلوار فوائققار میں رخنہ اور دندانہ دیکھا ہے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر کی ہے کہ تم کو شکست ہو گی۔ نیز پس نے دیکھا ہے کہ میں نے اس خواب کی تعبیر کی ہے کہ میں کے اس کی تعبیر کی ہے کہ وہ فوج نے دیکھا ہوا ہے 'میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ وہ فوج کا رئیس ہے۔ نیز میں نے اس کی تعبیر کی ہے ''مدیخہ کا رئیس ہے۔ نیز میں نے اس کی تعبیر کی ہے ''مدیخہ اور میں ماجوس دیکھا ہے میں نے اس کی تعبیر کی ہے ''مدیخہ اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گائیس در کی جا رہی ہیں 'پس گائیوں کا ذریح ہونا واللہ بستر ہے 'پس رسول اللہ طابی اللہ طابی ہے کہ کسی کو کہتے ہوئے ساگیا کہ تکوار صرف دوالفقار ہے اور ابن ماجہ نے عبدالر حمان بن ابی الزناد اللہ علی بی نوخیز جوان ہے۔

المام ترفدی (هود بن عبدالله بن سعید) جده مزیده بن جابر عبدی عفری سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علیم ترفدی یہ حدیث غریب ہے) علیم کم میں داخل ہوئ آپ کی تلوار پر سیم و زر کا ملمع تھا (بقول امام ترفدی یہ حدیث غریب ہے) شاکل میں امام ترفدی (محد بن بشار' معاذ بن بشام' بشام' قاده) سعید بن ابی الحن سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کی تکوار کا دستہ چاندی کا تھا۔

ے مرا کیا آپ مجھے رسول اللہ ملاہیم کی موارد دے دیں گے ، مجھے خطرہ ہے کہ لوگ آپ سے یہ چھین لیس گے۔ واللہ اگر آپ مجھے دے دیں تو میری زندگی میں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔

علاوہ ازیں بھی نبی علیہ السلام کے پاس اسلحہ تھا۔ من جملہ اس کے آپ کے پاس زرہیں تھیں جیسا کہ کی ایک نے آپ سے بیان کیا ہے من جملہ ان کے سائب بن بزید اور عبداللہ بن زبیرؓ ہیں کہ رسول اللہ ملکھا نے غزوہ احد میں اوپر تلے دو زرہیں پنی ہوئی تھیں۔

میمین میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیمیم فتح مکہ کے روز مکہ میں آئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ جب آپ نے خود آثار دیا تو کس نے بتایا ہے ہے ابن خطل کعبہ کے غلاف سے لاکا ہوا 'تو آپ نے فرمایا اسے قتل کردو۔ مسلم شریف میں ابوالزبیر کی معرفت 'حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیمیم فتح کہ کے روز مکہ میں تشریف لائے تو آپ کے سرپر سیاہ عمامہ تھا۔

و کیع عمو بن حریث سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملط یا خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے سر مبارک پر چکنائی دار سیاہ عمامہ تھا۔ ان دو روایات کو ترندی نے دشھائل " میں بیان کیا ہے۔

امام ترندی (درادردی عبدالله علی عفرت ابن عمر عبران کرتے ہیں که رسول الله طابیع عمامه باند صح تو اس کا ایک کنارہ کندھوں کے درمیان لاکاتے۔

حضرت الس و اللح كے پاس عصافها: انى مند ميں ابو بكر بزار (ابوشيد ابراہيم بن عبدالله بن محمد الله طابيط ابراہيم اس عصافها: انى مند ميں الكائے ہيں كرتے ہيں كد ان كے پاس رسول الله طابيط كا ايك چھوٹا ساعصافها۔ جب وہ فوت ہوئ تو ان كے ہمراہ قميص اور پہلو كے در ميان ركھ كرد فن كرديا كيا۔ كا ايك چھوٹا ساعصافها۔ جب وہ فوت ہوئ تو ان كے ہمراہ قميص اور پہلو كے در ميان ركھ كرد فن كرديا كيا۔ بزار كا بيان ہے كہ ہمارى دانست ميں مخول بن راشد كے بغير كى نے اس كو بيان نميں كيا۔ وہ صدوق ہم اور اس ميں تشيع ہے اس بر غلطى كا احمال كيا كيا كيا كيا ہے۔ حافظ بيمق نے به سند "مخول" اس حديث كو بيان

کرنے کے بعد کما ہے کہ وہ شیعہ ہے' اسرائیل سے ایسی منفرو روایات بیان کرتا ہے جو کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس کی روایات پر ضعف واضح اور بین ہے۔

نی علیہ السلام کے جوتوں کابیان جن کو بہن کر آپ چلتے تھے: صحح بخاری میں حضرت ابن عظمے مردی ہے کہ رسول اللہ علیم چڑے کا جو آ بہنتے تھے جس پر بال نہ تھے۔

ا پی صبح میں امام بخاری (محد بن مقاتل ، عبدالله بن مبارک) عیسیٰ بن طعمان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس مارے پاس جو ما پین کر آئے۔ اس کے دو تھے تھے ، تو فابت بنانی نے کما بد رسول الله طابع کا جو ماہے۔

امام بخاری نے "کتاب الخمس" میں اس روایت کو (عبداللہ بن محم 'ابواحمد زبیری' عینی بن اسان) حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے جمیں بغیر بال کے جو آ و کھایا 'اس کے دو تھے تھے۔ بعد ازیں ابت بنائی نے حضرت انس سے کی معرفت بتایا کہ یہ رسول اللہ طابع کا جو آ ہے۔ "شاکل" میں اس روایت کو امام ترفری نے احمد بن منبع کی معرفت ابواحمد زبیری سے نقل کیا ہے۔

دوشاكل" ميں امام ترفدى (ابوكريب و كيم سفيان خالد حذاء عبدالله بن حارث) حضرت ابن عباس سے بيان كرتے بيں كه رسول الله طابع كے جوتے كے دو تسم تھے ان كا تسمه دو جرا تھا۔

المام ترفدی (اسحاق بن منصور عبد الرزاق معمر ابن الى ذئب صالح مولى التوامه) حضرت ابو جريرة سے بيان كرتے بيں كه رسول الله طالع كے جوتے كے دو تھے تھے۔

امام ترفدی (محد بن مرزوق ابوعبدالله عبدالرمان بن قیس ابومعادیه بشام محم) حضرت ابو جریرة سے بیان کرتے ہیں دو کرتے ہیں کہ رسول الله مالید کے جوتے کے دو تھے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرکے جوتے کے بھی دو تھے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے سب سے پہلے ایک تسمہ بنایا۔ بقول جو جری لغوی مبال سے مراد وہ تسمہ ہے جو درمیانی انگشت اور انگوشے کے درمیان ہوتا ہے۔

\* ١٠٠ ه بيس رسول الله مطاعظم كے جوتے كا انكشاف: ام ابن كثر فرماتے بيں كه ١٠٠ ه ك بعد به بات مشہور ہوئى كه ايك تاجر ابن ابى حدرد كے باس جوتے كا ايك بير ہے وہ كہتا ہے كه به بى عليه السلام كا جو تا ہے۔ الملك الاشرف موئ بن الملك العادل ابى بحر بن ابوب نے كثير سرمايه دے كر اسے خريدنا چاہا مگر اس نے فروخت كرنے سے انكار كر ديا۔ معمول عرصہ بعد وہ فوت ہو گيا تو وہ جو تا الملك الاشرف فه كور كو ميسر آگيا اس نے فوب تعظيم و تكريم كى۔ جب اس نے قلعہ كے ايك گوشہ ميں "وارالحديث الاشرفيه" كاستك بنياو ركھا تو اسے ايك كرہ ميں محفوظ كر ديا اور ايك خادم مقرر كر ديا جس كا مشاہرہ چاليس در ہم تھا۔ يہ آج بنياو ركھا تو اسے الله شرفيه ميں موجود ہے۔

خوشبو وال : شاکل میں امام ترندی (محد بن رافع وغیرہ ابواحد زیری شیان عبداللہ بن محار موی بن انس) محضرت انس فی سے خوشبو استعال کیا محضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کے پاس ایک ڈبہ تھا آپ اس سے خوشبو استعال کیا کرتے تھے۔

نی علیہ السلام کے پیالے کابیان : امام احمد (یکیٰ بن آدم 'شریک) عاصم سے بیان کرتے ہیں کہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے حضرت انس وہ وہ کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک پیالہ دیکھا' اس میں چاندی کی تارکا جو ڑ لگا تھا۔

مسول الله مالیج کی مصنوع کو خریدتا : حافظ بہتی (ابوعبداللہ نحد بن عبداللہ' احد بن محد نبوی ' تماد بن شاکر' محد بن اساعیل امام بخاری' حس بن مدرک' یکی بن تماد' ابوعوانہ) عاصم احول سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے پاس رسول الله مالیج کا پیالہ دیکھا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا' پھر اس کو چاندی کی تار سے جو ڑ دیا۔

راوی عاصم کا بیان ہے وہ بہت عمدہ اور جھاؤ کے درخت کا چو ڈا پیالہ تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے اس پیالہ میں رسول الله مالیج کو بارہا پانی پلایا۔ ابن سمرین کا بیان ہے کہ اس میں لوہ کا حلقہ اور چھلا تھا۔

حضرت انس کا اراوہ ہوا کہ لوہ کی بجائے اس میں سونے چاندی کا حلقہ ڈال دے تو ابو طلقہ نے کہا کہ جو چیز رسول اللہ مالیک ہو اس میں اور چیا تھا۔

مرسول اللہ مالیک ہو بیا کہ بن حمان سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے پاس بیٹھ تھے کہ آپ نے اس کو سیاہ احد' روح بن عبادہ' مجان بین حوارت ہوں کر کر دیا۔ امام ایک برتن منگوایا' اس میں لوہ کی تار کے تین جو ڑ تھے اور لوہ کا حلقہ اور چھلا تھا۔ آپ نے اس کو سیاہ ایک برتن منگوایا' اس میں لوہ کی تار کے تین جو ڑ تھے اور لوہ کا حلقہ اور چھلا تھا۔ آپ نے اس کو سیاہ فلاف سے باہر نکالا وہ درمیانے پیالہ سے کم تھا اور درمیانے کے نصف سے زائد تھا۔ حضرت انس نے اس میں پانی لایا گیا۔ ہم نے پیا' سروں اور چموں پر چھڑکا اور رسول اللہ مالیکھ پر درود میں پانی لانے کا کہا تو اس میں پانی لایا گیا۔ ہم نے پیا' سروں اور چموں پر چھڑکا اور رسول اللہ مالیکھ پر درود میں بیان کروں اور جموں پر چھڑکا اور رسول اللہ مالیکھ بر درود میں بیان کروں اور جموں پر چھڑکا اور رسول اللہ مالیکھ بر درود

نی علیہ السلام کی سمرمہ وائی : امام احمد (بنید عبداللہ بن مضور عرب حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم کی سرمہ دانی تھی جس سے آپ سونے کے وقت سرمہ لگایا کرتے تھ ' ہر آ کھ میں تین سلائی۔ امام ترفدی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو برنید بن مارون سے نقل کیا ہے۔ علی بن مدین کستے ہیں جس نے بیان کہ میں نے عباد بن منصور سے بوچھا کیا تو نے بید حدیث عکرمہ سے سی ہے تو اس نے کما جھے بید حدیث ابن ابی یکی نے داؤد بن حصین کی معرفت عکرمہ سے بیان کی سے۔

امام ابن کیر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ مصری علاقہ میں ایک مزار ہے اس میں رسول الله مطابط کی بہت سی یادگار اشیاء ہیں بعض متاخرین وزراء نے ان کے جمع کرنے کاخوب اہتمام کیا تھا ان متبرک آثار میں سے وہاں سرمہ دانی ہے، بعض کلکھی وغیرہ بھی بتاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

خلفاء كاسياه لباس : خليفه اس سج دهج سے عوام كے سامنے آناكه اس بر طمانيت و وقار اور بيب و

عظمت کا پر تو ہو آ۔ اس کے رعب داب سے دل مرعوب ہو جاتے اور آ تکھیں خیرہ۔

خلفاء جمعہ اور عید کے روز سیاہ لباس زیب تن کرتے تھے' رسول اللہ طابع سید عالم کی اقتدا و اتباع کی خاطر' کیونکہ امام مسلم اور امام بخاری نے (زہری از انس) امام مالک سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ طابع مکہ میں تشریف لائے تو آپ کے سرمبارک پر خود تھا۔ (اور ایک روایت میں ہے) سیاہ عمامہ تھا (اور دو سری روایت میں ہے) کہ اس کا ایک کنارہ کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔

امام بخاری (مدد اساعیل ایوب میم) ابوبرده سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ نے ہمیں رسول اللہ طابیخ کا کمبل اور موٹانة بند نکال کر دکھایا اور فرایا کہ رسول اللہ طابیخ کی روح ان کپڑوں میں پرواز ہوئی تھی۔
امام بخاری (زہری عبیداللہ بن عبداللہ) حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابیخ شدید مرض میں جتلا ہوتے تو آپ اپ چرے پر چاور ڈال لیتے اور جب مزید شدت ہوتی تو اس کو چرہ اقدس سے ہٹا دستے۔ آپ نے ای کیفیت میں فرمایا ' یبود و نصاری پر اللہ تعالی کی لعنت ہو ' انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد اور عبادت گاہ بنالیا ' آپ ان کی اس شنیع حرکت سے آگاہ فرما رہے تھے اور متنبہ کر رہے تھے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں۔ ان تین کپڑوں ۔۔۔کساء ' ازار غلیظ اور خمیمہ ۔۔۔ کی بارے معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ طابیح کی وفات کے بعد ان کاکیا صال ہوا۔

نبی علیہ السلام کے گھوڑوں اور سوار پول کابیان: ابن اسحاق (بزید بن صبیب مرثد بن عبداللہ مزنی عبداللہ من رزین) حضرت علی وہاتھ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا "مرتجر" نامی اور گدھا تھا "عفیر" نامی اور نجر تھا ول ول نای اور آپ کی ایک تکوار ذوالفقار تھی اور زرہ ذوالففول تھی۔ اس روایت کو حافظ بیستی نے (علم از یجیٰ بن جزار از علیٰ ) اسی طرح نقل کیا ہے۔ امام بیستی بیان کرتے ہیں "کتاب السنن" میں ہم نے آپ کے گھوڑوں کے نام بیان کئے ہیں جو بنی ساعدہ کے پاس تھے لڑاز اور لحیف۔ بعض السنن" میں ہم نے آپ کے گھوڑوں کے نام بیان کئے ہیں جو بنی ساعدہ کے پاس تھے لڑاز اور لحیف۔ بعض کہتے ہیں ویشن طیف اور خرب۔ ابو طلحہ کے جس گھوڑے پر آپ سوار ہوئے تھے اس کا نام تھا مندوب اور آپ کی او نتنی کا نام تھا قصواء ' عضباء اور جدعاء اور آپ کا نچر شحباء اور بیضاء تھا۔

امام بیہتی فرماتے ہیں کسی روایت میں یہ ندکور نہیں کہ آپ ان اشیاء کو ترکہ میں چھوڑ کر فوت ہوئے بجزاس روایت کے جس میں ہے کہ آپ نے اپناسفید خچراسلحہ اور اراضی جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا! نیز آپ کالباس خچراور انگوٹھی جو اس باب میں بیان کر بچکے ہیں۔

ابوداؤد طیالسی (از معہ بن صالح 'ابوحازم) حضرت سل بن سعد والله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق فوت ہوئے اور آپ کا ایک اونی جبہ بنا جا رہا تھا۔ ( حذا اساد جید)

"مند" میں حافظ ابو علی (مجابد موی علی بن عابت عالب جزری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فوت ہوئے اور آپ کے لئے ایک اونی کمبل بناجا رہا تھا۔ (یہ روایت پہلی کی شاہد ہے)
ابوسعید اعرابی (سعدان بن نصیر سفیان بن عیینه ولید بن کی حسرت اعرابی حضرت فاطمہ بنت حضرت حسین والله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اوت ہوئے اور آپ کے لئے " بحث" میں دو چادریں تیار کی جا رہی محسل ہے)

رسول الله طلی کے آفار کے نام : ابوالقاسم طرانی (حس بن اسحاق ستری) ابوامیہ عروبین بشام حانی ، عان بن عبدالرحمان بن علی بن عروه ، عبدالملک بن ابی سلیمان ، عطاء اور عروبین دینار) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹاییم کی تلوار کا قبضہ اور بند تلوار چاندی کا تھا۔ آپ اس کو ذوالفقار کہتے تھے۔ اور آپ کی کمکن تھی اس کا نام "مبداد" تھا۔ آپ کا ایک ترکش تھا اس کا نام "جبع" تھا آپ کی ایک زره تھی جس پر تانب کا کام کیا ہوا تھا "ذات الففول" اس کا نام تھا آپ کے نیزہ کا نام "سفاء" تھا اور آپ کی ڈھال کو "دوقن" کما جاتا تھا نیز سفید ڈھال کا نام "موجز" تھا۔ آپ کے اوھم گھوڑے کا نام "سکب" تھا اور آپ کی ذین کو "دواج" کما جاتا تھا اور آپ کی سفید فچرکا نام "ول ول" تھا اور آپ کی دھاری دار چاور کا نام "نمرہ" کی دھاری دار چاور کا نام "نمرہ" تھا اور آپ کی دھاری دار چاور کا نام "نمرہ" تھا۔ آپ کے ایک چھاگل اور لوٹے کا نام "صاور" تھا اور آئینہ کا "مراۃ" اور قینجی کا نام "الجاح" اور آپ کی خوری کا نام " مشوق" تھا۔

متعدد صحابہ کا بیان نقل ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے درہم و دینار اور غلام و کنیز ترکہ میں نہیں چھوڑے ماسوائے فچر اور اراضی کے وہ بھی صدقہ و خیرات کر دیئے۔ اس حدیث کا نقاضا ہے کہ رسول الله طابع نے ذکورہ تمام غلام اور لونڈیاں آزاد فرما دیں تھیں۔ اور جملہ اسلحہ مال اور مولیثی اور گھر کا مال و متاع سب صدقہ کر دیا تھا جو ہم نے ذکر کیا ہے یا نہیں۔

تحجر: آپ کا فچر شمباتھا (اور اس کو بیضاء بھی کہتے ہیں 'واللہ اعلم) مقوقس جرتج بن میناء شاہ اسکندریہ نے تحفہ ارسال کیا تھا دیگر تحاکف کے ہمراہ۔ غزوہ حنین میں آپ اس پر سوار سے 'شجاعت و جسارت اور توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وشمن کے سامنے بار بار اپنے اسم گرامی کو دہرا رہے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ فچر آپ کے بعد دمزت عبداللہ بن کے بعد دمزت عبداللہ بن معادر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس تھا اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس تھا۔ ضعف کی وجہ سے بطور چارہ اس کے لئے جو کے دلیہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔

آپ کا گدھا: اس کا نام معفور ہے یا عفیر۔ رسول الله مظیم بعض او قات اس پر سوار ہوتے تھے۔
الم احمد (محد بن اسحاق برید بن ابی حبیب برید بن عبدالله عونی عبدالله بن رزین) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں
کہ رسول الله مظیم «عفیر» نامی گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ حافظ ابو معلی نے اس کو عون بن عبدالله کی
معرفت حضرت ابن مسعود ہے بیان کیا ہے نیز متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول الله مظیم گدھے پر
سوار ہوئے۔

متفق علیہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام گدھے پر سوار' ایک مجلس کے پاس گزرے اس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول' مسلمان مشرک اور یہود ملے جلے اور مخلوط تھے۔ وہاں آپ سواری سے اتر پڑے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کی (یہ غزوہ بدر سے قبل کا واقعہ ہے اور آپ کا ارادہ حضرت سعد بن عبادہ دیاہ کی عیادت اور بھار پرسی کا تھا)

عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا جناب! میں آپ کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتا اگرچہ وہ برحق ہوں۔ آپ ہماری محفلوں میں مت تشریف لا ہے۔ یہ اسلام کے غلبہ اور بول بالا سے قبل کا واقعہ ہے۔ مورخ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کی سواری کے غبار کی وجہ سے اس نے اپنے تاک کو ڈھانپ کر کہا' جناب! اپنے گدھے کی بدیو سے ہمیں اذبت نہ پہنچائیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ! رسول اللہ طابع کے گدھے کی بدیو تیری خوشبو سے بمتر اور عمرہ ہے۔ آپ یارسول اللہ طابع ہماری مجالس میں تشریف لاسیے' ہم گدھے کی بدیو تیری خوشبو سے بمتر اور عمرہ ہے۔ آپ یارسول اللہ طابع ہماری مجالس میں تشریف لاسیے' ہم ہونے کو تھے کہ رسول اللہ طابع نے ان کو صبرو سکون کی تلقین کی۔

پھر آپ حضرت سعد بن عبادہ والحد کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ ان کے پاس عبد اللہ بن ابی ابن سلول کا محکوہ کیا تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طابع آپ اس سے پچھے زم بر آؤ کیجئے۔ اس پروردگار کی قتم جس نے آپ کو حق و صدافت سے نواز کر مبعوث فرمایا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے آپ کو حق و صدافت سے نواز کر مبعوث فرمایا ہے۔ ہم اس کو رکیس اور سربراہ قوم بنانے کے انظامات کر رہے تھے (کہ آپ تشریف لے آگے) جب اللہ تعالی نے مدینہ میں حق و صدافت کابول بالاکیاتواس کا حلق خٹک ہوگیا۔

قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام خیبر میں بعض ایام گدھے پر سوار ہوئے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ مال پیا نے حضرت معالط کو گدھے پر اپنے پیچھے بٹھایا آگر ہم یہ سارے واقعات متن اور سند سمیت ورج کریں تو بحث طویل ہو جائے گی' واللہ اعلم۔

شفاء کے ایک قصہ کی تروید: بلق رہا وہ قصہ جو "شفا" میں قاضی عیاض بن موی ہتی اور قبل ازیں امام الحرمین نے "اصول الدین" وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک گرها تھا اس کا نام زیاد بن شماب تھا۔ رسول الله طابیع اس کو مطلوب شخص کی تلاش میں روانہ کرتے تھے 'وہ اس کے گھر کے دروازے پر کھنکھٹا تا اور صاحب خانہ سمجھ جاتا کہ رسول الله طابیع اس کو بلا رہے ہیں۔ اس گرھے نے رسول الله طابیع کو بتلایا تھا کہ وہ پشت ور پشت ایسے سر گدھوں کی اولاد ہے جس پر کوئی نبی سوار ہوا ہے۔ نیز جب رسول الله طابیع فوت ہو گئے تو وہ کو کیں میں گر کر مرگیا۔ اس کی سند قطعاً معروف نہیں متعدد حفاظ حدیث نے اس کو مکر قرار دیا ہے ان میں عبدالر جمان بن ابی حاتم باپ بیٹا دونوں شامل ہیں۔

میں نے اپنے استاذ حافظ ابوالحجاج مزی سے بارہا سنا ہے وہ اس قصہ کاشد و مدسے انکار کیا کرتے ہے۔ ولا کل النبوۃ میں حافظ ابولیم (ابو براحد بن محد بن موئ عزی احمد بن محد بن یوسف ابراہیم بن سوید جذو می عبداللہ بن اذین طائی ور بن بزید فالد بن معدان) حضرت معاذ بن جبل واقع سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں نمی علیہ السلام کے سامنے آگر ایک سیاہ گدھا کھڑا ہو گیا آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں عمرو بن فلال ہوں' ہم سات بھائی تھے' ہرایک پر نبی سوار ہوا ہے۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور میں آپ کی سواری کے لئے تھا ایک یمودی میرا مالک بن گیا' میں جب آپ کو یاد کرتا تو میں اسے گرا دیتا تھا اور وہ جھے خوب مار تا۔ یہ شکوہ سن کررسول اللہ ملاکیا نے فرمایا تو اب ۔فعور ہے۔ یہ حدیث نمایت غریب ہے۔

سیرت النبی کے متعلقہ مباحث و معلومات کے بیان کرنے کا بی مقام ہے اور بی چار حصوں میں ہے۔ اس کتاب شاکل "۲- کتاب ولا کل "۲- کتاب فضاکل "۲- اور کتاب قصائص وبالله المستعان وعلیه التکلان ولا حول ولا قود الا بالله المعزیز الحکیم)

### كتاب الشماكل

#### رسول الله طالعالم كى عاوات وشائل اور آپ كے پاك اخلاق كاؤكر

اس عنوان پر معقد مین اور متاخرین سب لوگوں نے بیشترکتب تصنیف کی ہیں۔ مستقل اور ضمنا" اور جیا"۔ سب سے بمترین مفید اور عدہ کتاب اس عنوان پر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ تذی کی کتاب ہے جو افتحا کے نام سے مضہور ہے۔ اور ہمیں اس کے ساع کا مفصل سند کے ساتھ شرف حاصل ہے۔ ہم ان کے ذکر کردہ مسائل بیان کریں گے اور اس پر قاتل قدر اضافہ کریں گے جس سے کوئی محدث اور فقیہ بے فیاز اور مستعنی نہیں ہو سکتا۔ آغاز میں ہم آپ کے حسن کمال اور روشن جمال کا بیان کریں گے، پھراس کو محمل اور مفصل بیان کریں گے، والله حسبنا ونعم الوکیل۔

کی علیہ السلام کے حسن روشن کا بیان: الم بخاری مخرت براء بن عازب ہے بیان کرتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کا چرہ سب سے خوبصورت تھا اور اخلاق سب سے اعلیٰ اور ارفع تھے۔ نہ آپ زیادہ طویل کے اور نہ بستہ قد۔ اس روایت کو الم مسلم نے بھی ابو کریب کی معرفت 'اسحاق بن منصور سے نقل کیا ہے۔ الم بخاری 'حضرت براء بن عازب ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قدو قامت میں معتدل تھے۔ الم بخاری 'حضرت براء بن عازب ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قدو قامت میں نے آپ کو سرخ پسے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ بعد تھا۔ آپ کے بال کانوں کی لو تک تھے۔ میں نے آپ کو سرخ بیان کرتے ہیں کہ بال کندھوں تک تھے۔ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ بال کندھوں تک تھے۔

الم احمد (د كيم اسرائيل ابواسحاق) حضرت براء بن عازب است بيان كرتے بين كه ميں نے كسى طويل والے فض كو ميں كہ ميں نے كسى طويل والے فض كو مرخ حلد --- جو را --- ميں رسول الله طابيع سے زيادہ خوبصورت نہيں ويكھا۔ آپ الله علي كندھوں تك يوت قامت ميل كندھوں تك يوت قامت ميل كندھوں تك يوت قامت ميل كندھوں كے درميان معمولى فاصلہ تھا۔ آپ نہ طويل تھے نہ يست قامت ميل كندھوں كے درميان معمولى خاصلہ تيا نہ طويل تھے نہ يست قامت ميل كندھوں كے در نسائى نے و كيم سے بيان كيا ہے۔

امام احمد (اسود بن عام' اسرائیل' ابواسحاق' براء ' یکی بن ابی بکیر' اسرائیل' ابواسحاق) حضرت براء سے بیان کرتے ہیں میں نے کائنات میں سے سرخ حلہ میں رسول اللہ مالیا ہے نیادہ خوبصورت کی کو نہیں دیکھا اور آپ کے بال کندھوں پر پڑتے تھے' بقول ابن ابی بکیرکندھوں کے قریب تھے۔ ابو اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے براء سے یہ حدیث بیان کرتے تو مسکرا پڑتے۔ اس روایت کو امام بھاری نے براء سے یہ حدیث بیان کرتے تو مسکرا پڑتے۔ اس روایت کو امام بھاری نے ماری کرتے تو مسکرا پڑتے۔ اس روایت کو امام بھاری نے کا سال الربید میں' اسرائیل او بواسحال بیان کیا ہے۔

امام بخاری ابواسحال سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت براء بن عاذب سے بوچھا گیا کیا رسول اللہ طابعالم کا چرو انور کا توار جیسا تھا؟ انسوں نے جواب دیا جیس بلکہ قراور چاندکی مشل تھا۔ اس روایت کو امام ترزی نے زمیر بن معاویہ جعنی کوئی کی معرفت ابواسحال عمرو بن مبداللہ سبیعی کوئی سے اس نے حضرت براء بن عادب سے نقل کیا ہے ادر اس کو حسن میچ کما ہے۔

ولا كل ميں حافظ بيہ فق (ابوالحن بن الغضل قطان دربغداد عبدالله بن جعفر بن دوستوب ابوبوسف يعقوب بن سفيان ابوليم اور عبدالله اسرائيل ساك) حضرت جابر بن عبدالله است الله عبدالله اس كا ان سے كسى آوى لے بوجها كيا رسول الله طابط كا چره انور تكوار جيسا تھا؟ تو آپ نے فرمايا نہيں بلكه سورج اور چاند جيسا منور تھا۔ امام مسلم نے اس كو اس طرح ابو بكرين ابى شيبه كى معرفت عبيد بن موك سے بيان كيا ہے۔

امام احمد نے اس کو طویل حدیث سے بیان کیا ہے۔ وہ (عبدالرزاق اسرائیل عاک) حضرت جابر بن سمرۃ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کے سراور داڑھی مبارک کے اسکلے جصے کے پچھ سفید بال سیاہ بالول میں مخلوط تھے۔ جب تیل لگا کر کتھی کرتے تو نمایاں نہ ہوتے اور جب بال پر آئندہ ہو جاتے تو وہ سفید بال واضح ہو جاتے۔ آپ کے سراور داڑھی کے بال کھنے تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا آپ کا رخ الور تکوار جیسا تھا تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح گول تھا۔ نیز انہوں نے مزید کہا کہ میں نے مر نبوت آپ کے کندھے کے پاس دیمی کو تری کے انڈے جیسی جو آپ کے جسم کے رنگ کے مشابہ تھی۔ حافظ بہتی (ابوطاہر فقیہ ابوطاہر بن بال محمد بن بال محمد بن اساعیل الحمن کاربی العدن ابواساق) حضرت جابر بن سمرۃ صابح بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مائی کا جانہ کی دات میں سرخ "حلہ" بیٹ دیکھا۔ میں آپ کو اور سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مائی کا وادا کی دات میں سرخ "حلہ" بیٹ دیکھا۔ میں آپ کو اور

محاکم: یہ روایت امام ترزی اور نسائی نے بھی (ہناد بن سری عیثر بن قاسم) اشعث بن سوار سے نقل کی ہے۔ بقول امام نسائی نے اشعث بن سوار سے نقل کی ہے۔ بقول امام نسائی نے اشعث صعیف راوی ہے اور اس نے غلط بیان کیا ہے اور صحیح یہ بات ہے کہ ابواسحاق و حضرت براغ سے بیان کرتے ہیں اور بقول ترزی یہ حدیث حسن ہے اور میری وانست میں اسے صرف اشعث ہی بیان کرتا ہے۔ اور میں نے امام بخاری سے پوچھاکیا ابواسحاق از براغ زیادہ صحیح ہے یا از جابی تو امام بخاری سے بوچھاکیا ابواسحاق از براغ زیادہ صحیح ہے یا از جابی تو امام بخاری سے بوچھاکیا ابواسحاق از براغ زیادہ صحیح ہے یا از جابی تو امام بخاری نے دونوں روایات کو صحیح سمجھا۔

جاند کو دیکھنے لگا' چنانچہ آپ میری نگاہ میں جاند سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔

بخاری کی "صدیث توب" میں حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول الله طابع جب مسرور اور الله علام جب مسرور اور اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خوش ہوتے تو آپ کا چرہ چاند کے عکزے کی طرح چمک اٹھتا۔ (بیہ حدیث قبل ازیں بیان ہو چکی ہے) لیھوب بن سفیان (سعید' یونس بن ابی معفور عبدی' ابواسحاق ہمدانی) ہمدانی خاتون (جس کا اس نے نام لیا تھا) سے بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مطابع کے ہمراہ حج کیا' میں نے آپ کو شتر پر سوار دیکھا۔ آپ بیت

تھا) سے بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مائی مل مراہ ج کیا میں نے آپ کو شتر رسوار دیکھا۔ آپ بیت اللہ کا طواف کررہ ہیں اور آپ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ آپ دو سرخ چادروں میں ملبوس تھے جو آپ کے گندھوں پر تھیں۔ جب جراسود کے پاس سے گزرتے تو عصا سے اس کو چومتے اور اس کو قریب کرکے چوم لیتے۔

لیعقوب بن سفیان (ابرائم بن منذر' مبداللہ بن موی تبی اسامہ بن زید) ابوعبیدہ بن محد بن محار بن یا سر سے بیان کرمے بیں کہ بیس نے رکھ بنت معوذ سے عرض کیا کہ رسول اللہ طابا کا علیہ بیان فرمائے۔ تو انسوں کے کما بیٹا! اگر تو آپ طابا کو دیکھ لیتا تو تو سجعتا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔

اس روایت کو امام بہتی، عبداللہ بن مولی تھی سے اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس بمدانی مائی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس بمدانی مائی نے کہا کہ اس بالدانی مائی نے کہا اگر تو آپ کو دیکھ یا تا تو کہتا کہ آفاب طلوع ہو رہا ہے۔

الم زہری کی متفق طیہ روایت میں عروہ کی معرفت حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله علیمام

کی علیہ السلام کے رنگ کا بیان: امام بخاری (یکی بن بیر ایث خالد بن بزید سعید بن بال ان رہید بن فید برائی علیہ السلام کے رنگ کا بیان کر رہے تھے کہ میدالر مان) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ طابع کا حلیہ بیان کر رہے تھے کہ پورمیانہ قامت تھے نہ لیے نہ لیست ویک صاف شھوا نہ بالکل سفید نہ گندم گوں اور آپ کے بال نہ میر میل اسلامی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے ویں سال آپ پر مکہ میں میل اور وی سال آپ پر مکہ میں بازل ہوئی اور وی سال مدینہ میں آپ کے سراور واڑھی میں بیس بال سفید نہ تھے۔ ربیعہ کا بیان ہے لیا میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے تو جھے کی نے بتایا کہ وہ خوش ہو کے ایک استعمال کی وجہ سے سرخ ہے۔

الم بخاری (عبدالله بن یوسف الک بن انس و ربید بن ابی عبدالر مان) حضرت انس بن مالک سے بیان علی بیان کے بیان کے بیان کے بین که رسول الله ملاقع نه زیادہ لمجھ نے نہ بست قامت ورنگ نه زیادہ سفید تھا نه گندم گول اور بال محمل کے بین میں دس محمل سیدھے۔ آپ کو الله تعالی نے چالیس سال کی عمر میں مبعوث فرمایا کمہ میں دس محمل کی اور مدینہ میں بھی دس سال اس بھی سفید کی اور داڑھی میں بیں بال بھی سفید

الم مسلم ( یکی بن یکی کی معرفت) مالک بن انس سے بیان کرتے ہیں۔ نیز امام مسلم ( تیب کی بن ایوب فی بن ایوب فی بن جر اسامیل بن جعفر اور قاسم بن زکریا ، خالد بن مخلد ، سلمان بن بال) اور بید تینول ربید بن ابی

عبد الرحمان سے بیان کرتے ہیں۔ امام ترزی اور نسائی گئیبہ کی معرونت مالک بن انس سے بیان کرتے ہیں اور بھول ترزی ہ بقول ترزی یہ حدیث حسن صبح ہے۔ حافظ بیہتی مضرت البتہ اور حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم کا رنگ صاف ستھ اتھا اور بیہتی (بیان کرتے ہیں کہ البت کی طرح حمید طویل نے بھی بیان کیا ہے) حضرت انس شے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم گذم گوں تھے۔ اس حدیث کو حافظ برزار نے (علی اللہ بن عبداللہ عید انس سے اس طرح بیان کیا ہے۔

حافظ بزار (مر بن شی عدالوهاب مید) حفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہم طویل قامت میں کہ رسول اللہ طاہم طویل قامت سے نہ پست۔ جب آپ چلتے تو آگے جمک کر چلتے اور آپ الندم کون سے۔ حافظ بزار کا بیان ہے کہ ماری دائست میں یہ ہے کہ ماسوائے خالد اور عبدالوحاب کے کمی نے مید طویل سے یہ بیان فہیں کیا۔

حافظ ہیمن (ابوالحسین بن بشران ابوجعفر بزار ' یکیٰ بن جعفر اللہ ملی بن عاصم ' حید) حضرت انس سے بیان کرتے۔ بیں کہ انسوں نے رسول اللہ مناملا کا حلیہ بیان کیا کہ آپ کا رنگ سفید جمندی ماکل تھا۔

میں (ابن کیر) کہتا ہوں کہ یہ فقرہ پہلے فقرے سے بہتر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چمو پر گندمی رنگ نمایاں رہتا تھا کرت اسفار اور دھوپ میں چلنے پھرنے کی وجہ سے 'واللہ اعلم۔

حضرت ابوالطفيل وي عد الخرى صحابي : يعقوب بن سفيان قسوى (مروبن عون اور سعيد بن منصور ظله بن عبداللہ بن جریری) حضرت ابوا للفیل واقع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطابع کو بچھم خود ویک ہے۔ میرے علاوہ اب روئے زمین پر ان کو دیکھنے والا زندہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا اسول الله ملا الله حلیہ مبارک بیان سیجے۔ انہوں نے کما آپ سفید فام اور خوبرد تھے۔ امام مسلم نے اس روایت کو سعیدین منصور سے بیان کیا ہے۔ نیز اس کو ابوداؤد نے سعید بن ایاس جریری کی معرفت حضرت ابوا اللفیل عامر بن وا ثله کیشی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع سفید فام خوبصورت تھے' جب چلتے تو تیز چلتے محویا آپ ڈ هلوان میں اتر رہے ہیں۔ (لفظ الی واؤو) امام احمہ' زید بن ہارون جربری سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوا للفیل ی بھراہ طواف کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا ونیا میں رسول اللہ مٹایل کو دیکھنے والا میرے علاوہ کو آیا زندہ سیں۔ میں نے بوچھا آیا آپ نے رسول اللہ ماليد موليام كو ديكھا ہے؟ انهوں نے اثبات ميں جواب ديا تو مي نے یوچھا آپ طابیط کا حلیہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سفید فام 'خوبصورت اور معتدل قامت تھے۔ اس روایت کو ترمذی نے سفیان بن و کیج اور محمر بن بشار کی معرفت پزید بن ہارون سے بیان کیا ہے۔ حافظ بيهي (ابوعبدالله الحافظ عبدالله بن جعفريا ابوالفضل محد بن ابراتيم احمد بن سلمه واصل بن عبدالاعلى اسدى محر بن فنیل' اساعیل بن ابی خالد) حضرت ابو جحیفہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مال کا کو دیکھیا آپ سفید فام ہیں اور بو ڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت حسن بن علی آپ کے مشاہمہ تھے۔ امام مسلم نے اس روایت کو واصل بن عبدالاعلیٰ سے نقل کیاہے اور امام بخاری نے عمرو بن علی کی معرفت محمد بن فغیل سے پی روایت بیان کی ہے۔ اور یہ اصل حدیث محیمین میں ذکور ہے لیکن اور الفاظ کے ساتھ جیسا کہ آئندہ بیان ہو گی۔ محد بن اسحاق (زہری' عبدالرحمان بن مالک بن جعثم' ابوہ) بیان کرتے ہیں که سراقه بن مالک نے بتایا کے میں رسول الله طاحیم کے پاس آیا جب میں آپ کے قریب ہوا اور آپ او نٹنی پر سوار تھے میں آپ کی پنڈلی وکھ رہا تھا گویا کہ وہ محجور کا گابھ ہے (اور یونس کی روایت میں ابن اسحاق سے ہے) والله گویا میں آپ کی پنڈلی رکاب میں وکھ رہا ہوں محجور کے گابھے کی طرح (سفید سفید چکدار) میں نے کما خوب سفید ہونے کی وجہ سے گویا وہ محجور کا گابھ ہے۔

امام احمہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن اسید (کے از نزامہ قبیلہ محرش یا مخرش) سے بیان کرتے ہیں کہ فی علیہ السلام بعرانہ سے رات کو آئے عمرہ کیا اور واپس چلے آئے وہاں آپ نے صبح کی جیسا کہ بیس رات بسرگی ہو' میں نے آپ کی پشت ویکھی گویا وہ چاندی کا نکزا ہے۔ اس حدیث کو یعقوب بن سفیان نے حمیدی کی معرفت سفیان بن عیینه سے بیان کی ہے۔

لیتقوب بن سفیان (اسحاق بن ابراہیم بن علاء عرد بن حادث عبداللہ بن سالم نبیدی محمد بن مسلم) سعید بن مسب الله سفید بن مسلم) سعید بن مسب الله سفید بیان کرتے ہوئے سنا کہ مسب الله سفید تھے۔ یہ سند حسن ہے اور اصحاب صحاح سند نے اس کو بیان نمیں کیا۔

امام احمد (حن عبدالله بن لحيد) ابويونس سليم بن جبيد غلام حفرت ابو بريرة سے بيان كرتے ہيں كہ اس في حفرت ابو بريرة سے بيان كرتے ہيں كہ اس في حفرت ابو بريرة سے نقل كياكہ ميں نے رسول الله طابيط سے كى كو خوبصورت نميں ديكھا۔ آپ ايسے تھے گويا سورج كى چمك آپ كى پيشانى ميں رواں ہے۔ آپ سے تيز رفار ميں نے كى كو نميں ديكھا گويا فين آپ كے لئے ليينى جا رہى ہے اور ہم خوب تك و دو سے چلتے تھے اور رسول الله طابيط اپنى رفار سے تھل رہے ہوتے تھے۔ امام ترفدى نے اس كو تتيبه كى معرفت ابن لھيد سے بيان كيا ہے اور اس ميں ہے گويا سورج كى چك آپ كے رخ زيبا ميں رواں ہے اور ترفدى نے اس كو "غريب" كما ہے۔

المام بیہ فق نے اس روایت کو (عبداللہ بن مبارک سلدین بن سعد مصری عمرو بن عارث ابویونس) حضرت الع مربرہ دی اس میں میں میں عساکرنے اس طرح (حملہ ابن وهب عمرو بن عارث ابویونس) حضرت الع مربرہ اس میں کیا ہے۔ حافظ ابن عساکرنے اس طرح (حملہ ابن وهب عمرو بن عارث ابویونس) حضرت الع مربرہ سے بیان کیا ہے۔

المم بیمقی (علی بن احمد بن عبدان' احمد بن عبید صفار' ابراہیم بن عبدالله' تجاج' حماد' عبدالله بن محمد بن عقیل' محمد بن افل' ابن الحیف کصفرت علی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طائیط کا رنگ چمکدار تھا۔ ابوداؤد طیالسی (مسعودی' مثان بن عبدالله بن هرمز' نافع بن جیر) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طائیط کا رخ زیبا سرخی ماکل انتھا۔

لیعقوب بن سفیان (ابن اصفهانی شریک عبد الملک بن عمیر) نافع بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ملی استودی عثان کی استودی عثان کی کہ سعودی عثان کی استودی عثان کی مسلم عرض سلم عرض سلم عرض سلم عرض سلم علی مسلم عرض سیان کر کے کما ہے کہ یہ حدیث صحح ہے۔ امام بہتی کا بیان ہے کہ یہ حدیث حضرت علی مسلم اور سند سے بھی بیان ہوئی ہے۔

میں (ابن کثیر) کہا ہوں کہ اس مدیث کو ابن جریج (صالح بن سعید ' نافع بن جیر) حضرت علی سے بیان

کرتے ہیں۔ حافظ بیہتی کا بیان ہے اور کما گیا ہے کہ سرخی مائل وہ جسم تھا جو دھوپ اور ہوا کے سامنے کھلا رہتا تھا اور جو لباس کے اندر پوشیدہ رہتا تھا وہ سفید چیکدار تھا۔

نبی علیہ السلام کے چرے کی خوبیوں اور محاس کے بیان ہیں : تبل ازیں حفرت ابوا الفیل کا قول بیان ہو چکا ہے کہ آپ کا رنگ قول بیان ہو چکا ہے کہ آپ کا رنگ صاف سخوا تھا اور حفرت براغ کا قول بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ کا رنگ صاف سخوا تھا اور حفرت براغ کا قول بھی کہ ان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ طابع کا چرہ چک و کہ میں تلوار کی مانند تھا تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح روش مدور کہ ان سے اس قتم کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا تلوار جیسا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح روش مدور تھا اور حضرت رہے بنت معوذ کا قول بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے کہا آگر تو رسول اللہ طابع کو دیجہ لیتا تو کھا اور حضرت رہے بنت معوذ کا قول بھی گزر چکا ہے کہ تو دیکھا سورج طلوع ہو رہا ہے اور ابواسحات سبیعی آفاب طلوع ہو رہا ہے اور ابواسحات سبیعی نے آئیب طلوع ہو رہا ہے اور ابواسحات سبیعی نے ایک ہدائی خاتون سے بیان کیا ہے کہ ہیں نے دسول اللہ طابع ہمراہ جج کیا اور ابواسحات نے اس سے کہ بوچھا تو اس نے کہا گویا کہ آپ کا چرہ بدر منیر ہے ' ہیں نے تھی اور ابواسحات نے اس سے حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے گویا کہ سورج کی چک آپ کے چرہ میں رواں ہے۔ اور آیک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے گویا کہ سورج کی چک آپ کے چرہ میں رواں ہے۔ اور آیک روایت میں ہے کہ قراب کی پیشانی میں سورج کی چک آپ ہے جہرہ میں رواں ہے۔ اور آیک روایت میں ہے کہ قراب کی پیشانی میں سورج کی چک آپ ہے جہرہ میں رواں ہے۔ اور آیک روایت میں ہے کہ قراب کی پیشانی میں سورج کی چک آپ ہے۔

امام احمد (عفان اور حسن بن موی ماد بن سلم عبدالله بن محمد بن عقیل محمد بن علی) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملائع کا سراقدس صخیم تھا اللہ تکھیں موٹی تھیں کیلیں تھی تھیں اللہ تکھول میں سرخ دورے تھے اوار تھی کے بال کھنے کرتگ صاف شفاف تھا بھیلیال اور پاؤں مضبوط تھے۔ جب چلتے تو گویا معلوم ہو آ آپ بالائی میں چڑھ رہے ہیں اور جب مڑتے تو اچاتک مڑجاتے۔ (تفرد بہ احمد)

آبو معلی (زکریا اور یکی واسطی، عباد بن عوام، جاج، سالم کی، ابن صنیف ) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے نبی طابع کا طلبہ بوچھا گیا تو بتایا بہت قامت سے نہ طویل قامت، خوبصورت بال، معمولی تھنگریائے، چرو مبارک سرخی ماکل، ضخیم جو ژول والے، شخنے اور قدم پر گوشت موٹے سر ضخیم، سینہ سے ناف تک بالوں کی طویل لکیر، میں نے قبل ازیں آپ ایسا دیکھا نہ بعد ازیں۔ جب آپ چلتے تو جھک کر گویا و صلوان سے اتر رہے ہیں۔

محمد بن سعد (واقدی عبرالله بن محمد بن عربن علی اوه عبره علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سال ہو کھر بن سعد (واقدی عبرالله بن محمد بن عمر کیا۔ بیں ایک روز خطبہ وے رہا تھا اور ایک یبودی عالم ہاتھ بیں کتاب کے کو اوکی رہا تھا اور ایک یبودی عالم ہاتھ بیں کتاب کے کو اوکی رہا تھا۔ جب اس نے مجھے ویکھا تو کما ابوالقاسم کا طلبہ مبارک بتا ہے۔ حضرت علی نے کما ارسول الله سال بن فید ہوئے نہ وراز قامت آپ کے بال نہ زیادہ گھنگریا لے نہ بالکل سیدھے آپ کے بال ساو معمولی گھنگریا لے نے سر صحیم تھا آپ کا رنگ سرخی ماکل تھا۔ آپ کے مفاصل اور جو رُ بردے تھے ' ہتھیلیال اور قدم پر گوشت موٹے تھے ' سینہ مبارک سے ناف سک بالوں کی لمبی کیسر تھی ' پکوں کے بال گھنے تھے دونوں ابرو طے ہوئے تھے بیشانی روش کشادہ دونوں کندھوں کے درمیان معمولی فاصلہ تھا۔ جب چلتے تو جھک

کر مستعد ہو کر چلتے گویا کہ و حلوان سے از رہے ہیں میں نے آپ کی مثل کی کوئنہ اس سے قبل دیکھانہ بعد ازاں۔

حضرت علی کابیان ہے کہ پھر میں خاموش ہو گیا تو یمودی عالم نے کما ''اور'' تو علی نے کما یہی مجھے اب
یاد ہے تو یمودی عالم نے کما' آپ کی آ کھوں میں سرخ ڈورے ہیں' داڑھی اور منہ خوبصورت ہے' کان
بورے ہیں' یکبارگی سامنے آتے اور اچانک پیٹے پھیرتے ہیں۔ یہ س کر حضرت علی نے کما واللہ! یمی آپ کی
صفات ہیں۔ یمودی عالم نے مزید بوچھا تو علی نے کما' وہ کیا؟ تو یمودی عالم نے کما آپ میں جھکاؤ ہے تو علی نے
کما وہی جو آپ کو میں نے بتایا ہے گویا آپ ڈھلوان سے اثر رہے ہیں۔ یہ س کر یمودی عالم نے کما یہ آپ
کی صفات ہیں' اپنے آباء کی کتاب میں تحریر پاتا ہوں۔ ہم آپ کی دیگر صفات یہ بھی موجود پاتے ہیں کہ آپ
اللہ کے حرم' امن کے مقام' اور بیت اللہ کے شریس مبعوث ہوں گے پھروہ حرم کی طرف ہجرت کریں گے
جے وہ خود حرم قرار دیں گے اور وہ بیت اللہ کے حرم کی طرح محترم ہوگا۔

ہم یہ ہمی تحریر پاتے ہیں کہ جن انصار کی طرف آپ ہجرت کریں گے وہ عمرین عامر کی اولاد ہیں تخلیتان والے اور ان سے قبل وہاں یہود آباد تھے۔ حضرت علی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا وہی وہی۔ رسول اللہ طابع ہیں نیہ سن کر یہودی عالم نے کہا میں کوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور عالم گیر رسول ہیں اور انشاء اللہ اس عقیدہ پر میرا مرنا اور جینا ہو گا اور اس پر میرا حشرہو گا۔ پھروہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو تا آپ اس کو قرآن پڑھاتے اور اسلامی عقائد سے آگاہ فرماتے پھر حضرت علی اور یہودی عالم وہاں سے مینہ آئے اور وہ یہودی عالم حضرت ابو بھر کی خلافت میں فوت ہوا۔ اور وہ مشرف بہ اسلام تھا۔

رسول الله طامل كى بد فدكور بالاصفات حضرت على سے متعدد اساد سے مروى بير-

لیعقوب بن سفیان (سعید بن منصور' خالد بن عبدالله' عبیدالله بن محر بن عمر بن علی بن ابی طالب' محر بن عمر' عر) بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا' یا گزارش کی گئی کہ رسول الله طابیط کا حلیہ بتاسیئے تو آپ نے بتایا آپ سفید فام سرخی ماکل سے' آگھ کی تیلی اور ٹیا سیاہ اور پلکیس لمبی تھیں۔

شعله اور شکله کامعنی: بقول ابوعبید لغوی شمله کامعنی بے آگھ کی سیابی میں سرخی اور سکله کامفهوم ہے۔ آگھ کی سفیدی میں سرخی۔ میں (ابن کثیر) کہتا ہوں امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں (ابومویٰ کور بندار' احد بن منی 'ابوقطن) شعبہ سے بیان کیا ہے اور اس نے اشکل العینین نقل کیا ہے اور اس حدیث کو حسن صحیح کما ہے اور صحیح مسلم میں " کٹللہ" کا معنی "لبی پلکیں" بیان کیا ہے اور یہ کسی راوی کی تغییر ہے اور ابوعبید کا قول اور معنی "حمرة نی بیاض العین" آنکھ کی سفیدی میں سرخ ڈورا' زیادہ مشہور اور صحیح تر ہے اور آنکھوں کی بیہ کیفیت قوت و شجاعت اور طاقت و شہامت کا مظهر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

لیعقوب بن سفیان (اسحاق بن ابراہیم عمو بن حرث عبداللہ بن سالم نبیدی نہری سعید بن سبب) حضرت ابو جریرہ سعید بن سبب) حضرت ابو جریرہ سعید بن سفیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کشادہ پیشانی سے نیکوں کے بال لیم سفیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ایک رادی در مکہ ابوھالہ سی کا بین حسن بن علی این ماموں سے بیان رابو خسان جمیع بن عمر بن مبدالر مان عجل ایک رادی در مکہ ابو عالیہ متصل نہ سے ان کے در میان ایک رست کہ رسول اللہ طابع کم کشادہ بیشانی شکیعے ابرو بورے باہمی متصل نہ سے ان کے در میان ایک رگ سے کا عصر کے وقت چول جاتی بلند بین اس پر نور برستا رہتا تھا۔ آپ کو غور سے نہ دیکھنے والا بلند بین طکے رخسار کشادہ منہ اور کشادہ دانت سمجھتا تھا۔

یعقوب (ابراہیم بن مندر' عبدالعزیز بن ابی ثابت زہری' اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ' عمد مویٰ بن عقبہ' کرمیب) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ کے دو سامنے والے دانتوں میں کشادگی تھی' آپ بات کرتے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نورکی طرح چمک دکھائی دیتی تھی۔ امام ترزی نے اس روایت کو عبدالله بن عبدالرحمان کی معرفت ابراہیم بن منذر سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (و کیم ، مجمع بن یکی ، عبدالله بن عمران انصاری علی اور مسعودی ، عثان بن عبدالله ، برمز ، نافع بن جبید ، حضرت علی سے بیان کرتے ہیں رسول الله مظامیم نه پست قد سے نه دراز قامت آپ کے بال نه زیاده محمولی گھنگریا لے سے سر ضخیم تھا آپ کا رتگ سرخی ما کل تھا۔ آپ کے مفاصل اور جو ڑ بوے سے ، بھیلیال اور قدم پر گوشت موٹے سے ، سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لمبی کیر تھی ، پیکول کے بال گھنے سے دونوں ابرو ملے ہوئے سے پیشانی روشن کشادہ دونوں کندھوں کے درمیان معمولی فاصلہ تھا۔ جب چلتے تو جھک کر مستعد ہو کر چلتے گویا کہ ڈھلوان سے اتر رہے ہیں میں نے آپ کی مثل کی کو نه اس سے قبل دیکھانہ بعد ازاں۔

سند : بقول ابن عساکر' اس روایت کو عبداللہ بن داؤد فریبی نے مجمع بن کیلی سے بیان کیا ہے۔ ابن عمران انساری اور علی ؓ کے در میان ایک مجمول راوی کا اضافہ کیا ہے۔

پھر آپ نے (عمرہ بن علی فلاس' عبداللہ بن داؤد' مجمع بن کیلی انساری' عبداللہ بن عمران انساری) مجمول راوی انساری سے سند بیان کر کے کما ہے کہ میں نے حضرت علیؓ سے حلیہ رسول اللہ طابیخ کے بارے بوچھا اور آپ کوفہ کی محبد میں تلوار کے پر تلہ سے گوٹھ مار کر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت علیؓ نے کما' آپ کا رنگ سفید تھا سرخی ماکل' آکھیں موٹی' بال قریباً سیدھے' سینہ سے ناف تک بالوں کی تبلی دھار' ملکے اور کم

سوشت رضار' واڑھی تھی ' سر کے بال کانوں کی او تک 'کویا کہ آپ کی گردن چاندی کی صراحی ہے۔ سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیراور دھاری آپ کے شکم اور سینہ پر علاوہ ازیں بال نہ تھ' ہتے لیال اور قدم پر گوشت تھے جب آپ چلتے تو گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں اور جب چلتے تو گویا مستعدی سے بہاڑ سے نیچ آرہے ہیں اور جب مڑتے تو معا مڑتے نہ طویل قامت تھے نہ پست قامت نہ عاجز تھے نہ درشت خو' گویا کہ آپ کا پسینہ چرے پر آبدار موتی ہیں اور آپ کے پسینہ کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمت اور ممک دار ہے۔ میں نے ان کی مثل نہ پہلے دیکھانہ بعد میں۔

یعقوب بن سفیان (سعید بن منصور 'نوح بن قیس حرانی 'خالد بن خالد سمی ) یوسف بن مازن مازنی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت علی سے عرض کیا آپ رسول الله طابیع کا حلیہ بیان فرما دیں تو بتایا آپ سفید فام تھے سرخی ماکل 'سر صفیع' چرو روشنی چکدار' لمبی پکیس۔

امام احمہ و حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع کا سر صخیم تھا، رنگ سفید سرخی ماکل تھا ہتھا اور پاؤں پر گوشت اور موٹے سے واڑھی تھنی تھی۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر مقی۔ جس کے جو ڑ موٹے سے۔ و حلوان میں چلتے معلوم ہوتے آھے کو جھک کر چلتے نہ پست قامت نہ وراز قامت میں نے جم کے جو ڑ موٹے سے۔ وحلوان میں چلتے معلوم ہوتے آھے کو جھک کر چلتے نہ پست قامت نہ وراز قامت میں نے جمل ازیں آپ ایسا کوئی نہیں دیکھا اور نہ بعد ازاں۔ اس روایت کے بیشتر شواہد حضرت علی دیاتھ اور حضرت علی دیاتھ سے مروی ہیں۔

خضاب: واقدی 'زیاد بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص ہے بوچھا کیا رسول الله مالی و قاص ہے بوچھا کیا رسول الله مالی کیا ؟ تو آپ نے کہانہ لگایا اور نہ ہی اس کا ارادہ کیا 'رسول الله مالی کیا ؟ تو آپ نے کہانہ لگایا اور نہ ہی اس کا ارادہ کیا 'رسول الله مالی کیا ہوتا تو شار کر منفقہ -- ہونٹ اور شمدی کے در میانی حصہ -- میں چند بال سفید شح میں ان کو شار کرنا چاہتا تو شار کر لیت اور لیتا میں نے مزید بوچھا آپ کا حلیہ مبارک بتائے تو انہوں نے کہا معتدل قامت شے۔ نہ در از نہ بست اور نہ ہی گندم گوں 'اور آپ کے بال نہ گھنگریا لے نہ سید سے آپ کی داڑھی خوبصورت تھی مراور داڑھی کے بال نہ تھی آپ کی پیشانی روشن تھی رنگ سفید سرخی ماکل تھا۔ انگلیاں پرگوشت تھیں سراور داڑھی کے بال نمایت سیاہ شے۔

مہلی ملاقات: ابوقعیم ا صبانی (ابو محد عبداللہ بن جعفر بن احد بن فارس کی بن حاتم عکری بڑ بن مران مرک عثان بن مغیرہ زید بن وحب) حضرت عبداللہ بن معود ہے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو جھے رسول اللہ مطبیع کے بارے معلوم ہوئی کہ میں اپنے چپاؤں کے ہمراہ مکہ آیا کوگوں نے حضرت عباس بن عبدالمعلب کی طرف ہماری راہنمائی کی۔ ہم ان کے پاس چلے آئے وہ زمزم کے پاس تشریف فرما تھے۔ ہم ان کے پاس بیٹھ گئے ،ہم ان کے پاس بیٹھ ہی تھے کہ "باب صفا" سے ایک آدی آیا سفید رنگ پر سرفی ان کے پاس بیٹھ گئے ،ہم ان کے پاس بیٹھ ہی تھے کہ "باب صفا" سے ایک آدی آیا سفید رنگ پر سرفی عالمب ہے۔ اس کے گھنگریا لے بال ہیں نصف کان تک بلند بنی اگلے وانت چیکدار "آئیس سیاہ واڑھی محفی سینہ مبارک میں ناف تک بالوں کی جکی کیر ، ہھیلیاں اور قدم پر گوشت "آپ دو چادریں زیب تن کئے ہوئے تھے گویا کہ آپ چاند ہیں چودھویں کا۔ ہیں ہوئے تھے گویا کہ آپ چاند ہیں چودھویں کا۔ ہیں مونے تھے گویا کہ آپ چاند ہیں چودھویں کا۔ ہیں

راوی نے پوری حدیث بیان کی ہے اس میں آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ اور حضرت علی کا طواف کرتا اور بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنا ندکور ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے حضرت عباس سے آپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ بیہ میرا برادر زادہ ہے۔ محمد بن عبداللہ اور اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو لوگوں کی طرف رسول بناکر بھیجا ہے۔

خواب : امام احمد (جعفر عوف بن ابی جیله) یزید فارس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالیلم کو خواب میں دیکھا اور یزید فارسی قرآن پاک کی کتابت کیا کر تا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ مالیلم کو دیکھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ مالیلم فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میرا روپ وہارنے کی استطاعت نہیں رکھتا جس نے جھے خواب میں دیکھا تو اس نے بھے ہی دیکھا۔ اے بزید فارسی! کیا تو نے جس کو خواب میں دیکھا اس کا حلیہ بیان کر سکتا ہے؟ اس نے "جھے ہی دیکھا۔ اے بزید فارسی! کیا تو نے جس کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس کا جہم گذم گول سفیدی "جی ہاں" میں جواب دے کر بتایا کہ میں نے معتدل قامت انسان دیکھا ہے۔ اس کا جہم گذم گول سفیدی ماکل ہے۔ عمدہ مسکراہٹ سرمیلی آئکھیں "کول خورد چرہ واڑھی ٹھوڑی سے لے کر سینہ تک بھرپور تھی۔ عوف بن ابوجیلہ کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس حلیہ کے ساتھ اور کیا بیان تھا۔ ابن عباس شے نے بھوٹ بیان کر سکتا۔ خواب من کر کھا آگر تو آپ کو بیداری کے عالم میں دیکھتا تو اس سے زیادہ نہ بیان کر سکتا۔

محمہ بن یکی دھلی (عبدالرزاق معم) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ مظھیم کا حلیہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا آپ نمایت حسین و جمیل سے۔ آپ میانہ قامت سے دونوں کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا دخسار پر گوشت نہ سے 'بال بہت سیاہ 'سرمیلی آ کھوں والے ' لمی پلکوں والے ' فرمیان قدرے فاصلہ تھا ' رخسار پر گوشت نہ سے 'بال بہت سیاہ ' سرمیلی آ کھوں والے ' لمی پلکوں والے ' فرمیان فراء نہ تھا۔ جب آپ کندھوں پر چادر دہین پر پورا پیرلگائے ' آپ کے پاؤں میں ایری اور بنجہ کے درمیان فراء نہ تھا۔ جب آپ کندھوں پر چادر رکھتے تو گویا کہ چاندی کی کیرہے اور جب مسراتے تو قریب تھا کہ دیواریں چک اٹھیں۔ میں نے آپ سے قبل اور نہ آپ سے بعد کسی کو آپ ایسا نہیں دیکھا۔ یعنی آپ فقید المثال سے۔

محمد بن یجی ذهلی نے اس روایت کو اور منصل سند کے ساتھ (اسحاق بن ابراہیم زیدی عمود بن حارث عبداللہ بن سالم نیدی نہری سعید بن سیب) حضرت ابو ہریرہ سے ذکور بالا روایت کی طرح بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو امام ذهلی نے (اسحاق بن راھویہ نفر بنر بن شمیل صالح ابوالانفز نہری ابوسلم) حضرت ابو ہریرہ سے نفل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی مخلیق گویا جاندی سے ہے۔ قریباً سیدھے بال بیٹ سینے کے برابر تھا موندھوں کیا ہے کہ رسول اللہ مالی مقرح متوجہ ہوتے اور کی ہڈیاں بوی شمیں نمین پر بورے قدم سے چلتے تھے۔ جب متوجہ ہوتے تو بوری طرح متوجہ ہوتے اور جب مرتے تو بوری طرح مرتے۔

واقدی (عبدالملک سید بن عبد بن ساق) حضرت ابو ہررہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیم کے پاؤل اور ہمتیلیال پر گوشت تھیں ' پنڈلیال مضبوط تھیں ' کلائیال لمی تھیں ' بازو اور کندھے سخیم تھ اور کندھوں کے درمیان ذرا بعد تھا۔ سینہ چوڑا ' سرکے بال قریباً سیدھے ' لمی پلیس ' منہ خوبصورت ' داڑھی حسین ' کان پورے درمیانہ قامت نہ لمبے نہ پست کہ رس میں سب سے فائق ' اچانک متوجہ ہوتے اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اجاتک مڑتے۔ میں نے آپ کی مانند نہ دیکھا نہ سا۔

حافظ بيهقي (ابوعبدالرحمان سلمي ابوالحن المحدودي المروزي ابوعبدالله محمد بن على الحافظ محمد بن مثني عثان بن عمر حرب بن سریج صحاب الحاوانی) مجمول راوی این جد امجد سے بیان کرتا ہے کہ میں مدیند کی جانب روانہ موا رسول الله طابع کے دیدار کی بات یاد کرتا ہوا۔ چنانچہ میری ملاقات اچاتک ایسے مخص سے ہوئی جو خوبصورت ہے'اس کی زلفیں طویل ہیں' باریک ناک' باریک ابرو'ان کے سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک تحریر ہے ' سریر دو چاوروں کے وامن میں۔ انہوں نے میرے قریب ہو کر "السلام علیكم" كما۔

نمی علید السلام کے بالول کا بیان : زہری کی متفق علیہ روایت میں عبیداللہ بن عبداللہ کی معرفت حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس مسئلہ میں رسول اللہ مطابع پر وحی نہ نازل ہوتی تو اس مسئلہ میں آپ اہل کتاب کی موافقت پند کرتے تھے اہل کتاب اپنے بالوں کو اٹکاتے تھے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے 'چنانچہ زہری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالھام نے جب تک چاہا اپنی بیشانی پر بال الفائے (نصاریٰ کی طرح فیش) پھر آپ مانگ نکالنے لگے (تفرد به من مذا الوجه)

محمد بن اسحاق (محد بن جعفر بن ذبير عوده) حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله ماليكم کے بالوں کی مانگ نکال سیس نے سرکی چوٹی سے بالوں کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا اور پیشانی کے بالوں کو آ مکھول کے ورمیان سے الگ کر دیا۔

فیشن : محد بن جعفر بن زبیر جو ایک پابند اسلام فقیه بین کامقوله ہے که موجوده فیشن عیسائیوں کا شعار ہے جس کو عیمائیوں نے اختیار کیا ہے۔ محیمین میں حضرت براؤ سے مردی ہے کہ رسول الله ماليم ك بال كندهول تك موت تھے۔ نيز بخارى ميں حضرت براء وغيره سے مردى ہے كہ رسول الله ماليكم كے بال نصف کانوں تک تھے۔ ان دونوں باتوں میں تصاد اور ایک دو سرے کی نفی نہیں کیونکہ بال تہمی کمبے ہو جاتے اور مجھی چھوٹے۔ پس ہرایک نے اپنا چٹم دید بیان کر دیا۔

ابوداؤد (ابن نفيل' ابن رداد' بشام بن عرده' عرده) حضرت عائشة سے بیان کرتے بیں که رسول الله ماليظم کے بل "و فره" اور كانول كى لوسے زائد ہوتے ، جمد اور موند هوں سے كم ہوتے تھے۔

ح کے Al روز بعد قوت ہوئے: اور یہ ثابت ہے کہ حجة الوداع میں رسول الله باليم نے يورا سر مندوایا اور اکیای (٨١) روز بعد فوت مو گئے۔ (صلوات الله علیه دائما الی یوم الدین)

یقوب بن سفیان (عبدالله بن مسلم اور یکی بن عبدالحمید سفیان ابن ابن مجی) مجابد سے بیان کرتے میں کہ ام بان محتی ہیں رسول اللہ مالی ایک بار مکہ آئے تو آپ کے سرکے بالوں کے جار لٹ اور گیسو تھے۔ اہام تنفی نے اس روایت کو سفیان بن عیینہ سے بیان کیا ہے۔ سمیمین میں ربعہ نے حضرت انس سے رسول الله طایم کے بالوں کے تذکرہ (کہ آپ کے بال نہ سیدھے تھے نہ مھنگریا لے) کے بعد بیان کیا ہے کہ وفات کے وقت رسول اللہ طاہم کے سراور واڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ تھے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خضاب : صحیح بخاری میں ایوب' ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھاکیا رسول اللہ مطابیط نے خضاب لگایا تھا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ مطابیط کے چند بال سفید تھے۔ اس طرح بخاری اور مسلم میں بہ سند (حماد بن زید از ثابت از انس ) فدکور ہے۔ حماد بن سلمہ' ثابت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس سے بوچھاگیا کیا رسول اللہ مطابط بوڑھے ہو گئے تھے اور بال سفید ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا رسول اللہ مطابط کے واللہ تعالی نے برھاپے کے عیب سے محفوظ رکھا' آپ کے سرمیں صرف کایا ۱۸ بال سفید سفید سے سمال اللہ مطابط کے اور بال سفید سے محفوظ رکھا' آپ کے سرمیں صرف کایا ۱۸ بال سفید سے۔

مسلم میں (بہ سند شیٰ بن سعید از قادہ از انسؓ) مروی ہے کہ رسول الله مالیا ہے خضاب نہیں لگایا۔ آپ کے ہونٹ کے بینچ چند بال سفید تھے' اس طرح کنپٹی اور سرمیں بھی معمولی بال سفید تھے۔

امام بخاری (ابو تعیم' ہام) قمادہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوچھاکیا رسول اللہ ملاہیم نے خضاب لگایا تھا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں آپ کی کنیٹیوں میں چند بال سفید تھے۔

امام بخاری (عصام بن خالد' جریر بن عمان) بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بسر سلمی والھ سے
بوچھا آپ نے رسول اللہ طابع کو دیکھا کیا آپ طابع ہو رہے جو مجئے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے ہونث
کے بنچے کچھ بال سفید تھے۔ حضرت جابرا بن سمرہ سے بھی ایسے الفاظ بیان ہو چکے ہیں۔

ابواسحاق کی متفق علیہ روایت میں ابو جدیفہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ ملھا کے زیر لب عنفقہ میں چند بال سفید دیکھے۔ یعقوب بن سفیان (عبداللہ بن عثان 'ابو حزہ سکری) عثان بن عبداللہ بن موصب قرشی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ ہمارے پاس رسول اللہ ملھیلم کے بال لائیں وہ حنا اور وسمہ سے رنگے ہوئے سرخ تھے۔ اس روایت کو امام بخاری '(اساعیل بن موی 'سلام بن ابی مطبح 'عثان بن عبداللہ بن موصب) حضرت ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں۔

بال سے شفا: حافظ بیہ فق (ابوعبداللہ الحافظ ابوالحن محمد بن ایعقوب محمد بن اسحاق صفهانی کی بن بیر اسرائیل) عثمان بن موهب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے پاس چاندی کی گھو نگرو نما ڈبی میں رسول اللہ طابع کے بال تھے۔ کسی کو بخار لاحق ہو جا آتو وہ آپ کی خدمت میں کسی کو بھیجا۔ وہ (بانی میں) ڈبو دیتیں 'پھر بخار والا آدمی وہ اپنے چرے پر چھٹرک لیتا۔ عثمان کا بیان ہے کہ جھے میرے اہل خانہ نے ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے وہ بال نکالے اور وہ گھو نگرو نما ڈبہ ایسا تھا۔ (اور اسرائیل راوی نے تین الگلیوں سے اشارہ کرکے اس کی بیئت بیان کی) اور اس میں پانچ بال تھے۔ اس روایت کو امام بخاری نے مالک بن اساعیل از اسرائیل بیان کیا ہے۔

یعقوب بن سفیان (ابونیم، عبدالله بن ایاد، ایاد) ابور شه سے بیان کرتے ہیں که میں اپنے والد کے ہمراہ رسول الله مالیکم کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے والد نے کہا جانتے ہو یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا جی نہیں! تو والد نے کہا آپ الله کے رسول ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر لرزی طاری ہو گیا، میں سجھتا تھا کہ رسول الله مالیکم کوئی الیی نرائی شئے ہیں جو آدمیوں کے مشاہمہ نہیں ہوتی، مگر آپ بشراور

انسان ہیں۔ کانوں کی لو تک بال ہیں' ان پر مهندی کے نشان ہیں اور دو سبر جادروں میں ملبوس ہیں۔

یہ روایت ابوداؤر ترفدی اور نسائی نے (عبیداللہ بن ایاد بن البیط ابوه) ابور شہ حبیب بن حیان (ان کا نام رفاعہ بن بیڑی بھی بتایا گیا ہے) سے بیان کی ہے اور امام ترذی نے اس کے بارے کما ہے۔ یہ حدیث ہم صرف ایاد بن اقیط سے ہی جانتے ہیں۔ ۔۔۔ نیز اس روایت کے بعض حصہ کو امام نسائی سفیان توری اور عبدالملک بن عمیر کی معرفت ایاد بن اقیط سے بھی بیان کرتے ہیں ۔۔۔ نیز اس روایت کو یعقوب بن سفیان عبدالملک بن عمیر کی معرفت ایاد بن اقیط سے بھی بیان کرتے ہیں ۔۔۔ نیز اس روایت کو یعقوب بن سفیان میں رحمد بن عبداللہ الحوی ابوسفیان حمیری خاک بن عزه بن غیلان بن جامع) ایاد بن اقیط بن ابی رشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی مندی اور وسمہ لگایا کرتے تھے اور آپ کے بال کندھوں تک تھے۔

ابوداؤد (عبدالرحیم بن مطرف بن سفیان عروبن محر منتری ابن ابی رداد افع) حضرت ابن عرص بیان کرتے بیان کرتے بیل کہ رسول الله طابیع مبتی ۔۔۔ بن بال کے چڑے کا۔۔۔ جو تا پہنتے اور داڑھی کو درس اور زعفران لگاتے اور حضرت ابن عرض کا بھی مروزی از عمرو بن اور حضرت ابن عرض کا بھی میں وستور تھا۔ امام نسائی نے اس روایت کو عبدہ بن عبدالرحیم مروزی از عمرو بن محمد منتعری بیان کیا ہے۔ حافظ بیستی (ابوعبدالله الحافظ ، ابوالفضل محمد بن ابراہیم ، حسن بن محمد بن ذیاد اسحاق بن ابراہیم ، کھی منتقری بیان کیا ہے۔ حافظ بیستی (ابوالحسین بن الفضل ، عبدالله بن جعفر ، یعقوب بن سفیان ، ابو جعفر محمد بن عمر بن عمر بن آدم) ۔۔۔ وو مری سند ۔۔۔ (ابوالحسین بن الفضل ، عبدالله بن جعفر ، یعقوب بن سفیان ، ابو جعفر محمد بن عمر بن الله طابیع کے مرک وایت میں ہے کہ میں نے رسول الله طابیع کے مرک کے قریباً بیس بال سفید سے اور اسحاق بن ابراہیم کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول الله طابیع کے مرک اسکے حصہ میں قریباً بیس بال سفید دیکھے۔

جیہ بھی (ابوعبداللہ الحافظ احمد بن سلیمان فقیہ ابلال بن علاء رتی احسین بن عباس رتی اجفر بن بر قان) عبداللہ بن عمر بن عقیل سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس اس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز مطبح گور نر تھے تو حضرت عمر نے ایک قاصد روانہ کیا اور اس کو کما حضرت انس اسے وریافت کرو کیا رسول اللہ طابع خضاب لگایا کرتے تھے ؟ میں نے آپ کے «موے مبارک» رئیس ویکھے ہیں۔ تو حضرت انس ان کے کما رسول اللہ طابع نے ساہ خضاب لگائے سے منع فرمایا تھا۔ اگر میں آپ کی واڑھی اور سرکے سفید بال شار کر آتو وہ گیارہ سے زائد نہ ہوتے اور بالوں پہ رنگ رسول اللہ طابع کی خوشبو کے باعث تھا اس خوشبو سے بال رئیس ہو گئے تھے۔

مسلم اصول : میں --- ابن کثیر --- کہنا ہوں کہ حضرت انس کا خضاب کی نفی کرنا خضاب لگانے کی گذشتہ روایات کے منافی ہے اور مسلمہ اصول یہ ہے کہ اثبات انفی پر مقدم اور رائح ہو تا ہے کیونکہ اثبات والے کے پاس نہیں ہوتا۔

ای طرح حضرت انس کے علاوہ دیگر صحابہ کا قول مقدم ہو گا' مزید علم کے باعث خصوصاً حضرت ابن عمر سے بیہ منقول ہے کہ جن کے بارے غالب ظن ہے کہ انہوں نے بیہ بات اپنی ہمشیرہ حضرت حفلہ ام المومنین سے اخذکی ہوگی کیونکہ ان کی اطلاع و واقفیت حضرت انس کے علم و آگی سے زیادہ ہے کہ بسا اوقات انہوں نے رسول اللہ مالی کے سرمبارک سے جوؤں کو دیکھ کر نکالا ہوگا۔

نبی علیہ السلام کے اعضاء کے بارے احادیث: شعبہ کی متنق علیہ روایت جو ابواسحاق از براء بن عازب مروی ہے قبل ازیں بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ طابع میانہ قامت سے اور آپ کے کندھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ تھا۔ امام بخاری (ابوالنمان ، جریا ، قادہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سراور پاؤں ضخیم سے اور ہتے لیاں دراز تھیں ، نیز متعدد اساد سے بیان ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہتے ہوں اور پاؤں پر گوشت سے اور ایک روایت میں ہے کہ ہتے لیاں اور پاؤں ضخیم سے۔

یعقوب بن سفیان (آدم اور عاصم بن علی' ابن ابی ذب) صالح مولی التوامہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو جریرہ رسول اللہ طابیط کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط کے بازو وراز تھے'کدھوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا اور آپ کی پلکیں لمبی اور تھی تھیں۔ نافع بن جبید' حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط کی ہتے لیال اور قدم پر گوشت تھے' مفاصل اور جوڑ مضبوط تھے' سینہ سے ناف تک بالول کی ایک لمبی لکیر تھی۔

تجاج از ساک از جابر بن سمرہ کی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ مطابط کی پنڈلیاں باریک تھیں لین صفیم نہ تھیں' سراقہ بن مالک بن جعثم کی روایت میں گزر چکا ہے کہ میں نے آپ کے پیر رکاب میں ویکھے گویا وہ سفید ہونے کی وجہ سے تھجور کا گابھ ہے۔

چند الفاظ کی تشریح: صیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ آپ کا کشادہ دہن تھ'
"ضلیع الفم" کی تشریح کی ہے کہ آپ "دعظیم الفم" سے "اشکل العینین" کی تشریح کی ہے کہ آپ کی
آئھوں کا شگاف اور دھانہ طویل تھا "طویل شق العینین" اور "منھوس العقب" کی تغیریان کی ہے کہ
آپ کی ایڑیاں مکمی تھیں کم گوشت' "قلیل عم العقب" ایڑی کا الحکا اور باریک ہونا' مردوں کے لئے زیادہ
اچھا اور مناسب ہے۔

حارث بن ابی اسامہ (عبداللہ بن بر عید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ ملط اللہ علی کہ آمد کے وقت وحضرت ام سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کما یارسول اللہ علی ہے انس کاتب لڑکا ہے آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے آپ کی نو سال خدمت کی میرے کسی کام پر نکتہ چینی نہ کی اور نہ ہی میرے کام کو برا کہا میں نے کسی ریٹم اور کخواب کو رسول اللہ ملاکیم کی بھیلی سے زیادہ نرم محسوس نہیں کیا اور نہ ہی میں نے رسول اللہ ملاکیم کی خوشبو سے کسی عبراور کستوری کو زیادہ ممک والا اور خوشبو دار بایا۔ اسی طرح اس روایت کو (معتمر بن سلیمان علی بن عاصم مردان بن معادیہ فراری اور ابراہیم بن ملمان نے حید از انس کی رسول اللہ ملاکیم کی توشیو کے بارے نقل کیا ہے۔

نبیدی (زہری' معید) حضرت ابو ہریرہ اسے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله بالیم اپنا پورا پیر زمین پر لگاتے متھے۔ آپ کے پیر کا اخمص (وہ جوف جو ایدی اور پنج کے درمیان ہو تا ہے) نہ تھا' اس کے بر عکس بھی روایت مردی ہے۔

یزید بن ہارون (عبداللہ بن یزید بن مقم' اپنی پھوپھی سارہ بنت مقم) میمونہ بنت کروم سے بیان کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ میں نے رسول اللہ طابع کو کہ میں او نٹنی پر سوار دیکھا میں اپنے والد کے ہمراہ تھی 'رسول اللہ طابع کے وست مبارک میں اساتذہ کے کوڑے کی طرح کوڑا تھا۔ میرے والد ان کے قریب ہوئے اور ان کے پیر مبارک کو پکڑلیا پس رسول اللہ طابع اس کے لئے رک گئے 'میونہ کا بیان ہے کہ مجھے اب تک یاو ہے کہ رسول اللہ طابع کے یاؤں کی درمیانی انگشت باتی انگلیوں سے دراز تھی۔ اس روایت کو امام احمد نے بزید بن بارون سے طویل نقل کیا ہے۔ اور امام ابوداؤد نے بزید بن بارون سے اس روایت کا بعض حصہ نقل کیا ہے۔ بیزاحمد بن صالح رعبدالرزاق 'ابن جرج' ابراہیم بن میرہ' اپنی خالہ) میمونہ سے بیان کرتے ہیں اور امام ابن ماجہ نیز احمد بن عبداللہ بن بران 'اسائیل بن مجھے صفار 'محد بن اسحاق ابوبر' سلمہ بن حفق سعدی ' یکی بن یمان 'اسرائیل ' ساک ) حضرت جابر بن سمرہ سے نقل کرتے میں کہ رسول اللہ طابع کے بیر کی چھٹکی دو سمری انگلی پر چڑھی ہوئی تھی۔

نی علیہ السلام کے قامت اور عمرہ خوشبو کا بیان : بخاری میں ربیہ 'حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم میانہ قامت سے نہ لیے نہ پست قامت۔ ابواسحاق 'حضرت براء سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کا رخ زیبا' سب سے خوبصورت تھا اور آپ سب سے زیادہ بااخلاق سے 'آپ نہ طویل سے نہ پست قامت اور چھوٹے (اخرجاہ فی الصحیحین نافع بن جبیر' حضرت علی سے بیان کہ رسول اللہ مطابع نہ وراز قامت سے نہ پست قامت 'میں نے آپ جیسانہ پہلے دیکھانہ بعد میں (آپ فقید المثال سے)

ستید بن منصور (خالد بن عبدالله بن محد بن عمر بن علی ابوه عبدالله عمر) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی نہ نمایت طویل سے نہ کو آہ قامت اور طویل قد کے قریب سے آپ کا لیمینہ موتی جیسا تھا الخے۔ سعید (روح بن قیس خالد بن خالد بن خالد بنی یوسف بن مازن راسبی) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی نیادہ لمبے نہ سے اور میانہ قامت سے کچھ زائد سے۔ جب آپ لوگوں میں ہوتے تو ان کو ڈھانپ لیت۔ آپ کا لیمینہ آپ کے چرویر موتی کی ماند تھا۔ (الح)

#### خوشبودار محسوس کیا۔

ثلاثی سند: امام احمد (ابن ابی مدی حمد) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ریشم اور دیباج کو رسول الله مظامیم کی جشیلی سے زیادہ نرم محسوس کیا اور نہ ہی آپ کی خوشبو سے زیادہ کسی خوشبو کو سو تکھا 'میر سند ملاثی ہے اور اس سند محل سند میں مروی نہیں۔

ایعقوب بن سفیان (عرد بن حماد بن طله الغناد (اور بہتی نے اس روایت کو احمد بن عادم بن ابی عردہ از عمرد بیان کیا ہے) اسباط بن نفر' ساک) حفرت جابر بن سمرہ ہے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیع کے ہمراہ پہلی نماز ظہر پڑھی ' آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ بچوں نے آپ کا استقبال کیا آپ کے بعد وگرے ہر ایک کے رخسار کو سملانے گئے ' حضرت جابرہ کا بیان ہے کہ میرے رخسار کو بھی رسول اللہ طابع ہے کہ میرے رخسار کو سملانے گئے ' حضرت جابرہ کا بیان ہے کہ میرے رخسار کو بھی معادد کو عمرد ان سے نکالا ہے ' امام مسلم نے اس روایت کو عمرو بن حملو سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (محمد بن جعفر شعبہ اور جاج ، عمم) حضرت ابوج حیفہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع بطحاء کی طرف وو پسر کے وقت لگا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز ظہر دوگانہ ادا کی۔ آپ کے سامنے نیزہ گرا تھا (اس حدیث میں عون از والد خود سے اضافہ مروی ہے) کہ اس سرہ کے پیچے سے گدھے اور عور تیں گزر رہی تھیں۔ حجاج راوی کے الفاظ ہیں کہ نماز کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے دست رحمت کو پکڑتے اور اپنے چرے پر رکھا تو وہ اولے اور اپنے چرے پر طفت۔ ابو جحیفہ کابیان ہے میں نے بھی آپ کا ہاتھ کی کر کر اپنے چرے پر رکھا تو وہ اولے سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اس روایت کو اس طرح امام بخاری (حن بن منصور ، تجاج بن محمد اعور) شعبہ سے بیان کرتے ہیں۔ مسلم ، بخاری میں اصل حدیث بھی اس طرح نمام خور کہ ور ہے۔

جماعت کے ساتھ نماز نہ بر صنا : امام احمد (برید بن ہارون 'ہشام بن حمان ' شعبہ اور شریک ' معلی بن عطاء ' علم بن برید ابوہ ) حضرت برید بن اسور سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع نے ''منی نماز پڑھی ' نماز ہے فراغت کے بعد دو آدمیوں کو نمازیوں کے بیچے دیکھا ' ان کو بلایا۔ پھر ان کو رسول اللہ طبیع کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے کندھوں کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا تم کو لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھنے سے کیا امر مانع تھا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم نے اپ ڈیرے میں نماز پڑھ کی تھی ' تو آپ نے فرمایا ' ایسانہ کرو ' جب تم میں سے کوئی مسلمان اپنے ڈیرے میں نماز پڑھ لے پھروہ جماعت کو پالے آپ فرمایا ' ایسانہ کرو ' جب تم میں سے کوئی مسلمان اپنے ڈیرے میں نماز پڑھ لے پھروہ جماعت کو پالے تو وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ نماز اس کے لئے نفلی عباوت ہوگی۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا اللہ طبیع میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں آپ نے اس کے لئے استغفار کیا بعد ازاں لوگ رسول اللہ طبیع میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں آپ نے اس کے لئے استغفار کیا بعد ازاں لوگ رسول اللہ طبیع میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں آپ کا دست رحمت پکڑ کر اپ چرے یا سینے پر رکھا تو میں چیز کو معطراور نے نہیں محسوس کیا۔ آپ اس وقت منی میں میں جیز کو معطراور نے نہیں محسوس کیا۔ آپ اس وقت منی میں میں جیز کو معطراور نے نہیں محسوس کیا۔ آپ اس وقت منی میں میں جی خوت میں میں تشریف فرما تھے۔

نیز امام احمد نے اس روایت کو (اسود بن عامر اور ابوالنفر شعبہ 'علی بن عطاء ' جابر بن بزید بن اسود) حضرت برید بن اسود و الله علی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ' پھرانہوں نے حسب سابق روایت بیان کی۔ نیز اس روایت کو ابوداؤد نے شعبہ سے ترندی اور نسائی نے میشم از علی بیان کیا ہے اور امام ترندی نے اس صدیث کو حسن صبح کما ہے۔

پائی سے خوشبو: امام احمد (ابر الیم من معرف عبد البیار وائل بن جمر ولا سے بیان کرتے ہیں کہ میرے اہل خانہ نے جمعے میرے والد کی بات بتائی کہ رسول اللہ طابع کے پاس پانی کا ڈول لایا گیا آپ نے اس سے نوش فرمایا اور ڈول میں بھی کلی کی کھروہ ڈول کنوئیں میں ڈال دیا گیا یا آپ نے ڈول سے پانی بیا پھر سنوئیں میں کلی کر دی تو اس سے کستوری کی خوشبو ممک انتھی۔ اس روایت کو حافظ بیمق نے یعقوب بن سفیان کی معرفت ابو تعیم فضل بن دکین سے بیان کیا ہے۔

قرم ک : امام احمد (باشم، سلیمان، نابت) حضرت انس ویلی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو مدینہ کے خادم اپنے برتنوں میں پانی لے کر حاضر ہو جاتے۔ آپ ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو و سے ناب او قات وہ سخت سردی میں پانی لاتے تو بھی آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے۔ اس روایت کو امام مسلم نے ابوا لنفر ہاشم بن قاسم سے بیان کیا ہے۔

پیدنہ مبارک: امام احمد ( نین بن شی ' عبدالعزیز بن ابی سلمہ ما جون ' احاق بن عبداللہ بن ابی طلم ) حضرت انس فی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ ام سلیم کے گھر میں تشریف لاتے اور اس کی عدم موجودگی میں ، بستر پر سو جاتے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ حسب وستور اس کے بستر پر سو گئے۔ وہ گھر میں آئی تو کسی نے بتایا رسول اللہ طابیخ آپ کے گھر میں آپ کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت انس نے کہا ' چنانچہ وہ آئیں اور نبی علیہ السلام پیسنہ میں شرابور شے اور آپ کا پیسنہ بستر پر چرئے کے ایک مکڑے پر جمع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خوشبو والی شیشی کھولی اور وہ یہ پیسنہ پونچھ کر اپنی شیشی میں والنے گئی تو رسول اللہ علیم نے کہا کہ کہا کے ایک مکران ہو ؟ تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ ؟ ہم اپنے بچوں کے لئے گھرا کر کہا ' اے ام سلیم نے کہاں ہیں تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا تو مقصد میں کامیاب و کامران ہے۔ امام مسلم این کیا ہے۔

امام احمد (ہائم بن قاسم، سلیمان، ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مائی ہمارے ہاں میری امام احمد (ہائم بن قاسم، سلیمان) فرمایا آپ کو پسینہ آیا اور میری امی شیشی لے آئی اور اس میں پسینہ والنے گئی تو رسول الله طابیح بیدار ہو گئے اور پوچھا اے ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے عرض کیا، آپ کا میں خوشبو ہے۔ اس روایت کو امام سلم نے زہیر بن حرب کی معرفت ابوا لنفرہائیم بن قاسم سے بیان کیا۔

امام احمد (اسحاق بن منصور السلول ، عماره بن زاذان ، ثابت) حضرت انس که رسول الله مطابط دوپسر کے وقت ام الله علم کے بال قبلولہ فرمایا کرتے تھے اور آپ کو سب سے زیادہ پسینہ آ تا تھا۔ ام سلیم نے آپ کیلئے چڑے کا

بسر تیار کیا' آپ اس بسر پر سوتے تھے اور وہ بسر بچھادیتی تھیں اور پسینے کو پونچھ کراٹھالیتی تھیں۔ آپ نے پوچھا اے ام سلیم! یہ کیا ہے؟ عرض کیا یارسول اللہ! آپ کا پیینہ ہے' میں اس کو اپنی خوشبو میں ڈال لیتی موں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ نے اس کیلئے دعا خیر کی۔ تفرد بہ احمد من حذا الوجہ۔

ثلاثی سند : امام احمد (محمد بن عبدالله حمید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مظاملہ جب سو جاتے تو پسینه میں شرابور ہو جاتے تو ام سلیم روئی کے پنبہ سے پسینہ کو شیشی میں ڈال لیتی پھراپی خوشبو میں ملا لیتی 'یہ سند ثلاثی ہے اور مسلم بخاری کی شرط کی حامل ہے۔ لیکن مسلم اور بخاری میں ذکور نہیں۔

ملا یی سید سند معلی سے اور سے معاری می سرط می حال ہے۔ یہ سے اور معاری یں مدور یں۔

حافظ بیہ فی (محد بن عبدالله الحافظ ابو عمرو مغربی حن بن سفیان ابو بکر بن ابی شید اور امام سلم نے بیان کیا ابو بکر

بن شیب عفان و حیب ابوب ابو قلاب انس ) ام سلیم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظامل ان کے پاس

تشریف لاتے اور قبلولہ کرتے۔ آپ کیلئے وہ چرے کا بستر بچھا ویتیں اور آپ اس پر سو جاتے۔ رسول الله

سربیف لاسے اور بیولہ رہے۔ اپ سے وہ ہرے وہ ہرے وہ بر اور اپ اس پر مو جائے۔ رسول اللہ طابع کو پینہ بہت آتا تھا' وہ آپ کا پینہ اکٹھا کر کے اپی خوشبو اور عطری شیشیوں میں ڈال لیتیں۔ رسول اللہ طابع نے پوچھا اے ام سلیم! یہ کیا ہے؟ کہا آپ کا پینہ میں خوشبو میں حل کر لیتی ہوں۔ (لفظ مسلم) شادی میں تعاون لینا : اپی مند میں ابو معلی (بر' طیس بن غالب' سفیان ثوری' ابوالزناد' امرہ) حضرت ابو ہریرۃ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ طابع سے اپنی بیٹی کی شادی میں تعاون کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا' اب میرے پاس کھے نہیں' لیکن کل میرے پاس کھلے منہ والی شیشی اور درخواست کی تو آپ نے فرمایا' اب میرے پاس کھے نہیں' لیکن کل میرے پاس کھلے منہ والی شیشی اور درخواست کی لؤ آپ کے کر حاضر ہوا تو رسول اللہ طابع اپنے بازوں سے پینہ پونچھ کر شیشی میں درخس فرمان شیشی اور لکڑی لے کر حاضر ہوا تو رسول اللہ طابع اپنے بازوں سے پینہ پونچھ کر شیشی میں دالے اور اس کے ذریعہ خوشبو استعال کرتی تو ائل مدینہ اس کی خوشبو سے دالے اور اس کے ذریعہ خوشبو استعال کرتی تو ائل مدینہ اس کی خوشبو سے دالے اور اس کے ذریعہ خوشبو استعال کرے چنانچہ جب وہ خوشبو استعال کرتی تو ائل مدینہ اس کی خوشبو سے مخطوظ ہوتے اور اہل مدینہ نے ان کا نام (بیت المطیبین) رکھ دیا۔ (بی حدیث نمایت غریب ہے)

راستہ معطر ہو جاتا: ابو بحر بردار (محد بن بشام 'مویٰ بن عبداللہ ' عمر بن سعید ' سعید ' قادہ ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم جب مدینہ کے کسی راستے سے گزرتے تو لوگ آپ کی خوشبو پاتے اور کستے کہ اس راستہ سے رسول اللہ مٹاہیم تشریف لے گئے ہیں۔ نیز اس حدیث کو (معاذ بن بشام 'بشام ابوہ ' قادہ ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم خوشبوکی وجہ سے بہیانے جاتے تھے ' رسول اللہ مٹاہیم

طیب و طاہر تھے اور آپ کی خوشبو بھی طیب و طاہر تھی اور بایں ہمہ آپ خوشبو کو پیند بھی فرماتے تھے۔ امام احمد (ابوعبیدۃ' سلام ابوالمنذر' طابت) حضرت انس ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا' مجھے عورت اور خوشبو محبوب ہے اور نماز میری آئکھ کی ٹھنڈک ہے۔

ابوسعید حولی بن ہاشم (سلام ابوا لمنذر القاری ' ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملا کیا نے فرمایا دنیا اور اس عالم رنگ و بو میں سے مجھے عور تیں اور خوشبو پیند ہے نماز میں میری آ تکھوں کی محصد کرمایا دنیا اور اس عالم رنگ و بو میں بن عیلی قرشی ' عفان بن سلم' سلام بن سلیمان ابوا لمنذر القاری

ا بھری ' ثابت ) حضرت انس سے بیان کئے ہیں۔

سے روایت محفوظ نہیں: اور ایک سند سے یہ الفاظ منقول ہیں (حبب الی من دیناکم ثلاث الطیب والنساء وجعل قرة عینی فی الصلوة) کہ تماری دنیاوی چیزوں میں سے جھے تین چیزی "خوشبو" عور تیں اور نماز میں آکھوں کی ٹھنڈک" محبوب ہیں اس سند سے یہ محفوظ نہیں کیونکہ نماز دنیاوی امور میں سے نہ سے بلکہ یہ تو آخرت کے اہم اور اعلیٰ امور میں سے ہے۔

می علیہ السلام کی مر نبوت کا بیان جو کند هول کے در میان تھی : امام بخاری (محربن عبداللہ) مام علیہ السلام کی مر نبوت کا بیان جو کند هول کے در میان تھی : امام بخاری (محربن عبداللہ) اور عرض کیا یارسول اللہ طابیم میرا بھانچہ بیار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ کھیرا اور میرے لئے خیر و برکت کی دعا کی۔ آپ نے دضو کیا پھر میں نے آپ کی دشت برکت کی دعا کی۔ آپ نے دضو کیا پھر میں نے آپ کی پشت مہارک کے پیچے کھڑا ہو کر آپ کے کند هول کے در میان مر نبوت کو دیکھا جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی۔ امام مملم نے اس روایت کو قتیبہ اور محربن عباد کے ذریعہ حاتم بن اساعیل سے نقل کیا ہے۔ بقول امام بخاری "مجلہ" کھوڑے کی اس " تجلہ" سفیدی کے ماخوذ ہے جو آگھول کے مابین ہوتی ہے۔ ابراہیم بن حزہ "رز المجلتہ" پڑھتے ہیں اور بقول ابوعبداللہ" " رز" " و" تبل ہے واللہ اعلم۔

اوث : "رزالجد" مجله سے مراد وہ ڈولی ہے جو دلهن کے لئے پُردے لئکا کر تیار کی جاتی ہے اور پردول کے بدی بدی محدد کی طرح۔ مجله کے بدی بدی محدد کی طرح۔ مجله سے مراد چکور ہے اندے کی طرح۔ مجله سے مراد چکور ہے جو ندی کی طرح زمین میں دم دبا کر اندے دیتی ہے۔

امام مسلم (ابو بحربن ابی ثیبہ عیداللہ اسرائیل عاک) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط کے سرمبارک کے اسکلے حصد میں اور واڑھی میں چند بال سفید تھے جب تیل لگا لیتے تو نمایاں نہ ہوتے اور جب بال پر آگندہ ہوتے تو سفید بال نمایاں ہو جاتے۔ آپ کی واڑھی تھی۔ حاضرین سے کسی نے کہا آپ کا رخ انور تلوار ایسا تھا تو اس نے کہا نہیں بلکہ آفاب و متاب ایسا مدور اور چکدار تھا اور میں نے آپی مہر فیوت کندھے کے باس ویکھی کبوتری کے انڈے جیسی اس کی رنگت جسم کے رنگ کے مشابہ تھی۔

محمد بن مثنیٰ (محد بن حزم شعبہ 'ساک) حضرت جابر بن سمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملط پیلم کی پشت پر مهر نبوت دیکھی گویا وہ کبوتری کا انڈا ہے۔ نیز ابن نمیر 'عبیداللہ بن مویٰ' حسن بن صالح' ساک ہے بھی اس سند کے ساتھ حسب سابق ذکور ہے۔

امام احمد (عبدالرزاق معم عاصم بن سلیمان) حضرت عبدالله بن سرجس سے بیان کرتے ہیں اس نے اپنی اس نے اپنی اس کے ماتھ کلام کرنے اور اللہ کی طرف اشارہ کرکے کہا اس بوڑھے کو دیکھتے ہو ایعنی نجھے کی علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے اور اللہ کا شرف حاصل ہے۔ میں نے آپ کی مرنبوت دیکھی جو بائیں کندھے کی تیلی ہوئی کے پاس تھی محلے بائر مشمی ۔۔۔ اور انہوں نے اپنی مٹمی بند کرکے دکھائی ۔۔۔ اس پر تل تھے رسولی اور بتوڑی کی شکل و مسلی ہے۔

امام احمد (ہاشم بن قاسم اور اسود بن عامر' شریک' عاصم) حضرت عبداللہ بن سرجس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیں کہ میں نے بین کہ میں اللہ طاقید کا دیدار کیا ہے اور جمعے آپ کے ہمراہ خورد و نوش کا شرف عاصل ہے اور میں نے آپ کی مهر نبوت دیکھی ہے ہاشم بن قاسم راوی کا بیان ہے کہ وہ ہائمیں کندھے کی تپلی ہڈی پر تھی گویا بند ملمی اس پر سیاہ تل ہیں گویا کہ وہ رسولی اور بتوڑی کی شکل پر ہے۔

میر روایت (غندر از شعبہ از عاصم از عبداللہ بن سرجس) مروی ہے اس نے شعبہ سے اپنا شک بیان کیا ہے، مرنبوت بائیس یا وائیس کندھے کی تیلی ہڑی پر تھی۔

امام مسلم (حماد بن زید علی بن مسراور عبدالواحد بن زیاد عاصم) حضرت عبدالله بن سرجس سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله طاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہمراہ روثی اور گوشت یا ثرید کھایا۔ میں لے دعاکی غفرالله لک یارسول الله او آپ نے بھی فرمایا اور تھے بھی الله تعالی بخشے۔ عاصم نے بوچھا تیرے لئے رسول الله مالھیم نے استغفار کیا اثبات میں جواب دے کر کما اور تممارے لئے بھی پھریہ آیت (واستغفو لدنبک وللمومنین والمومنات) تلاوت کی پھر میں آپ کی پشت کی طرف ہوا تو میں نے بائمیں کدھے کی لذنبک وللمومنین والمومنات) تلاوت کی کھرج اس پر تل ہیں وہ رسولی اور بتو ڑی کی طرح ابھری ہوئی بنی مرفی ہوئی ہے۔ نمایاں ہے۔

ابوداؤد طیالی (قرہ بن خالد ' معادیہ بن قرہ) قرۃ سے بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مظھیم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مر نبوت و کھائیں تو آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ کپڑے کے اندر داخل کر لے چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قیص کے گربان میں ڈالا اور مر نبوت کو شولنے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کے کندھے کی پہلی بڑی پر انڈے کی طرح ہے۔ اس حالت میں آپ میرے لئے دعا فرماتے رہے اور میرا ہاتھ آپ کے گرببان میں نھا۔ امام نسائی نے اس روایت کو (احمد بن سعیہ ' دہب بن جریہ) قرہ بن خالد سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (و کی سفیان ایاد بن تقیط سدوی) ابور شه تیمی سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول الله طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے سربر حناکا نشان ویکھا اور آپ کے کندھے پر سیب الی مر نبوت ویکھی تو میرے والد نے کہا میں معالج اور طبیب ہوں کہا میں آپ کے اس آزار کا اعلان نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا طبیب اس کا خالق ہے اور میرے والد سے پوٹھا یہ تیرا بیٹا ہے؟ میرے والد نے اعتراف کیا تو آپ نے فرمایا سنو! وہ تجھ پر زیادتی نہ کرے اور تو اس پر زیادتی نہ کرے۔

یعقوب بن سفیان (ابونیم، عبدالله بن زیاد، زیاد) ابی رسیه یا ر مشاط سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول الله طابع کے پاس گیا، میرے والد نے آپ کے کندھوں کے درمیان رسولی کی طرح غدود دمکھ کر عرض کیا یارسول اللہ اللہ المیں ماہر طبیب ہوں کیا میں آپ کے اس آزار کاعلاج کروں؟ تو آپ نے فرمایا ''نہ'' اس کا طبیب اس کا خالق ہی ہے۔

امام بیمقی کابیان ہے کہ اس حدیث میں توری نے ''ایاد'' سے بیان کیا ہے کہ آپ کے کندھوں کے بیچھے سیب کی مائند مرنبوت تھی۔ اور عاصم بن بھدلہ نے ابور شدسے بیان کیا ہے کہ آپ کے کندھے کی پتلی

ہڑی پر مر نبوت تھی' اونٹ کے لینڈ یا کبوری کے انڈے کے موافق۔ حافظ بیمقی (ساک بن حرب ساسہ عبل) حضرت سلمان فاری سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیط کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنی جادر کندھے سے آثار کر فرمایا' اے سلمان! اسے دیکھ جس کے دیکھنے کا تجھے تھم دیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے

آپ کے کندھوں کے درمیان مرنبوت کو دیکھا جو کبوتری کے انڈے کے موافق تھی۔

لیتقوب بن سفیان (میدی کی بن سلیم ابو نیشم) سعید بن الی راشد اس تنوفی سے جس کو ہرقل نے رسول اللہ طابع کے پاس تبوک میں بھیجا تھا اس نے طویل حدیث بیان کی جو ہم غزوہ تبوک میں بیان کر چکے ہیں یہاں تک کہ اس نے کماکہ آپ نے گوٹھ والی چادر کو پشت سے الگ کیا اور فرمایا جس بات کے تم مامور ہوں اب کر گزرو کینانچہ میں نے آپ کی پشت کو پیچیے ہو کردیکھا تو معلوم ہوا کہ مرنبوت ہے کندھے کی تبلی

**بڑی کے مقام پر طخیم سیکل جیسی۔** لیتقوب بن سفیان (مسلم بن ابراہیم' عبداللہ بن میسرہ' عمّاب) ابوسعید سے بیان کرتے ہیں وہ مهر نبوت جو رسول اللہ مطابط کے کندھوں کے درمیان تھی ابھرا ہوا گوشت تھا۔

امام احمد (شریک ابو علی عبداللہ بن میسوہ خراسانی) غیاث بکری سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم مخرت ابوسعید خدری کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے خاتم رسول کی بابت دریافت کیا جو آپ مخرت ابوسعید خدری دائھ نے اپنی انگشت شادت سے اشارہ کرکے بتایا کہ کندھوں کے درمیان تھی تو حضرت ابوسعید خدری دائھ نے اپنی انگشت شادت سے اشارہ کرکے بتایا کہ مل کندھوں کے درمیان گوشت ابھرا ہوا تھا۔ (تفرد بہ احمد من حذا الوجہ)

مرنبوت پر تحریر مقی : "التور فی مولد البشر النذر" میں حافظ ابو خطاب بن دحیه معری نے العبدالله محد بن علی بن حسین بن بشر عرف "حکیم ترزی" سے بیان کیا ہے کہ وہ مر نبوت جو رسول الله طابیخ کدھوں کے درمیان موجود تھی گویا وہ کو تری کا اندا ہے اس کے اندرونی حصہ میں "الله وحدہ" کمتوب اور بیرونی حصہ پر منقوش تھا "ترجہ حیث شنت فائک منصود" آپ جمال جاہیں 'جائیں' آپ کامیاب اور اس کو منکر قرار دیا ہے۔ ابن دحیہ کا بیان ہے کہ بعض کہتے کہ وہ نور سے مخلوق تھی' اس قول کو ابوز کریا یجیٰ بن مالک بن عائذ نے اپنی کتاب --- تنقل الانوار میں ذکر کیا ہے نیز اس نے علاوہ ازیں بیشتر بجیب و غریب اقوال نقل کے ہیں۔

بوت كافلسفد: رسول الله طابيم ك كندهول ك درميان مرنبوت ك واقع مون كاسب سے في فلف ده به جو ابن دحيه وغيره دير ابل علم في بيان كيا ہے كه يه اس بات كى طرف اشاره به كه آپ فلف ده به جو ابن دحيه وغيره دير ابل علم في بيان كيا ہے كه يه اس بعد كوئى نبى نبيں جو آپ ك بعد آئے اور كندھ كى تبلى بدى پر واقع مون كى يہ توجيه به كه اس بعد كاباعث بيد شيطان انسان كے جسم ك اندر داخل مو تا به چنانچه به آپ كے لئے شيطان سے عصمت كاباعث

میں --- ابن کثیر --- کہتا ہوں کہ ماکان محمد ابا احد من رجالکم الخ (۳۳/۳۰) کے تحت وہ ماوٹ میں جن سے واضح ہے کہ آپ کے بعد نہ رسول آئے گانہ نبی۔

رسول النّد ما الله على صفات ميس متفرق احاديث كابيان : نافع بن جبيد از على كى روايت ميس گذشته بيان مو چكا به كم ميس نے آپ ايسانه يها ديكھانه بعد ميس۔

يعقوب بن سفيان (عبدالله بن مسلم قعنبي اور سعيد بن منصور عمر بن يونس عربن عبدالله مولى عفره) ابراجيم بن محمد علوی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی جب رسول الله طاعیم کا حلیہ بیان کرتے تو کتے 'آپ نہ زیادہ طویل تھے اور نہ چھوٹے پت قامت آپ میانہ قدوقامت رکھتے تھ' آپ کے بال نہ زیادہ چھے وار مسكرالے تھے اور نہ ہى بالكل سيدھے آپ كے بال بين بين تھے۔ آپ فربہ جم نہ تھے اور نہ چرہ بالكل كول منول تفاچره مناسب مدور تفا وكك سفيد سرخي ماكل تفا الم تحسيل سياه تفيس بلكيس لبي تفيس- تمام جواز اور مفاصل مثلاً عظف منیاں کندھے اور ان کے متصل جم کے حصہ مضبوط اور مخیم تھے۔ جم پر بال کم تھے۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک طویل لکیر تھی۔ کندھے اور پیر مضبوط اور طخیم تے جب چلتے تو آگے جھک کر چلتے گویا و معلوان سے اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو دفت "متوجہ ہو جاتے کندھوں کے ورمیان مرنبوت تھی۔ سب سے فیاض اور سخی تھے فراخ دل اور عالی ظرف تھے' راست باز' وفا کیش تھے' زم طبع تھے' حسن معاشرت کے ولدادہ تھے جو مخص آپ کو پکایک دیکھ لیتا خوف زدہ رہ جا آاور جو مخص آپ سے مل جل کر رہتاوہ آپ سے محبت کر تا۔ ان کا سرایا بیان کرنے والا بید کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا نه بہلے دیکھا اور نه بعد میں۔ اس حدیث کو 'کتاب الغریب' میں امام ابوعبید قاسم بن سلام نے نقل کیا ہے ا كسائى الممعى اور ابوعمرو ائمه لغت سے اس كے غريب اور نادر الفاظ كى تشريح نقل كى ہے۔ اس كے بيان كا خلاصه اور ماحاصل يد ب- المعطهم: فريه جم المعكلةم: نهايت كول مثول چرو العني آب نه بالكل فريه اور جسیم تھے اور نہ ہی وبلے پتلے بلکہ اس کے بین بین تھے اور نہ ہی آپ کا چرہ بالکل صد رجہ کول تھا بلکہ اس کے درمیان تھا۔ یہ عرب اور حسن و جمال کے آشناؤں کے نزدیک ایک نہایت عمدہ وصف ہے۔ آپ کا رنگ سفید سرخی ماکل تھا اور یہ بهترین رنگ ہے۔ بنابریں آپ کا رنگ بالکل سفید نہ تھا۔ ادعہ: آنکھ کی ساتھ نهایت شدید تھی' جلیل المعشاش: محشنوں کمنیوں اور موندھوں اور اس کے متصل جسم کے مفاصل اور جوژ' مضبوط اور ضخیم تھے' الکتر: کندھااور اس کے متصل اعضاء' بشثن: کینی غلیظ اور مضبوط' تقلع: سبک ر فمآر اور تیز گام' مشکله اور شهله کا مفهوم و معنی اور ان کا باهمی تفاوت قبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔ اهدب: آنکھوں کی بلکیں دراز' شبع المذراعین: دونوں بازو پر گوشت اور غلیظ و صحیم' واللہ تعالی اعلم۔ نبی علیہ السلام کے حلیہ کے بارے حدیث ام معبد : کمدے مدینہ کی طرف جرت کے با میں بیہ حدیث مكمل كرر چكى ہے۔ جب نبى عليه السلام عضرت ابو بكر صديق واله و مضرت عامر بن فهيده غلام حضرت ابو بکر ولیل راہ اور راہ نما عبداللہ بن اریقط دیلی ام معبر کے پاس پنیے اور اس سے بوچھا آپ کے ہاں دودھ یا گوشت ہے جو وہ خرید لیں۔ اس کے پاس خورد و نوش کاسامان نہ تھا اور اس نے ع کیا اگر ہمارے پاس کچھ ہو آ تو آپ کی معمان نوازی گراں نہ گزرتی۔ یہ لوگ قحط زدہ تھے۔ نبی علیہ الک نے اس کے خیمہ کے گوشہ میں ایک بمری و کھ کر کھا اے ام معبدا یہ بمری کیبی ہے؟ اس نے عرض

ناتوانی اور کمزوری کے باعث ریو ڑیس نہ جاسکی آپ نے بوچھاکیا اس کے دوہنے کی اجازت ہے؟ تو اس نے كما أكر دوده مو تو بعد شوق دوھ ليجيًا چنانچه رسول الله اللهيم نے بكرى كو منكوايا اور بهم الله يرھ كراس ير ماتھ مجھرا۔ پھراس نے اس قدر دودھ دوجے کا ذکر کیا جو سب کے لئے کافی تھا' بعد ازیں پھراس کو دوھا اور اس کے پاس دودھ سے لبالب بھرا ہوا برتن چھوڑا' جو ایک خاندان کو کافی تھا' جب اس کا شوہر آیا تو وہ دودھ دیکھ كر جران ره كيا اور يوجها اے ام معبد! يه دوده كمال سے آيا؟ بكرياں جنگل ميں تھيں كر ميں كوئى دود هيل جانور نہ تھا اس نے عرض کیا واللہ! ہمارے پاس سے ایک بزرگ اور مبارک مخص گزرا ہے' اس کی ایس الی جیئت اور کیفیت ہے۔ تو اس نے کما' ذرا اس کا حلیہ بیان کرو' واللہ! میرا خیال ہے کہ وہ قریش کی مطلوبہ **مخصیت ہے۔ پھرام معبد نے کہا' میں نے ایبا آدمی دیکھا ہے' جو حسن و جمال اور خوش اخلاقی کا پیکیر ہے'** خوبصورت چرہ ہے' نہ توند برهی ہوئی ہے نہ سرچھوٹا ہے' خوبصورت' حسین ہے آکسیں سرگیں ہیں' پکیس کمی ہیں' آواز بھاری ہے' کالی آنکھ' سرمیلی' ابرد سیکھے' باہمی ملے ہوئے' وراز کردن محمنی واژهی' خاموش مو تو برو قار جويا مو تو مجلس بر جها جائے ، چره پررونق اور خوبصورت ، شيري كلام محفظو متوازن ، نه كم نہ بیش مویا وہ موتوں کا ہار ہے جو کیے بعد دیگرے جھررہے ہیں۔ لوگوں سے حسین تر 'اور سب سے حسین و جمیل ، قریب سے شیری کلام اور خوش گفتار ، میانه قامت ہے ، طوالت آئکھ کو ناگوار نمیں گزرتی ، اور نه کو تاہ قامت کہ آنکھ میں نہ بچے، دو شاخوں اور شہنیوں کے درمیان، سرسبر شاخ، وہ نگاہ میں سب سے تر و مازہ اور حسین قامت وفقاء اس کو گھیرے ہوئے ہیں ابت کرے تو کان لگا کر سنتے ہیں محم دے تو لیک کر لقبيل كرتے بيں اور تھم بجالاتے بيں مخدوم اور مرجع خلائق 'نه ترش رو'نه حواس باختہ اور فاترالعقل۔ يہ من كراس كے شوہرنے كما واللہ يہ تو قريش كا وہي شخص ہے جس كو وہ تلاش كر رہے ہيں ' أكر ميس اس كو يا لیتا تو رفاقت کی درخواست کریا۔ اگر مجھے کوئی موقعہ ملا تو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ راوی کابیان ہے کہ مکہ کے اندر فضا سے لوگ ایک بلند آواز من رہے تھے اور آواز دینے والے کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ وہ کمہ رہا

جزى الله ربُّ الناس حيرِ جزائمه رفيقين حلا حيمتى أم معبدِ هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد فيال قصى مازوى الله عنكم به من فعال لا تحازى وسؤدد سلوا أحتكم عن شاتها وإنائها فانكمو إن تسألوا الشاة تشهد

(الله ' پروردگار عالم و ساتھیوں کو بہترین جزائے خیر سے نوازے جو ام معبد کے دو خیموں میں فروکش ہوئے۔ وہ وونوں نیک اور تقویٰ کے ساتھ اترے اور کوچ کر گئے 'جس نے مجرا کی رفانت اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ پس اے الواد قصی! اللہ نے تم کو لاجواب کارناموں اور سیادت و قیادت سے محروم کر دیا ہے۔ اپنی بمن ام معبد 'سے بمری اور فودھ کے برتن کے بارے پوچھو' اگر تم بمری سے بھی پوچھو تو وہ بھی گواہی دے گی)

فغادره رهنا لديها لحالب يدرلها في مصدر تهم مرورد

دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضَرَّهُ الشاة مُزْبِد (اس نے حائل اور به دوده ک بمری کو بلایا اس کے تھن خالص جماگ دار دوده سے بعر گئے۔ آپ نے اس کے

پاس دوسے والے کے لئے چھوڑ دیا وہ رہوڑ کے آنے اور جانے کے وقت اس کو دودھ دیتی ہے)

ان مبارک اشعار کا حضرت حسان انے جو روعمل نصیح اشعار میں ظاہر کیا تھاوہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے

ان مبارک اشعار کا مطرت حسان کے جو رو سل مسیح اشعار میں طاہر کیا تھا وہ ہم بل ازیں بیان کر چھے ہیں۔ الفرض حافظ بیہ فی نے اس حدیث کو (مبدالملک بن وحب ند بی حسن بن مبان کیا ہے اور حافظ ابو لعیم نے ہے ہوں کہ بیان کیا ہے اور حافظ ابو لعیم نے اس روایت کو میان کیا ہے اور حافظ ابو لعیم نے اس روایت کو "ولا کل النبوة" میں نقل کیا ہے۔

عبد الملک کا بیان ہے کہ مجھے کسی نے تایا کہ ابو معبد بعد ازیں دائرہ اسلام میں دافل ہو گیا تھا۔ نیز ام معبد نے جرت افتیار کی اور مشرف بہ اسلام ہوئی۔

غریب اور ناور الفاظ کی شرح: حافظ بیمق نے یہ حدیث بیان کرکے اس کے غریب اور نادر الفاظ کی تشرح کی ہے۔ ان میں سے کچھ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں' اس کے کچھ نکات اور نواور یمال بھی بیان کرتے ہیں۔

"ظاهر الوضاة" لینی حسن و جمال ظاہر باہر تھا' "ابلح الوجه" لینی منور اور پرنور چرہ' "لم تعبه شجلة" بقول ابوعبید: اس کو توند کے معیوب نہیں بتایا 'بعض کہتے ہیں که "شجله" کامعنی ہے "برا سر" جس راوی نے اس لفظ "شجله" کو "ث" کی بجائے "ن" سے سے "نجلة" پڑھا ہے بہ معنی نحیف و نزار مشتق از نحول 'اس کی ابوعبیدہ لغوی نے خوب تردید کی ہے۔

میں --- ابن کیر --- کتا ہوں کہ حافظ بیعتی نے اس حدیث کی یمی تشریح کی ہے اور ابوعبیدہ لغوی کا قول صحیح ہے۔ اگر آپ کی صفات میں یہ بیان کیا جائے کہ آپ کا سر بڑا تھا تو یہ مفہوم بھی درست اور برمحل ہے کیونکہ بعد ازیں آپ کا حلیہ اس نے بیان کیا "لم تزدیه صعلة" اور معلتہ کا معنی بلا اختلاف "چھوٹا سر" ہے کیونکہ بعد ازیں آپ کا حلیہ ہی کما جاتا ہے۔ ہے اور چھوٹے سرکی وجہ سے ہی شرمرغ کے بچہ کو " صعل" کتے ہیں اور اس کو مطیم بھی کما جاتا ہے۔

حافظ بیمق نے "لم تعبه نحلة" روایت کیا مشتق از نحول به معنی ضعف اور "ولم تنزر به صعلة" یعنی ان کا پہلو لاغرنه تھا ، غرضیکه آپ میانه قد 'نه فربه نه وسلے سے اور بیمق نے کما ہے که لم تعبه شجلة اور لم تذر به صعلة بھی مروی ہے۔ (اس کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے)

باقی رہا "قسیم" اور "وسیم" تو اس کامعنی حسین و جمیل "دعج" آنکھ کی پٹلی کا انتہائی سیاہ ہوتا' اور "وطف" کامعنی ہے بلکوں کا دراز ہونا۔ قتیبی لغوی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی بلکیں خدار تھیں اور حافظ بہتی نے اس کی انتباع کی ہے۔ اور ابن قتیبه لغوی کا بیان ہے کہ یہ میری دانست میں نہیں کیونکہ اس کی روایت میں غلطی واقع ہوئی ہے اور وہ اس کی تغیرو تشریح میں جران و پریشان ہو گیا ہے۔ صواب و صحیح وہی ہے جو ہم نے بیان کیا' واللہ اعلم۔

"وفی صوته صحل" آواز قدرے بھاری تھی اور بی 'بد نسبت تیز آواز کے شیریں اور خوش الحان ہوتی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہے۔ بقول ابوعبید: ایسی آواز غزالوں اور مرنوں کی صفات میں بیان کی جاتی ہے اور "صهل" بیان کرنے والا غلط کار ہے۔ کیونکہ صمیل گھوڑے کی آواز کو کتے ہیں نہ کہ انسان کی آواز کو۔ میں ۔۔۔ ابن کثر۔۔۔ کتا ہوں کی حافظ بہتی نے بیان کیا ہے کہ صل بھی مروی ہے لیکن ابوعبید کا قول درست ہے واللہ اعلم۔ "محود" رسول اللہ مطابع کے علیہ مبارک میں عجب ہے اور وہ ہے آئھ میں ناک کی جانب سیابی جو خوشنما ہے بھینگا بن کی طرح بدنما نہیں۔ "ازج" بقول ابوعبید وہ ہے کمان کی طرح خدار ابرو' "اقدن" آئھ کے دونوں ابرون کا باہم ملنا نبی علیہ السلام کی بیہ صفت اس حدیث کے علاوہ معروف نہیں' نبی علیہ السلام کی مصفات میں ابلیج المحاجبین ۔۔۔ ابرو جدا جدا ہے ۔۔۔ معروف ہے "فی عنقہ سطع" بقول ابوعبید آپ کی گردن طویل تھی۔ اور بعض نے "سطع" کا معنی "نور" بیان کیا ہے۔ میں ۔۔۔ ابن کثر۔۔۔ کہتا ہوں ان دونوں صفات کا اجتماع ممکن ہے بلکہ مسلمہ ہے۔

"اذا صمت فعلیه الوقار" خاموثی کے وقت آپ کا چرہ پر ہیبت ہو آتا او اندا تکلم سما "گفتگو کے دوران اور ان انول پر جھا جاتے "علاہ البہاء" چرہ پر ترو آزگی اور خوشگواری ہوتی۔ "حلو المنطق" شیری کلام "فصل" فصح بلیغ ایک کلم دو سرے سے متاز "لانزر ولا هذر" افراط تفریط اور کی بیشی سے مرا "کان منطقه فرزات نظم" گویا آپ کی کلام فصاحت و بلاغت وسن بیان اور شیری زبان کی بدولت موتول کا ہار ہے "البنی المناس واجمله من بعید" اور "واحلاه واحسنه من قریب" آپ قریب اور العید ہر اللت میں حسین و جمیل کا پیکر تھے۔ نہ وراز قامت تھ نہ بست قامت بلکہ آپ ہر دراز اور کو آہ قامت صدین و جمیل کا پیکر تھے۔ نہ وراز قامت تھ نہ بست قامت کرتے اور آپ کی طاعت سے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی تعظیم و توقیر بجالاتے۔ خدمت کرتے اور آپ کی طاعت ولیانہ وار کرتے اور آپ کی قدرومنزلت اور مخلت کی بدولت تھا "لیس لبابس" آپ ترش رو نہ تھے "ولا مفند" کی پر نکتہ چینی نہ کرتے اور کم مقلمت کی بدولت تھا "لیس لبابس" آپ ترش رو نہ تھے "ولا مفند" کی پر نکتہ چینی نہ کرتے اور کم مقلمت کی بدولت تھا "لیس لبابس" آپ ترش رو نہ تھے "ولا مفند" کی پر نکتہ چینی نہ کرتے اور کم مقلمت کی بدولت تھا "کی بیکت کی اور آپ کا عزیز اور حبیب مقال نہ کتے۔ بلکہ آپ حسن معاشرت اور خوش اطواری کا مجمہ تھے۔ آپ کا رفیق آپ کا عزیز اور حبیب ہو تا تھا۔

آپ کے حلیہ کے بیان میں وریث ہند بن ابی مالہ : ہند عفرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابوہالہ کے فرزند اور رسول الله ماليم کے "ربيب" ہیں۔

یعقوب بن سفیان فسوی حافظ (سعید بن حماد انصاری مصری اور ابو عسان مالک بن اساعیل بندی مجمع بن عمر بن محبد الرحمان علی مجمول راوی در مکه ، فرزند ابوباله حمیی) حسن بن علی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مامول علی بالہ سے رسول اللہ علی کا حلیہ مبارک دریافت کیا وہ حلیہ بیان کرتے ہوئے تصویر تحییج ویتے تھے۔

میری خواہش تھی کہ وہ میرے سامنے آپ کے یکھ اوصاف بیان کریں جن کو میں ذہن نشین اور ازبر کر لول اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابیع خوب فریہ تھے ، آپ کا چرہ مبارک بدر منیر کی طرح منور تھا۔

اللہ قدسے کھ دراز ، کمبے ترکی ہے کھ کم ، مربوا ، بال قدرے سیدھے ، جب سرکے بال بھرجاتے تو پھر کیا تک ہوتے ، کہ ورنہ نہ نکالتے اور آپ کے بال کان کی لوسے متجاوز نہ ہوتے ، کانوں کے نصف تک ہوتے ،

رنگ صاف شفاف 'کشادہ پیشانی باریک اور شکھے خدار ابرد' گھنے' باہمی متصل نہ تھے۔ دونوں ابردوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھول جاتی تھی۔ بلند بنی ' آپ پر نور برستا رہتا تھا۔ بلا نامل' غور سے نہ دیکھنے والا آپ کو بلند بنی خیال کرتا تھا' دا ڑھی گھنی' سرمیلی آئھیں' رخسادوں پر گوشت کم ہموار کشادہ دہن 'دانت آبدار' چیکدار اور کشادہ' سینے سے ناف تک بالوں کی باریک تحریہ' گردن گویا گڑیا کی طرح نظر فی' جم سڈول' برگوشت گھنا ہوا بدن' پیٹ اور سینے برابر' اور سینے چوڑا دونوں کندھوں کے درمیان پچھ فاصلہ مفاصل اور جوڑ شخیم' بالوں سے برہنہ اور نظا جم نورانی اور چیکدار تھا' سینہ اور ناف کے مابین کلیری طرح بالوں کی دھاری تھی' اس کے ماموا' سینے اور بیٹ پر بال نہ تھے۔ بازو کندھے اور سینے کے بالائی حصہ پر بال بالوں کی دھاری تھی' اس کے ماموا' سینے اور بیٹ پر بال نہ تھے۔ بازو کندھے اور سینے کے بالائی حصہ پر بال قدم پر گوشت' کمی انگلیاں کمر نمسان اور خمین لینی (بنچ اور ایزی کے درمیان) خلا تھا پاؤں کے تلوے ہموار اور سیائے تھے پاؤں سے بانی چسلی اور خمین لینی (بنچ اور ایزی کے درمیان) خلا تھا پاؤں کے تلوے ہموار اور سیائے تھے پاؤں سے بانی چسلی تھا۔۔۔ گریہ نمسان الا تھیمن کے بر عس ہے' ندوی' جب چلتے گویا ہموار اور سیائے تھی پاؤں ہو جاتے اور آگے کو جھک کر چلتے' متواضع چلتے' قدم بردھا کر تیز رفار' جب چلتے گویا و شلوان سے اثر رہ بین اور جب مرتے اور متوجہ ہوتے تو یکبارگ مڑتے اور النفات کرتے' نگاہ نیچی' آسان کی طرف نگاہ کی طرف نگاہ کی نہیں کی طرف تھا' اور ہو کا کی گوٹ محابہ' کے پیچھے چلتے' آپ سلام میں سبقت کرتے۔

گفتار: عرض کیا آپ کی گفتار اور گویائی کے بارے بتایے تو انہوں نے کما' رسول الله طابیخ بھیشہ ممکین اور متفکر رہنے افکار کی بدولت آرام و راحت نہ تھی۔ بے ضرورت بات نہ کرتے' زیادہ تر خاموش رہنے' کلام کی ابتدا اور انتما منہ بھر کر کرتے گوشہ زبان سے کرتے نہ نوک زبان سے جامع کلمات (لفظ کم' معنی زیادہ) بولتے' ایک فقرہ دو سرے سے الگ ہو آ' کلام میں کی بیشی نہ ہوتی' نرم مزاج تھے' سخت مزاج نہ تھے' کسی کو ذلیل و حقیر نہ سجھتے۔ معمولی احمان کی بھی قدر کرتے' ندمت نہ کرتے اور بے جانہ تعریف کرتے' جب حق کے نفاذ میں' کوئی امر مانع ہو آتو آپ کے غیظ و غضب کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھر سکتی۔ (اور ایک روایت میں ہے) دنیاوی امور آپ کو مشتعل اور غضباک نہ کرتے اور نہ ہی آپ ان کے در پے تھے ایک روایت میں ہے) دنیاوی امور آپ کو مشتعل اور غضباک نہ کرتے اور نہ ہی آپ ان کے در پے تھے جب حق و صدافت کو کوئی نظر انداز کر دیتا تو آپ اس کے در پے ہو جاتے یماں تک آپ اس کا بدلہ دلوا جب حق و صدافت کو کوئی نظر انداز کر دیتا تو آپ اس کے در پے ہو جاتے یماں تک آپ اس کا بدلہ دلوا فراتے' کسی بات پر تنجب کا اظہار کرتے تو ہشیلی کا رخ پلٹ دیتے۔

تقریر میں ہاتھ پر مارنا: اور جب تقریر کرتے تو دائیں ہھیلی کو بائیں انگوشے کی اندرونی جانب مارتے۔ جب آپ غصہ میں ہوتے منہ چھیر لیتے اور ناگواری کے ساتھ روگردانی کرتے اور جب مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو نگاہ نیچی کر لیتے 'عموما آپ کی ہنسی تنسم اور مسکراہٹ ہوتی 'اولوں کی طرح' دانت' تنسم کے وقت چیکتے۔

حفرت حسن کا بیان ہے کہ میں نے اس حدیث کو حسین بن علی سے دری تک مخفی رکھا۔ پھر میں ف

انمیں بیہ حدیث سائی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ان سے پوچھ بھے ہیں نیز معلوم ہوا کہ وہ والد محرّم سے 'رسول الله طابیع کی آمدورفت' نشست و برخاست اور شکل و صورت کے بارے معلومات حاصل کر بھے ہیں اور اس میں کوئی کی نہیں۔

گریلو او قات میں : رسول اللہ طابع کے گریں آلد کے بارے پوچھا تو بتایا کہ آپ اپی راحت کے گریں تشریف لاتے اور آپ کو اس امر کی اجازت مرحمت تھی۔ گریں تشریف لاتے تو اس وقت کو تین حصول میں تشریف لاتے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کے لئے 'ایک حصہ الل و عبال کے لئے اور ایک حصہ اپنے آرام و راحت کے لئے 'ایک حصہ اپنی دھیہ آپ عوام اور خواص ایک حصہ اپنے آرام و راحت کے لئے صرف فرما دیے اور اس میں آپ کا طریق کار یہ تھا کہ اٹل علم و فضل کو آواب و اطوار سے روشناس کرانے میں ترجیح و ہے۔ وی عالت و مرتبہ کے موافق ان کی تربیت میں اس وقت کو تقیم کرتے' بعض کو ایک ضرورت لاحق ہوتی اور بعض کو دو' اور بعض متعدد ضروریات میں جٹلا ہوتے' آپ ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے اور ان کو اصلاحی امور میں معروف رکھتے اور ان کو مناسب احوال سے آگاہ کرتے اور ان کو ممال سے باخبر کرکے فرماتے (لمبیلغ المشاهد المغائب، ''حاضر کو چاہئے کہ غائب تک یہ بات بہنچا دے'' جو مسائل ہے باخبر کرکے فرماتے (لمبیلغ المشاهد المغائب) اس کی ضرورت سے مجھے مطلع کریں کیونکہ جو مسائل ہے ضرورت و خواہش کی وجہ سے مجھے نہیں بتا سکتا اس کی ضرورت سے مجھے مطلع کریں کیونکہ جو اس کو عابت قدم رکھے گا۔ صرف الی ہی ضروری باتوں کا تذکرہ ہو آ تھا علاوہ ازیں کی بات کو قبول نہ اس کو عابت قدم رکھے گا۔ صرف الی ہی ضروری باتوں کا تذکرہ ہو آ تھا علاوہ ازیں کی بات کو قبول نہ فرماتے۔ صحابۂ آپ کی زیارت کے لئے آتے اور آپ سے علوم و آواب حاصل کر کے جاتے (اور آیک روایت میں ہے) کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل کر کے جاتے 'فتماء و علماء بن کر جاتے۔

گھرسے باہر آنے کے بعد: میں نے ہنڈ ہے 'رسول اللہ مٹاہیم کے گھرسے باہر نگلنے کے بارے موال کیا کہ آپ اس میں کیا کیا امور انجام دیتے تھے؟ تو فرایا کہ آپ بلا ضرورت بات نہ کرتے 'صحابہ میں الفت و محبت پیدا کرتے 'نفرت و کدورت دور رکھتے' ہر قوم کے معزز فخص کی تعظیم و تحریم کرتے اور اس کو ان کا امیر اور حاکم مقرر کرتے 'بدا عمالی پر لوگوں کو تنبیہہ کرتے 'آپ ان سے حزم و احتیاط کرتے 'اپی خندہ پیٹانی اور خوش اخلاق سے محروم کئے بغیر' صحابہ کے حالات کی جبخو اور خبرگیری کرتے اور لوگوں سے پبلک کے حالات دریافت کرتے 'اور واہیت قرار دیتے' آپ کے امور معتدل اور میانہ سے 'متعاونہ سے۔ صحابہ کی خفلت کی خمرے اور فاط رجحان سے غافل نہ رہے۔ ہر حال اور مقام کے لئے آپ کے ہاں خاص نظام تھا حق بک خطرے اور غلط رجحان سے عافل نہ رہے۔ ہر حال اور مقام کے لئے آپ کے ہاں خاص نظام تھا حق بہت میں نہ کو تاہی کرتے اور نہ حد سے تجاوز کرتے 'کا نکات کے بمترین افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے' ان میں سے آپ کے نزد یک اعلیٰ اور افضل دہ شخص ہو تا تھا' جو لوگوں کا ذیادہ خیر خواہ اور خمگسار تھا۔ ہوتے' ان میں سے آپ کے نزد یک اعلیٰ اور افضل دہ شخص ہو تا تھا' جو لوگوں کا ذیادہ خیر خواہ اور خمگسار تھا۔

آواب مجلس: پھر میں نے ان سے رسول الله مائیظ کی مجلس کی کیفیت وریافت کی و بتایا که رسول الله

اللها بیضت المحتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے 'کی مقام کو مخصوص نہ فرماتے تھے 'اور کی مقام کے مخصوص کرنے کو منع فرماتے تھے اور جب کی مجلس میں جاتے تو جمال جگہ ملتی' بیٹے جاتے اور اس بات کی تلقین کرتے تھے مجلس میں ہر ہم نشین کا حق اوا کرتے اور ہر ساتھی اور جلیس بیہ سمجھتا کہ رسول اللہ ملاہم کو مجھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں' جو محض کی ضرورت کے لئے آپ کے ہمراہ بیٹھتا یا کھڑا ہو آتو آپ اس کے ہمراہ رہتے یمال تک کہ وہ خود چلا جاتا' جو محض آپ سے پچھ مانگا تو آپ اس مرحمت فرما دیتے (اگر پچھ پیاں نہ ہو آ) تو نری سے جواب فرماتے' آپ کی خوش کلای اور خوش اخلاقی سب کے لئے عام تھی۔ آپ پاس نے روحانی پیشوا اور باپ تھے' آپ کی نوش کی خوش کلای اور خوش اخلاقی سب کے لئے عام تھی۔ آپ ان کے روحانی پیشوا اور باپ تھے' آپ کی مجلس تھی۔ اس میں شوروغل نہ ہو تا تھا اس میں خواتین کی بدگوئی نہ و حیا' صبروسکون اور امانت و دیانت کی مجلس تھی۔ اس میں شوروغل نہ ہو تا تھا اس میں خواتین کی بدگوئی نہ ہو تا تھا اس میں خواتین کی بدگوئی نہ ہو تا تھا اس میں خواتین کی بدگوئی نہ ہو تا قور نہ کسی کی لغزشوں اور عیبوں کی شہرت اور اشاعت کی جاتی تھی۔ بہم مساوی اور کیساں تھی' ورع اور تقویٰ کے کھاظ سے ایک دو سرے پر فضیلت و برتری رکھتے تھے آپس میں تواضع سے پیش آتے ورع بروں کی تعظیم اور شکریم کرتے' چھوٹے پر شفقت کرتے' ضرورت مند پر ایٹار کرتے اور اس کو ترجیح سے اور اجنبی مسافری حفاظت اور خرگیری کرتے۔

آپ کے سکوت کی کیفیت: پھریں نے ان سے آپ کے سکوت اور خاموثی کے بارے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ آپ کا سکوت چار گونہ تھا' حذر اور بچاؤ' بردباری اور درگزر' اندازہ کرنا اور فیصلہ' سوچ اور

آبل۔ آپ کا اندازیہ تھا کہ لوگوں کے مقدمات سنتے اور ان کے فیصلہ میں غورو فکر کرنے میں برابری اور مساوات اور آپ کی سوچ و بچار' فانی اور باقی چیز میں غورو فکر کرنا تھا۔ آپ کی ذات حکم اور صبر کی جامع مشی۔ آپ کو کوئی چیز غضبناک نہ کرتی اور نہ ہی بے چین کرتی' آپ کا حذر اور بچاؤ چار طرح کا تھا' اچھی بات کو اخذ اور اختیار کرنا' لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت کے مفاد کا اہتمام کرنا۔

دوشائل" میں امام ابوعیسی ترفدی مید طویل حدیث (سفیان بن و کی بن جراح ، جمیع بن عمر بن عبدالرحمان عبی از اداد الی هالد شوم خدیج ابوعبدالله بزید بن عمران الی بالد) حضرت حسن بن علی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے بوچھا اور انہوں نے طویل حدیث بیان کی اور اس میں حضرت حسین بن علی کی روایت بھی شامل ہے۔

ولا كل ميں حافظ بيہ فق (ابو عبدالله الحكم نيسابورى ابو محمد الحن بن محمد بن يكي بن حسن بن جعفر بن عبدالله بن حسين حسين بن على بن ابى طالب قعنبى دربغداد مولف كتاب نب ابو محمد اساعيل بن محد بن اسحاق بن جعفر بن على بن حسين بن على بن حسين بن على بن جعفر بن محمد بن ابى طالب درمديند ٢٦٦ه على بن جعفر بن محمد بن جعفر ان خيد بن حسين بن على محمد بن على بن حسين بن على محمد بن على بن حسين حسين على بن حسين كم ميں كم ميں في اسپن مامول بند بن ابى باله سے بوچها بجر انهول على بن حسين كوچها بجر انهول مند مين كي مديث بيان كى۔

"امراف" میں ہمارے شخ الحافظ ابوالحجاج مزیؓ نے ان دو اساد کے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ (اساعیل بن مسلم بن تعنب قعنبی الحاق بن صالح مخزدی العقوب تبی) حضرت عبدالله بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہند بن ابی ہالہ سے بوچھا کہ مجھے رسول الله طابیع کا حلیہ بنان کیا۔
مبارک خوب بیان کرتے تھے ' پھر انہوں نے فرکور بالا حدیث کا بعض حصہ بیان کیا۔

حافظ بیمقی (صبیح بن عبدالله فرعانی --- ایک ضعیف راوی --- عبدالعزیز بن عبدالصد، جعفر بن محد اوه محمد اور مشام بن عوه، ابوه) حضرت عائش سے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں، قریباً ہندکی حدیث کے برابر۔ حافظ بیمق نے اس حدیث کو مکمل بیان کیا ہے اور اس کے نوادر اور غریب الفاظ کی تشریح بیان کی ہے اور ہم نے جو بیان کردیا ہے، یہ اس سے مستعنی اور بے نیاز کرتا ہے، والله اعلم۔

امام بخاری (ابوعاصم ضحاک عربن سعید بن احمد بن حسین ابن ابی ملیک عقبه بن حارث سے بیان کرتے بین که رسول الله طاقیم کی وفات کے چند روز بعد حضرت ابو بکڑنے نماز عصر پڑھائی 'بعد ازاں حضرت علی اور حضرت ابو بکڑ وونوں مسجد کے باہر چلے آئے۔ ویکھا تو حضرت حسن بن علی پچوں کے ہمراہ کھیل کود رہے ہیں۔ حضرت ابو بکڑ حضرت حسن کو کندھے پر اٹھا کر کھنے گئے 'میرے مال باپ قربان! نبی کے مشاہمہ ہے 'علی کی مصرت ابو بکڑ حضرت علی ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ امام بخاری (احمد بن یونس 'زبیر' اساعیل) ابوج حیفه تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع کو دیکھا ہے اور حسن بن علی رسول الله طابع کے مشاہمہ تھے۔

حافظ بيهق (ابوعلى روذبادى عبدالله بن جعفر بن شوذب واسطى شعيب بن اليب صريفينى عبيدالله بن موى ،

اسرائیل ابواحاق بانی حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن سینہ سے سر تک رسول الله مالیا کے زیادہ مشاہد متھا۔ زیادہ مشاہد متھا۔

نبی علیہ السلام کے اخلاق اور پاکیزہ عادات کا بیان : ہم آپ کے قبیلہ اور خاندان' نب اور ولادت کی پاکیزگی کا ذکر قبل ازیں کر چکے ہیں اور قرآن (٢/١٢٣) میں ہے الله اعلم حیث یجعل رسالته

الله بمتر جانتا ہے کہ اپنی پنجبری کا کام کس سے لے۔ (۱) امام بخاری حضرت ابو ہرریہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہیم نے فرمایا میں بنی آوم کے بمتر قرنوں میں مبعوث کیا گیا' ایک قرن کے بعد دو سرے قرن میں یمال تک کہ میں اس قرن اور صدی میں ہوں

جس میں مبعوث ہوا۔ (۲) صبح مسلم میں حضرت وا ثلاثا بن اسقع سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظھیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بنی اساعیل سے ممتاز کیا اور بنی ہاشم کو قریش سے منتخب کیا اور بنی ہاشم سے مجھ کو پیند کیا۔

(س) ارشاد اللی انک اعلی خلق عظیم (۱۸/۳) کی تفییر میں عونی مضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد "دین عظیم" ہے لین اسلام۔ یمی تفییر مجابد ابن مالک سدی ضحاک اور عبد الرحمان بن زید بن اسلم سے منقول ہے اور بقول ابن عطید مفسر فلق سے "ادب" مراد ہے۔

(٣) امام مسلم سعد بن ہشام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ علیہ ہے دسول اللہ علیہ علیہ ہے کہ میں؟ تو فرمایا آپ کا علیہ علیہ علیہ ہے تا گاہ کیجئے۔ تو فرمایا کیا آپ کا دخلق " قرآن تھا۔ دخلق " قرآن تھا۔

(۵) امام احمد (اساعیل بن علیه ' یونس بن عبید) حضرت حسن بھری سے بیان کرتے ہیں که حضرت عائشہ اُ سے خلق رسول الله کی بابت دریافت ہوا تو فرمایا "کان خلقه القرآن" آپ کا خلق قرآن تھا۔

(۱) امام احمد عبدالرحمان بن مهدی امام نسائی بھی عبدالرحمان سے اور ابن جزیر ابن وهب سے سے سے دونول (معادیہ ، بن صالح ابوزاہریہ) جبیر بن نفیر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جج کیا اور حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر رسول اللہ طابیع کے اخلاق کے بارے دریافت کیا تو فرمایا کان خلقه المقرآن

خلق كامطلب: یہ ہے كہ قرآن نے جو بھی آپ كو تھم دیا آپ نے اس پر عمل كیا اور جس بات سے منع كیا آپ نے اس سے اجتناب كیا یہ ہیں وہ فطری اور طبعی اظلاق عظیمہ جو اللہ تعالی نے آپ كی جبلت میں ودیعت كئے جو كسی انسان میں موجود نہ شھے اور نہ ہی كوئی اس سے بهتر اظلاق كا حامل ہو گا۔ اللہ تعالی نے آپ كے لئے وہ "دین عظیم" مشروع كیا جو قبل ازیں كسی كے لئے مشروع اور منتخب نہیں ہوا۔ بایں ہمہ صفات آپ "فاتم الانبیاء" ہیں "آپ كے بعد كوئی رسول اور نہ نبی مبعوث نہ ہو گا۔ آپ كی ذات اقدس میں شرم و حیا "كرم و سخا" شجاعت و شهامت " علم و بردباری "عنو و در گزر اور دیگر ایسے اظلاق كالملہ و فاضلہ موجود شھے جن كا حصرو شار ناممكن ہے۔

(ک) یعقوب بن سفیان (سلیمان عبدالرحمان حسن بن یکی نید بن واقد ' بشر بن عبیدالله ' ابواورلی خولانی) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت ابودردا ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ طابیع کے "خلق" کے بارے دریافت کیاتو فرمایا آپ کا "خلق" قرآن تھا۔ رب کی رضایر راضی اور اس کی ناراضگی پر ناراض۔

(٨) حافظ بيهى (ابوعبدالله الحافظ احمد بن سل نقيه در بخارى قيس بن انف تيب بن سعيد بعفر بن سلمان ابوعمران) زيد بن مابنوس سے بيان كرتے ہيں كه بهم في حضرت عائشة سے بوچها اے ام المومنين! كه رسول الله طابع كا خلق كيسا تھا تو آپ في بنايا آپ كا خلق ، پھر فرمايا كيا تو سوره مومنون كى الله تاري كيا ته شروع سے دس آيات تك بردھ - پھر فرمايا اى طرح رسول الله طابع كے اخلاق تھے - امام نسائى في اس حديث كو قتيبه بن سعيد سے اى طرح بيان كيا ہے -

(۹) امام بخاری (ہشام بن عودہ' ابوہ) حضرت عبداللہ بن زبیر سے خذالعفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین (۱۹۹۸) کی تفیر میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ الجاهلین (۱۹۹۸) کی تفیر میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ الجاهلین عضو"کو افتیار کریں۔

(۱۰) امام احمد (سعید بن منصور' عبدالعزیز بن محمد بن عبلان' تعقاع بن حکیم' ابوصالح) حضرت ابو جریره سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیم نے فرمایا کہ میں صالح اخلاق کی سکیل کیلئے مبعوث ہوا ہوں' '' تفرد بہ احمد'' حافظ ابو بکر خرا نطی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے ''وانما بعثت لا تمم مکارم الاخلاق''

(۱۱) امام بخاری کی حدیث ابواسحال از حضرت براغ میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم کا چمرہ سب سے حسین تھا اور خلق سب سے اچھا اور اعلیٰ تھا۔

آسان بات برعمل : (۱۲) امام مالک (زہری عورت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع الله علیم الله علیم کو دو باتوں میں ایک کو افتیار کرنے جبکہ وہ گناہ نہ ہو۔ آگر وہ گناہ بہ وہ تو آپ اس سے بہت دور رہتے۔ اپنی ذات کے لئے بھی انقام نہیں لیا الاب کہ الله تعالیٰ کی حرمت کا ارتکاب ہو تو پھر محض الله تعالیٰ کی خاطر اس سے انقام لیتے۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے ملک سے بیان کیا ہے۔

(۱۳) امام مسلم (ابوكريب ابواسامه نشام عوده) حضرت عائشة سے بيان كرتے بيں كه رسول الله الله الله على نے اپنے وست رحمت سے كھی كى خاتون غلام اور خادم كو نميں مارا الابيك كه آپ راه خدا ميں جماد كر رہے موں اور آپ نے اپنى كى تكليف كا انتقام نميں ليا ماسوائے اس كے كه الله تعالى كے محرمات ميں سے كى كا ارتكاب ہو تو آپ الله كى خاطر اس سے انتقام ليتے۔

(۱۳) الم احمد (عبدالرزاق معمر زبری عرده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سطحیط نے اپنے دست شفقت سے بھی کسی خادم اور خاتون کو نہیں مارا ماسوائے اسکے کہ آپ راہ خدا میں مجابد ہوں۔ رسول الله طبیع کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیاتو ان میں سے آسان تر آپکو ذیادہ مرغوب ہوتی تھی۔ الاب کہ وہ گناہ ہو جب آسان امر گناہ ہو تا تو آپ اس سے نمایت دور رہتے۔ آپ نے اپنی کسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا یمال تک کہ حرام کا ارتکاب ہو پھر آپ الله کی خاطر انتقام لیتے۔

www.KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز (۱۵) ابوداؤد طیالسی (شعبہ ابواسحاق) ابوعبداللہ جدلی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ طابیع مبعا میں فخش کو نہ تھے اور نہ ہی مسول اللہ طابیع مبعا میں فخش کو نہ تھے اور نہ ہی عادتا۔ اور بازاروں میں چلا کر نہ بولتے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی نہ دیتے گر معاف فرما دیتے اور ورگزر کرتے۔ (راوی کا بیان ہے یا مصفح کی بجائے ۔ففر ہے اور یہ شک ابوداؤد طیالسی کی جانب سے ہے) امام ترزی نے شعبہ سے بیان کرکے اس کو حسن صبح کما ہے۔

(۱۲) یعقوب بن سفیان (آدم اور عاصم بن علی ابن ابی ذئب) صالح مولی التوامه سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہرری الله طاحیم معا متوجہ ہوتے اور حضرت ابو ہرری رسول الله طاحیم معا متوجہ ہوتے اور اور الله علی میرا مال باپ قربان ہو آپ فاحش نہ تھے اور نہ فخش بکتے تھے اور نہ ہی بازاروں میں شور مجاتے تھے۔ (باضافہ راوی آدم) نہ میں نے آپ ایسا پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا۔

(۱۷) امام بخاری حفرت عبداللہ بن عمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ فخش کو تھے نہ خواہ مخواہ مخواہ مخواہ فخش کو تھے نہ خواہ مخواہ فخش کی تھے۔ آپ کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر مخص خوش اخلاق ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اعمش سے بیان کیا ہے۔

(۱۸) امام بخاری ، حضرت عبداللہ بن عموق سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم کی صفات تورات میں وہی فہ کور ہیں جو قرآن میں (۳۵/۳۵) انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیدا میں موجو ہیں۔ آپ ناخواند عمول کے حزز اور پشت بناہ تھے ، فرمان اللی ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور رسول ، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے نہ آپ تند خو تھے اور نہ ہی سنگدل اور نہ ہی بازاروں میں شوروغل مچانے والے برائی کا بدلہ برائی سے نہ ویت مگر وہ معاف اور ورگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی آپ کی روح ہرگزنہ قبض کرے گا یمال تک کہ وہ "ک بدولت و محاف اور درین کج کو استوار کر دے کہ وہ "لا اللہ الا اللہ" کہنے لگیں اور آپ کے ذرایعہ اندھی آئھوں کو بینائی عطاکر دے گا۔ اور بسرے کانوں کو ساعت عطاکر دے اور بستہ دلوں کو کشادگی عطاکردے اس قتم کی روایت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار سے بھی مروی ہے۔

(۱۹) امام بخاری ' حضرت ابوسعید خدری است بیان کرتے ہیں کہ نبی علیه السلام 'در دہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے ''

(۲۰) ابن بشار (یکی اور عبد الرحمان شعبه ) سے ندکور بالا روایت کی مثل بیان کرتے ہیں (اس میں یہ اضافہ ہے) جب آپ کسی چیز کو ناگوار سیجھتے تو ناگواری کے آثار آپ کے رخ انور سے ہویدا ہوتے۔ امام مسلم نے اس روایت کو شعبہ سے بیان کیا ہے۔

(۲۱) امام احمد (ابوعام ' نلی ' ہلال بن علی) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہ یکم نہ کالی گلوچ دستے ' نہ لعن طعن کرتے اور نہ ہی فخش کو تھے۔ عمّاب اور ناراضکی کے وقت ۔۔۔ زیادہ سے زیادہ ۔۔۔ یہ کمتے ''اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔'' اس روایت کو امام بخاری نے محمد بن سنان کے ذریعہ فلیج سے نقل کیا ہے۔

ابو طلحہ کا گھوڑا: محیحین میں (الفاظ مسلم کے ہیں۔ حاد بن زید از نابت) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابع سب سے زیادہ حسین و جمیل ' ننی اور فیاض ' شجاع اور بمادر تھے۔ ایک رات مدینہ کے باشندے ''زور وار آواز '' سن کر گھرا اٹھے تو لوگ آواز کی سمت حقیقت حال معلوم کرنے کی خاطر آواز کی سمت چل پڑے تو رسول اللہ طابع ان کو واپس آتے ہوئے لے۔ آپ حضرت ابو طابع کے بے زین گھوڑے بر سوار تھے اور آپ کی گردن میں تلوار حمائل تھی' آپ فرما رہے تھے حسیس کوئی خوف و خطرہ نسیں 'کوئی ور اور اندیشہ نسیں 'ہم نے اس محوڑے کو وریا کی طرح رواں پایا (یا فرمایا) یہ تو وریا ہے یعنی بے اکان چاتا ہے اور دراصل یہ محوڑا سبت رفار تھا۔

(۱۲۳) ابواسحاق (سبیعی، مار فربن معزب) حصرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم رسول اللہ طابع کی آڑ لیتے اور مشرکین سے اپنا بچاؤ کرتے تھے آپ سب سے زیادہ بمادر تھے۔ روایت احمد و بیہ قی۔

(۲۵) غزوہ ہوازن میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اکثر صحابہ پہیا ہو گئے تو رسول اللہ طابع اس روز فچر پر سوار ثابت قدم رہے اور آپ فچر کو وسمن کی طرف بردھاتے ہوئے فرما رہے تھے انباا النبی لا کذب --
میں نی ہوں کذب بیانی نہیں --- انبا ابن عبدالمطلب میں عبدالمطلب کا بمادر بیٹا ہوں اور سے عظیم معلی مظاہرہ ہے۔

جعفرت انس والله کی خدمت کاری : (۲۱) امام مسلم (۱۳۹ بن علیه عبد عبدالعزیز) حفرت انس سے معفرت انس سے میان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیع جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلقہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول الله طاقیع کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یارسول الله! انس فی ذہمت کی خدمت کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت افس سے کہ میں نے سفر اور گھر میں رسول الله سی خدمت کی۔ والله! آپ نے میرے کسی کام پر نکتہ بینی نہیں کی کہ یہ کام اس طرح کیوں کیا اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر باز پرس کی کہ یہ کام کیوں نہ کیا۔ پینی نہیں کی کہ یہ کام اس طرح کیوں کیا اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر باز پرس کی کہ یہ کام کیوں نہ کیا۔ (۲۷) مسلم میں سعید بن ابی بردہ کی معرفت حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله سی کیا اور نہ میرے فوسال خدمت کی مجمعہ معلوم نہیں کہ آپ نے جھے بھی کما ہو کہ تو نے یہ کام ایسے کیوں کیا اور نہ میرے کسی کام پر حرف کیری کی۔

سيرت النبى مافييلم

گیا) تو دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے پیچھے سے میری گدی پکڑلی اور میں نے آپ کو دیکھا آپ مسکرا کر فرما رہے ہیں اے انیس! میں نے جہاں بھیجا تھا تو وہاں گیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! یار سول اللہ اب جاتا ہوں۔ حضرت انس الا این ہے کہ واللہ! میں نے آپ کی نوسال خدمت کی مجھے یاد نہیں کہ آپ نے مجھی مکتہ چینی کی' یا تبھی جواب طلبی اور بازپرس کی ہو۔

(٢٩) امام احمد (كثير شام ، جعفر عمران قصير) حضرت انس سے بيان كرتے ہيں كد ميں نے رسول الله طام کی دس سال خدمت کی میں نے کسی کام میں سستی اور غفلت کی ہو یا میں نے کوئی کام خراب کرویا ہو تو مجھے آپ نے مجھی ملامت نہ کی' اگر کوئی گھر کا فرو' ملامت کر تا بھی ہو تو آپ فرماتے چھوڑو' اگر اس کا ہوتا مقدر میں ہو آ تو ہو جا آ۔ اس روایت کو امام احمد نے (علی بن فابت از جعفر ابن برقان از عمران بعری التعیر) حفرت انس سے بھی بیان کیا ہے ( تفرد بہ امام احمر)

(٣٠) امام احمد (عبدالعمد ابوه ابوالتياح) حضرت انس اس يان كرتے بين كه رسول الله طالع سب زیادہ خوش اخلاق تھے' میرا ایک بھائی "ابو عمیر" تھا ۔۔۔ راوی کا خیال ہے کہ ۔۔۔ اس کی مت رضاع ختم ہو چکی تھی کہ رسول اللہ مال اید مال جب تشریف لاتے تو اسے دیکھ کر فرماتے ابو ممیر نفیر کا کیا حال ہے؟ نفیرایک چڑیا تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کر ہا تھا' بسا او قات نماز کا وقت آجا آ اور آپ ہمارے گھریس ہی تشریف فرما ہوتے تو آپ بچے ہوئے بستر کے بارے تھم فرماتے اسے جھاڑ کر چھڑکاؤ کر دیا جاتا پھر رسول اللہ ماللہ مال پڑھاتے اور ہم آپ کے پیچھے ہوتے' آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ ان کابیان ہے کہ بستر تھجور کی شاخوں کا تھا۔ اس روایت کو ابو داؤد کے علاوہ اصحاب سنن نے متعدد اساد سے (از ابوالتیاح یزید بن حمید از انس ) بیان کیا

سخاوت : (۳۱) محیمین میں حدیث (زہری از عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالع اسب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب جرائیل آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تے تو آپ از بس منی ہوتے تے اور رسول الله طابع تیز رفار ہوا سے بھی زیادہ کرم و جود کا مظاہرہ کرتے

ناگوار بات : (٣٢) امام احمد (ابو كال على بن زيد مسلم علوى) حضرت انس سے بيان كرتے ہيں كه نبي عليه السلام نے ایک مخص کے لباس پر زرد داغ دیکھا اور آپ نے اس کو ناگوار محسوس کیا، جب وہ مجلس سے اٹھ كر چلا كيا تو آپ نے فرمايا اگر تم اس شخص كو بتاؤ كه وه اس داغ كو دهو دالے (تو بهتر ہے) اس كابيان ہے كه نی علیہ السلام کمی کے سامنے ناگوار بات نہ کرتے تھے۔ اس ردایت کو ترزی نے شاکل میں نیز امام نسائی نے (الیوم والللہ) میں حماد بن زید از سلم بن قیس علوی بصری سے بیان کیا ہے۔

مسلم بن قیس علوی بھری : بقول امام ابوداؤد' یہ حضرت علی کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ علم نجوم کا ما ہر تھا' اس نے چاند نظر آنے کی گواہی عدی بن ارطاۃ کے پاس دی' انہوں نے اس کی گواہی قبول نہ کی۔ (۳۳۳) امام ابوداور (عثان بن الى شبه كى بن عبدالحميد حمانى الحمش مسلم مروق) حضرت عائشة سے بيان كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

كرتے ميں كه رسول الله طابيط كو جب تأكوار بات كى خبر موتى تو آپ واشكاف نه فرماتے كه فلال شخش كاكيا حال ہے بكتے ميں۔ حال ہے بلكه آپ فرماتے ان لوگوں كاكيا حال ہے جو ايسے ايسے كہتے ہيں۔

(۳۳) صیح بخاری میں ہے کہ رسول الله طاع نے فرمایا کہ کوئی مخص مجھے کسی کے بارے غلط اطلاع فراہم نہ کرے میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس آؤل تو میرا ول صاف ہو۔

آپ کی ور گرر : (٣٥) امام مالک (احاق بن عبدالله بن ابی طی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله طابع کے جمراہ جا رہا تھا کہ آپ کے کندھوں پر کھردرے کنارے والی ایک چادر تھی 'ایک دیماتی اور بدوی آپ کو طا' اس نے آپ کی چادر کو نمایت زور سے کھینچا۔ میں نے رسول الله طابع کے کندھے کے پہلو کو دیکھا تو سخت کھینچنے کی وجہ سے کندھے پر چادر کا نشان پڑ چکا ہے پھراس بدوی نے کما' الله کا مال ہے جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لئے تھم فراسیے پھر رسول الله طابع مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو دعطیہ "کا تھم فرایا۔ اس روایت کو مسلم بخاری نے مالک بیان کیا ہے۔

(۳۷) امام احمد (زید بن حباب محمد بن بلال قرقی) حضرت ابو ہریرۃ سے بیان کرتے ہیں کہ معجد میں ہم رسول اللہ طابع کے ہمراہ بیٹے سے جب آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے ' پھر ایک اعرابی آیا اس نے کما یا محمد! مجھے کچھ دو! آپ نے فرمایا لاواستغفرالله نمیں اور میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں' پھراس نے آپ کا تبند اس زور سے کھینچا کہ آپ کا پہلو چھل گیا۔ حضرت ابو ہریرۃ کا بیان ہے کہ لوگوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا چھوڑو' پھر آپ نے اس کو عطیہ دیا۔ حضرت ابو ہریرۃ کا بیان ہو ہریۃ کا کہ کا بیان ہو کہ بیان ہو ہریۃ کا ابوادوو ' نسائی اور ابن ابو ہریۃ کا کہ کہ کی باند بیان مولی بی کعب' ابوہ حلال) حضرت ابو ہریۃ سے اس کی ماند بیان ماجہ نے متعدد طرق سے (محمد بن بلال بن ابی بلال مولی بی کعب' ابوہ حلال) حضرت ابو ہریۃ سے اس کی ماند بیان ماجہ نے متعدد طرق سے (محمد بن بلال بن ابی بلال مولی بی کعب' ابوہ حلال) حضرت ابو ہریۃ سے اس کی ماند بیان ماجہ ہے۔

سحراور اس کی تا شیراور آپ کی خندہ پیشانی: (۳۷) یعقوب بن سفیان (عبداللہ بن مویٰ شبان اعمن ثامہ بن عتب حضرت زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک انساری کی رسول اللہ طابیخ کے پاس آمدورفت تھی اور وہ آپ کو امین سجھتا تھا اس نے آپ کے لئے بالوں میں گرہ لگائی اور اس کو کنو کمیں میں ڈال دیا۔ اس نے رسول اللہ طابیخ "ذبنی آزار" میں جتالا کردیا بھر آپ کے پاس دو فرشتے مزاج بری کے لئے آپ تو انہوں نے بتایا کہ فلال نے آپ کے لئے بالوں میں گرہ لگائی ہے۔ اور یہ گرہ فلال کنو کمیں میں ہے اور اس کو کنو کمیں کا پائی زرد ہو چکا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کسی کو بھیجا اور اس نے کنو کمیں سے دو گرہ کا کا ور کنو کمیں کا پائی واقعی زرد ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ طابیخ نے گرہ کھولی اور آپ اطمینان سے وہ گرہ نکالی اور کنو کمیں کا پائی واقعی ذرد ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ طابیخ کے گرہ کے پاس آتا اطمینان سے سو گئے۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ بعد ازیں میں نے دیکھا دہ آدی رسول اللہ طابیخ کے پاس آتا جا میں نے آپ فوت ہو گئے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں' صبح بخاری میں مشہور روایت یہ ہے کہ لبید بن اعظم یہودی نے نبی علیہ السلام پر کنگھی اور ان بالوں میں جادو کیا تھاجو کنگھی کرنے کے دوران جھڑتے ہیں' یہ نر تھجور کے خوشہ کے غلاف میں رکھا تھا اور اس کو ''بیئر ذروان'' کے پنیچ دبا دیا اور یہ کیفیت رسول الله مظاہلم پر قریباً چھ ماہ تک جاری رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے معوذ تین سورتیں نازل فرمائیں۔ یہ مشہور ہے کہ ان سورتوں کی آیات گیارہ ہیں اور جادو کی گرہیں بھی گیارہ تھیں۔ ہم نے یہ مسئلہ تغییر۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ میں مکمل تفصیل سے بیان کیا ہے جو کافی وافی ہے' واللہ اطلم۔

ہم تشین کے ساتھ بیٹھنے کا انداز: (۳۸) یعقوب بن سفیان (ابولیم ، مران بن زید ابو یکی المائی ، زید المعی حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طامی جب سی سے مصافحہ کرتے یا کوئی آپ سے مصافحہ کرتے یا کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کرتے یہاں تک وہ خود اپنا ہاتھ تھینے لیتا۔ آگر آپ سی کے روبعہ ہوتے تو آپ اس سے منہ نہ پھیرتے یہاں تک کہ وہ خود پھر جاتا اور اسپنے جلیس اور ہم لشین کے سامنے پاؤں اور گھنے نہ پھیلاتے۔ اس روایت کو ترفدی اور ابن ماجہ نے (عران بن زید جملی ابو یکی الدول کوئی زید بن حواری المعی) حضرت انس سے نقل کیا ہے۔

تواضع: (٣٩) ابوداؤد (احد بن سنی ابوتطن مبارک بن نصاله علی حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو رسول الله طابیع کے ساتھ سرگوشی کرتے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنا سراس سے علیحدہ کر لیا ہو ایساں تک کہ وہ آدمی خود ہی اپنے سرکو علیحدہ کرتا اور میں نے نہیں دیکھا کہ رسول الله طابیع نے کسی کا ہاتھ تھا اور چھوڑ دیا ہو یسال تک کہ وہ خود ہی اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا۔ (تفرد بہ ابوداؤد)

(۴۰) امام احمد (محمد بن جعفراور حجاج شعبه على بن يزيد) حضرت انس بن مالك سے بيان كرتے ہيں كه مدينه كى كوئى بچى آكر رسول الله علي يكم كا ہاتھ كي كوئى بچى آكر رسول الله علي يكم كا ہاتھ كي ليتى آپ اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے يمال تك كه وہ آپ كو جمال جاتى ابن ماجه نے اس كو شعبه سے بيان كيا ہے۔

بے پڑاہ ایٹار: (۱۳۳) طرافی (ابوشیب حرانی کئی بن عبداللہ بابتی ایوب بن نمیک عطاء بن ابی رباح) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماٹھیلم سے ساہ کہ آپ نے ایک کپڑا فروش کو دیکھا اس سے چار درہم میں قمیص خریدی اور آپ زیب تن کئے ہوئے گھرسے باہر آئے تو ایک انصاری نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے قمیص دیجے اللہ آپ کو جنت کا لباس عطا کرے گا۔ چنانچہ آپ نے قمیص اثاری اور اس کو عطا کر دی۔ پھر آپ نے ووکاندار سے چار درہم کے عوض ایک اور قمیص خریدی اور آپ کے پاس ۲ درہم خلاک کئے۔ دیکھاتو راستہ میں ایک بی رو رہی ہے۔ بچچھاکیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا یارسول اللہ! مجھے گھر والوں نے آٹا خرید نے کے لئے دو درہم دیے تنے وہ ضائع ہو گئے۔ آپ نے اس کو باقی ماندہ دو درہم دے دیکھ وریخ بھروہ رو تی ہوئی بلٹی تو آپ نے اس سے بچچھا دو درہم تو لے بھی اب کیوں رو رہی ہو۔ اس نے کما فرید کے پاس گئے آپ دیکھوں اندیشہ ہے کہ گھروالے جمعے ماریں گے۔ آپ اس کے ہمراہ اس کے اہلی خانہ کے پاس گئے آپ

نے السلام علیم کما' تو وہ آپ کی آواز بجان گئے۔ آپ نے مسلسل تین بار سلام کما تو انہوں نے جواب ویا پھر آپ نے بچھاکیا تم نے پہلا سلام ساتھا؟ انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا ہماری خواہش تھی کہ آپ زیادہ سلام دیں' آپ پر ہمارے مال باپ صدقے! آپ کیے تشریف لائے؟ فرمایا اس بچی کو اندیشہ تھا کہ تم اسے مارو کے یہ من کر اس کے مالک اور آقائے کما یہ لوجہ اللہ' آزاد ہے' اس کے ہمراہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ چنانچہ رسول اللہ طاملا نے ان کو خیر و برکت اور جنت کی بشارت وی۔ پھر آپ نے فرمایا' اللہ تعالی نے تممارے معاشرے میں برکت عطاکی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی اور انصاری کو لیص عنایت فرمائی اور ان سے ایک کنیز آزاد فرمائی' میں اس ذات کی حمد و ستائش کرتا ہوں' جس نے اپنی قدرت سے اس درق سے نوازا۔

اليوب حلبى: طبرانى سے اس روایت كو اس طرح بيان كيا ہے كہ اس كى سنديس ايوب بن نميك حلبى به اليوب بن نميك حلبى ہے اس كو اليون من اليوب بن نميك حلبى ہے اس كو اليون منزوك قرار ديا ہے۔

ولجوئى: (٣٣) امام احمد (عفان عاد عان) حفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں فقور تھا۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے ایک ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا اے ام فلال! ویکھو 'جس طریقہ سے بھی چاہو! پھر آپ اس کے ساتھ سرگوشی کرنے گئے حتیٰ کہ اس نے اپنی بات پوری کرلی۔ امام مسلم نے اس روایت کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا ہے۔

بیند کا کھاتا: (۳۲) محیحین میں (اعمش ابوحادم) حضرت ابو ہررہ اٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالعیلم نے مجھی کمی کھانے پر نکتہ چینی نہیں کی۔ اشتہا ہوئی تو کھالیا ورنہ ترک کر دیا۔

آب کو گوشت بیند تھا: (٣٥) ثوری (امود بن قیس 'شخ عونی --- غالباید شقیق کونی ہے۔ شقیق بن سلم اسدی ابووائل کونی یے از سادات تابعین امود بن قیس کے استاذگرای ---) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول الله مالیم شریف لائے۔ ہم نے آپ کی خاطر بحری ذرج کی۔ یہ و کیم کر آپ نے فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے تہیں معلوم تھا کہ ہم گوشت پند کرتے ہیں۔ (الحدیث)

آسان کی طرف نگاہ: (۲۷) محد بن اسحاق (یعقوب بن عتب عمر بن عبدالعزیز وسف بن عبدالله بن سلام) حضرت عبدالله بن سلام سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں گفتگو کرتے تو بعثرت آسان کی طرف نگاہ المحات سے مردی ہے۔

گوٹ : (٣٤) امام ابوداؤد (سلمہ بن شعیب عبداللہ بن ابراہیم اسحاق بن محمد انساری ریج بن عبدالرحمان ابوہ ا جدہ) حضرت ابوسعید خدری والح سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطبیع بیٹھتے تو اپنے دست مبارک سے گوٹ مار لیتے اور بزار نے اپنی "مسند" میں بیان کیا ہے۔ کہ جب بیٹھتے تو گھٹے کھڑے کر لیتے اور ہاتھوں سے گوٹ مار لیتے۔ (٣٨) ابوداؤد (حفص بن عرادر موی بن اساعیل عبدالرحمان بن حسان عنری اپی دودادیوں صفیہ اور د حید دختران ملیب موسی راوی نے بنت حرملہ بتایا ہے) اور یہ دونوں قیلہ بنت مخرمہ کی ربیبہ تھیں اور قیلہ نے جو ان کے باپ کی دادی تھی نے ان کو بتایا کہ اس نے رسول اللہ طابیخ کو گوٹ مار کر بیٹے دیکھ کر کھا کہ میں نے آپ کو نمایت خشوع و خضوع سے بیٹے دیکھا تو خوف سے جھ پر لرزہ طاری ہو گیا امام ترخدی نے اس کو دوشاکل " اور دوجامع" میں (عبد بن حید از عفان بن مسلم بن عبداللہ بن حسان) بیان کیا ہے اور یہ طویل صدیث کا ایک فقرہ ہے جس کو امام طبرانی نے دو مجم کبیر" میں کمل بیان کیا ہے۔

وقفہ وقفہ سے بولنا : (۴۹) امام بخاری معرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طامیم محمر محمر کر بات کرتے تنے آگر کوئی الفاظ شار کرنا چاہتا تو شار کر سکتا تھا۔

(۵۰) امام بخاری حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا "ابوفلاں" نے مجھے حرت و تعجب میں نہیں ڈال دیا؟ وہ آیا اور میرے جرہ کے بہلو میں بیٹے کر مجھے ساکر رسول اللہ طابیخ کی اعادیث بیان کر رہا تھا اور میں نماز میں مشغول تھی۔ نماز ممل ہونے سے قبل ہی وہ اٹھ کر چلا گیا آگر میں اس کو حدیث بیان کرتے ہوئے پالیتی تو اس کو بتاتی کہ رسول اللہ طابیخ تمہاری طرح فرفر حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ بیان کرتے ہوئے پالیتی تو اس کو بتاتی کہ رسول اللہ طابیخ تمہاری طرح فرفر حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام اجد نے علی بن اسحاق سے امام مسلم نے حرطہ سے اور امام ابوداؤد نے سلیمان بن داؤد سے اور یہ بین وہب کی معرفت یونس بن برید از زہری بیان کرتے ہیں اور ان کی روایت میں "ابوفلال" کی بجائے ابو ہریرہ کی تصریح ہے۔

(۵۱) امام احمد (دکیع سفیان اسام زهری عرده) حضرت عائشه سے بیان کرتے ہیں که نبی علیه السلام کا کلام شمر شمر کر ہو یا تھا ہر کوئی سمجھ لیتا تھا 'فر فر نہیں بیان کرتے تھے اس روایت کو امام ابوداؤد نے ابن ابی شیبہ کی معرفت دکیج سے بیان کیا ہے۔

(۵۲) ابو معلی (عبداللہ بن محد بن اساء عبداللہ بن معر ، شیخ کمنام) حضرت جابر بن عبداللہ یا حضرت ابن عمر اللہ ا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں آہستگی یا ٹھہراؤ تھا۔

(۵۳) امام احمد (عبدالله بن منی ثنی ثمام) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیم جب بولتے تو کلام تین بار دہراتے اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تو ان کو تین دفعہ سلام کہتے 'اس روایت کو امام بخاری نے عبدالصمد سے بیان کیا ہے۔

(۵۳) امام احمد (ابوسعید بن ابو مریم عبدالله بن شی) ثمامه بن انس سے بیان کرتے ہیں که حضرت انس کلام کو تین بار دہراتے اور تین وفعہ اذن طلب کرتے۔ کو تین بار دہراتے اور تین وفعہ اذن طلب کرتے۔ وہ صدیث جو امام ترندی نے (عبداللہ بن شی من ماس من بان کی ہے اس میں ہے کہ رسول الله طابع بات کو تین بار دہراتے کہ سمجی جاسکے اور امام ترندی نے اس صدیث کو حسن صحح غریب کما ہے۔

(۵۵) بخاری شریف میں ہے کہ مجھے جامع کلمات دیئے گئے ہیں اور میں حکمت و وانائی کی ہاتوں کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ روئے زمین کے خزینے مجھے ویئے گئے : (۵۹) امام احمد (جاج نیف عقیل بن خالد نوبری) سعید بن مسبب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے رسول الله مطبیع کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ میں جامع کلمات دے کر مبعوث کیا گیا ہوں ' رعب اور ہیبت سے میری اعانت کی گئی ہے۔ میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزیوں کی جامیاں مجھے دی جمئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی جمئیں۔ امام بخاری نے لیٹ سے اس کو اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔

(۵۷) امام احمد (اسحاق بن عیلی' ابن لعید عبدالرصان اعرج) حضرت ابو ہررہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع نے فرمایا میں جامع کلمات دے کر مبعوث کیا گیا ہوں ' رعب اور بیبت سے میری اعانت کی مجی ہے۔
میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزیوں کی چابیاں مجھے دی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ (امام احمد اس سند میں منفرد ہیں)

(۵۸) امام احمد (یزید، محمد بن عمره ابوسلمه) حضرت ابو جریره سے بیان کرتے ہیں که رسول الله براجیلم نے فرمایا رعب اور بیبت سے میرا تعاون کیا گیا ہے مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے ہیں، زمین میرے لئے عبادت گاہ اور پاک بنا دی گئی ہے۔ میں نیند میں محو تھا کہ روئے زمین کے خزینوں کی چابیاں عطاکی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ (تفرو بہ احمد من حذاالوجہ وهو علی شرط مسلم)

مسكرابث : (۵۹) مسلم ، بخارى (ابن وهب عمرو بن حث ابوالنفر اليمان بن يدر) عائشة سے بيان كرتے بين كر ميں كه ميں نے رسول الله مطابط كو اس قدر كھل كھلا كر بنتے بھى نہيں و يكھا كه ميں نے آپ كے مسور ھے كو ويكھا ہو۔ آپ صرف تبسم فرماتے تھے۔

(۱۰) امام ترندی (تیبہ' ابن لیعہ' عبداللہ بن مغیرہ' عبداللہ بن حرث) جزء ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالیکم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔

(۱۱) امام ترفدی (یث نید بن ابی حبیب) عبدالله بن حرث بن حزام سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علیم صرف تبسم بی فرماتے ہے 'ترفدی نے اس کو صحیح کما ہے۔

(۱۳) امام مسلم (یکی بن یکی ابو خیشہ) ساک بن حرب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرۃ سے بوچھا کیا آپ رسول الله طابع کی مجلس میں بیشا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں! بکشرت۔ رسول الله طابع جہاں فجر کی نماز پڑھاتے وہاں سے سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھتے۔ جاہلیت کے دور کی باتوں کا تذکرہ کرکے بینتے تھے اور رسول الله مطابع تبہم فرماتے تھے۔

(۱۳۳) ابوداؤد طیالی (شریک اور فیس بن سعد) ساک بن حرب سے بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت جابر بن سمرہ سے دریافت کی کیا آپ رسول اللہ مظھیم کی مجلس میں بیشا کرتے تھے تو انہوں نے اثبات میں جواب دے کر کہا رسول اللہ مظھیم کم بولتے اور کم ہنتے۔ بسااو قات صحابہ آپ کے پاس اشعار پڑھتے اور بعض اوقات آپ بھی ان کی بات میں حصہ لیتے۔ صحابہ آہنتے اور آپ بکٹرت مسکراتے۔

(١٣٠) بيه في (ابوعبدالله الحافظ اور ابوسعيد بن عرو' ابوالعباس محمه بن يعقوب' محمه بن اسحاق' ابوعبدالرحمان مقرى'

یٹ بن سعد) ولید بن ابی الولید سے بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن خارج نے اس کو کہا کہ خارجہ بن زید بن طابت نے اس کو ہتایا کہ چند لوگ اس کے والد کے پاس آئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ طابیم کے اخلاق کے بارے فرماسیے تو اس نے کہا میں آپ کا ہمسابہ تھا۔ جب آپ پر ومی نازل ہوتی تو آپ بھی بھارے ساتھ شامل لیتے میں حاضر ہوتا اور ومی تحریم کرتا۔ جب ہم ونیاوی امور کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور جب فوردو لوش کا بیان ہوتے اور جب اخروی امور کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور جب فوردو لوش کا بیان کرتے تو آپ بھی اس کا ذکر کرتے نی سب ہاتیں میں آپ کو رسول اللہ طابع سے بیان کرکے سا رہا ہوں۔ دشھا کل" میں امام ترذی نے اس روایت کو (عباس دوری' ابوعبدالرمان' عبداللہ بن بزید مقری) ) سے اس کی مشل بیان کیا ہے۔

نمی علید السلام کے کرم و جود کابیان : (۱) عبل ازیں تعمیمن کی وہ روایت بیان ہو چک ہے جو (زہری ان عبداللہ بن عبداللہ از بن عباس) مروی ہے کہ رسول الله طبیع سب سے زیادہ تنی تنے اور ماہ رمضان میں جب جرائیل آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے آپ تیز ہوا ہے بھی زیادہ تنی ہوا کرتے تھے۔

تشبیبہ: یہ تشبیہ حد درجہ بلیغ ہے کہ آپ کے جود و سخا کو "رت کے مرسلہ" اور تند ہوا سے تشبیہ 'اس کے عموم اور مسلسل چلنے کی وجہ سے ہے۔

(٣) امام احمد (ابن ابی عدی عدد موی بن انیس) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ سے اسلام کے نام پر کسی چیز کا سوال کیا جا آتو آپ عطا فرما دیت 'آکچ پاس ایک سائل آیا آپ نے اس کو زکوۃ کی بحریوں بیس سے دو پیاڑوں کے مابین بہت می بحریوں کے دینے کا تھم فرمایا۔ وہ یہ مال اپنی قوم کے پاس لے گیا اور کما 'لوگو! اسلام کے وائرہ بیس داخل ہو جاؤ کہ مجمد طابیخ اس قدر دیتے ہیں کہ فقرو فاقے کا اندیشہ نہیں کرتے۔ اس روایت کو امام مسلم نے (عاصم بن نفر از خالد بن حارث از حید) بیان کیا ہے۔

بے تخاشا سخاوت کی حکمت و توجیہ: (۳) امام احمد (عفان عادبن سلہ عابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم کے پاس ایک سائل آیا آپ نے اس کو دو بھاڑوں کے درمیان بکریوں کا ایک ریوڑ عطا فرما دیا۔ وہ یہ ریوڑ لے کر اپی قوم کے پاس گیا اور اس نے کما اے لوگو! مسلمان ہو جاؤکہ محمد اس قدر سخاوت کرتے ہیں کہ فقروفاقہ کا خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ اگر کوئی محض محض دنیا کے حصول کی خاطر رسول اللہ طاقیم کی خدمت میں حاضر ہو آتو شام سے قبل ہی وین اس کو تمام تر دنیا سے محبوب اور عزیز ہو جاتہ اس روایت کو مسلم نے عماد بن سلمہ سے بیان کیا ہے۔

یہ عطیہ 'اسلام کے بارے 'کمزور دل 'اور بداعقاد لوگوں کی تالیف قلبی اور دلجوئی کے لئے اغیار کے ساتھ الفت و پیار کی خاطر تھا کہ وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں جیسا کہ غزوہ حنین کے وقت رسول الله مطابع نے بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ جب بے شار اونٹ اور بے حساب بحریاں کثیر مقدار میں سونا اور

چاندی کمزور دل مسلمانوں میں تقسیم کیا' بایں ہمہ سخاوت و فیاضی' انصار اور مهاجرین کو کچھ نہ دیا بلکہ سارا ملل ان لوگوں میں تقسیم کردیا جن کی اسلام کے بارے دلجوئی کے رسول اللہ بطبیط خواہاں تھے۔ اور پختہ ایمان لوگوں کو نظر انداز کردیا کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں استعناء اور خیرو برکت پیدا کردی تھی۔

انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ مال پیلے کی اس تقسیم پر نارانسکی اور ناپندیدگی کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو اس فیاضانہ تقسیم کی حکمت سے آگاہ کرتے ہوئے اور ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تم اس بات کو پند نہیں کرتے کہ لوگ بھیڑ بمریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ مالیویم کی ذات بابرکات کو لے جاؤیہ من کرسب نے کما' یارسول اللہ مالیویم ہم راضی اور خوش و خرم ہیں۔

حضرت عباس کے کو کشر مال و زر دیا : ای طرح رسول الله طاہیم نے اپ پی حضرت عباس والله کو مجد مسلمان ہونے کے بعد زر کثیر عطا فرمایا 'جب آپ کے پاس "بکون " سے مال آیا اور آپ نے اس کو مجد میں اپنے سامنے رکھ لیا اور حضرت عباس نے عرض کیا یارسول الله " مجھے عطا فرمایے 'جنگ بدر میں ' میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ اواکیا تھا تو آپ نے فرمایا "خذ" لے او۔ وہ اپنی چاور آثار کر اس میں مال ڈالنے گئے ' پھر الحفانے گئے تو اٹھانے سے ' اور رسول الله طابع ہے عرض کیا ' اس کو اٹھا کر میرے کندھوں پر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا میں ایسانہ کروں گا ' تو انہوں نے عرض کیا ' آپ کسی کو فرمائیں کہ وہ میرے کندھوں پر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عباس نے آپ کسی کو فرمائیں کہ وہ میرے کندھوں پر رکھ دیں۔ آپ بھی نہ اٹھا سکے اور دوبارہ عرض کیا یارسول اللہ " آپ میرے کندھے پر رکھ دیں یا کسی کو تھم دیں کہ وہ میرے کندھے پر اٹھا کر رکھ دے۔ آپ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا تو اس میں سے مزید نکال دیا اور میرے مزید والی میرے کندھے پر اٹھا کر رکھ دے۔ آپ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا تو اس میں سے مزید نکال دیا اور میرے باتھ میرے کندھے پر اٹھا کی حرص و آرزو پر چرت و میرے کندھ اٹھا لیا اور اس کو لے کر مجد سے باہر نکل گئے اور رسول اللہ طابع ان کی حرص و آرزو پر چرت و استوجاب کا اظمار کرتے ہوئے ان کی طرف نگاہ لگائے ہوئے تھے۔

میں --- ابن کیر --- کتا ہوں کہ حضرت عباس دراز قامت ، ذہین و فطین اور طاقتور آدی تھے کم از کم جو مال آپ نے اٹھایا وہ قریباً چالیس ہزار درہم ہوگا ، واللہ اعلم۔ امام بخاری نے اس کو صحح بخاری میں متعدد مقامات پر ''صیغہ جزم '' کے ساتھ معلق بیان کیا ہے اور یہ واقعہ حضرت عباس کے مناقب و فضائل میں بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ انفال (۰۵/۸) میں ہے ''اے نی! جو قیدی تہمارے ہاتھ میں ہیں ان سے کمدو کہ اگر اللہ تہمارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تہمیں اس سے بمتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تہمیں بخشے گا اور اللہ بخشے والا ممران ہے۔''

(۵) رسول الله طالع کے خادم 'حضرت انس بن مالک والله کا مقولہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طالع کا مقولہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طالع کا مقولہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طالع کا سب سے زیادہ مخی اور سب سے اعلی شجاع تنے (الحدیث) یہ ستودہ صفات آپ میں کیونکر نہ ہوں' آپ الله کے رسول ہیں' اکمل اور افضل صفات پر آپ کی تخلیق ہوئی ہے آپ کو الله کے ہاں اپنے مقدر پر پورا اعتماد اور وثوق ہے جس نے محکم قرآن اور کتاب عزیز میں نازل فرمایا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ۔۔۔ اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا معاوضہ عطا کرے گا اور وہ دینے والوں میں خرچ نہیں کرتے ۔۔۔ اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا معاوضہ عطا کرے گا اور وہ دینے والوں

میں سے بہتر ہے ۔۔۔ اور آپ ہی نے اپنے موذن بلال کو فرمایا تھا' اور آپ اپنے وعدہ اور قول میں صادق اور مصدوق ہیں۔ اے بلال! خرچ کرا عرش والے پروروگار سے فقر و تنگی کا اندیشہ نہ کر اور آپ ہی کا میہ فرمان ہے کہ روزانہ دو فرشتے صدا کرتے ہیں ایک ان میں سے کہتا ہے اے اللہ! تو خرچ کرنے والے کو اس کا عوض وے اور دو سرا کہتا ہے اے اللہ! تو بخیل اور مسک کو تلف اور ضیاع نصیب کر۔ ایک صدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا' تو مال کو جمع کرکے بحفاظت نہ رکھ اللہ بھی تجھ سے اپنا مال محفوظ کر کے رکھ لے گا اور اس کو تھیلی میں بند کرکے نہ رکھ اللہ بھی ہے مال تجھ سے بند کرلے گا اور بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا' اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ابن آدم! تو فی سبیل اللہ خرچ کر' میں بھی تجھ دوں گا۔

پس آپ سب لوگوں سے زیادہ تنی اور سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کیو کرنہ ہوں کہ آپ ہی وہ عظیم متو کل ہیں جن سے بڑھ کر کسی کا تو کل و اعتماد نہیں اور آپ ہی کو اللہ تعالیٰ کے رزق اور نفرت پر سب سے زیادہ وثوق اور یقین ہے اور آپ ہی جملہ امور میں اللہ تعالیٰ سے اعانت و نفرت کے طالب ہیں۔ علاوہ ازیں آپ قبل از بعث اور بعد از نبوت اور قبل از بجرت فقیروں' بیواؤں' بیموں' ضعفوں اور مسکینوں کا فجا اور ملک طوئی تتے جیسا کہ آپ کے چھا ابوطالب نے "قصیدہ لامیہ" میں کما

وما ترك قوم لا ابسالك سيدا يسحوط الزما رغير زرب موكل وابيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذبه الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل (تيراباپ نه رب قوم اي سرواركو نظرانداز نبيس كرعتى جواني ومه داريوں كى حفاظت كرتا به نه تيز زبان به كى پر ساراكرتا به سفيد فام ب اس كے رخ انوركى بدولت بارش طلب كى جاتى به تيبوں كا فرياو رس اور يواؤں كا محافظ ہے۔ آل ہاشم كے كزور لوگ اس كے ساتھ پناه ليتے ہيں وہ اس كے پاس آسائش اور فوائد ميں ہيں) تواؤس كا فرور وائد ميں ہيں) تواضع اور انكسارى : امام احمد (ماد بن سمه عنه عبت --- باضافہ امام نائى اور حيد) حضرت انس سے بيان

کرتے ہیں کہ "یاسیدنا وابن سیدنا" کے القاب سے کسی نے رسول الله مٹایم کو مخاطب کیا تو آپ نے فرمایا اے لوگو! تم اپنی بات کمو شیطان تم کو برکا نہ دے میں محمد بن عبدالله بول اور الله کا رسول بول والله! میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس مقام و مرتبہ سے بلند کروجس پر مجھے الله تعالیٰ نے فائز کیا ہے۔

مسلم شریف میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول الله علی الله علی میری تعریف و توصیف میں غلو نہ کرو، جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے کیا، سنو! میں صرف الله کا بندہ ہوں پس تم فقط میہ کہو "عبدالله ورسوله" الله کا بندہ اور اس کا رسول-

گھر ملیو زندگی : امام احمد ( کیلیٰ شعبہ ' تھم' ابراہیم ) اسود سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ طابیط اپنے اہل و عیال میں کیا کرتے تھے تو بتایا کہ اہل و عیال کی ضروریات میں مصروف رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آ یا تو نماز کیلئے باہر چلے جاتے۔ و کیح اور محمہ بن جعفر (شعبہ ' تھم' ابراہیم ) اسوو

ے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ طابیع جب گھر تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے، تو تایا اہل و عیال کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو نماز کیلئے چلے جاتے ' امام بخاری نے اس کو آدم کی معرفت شعبہ سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (عبدة ' ہشام بن عوده ) مجمول راوی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے دریافت ہوا کہ رسول اللہ مٹھیلم گھر میں کیا کرتے ہتے تو بتایا کہ کپڑے کو پیوند لگاتے اور جو آ درست کرتے اور اس طرح کے دیگر امور۔ (اس سند سے یہ منقطع ہے) عبدالرزاق (معم ' نہری ' عوده اور ہشام بن عوده ) از عوده بیان کرتے ہیں کہ کسی مخص نے حضرت عائشہ سے پوچھاکیا رسول اللہ مٹھیلم گھر میں کام کاج کیا کرتے ہے؟ تو اثبات میں جواب دے کر فرمایا جوتے کو پیوند لگاتے ' کپڑا سلائی لرتے جیساکہ تم میں سے ہرکوئی اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہے۔ بیمتی نے اس کو روایت کیا ہے اور سند کو متصل بیان کیا ہے۔

حافظ بیہ فق (ابوالفضل بن بشران ابوجعفر محمہ بن عرو بن عمری محمہ بن اماعیل سلی ابن صالح اسادی معاویہ بن صالح الله علی الله معاویہ بن صالح کی بن سعید) عمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت عائشہ سے دریافت کیا کہ رسول الله مالی گھریں کیا کا مودھ دوھ لیت کام کیا کرتے تھے تو بتایا کہ رسول الله مالی بشر تھ کپڑے سے بوئی صاف کرتے الم کی کا دودھ دوھ لیت سے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ دوشاکل "میں اس روایت کو امام ترفدی (محمہ بن اماعیل عبدالله بن صالح اساد مالی بیکی بن سعید) عمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول الله مالی میں کہ حضرت عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول الله مالی میں کہ حضرت عائشہ سے دوئیں صاف کرتے الم کم کودوھ دوھ لیتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔

ابن عساكر (ابواسامه عارة بن محمد انسارى) عمره سے بيان كرتے بيں كه حضرت عائشة سے وريافت كيا كيا كه رسول الله طابيم اپنے اہل و عيال ميں كيسے رہتے تھے تو فرمايا آپ سب سے زيادہ نرم خوتھ اور سب سے زيادہ كريم اور مهرمان تھے۔ آپ خندہ رو اور ہنس كھے تھے۔

و کرو او کار : امام ابوداور طیالی (شعبه مسلم ابوعبدالله الاعور) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیط بکثرت ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے لغو اور بے کار بلت نه کرتے تھے گدھے پر سواری کرتے تھے 'اونی لباس پہنتے تھے 'غلام کی وعوت کو قبول کرتے تھے آگر تو آپ کو جنگ خیبر میں گدھے پر سوار دیکھ لیتا جس کی لگام تھجور کی رسی کی تھی تو 'تو عجب منظر دیکھتا۔ ترفدی اور ابن ماجہ میں 'مسلم بن کیسان ملائی از انس سی کی روایت کا بعض حصہ فدکور ہے۔

امام بیمی (ابوعبدالله الحافظ ابوبر محمد بن جعفرالادی القاری در بغداد عبدالله بن احمد بن ابراہیم درودی احمد بن نفر بن مالک فزائ علی بن حیون بن دالله ی دودی احمد بن الله فزائ علی بن حیون بن دالله ی دالله بن الحی الله بن الحی بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی کا فرر اللی بکورت کرتے تھے اور خطبہ جمودہ بات نه کرتے تھے نماز طویل پڑھتے تھے اور خطبہ جمودا اور مختصر دیتے تھے علام اور بیوہ عورتول کے ہمراہ جاکران کے کام کاج کرنے کو عار نه سمجھتے تھے۔ امام نسائی نے اس روایت کو (محمد بن عبدالعزیز ابوزرے افعال بن موی حسین بن دالله کی بن عقیل فرای بصری) ابن

ابی اونی سے ندکور بالا روایت کے مطابق بیان کیا ہے۔

بیمقی (ابوعبدالله الحافظ ابو براساعیل بن محد بن اساعیل الفقید داری ابو بر محد بن الفرج ازدتی الم بن قاسم شیبان ابومعاویه الم عند بن ابی الشد ملهیام کدهم پر ابومعاویه الله ملهیام کدهم پر سواری کرتے ہیں که رسول الله ملهیام کدهم پر سواری کرتے اون کا لباس بہنت مجری باندھتے اور مهمان کی خاطر داری کرتے ایہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور اصحاب سنن نے اس کی تخریج نہیں کی اس کی سند جید ہے۔

ایک عیسائی کے پاس حلیہ مبارک کی تحریہ: محد بن سعد (اساعیل بن ابی ندیک مویٰ بن یعقوب رعی) سل مولی عقبہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ باشندگان مریس میں سے عیسائی تھا اور اپنے بچا کے ہاں مقیم تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز اپنے بچا کی مقدس کتاب میں پڑھا کہ اس میں ایک ورق ہے کتاب کی تخریر کے بغیر اور اس میں محمد بیا پیم کا حلیہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نہ بست قامت ہیں نہ زیادہ وراز قامت سفید فام 'دو گیسو نمیں ان کے کندھوں کے درمیان مر نبوت ہے 'بعثرت گوٹ مار کر بیٹھتے ہیں' صدقہ و خیرات قبول فام 'دو گیسو نمیں ان کے کندھوں کے درمیان مر نبوت ہے 'بعثرت گوٹ مار کر بیٹھتے ہیں' صدقہ و خیرات قبول ضمیں کرتے ہیں کرتے ہیں' بکری کا دودھ دوھتے ہیں' پوند شدہ قبیص پہنتے ہیں۔ ان ضماعت کا حامل کمر و غرور سے بیزار ہو تا ہے' وہ اولاد اساعیل' میں سے ہے' اس کا نام ہے احمد بیلیا

میرا پچپا گھر آیا اور اس نے مجھے بیہ پڑھتا ہوا دیکھ کر مارا اور کہا کہ تیرا اسکے کھولنے ہے کیا سرو کار تھا؟ میں نے عرض کیا اس میں احمد مٹاپیلم کا حلیہ مبارک تحریہ ہے تو اس نے کہاوہ ابھی مبعوث نہیں ہوا۔

امام احمد (اساعیل ایوب عرد سعید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی مخص کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ علیہ ا جو رسول اللہ علیمیں سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر مهرمان ہو اور اس نے مفصل حدیث بیان کی اور اس روایت کو امام مسلم نے زہیر بن حرب از اساعیل بن علیہ بیان کیا ہے۔

ترفدی (سوید بن نفر' عبدالله بن مبارک مویٰ بن عبیدہ ایاس بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان فصف پنڈلی تک تھ باندھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رسول کا تھد ایسا ہی ہو تا تھا۔

المام ترفذى (يوسف بن سيلى وكي كريج بن صيح بريد بن ابان) حفرت انس سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ماليم بكثرت جاور او رھے رہتے تھے كويا آپ كالباس ايك تيلى كالباس ب- اس مديث ميں غرابت اور فكارت ب والله اعلم-

بچول کو سلام : امام بخاری حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم کھیلنے والے بچوں کے

اس سے گزرے اور ان کو السلام علیم کہا۔ امام مسلم نے اس روایت کو شعبہ سے دو سری سند سے بیان کیا گئے۔ ایس۔

نمی علید السلام کا مزاح اور بلسی: این لمید (مماره بن غزیه اصاق بن عبدالله بن ابی طه) حضرت انس است بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ خوش مزاج تھے۔ قبل ازیں حضرت انس کی حدیث بیان ہو چی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے بھائی ابو عمیر کے ساتھ بنسی مزاح کرتے تھے اور اس کو ۔۔۔ اے ابو عمیر نغیر چڑیا کو کیا ہوا ۔۔۔ کہ کر اس چڑیا کی موت یاد دلاتے جس کے ساتھ وہ کھیلا کر آئ بنسی مزاح کی خاطر جیسا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بروں کا بنسی مزاح کا وستور ہے۔

ا من کا بچہ: امام احمد (طف بن دلید' خالد بن عبدالله' عبد طویل) حفزت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک محلی نے آپ سے سواری طلب کی تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو سواری کے لئے ''او نٹنی کا بچہ'' دیں گو تو اس نے عرض کیا یارسول الله! میں ''او نٹنی کے بچ'' کو کیا کروں گا' تو رسول الله مالیم نے فرمایا ''شراو نٹنی سے پیدا ہوتے ہیں۔'' اس روایت کو ابوداؤد نے وہب بن بقیہ سے اور ترفدی نے تحییہ سے اور ان دونوں نے خالد بن عبدالله واسطی اللحان سے بیان کیا ہے۔ اور ترفدی نے صبح خریب کما ہے۔

و برار بن جراف الله المحالة ا

پورے واخل ہو جائ : ابوداؤد (مول بن فضل ولد بن مسلم عبدالله بن علاء بربن عبدالله ابوادریس خوانی) حضرت عوف بن مالک المجعی ولیھ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول الله طابیع چری خیمہ میں تشریف فرما تھے میں نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کما اور آپ نے جواب دے کر فرمایا "اندر آجاؤ" عرض کیا یارسول اللہ اکیا پورا اندر آجاؤں تو آپ نے فرمایا پورے کا پورا اندر آجا بھر میں اندر داخل ہو گیا۔ مفوان بن صالح ولید بن عثمان بن ابی العالمہ کا بیان ہے کہ اس نے "سارا اندر آجاؤں" خیمہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کما تھا۔

امام ابوداؤد (ابراہیم بن مهدی شریک عاصم) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله طابیم نے اللہ علیم نے اس ا "اے دو کانوں والے "کمل اس نوع کا وہ مزاح ہے جو امام احمد (عبدالرزاق معر ثابت) حضرت انس سے بیان مرتے ہیں کہ ایک دیماتی 'زاہر نامی' رسول الله طابیم کی خدمت میں دیمات سے تھنے لایا کر تا تھا۔ جب وہ واپس جانا چاہتا تو رسول اللہ مٹاہیم بھی اسے تحالف دیتے ''دریں اٹنا'' رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا زاہر' ہمار ا دیماتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ رسول اللہ مٹاہیم اس سے بیار کرتے تھے' وہ بدصورت اور بھدا آدمی تھا۔

رسول الله طلیمیر اس کے پاس آئے وہ اپنا سلمان تجارت فروخت کر رہاتھا اور آپ نے اس کو پیچھے ہے گود میں لے لیا اور وہ آپ کو دیکھ نہ رہاتھا اس نے کہا بچھے چھوڑو کون ہے اس نے مڑکر دیکھا تو نبی علیہ السلام کو بہچان لیا۔ بہچانے کے بعد وہ اپنی پشت کو رسول الله طلیمیر کے سینہ مبارک سے خوب لگانے لگا اور رسول الله طلیمیر فرہا رہے تھے غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا یارسول اللہ یا واللہ! آپ جھے ارزاں اور بچھے ارزاں اور بچھے ارزاں اور بچھے ارزاں اور کم دام نہیں۔ (یا فرمایا) مگر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ارزاں اور کم دام نہیں۔ (یا فرمایا) مگر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ارزاں اور کم دام نہیں۔ (یا فرمایا) مگر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گراں قدر ہے۔ اس سند کے سب راوی ثقتہ ہیں ' محمومین کی شرط پر صرف امام ترخدی ہے اس کو اسحان بن منصور از عبدالرزاق بیان کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی صبح میں ذکر کیا ہے۔

ے اس و الحال بن مسور ار عبد الروال بیان لیا ہے اور ابن حبان کے بی اپی سے میں در لیا ہے۔

نبی علیہ السلام کو ہنسانا: امام بخاری نے صبح میں بیان کیا ہے کہ ایک محض عبد اللہ نامی جس کا لقب "حمار" تھا' وہ رسول اللہ طائیۃ کے ساتھ "ول گئی" کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کو شراب نوشی کے سلسلہ میں لایا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک روز اس کو رسول اللہ طائعۃ کے پاس لایا گیا تو کسی نے کہا' خدا اس پر لعنت کرے' اس جرم میں اس کو بار بار لایا جاتا ہے تو رسول اللہ طائعۃ نے فرمایا' اس پر لعنت نہ کر' وہ اللہ اور اس کے رسول جے مجت کرتا ہے۔

آبگینول پر رحم کر: امام احمد (بحاح، شعبہ، ثابت بنانی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی سفر میں سے اور ایک حدی خوال "یاسائق) چلا کراونوں کو چلا رہا تھا اور امهات المومنین سوار ہوں پر اس کے آگے تھیں تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا افسوس! اے انجشہ! آب سمینوں پر رحم کر۔ یہ حدیث محمحین میں حضرت انس سے مری ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک حدی خوان تھا انجشہ، جو امهات المومنین کی سواریاں میں حضرت انس سے مری ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک حدی خوان تھا انجشہ بچو امهات المومنین کی سواریاں چلایا کرتا تھا۔ اس نے حدی کسی تو سواریاں تیز رفتار ہو گئیں تو رسول اللہ طابع نے فرمایا افسوس! اے انجشہ! آب سمینوں اور قوار برسے مراد خواتین ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کا مزاح اور ول گئی کا کلمہ تھا۔

آپ کی دل گئی محسن اخلاق اور اعلی عادات کی مظهر ہے۔ رسول الله طابیع کا حضرت عائشہ سے "ام زرع کا قصم اللہ علیہ السلام نے ام زرع کا قصم حضرت عائشہ کو سالا تھا۔ حضرت عائشہ کو سالا تھا۔

حديث خراف : المم احمد (ابوالنفر) ابو عقل عبدالله بن عقل ثقفی عبد بن سعيد) عامر، مروق) حفرت عائشة على خراف : بيان كرت بين كد رسول الله طاعيم في ايك مرتبه كهر والول كو ايك بات سائى تو ايك عورت في كما يارسول الله طابيم في مديث توافد كيا بي؟ يارسول الله طابيم في فرمايا جانتي موا خرافد كيا بي؟ خراف بنو عذره كا ايك هخص تها جابلى دور مين اس كو جنات يكو كر في كياك ان كے پاس وه عرصه دراز تك

رہا پھروہ اس کو چھوڑ گئے 'تو وہ لوگوں کو عجائبات سنایا کرتا تھا جو اس نے وہاں دیکھے تھے (اور وہ حیران رہ جاتے تھے) پھر ہر حیرت انگیز واقعہ کو لوگ "حدیث خرافہ" کہنے لگے۔ شاکل میں اس حدیث کو امام ترندی نے رصن بن مبح از ابوا لنفر ہاشم بن قاسم) بیان کیا ہے۔

میں --- ابن کثیر--- کہتا ہوں کہ اس کا شار غرائب حدیث میں ہے اور اس میں نکارت ہے نیز اس میں مجالد بن سعید راوی 'مجروح اور متکلم میہ ہے ' واللہ اعلم۔

عمر رسیدہ عورت جنت میں نہ واخل ہوگی: "دشائل" کے باب مزاح النبی الماہیم میں امام تذی اعبد بن مید بن مقدام مبارک بن فضالہ) حن بھری ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ طابیم سے عرض کیا دعا فرمائے اللہ تحالی مجھے جنت نصیب کرے " تو آپ نے فرمایا اے ام فلاں! جنت میں بوڑھی اور عمر رسیدہ عورت نہ داخل ہوگی " تو وہ بڑھیا روتی ہوئی واپس چلی گئی تو رسول اللہ مظہیم نے فرمایا اس کو بتا دو کہ وہ جنت میں بڑھائے کی حالت میں واخل نہ ہوگی "کیونکہ اللہ تحالی نے فرمایا ہے " ب فرمایا اس کو بتا دو کہ وہ جنت میں بڑھائے کی حالت میں واخل نہ ہوگی "کیونکہ اللہ تحالی نے فرمایا ہے " ب فرمایا ہے انداز سے پیدا کیا ہے اس جم نے انہیں کواریاں بنا دیا ہے (۵۲/۳۵) ہے حدیث اس سند سے مرسل ہے۔

امام ترفدی (عباس بن محمد دوری علی بن حن بن شقیق عبدالله بن مبارک اسامه بن زید سعید مقبری) حضرت الی جریرة سے بیان کرتے ہیں که صحابة نے عرض کیا یارسول الله الآبا آپ ہم سے مزاح اور فداق فرماتے ہیں تو رسول الله علی اللہ علی مناح میں بھی صحح اور درست بات کہتا ہوں۔

می علیہ السلام کے زیر اور ونیا سے بے رعبتی کابیان: اور تو اپی آئے اٹھا کر بھی ان چیزوں کو فہ دکھ جو ہم نے مختلف قتم کے کافروں کو استعال کے لئے دے رکھی ہیں اور ان پر غم نہ کر اور اپنے بازو ایمان والوں کے لئے جھکا دے۔ (۱۵/۸۸) اور تو اپنی نظران چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے مختلف قتم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سلمان دے رکھے ہیں ناکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں اور تیرے رب کا رزق بمتر اور دیریا ہے۔ (۱۳۱/۲۰) تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں کا رزق بمتر اور دیریا ہے۔ (۱۳۱/۲۰) تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آئکھوں کو ان سے نہ ہٹاکہ تو دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے اور اس محض کا کمنانہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے آلاح ہو گیاہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے (۱۸/۲۸) پھر تو اس کی پرواہ نہ کر جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا ہے اور صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے۔ ان کی سمجھ کی یہیں تک رسائی ہے۔ (۲۹/۲۹) (اس موجود ہیں۔

عبودیت اور نبوت: یعقوب بن سفیان (ابوالعباس حوه بن شری بقیه نربیدی نهری) محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس جایا کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بتایا کرتے سے کہ الله تعالی نے نبی علیه السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اس کے ہمراہ حضرت جرائیل بھی سے تو فرشتے نے رسول الله ملی ہے عرض کیا الله تعالی نے آپ کو عبودیت اور نبوت کم در میان اختیار دیا ہے (جے چاہیں پند کرلیں) رسول الله کتاب کو سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طاعیم بطور مشورہ طلب کرنے کے حضرت جرائیل کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ طاقیم کو اشارہ کرکے بتایا کہ تواضع اختیار کیجئے تو رسول اللہ طاقیم کی خیصہ کرتے ہوئے فرمایا بلکہ میں نبی اور عبد ہول گا بعد ازیں آپ نے تاحیات نیک اور تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ اس روایت کو امام بخاری نے تاریخ میں کیوہ بن شرح سے نقل کیا ہے۔ اور امام نسائی نے اس کو عمرو بن عثان سے بیان کیا ہے یہ ۔۔۔ حیوہ اور عمرہ ۔۔۔ دونوں بقیہ بن ولید سے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی قریباً ان الفاظ میں بی مروی ہے۔

امام احمد (محد بن فنیل عمارہ ابوزر مد) حضرت ابو ہریرہ دالھ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جرائیل رسول اللہ مطابط کے پاس تھے اور انہوں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک فرشتہ آسان سے تازل ہو رہا ہے تو حضرت جرائیل نے بتایا کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے 'قبل ازیں زمین پر نہیں آیا۔ پھراس فرشتے نے کہا اے محمد آپ محمد آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کیا وہ آپ کو بادشاہ اور نبی بنائے یا عبد اور سول بنائے؟ میں جو میرے زیر مطابعہ ہے اس مسلام بنائے دیا سند ہیں جو میرے زیر مطابعہ ہے اس روایت کو اس طرح مختربایا ہے اور یہ اس سند سے ان کے ''افراد'' میں سے ہے۔

بے معروسامانی کی زندگی : معیمین میں ابن عباس معنرت عمر سے "حدیث ایلا" میں بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابط نے ایک ماہ تک ازواج مطهرات کے پاس نہ جانے کی قتم اٹھائی اور بالاخانہ میں ان سے علیمدہ ہو گئے۔ حضرت عمر جب اس بالاخانہ میں آئے دیکھا تو اس میں "قرظ" ورخت کے بیوں 'جو کی ایک و هری اور معلق سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور خود رسول الله مطابط ایک جٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کی بی الله مطابط کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں ہیں۔ یہ "فقیرانہ منظر" دیکھ کر حصرت عمر اشکبار ہو گئے رسول الله مطابط کے بوجھاکیا بات ہے؟

عرض کیایارسول اللہ ای پوری کا نتات ہے اللہ تعالی کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں (اور اس پراگندہ حالت میں ہیں) کسریٰ اور قیصر بے انداز نازو نعمت ہے متمتع ہیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بیٹھ کر فرمایا کیا اے ابن خطاب! تو شک و شبہ میں جتلا ہے؟ کسریٰ اور قیصرایے لوگ ہیں جن کو ان کی اور بیٹھ کر فرمایا کیا اے ابن خطاب! تو شک و شبہ میں جتلا ہے؟ کسریٰ اور قیصرایے لوگ ہیں جن کو ان کی "حیات طیبہ" ونیا میں ہی دے دی گئی ہے (مسلم کی ایک روایت میں ہے) کیا تہیں پند نہیں کہ یہ نازو اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کا شکر کر۔
نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کا شکر کر۔

جب ماہ رواں گزر گیا تو اللہ عزوجل نے اپنے رسول کو تھم دیا کہ ازواج مطهرات کو اختیار دے دیں ' ''اے نبی! اپنی بیویوں سے کمہ دو! اگر تہمیں دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش منظور ہے تو آؤمیں تہمیں پچھ دے دلا کر' اچھی طرح سے رخصت کردوں' اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو جاہتی ہو تواللہ نے تم میں سے نیک بختوں کے لئے بڑا اجر تیار کیا ہے۔'' (۳۳/۲۹) ہم نے یہ مسئلہ اپنی تفییر''ابن کثیر'' میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ نے اس بارے حضرت عائشہ ہے آغاز کیا اور اس کو کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلد بازی سے کام نہ لینا بلکہ والدین سے مشورہ کرلینا اور ان کو ندکور بالا آیت پڑھ کرسائی تو انہوں نے عرض کیا' کمااس مسئلہ میں' میں اپنے والدین سے مشورہ کروں' میں اللہ تعالیٰ' اس کے رسول اور وار آخرت کو پہند ممل موں۔ ای طرح باتی ازواج مطمرات نے جواب دیا۔

مبارک بن فضالہ 'حسن کی معرفت حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طامام کے پاس کی مبارک بن فضالہ 'حسن کی معرفت حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں کم مبار کی ہور کی جملے ہیں جور کی جملے ہیں ہوئی تھی۔ اس اننا حضرت عمر مع دیگر محابہ رسول اللہ طامام کے پاس حاضر موتے 'آپ نے کروٹ بدل تو عرض نے آپ کے پہلو پر مجبور کے چوں کے نشانات دیکھے تو رو پڑے۔ آپ نے پوچھا اے عمرا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عرض نے کہا' میں کیوں نہ روؤں' کسری اور قیصر دنیا کی ناز و نعمت میں' خوب عیش کر رہے ہو' آپ شفشت اور بے مرو سلمانی کی حالت میں جی جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عمرا کیا گئے پند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت؟ تو حضرت عرض نے کما' کیوں نہیں' تو آپ نے قرمایا ہے۔ گرایا یہ ایس نے بہت کی مان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت؟ تو حضرت عرض نے کما' کیوں نہیں' تو آپ نے قرمایا ہے۔ امام بہتی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔

امام احمد (ابوالنفر، مبارک، حن بھری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیع کی مست میں حاضر ہوا، آپ کھبور کی پی سے بی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سرکے نیچ چری گلمہ تھا اس کے اندر کھبور کی چھال بھری ہوئی تھی حضرت عمر کے ہمراہ چند صحابہ کرام آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ رسول اللہ طابیع نے کوٹ بدلی تو معلوم ہوا کہ چارپائی پر کوئی کپڑانہ بچھا تھا، اور کھبور کے پیوں کے مطالت رسول اللہ طابیع کے پہلو مبارک پر نمایاں تھے۔ یہ و کھ کر حضرت عمر پر گریہ طاری ہوگیا۔ رسول اللہ طابع نے پوچھا اے عمر کیوں روتے ہو تو انہوں نے عرض کیا واللہ! میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت کمری اور قیصرے بدرجما بمتر اور بلند ہے۔ وہ ونیا میں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت کمری اور قیصرے بدرجما بمتر اور فرو مائیگی میں ہیں وہ میں میں وہ عمر نے تو رسول اللہ ان کے لئے ہو اور آخرت ہمارے میں تو آپ نے فرمایا ہے عمر! کیا تجھے پہند نہیں کہ ونیا ان کے لئے ہو اور آخرت ہمارے کے اور کو مائیگی میں ہیں وہ میں میں دو تیا در کرا کہا کو کے ایک کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا یہ اس طرح ہے۔

مراونیا سے کیا سمروکار: ابوداؤد طیالی (سعودی عرب بن مری ابراہیم) علقمہ بن مسعود ہے بیان کرتے کہ رسول اللہ مطویع چٹائی پر لیٹے اور چٹائی کی بنتی آپ کے جسم اطهر پر ہویدا تھی۔ میں "آپ پر میرے مال پر قربان" کہتا ہوا آپ کے جسم کو ملنے لگا اور عرض کیا آپ نے جھے بتایا کیوں نہ ہم کچھ بچھا دیتے جس کے آپ کو تکلیف نہ ہوتی اور آپ آرام سے اس پر سوجات۔ تو ر ول انلہ مطویع نے فرمایا میرا دنیا سے کیا مطل میری اور دنیاوی آرام و راحت کی مثال ایک مسافر سوار کی ہے جو درخت کے سایہ سلے لیٹا پھراس کو فرکو کھٹا بنا۔ ابن ماجہ نے اس روایت کو یجی بن حکیم از ابوداؤد طیالی بیان کیا ہے۔ اور امام ترندی نے فرکو بن عبدالرجمان کندی از زید بن حباب بیان کیا ہے اور ان --- طیالی اور زید --- دونوں نے

معودی سے نقل کیا ہے۔ یہ بقول امام ترزی حسن صحیح ہے۔ امام احمد (عبدالصد ابو سعید اور عفان ابات الله الله علی محرت ابن عباس ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کی خدمت میں حفرت عمر حاضر ہوئے۔ آپ چٹائی پر لیٹے تھے اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات نمایاں تھے تو حفرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ اس سے نرم بسترینا لیتے تو بھتر تھا تو آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا رشتہ! میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی ہے جو گری کے موسم میں روانہ ہوا کچھ در ورخت کے سایہ تلے آرام کیا پھراس کو چھوڑ کر چل دیا۔ (تفرد بہ احمہ)

بے مثال سخاوت: صحیح بخاری میں (زہری از عبداللہ بن عبداللہ بن عقب) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آگر کوہ احد کے برابر میرے پاس سونا ہو' تو میں پیند نہیں کر تاکہ تیسری رات آجائے اور میرے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے بعد کچھ نیچ رہے ماسوائے اس چیز کے جو میں قرض کی ادائیگی کیلئے محفوظ رکھوں۔ اور صحیحین میں (عمارہ بن تعقاع از ابوزرم) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی بیا دے۔ اللہ ماجعل دزق آل محمد قوتا اے اللہ! تو آل محمد کا رزق اگرارہ کے مطابق بنا دے۔

ضعیف حدیث : اور وہ حدیث جو امام ابن ماجہ (بزید بن سان ابن مبارک عطاء) ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیح نے دعا فرمائی "اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرہ المساکین" ضعیف ہے۔ سند کے لحاظ سے پایہ شوت تک نہیں پہنچی۔ اس سند میں بزید بن سان ابوفروہ رھادی نمایت ضعیف ہے واللہ اعلم۔

امام ترفدی (نے اس کو اور سند سے بیان کیا ہے) (عبدالاعلی بن واصل کونی عابت بن محمہ عابد کونی عارف بن نعمان کیئی حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیح نے دعا فرمائی اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وامتنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر نی فی زمرہ المساکین یوم القیامہ یہ بن کر حضرت عائشہ نے عرض کیا کیوں یارسول اللہ " تو آپ نے فرمایا مساکین اغذیاء سے چالیس سال قبل جنت میں جائیں گے اے عائشہ امسکین کو خالی ہاتھ والیس نہ کر خواہ محبور کی بھانک وے وے اے عائشہ امساکین پر شفقت کر اور ان کو اپنے قریب کر اللہ تعالی بروز قیامت تجھے اپنے قریب کرے گا۔ امام ترفدی نے اس حدیث کو غریب کما ہے۔ میں -- ابن کثیر -- کہنا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے۔ اور متن میں نکارت ہے واللہ اعلم۔

کیئر۔۔۔ کہتا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے۔ اور متن میں نکارت ہے 'واللہ اعلم۔
چھلنمیاں نہ تھیں : امام احمد (عبدالصمد ابوعبدالر ممان عبداللہ بن دینار 'ابوعازم) حضرت سعید بن سعد دیا ہو ۔
ہیں کرتے ہیں کہ ان ہے دریافت کیا گیا 'کیا رسول اللہ مطابط نے ''میدہ '' دیکھا تھا تو انہوں نے کما '
رسول اللہ مطابط نے اپنی زندگی میں میدہ نہیں دیکھا۔ ان ہے دریافت ہوا کیا رسول اللہ کے عمد میں چھلنیاں شمیں تو انہوں نے کما نہ تھیں۔ پھر پوچھا گیا آپ جو کے آٹے کو کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا ہم اس کو جو کتھے تھے اور اس سے چھلکا اڑ جا تا تھا۔ امام ترزی نے اس حدیث کو عبدالر حمان بن عبداللہ بن دینار سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے ''ہم اس کو صاف کرکے گوندھ لیتے '' اور اس کو حسن صحیح کما ہے اور اللہ نے اس روایت کو ابوحازم سے بیان کیا ہے۔

میں --- ابن کثیر --- کہنا ہوں اس روایت کو امام بخاری نے (سعید بن ابی مریم ، محد بن مطرف بن علان مرائل ابو حازم) سل بن سعد سے بیان کیا ہے۔ نیز امام بخاری اور نسائی نے اس کو (شبه ، یعقوب بن عبدالر حمان الاری ، ابو حازم) سل سے بیان کیا ہے۔ امام ترفدی (عباس بن محمد دوری ، یجی بن ابی بیمر ، جریر بن عثان ، سلیم بن عام) ابو امامہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم کے خاندان سے جوکی روئی بھی فاصل نہ بچتی تھی۔ امام ترفدی نے اس حدیث کو حسن صبح غریب کما ہے۔

گندم کی روئی سے شکم سیری: امام احمد (یکی بن سعید نید بن کیسان) ابوحازم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہررہ کو اپنی انگل سے بارہا اشارہ کرتے دیکھا وہ کمہ رہے تھے بخدا! والذی نفسی ابی ہریہ بیدہ! کہ رسول الله طاحیم اور آپ کا خاندان مسلسل تین روز زندگی بحرگندم کی روثی سے شکم سیر نہیں ہوا۔ اس روایت کو امام مسلم ' ترذی اور ابن ماجہ نے زید بن کیسان سے بیان کیا ہے۔

سیمین میں (جریر بن عبدالحید ' منسور ' ابراہیم ' اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ مدیند منورہ میں فائدان محم گندم کی روٹی سے متواتر سہ روز شکم سیر نہیں ہوا یہال تک آپ کا وصال ہو گیا۔

امام احمد (ہاشم ، محمد بن طلو ، ابراہیم ، اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کد آل محمد --- متواخر --- معرفی روز گندم کی روثی سے سیر نہیں ہوئے یہاں تک کد آپ کا وصال ہو گیا اور ند ہی آپ کے دستر خوان سے روٹی کا محرف آپ کی وفات تک اٹھایا گیا۔

امام احمد (محمہ بن عبید' مطبع غزال' کردوس) حضرت عائشہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ مالی ہیا کی وفات تک آپ کا خاندان گندم کی روثی سے متواتر تنین روز شکم سیر نہیں ہوا۔

امام احمد (حسن ' دوید ' ابوسل ' سلیمان بن رومان مولی عود ، عود ) حضرت عائشہ " سے بیان کرتے ہیں ' بخد اس الت کی قتم ہے جس نے محمر کو برحق مبعوث فرمایا 'کہ نبی علیہ السلام نے بعثت سے وفات تک نہ چھلنی دیکھی اور نہ ہی چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھائی۔ میں نے پوچھا آپ جو کا آٹا کیسے کھاتے تھے تو انہوں نے کہا ہم پوکک لیتے تھے۔ (تفرد بہ احمد من حذاالوجہ)

مری کا بچہ: امام بخاری ، حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں ہم دو ہفتے بعد بکری کاپایہ گھرسے نکال کر کھا گئتے تھے میں نے عرض کیا استے روز کا باس پایہ کیول کھاتے تھے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کھا ، محمد طابق کا خاندان مال روئی سے شکم سیر نہیں ہوا یمال تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

امام احمد (یکی نشام اوه) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ آل محمد پر ایک ماہ گزر جاتا تھا کہ وہ چو لیے میں آگ نہ جلاتے تھے۔ ان کا خورد و نوش صرف محبور اور پانی ہو تا تھا سوائے اس کے کہ کہیں سے گوشت العائے۔ محبحین میں (بشام بن عودہ از عودہ) حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آل محمد ہر ایک ماہ گزر جاتا تھا کہ بیاجائے۔ محبح میں آگ نہ سلگاتے تھے ان کی خوراک صرف محبور اور پانی تھی 'باں ہمارے گرد و نواح انصار آباد فی مسول اللہ سلھیلے کو دودھ ارسال کر دیتے تھے۔ آپ خود نوش فرماتے اور ہمیں بھی پلاتے۔ اس المام احمد نے (بریدہ از محمد بن عرد از ابی سلم) اس کی مشل بیان کیا ہے۔

امام احمد (عبدالله 'ابوه 'حسین 'حمد بن مطرف 'ابوحازم ) عودہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے حصرت عائشہ ہے سناکہ دو ماہ گزر جاتے تھے اور رسول الله ملاہیم کے خاندان میں آگ نہ سلکتی تھی میں نے بوچھا خالہ جی! آپ کا کس چیز پر گزارہ ہو تا تھا تو انہوں نے فرمایا تھجور اور پانی پر۔ (تفرو بہ احمد) ابوداؤد طیالسی (شعبہ ' ابواق علیہ اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملائلم متواتر وہ روز جو کی دوئی سے تامیات شکم سیر نہیں ہوئے۔ امام مسلم نے اس روایت کو شعبہ سے بیان کیا ہے۔

چراغ نه تھا: امام احمد (عبدالله ابوه بهن سلیمان بن مغیره) حمید بن هلال سے بیان کرتے ہیں که حضرت عائشہ نے جایا کہ آل ابو بکر نے ہمارے ہاں ارات کو بکری کی ایک ٹانگ ارسال کی بیس نے اسے پکڑا اور سل سائٹہ سلیم نے گوشت کاٹایا رسول الله ملیم نے بکڑا اور میں نے قطع کیا۔ نیز مخاطب کو یہ بھی بتایا کہ بید کام چراغ کی روشنی کے بغیر اندھرے میں کیا (اور ایک روایت میں ہے) اگر چراغ ہو آ اور اس میں تیل ہو تا تو ہم اس کا سالن بنا لیتے اور خاندان محمد پر "ایک ماہ" گزر جاتا تھاوہ سالن اور روثی نہ پکاتے تھے اس روایت کو امام احمد نے بھز بن اسد از سلیمان بن مغیرہ بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت میں "دو ماہ" کاؤکر ہے۔ کو امام احمد نے بھز بن اسد از سلیمان بن مغیرہ بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت میں "دو ماہ" کاؤکر ہے۔ کو امام احمد ہے بھز بن اسد از سلیمان بن مغیرہ بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت میں "دو ماہ" کاؤکر ہے۔ کو امام احمد ہے۔

وووه كا تحفد: امام احمد (طف ابو معثر عديد بن ابي سعيد) حفزت ابو مريرة عن بيان كرتے ہيں "آل رسول مريدة مان بنات بوجها جناب ابو مريره! كس پر" دو ماه گزر جاتے وه گھروں ميں آگ نه سلگاتے نه روئى يكاتے نه سالن بنات بوجها جناب ابو مريره! كس چيز پر زندگى بسر كرتے ہيں؟ حضرت ابو مريرة نے كما كھبور اور پانى پر۔ آپ كے انصار بمسايہ ہے (الله ان كو جزائے خير دے) وه آپ كے بال دودھ بھيج ديا كرتے ہے۔ (تفرد به احمد) امام مسلم حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طاحيم فوت ہوئے اور لوگول كاگزاره صرف كھبور اور پانى پر تھا۔

گرم کھانا کھانا: ابن ماجہ (سوید بن سعید' علی بن مسر' اعش' ابی صالح) حضرت ابو ہررہ ہے بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ طابیط کی خدمت میں ایک روز ''گرم کھانا'' پیش کیا گیا۔ آپ نے کھانے کے بعد ''الحمد للہ'' کما اور فرمایا کئی روز کے بعد گرم کھانا کھایا ہے۔ امام احمد (عبدالصمد' عمار ابوہاشم صاحب الزعفرانی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ؓ نے رسول اللہ طابیط کی خدمت میں ''جوکی روثی'' کا قطعہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا تیرے والد کا تین روز سے میر پہلا کھانا ہے۔ (تفرد بہ احمد)

امام احمد از عفان 'ترندی اور ابن ماجه از عبدالله بن معاویه بیه دونوں (ثابت بن بزید از ہلال بن خباب عبدی کونی از عکرمہ) از ابن عباس بیان کرتے ہیں که رسول الله طاقیظ متواتر کئی رات بھوکے سوتے اور اہل خانہ کے پاس بھی رات کا کھانا نہ ہو تا اکثر جو کی روٹی ہی وستیاب تھی۔ (حذا لفظ احمد)

'' میں امام ترندی (عبداللہ بن عبدالرحمان داری' عمر بن حفس بن غیاث' ابوہ' محمد بن ابی بیجیٰ اسلمی' یزید' ابوامیہ اعور) ابوبوسف عبداللہ بن سلام ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاپیظ کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روثی کا ایک عکوالیا اور اس پر تھجور رکھ کر فرمایا بیہ اس کاسالن ہے بھر کھالیا۔

مرغوب مشروب : محیحین میں (زہری از عوہ) حضرت عاکشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیم کا گاتا ہوئے کا کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مرغوب مشروب محندا میٹھا پانی تھا۔ امام بخاری حدیث قادہ میں حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میری دانست میں رسول اللہ مٹاہیم نے تاحیات چپاتی نہیں دیکھی اور نہ ہی بھنی ہوئی بکری اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے دستر خوان پر نہ کھایا اور نہ چھوٹی پلیٹ میں سالن کھایا اور نہ ہی آپ کے لئے چپاتی تیاد کی گئے۔ میں نے حضرت انس سے پوچھاوہ کھانا کس چیز پر کھاتے تھے تو انہوں نے بتایا (ان سفرون پر) یعنی زمین پر کپڑے بچھا کر۔

نیز بخاری میں بذریعہ قادہ انس سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ طابیتے کے پاس جو کی روٹی اور باس چربی اللہ علیتے بخار کی میں بذریعہ قادہ انس سے بال زرہ گردی رکھ کر' اہل خانہ کے لئے جو خریدے۔ میں نے آپ سے ایک روز سنا کہ آل محم کے پاس محبور کا صاع اور نہ غلے کا صاع موجود ہے۔

بیک وفت روٹی سالن : امام احمد (عفان ابن بن بزید کارہ) حفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے میج اور شام بیک وقت روٹی اور گوشت نہیں کھایا سوائے دعوت عام کے اس روایت کو ترزی فی شاکل میں از عبداللہ بن عبدالرجمان دارمی از عنان بیان کیا ہے اور یہ سند سمیمین کی شرط پر ہے۔ ابوداؤو طیالسی (شعبہ اک بن حرب) نعمان بن بشیر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت عرظ کا خطبہ سنا آپ نے لوگوں کو خوشحالی کا ذکر کیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ طابع کو دیکھا ہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے بے قرار رہج تھے اور بھوک کی رفع کرنے کے لئے آپ کے پاس اوٹی درجہ کی تحجور بھی نہ تھی۔ (امام مسلم نے اس کو شعبہ سے بیان کیا ہے)

ابوا کھیم بن تیمان کے قصہ میں ذکور ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھوک کے باعث گھر ہے باہر آئے۔ وہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ رسول اللہ مٹائیم بھی گھر ہے باہر نکلے 'آپ نے ان سے بوچھا' گھر ہے باہر کیل آپ نے ان سے بوچھا' گھر ہے باہر کیل آٹ ہو؟ انہوں نے بتایا بھوک کی وجہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ! مجھے بھی بھوک نے گھر ہے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ چنانچہ میٹم بن تیمان کے باغ میں تشریف لے گئے اس نے ان کو آزہ محبوریں کھلائیں اور ان کے لئے بحری ذرج کی 'چنانچہ سب نے کھایا اور رخ پانی بیا اور رسول اللہ مٹائیم نے فرمایا بیہ خورد و نوش اس منعیم" (۱۰۲/۸) میں سے ہے جس کی تم سے بازپرس ہوگی۔

امام ترفدی (عبدالله بن ابی زیاد ' سیار ' بزید بن اسلم ' بزید بن ابی مصور ' انس ) حضرت ابو طلحہ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طلحیلا کے پاس بھوک کا اظهار کیا اور اپنے پیٹوں پر بندھے ہوئے ایک ایک پھر سے کپڑا اٹھایا۔ (بید حدیث غریب کپڑا اٹھایا۔ (بید حدیث غریب ہے)

بستر : محیمین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ ما پیم کے بستر کے بارے دریافت کیا عمیات اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ اور اس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

چاہوں تو سیم و زر کے بہاڑ لگ جائیں : حن بن عرف (عباد بن عباد سلی عبالہ بن سعد الله علیم مروق) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی اور اس نے رسول الله مظیم کا بستر دیکھا ، دو ہرا کمبل ، وہ اپ گھروایس گی اور بستر بھیج دیا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ رسول الله مظیم تشریف لائے اور پوچھا عائشہ ہد کیا ہے ؟ عرض کیا یا رسول الله طلابی انصاری خاتون میرے پاس آئی تھی ، اس نے آپ کا بستر دیکھا اور واپس چلی گئی۔ چنانچہ اس نے بیہ بستر جھے بھیج دیا۔ یہ من کر آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے واپس نہ کیا اس کا میرے گھر میں ہونا خوش نما تھا ، یمال الله تعالی میرے ساتھ روال کر دے۔

نرم اور نازک بستر: ''شاکل' میں امام ترزی (ابوا افتاب زیاد بن کی بھری' عبداللہ بن مدی' جعفر بن میں) محمد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے دریافت ہوا آپ کے گھر میں رسول اللہ ماہیم کا بستر کیما تھا؟ آپ نے فرمایا چری تھا جس میں محبور کی چھال بھری ہوئی تھی اس طرح حضرت حفقہ سے دریافت ہوا تو انہوں نے بنایا کمبل کو دو ہرا کر دیتے تھے آپ اس پر سو جاتے تھے۔ ایک روز میں نے سوچا کہ اگر اس کو چو ہرا کر دوں تو آپ کے لئے نرم ہو جائے گا چنانچہ میں نے اس کو چو ہرا کر دیا' صبح ہوئی تو پوچھا میرے لئے کیا بچھایا تھا عرض کیا وہی بستر ہے' لیکن ہم نے اس کو چو ہرا کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ آپ کے لئے نرم وگداز ہو گھایا تھا عرض کیا وہی بستر ہے' لیکن ہم نے اس کو چو ہرا کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ آپ کے لئے نرم وگداز ہو گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو پہلی حالت میں کر دو' اس کی نرمی اور گدگدے پن نے مجھے آج رات بروقت نماذ پڑھے سے غافل کر دیا۔

ذی بیزان کا حلم : حافظ طبرانی (محمہ بن ابراہیم' ابن لیدہ' ابوالا اور عورت حکیم بن حزام واللہ سے بیان کرے ہیں میں یمن گیا اور دون کی بیزان شاہ میں "کا حلمہ خرید کر لایا اور رسول اللہ طالعیم کی خدمت میں بطور تخف ارسال کیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا بھر میں نے اسے فروخت کر دیا تو آپ نے اس کو خرید لیا اور پس کر صحابہ کے پاس تشریف لائے اور میں نے اس سوٹ میں کسی کو آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھا اور میں نے اس سوٹ میں کسی کو آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھا اور میں نے نی البدید بے ساختہ کہا۔

ما ينظر الحكم بالفضل بعدما بدا واضح من غمرَّة وجُحُول إذا قايسوه الحَدَّ أرَبى عليهم مستفرع ما الذَّباب سَجيل

(روشن پیشانی اور حسین و جمیل بدن کے نمایاں ہونے کے بعد منصف نس خوبی کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ اس کی۔ عظمت و رفعت کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ اپنی خوبی کے باعث ان کے وہم و گمان پر غالب آجا تا ہے' مکھی بھی پر نہیں مارتی)

ر سول الله مطبیع نے بیہ اشعار ساعت فرمائے اور میری طرف متوجہ ہو کر مسکرائے۔ پھر گھر تشریف لے گئے اور اس کو اتار کر اسامہ بن زید کو پہنا دیا۔

وولت کی باز برس: امام احمد (حمین بن علی وائده عبد الملک بن عمیر علی بن فراش) حضرت ام سلمی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاویم میرے پاس تشریف لائے اور آپ کا چرہ متغیر تھا۔ میں نے یہ تغیر کی درد کے درد و الم کی وجہ سے سمجھ کر عرض کیا یارسول اللہ طاویم میں آپ کا چرہ متغیر دیکھ رہی ہوں کیا کسی درد کے باعث ہے تو آپ نے فرمایا نہیں! بات یہ ہے کہ وہ سات دینار جو کل ہمارے پاس آئے تھے ہم نے شام تک ان کونی سمبیل اللہ صرف نہیں کیا اور بستر کے کونے میں بھول گئے تھے ' تفرد بہ احمد۔

امام احمد (ابوسلم، بحربن معز، موی بن جیر) ابوامامہ بن سمل سے بیان کرتے ہیں کہ میں اور عوہ بن زبیر ایک روز دونوں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کاش تم رسول اللہ طاہم کو ایک روز دونوں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کاش تم رسول اللہ طاہم کے تھے (یا سات بعقول موسیٰ) آپ نے جھے ان کے خیرات کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ رسول اللہ طاہم کی تیمارداری کی وجہ سے ان کو تقیم نہ کر سکی، یمال تک اللہ نے آپ کو صحت یاب کر دیا۔ پھر آپ نے جھے سے بوچھا ان 7 یا کے دیناروں کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا واللہ! آپ کی تیمارداری کے باعث میں ان سے عافل ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے ان کو منگوایا اور جھیلی میں ان کو پھیلا کر فرمایا ان دیناروں کے پاس ہوتے ہوئے آگر اللہ کا رسول فوت ہو جا تا تو اس کا کیا گمان ہو آ۔ تفرد ہم احمد۔

فخیرہ اندوزی کا مفہوم: قتیبہ (جعفربن سلیمان علیہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم کی چیز کا کل کے لئے ذخیرہ نہ کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلد خراب ہونے والی اشیاء کا ذخیرہ نہ کرتے تھے 'مثلاً خوردونوش وغیرہ کیونکہ حضرت عمر کی متفق علیہ حدیث جلد خراب ہونے والی اشیاء کا ذخیرہ نہ کرتے تھے 'مثلاً خوردونوش وغیرہ کیونکہ حضرت عمر کی متفق علیہ حدیث سے عابت ہے کہ بی نفیر کی اراضی میں سے (جو اللہ تعالی نے آپ کو فی میں دی تھی جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ) رسول اللہ طابیم اپنے اہل کا ایک سال کا خرچہ الگ کر لیتے تھے اور باتی ماندہ کو گھوڑوں اور اسلحہ کی خرید میں جماد کے لئے خرچ کر دیتے تھے اور ہمارے اس بیان کی تائید امام احمد کی درج ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے۔

امام احمد (مردان بن معاویہ ' ہدال بن موید ابو معلیٰ) حضرت انس ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی کے لئے کسی نے تین پرندے ہدیہ کئے۔ ایک پرندہ آپ نے اپنے خادم کو کھلایا ' وو سرے روز وہ پرندے آپ کے پاس لائس تو آپ نے فرمایا کیا میں نے کل کے لئے ذخیرہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز کارزق بھیجتا ہے۔

حديث بلاك الور قرض كا فكر: بيهق (ابوالحين بن بران ابو محد بن جعفر بن نصير ابرابيم بن عبدالله بهرى الكل بن محد عبدالله بهرى الكل بن محد عبدالله بن عون ابن برين) حفرت ابو جريرة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابيع حضرت بلاك الله بن عون ابن بيرين) حضرت بلاك الله بن كه ورك الك و هير ديكھا تو آپ نے بوچھا بلك! بيك كياس كھجور كا ايك و هير ديكھا تو آپ نے بوچھا بلك! بيد كيا ہے؟ تو انهوں نے عرض كيا ان كھجوروں كا ذخيره كروں گا۔ آپ نے فرمايا صد حيف! الله بلك! كيا تجھے خوف نهيں كه اس كے باعث دوزخ بين بلاكت كے دريا بين جاؤ گے۔ بلال راه خدا بين خرج كر الله عرش والے سے كى كا نديشه نه كر۔

امام بيهقي (ابوداؤد تجستاني اور ابوحاتم رازي ابوتوبه رئع بن نافع معاديه بن سلام وزيد بن سلام) عبدالله الهودي سے بیان کرتے ہیں کہ حلب میں رسول اللہ طابع کے موذن حضرت بلال واقع سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے یوچھا' بلال! رسول الله مطبيع كے اخراجات كے بارے بتاية؟ انہوں نے كماكه رسول الله مطبيع كى بعثت سے لے کر وفات تک میں رسول اللہ مطابع کے اخراجات کا نگران تھا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے ماس آیا اور آپ اے تنگ وست سجھتے تو مجھے تھم دیتے میں جاتا اور قرض لے کراس کے لئے چادریا خورد و نوش کی کوئی چیز خرید کرلاتا' اے پہناتا اور کھلاتا' یہاں تک کہ میرے پاس ایک مشرک آیا اور اس نے کما اے بلال! میں سرمایہ وار ہوں 'مجھ سے بھی قرض لیا کر۔ چنانچہ میں اسکے قول کے مطابق اس سے قرضہ لینے لگا۔ ایک روز میں وضو کر کے اذان کہنے نگا تو دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک چند نجار کے ہمراہ موجود ہے اس نے مجھے و كيم كركما او حبثى! ميس نے كما جناب! اور اس نے مجھے ورشت بات اور نازيبا كلمات كے اور يوچھا معلوم ہے اس ماہ کے کتنے روز باتی ہیں میں نے عرض کیا ختم ہونے کے قریب ہے اس نے یاد دھانی کی خاطر کہا ' صرف چار روز باقی ہیں میں مجھے قرضہ کے عوض فلام بنالوں گا۔ میں نے یہ قرض تیرے اور تیرے رسول کی عزت و احترام کی خاطر نسیس ویا میں نے تو یہ صرف اس لئے ویا تھاکہ تو میرا غلام بن جائے اور میں مجھے بمربول کا چرواہا مقرر کروں جیسا کہ تو قبل ازیں بریاں چرایا کر افعال بدوائرہ تہذیب سے مری ہوئی کلام س کر میرے دل پر وہی گزری جو لوگوں کے دلوں پر گزرتی ہے۔ پھریس نے ان کے پاس سے جاکر اذان کمی اور عشاکی نماز پر حی- نماز کے بعد ' رسول الله طابع مجمی این گر جا چے تھے ' میں نے باریابی کی اجازت طلب کی مجھے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں نے عرض کیا میرا ماں باپ آپ پر قربان 'یارسول اللہ! وہ مشرک جس کامیں نے آپ کے پاس تذکرہ کیا تھا کہ میں اس سے قرض لیتا ہوں اس نے اس' اس طرح مجھے غیرمہذبانہ باتیں کمی ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لئے نہ آپ کے پاس کھ ہے اور نہ ہی میرے پاس 'وہ مجھے رسوا کرے گا' آپ مجھے اجازت دیجے میں ان مسلمان قبائل کے ہاں روپوش ہو جاتا ہوں یمال تک کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو اس قدر مال عطا فرما دے کہ میرا قرض ادا کردیں۔

چنانچہ میں چلا آیا اور گھر پہنچ کر سفر کا مقیم ارادہ کرلیا' تکیہ کے پاس اپنی تلوار' نیزہ برچھا اور جو تارکھ کر لیٹ گیا اور منہ مشرق کی طرف کر کے سوگیا جب مجھے جاگ آتی تو میں معلوم کرتا کہ ابھی کانی رات ہے پھر سوجاتا یہاں تک ''صبح کاذب'' کا ستون اور عمود روشن ہوا تو میں سفر کی تیاری کا سامان کرنے لگا' تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص بلا رہا ہے' اے بلال! رسول اللہ طابیع کی بات سنو۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا دیکھا تو وہاں چار اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ میں نے رسول اللہ طابیع سے اذن کا طلب کیا تو آپ نے مجھے فرمایا' مبارک ہو' اللہ تعالی نے تیرے قرض کی اوائیگی کا سامان کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ فرمایا کیا ہوں نہیں' پھر آپ نے فرمایا کہ یہ فرمایا کیا ہو جو ان کو اینے قبضہ موئے اونٹوں کے پاس سے نہیں گزرا؟ عرض کیا کیوں نہیں' پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ اور ان پر لدا ہوا سامان سب تیرا ہے۔ ان پر پارچہ جات اور غلہ لدا ہوا تھا۔ یہ ''عظیم فدک'' نے تحفہ اور ان کو اینے قبضہ میں کر لو اور قرض ادا کردو۔

حضرت بلال کابیان ہے کہ میں نے ان کو قبضہ میں لے کر سامان آثارا اور اونٹوں کو چارہ ڈالا۔ پھر میں نے فیجر کی اذان کی جب رسول اللہ طابیع نماز سے فارغ ہو گئے تو میں مقیح میں چلا آیا اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر' اعلان کیا' جو مخص رسول اللہ طابیع سے قرض وصول کرنا چاہتا ہے وہ آجائے۔ چنانچہ میں فروخت کرتا رہا اور قرض اوا کرتا رہا اور سامان تجارت کے لئے پیش کرتا رہا یماں تک کہ رسول اللہ طابیع کا سب قرض بہاتی ہوگیا' دویا ڈیڑھ اوقیہ نے رہا۔

پھر میں مجد میں چلا آیا اور دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ ویکھا تو رسول اللہ مظاہیم تہامجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں مجد میں ملا اور رسول اللہ مظاہیم نے مجھ سے پوچھا، قرض کا کیا ہوا تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مظاہیم کے سب قرض کا اہتمام کر دیا ہے۔ سب قرض بے باق ہو گیا ہے۔ پوچھا کچھ بچا، عرض کیا 'دو وینار'' آپ نے فرمایا ویکھو (اس کو بھی راہ خدا میں تقسیم کر دو) کہ مجھے ان سے راحت ملے۔ جب تک ان کو تقسیم کر کے مجھے راحت میسرنہ کرو گے میں اپنے اہل و عیال میں سے کسی کے پاس جانے کا نہیں۔ چنانچہ کوئی صدقہ لینے والا نہ آیا تو رسول اللہ مظاہیم صبحہ میں رہے اور دو سرے روز بھی مجد میں قیام رہا۔ پچھلے پہروہ سوار آئے میں ان کو ساتھ لے گیا' ان کے لباس اور طعام کا انتظام کیا۔ رسول اللہ مظاہیم نے بہ عشاکی نماز پڑھی تو مجھے بلا کر پوچھا جو تمہاری پاس رقم تھی اس کا کیا ہوا؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ واری سے آپ کو سیکدوش کر دیا ہے' تب رسول اللہ مظاہیم نے نعوہ تحبیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس ورجہ وہ وہ وہ وہ دو۔

پھر میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ آپ ایک ایک کر کے سب ازواج مطہرات کے ہاں گئے اور ان کو سلام کما پھراپی شب باشی کے مقام پر چلے آئے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کے بارے تم نے مجھ سے سوال کیا۔

خوشی کے آثار ہویدا تھے اور آپ نے فرمایا کہ اسی دریا دلی اور سخادت کا مجھے تھم ہوا ہے۔
حدیث میں ہے کہ سنو! وہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے میری سرشت میں بخل پیدا
نہیں کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب وہ مسلسل سوال کر رہے
تھے فرمایا تھا آگر میرے پاس ان خاردار در ختوں کے کانٹول کے مطابق اونٹ ہوتے تو میں تم میں تقسیم کر وہتا
اور تم مجھے بخیل ممجوس اور جھوٹانہ پاتے۔

امام ترندی (علی بن جر' شریک' عبدالله بن محد بن عقیل) ربیع بنت معوذ بن عمرسے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مظاملے کی خدمت میں کھجوروں کا طباق اور چھوٹی چھوٹی ککڑیاں لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے مجھے مٹھی بھر زیور دیا' سونا عطاکیا۔

ہر آن فکر مند: امام احمد (سفیان مطرف عطیہ) حضرت ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم فی مرات فی فیر مند یں کہ رسول الله طاہیم فی فیرا میں کے فرا ہے۔ اس نے اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان لگائے ہوئے منتظر ہے کہ کب حکم ہو --- اس وقت پھونک شروع کر دے پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان لگائے ہوئے منتظر ہے کہ کب حکم ہو --- اس وقت پھونک شروع کر دے اس سحابہ نے عرض کیایارسول اللہ ! --- ان عظین حالات میں ہم کیا کہیں تو آپ نے فرمایا تم کہو حسبنا الله ونعم الوکیل وعلی الله توکلنا (س/اد)

اس روایت کو امام ترندی نے (ابن ابی عمر سفیان بن عیینه مطرف اور خالد بن طمان) سے اور بید دونوں عطیہ اور ابوسعید عوفی بچل سے بیان کرتے ہیں ۔۔۔ اور ابوالحن الکوفی بھی حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ کہتا ہوں کہ بیہ روایت دو سمری سند سے بھی مروی ہے اور بیہ حدیث حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے۔

ني عليه السلام كي تواضع اور اكساري: امام ابن ماجه (احد بن محد بن يي بن سعيد قطان عرد بن محر ، سباط بن نصر سدى ابوسعد ازدى جو ازد قبيله كا قارى تها ابوا كنود) خباب سے ولا تطرد الذين يدعون ربهم (۵۲ /۲) کی تقییر میں منقول ہے کہ اقرع بن حابس تمیمی اور عبینہ بن حصن فزاری اور رسول اللہ مالایظ کو حضرت صحیب " حضرت بلال " حضرت عمار اور حضرت خباب وغیرہ دیگر ناتواں اور کمزور مسلمانوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے پایا' ان کو رسول اللہ مٹاہیل کے گرد و نواح بیٹھے ہوئے دیکھ کران کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھا اور رسول الله الليظ سے تنائی میں عرض كيا امارى خواہش ہے كه آپ ہمارے لئے "مخصوص نشست" كا اہتمام كريں جس کے باعث عرب ہماری فضیلت و برتری کے معترف ہوں کیونکہ عرب کے وفد آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ ہمیں ان "فلامول" کے ہمراہ بیٹھے ہوئے دیکھیں۔ چنانچہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان کو اٹھادیں اور جب ہم آپ کی ملاقات سے فارغ ہو جائیں تو آپ ان کے ہمراہ ' اگر چاہیں تو تشریف رکھیں ' (ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو گا) آپ نے "ہاں" میں جواب دیا تو انہوں نے کها آپ به معامده تحریر کروا دیجیئه آپ نے کاغذ منگوایا اور حضرت علی کو بلایا که وه به معامده لکھ دیں اور ہم معجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے (یہ منظرد مکھ رہے تھے) کہ جرائیل آئے اور انہوں نے کما (١/٥٣) "اور جو لوگ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کر' جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں' تیرے ذمہ ان کاکوئی حساب نہیں ہے اور نہ تیراکوئی حساب ان کے ذمہ ہے آگر تو نے ان کو دور ہٹایا ہی تو بے انصافوں میں سے ہو گا (پھر اقرع اور عیینه کا ذکر کیا) اور اس طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمایا ہے ناکہ یہ لوگ کہیں کیا ہی ہیں ہم میں ہے جن پر اللہ نے فضل کیا ہے اللہ شکر گزاروں کو جاننے والا نہیں اور ہماری آیتوں کے ماننے والے جب تیرے پاس آئیں تو کمہ دو کہ تم پر سلام ہے تمہارے رب نے اپنے ذمہ

رحمت لازم کی ہے۔"

حضرت خباب کابیان ہے کہ ہم رسول اللہ مٹھیلم کے اس قدر قریب ہو کر بیٹھتے کہ ہمارے کھٹنے آپ کے سخنوں سے مس ہوتے اور رسول اللہ مٹھیلم ہمارے ساتھ تشریف رکھتے اور جب اٹھنے کا ارادہ ہو آ تو اٹھ کر چلے جاتے اور ہمیں مجلس میں چھوڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا (۱۸/۲۸) ''تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا مندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آ تکھوں کو ان سے نہ ہٹا۔۔۔ اور اشراف کے ساتھ نہ بیٹھ ۔۔۔ اور اس مخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ۔۔۔ یعنی عیینه اور اقرع ۔۔۔ اور اس مخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ۔۔۔ یعنی عیینه اور اقرع ۔۔۔ اور ابن مخوم تک دو آدمیوں کی مثال بیان کی پھر آیت ۲۵ سے ساتھ دنیا کا نقشہ کھیٹی) حضرت خباب کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ مٹھیلم کے ساتھ بیٹھتے جب اٹھنے کا وقت آ تا تو ہم دنیا کا نقشہ کھیٹیا) حضرت خباب کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ مٹھیلم کے ساتھ بیٹھتے جب اٹھنے کا وقت آ تا تو ہم اٹھتے اور آپ کو تنما چھوڑ ویتے بیماں تک کہ آپ پھر اٹھتے۔

امام ابن ماجہ (یکی بن علیم 'ابوداور' قیں بن رہے' مقدام بن شرح' شرح) حضرت سعد ہے بیان کرتے ہیں کہ سورہ انعام (۱/۵۳) کی آیات' میرے ابن مسعود' سمیب' عمار' مقداد اور بلال (رضی اللہ عنم) کے بارے نازل ہو کیں۔ قریش نے مطالبہ کیا یارسول اللہ! ہم پند نہیں کرتے کہ ان غلاموں کے آباع ہوں آپ ان کو مجلس سے بھا دیں۔ یہ من کررسول اللہ مالی کبیدہ خاطر ہوئے اور اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۱/۵۲) ولا تطرد الذین یدعون رہم بالفداۃ والعشی یریدون وجھہا

حافظ بیمقی (ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفانی ابو سعید بن اعرابی ابوالحن طف بن محمد داسطی دوی بزید بن ہارون ، جعفر بن سلیمان نبعی معلی بن زیاد علاء بن بشیر مازنی ابوالصدیق ناجی) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ میں مماجروں کے ایک گروہ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بر بنگل کی وجہ سے ایک دو سرے کی اوٹ لیتے تھے اور ایک قاری مجلس میں خلاوت کر رہا تھا اور ہم من رہے تھے تو رسول اللہ مطابح نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ منتخب کئے ہیں جن کے ساتھ مجھے رہنے کا محم ہوا ہے۔ پھر مجلس و سیع ہو گئی اور سب لوگوں کے چرے نمایاں ہو گئے رسول اللہ مطابع نے میرے علاوہ کی کو نہ پیچانا اور فرمایا اے ناوار مماجرین کے گروہ! قیامت کے روز تم "نور" کی بشارت قبول کرو انفنیاء سے نصف یوم قبل تم جنت میں جاؤ گے اور نصف یوم قبل تم جنت میں جاؤ گے اور نصف یوم کا عرصہ پانچ سوسال ہے۔

کس کے لئے قیام مکروہ ہے: امام احمد 'ابوداؤد اور ترندی (صادبن سلم 'حید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول الله مالی ہے میان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول الله مالی کر کھرے نہ تھا۔ جب آپ تشریف لاتے تو آپ کو دکھ کر 'کھرے نہ ہوتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ رسول الله مالی اس قیام کو بہ نظر کراہت دیکھتے ہیں۔

نبی علید السلام کی عبادت و بندگی : حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع متواتر روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ رسول الله طابیع روزہ نہ ترک کریں گے اور آپ مسلسل متعدد ایام روزہ نہ رکھتے اور ہم کہتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے۔ رات کو تم رسول الله طابیع کو قیام کی حالت میں دیکھنا چاہو تو د کیمہ سکو گے۔ اس طرح قیام اور نیند کی حالت میں دیکھنا چاہو تو د کیمہ سکو گے۔

۸ تراوی ساوتر: حضرت عائش کابیان ہے کہ رمضان اور غیررمضان میں رسول اللہ طابیم نے گیارہ رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی آپ چار رکعت پڑھتے تم ان کے حسن و اعتدال اور درازی کے بارے مت پوچھ پھر تین رکعت و تر مت پوچھ پھر تین رکعت و تر بڑھتے اور ایک سورت کو اس طرح آہت آہت پڑھتے کہ وہ طویل سے بھی طویل تر ہو جاتی۔

نمایت طویل : حضرت ابن مسعود کابیان ہے کہ میں نے رسول الله طابع کی اقداء میں ایک رات نماز پڑھی۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ نساء اور آل عمران تلاوت کی اور رکوع بھی اس کے قریب طویل کیا اور قومہ بھی نیز سجدہ بھی۔ حضرت ابوذر کا بیان ہے کہ رسول الله طابع نے ایک رات قیام کیا اور (۱۱۸۵) آبت کو بار بار اور مکرر صبح تک پڑھتے رہے۔ ان تعذبہ مانہ معبادی وان تغفر لهم فانک انت المعزیز المحکیم (رواہ احمہ) یہ تمام روایات محمین وغیرہ صحاح کتب میں موجود ہیں ان کی تفصیل کا مقام کتاب الدکام الکبیر ہے۔

طویل قیام: صحیحین میں (سفیان بن عینہ 'زیاد بن علاقہ) حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اتنی دیر تک قیام کی بابت عرض کیا گیا ہی آپ کے اللہ اتنی دیر تک قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں بھٹ گئے۔ آپ سے طویل قیام کی بابت عرض کیا گیا ہی آپ کے اسلام بن کے اسلام اللہ اور پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیئے گئے تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ سلام بن سلیمان از ثابت از انس کی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا مجھے خوشبو اور خواتین مجبوب ہیں اور نماز میں میری آنکھ کی محدثدک ہے۔ (احمد اور نسائی)

امام احمد (عفان مادین سلم علی بن زید ایوسف بن مران) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جرائیل نے رسول الله طابیع کو بتایا کہ آپ کو نماز سب اعمال سے محبوب ہے۔ آپ جس قدر چاہیں پڑھیں۔ محبحین میں ابوالدرداء سے ذکور ہے کہ شدید گری میں ماہ رمضان میں ہم رسول الله طابیع کے ہمراہ سفر میں سے۔ صرف رسول الله طابیع اور عبدالله بن رواحة روزہ دار تھے۔

محیمین میں (منصور از ابراہم از ملقم) مروی ہے کہ اس نے حضرت عائشہ سے پوچھاکیا رسول الله طابیط بعض ایام کو اعمال کے لئے ساتھ مخصوص کیا کرتے تھ، تو آپ نے فرمایا "نسیں" رسول الله طابیط کے عمل کا معمول بیشگی اور مداومت تھا۔ جس قدر رسول الله طابیط کو اعمال کی استطاعت تھی، تم میں کوئی ایسی سکت رکھتا ہے؟

وصال صیام: محیحین میں حضرت انس " حضرت ابن عمر" حضرت ابو جریرة اور حضرت عائشة سے مروی به رسول الله مطابط متواتر روزے رکھتے اور صحابہ کو وصال اور مسلسل روزہ رکھتے سے منع فرماتے تھے۔ رسول الله مطابط نے فرمایا کہ میں اعمال میں تم میں سے کی ایک فرد کے مشابعہ نہیں ہوں "میں پروردگار کی عنایت میں رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ دراصل سے کھلاتا اور پلاتا دونوں معنوی ہے جیسا کہ ابن عاصم کی روایت میں مروی ہے کہ رسول الله مطابط نے فرمایا " این مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله تعالی ان کو کھلا تا بلا تا ہے۔ کسی شاعرنے کیا اچھا کہا۔

ها احادیث من ذکراك شفلها عن الشرب ویلهیها عن الراد در السرب ویلهیها عن الزد در الرادی الرادی

سو بار استغفار : ( نفر بن شیل محد بن عرو ابوسلمه ) حضرت ابو جریرة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مظیم نے فرمایا میں ایک روز میں سوبار الله سے توب اور استغفار کرتا ہوں۔

امام بخاری (فریابی، ثوری، الممش، ابراہیم، عبده) حفرت عبدالله الله عبیان کرتے ہیں که رسول الله بالیم نے فرمایا، مجھے قرآن سنا، میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کو ساؤں طالا تکه آپ پر قرآن نازل ہوا ہے تو آپ نے فرمایا، میں دو سرے سے قرآن سنا پند کرتا ہوں چنانچہ میں نے سورہ نساء سے آغاز کیا اور --- فکیف اذا جمنا من کل امة بشهید وجننابک علی هولاء شهیدا (۴/۴۱) آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا بس، میں نے دیکھاتو آپ کی آئکھیں اشکبار ہیں۔

زكوة سے اجتناب اور احتياط: صحح بخارى ميں ہے كه رسول الله طابيم اپ بستر بر تھور پاكر فرماتے بحص به اندیشہ نه ہوتاكہ وہ صدقہ و زكوة ميں سے ہوگى توميں اس كو كھاليتا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ عن کہ مشتبہ اور مشکوک سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں کسی چیز سے پر ہیز کروں اور بچوں (دو سری حدیث میں ہے) کہ مشتبہ اور مشکوک کام کو اختیار کر۔

سینے سے ہنڈیا کے ابال کی آواز: حماد بن سلمہ (ثابت طف بن عبداللہ بن غیر 'ابوہ سے) بیان کرتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللہ طاحیا نماز پڑھ رہے تھے آپ کے بیٹ سے ہانڈی کے جوش اور ابال کی می آواز آرہی تھی ۔۔۔ ایک روایت میں ہے ۔۔۔ کہ آہ و بکا کی وجہ سے آپ کے سینہ میں سے چکی کی می آواز آرہی تھی۔۔

بیعقی (ابوکریب محمد بن علاء عدانی معاویه بن مشام شیبان ابواحاق عرمه) حفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابو بکڑ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں دیکھتا ہوں کہ آپ بو رہے ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے سورہ ھود واقعہ مرسلات عم یتساء لمون اور اذا الشمس کورت کے معانی اور مطالب نے بوڑھا کر دیا

ہے۔ بیسی (ابو کریب معادیہ ' ہشام ' شیبان ' فراس ' عطیہ ) ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ اللہ ایپ پر تیزی سے طاری ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا جمھے سورہ ھود اور اس کے ہم معنی سورہ واقعہ ' عم یتساء لمون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کردیا ہے۔

نبی علیہ السلام کی شجاعت و جسارت کابیان: میں --- ابن کیر --- نے تغیر میں بعض اسلاف ے نقل کیا ہے کہ جب مشرکین آپ کے مقالم کیا ہے کہ جب مشرکین آپ کے مقالمہ میں آئیں تو آپ کو صبرو ثبات اور استقامت کا تھم تھا خواہ آپ تنا ہوں۔ رسول اللہ مال میں سب خیادہ شجاع اور دلیر شجے اور سب سے زیادہ طاقتور شجے میدان جنگ سے بھی زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ طاقتور شجے میدان جنگ سے بھی فرار نہیں کیا آگر چہ ساتھی پسپا ہو جائیں۔ بعض صحابہ کا فرمان ہے کہ لڑائی سخت ہو جاتی اور لوگ جوش میں آب نے تو ہم رسول اللہ مطابع کی اوٹ لیا گرتے تھے۔ بدر میں 'آپ نے مشی بحر سکرین کی طرف چھنے اور جب آپ نے "شاحت الوجوہ" چرے بدشکل ہو گئے فرمایا تو وہ سب پر اثر انداز ہوئے۔ کی طرف چھنے در جب آپ نے "شاحت الوجوہ" چرے بدشکل ہو گئے فرمایا تو وہ سب پر اثر انداز ہوئے۔ ایسابی جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ (کما تقدم)

غزوہ احد میں اکثر صحابہ آخری ٹائم میں پہا ہو گئے اور خود نبی علیہ السلام بنفس نفیس فابت قدم رہے۔
آپ کے ہمراہ محض بارہ صحابہ نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ سات شہید ہو گئے اور پانچ باتی بچے اور زندہ رہے۔ ابی بن خلف ملعون اسی وقت جہنم رسید ہوا۔ جنگ حنین میں 'اسلامی فوج بارہ ہزار افراد پر مشمل تھی اکثر لوگ بہا ہو گئے اور نبی علیہ السلام قریباً سو صحابہ کی جماعت میں فابت قدم رہے۔ آپ اس روز "ولدل" فچر پر سوار تھے اور اس کو دشمن کی سمت آگے بردھا رہے تھے اور علی الاعلان فربا رہے تھے انباالمنبی لاکذب انبا ابن عبدالمصلب میاں تک کہ حضرت عباس "حضرت علی اور جعرت ابوسفیان اس فچر سے چھٹ رہے تھے کہ اس کی رفتار کو کم کریں مبادا کوئی وشمن آپ پر حملہ آور ہو جائے۔ آپ برابر جوش و جذبہ کا اظہار فرباتے رہے بیماں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس میدان میں فتح و کامرانی کے ہمکنار کیا۔ لوگ واپس لوٹے تو آپ کے سامنے انبانی "اعضاء" بگھرے پڑے تھے۔

ابوزرعہ (عباس بن ولید بن صبح دمشق مروان بن محمر ' سعید بن بشیر ' قادہ ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملطویط نے فرمایا کہ میں سب لوگوں سے زیادہ اور شدید حملہ آور ہونے میں متناز ہوں۔

بخاری اور بیمتی ( نئی بن سلیمان ' بال بن علی) عطاء بن بیار سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو عبداللہ بن عمری علاقات ہوئی۔ میں نے ان سے تورات کے اندر ' رسول اللہ مالیمیم کے حلیہ مبارک کی بابت بوجھا تو انہوں نے اثبات میں جواب دے کر بتایا واللہ! آپ کی تورات میں بیان شدہ صفات میں سے ' بعض صفات قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اے نبی! ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے ' شاہد ' مبشر' نذر اور ناخواندہ قوم کا

فرد اور پشت پناہ تو میرا بندہ اور رسول ہے میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ تندخو نہ سنگدل' نہ بازاروں میں چلانے والا' بدی کا بدلہ بدی نہیں دیتا' بلکہ معاف اور درگرر کرتا ہے۔ اس کی بدولت "ملة عوجاء" اور جابلی دور کو درست کروں گاکہ وہ کلمہ توحید کے قائل ہو جائیں گے پھران کی روح قبض کروں گا۔ ان کے ذریعہ نامینا لوگوں کو بینائی بخشوں گا اور بسرے کانوں کو ساعت سے نوازوں گا۔ اور بہار دلوں کو شفایاب کروں گا۔

عطابن بیار کابیان ہے کہ بعد ازاں ''کعب احبار'' سے ملاقات ہوئی اور اس سے دریافت کیا تو اس نے ہو بہو عبداللہ بن عمرو کاساجواب دیا' ہاں کعب نے صرف ''اعینا''' کما بغیر'' عمیا'' کے۔

منن بخارى كا أيك تكت : نيز امام بخارى نے اس روايت كو "عبدالله" سے عبدالعزيز بن ابى سلم اجنون كى معرفت بلال بن على سے بيان كيا ہے۔ سند ميں عبدالله بغيرولديت كے بيان ہے بعض عبدالله ابن ما جنون كى معرفت بلال بن على اسلام اور يى ارجح اور درست ہے۔ امام بخارى نے (سعيد بلال عطا عبدالله بن عمرو كى) بن سلام) سے معلق بيان كيا ہے۔ (بجائے عبدالله بن عمرو كے)

جیہ فق (بعقوب بن سفیان ابوصالح عبداللہ بن صالح کاتب لیث خالد بن بزید سعید بن ابی ہلال اسامہ عطاء بن ایس ابن سلام سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ طابع کی (یہ) صفات (تورات) ہیں پاتے ہیں ہم نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا شاہد اور مبشر تو میرا بندہ اور رسول ہے ہیں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے آپ تدخو اور سنگدل نہیں۔ بازاروں ہیں شوروغل نہیں کرتے برائی کا بدلہ برائی نہیں ویت گر معاف اور درگزر کرتے ہیں میں اس کی روح کو قبض نہ کروں گا پرال تک کہ وہ "ملت عوجاء" کو سیدھا کر دے کہ وہ کلمہ توحید کے قائل ہو جائیں اس کے ذریعہ اندھی آئے موں 'برے کانوں اور بیار دلوں کو شفایاب کرے گا۔

عطابن بیار کابیان ہے کہ مجھے لیٹی نے آگاہ کیا کہ اس نے کعب احبار سے ہوبہو' ابن سلام کی طرح سنا ہے۔ یہ قصہ عبداللہ بن سلام سے اور سند سے بھی مروی ہے۔

حضرت محمد طلطیط کے ہمراہ حضرت عیسی وقن ہول گے: امام ترندی (زید بن اخرم طائی بھری او تیبہ مسلم بن تیبہ ابومودود مدنی عثان ضاک محمد بن یوسف عبداللہ بن سلام اوہ جدہ ابیان کرتے ہیں کہ تورات میں بیہ تحریر موجود ہے کہ محمد کے ساتھ عیسی بن مریم دفن ہو گا ابومودود کا بیان ہے کہ روضہ اطهر میں ایک قبر کی جگہ باتی ہے اور ترندی نے اس حدیث کو حسن کما ہے اور سند میں معروف و مشہور ضحاک بن عثان مدنی ہے ہمارے شخ حافظ ابوالحجاج مزی نے بھی "اطراف" میں ابن عساکر سے امام ترندی کے موافق نقل کیا ہے۔ انہوں نے مزید کما ہے کہ بیہ کوئی اور شخص ہے جو ضحاک بن عثان سے متقدم ہے۔ ابن ابی حاتم ہے ان کو گول کی فرست میں بیان کیا جن کا نام عثان ہے۔

کو ان صفات پر دسترس اس وجہ سے تھی کہ آپ نے جنگ برموک میں اہل کتاب کی کتب کے دو تھلے عاصل کئے تھے وہ ان کے باعث اہل کتاب سے نقل کرتے تھے۔ نیز کعب احبار سے بھی (یہ صفات مروی ہیں) وہ متقد مین کے اقوال کے شناسا تھے۔ بایں ہمہ ان میں خلط محث علط بیانی اور تحریف و تبدیلی ہے۔ کعب احبار بغیر کی تبصرہ و تقید کے ان کو نقل کر تا ہے اور بعض اسلاف نے ان پر حسن ظن کرتے ہوئے ان کو بعینہ نقل کر دیا ہے۔ اور ان کا پیشتر حصہ قرآن و حدیث کے مخالف اور ضد ہے۔ گر اکثر لوگ اس کو سیجھتے نہیں۔

نوٹ : واضح رہے کہ اکثر اسلاف "تورات" کا نام اہل کتاب کی جملہ کتب پر اطلاق کرتے ہیں جیسا کہ " "قرآن" کا اطلاق "کتاب اللہ" پر خصوصاً ہو تا ہے، مگر کبھی اس سے غیر قرآن۔ یہ مسللہ ویگر مقام پر مفصل نہ کور ہے، واللہ اعلم۔

امام بیہ قی (حاکم' اصم' احد بن عبدالجبار' یونس بن بکیر' ابن احاق' محد بن طابت بن شر سیل) ام الدرداء سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ تورات میں رسول اللہ طابیع کا حلیہ مبارک کیسے نہ کور ہے تو اس نے بتایا ہم آپ کا نام محمد رسول اللہ طابیع نہ کور پاتے ہیں آپ کا صفاتی نام متوکل ہے آپ نہ تندخو ہیں اور نہ ہی سنگ دل اور نہ ہی بازاروں میں چلانے والے' ان کو زمین کے خزینوں کی کلید عطاکی گئی ہے۔ اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے کہ اندھی آئھوں' بسرے کانوں اور کج زبانوں پر کلمہ توحید جاری کریں۔ مظلوم کے معاون ہوں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔

ای سند کے ساتھ (یونس بن بکیر' یونس بن عمرہ' عیرار بن خریب) حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انجیل میں بیہ تخریر ہے کہ انجیل میں بیہ تخریر ہے کہ آنجیل میں بیات تحریر ہے کہ آپ نہ تندخو ہیں نہ سنگدل اور نہ بازاروں میں چلانے والے' اور بدی کا بدلہ بدی نہیں ویتے بلکہ معاف اور درگزر کرتے ہیں۔

العقوب بن سفیان (قیس بجل علام بن مسمین) مقابل بن حیان سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ''اے ابن طاہر بتول! اے پاکدامن مریم کے بیٹے! میرے احکام میں سنجیدگی افتیار کر 'ہزل اور مزاح سے ابتناب کر' من اور اطاعت کر' میں نے تجھے بن باپ کے پیدا کیا ہے اور میں نے تجھے کا کانات کے لئے معجوہ قرار دیا ہے بی تو میری ہی عبادت کر' اور صرف جھ پر اعتاد و توکل کر اور ''اہل سوران'' کو بتا دے کہ میں زندہ جاوید حق ہوں تم عربی نبی کی تصدیق کر و و اونٹول والا ہے۔ زرہ پوش ہے' صاحب عمامہ ہے' نطین والا ہے' صاحب عصا ہے' سرکے بال ''معمولی'' گھنگریا لے' بیشانی کی کشادہ دونوں صاحب عمامہ ہے' سرکے بال ''معمولی'' گھنگریا لے' بیشانی کی کشادہ دونوں ابرو باہمی پیوستہ' سرمیلی آ تکھیں' بلند بنی' صاف رخسار' داڑھی گھنی' رخ زیبا پر پسینہ موتیوں کی مانند' آپ ابرو باہمی پیوستہ' سرمیلی آ تکھیں' بلند بنی' صاف رخسار' داڑھی گھنی' من ذیبا پر پسینہ موتیوں کی مانند' آپ کے جسم سے کستوری مسمتی ہے گردن گویا نقرئی صراحی دار' ہنسلیوں میں طفاء جاری ساری ہے' سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک دھاری' سینہ اور پسیٹ بالوں سے عاری' قدم اور ہتھیلیاں مضبوط اور پرگوشت جب لوگوں میں شامل ہو تو ان پر محیط جب چلے تو آگے کو جھکتا ہواگویا پہاڑ سے اتر رہا ہے اور ڈھلوان میں جا دران کی نسل نہ ہوگ۔''

حافظ بیمقی نے اپنی سند سے وہب بن منبہ یمامی سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت موکی کو مناجات کے لئے قریب کیا تو انہوں نے کہا

(۱) اے پروردگار! میں تورات میں ایک قوم کا ذکر موجود پاتا ہوں۔ جو سب سے بہتر ہے۔ لوگوں کے مفاو کے لیے پیدا کی گئی ہے معروف کا تھم دیں گے اور منکر اور برائی سے منع کریں گے اور اللہ تعالی پر ایمان لائیں گے 'ان لوگوں کو میری امت بناوے۔ اللہ نے بتایا بیر امت مجمد مطابع ہے۔

(۲) حضرت موئ نے کہا اے رب میں تورات میں ایسی قوم کا ذکریا تا ہوں جو اقوام عالم ہے بہتر ہے جو سب اقوام سے بعد میں پیدا ہوگی اور بروز قیامت سب سے اول ہوگی۔ خدایا ان کو میری امت بنا دے' الله نے فرمایا سے احمد صلی الله علیہ وسلم ہے۔

(س) حضرت موی " نے کہا اے رب! میں تورات میں ایسی امت کا ذکریا آ ہوں' ان کا قرآن ان کے سینوں میں ہو گا وہ اس کی خلات کرتے ہیں' قبل ازیں لوگ کتاب کو دیکھ کر پڑھتے ہتے اور اس کو حفظ نہ سرتے تھے' اللی! ان کو میری امت بنا دے' اللہ نے فرمایا بیہ امت احمد ملاجاتا ہے۔

(٣) اے رب! میں تورات میں این قوم کا تذکرہ پاتا ہوں جو پہلی اور آخری کتاب پر ایمان لائیں کے جو صلالت اور ممراہی کے علم برداروں سے جنگ کریں سے یہاں تک کہ وہ یک چیم کذاب اور وجال سے جنگ و جدال کریں مے۔ ان کو میری امت بنادے' اللہ نے فرمایا سے احدال کریں مے۔ ان کو میری امت بنادے' اللہ نے فرمایا سے احدال کریں مے۔ ان کو میری امت بنادے' اللہ عنے فرمایا سے احدال کریں ہے۔

(۵) اے رب! میں تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو اپنے صدقات کھاتی ہے۔ قبل ازیں جب کوئی مال سے اپنا صدقد نکالتا اللہ اس پر آگ بھیجنا وہ اسے کھا جاتی آگر وہ صدقہ مقبول نہ ہو تا تو اس کو آگ بھسم نہ کرتی' ان لوگوں کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ امت احمد مٹائیلا ہے۔

(۱) یا رب! میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جب کوئی ان میں سے بدی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسکے نامہ اعمال میں نمیں لکھی جاتی آگر اس پر عمل در آمد کرے تو اسکے نامہ اعمال میں ایک بدی لکھی جاتی ہے اور جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل در آمد نہیں کرتا تو اسکے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کی جاتی ہے آگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ نیکی اسکے دفتر عمل میں ''حسب نیت'' دس سے لے کرسات سو نیکی تک درج کی جاتی ہے ان کو میری امت بنا دے' اللہ نے فرمایا یہ امت احمد شاہیئے ہے۔

(2) موی ؓ نے عرض کیا یارب! میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں وہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی خدایا! ان کو میری امت بنادے' اللہ نے فرمایا وہ امت احمد مٹا پیلم ہے۔

حضرت واوُدُ کو رسول الله طالعظم کی آمد کا مردہ: وهب بن منبہ نے قصہ داؤد علیہ السلام اور زبور میں ان کی طرف وجی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اے داؤد! تیرے بعد ایک نبی آئے گا'اس کا نام احمہ اور محمہ ہوں کا ۔ اور نہ وہ مجھے ناراض کرے گا۔ محمہ ہوں گا۔ اور نہ وہ مجھے ناراض کرے گا۔ میں نے گناہ کے ارتکاب سے قبل اس کے اسکے مجھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی امت مرحومہ ہے میں ان پر ایسی نوازشات کوں گا جیسی انبیاء بی اسرائیل پر کی ہیں۔ میں نے ان پر وہ فرائفن المرائیل پر کی ہیں۔ میں نے ان پر وہ فرائفن

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و واجبات مقرر کئے ہیں جو انبیاء و رسل پر مقرر کئے تھے وہ میرے پاس قیامت کے روز آئیں گے ان کا نور انبیاء کے نور کی طرح ہو گا کیونکہ میں نے ان پر لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کریں جیسا کہ میں نے ان سے قبل انبیاء پر واجب کیا تھا، میں نے ان کو جنابت سے عسل کرنے کا تھم دیا ہے جیسا کہ ان سے قبل انبیاء پر فرض کیا تھا۔ میں ان سے قبل انبیاء پر فرض کیا تھا۔ میں نے ان کو «جماد"کا تھم دیا ہے جیسا کہ ان سے قبل انبیاء و رسل کو تھم دیا تھا۔

اے داؤد! میں نے محمہ اور امت محمہ کو اقوام عالم سے ممتاز کیا ہے میں نے ان کو چھ خوبیاں عطاکی ہیں جو کئی وعطا نہیں کیں۔ (۱) میں ان کی خطا و نسیان پر گرفت نہ کروں گا۔ (۲) جو گناہ وہ نادانستہ کریں گے آگر وہ محمہ سے بخشش کے طلب گار ہوں گے تو وہ میں ان کو معاف کر دوں گا۔ (۲) جو عمل انہوں نے 'اپی آخرت کی خاطر بطتیب خاطر کیا' اس میں ان کے لئے بے حساب اضافہ کروں گا' ان کے لئے میرے پاس ذخیرہ شدہ اعمال میں کئی گناہ اضافہ ہے اور مزید بر آل (۲) مصائب و آلام میں جتلا ہوتے ہوئے جب وہ صبر کریں گے اور زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون کہیں گے میں ان کو بخشش و رحمت اور جنت کی طرف رہنمائی سے نوازوں گا۔ آگر وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ وعاکا ثمرہ وہ فوراً دیکھ لیں گے یا میں نوازوں گا۔ آگر وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ ودوں گا۔ (۵) اے داؤد! امت محمیہ ان سے سی مصیبت کو دور کردوں گا۔ یا ان کے لئے آخرت میں ذخیرہ کردوں گا۔ (۵) اے داؤد! امت محمیہ کا جو فرد' کلمہ توحید نہ دل سے اعتراف و اقرار کرتا ہوا مجھے ملے گا وہ جنت اور نازو نعمت میں میرے ہمراہ ہو گا۔ (۱) اور جو مخص محمہ اور قرآن کی تکنزیب اور اس کا ندان اور مشخر کرتا ہوا میرے پاس آئے گا' میں اس گا۔ ان میں جنم کے زبرس طقہ میں ڈال دوں گا۔

گے پھراس کو ہیں جہنم کے زیریں طبقہ ہیں ڈال دوں گا۔

انبہاء کی تصاویر : حافظ بیعتی (الریف الوائع عمری عبدالرجان بن ابی شریح هردی کی بن محمہ بن صاحه عبدالله بن شہیب ابوسعید ، محمہ بن عبر بن مجبید بن مجمہ الوہ محمہ بن شہیب ابوسعید ، محمہ بن عبر بن مجبید بن محمہ الوہ محمہ بن شہیب ابوسعید ، محمہ بن کہ عمل نے اپنے والد حضرت جبید بن مطعم والحد سے مناکہ جب الله بن جبیا نے بی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور مکہ میں آپ کا بول بالا ہوا میں شام کی طرف روانہ ہوا جب میں "بنیا نو میں علی الوہ بن مواجب میں نے اپنی علی حواب دیا تو انہوں نے بوچھا جس شخص نے تم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو جانتے ہو؟ میں "بال" میں جواب دیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر 'مجھے اپنے دیر اور معبد میں لے گئے۔ اس میں مورتیاں اور تصویریں تھیں۔ انہوں نے مجھے سے کہا و کچھ اپنے دیر اور معبد میں لے گئے۔ اس میں مورتیاں اور مبعوث ہوا ہے ، میں نہ وہ میرا ہاتھ پکھے ان کی تصویر ان میں نہ پائی تو بتایا مجھے ان کی تصویر نظر نہیں مبعوث ہوا ہے؟ میں نے خور سے دیکھا اور آپ کی تصویر ان میں نہ پائی تو بتایا مجھے ان کی تصویر نظر نہیں اور مورتیاں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ، غور کر 'کیا ان میں وہ نظر آرہے ہیں؟ میں نے ویکھا تو اس میں بسلے دیر کی نبست زیادہ تصویریں اور مورتیاں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ، غور کر 'کیا ان میں وہ نظر آرہے ہیں؟ میں نے ویکھا تو اس میں مورتیاں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ، غور کر 'کیا ان میں وہ نظر آرہے ہیں؟ میں نے ویکھا تو اس میں مورتیاں ہیں۔ انہوں نے محمل کی صفات کی صفات کی صفات اور کیا گور کر 'کیا ان میں نے دھرت ابو کر وہ کی کی تصویر مع ان کی صفات اللہ ملے ہو تھی کی صفات کی صفرت ابو کر وہو کی کیا تو کور کر 'کیا ان میں نے دھرت ابو کر وہو کی کی تصویر مع ان کی صفات کی صفات کی صفرت کیں کیا ہے۔ نیز میں نے دھرت ابو کر وہو کی کی تصویر مع ان کی صفات کی صفی کے دور کی کیا ہو کیا ہو کیا گور کر 'کیا ان میں کیا کیا کیا کیا ہو کیا گور کر 'کیا ہو کیا گور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و حلید کے دیکھی۔ آپ اسول الله طاحیم کی ایری کو پکڑے ہوئے ہیں۔

پھر انہوں نے مجھ سے پوچھاکیا ان کی تصویر دیکھ رہے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے رسول اللہ طاہیم کی تصویر کی طرف اشارہ کرکے کہا''دہ یہ ہیں'' میں نے کہا ہاں' بخدا' میں شہادت دیتا ہوں کہ بیہ وہی ہیں بھر انہوں نے مجھ سے پوچھاکیا اس شخص کو جانتے ہو جو ان کی ایردی پکڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جم گواہ ہیں یہ تہمارے نبی ہیں اور یہ ان کے بعد خلیفہ ہیں۔

امام بخاری نے اس کو "آریخ" میں محمہ سے --- جس کی ولدیت ذکر نہیں کی اس محمہ بن عمر سے --مختصر بیان کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ پہلے ہر نبی کے بعد نبی ہو تا تھا گراس نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
ہم --- ابن کثیر --- نے تغییر میں سورہ اعراف (۱۵۵/م) کی تشریح کرتے ہوئے حافظ بیہتی وغیرہ سے
ہم --- ابن کثیر --- نے تغییر میں اموی سے یہ بیان کیا ہے کہ میرے ہمراہ ایک قریش کو ہر قل شاہ روم کی
ہم سند ابوامامہ بابلی 'ہشام بن عاص اموی سے یہ بیان کیا ہے کہ میرے ہمراہ ایک قریش کو ہر قل شاہ روم کی
طرف بھیجا گیا کہ ہم اس کو "اسلام" کی وعوت پیش کریں۔ پھراس نے ہر قل کے پاس اپنی آمد کا ذکر کیا ہے
کہ جب اس کے پاس کلمہ توحید پڑھا تو میں پہچان گیا کہ اس کی طبیعت پریشان اور مکدر ہو گئی ہے۔ پھر ہر قل
نے ہمیں اپنے مہمان خانہ میں ٹھرایا اور تین روز کے بعد اپنے دربار میں بلوایا۔ ہم پہتج گئے تو اس نے مربع
شکل کا' بڑا سا صندوق منگوایا اس میں چھوٹے خانے ہیں اور ہر خانے پر دروازہ آراستہ ہے ان میں
انبیاء کی نقشی تصاویر ہیں جو ریشی پار چات پر بنی ہوئی ہیں از آدم "تا محمد صلی اللہ علیہم و سلم۔

وہ ایک ایک کرے تمام تصاویر نکالنے لگا اور ان کی تفصیل ہے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے پہلے آدم اور ابراہیم کی تصاویر وکھانے کا اراوہ کیا اور ایک در کھولا اس خانہ میں "سفید تصویر" ہے واللہ! ناگاہ وہ رسول اللہ طابیع ہیں اس نے پوچھا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا "بہاں" محمد رسول اللہ طابیع ہیں اور ہم اشکبار ہو گے۔ (ہشام اموی کا بیان ہے) بخدا! وہ کچھ دیر تحقیماً کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا واللہ! یہ وہی ہیں؟ ہم نے اس کی تصدیق و تائید کی کہ یہ وہی ہیں جم نے اس کی تصدیق و تائید کی کہ یہ وہی ہیں جبیاکہ ہم ویکھ رہے ہیں پھراس نے تو چھا واللہ! یہ وہی ہیں؟ ہم نے اس کی تصدیق و تائید کی کہ یہ وہی ہیں جبیاکہ ہم ویکھ رہے ہیں پھراس نے تصویر کو ذرا دیر ویکھ کر کہا "یہ آخری خانہ میں تھی لیکن میں نے اس کو جلدی ہے اس وجہ سے نکالا ہے کہ تمہارا عندیہ معلوم کر سکوں۔ پھر اس نے انبیاء کی باتی مائی ہیں۔ اس بابت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (اور آخر میں یہ ہے) کہ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ تصاویر بابت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (اور آخر میں یہ ہے) کہ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ تصاویر کیا ہیں۔ اس نے بیان کیا ہے۔ (اور آخر میں یہ ہے) کہ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ تصاویر کیا ہی تھیل ہے۔ اس نے بیان کیا ہے۔ (اور آخر میں یہ ہے) کہ ہم نے اس سے دریافت کیا گہ ہم نے اس نے بیان کیا ہے۔ اس نے بیان کیا ہے کہ میارک کے موافق پیا ہے۔ اس نے بیان کیا ہے کہ تو ایس ہے دو انبیاء ہوں گے وہ دکھائے چنانچے اللہ تعالی نے ان کی تصویر کو وہاں سے "دوافریو میں ہے دوافریو کیا گھر کے سے دو انبیاء کے سے دو رکھائے چنانچے اللہ تعالی نے ان کی ان کی ان کی سے دو انبیاء کے سے دو رکھائے وہ کیا ہے۔ اس سے دو رہنیا ہے کہ سے دو رکھائے وہ مغرب مثن "کی کی ہم نے اس سے دو انبیا گے کہ ہم کے در کیا۔

پھراس نے کہا واللہ! میرا دل چاہتا ہے کہ میں ملک اور حکومت کو خیرباد کمہ دوں اور تم سے بد مزاج آدمی کاغلام بن کر رہوں یماں تک کہ مجھے موت آجائے۔ ہشام کا بیان ہے کہ پھراس نے ہمیں عمدہ عمدہ عطیات دے کر الوداع کہا۔ جب ہم حضرت ابو بکڑے پاس پہنچ اور ان کو پوری رو کداد سائی تو حضرت ابو بکڑ نے روتے ہوئے کہا ، بے چارہ مسکین! اللہ تعالیٰ کو اس کی رشد و ہدایت منظور ہوتی تو وہ ایبا کر گزر تا۔ پھرانہوں نے بتایا کہ رسول اللہ مٹاکیا ہے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ نصاریٰ اور یہود کے پاس محمد ملط علیہ مبارک کتابوں میں موجود ہے۔

زید بن عمرو کا پیغام اور سلام: واقدی (علی بن عینی عینی ابده) عامر بن ربید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل سے سنا کہ میں اولاد اساعیل میں سے ایک نبی کا منتظر ہوں۔ عالبا میں اس کا عمد مسعود نہ پا سکوں گا۔ میں اس پر ایمان لا تا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اے ابن ربید! اگر تیری عمر دراز ہو' اور تیری ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو میرا سلام کمنا' اور میں مجھے ان کا طیبہ بتا تا ہوں' ان کی پہچان میں اخفاء نہ رہے گا۔

میں نے عرض کیا بتاؤ تو اس نے بتایا وہ ورمیانہ قد نہ زیادہ طویل اور نہ زیادہ پست ' سرکے بال بھی نہ کم نہ بیش ' ان کی آئکھوں میں ہر وقت سرخی ہوگی۔ ان کے کندھوں کے درمیان مرنبوت ہے۔ ان کا نام احمد طامیم ہے۔ کمہ ان کا جائے ولادت اور مقام بعثت ہے ان کی قوم ان کو شریدر کرے گی اور وہ ان کے دین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے یہاں تک کہ وہ سکونت ترک کرکے بیڑپ چلے جائیں سے اور ان کا بول بالا ہو جائے گا۔

ان کے بارے دھوکے اور فریب میں نہ آنا۔ میں نے دین ابراہیم کی طاش و جبتو میں تمام دنیا چھان ماری ہے۔ میں ہے جس یہودی' عیسائی اور مجوسی سے دین کے بارے پوچھا وہ سب میں کہتے ہیں یہ ۔۔۔ ابراہیمی دین ۔۔۔ کامل ہے اور وہ نبی صادق ہے اور جیسا میں نے حلیہ بیان کیا وہ بھی ایسا ہی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے۔

عامر بن ربید کا بیان ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے رسول الله طابیخ کو زید کا بیغام پنچایا اور اس کا سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے لئے رحمت کی دعاکی اور فرمایا میں نے اس کو جنت میں دامن تھیٹے ہوئے دیکھا ہے۔

# نبی علیہ السلام کے معجزات

قرآن آیک عظیم معجزہ: معجزات اور نبوت کے دلائل و شواہد دو قتم کے ہیں 'ظاہری اور باطنی' مادی اور حس سے اور حسی' دوحانی اور معنوی معجزات میں سے قرآن پاک کا نزول ہے اور یہ سب سے عظیم معجزہ روشن ولیل اور بین بربان ہے اور وہ ایسا قصیح و بلیغ کلام ہے جس کی نظیر محال ہے۔ عرب میں زبان دان شعراء اور آتش بیان خطباء موجود تھے۔ مخالفت اور عداوت میں چور تھے مگر سب کے سب اس کی مثال چیش کرنے سے عاجز اور درماندہ۔

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يا توا بمثل هذا القرآن لاياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً (١٤/٨٨)

کمہ دو اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قر آن جیسا بنالائیں تو اس جیسانہ لا سکیس اگر چہ وہ ایک دو سرے کے مددگار ہوں۔

ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليا توا بحديث مثله ان كانوا صادقين (۵٢/٣٥)

"کیا کہتے ہیں کہ پیغیرنے قرآن از خود بنالیا ہے بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے آگر یہ سیچ ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائسیں" لینی آگر تم اس بات میں سیچ ہو کہ وہ محمد مالی پیلے کا تصنیف شدہ ہے تو سنو! وہ تم جیسا اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے۔ انسان ہے تم بھی ایسا کلام تصنیف کر کے لے آؤ کہ تہمیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے۔

ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات (هور ' آيت-١٣)

"می کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنالیا ہے کہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس سور تیں بنالاؤ"
لینی ایسی کتاب تر تیب نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسی دس سورتیں بنالاؤ۔ پھراس چینج اور اعلان عام کو مزید
کم کرکے صرف ایک سورت کا مطالبہ کیا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو کمہ دو اس طرح کی ایک سورت
ہی بنالاؤ۔

قل فاتوا بسورة مثله (۲/۳۸) وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله (۲/۲۳)

اُگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے محم عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ۔ فرمایا خان اسم تفعلوا ولن تفعلوا اگر تم ایس سورت نہ لا سکو تو آئندہ بھی تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ ایک نیا چیلنج اور دو سرا مجزہ ہے کہ قرآن کا مقابلہ ایک محال امر ہے۔ اور ناشدنی بات' اس کا معارضہ اب ہو سکتا ہے نہ بھی آئندہ ہو سکے گا۔ ایسا اعلان اور ناقابل تردید دعویٰ ایک بااعتماد اور پر وثوق انسان کر سکتا ہے۔ جس کو پورا لیقین ہو کہ کوئی انسان اس دعویٰ کو چیلنج کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔

بالفرض آگر اس کا اپناکلام ہو آتو اسے معارضے اور مقابلے کا اندیشہ ہو آ اور اس کا پول کھل جا آ۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ محمد الدیم علی الاطلاق تمام کا نکات سے دانشور اور کامل تر انسان ہیں۔ آپ نے ایسا چیلنج اس لئے دیا کہ اسے قبول کرنے کی کوئی فرد بشر جرات نہیں کر سکے گا اور واقعات کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کے عمد مسعود میں تو کجا' بلکہ اب تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے محلوق میں سے اس کی ذات صفات اور افعال میں اس کا کوئی بھی ہمسر اور مثیل نہیں تو چرکلام اللہ کا معارضہ کیسے ممکن ہے۔

ایک وہم کا ازالہ: باقی رہا' لمو نشاء لفلنا مثل هذا ان هذا لا اساطیر الاولین (٨/٣) "اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم ہمی کمہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف الحلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔" یہ ایک بے ولیل ہات اور باطل وعویٰ ہے۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو مقابلہ کرتے۔ وہ بالکل ویکیس مارتے ہیں اور باتان اور باخل وی کذب بیانی کا خوب علم ہے جیسے کہ وہ اس بات میں دروغ کو اور بستان تراش ہیں۔

وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تصلی علیه بکرة واصیلا "یه پہلے لوگوں کی کمانیاں ہیں جو اس نے لکھوا رکھی ہیں وہ صبح اور شام پڑھ کر سائی جاتی ہیں۔" قل انزله الذی یعلم السر فی السموات والارض (۲۵/۲) "کمہ دو کہ اس کو اس نے اثارا ہے جو آسان اور زمین کو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔" یعنی قرآن پاک غیب جانے والے نے اثارا ہے وہ ارض و ساکا مالک ہے جو ماضی اور مستقبل سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجرہ "کتاب" کو اپنے ان پڑھ اور تاخواندہ نی پر اثارا ہے جو فن کتابت سے بالکل تاثیث ہے سابقہ امتوں اور قوموں کی تاریخ سے بھی اثاثیا ہے سابقہ امتوں اور قوموں کی تاریخ سے بھی تعلیٰ نے ان کو ماکان اور وما یکون گذشتہ اور آئندہ کے غیبی علوم سے واقعاتی طور پر آگاہ فرمایا ہے اور وہ سابقہ ساوی کتابوں کے تضادات و اختلافات کو رفع کرتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ماکنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ہذا (۱۳/۳) "ہے بعض خبریں ہیں غیب کی کہ ہم بھیج ہیں تیری طرف ان کو جانیا نہ تھا تو 'نہ تیری قوم اس سے پہلے۔" وکذالک نقص علیک من انباء ماقد سبق (۹۰/۳) "ای طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر کے ہیں۔" وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصد قالما میں یہ بین یدیه من الکتاب بالحق مصد قالما میں یہ بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه (۵/۳۸) "ہم نے تجھ پر کچی کتاب آثاری ہو اپ ہے۔ پہلی کتابوں کی مضامین پر تگری کرنے والی ہے۔"

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لا رتاب المبطلون بل هو ايت بينت في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بايتنا الا الظلمون وقالوا لولا انزل عليه ايت من ربه قل انما الايت عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة ونكرى لقوم يومنون (٢٩/٣٨) "اور اس سے پملے تو نه كوئى كتاب پر هتا تھا اور نه اسے اپن رائيں ہاتھ سے كھتا تھا اس وقت البتہ باطل پرست شك كرتے بلكہ وہ روش آيتيں ہيں ان كے دلول ميں

جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آئیتوں کا صرف ظالم ہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اتریں۔ کمہ دو نشانیاں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور میں تو بس کھول کر سنا دینے والا ہوں۔" لیعنی ای ہونے کے باوصف قرآن جیسی جامع مانع کتاب کا اترنا ایک برا مجرہ ہے۔ جو آپ کی صداقت کی علامت ہے۔

واذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذین لایرجون لقاء نا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل مایکون لی ان ابدله من تلقآئی نفسی ان اتبع الامایوحی الی انی اخاف ان عصبیت ربی عذاب یوم عظیم قل لوشآء الله ماتلوته علیکم ولا ادر کم به فقد لبثت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون (۱۱/۰۱) عظیم قل لوشآء الله ماتلوته علیکم ولا ادر کم به فقد لبثت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون (۱۱/۰۱) الاور جب ان کو اماری آییس پره کر سائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید شیں وہ سے ہیں کہ یا تو اس کے سام کا آباع ہوں جو میری طرف آ تا ہے۔ آگر میں اپنے رب کی نافرانی کوں تو جمعے دن اور نی میں تو اس کے سام کا تابع ہوں جو میری طرف آ تا ہے۔ آگر میں اپنے رب کی نافرانی کوں تو جمعے دن اور نا اور نہیں اس سے واقف کرتا میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور بھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نمیں کہا۔ بھلا تم سمجھے نمیں۔" تو اس سے بردھ کر ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آخوں کو جھٹلائے ' بے شک گناہ گار قلاح نمیں پائیں گے۔ یعن میں اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی شیری صداقت و دیانت کے قائل ہو میری ساری کتاب زندگی تمہارے سائے ہے تم میرے حسب نسب اور نمیری صداقت و دیانت کے قائل ہو میری ساری کتاب زندگی تمہارے سائے ہے تم میرے حسب نسب اور دین سائت ہے تم میرے حسب نسب اور دین سائت سے خوب آگاہ ہو' میں نے بھی جھوٹ نمیں بولا تو پھر جھے یہ کیونکر سزاوار ہے کہ اللہ تعالی پر میری صداقت و دیانت کے قائل ہو صورو و زیان کا مالک ہے ہرچیز اس کی دسترس میں ہے اور ہرچیز کو اس کا علم محیط کذب و بستان کا افترا کروں جو سود و زیان کا مالک ہے ہرچیز اس کی دسترس میں ہے اور ہرچیز کو اس کا علم محیط

بتاؤ! الله تعالى ير تهت لكانے سے براء كركوئى جرم ب خود الله تعالى فرما يا ب

لو تقول علینا بعض الا قاویل الاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فیما منکم من احد عنه حاجزین (۱۹/۳۴) "اگریه پیامبر ماری نسبت کوئی بات جھوٹ بتالائے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ کھڑ لیتے پھر ان کی رگ گرون کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والانہ ہو تا" یعنی وہ افترا کرتا تو ہم اس سے سخت انقام لیتے اور کوئی اسے ہمارے عذاب سے بچانہ سکتا۔

ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شئی ومن قال سانزل مثل مانزل الله (۱/۹۳) "اور اس سے بردھ کر ظالم کون ہو گاجو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالا نکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو اور جو یہ کے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنالیتا ہوں۔"

قل اى شئى اكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم واوحى الى هذا القرآن لو نذركم به ومن

بلغ (١/١٩) "ان سے بوچھو سب سے بڑھ کر (قرین انصاف) کس کی شادت ہے 'کمہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور یہ قرآن مجھ پر اس لئے آثارا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کروں۔" یعنی اللہ تعالی حاضر و ناظراور گواہ ہے۔ اس سے عظیم گواہی کسی کی نہیں وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

بیان شاوت کا لفظ قتم اور حلف کے منہوم کو متعمن ہے بینی میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھاتا ہوں کہ اس نے مجھے مخلوق کی طرف مبعوث کیا ہے کہ مخلوق کو اس قرآن سے آگاہ کروں گویا جس تک بے قرآن پاک پینچ میں اس کے لئے نذم ہوں۔ ومن یکفر به من الاحزاب فالفاد موعدہ (۱/۱۱)

"اور ان کافر فرقوں میں سے جو کوئی اس قرآن یا پیامبرکونہ مانے تو اس کا فیکانا آگ ہے۔"
الغرض قرآن پاک الوہیت باری تعالیٰ طائیکہ 'عرش' ارض و ساء اور اس کے مابین ہر چیز کے متعلق علم
و آگی سے بسرہ ور کرتا ہے (۱۷/۸۹) "اور ہم نے اس قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کردی
ہیں۔" (۱۷/۸۹) "اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور اے اہل وائش ہی
سجھتے ہیں۔ (۳۹/۸۳)

قرآن پاک گذشتہ واقعات کا صحیح حامل اور اہل کتاب کی ساری کتب کا شاہد عدل مزید برآں وہ ایک ای اور ناخواندہ نبی پر نازل ہوا ہے جو فن کتابت سے بیسر مستغنی اور علم تاریخ سے بالکل بے نیاز تھے۔ الغرض قرآن پاک بہترین اور اعلیٰ علوم پر مشتمل ہے جس میں گذشتہ قوموں اور نبیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے حالات اور سوان کے حیات کا مرقع ہے، مسلمانوں کی سرفرازی اور کافروں کی ذات و جابی کا آئینہ ہے۔ ایسا شائستہ اور سلیس کہ انسان کا مبلغ علم اس کے سامنے ہی ہے۔ ایک ہی واقعہ مختلف پیرائے سے بیان ہے، گائے مختر گاہے طویل اور طرز بیان نہایت سلیس و شیریں اور شگفتہ گویا پڑھنے اور سننے والا واقعہ کا چشم دید گواہ اور عینی شاہد ہے۔

وماكنت بجانب الطور اذنادينا ولكن رحمة من ربك (٢٨/٣٦)

"اور نہ تم اس وفت جب کہ ہم نے موئی کو آواز دی طور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا جعوث کرنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔"

وماكنت لديهم اذيلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم (٣/٣٣)

"اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ وال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم الحکے پاس نہیں ."

### وماكنت لديهم اذا جمعوا امرهم وهم يمكرون (١١/١١)

"اور جب برادران یوسف نے اپی بات پر انفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس نہ تھے ان کے قوتم ان کے پاس نہ تھے ان کے قصہ میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے ' یہ قرآن الی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئ ہو" (ااا/ ۱۱) "اور کہتے ہیں کہ یہ پنیبراپنے پروروگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے 'کیا

ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی۔"

قل ارائیتم ان کان من عند الله شم کفرتم به من اصل ممن هو فی شقاق بعید سنزیه م آیاتنا فی الافاق وفی انفهم حتی یتبین لهم انه الحق (٣/٥٢) "کهو که بھلا دیکھو تو آگر یہ قرآن خداکی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے براہ کرکون گراہ ہے جو حق کی پرلے درج کی مخالفت میں ہو۔ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گاکہ قرآن حق ہے۔" اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ عنقریب ان کے گرد و پیش ایسے حالات رونما ہوں گے جن سے واضح ہو جائے گاکہ قرآن اور پغیر برحق تھے۔

اولم یکف بربک انه علی کل شئی شهید (۳۱/۵۲) دکیاتم کوید کافی نمیں کہ تمهارا پروردگار ہر چیز ے خبروار ہے اور ہر حال ہے باخبر ہے اگر آپ (معاذ اللہ) افترا پرواز اور جھوٹے ہوتے تو آپ پر فورا گرفت مضبوط کر لیتا۔"

قرآن پاک میں غیب کی باتیں اور پیش گوئیاں ہیں جو سب کی سب بلا کم و کاست حرف بحرف پوری انتیں۔ مثلاً وآخرین یقاتلون فی سبیل الله (۷۳/۲۰) "اور کچھ لوگ الله کی راہ میں لڑتے ہوں گے" یہ سورت مزمل کی زندگی کے آغاز اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور یہ پیش گوئی مدنی زندگی میں ظہور پذیر ہوئی۔ ای طرح سیھزم الجمع ویولون الدہر (۵۳/۳۰)

" و عنقریب بید جماعت شکست کھائے گی اور بید لوگ پیٹھ پھیر جائیں گ۔" بید سورت قمر جو کمی ہے اس کی بید پیش گوئی کچھ عرصہ بعد بدر اور دیگر غزوات میں لفظ بلفظ صحح شابت ہوئی۔ آئندہ بیہ بتفصیل بیان ہو گا۔ قرآن پاک عدل و انصاف پر مبنی احکام و مسائل کا عمدہ ذخیرہ ہے جس کے بارے میں فہم انسانی اور عقل سلیم کا قطعی فیصلہ ہے کہ بید سراسر حکمت و وانائی پر مشتمل ہے اور رحیم و کریم کا آثارا ہوا ہے جو عیال و پنمال کو خوب جانتا ہے۔

#### تمتكلمات ربك صدقا وعدلا (١١/١٢)

"تیرے رب کی باتیں حق و صدافت اور امرو نمی عدل و نصفت کی انتمائی حد تک پیچی ہوئی ہیں۔" هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق (٩/٣٣)

"اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا ہے۔ علم نافع اور عمل صالح سے آراستہ کیا ہے۔" حضرت علی ؓ نے کمیل بن زیاد کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا "قرآن پاک گذشتہ اقوام کا آئینہ دار ہے حالات حاضرہ کا حل ہے اور آئندہ کے حواد فات کی پیش گوئی ہے۔"

ا جاز قرآن : قرآن پاک بوجوہ مجزہ ہے۔ فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے بدیع اور انو کھے نظم و نسق کی وجہ سے ' عجیب اور زالے فقروں کے لحاظ سے ' جدید طرز بیان اور پندیدہ اسلوب کی بدولت ' اظہار غیب اور پیش گوئی کی وجہ سے احکام و مسائل اور قوانین و تعزیرات کے لحاظ سے۔ قرآن پاک کی فصاحت و شائنگی ' الفاظ کی شیری اور کلام کے معجزانہ نظم و نسق کے تحدی اور چیلنج کے مخاطب فصحائے عرب ہیں۔

علاوہ ازیں دیگر وجوہ اعجاز از قتم احکام و معانی اور قوانین و تعزیرات کا چیلنج سارے جمال اور اقوام عالم کو ہے۔ مغالطاً: بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجازیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے باوصف چیلنج قبول کرنے سے باز رکھایا ان کی قوت گویائی کو سلب کر لیا اور ان کی زبانیں گنگ کر دس۔

یہ بات یکسر غلط اور باطل ہے اور قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدہ کی پیداوار ہے اور حقیقت امرکے خلاف ہے۔ بلکہ قرآن مجید اللہ تحالی کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ اللہ تحالی کے حسب مشیت و ارادہ اس کا صدور ہوا۔ تمام کا نتات اس کے مثل کلام کرنے اور قرآن پاک کا معارضہ کرنے سے قاصر و درماندہ ہے، بلکہ انبیاء علیم السلام جو فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ اور ہمہ پہلو کائل ترین انسان ہوتے ہیں، بھی کلام اللہ کے مقابلے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان کا اسلوب بیان اور طرز گفتار کلام اللہ کے بدلیج بیان اور عجیب طرز کفتار کلام اللہ کے بدلیج بیان اور عجیب طرز کفتار کلام اللہ کے بدلیج بیان اور عجیب طرز کلام کے ہمسر نہیں ہوتا۔

اس طرح نبی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا کوئی صحابی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور صحابہ کرام کا اسلوب بیان کا بعین کے طرز کلام سے پلند و بالا ہے۔ اور اس طرح سلف صالحین کا کلام و بیان متاخرین کے طرز گفتار سے فائق ہو تا ہے۔ جیسے کہ عمد جاہلیت کے شعراء کا کلام بعد کے شعراء اور مولدین سے نصیح و بلیغ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وہلا رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں "ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا فرمائے کہ ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ جمعے قرآن کا معجزہ عطا ہوا ہے، جمعے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے تابعداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگ۔ (بخاری مسلم 'منداحم)

لیعنی ہر نمی کو اس کے حسب حال اور بہ نقاضائے وقت مجزات عطاکے گئے۔ بعض لوگ ان کی تقدیق و تائید کرکے سرخرہ اور بامراد ہوئے اور بعض ان کی تکذیب و تردید کرکے روسیاہ اور نامراد ہوئے۔ اور ان کے یہ مجزات وقتی اور عارضی تھے جو ختم ہو گئے 'اب صرف ان کی یاد باقی ہے۔ باقی رہا قرآن مجید تو یہ ایک ابدی و دائی اور سرمدی مجزہ ہے گویا کہ سامع آنحضور کی زبان مبارک سے سن رہا ہے اور یہ تاقیامت باقی رہے گا اور اس تاثیر اور محور کرتا رہے گا۔ اور اس تاثیر اور کشش کی بدولت رسول اللہ ملاح ای تعداد میں روز بروز اضافہ ہو تا رہے گا۔

رسول النداكى جراوا معجزه ہے: تانحضور طاعظ كاحن اطلاق عادات و خصال اور جمله گفتار و كردار معلى النداكى كا بر نقش اعجاز كا حال ہے۔ اس سلسله ميں شيخ الاسلام امام ابن تيميه معجزه بيں۔ غرضيكه آپ كى كتاب زندگى كا بر نقش اعجاز كا حال ہے۔ اس سلسله ميں شيخ الاسلام امام ابن تيميه معلى معركه آراكتاب "الجواب الفحيح لمن بدل دين المسيح"ج من ٥٠ بر ايك عمده اور قاتل قدر بحث رقم فرمائى وه جم يهال درج كرتے ہيں۔

رسول الله ملا يدم كي سيرت: آپ كا اخلاق اور اقوال و افعال بھى آپ كا معجزہ بيں۔ آپ كى شريعت بھى آپ كا ايك معجزہ بيں۔ آپ كى شريعت بھى آپ كا ايك معجزہ بي كا ايك معجزہ ہے۔ آپ كى ولادت سے بعثت تك اور ہے اور آپ كى امت كے صالحين كى كرامات بھى آپ كا ايك معجزہ ہے۔ آپ كى ولادت سے بعثت تك اور بعثت سے وفات تك بورى سيرت كے مطالعہ سے اور آپ كے وطن مالوف اور حسب و نسب بين غورو فكر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے بالکل واضح ہے کہ آپ کی ذات (مجزہ ہے) اور ساری کائنات سے افضل ہے۔ ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر۔ آپ ابو الانبیا حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہیں جن کی اولاد کو اللہ تعالی نے کتاب و سنت سے نوازا اور ہر نبی آل ابراہیم میں سے آیا۔ اساعیل اور اسحاق آپ کے دو فرزند ارجند ہیں جن کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔

تورات میں ذریت اساعیل کے مناقب و محاس بیان ہوئے ہیں ان کا مصداق ماسوائے محمد ساھیلا کے کوئی میں۔ نیز حضرت ابراہیم کی وعاہے کہ ذریت اساعیل سے رسول مبعوث فرما۔ آل ابراہیم سے معزز و محرّم قریش ہیں اور قریش میں سے بن ہاشم قبیلہ اور بن ہاشم میں سے رسول اللہ طاہیلا کا انتخاب عمل میں آیا۔ آخصور طاہیلا کا مولد و منشا کہ اور ام القریٰ ہے۔ جہاں بیت اللہ ہے جس کے معمار ابراہیم ہیں جو جج کے وائی ہیں۔ عمد ابراہیم سے آج تک جج قائم اور جاری ہے اور ساری کتب میں فدکور ہے۔ تمام جہان سے آپ کی تربیت و پرورش اعلی اور عمدہ تھی اور نشوونما بھی نرالی تھی۔ آپ کے اقوال و افعال اور افلاق معیوب نہ تھے۔ آپ جھوٹ ظلم و تعدی اور فحش گوئی سے مبرا اور پاک تھے۔ راست گوئی اور نیکی میں آپ مسلم اور خرب ضرب المثل تھے۔ عدل و انصاف کے پیکر اور اعلی اظاق سے آراستہ تھے 'اپنے اور بیگائے مسلم اور کافر آپ کی بلند افلاقی اور علی ظرفی کے قائل تھے ' حتی و صورت میں آپ سب سے اعلیٰ تھے ' حسن و جمال آپ کے کمال کے مظہر تھے۔ جائل اور ناخواندہ قوم کے ایک فرو تھے۔ تورات ' انجیل 'علم اور علمی مجاس سے بے کمال کے مظہر تھے۔ جائل اور ناخواندہ قوم کے ایک فرو تھے۔ تورات ' انجیل 'علم اور علمی مجاس سے بے خرہ شے۔

چالیس سالہ بے داغ زندگی کے بعد آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور بے مثال کلام پیش کیا'
الیی علم و آگی کا آغاز کیا جو سب سے نرالی اور انوکھی تھی۔ ازل سے نبیوں کے پیروکار' کرور اور ناتوان
انسان' نے آپ کی تقدیق کی' شریر اور رکیس آپ کی دل آزاری کے درپے تھے' صحابہ اور آپ کی ہلاکت
کے ہر طرح سے کوشاں تھے' جیسے کہ گزشتہ نبیوں کے ساتھ ان کے مخالفین کا وطیرہ تھا۔ آپ کے آبعدار اور
پیروکار کمی قتم کے خوف و خطرے اور خواہش و لالی سے بنیاز تھے۔ ان کو آپ سے کسی مال کا طبع تھانہ
منصب کا۔ بلکہ بہ ظاہر شان و شوکت اور دولت و حشمت کے قابض کفار تھے۔ جو صحابہ اور آپ کے درپ
آزار تھے۔ گریہ رنج اور آزار ان کو بیزار اور دل برداشتہ نہ کرسکا اور ان کے ایمان کی حلاوت کو مکدر نہ کر

حضرت ابراہیم کے عمد سے ہی لوگ بیت اللہ کا ج کیا کرتے تھے اور موسم ج میں عرب قبائل جمع ہوا کرتے تھے۔ آپ ان کے سامنے توحید کی دعوت اور رسالت کا پیغام پیش کرتے تھے اور ہر قسم کی تکلیف اور مخالفت برداشت کرتے تھے۔ حسن القال سے آپ کی ملاقات بیڑب (مدینہ منورہ) کے باشندوں سے ہوئی جو یہود کے ہمسایہ تھے اور ان سے ایک نبی کی آم کے بارے سنتے رہتے تھے۔ جب آپ نے ان کو دعوت پیش کی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی منتظر ہیں جن کا چرچا یہود کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور آپ کی قدر و منزلت کے معترف ہوئے کہ استے قلیل عرصہ میں آپ کی دعوت کا دائرہ اس قدر

وسیع ہو گیا ہے پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیت کی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سمیت مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں مماجر اور انسار سب مقیم اور آباد تھ ' دنیاوی مال و متاع اور منصب کے طمع سے پاک تھے ماسوائے چند انسار کے جن میں سے بعض کو پھر اخلاص نصیب ہوا۔

بعد ازاں آپ کو جنگ و جہاد کا اذن ہوا' آپ اشاعت اسلام کی خاطر برابر جہاد کرتے رہے اور اس کے اصول و قواعد کے پابند رہے' کذب بیانی' غداری اور بے وفائی کے داغ سے پاک رہے اور ہر حال میں اعلی اخلاق ایفائے عمد اور عمدہ اصول پر قائم رہے۔ اسلام کی دعوت تمام سرزمین عرب پر چھاگئی جو اس سے پیشخر بتوں کی پرستش' کا ہنوں کی اطلاعات' خالق کے انکار اور مخلوق کی اطاعت' خونریزی اور قطع رحمی سے معمور سخی نہ کسی کو آخرت کا علم تھانہ زندگی بھر موت کا ہوش' یہ جابل و کندہ ناتراش آپ کی تعلیم کے فیض سے روئے زمین کے سب سے برب عالم 'سب سے برب دیندار' سب سے برب عابد اور سب سے برب فاضل بن گئے' عیسائیوں نے ان صحابہ کرام کو جب شام میں دیکھا تو انہوں نے کما کہ بچی بات یہ ہے کہ مسے کے حواری ان لوگوں سے افضل نہ تھے' یہ ان کے علم اور عمل کی یادگاریں ہیں جو تمام دنیا میں روشن درخشاں ہیں' ان کے مقابلہ میں دو سری قوموں کی یادگاریں اور آثار دیکھو۔ اہل عقل کو دونوں میں زمین و آسان کا فرق معلوم ہو تا ہے۔

بایں ہمہ سروری و پیشوائی اور صحابہ کی جان نثاری اور فدائیت کے 'آپ نے بہماندگان کے لئے درہم و دینار' مال مولیثی کوئی ترکہ نہیں چھوڑا' ماسوائے ایک فچر اور سامان حرب کے طرہ سے کہ آپ کی زرہ تمیں وسق جو کے عوض ایک میںودی کے پاس گروی تھی۔ آپ کے زیر تصرف کچھ رقبہ تھا جس کی پیداوار سے اہل خانہ کا خرچہ چلتا تھا۔ اور باقی ماندہ حاجت مندول میں تقیم کردیا جا تا تھا۔ اس رقبہ کے بارے میں وصیت فرمائی کہ وار ثان بازگشت اس میں حصہ دار نہ ہوں گے وہ صدقہ شار ہوگا۔

ہمہ وقت آپ معجوات و عجائبات کا مظهر تھے۔ ماضی اور مستقبل کے واقعات سے آگاہ کرتے تھے۔ نیکی تلقین کرتے اور برائی سے منع کرتے 'پاکیزہ اشیاء کے استعال کو طال قرار دیتے اور نلپاک کو حرام کرتے اور حسب ضرورت شری احکام نافذ فرماتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دین مجمدی کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور آپ کی شریعت ہم نظریعت ہے 'کوئی ایسی معقول اور بھلی بات نہیں جو عقلی طور پر معقول و مستحسن ہو اور آپ نے تھم نہ دیا ہو اور کوئی ایسی نامناسب اور فتیج بات نہیں جس کو عقل نامناسب اور فتیج سمجھتی ہو اور آپ نے اس سے نہ روکا ہو۔ آپ نے کسی ایسی بات کا تھم نہیں دیا جس کے متعلق آج یہ کہنے کا موقع ہو کہ کاش آپ اس کا تھم نہ دیتے اور نہ کسی ایسی چیز کی ممانعت کی کہ آج یہ کما جا سکے کہ کاش آپ اس کی ممانعت نہ کرتے۔ آپ نے تمام پاکیزہ صاف متھری چیزوں کو طال کیا اور ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا بیسا کہ بعض شریعتوں میں حرام کیا گیا تھا اور تمام نلپاک اور گندی چیزوں کو حرام کیا' ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا جیسا کہ بعض شریعتوں میں حرام کیا گیا تھا اور تمام نلپاک اور گندی چیزوں کو حرام کیا' ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا جیسے کہ بعض شریعتوں میں حلال ہو کیں۔ دنیا کی تمام قوموں کے پاس جتنی خوبیاں اور محان کو حلال نہیں کیا جیسے کہ بعض شریعتوں میں حلال ہو کیں۔ دنیا کی تمام قوموں کے پاس جتنی خوبیاں اور محان

ہیں اس شریعت میں وہ سب جمع ہیں، تورات و انجیل و زبور میں اس کے فرشتوں اور بوم آخرت کے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ کمل ترین طریقہ پر قرآن میں اور آپ کی شریعت میں آگئ ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزوں کی بھی اطلاع دی گئی ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزوں کی بھی اطلاع دی گئی ہے جن کا ان کتابوں میں تذکرہ نہیں' ان کتابوں میں عدل کی ضرورت' صحیح فیصلہ' فضائل کی وعوت اور حنات کی جو کچھ ترغیب آئی ہے وہ رسول اللہ مظھیم لائے اور اس پر اضافہ کیا اگر کوئی عقلند ان عبادات کی برتری اور فوقیت ظاہر ہوگی' بی حال تمام حدود و احکام اور شریعت کے مسائل و قوانین کا ہے۔

آپ کی امت ہر نظیلت میں تمام امتوں سے زیادہ تممل ہے، اگر تمام دنیا کی قوموں کے علم کا ان کے دین و عبادت اور طاعت اللی کو ان علم سے مقابلہ کیا جائے تو ان کے علم کی برتری ثابت ہوگی، اگر ان کے دین و عبادت اور طاعت اللی کو ان کے دین و عبادت و طاعت اللی کے مقابلہ میں لایا جائے تو صاف معلوم ہو تا ہے کہ وہ دو سروں سے زیادہ دیندار ہیں، اگر شجاعت و جماد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں صبر علی المکارہ اور جفائش کو دیکھا جائے تو ان کا پہر بڑھا ہوا معلوم ہو تا ہے۔ اگر سخاوت و انفاق اور فراخ دلی اور بلند حوصلگی کو دیکھا جائے تو ان ہی میں زیادہ سخاوت و کرم نظر آتا ہے۔ یہ تمام فضائل و مکارم اخلاق ان مسلمانوں کو آپ ہی سے عاصل ہوئے اور آپ ہی کی ذات سے انہوں نے اخذ کے اور آپ ہی نے ان کو ان کا تھم دیا آپ کی بعث و نبوت سے پہلے وہ کسی کہا تھا۔ کہا تو ان کا تھم دیا آپ کی بعث و نبوت سے پہلے وہ کسی کہا تھا۔ کہا تو ان ہی شریعت کی شکیل کے لیے تشریف لائے تو حضرت میچ کے بیروؤں کے نظائل و علوم پچھ تو رات سے ماخوذ تھے، پچھ زبور سے، پچھ اور تعلیمات انبیاء سے اور پچھ حضرت میچ سے اور پچھ حصہ حواریوں کے بعد بعض دو سری تعلیموں کہچھ اور تعلیمات انبیاء سے اکر تو موری عیلی اور داؤہ اور تورات اور زبور پر بھی آپ ہی کے ذریعہ ہی کی تعلیم الملام کے درمیان تفرق کرنے تمام انبیاء پر ایمان لانے اور تمام کتب منزلہ کے اقرار کا تھم دیا اور انبیاء سے ایمان لائے آپ ہی نے ان کو تمام انبیاء پر ایمان لانے اور تمام کتب منزلہ کے اقرار کا تھم دیا اور انبیاء علیم الملام کے درمیان تفرق کرنے کی مماندت کی۔

قولوا امنا بالله وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى الله وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون (٣/١٣٦)

کمہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر انارائیا ہے اور جو ابراہیم 'اساعیل 'اسحاق اور لیقوب اور اس کی اولاد (علیم السلام) پر انارائیا۔ اور جو مویٰ اور عیسیٰ (طیما السلام) کو دیائیا اور جو دو سرے نبول کو ان کے رب کی طرف سے دیائیا ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نبیں کرتے اور ہم اس کے فرماں پردار ہیں۔

سب نے اللہ کو اور اسکے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اسکے رسولوں کو مان لیا ہے۔ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے (کہ ایک کو مانا دوسرے کو نہ مانا) (۲/۲۸۵) امت محمد بیر کسی جدت کی روادار ہے اور نہ کسی بدعت کی قائل ہے اور نہ نئی ایجاد کی خوگر بلکہ صرف

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انبیاء علیم السلام کی تعلیمات سے عبرت آموز۔ اہل کتاب کی تعلیمات جو مسلمانوں کے موافق ہوں اس کی تقدیق کرتے ہیں اور جو مشکوک ہوں اس سے خاموش رہتے ہیں اور جو باطل ہو اس کی تردید کرتے ہیں اور اسلام میں کسی فتم کے اضافے اور ایجاد کو ایجاد اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ دین ہے جس پر جلیل القدر صحابہ ' تابعین عظام اور ائمہ کرام گامزن تھے اور جو اس جادہ متقیم سے بھلک گیاوہ ذلیل و خوار ہوا' یمی المسنت والجماعت کا مسلک ہے جو تاقیامت غالب و فائق رہے گاجس کی رسول اللہ " نے چیش گوئی فرمائی کہ المسنت والجماعت کا مسلک ہے جو تاقیامت غالب و فائق رہے گاجس کی رسول اللہ " نے فیش گوئی فرمائی کہ دامت محمد کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تاقیامت ان کا مخالف اور دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔"

انبیاء کی دعوت توحید پر انقاق کے باوصف بعض مسلمانوں میں اختلاف و تنازعہ پیدا ہو تا ہے۔ ان میں جو فرقہ دعوت انبیاء اور توحید کا مخالف ہو وہ طحد اور بے دین ہوتا ہے۔ مسلمان عیسائیوں کی طرح بدعات و خرافات کے حامی نہیں جنہوں نے جدت اور بدعت ایجاد کی اور اکابر نے ان کی حمائت کی شاہان وقت نے ان کی خاطر جنگ و جدال کیا اور عیسائیوں کی اکثریت نے اس کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا ہے موجووہ عیسائیت بدعت و جدت کا ملخوبہ اور بلیدہ ہے۔ ہے حضرت عیسیٰ کا دین ہے نہ سابقہ انبیاء کی تعلیم 'اللہ تعالی نے انبیاء 'کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرماکر مبعوث کیا' جس نے ان کی اطاعت و اجباع کی 'اسے کونین کی سروری عطا موکی 'بدعات و خرافات کا مرتکب وہی ہوتا ہے جو انبیاء کی تعلیمات میں کو تاہ ہوتا ہے۔

الله تعالی نے محد کریم مال کام کو سچاوین اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا اور امت محمدید نے اس ہدایت اور دین حق کو آپ سے اخذ کیا، چنانچہ ہر علم نافع اور عمل صالح امت مسلمہ کا ورید اور حق ہے۔ اور یہ حقیقت عیاں ہے کہ متعلم کا ہر کمال و عروج اور ارتقام علم اور استاد کا مربون منت ہوتا ہے تو واضح ہوا کہ آنحضور مالی یا در دینی ساجی اور اقتصادی ہمہ پہلو کامل ترین انسان تھے۔

آنحضور مل الميم ك فضائل وشائل وشائل سي بدابت "آشكارا بوتاب ك آپ عالمكيررسالت ك اعلان يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (١٠٠٨)

یں بالکل صادق اور حق گو ہیں مفتری اور کاذب نہیں ہیں۔ کیونکہ رسول ہونے کا اعلان اور دعویٰ صرف بہترین بشراور کامل ترین انسان یا برطینت اور برترین انسان سے بھی ممکن ہے کہ وہ مکار اور دروغ گو ہے۔ آپ کے ستودہ صفات اور حمیدہ خصال اور نہ کور بالا کمالات و فضائل سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آنحضور مٹاہیم کو شرارت 'خباثت اور جمالت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ تو واضح ہوا کہ آپ دین اور علم و عمل کے انتہائے عووج و کمال پر فائز تھے اور عالمگیر رسالت کے اعلان میں سیچے اور راست گو تھے۔ کیونکہ و عمل کے انتہائے عووج و کمال پر فائز تھے اور عالمگیر رسالت کے اعلان میں سیچے اور راست گو تھے۔ کیونکہ جھوٹا مختص یا تو دائستہ جھوٹ بولنے والا جائل اور گراہ ہوگا۔ سموا جھوٹ بولنے والا جائل اور گراہ ہوگا۔ علمی عودج کے باعث سموا اور دینی کمالات کی بدولت ارادہ "جھوٹ بولنا محال ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو ضلالت " بعنی جمالت کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت (یعنی عمرا راہ راست سے بھٹک جانے کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت کی دولت اور راست سے بھٹک جانے کے سبب بمک جانے سے " اور غوایت کی دولت کے دولت کی دولت کی

## ماضل صاحبكم وما غوى (٥٣/٢) "تهمارا ساتقى نه توبهكا ب نه بعثكا-"

وماصاحبکم بمجنون (۸۱/۲۲) "اور نہ رایوانہ ہے۔"

پھر حضرت جبرائیل سفارت کار فرشتہ کو کریم' مطاع اور امین ایسے معزز القاب سے نواز کر فرمایا کہ "بیہ پغام راندے ہوئے شیطان کا قول نہیں' بلکہ ایک معزز اور کریم رسول کا قول ہے جو رب العالمین کا آبار اہوا آیے اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے" (۲۲/۱۹۳)

" "قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترتے اور نہ ان کا بیہ کام ہے اور نہ وہ اسے کر سکتے ہیں" (۲۶/۲۱) "کیا بیس حمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں وہ سنی سائی باتیں پہنچاتے ہیں اور آکٹران میں سے جھوٹے ہوتے ہیں" (۲۶/۲۲۳)

لیعنی شیطان شریر اور مفسد لوگوں کے پاس آتے ہیں شرارت کی اشاعت اور دروغ کے فروغ کی خاطر۔
ہناریں دبنی مسائل میں سہو و نسیان شیطان کی جانب سے ہو تا ہے جیسا کہ ایک سوال کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کما تھا۔ یہ میری رائے ہے درست اور حق بجانب ہو تو یہ توفیق النی سے ہے 'غلط ہو تو یہ میری اور شیطان کی غلط کاری ہے۔ اللہ تعالی اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا رسول ہر میں شیطان کی وسترس سے بالا ہو تا ہے۔ بخلاف عامی مسلمان اور امتی کے وہ خطاکار ہو تا ہے ہگو اس کی خطا معاف ہو جائے۔ واضح ہوا کہ شیطان کی نبی علیہ السلام کے پاس آمدورفت نہیں۔ ان کے پاس تو فرشتہ پینام لا تا ہے اور (۲۹/۴۰) میں ہے ''اور یہ فرشتہ عالی مقام کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔

میکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کابن کا قول ہے مگر تم بہت ہی کم غور کرتے ہو وہ پروردگار مالم کیا بازل کیا ہوا ہے۔''

پائد کا دو کمرے ہوتا: اقتربت الساعة وانشق القمر "قیامت قریب آئی اور چاندشق ہو گیا۔"
الل علم اور ائمہ اسلام سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چاند کاشق ہونا رسول الله طابیخ کے عمد مسعود میں رونما ہوا "اس سلسلہ میں متعدد احادیث کی ایک اساد سے مروی ہیں جو یقین اور قطعی علم کا موجب ہیں۔
سند احمد اور صحیحین میں حضرت انس سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے آپ ہے مجزے کا مطالبہ کیاتو آپ نے ان کو چاند دو مکڑے کرکے دکھایا اور دو مکروں کے درمیان کوہ حرا نظر آیا۔ مند احمد ابن جریر اور بہتی میں جبید بن مطعم کی روایت ہے کہ رسول الله طابیح کے عمد میں چاند دو مکڑے ہوا ایک مکڑا اس بھاڑ پر اور مدمرا مکڑا دو سرے پر۔ یہ منظرہ کھے کرکفار نے کما محمد نے ہم پر جادہ کردیا ہے تو بعض نے کما اگر ہم پر جادہ کرویا ہے تو بعض نے کما اگر ہم پر جادہ کرویا ہے تو بعض نے کما اگر ہم پر جادہ کرویا ہے تو بعض نے کما اگر ہم پر جادہ کرویا ہے تو سب پر جادہ نہیں کر سکتے۔

ابن جریر ابو عبدالرحمٰن سلمی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مدائن سے ایک فریخ کی مسافت پر تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گاوقت ہو گیا۔ چنانچہ میں اپنے والد کے ہمراہ نماز جمعہ میں حاضر ہوا۔ حضرت حذیفہ بن ممان نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر سنو! قیامت قریب آبھی ہے اور شق قمر کا مجزہ ظاہر ہو چکا ہے۔ فور کرو! دنیا ختم ہوا جاہتی ہے' آج گھوڑ دوڑ کا میدان ہے اور کل کو مسابقت کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔

میں نے عرض کیا اباجی! کیالوگ دوڑیں گے تو اباجی نے کہا بیٹا! تو تو نرا جامل ہے ' یہ اعمال و کردار کی دوڑ ہے۔ دوسرا جعمہ آیا تو اس میں بھی حضرت حذیقہ نے یہ واقعہ دہرایا۔

دلا کل النبوۃ میں ابو ذرعہ رازی نے متعدد طرق سے یہ روایت حضرت حذیفہ والح سے بیان کی ہے کہ جاند رسول الله طاقع کے عہد میں دو مکڑے ہوا۔

الا ان اليوم المضماد وغدا السباق الا وان الغاية النار والسابق من سبق الى الجنة

مسلم اور بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں جاند شق ہوا' دوسری روایت میں ہے کہ شق قمر کا معجزہ قبل از ہجرت نمودار ہوا۔

طبرانی (احمد بن عمود بزار 'محمد بن یجی تفیعی 'محمد بن بحر' ابن جرئے 'عمود بن دینار 'عکرمہ) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ملی ہے عمد مبارک میں چاند گر بن لگا تو کفار نے کہا چاند پر جادو چل گیا ہے تو اقتربت الساعة وانشق والقمر آیات نازل ہو کیں۔ یہ سند غریب ہے۔ ممکن ہے شق قمر کے وقت گر بن بھی لگا ہو۔ اس سے واضح ہوا شق قمر چاندنی راتوں میں واقع ہوا' واللہ اعلم۔

سنن بیہقی میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله طابیخ کے عمد میں چاند دو کرے ہوا۔ ایک کرا بہاڑ کے اس جانب اور دوسرا بہاڑ کے عقب میں اور رسول الله طابیخ نے فرمایا خدایا! گواہ رہ اللّهم الشهد (رواہ مسلم و المترمذی و قال المترمذی حسن صحیح)

مند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود دی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیط کے عمد مبارک میں چاند دو ککڑے ہوا اور لوگوں نے دیکھا رسول اللہ طابیط نے فرمایا لوگو! گواہ رہو۔ امام بخاری نے ایک معلق روایت بیان کی ہے جو ابوداؤد طیالی نے مسند میں (ابوعوانہ 'مغیرہ' ابی النحی' سردن) حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ سابیط کے زمانہ میں چاند دو ککڑے ہوا تو کفار نے کما بیہ ابن ابی کبشہ یعنی محمد رسول اللہ طابیط کا جادو ہے۔ تو باتی لوگوں نے کما محمد طابیط تمام دنیا پر جادو نہیں کر سکتے دیگر مقامات سے مسافروں کو آئے دو' دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ مختلف ست سے مسافر آئے تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔

سنن بیہ قی میں حضرت ابن مسعود والد سے مروی ہے کہ مکہ تمرمہ میں چاند دو تکڑے ہوا تو قریثی کافروں نے کہا یہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے۔ مسافروں سے پوچھو اگر انہوں نے بھی یہ مشاہرہ کیا ہو تو محمہ سچا ہے آگر انہوں نے بھی یہ مشاہرہ کیا ہو تو محمہ سچا ہے آگر انہوں نے دیکھانہ ہو تو بیہ نرا جادو ہے۔ چنانچہ ہر سمت سے آنے والے مسافروں سے دریافت ہوا تو انہوں نے چاند کے دو مکڑے دیکھنے کا اقرار کیا اور اس وقت سورۃ قمر ۵۴ کی ابتدائی آیات نازل ہو کمیں۔ مند احمد میں حصرت عبداللہ بن مسعود والد کی روایت ہے کہ رسول اللہ ملاکھیا کے عمد میں چاند شق ہوا' میں نے چاند کے در میان سے بیاڑ دیکھا۔

ابن جریر نے ابن سیرین سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ چاند کے شق ہونے کا معجزہ واقع ہو چکا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ہے جو سورت دخان کی تغییر کے ذیل میں نہ کور ہے کہ رسول اللہ مطابیع کے پانچ معجزات واقع ہو چکے ہیں۔ (۱) غلبہ روم (۲) لزام یعنی کی زندگی میں ختک سالی کا دور (۳) ، طشہ جنگ بدر (۴) دخان لینی بھوک کی شدت ہے دھواں نظر آنا (۵) چاند کا پھٹنا۔ ولا کل النبوۃ میں ابوزرعہ رازی نے ابن بکرے نقل کیا ہے کہ شق قمر کا معجزہ مکہ میں قبل از ہجرت رونما ہوا تو مشرکین نے کہا چاند پر بھی ابن ابی سبشہ کا جادو چل گیا ہے شق قمر کا واقعہ قرآن پاک میں بھراحت ندکور ہے' علاوہ ازیں متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے دیگر اس کی شہرت اور تواتر کی بنا پر چنداں اساد کی بھی ضرورت نہیں۔

موضوع روایت : اور بعض واعظ جو بیہ بیان کرتے ہیں کہ چاند نبی علیہ السلام کے کریبان میں داخل ہو کر استین سے خارج ہو کیا بیہ بالکل بے اصل اور موضوع قصہ ہے۔ چاند جب دو کھڑے ہوا تو آسان سے بیچھے اور بھی زمین پر نہیں آیا بلکہ آسان پر ہی قائم رہا۔ ایک کھڑا کوہ حرا کے اس جانب تھا اور دو سرا اس کے بیچھے اور حراء ان کے درمیان سے نظر آیا۔ کفار مکہ نے بید منظر دیمہ کر کہا ہماری نظرو نگاہ پر جادو چل کیا ہے۔ باہر سے آلے والے مسافروں سے دریافت کیا' انہوں نے تصدیق کی تو پھران کو اعتبار آیا۔

منبیہہ : یہ اعتراض کہ روئے زمین کے دیگر ممالک میں یہ شق قمر کیوں معروف نہیں تو عرض ہے کہ اس کی نفی اور انکار کون کرتا ہے 'عرصہ وراز گزر گیا اور طویل مدت بیت چکی ہے ممکن ہے ان کے علمی آثار و ذخائر ضائع ہو گئے ہوں۔ کفار اور منکرین نبوت 'آیات اللی کے منکر تھے ' غالب امکان ہے جب ان کو شق قمر کی اطلاع پنچی ہو تو انہوں نے اسے چھپا لیا اور عمد انبطا دیا ہو۔ علاوہ ازیں بیشتر سیاحوں کا بیان ہے کہ ہندوستان میں ایک عالی شان اور دیو ہیکل عمارت ہے جس پر یہ تحریر کندہ ہے کہ شق قمر کی رات اس کا سنگ بنیاو رکھا گیا۔ نیزیہ معجود ہوقت شب بہت رات گئے واقع ہوا بوجوہ اسے دیگر ممالک کے عوام نہ دیکھ سکے کہ مسان ابر آلود ہو 'اکثر لوگ محو خواب ہوں مختلف ممالک میں چاند کے طلوع اور غروب میں بھی خاصا فرق ہو تا ہے 'علاوہ ازیں اور توجیہات بھی ہو سکتی ہیں 'واللہ اعلم۔

سورج کے پلٹنے کی موضوع روابت: بهاء الدین القاسم بن المطفر بن باج الدین القاسم بن المطفر بن باج الدمنا بن عساکر (ابو عبدالله بن حمد بن حسن عبدالله محد بن احمد بن محبوب عبدالله بن محد بن الحبوبی) سعید بن مسعود اور الحافظ ابو القاسم بن عساکر (حفزت ابو الفح بن احد بن محبوب بقول تخیری ابو العباس المجبوبی) سعید بن مسعود اور الحافظ ابو القاسم بن عساکر (حفزت ابو الفح بلبین شجاع بن علی ابو عبدالله بن منده عثان بن احمد نسی) ابو امیه محمد بن ابراہیم طرسوی سے اور سعید بن مسعود اور ابو امیه طرسوی دونول (عبیدالله بن موئ فنیل بن مرزوق ابراہیم بن حسن فاظمہ بنت حسین) حضرت اساء بیت عمیس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی بنت عمیس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی گئی آخوش میں تھا۔ حضرت علی نماز عصر نہ پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا۔ رسول الله طابع باجی عرض کیا جی نہیں 'رسول الله طابع باخ دعا فرمائی 'النی! وہ تیری اور تیرے نبی کی طاعت بی تھا آف بو ایس لوٹا دے۔ حضرت اساء کا بیان ہے کہ میں نے سورج غروب ہوتے دیکھا اور پھر غروب بی تھی اور بھر غروب ہوتے دیکھا اور پھر غروب بی تھی اور بھر عرف بوتا ویکھا۔

الم ابن جوزی رط یعید کا تبصرہ: امام ابن جوزی نے اے ابو عبداللہ بن مندہ کی سند سے موضوعات

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں درج کیا ہے۔ نیزیہ دو سری سند (ابو جعفر عقیلی' احمد بن داؤد' عمار بن مطر' نفیل بن مرزوق) سے بیان کر کے کہا ہے کہ بیہ حدیث موضوع ہے' ویگر سند میں شدید اضطراب اور البحن ہے کہ سعید بن مسعود' عبیداللہ بن مویٰ کی معرفت نفیل بن مرزوق سے بیان کرتے ہوئے نفیل کا استاد بجائے ابراہیم کے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار بتاتے ہیں اور عبدالرحمٰن کا استاذ علی بن حسن اور ان کی استاد فاطمہ بنت علی سااھ اور وہ اساء سے بیان کرتی ہیں۔

نیز سابق سند میں احمد بن واؤد بقول اہام دار تطنی متروک اور کذاب ہے اور بقول ابن حبان حدیث وضع کرتا ہے اور عمار بن مطربقول محدث عقیلی ثقه لوگوں سے محکر روایات بیان کرتا ہے اور بقول ابن عدی متروک ہے اور فغیل بن مرزوق کو کیجیٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے (آریخ عثمان دارمی عن کیجیٰ ص ۱۹۱) اور بقول ابن حبان موضوع روایات بیان کرتا ہے اور ثقه راویوں سے فلط روایات بیان کرتا ہے۔

ابن عساکر (ابو محمہ' طاؤس' عاصم بن حسن' ابو عمرہ بن ممدی' احمہ بن محمہ ابو انعباس ابن عقدہ' احمہ بنت علی المحم عبد الرحمٰن بن شریک شریک ابوہ) موئی بھنی اور عروہ بن عبد اللہ بن قشید کتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت علی کے پاس گیا جو بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ان کے گلے میں یا قوتی ہار اور ہاتھوں میں موٹے موٹے کنگن تھے۔ میں نے عرض کیا' اس عالم بزرگ میں سے کیوں تو فرمایا «عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت ممنوع ہے" پھر انہوں نے مجھے حضرت اساع بنت عمیس سے بتایا کہ حضرت علی سول اللہ طابیع کے پاس پنچے اور ان پر وحی نازل ہو رہی تھی' آپ پر چادر ڈال دی۔ حضرت علی پاس رہے اور سورج غروب ہو گیا پھر رسول اللہ طابیع نے وحی سے فراغت کے بعد بوچھا علی! نماز پڑھ لی؟ تو عرض کیا جی نہیں تو آپ نے دعا فرمائی اور سورج واپس

امام ابن جوزی کی رائے: امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابن شاہین م ۱۸۳۵ھ نے یہ حدیث ابو العباس بن عقدہ م ۱۳۳۷ھ سے بیان کی ہے اور اسے باطل کہا ہے اس میں متم اور مشکوک راوی ابن عقدہ ہے جو رافضی ہے اور صحابہ کرام گئے معائب و مثالب بیان کرتا رہتا ہے۔ خطیب بغدادی (آریخ بغداد ص ۱۳ ج و مائع مجد میں ج ۵) علی بن محمد بن نصر کی معرفت حمزہ بن یوسف سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عقدہ برا تاکی جامع مجد میں صحابہ اور حضرت ابو بکر صدیق وہا ہ اور حضرت عمر فاروق وہا ہ کے معائب بیان کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے ترک کردیا اور بقول امام دار تعنی وہ بدترین انسان تھا۔

امام ابن عدی' ابو بکر بن ابوطالب سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عقدہ حدیث کا احرّام نہیں کر تا تھا۔ حدیث کے ننٹے وضع کر کے لوگوں کو اسے بیان کرنے کو کہنا تھا اور متعدد شیوخ سے کوفہ میں ہم اس کی دروغ گوئی بیان کر چکے ہیں۔

الزریت الطاہرہ' میں حافظ ابو بشر دولائی م •اساتھ (اسحاق بن یونس' سوید بن سعید' مطلب بن زیاد' ابراہیم بن حبان' عبداللہ بن حسن' فاطمہ بنت حسین) حضرت حسین ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیم کا سر مبارک حضرت علیؓ کی آغوش میں تھا اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اسی اثنا میں حضرت علیؓ کی نماز فوت ہو گئی' محا کمہ: امام دار تعنی وغیرہ نے ابراہیم بن حبان کو متروک قرار دیا ہے اور الحافظ محد بن ناصر بغدادی نے اس حدیث کو موضوع کما ہے اور امام ذہبی نے ان کی تائید کی ہے۔

ابن مردوبہ (ائی سند سے) حفرت ابو ہررہ سے حسب سابق متن بیان کرتے ہیں 'بقول امام ابن

جوزی شعبہ نے واؤد کو ضعیف قرار ویا ہے نیز فرماتے ہیں کہ حدیث گھڑنے والے کی کس قدر عجیب غفلت سے کہ اس نے حضرت علی کی فضیلت کو تو مد نظر رکھا گر رد مشس کے بے فائدہ ہونے پر غور نہیں کیا کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی نماز قضا ہو عی سورج کے دوبارہ طلوع سے ادا نہ ہوگی اور صیح حدیث میں ہے کہ سورج کی رفتار صرف ہو شع کے لئے رکی۔ بچ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔

مافظ ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس مدیث کی کوئی سند بھی ضعف اور قدرت و نکارت سے خالی نہیں ایک میں متروک راوی ہے تو دو سری میں مجمول اور شیعہ ہے۔ ایسے مقام پر اس قدر ضعیف اور کمزور روایت تاقابل قبول ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا عجیب اور انوکھا واقعہ ہے جس کے راوی کیر اور ب شار ہونے چاہئیں۔ رو مض اور سورج کے بلٹنے کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ کے پیش نظرانکار نہیں اور نہ ہی رسول اللہ خاہیم کی وعا متجاب کے مد نظر کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ حضرت یوشع نے بیت المقدس کے محاصرہ کے ووران بروز جمعہ بچھلے پر (وہ ہفتہ کے روز جنگ کو حرام سیحقتہ تھے) سورج کو غروب ، وتے و کھے کر وعاکی 'اے ووران بروز جمعہ بچھلے پر (وہ ہفتہ کے روز جنگ کو حرام سیحقتہ تھے) سورج کو غروب ، وتے و کھے کر وعاکی 'اے آفاب! تو بھی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے اور میں بھی۔ خدایا! اس کی حرکت کو روک وے 'چنانچہ حرکت ارک سی از غروب اسے فتح کرایا۔

غور سیجئے رسول الله مطابیع حضرت یوشع بن نون سے بلند و برتر اور فاکق ہیں بلکه مطلقاً تمام انبیاء علیم السلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ لیکن ہم وہی حدیث بیان کرتے ہیں اور وہی بات رسول الله طابیع کی طرف منسوب کرتے ہیں جو رسول الله طابیع سے صبح ثابت ہو اگر سورج پلٹنے کی روایت ورست ثابت ہو جائے تو منسوب کرتے ہیں جو رسول الله طابیع سے اور اس کی صحت کے قائل ہوں گے۔

سوال اور جواب: اثبات امامتہ ابی بر الصدیق ریاد میں حافظ ابو بر محمد بن حاتم بن زنجویہ بخاری بیان کرتے ہیں اگر کوئی رافضی اعتراض کرے کہ روایت رو سمس حفزت علی کی خلافت و امامت پر ایک عظیم المیل ہے تو عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ثابت ہو تو ہم یہود و نصاری کے سامنے اتمام جحت کی خاطر' امت کریہ کی فضیلت و کرامت کے طور پر یہ حدیث پیش کریں لیکن صد افسوس! کہ یہ حدیث موضوع اور بالکل کے بنیاد ہے اور روافض کی خانہ ساز ہے۔ آفاب غروب کے بعد ظاہر ہو تا تو سب مسلم اور کافر اسے دیکھتے کہ بنیاد ہے اور روافض کی خانہ ساز ہے۔ آفاب غروب کے بعد ظاہر ہو تا تو سب مسلم اور کافر اسے دیکھتے کہ بنیاد ہے اور روافض کی خانہ ساز ہے۔ آفاب غروب کے بعد ظاہر ہو تا تو سب مسلم اور کافر اسے دیکھتے کہ بنیاد ہے اور روافض کی خانہ ساز ہے۔ آفاب عمر کی خاطر تو سورج پلٹا دیا گیا مگر غزوہ خندق میں رسول کی اور سورج کے مماز ظہر' عصر اور مخرب قضا ہو گئی اور سورج کی لوٹایا گیا۔

نیز غزوہ خیبرے واپسی کے دوران ایک بار صبح کی نماز قضا ہو گئ۔ رسول الله طبیر اور صحابہ کو سورج علیہ اور سحابہ کو سورج علیہ آگ تو رات کی تو رات میں لوٹائی گئی آگر دن اور رات کا لوٹانا فضیلت کا موجب ہو یا تو لامحالہ رسول اللہ

اللیلا اس نضیلت کے سب سے لائق اور مستحق تھے۔

ابراہیم بن یعقوب جو زجانی ۲۵۹ھ نے محمد بن عبید طنا نسی ۲۰۳ھ سے دریافت کیا کہ نماز عصر کی خاطر حضرت علی ہیں ہے؟ تو طنا نسی حضرت علی گئے کے لئے سورج کے لوٹانے اور دوبارہ طلوع کے قائل کے بارے آپی کیا رائے ہے؟ تو طنا نسی نے کما یہ کاذب اور جھوٹا ہے اور -معلی طنا فسی ۲۰۹ھ سے دریافت کیا کہ جمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جہ حشرت علی کو رسول اللہ طابی کا وصی اور جانشین تصور کرتے ہیں اور ان کی خاطر سورج کے پلٹنے کے قائل ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ سب داستان دروغ ہے فروغ ہے۔

رواق: عون اور اس کی والدہ ام جعفر کے حافظہ و یادداشت اور عدالت کے بارے کچھ معلوم نہیں جس کے باعث ان کی الی اہم روایت قبول کی جائے جو نہ صحابہ سے مردی ہے نہ سنن اور مسانید میں نہ کور ہے دیگریہ بھی معلوم نہیں کہ ام جعفر کا اساء بنت عمیس سے ساع بھی ہے یا نہیں۔

ایک اور سندگی متحقیق : (۲) (حین بن حن اشتر عبیدالله بن موی عبی شیعه م ۲۱۳ه افتیل بن مرزوق عبی ارد مین بن مرزوق عبی ارد مین بن حین اساء بنت عبیس) اس روایت میں حین اشقر عالی شیعه ہے اور متروک ہے (تفییر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۷۰) امام بخاری نے (تاریخ صغیر ص ۲۳۰) میں حد درجه ضعیف قرار دیا ہے و قال عندہ مناکیر کال ابن عدی (ج ۱ ص ۹۷) میں ہے وہ اہل خیر کو سب و شقم کیا کرتا تھا۔ امام ابوداؤو نے اسے ضعیف کما ہے اور اس کا برادر محمد کہتا ہے اسین اشقر کذاب ہے اس سے حدیث تحریر کو است حدیث تحریر کو اسے حدیث تحریر کا کوداؤہ ہے اس سے حدیث تحریر کا کوداؤہ ہے۔

فضیل بین مرزوق: الاغررقائی یا روای ابو عبدالرحمان ' بنو عنرہ کا غلام ' سفیان نوری اور ابن عبید اسے ثقه کہتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں میرے علم میں وہ اچھا ہے یجیٰ بن معین نے ایک دفعہ اسے ثقه کما ' پیر صالح اور اچھا کما اور پھر لاباس بہ یعنی کوئی برا نہیں کما ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں راست گو ہے اس کی روایع اچھی ہے بہت وہمی ہے اس کی حدیث قابل تحریر ہے لیکن قابل حجت نہیں۔

عثان بن سعید داری اور امام نسائی نے ضعیف کما ہے۔ امام ابن عدی کہتے ہیں امید ہے کہ وہ کوئی برائے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہو گا۔ امام ابن حبان کہتے ہیں اس کی حدیث نهایت منکر ہے ' ثقد راویوں سے غلط روایت بیان کرتا ہے اور عطیہ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔

امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے اس سے روایت نقل کی ہے گر امام مسلم پر اس کی حدیث بیان کرنے کے سبب مکت چینی ہوئی ہے' (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۲۹۹)

ایسے راوی کے بارے میں دانستہ کذب بیانی کا تو شبہ نہیں گر بھی وہ تسائل سے کام لیتا ہے۔ بالخصوص الی روایت جو اس کے عقیدہ کے موافق ہو چنانچہ وہ کسی غیر معروف راوی سے بیان کر تاہے یا حسن ظن کی بنا پر مجروح راوی سے روایت کر تاہے اور اس کے شخ کا نام ذکر میتا ہے۔ اس لئے اس نے رو مشس والی روایت (جس میں شدید اطتیاط کی ضرورت لاحق تھی اور کذب بیانی کے الزام سے بیخے کی اشد ضرورت تھی) کو بصیغہ تدلیس (عن) بیان کیا ہے اور لفظ (تحدیث) بیان نہیں کیا۔ احتمال ہے کہ ان کے درمیان کوئی مجمول اور محروح راوی کا واسطہ ہو۔

ابراہیم: باقی رہا اس کا بیخ ابراہیم تو اس کا حال معروف نمیں اور نہ ہی معتد کتابوں میں اس کی روایت موجود ہے۔ فغیل اور یکیٰ بن متوکل کے علاوہ کوئی اس سے روایت نمیں کرتا۔ نیز امام ابو حاتم رازی اور ابو زرمہ رازی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جرح و تعدیل کے سلسلہ میں کوئی بیان نمیں دیا۔

فاطمہ بنت حسین : آپ علی زین العابدین کی ہمشیرہ ہیں ، حضرت حسین کی شادت کے بعد ومشق میں وگر افراد کے ہمراہ تشریف لائیں تھیں۔ ثقہ ہیں ، سنن اربعہ میں ان کی روایت موجود ہے ، لیکن ان کا حضرت اساؤ سے ساع معلوم نہیں ، واللہ اعلم۔ نیز حاشیہ الفوائد المجموعہ از شوکانی ص ۳۵۳ میں ہے ولا متحقق لمها سماع من اسماء فیما اعلم۔

حضرت اساع بنت عمیس: آپ آغاز اسلام میں مسلمان ہوئیں' اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی' فتح نیبر کھ کے موقع پر حبشہ سے واپس آئیں' غزوہ موقد میں ان کے شوہر شہید ہوئے۔ محمد عبداللہ اور عون ان کے تین لڑکے ہیں۔ چھ ماہ بعد حضرت ابو بکڑ سے شادی کی اور ایک لڑکا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکڑ کی وفات کے بعد حضرت علی کے عقد میں آئیں اور ایک لڑکا کی پیدا ہوا اور ۱۹۸م میں حضرت علی کی شمادت کے بعد فوت ہوئیں۔

(٣) ابو حفص كنانى (محمد بن عمر قاضى جعابى ، قاسم بن جعفر عسكرى ، احمد بن محمد بن بزيد بن سليم خلف بن سالم ، عبدالرزاق ، سفيان ثورى ، اشعث بن ابى الشعشاء ، ام اشعث ، فاطمه بنت حسين ) حضرت اساء بنت عميس سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملاحظ نے دعاكى اور سورج بليث آيا۔

شمرہ: عبدالرزاق اور سفیان توری کی سب روایات محدثین کے ہاں نمایت معروف اور محفوظ ہیں 'کوئی اہم روایت ان سے او جھل نہیں یہ عظیم معجزہ کی حال روایت خلف بن سالم کے سواکوئی بھی ان سے بیان نہیں کرتا' وراصل یہ روایت نہ سفیان نے بیان کی نہ عبدالرزاق نے نقل کی' نہ خلف نے روایت کی بفرض محال ان سے یہ حدیث مروی بھی ہو تو اس کی سند میں ام اشعث ایک گمنام اور مجمول راوی ہیں' واللہ اعلم۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۳) محمد بن مرزوق حسین اشقر علی بن باشم بن یزید عبدالرحن بن عبدالله بن دینار علی بن حسین فاطمه بنت علی ا حضرت اساء بنت عمیس سے ذکور بالا حدیث روسٹس نقل کرتے ہیں۔

شیصرہ: حسین اشقر کا حال بیان ہو چکا ہے' بقول ابن حبان' علی بن ہاشم م ۱۸۹ھ عالی شیعہ ہے۔ ثقة رادیوں سے منکر اور اپنی غرض کے موافق روایات نقل کرتا ہے اور عبدالرحمٰن ضعیف ہے لیس بذاک (کلام یجیٰ بن معین فی الرجال ص ۱۰۷) علی بن حسین سے عبدالرحمٰن کا لقاء ثابت نہیں' الفوائد المجموعہ للشوکانی ص ۳۵۳' بس بہ سند صحیح ثابت نہیں۔

(۵) عبدالرحمٰن بن شریک' ابوہ ۷۷اھ' عروہ بن عبداللہ بن تیشر' فاطمہ بنت علی' اساء بنت عمیس سے بیان ہے کہ سورج پلٹا اور اس کی دھوپ نصف مبجد تک پہنچ گئی۔

تبصرہ: عبدالرحمٰن ٢٢٤ه سے ائمہ نے حدیث نقل کی ہے۔ امام بخاری نے اوب المفروییں اس سے روایت بیان کی ہے (اور یہ یاو رہے کہ امام بخاری سمج بخاری کے علاوہ دیگر کتب میں ضعیف راوی سے بھی روایت نقل کرتے ہیں ۔۔ندوی) امام ابو حاتم رازی اس کی حدیث واہی اور کمزور ہے۔ امام ابن حبان نے اسے نقات میں بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے (دبھا اخطاء) بسا او قات وہ خطا کرتا ہے ویگر یہ روایت ان سے ابن عقدہ بیان کرتا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا متن سابقہ روایت (کہ یہ واقعہ خیبر میں چیش آیا) کے خلاف ہے اور اس قسم کا تفاوت اور اختلاف حدیث کے ضعیف اور واہی ہونے کا باعث ہوتا ہے۔

محر بن عمر (بیض جوانی علی بن عباس بن ولید عباده بن يعقوب رواجن على بن ہائم ، صباح عبدالله بن حن ابو جعفر حين عمر الله عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد معروف رہے جعفر حين " فاطمه ) اساء بنت عميس كا بيان ہے كه حضرت على مال غنيمت كى تقسيم ميں اس قدر معروف رہے كه سورج غروب ہو گيا يا غروب كے قريب تھا ، رسول الله مالية مالية من دريافت فرمايا كيا عصر نهيں پر هى ؟ عرض كيا جى نهيں ، آپ نے دعا فرمائى سورج واپس بليك آيا ، حضرت على نے نماز پڑھ لى تو سورج غروب ہونے كى آواز آئى جينے لوج ميں آرہ چلنے كى۔

تبصرہ: محمد بن عمر جعابی رقیق الدین ہے دیوان الضعفا والمقروکین للذ هبی عبادہ بن یعقوب رواجن معرہ علی شعبہ سے 'سلف کو سب و شتم کرتا ہے۔ ابن حبان کتے ہیں رافقی ہے۔ اپنے نہ ہب کا وائی ہے اور مشاہیر سے منکر روایات بیان کرتا ہے للذا محد ثین کے نزدیک ناقائل اعتبار اور متروک ہے 'تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۱۹۹ علی بن ہاشم کے بارے آپ پڑھ بچے ہیں۔ صباح یمال ولدیت کے بغیر بیان ہے ' التہذیب ج ۵ ص ۱۹۹ علی بن ہاشم کے بارے آپ پڑھ بچے ہیں۔ صباح یمال ولدیت کے بغیر بیان ہے ' حسن شاذان فضلی نے ایک رسالہ میں صباح بن کی کھا ہے ' الفوائد المجموعہ للتوکانی ص ۲۵۵ الفعفا والمتروکین للذہبی رقم ۱۹۳۷ پر امام بخاری نے اسے فیہ نظر اور قائل اعتراض کما اور حافظ ابن تعمیہ نے منہاج (ج سم ص ۱۹۲) پر صباح کے بارے سیرحاصل بحث کی ہے۔ دیگر حضرت حسین اس واقعہ کے بارے فاطمہ خواہ وہ ان کی ہمشیرہ ہو یا بیٹی سے زیادہ باخر ہوتے اور یہ واقعہ اگر صبح ہو آتو حضرت علی وغیرہ صحابہ کرام فاطمہ خواہ وہ ان کی ہمشیرہ ہو یا بیٹی سے زیادہ باخر ہوتے اور یہ واقعہ اگر صبح ہو آتو حضرت علی وغیرہ صحابہ کرام فاور اساء سے براہ راست بیان کرتے۔

حضرت علی ال غنیمت کی تقتیم میں مصروف رہے اور نماز فوت ہو گئ کوئی بھی تقتیم غنیمت کی خاطر نماز کے قضا کرنے کا قائل نہیں گو مکول' اوزاعی اور انس بن مالک وغیرہ صحابہ کرام کا مسلک امام بخاری نے جنگ و جماد کے سلسلہ میں نماز کو موخر کرنے کا بیان کیا ہے اور غزوہ خندت کے قصہ سے استشاد پیش کیا ہے اور بن قدیظہ کے محاصرہ کے وقت آپ کا فرمان نقل کیا ہے کہ وہیں جاکر عصر پڑھیں۔ اور بعض اہل علم کا مسلک ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنانماز خوف سے منسوخ ہو چکا ہے۔

غرضیکہ کوئی صاحب علم بھی مال غنیمت کی تقسیم کے عذر کی خاطر نماز کو موخر کرنے کے جواز کا قائل نمیں طرہ بید کہ بیہ تاخیر حضرت علی کی طرف منسوب ہے۔ جو والسلوۃ الوسطی (۲/۲۳۸) سے نماز عصر کے قائل ہیں۔ ان راوبوں کے مطابق آگر نماز عصر کا وانستہ موخر کرنا اور رسول اللہ مظیم کا کوئی تنبیمہ نہ کرنا فاجت ہو جائے تو یہ واقعہ تاخیر نماز کے جواز پر بمترین ولیل ہو گا اور امام بخاری کی ولیل سے بھی توی 'کیونکہ یہ غزوہ خیبر کھ کا واقعہ ہے اور نماز خوف قبل ازیں مشروع ہے اور آگر حضرت علی نسیان کا شکار ہو گئے اور نماز قضا ہو گئی تو آپ معذور ہیں۔

رو سنٹس کی کوئی ضرورت نہ تھی بلکہ نماز کا جائز وفت غروب کے بعد ہی تھا کہ نماز کا وہی وفت ہے (جب یاد آئے) یہ سب توجیهات حدیث سنٹس کے ضعف پر قوی دلائل ہیں۔ اگر اسے کسی اور واقعہ پر محمول کیا جائے تو سورج کے بار ہالوٹنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔

اس کے علاوہ یہ رو مٹس کا واقعہ کسی مشہور اور معتبر کتاب میں منقول نہیں صرف یہی راوی یہ قصہ بیان کرتے ہیں جن میں بعض مجمول اور گمنام ہیں اور بعض متروک اور متهم ہیں۔

(2) علامہ حسانی ابن عقدہ (یکی بن ذکریا بیقوب بن سعید) عمرہ بن فابت سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی ہے رہ مش والی حدیث کی بابت دریافت کیا تو کما وہ صحیح ہے 'میں نے کما قربان جاؤں بالکل آپ نے بچ کما ہے لیکن میں آپ سے اس روایت کا ساع چاہتا ہوں تو آپ نے اپنے والد حسن کی معرفت حضرت اساع بنت عمیس سے بیان کیا کہ حضرت علی رسول اللہ مظھیم کے ہمراہ نماز باجماعت پر صحن کی معرفت حضرت اساع بنت عمیس سے بیان کیا کہ حضرت علی رسول اللہ مظھیم کے ہمراہ نماز باجماعت بر صحن کی خاطر آئے اور انقاق سے رسول اللہ مظھیم نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ حضرت علی نے بردھ کر آپ کو سینے سے لگالیا وحی سے فراغت کے بعد آپ نے دریافت فرمایا تم نے عصر پردھی ؟ آپ نے کما جی نہیں! آپ کو ٹمیک لگائے بیٹیا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے دعا کی اللی! عمر کے وقت کے موافق ہو گیا اور لوٹنے کی گر گراہٹ بھی کی آواز ایسی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئا وار محمر کے وقت کے موافق ہو گیا اور لوٹنے کی گر گراہٹ بھی کی آواز ایسی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئا وار محمر کے وقت کے موافق ہو گیا اور لوٹنے کی گر گراہٹ بھی کی آواز ایسی تھی۔ جب آپ نماز سے فلط اور مشر ہے گائی اور آسان پر ستارے نمودار ہو گئے۔ بیر روایت سند اور متن دونوں کیاظ سے غلط اور مشر ہو گئا ور آسان پر ستارے نمودار ہو گئے۔ بیر روایت سند اور متن دونوں کیاظ سے غلط اور مشر ہو گئا ور آسان پر ستارے نمودار ہو گئے۔ بیر روایت سند اور متن دونوں کیاظ سے غلط اور مشر ہے

عمرو بن ثابت : بن ہرمز کونی مولی بکر بن وائل عمرو بن ابی المقدام حداد کے نام سے بھی معروف ہے۔ بیم معروف ہے۔ بیم متعدد تابعین سے روایت کرتے ہیں

اور دیگر مضامین حدیث کے خلاف اور متضاد ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اوریسی عمرو ہی اس روایت کے وضع یا سرقہ کا مرتکب ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے اس کو متروک کما ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اور فرمایا کہ اس سے کوئی روایت نقل نہ کرو کہ وہ اسلاف کرام کو سب و شتم کرتا تھانیز آپ نے اس کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ عبداللہ بن مهدی نے بھی اس کو متروک کما ہے۔

ابو معین اور امام نسائی کا فرمان ہے کہ وہ غیر ثقہ اور ناقابل اعتبار ہے اور اس کی روایت تحریر کے قاتل نمیں اور امام نسائی 'ابوحاتم اور ابوزرعہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بقول ابوحاتم غالی شیعہ اور بدطینت تھا۔ اس سے روایت نہ کی جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں محدثین کے نزدیک وہ قوی اور معتبر نہیں۔ ابوداؤو طیالسی فرماتے ہیں یہ شریر ' خبیث ' رافضی اور بدترین انسان تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے اس کی نماز جنازہ طیالسی فرمات نہیں کی کیونکہ اس کا احتقاد تھا کہ رسول اللہ مظاہلا کے وصال کے بعد پانچ محابہ کرام کے علاوہ سب مرتد اور کافر ہو مجلے تھے۔

امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ مشاہیر حفاظ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے اور اس کی صدیمے پر وضع کے آفار نمایاں ہیں۔ اس لئے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ ریائی فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور ان کے والد اسرامی حسن اس موضوع روایت کے بیان سے کوسوں دور ہیں۔ اس کی وفات ۲ ااھ میں ہوئی محر تہذیب ج ۸ ص ۹ پر ہے کہ اس کی وفات ۲ کاھ میں ہوئی۔

- (A) علامہ حسکانی نے (عقیل بن حسن عسری ابو مجم صالح بن فتح نائی احمد بن عمر بن حوصا ابراہیم بن سعید جو ہری ایکی بن یزید بن عبدالمالک نوفلی وزور بن فراہیج و عاره بن برد) حضرت ابو ہریے اللہ سے رو مشم والی روایت نقل کی ہے۔ امام ابن جو زی نے بھی بیہ روایت موضوعات میں ابن مردویہ کی سند سے بیان کی ہے۔ بیہ سند رکیک و آریک ہے۔ یکی بن یزید بن عبدالمالک نوفلی اور داؤد بن فراہیج سب کے سب ضعیف ہیں۔ امام نسائی اور شعبہ نے بھی داؤد کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت کا خود ساختہ اور موضوع ہونا بالکل واضح ہے یا ممکن ہے کسی رادی سے نادانستہ غلطی ہو گئی ہو واللہ اعلم۔
- (٩) محمد بن اساعیل جرجانی (ابو طاہر محمد بن علی الواعظ محمد بن احمد بن مقم تاسم بن جعفر بن محمد محمد بن عبدالله عبدال

ہے آگرید واقعی حضرت ابوسعید خدری وہد کی روایت ہوتی تو حدیث خوارج اور قصہ محذج کی طرح صحابہ اگریے ہے۔ کرام میں سے ضرور بیان کرتے۔

(۱) ابو العباس فرغانی (ابوالفسل شیبانی و رجاء بن یکی سامانی و باردن بن سعدان سامرامین در ۲۳۰ عبدالله بن عرو بن اشخت و اوّد بن کیت یا عن عمد مسل بن زید بن سلب و یربید بنت شر نے کما میں ایک سفر میں معطرت علی کے ہمراہ تھی۔ آپ نے فرمایا جو یربیا رسول الله مال کیا بر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک میری آغوش میں تھا حسب سابق مضمون حدیث بیان کیا۔ اس سند کے راویوں کی حالت بھی ناگفتہ بہ ہے۔ آکٹر ان میں سے غیر معروف اور مجمول ہیں۔ بظاہر یہ روایت کی رافضی کی شرارت ہے۔ جعلی اور موضوع ہے۔ الله ان کا براکرے اور رسول الله مل کیا پر افترا کرنے والے پر لعنت کرے اور اس سزا اور پواش سے ہمکنار کرے جس کا اس نے وعید سنایا ہے کہ جو مخص دائستہ مجھ پر افترا کرے اس کا ٹھکانہ جنم ہواش سے ہمکنار کرے جس کا اس نے وعید سنایا ہے کہ جو مخص دائستہ مجھ پر افترا کرے اس کا ٹھکانہ جنم ہے۔

یہ بات ہر صاحب علم و وانش کے لئے نا قابل یقین ہے کہ حدیث حضرت علی ہے مروی ہو۔ اس میں اسپ کی فضیلت و منقبت مذکور ہو اور آنحضور مطابع کا عظیم مجرہ بیان ہو اور الی ناگفتہ بہ سند اور مجمول راویوں سے مروی ہو جن کا دنیا میں وجود بھی مشکوک ہو۔ پھر طرفہ یہ کہ وہ ایک مجمول اور غیر معروف خاتون سے مروی ہو۔ فرائے! حضرت علی واٹھ کے پختہ مزاج اور ثقہ تلمیذان گرای عبیدہ سلیمانی، قاضی شریح اور عامر مشعبی ایسے صاحب علم و فضل کمال غائب تھے؟ اس کے علاوہ امام مالک وغیرہ اور ائمہ صحاح ستہ اصحاب مسانید و سنن اور مو لغین صحاح و حسان کا اس حدیث کو نظر انداز کرنا اور اپنی تالیفات میں نہ بیان کرنا ہوں صدیث کے موضوع اور جعلی ہونے کی اہم دلیل ہے۔

غور فرمائے! امام ابو عبدالرحل نسائی اور امام حاکم صاحب متدرک شیعیت کی طرف ماکل سیجھتے جاتے ہیں اور امام نسائی کی تو خصائص علی کے نام ہے ایک مستقل تھنیف موجود ہے، بایں ہمہ انہوں نے یہ صدیث بیان نہیں کی اور جس نے بیان کی ہے۔ اس نے صرف برسبیل تعجب و حیرت بیان کی ہے۔ سنے! ایک واقعہ روز روشن میں نمودار ہو تا ہے اور ہرایک کا چیٹم دید ہو تا ہے پھراس کا ضعیف اور کمزور سند سے بیان ہونا اور مجول راویوں سے نقل ہونا اس کے جعلی اور مصنوعی ہونے کا بین شوت ہے۔

ان سب ضعیف اور موضوع روایات میں سے پہلی روایت کی سند نبتاً عمدہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں اس وجہ سے احمد بن صالح مصری م ۲۳۸ھ دھوکے میں آگئے اور اس کے صحت و شوت کی طرف ماکل ہو گئے۔ مشکل الافار از علامہ طحاوی (۲۲۹–۳۳۹۹هه) میں احمد بن صالح مصری کا مقولہ علی بن عبدالرحمٰن کی معرفت منقول ہے کہ حدیث رو سخس ہر طالب علم اور علم پرور کو حفظ یاد ہوئی چاہئے کہ بیہ رسول اللہ بھری نبوت کا مجردہ اور علامت ہے۔ امام طحاوی کا بھی اس کی صحت کی طرف میلان اور رجمان منقول ہے۔ ابوالقاسم حکانی صاحب رسالہ نے ابوعبداللہ بصری معتزل سے بیہ مقولہ نقل کیا ہے کہ غروب ہونے کے بعد سورج بلٹنے کا بیان پختہ اور بھینی ہے۔ گو اس میں حضرت علی کی نضیلت و منقبت ہے مگر دراصل بی

نبوت کا اعجاز اور علامت بھی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کو مسلسل اور متواتر نقل کرنا چاہئے۔ یہ حدیث صحیح اساد سے منقول ہوتی تو یہ بات لائن صد توجہ تھی گریہ صحیح طریق سے منقول نہیں تو واضح ہوا کہ دراصل یہ حدیث درست نہیں ' واللہ اعلم۔ ہر دور میں ائمہ اسلام نے اس روایت کی صحت کو چیلنج کیا ہے اور اس کا اعلانیہ انکار کیا ہے (جیسے کہ ہم گزشتہ اوراق میں بہ تفصیل بیان کر کھیے ہیں) مثلاً شخ محمہ بن عبید طنا فی اور علی بن عبید طنا فی اور عمل بن عبید طنا فی ابن عساکر ' ابراہیم بن یعقوب جو زجانی خطیب دمشق' ابو بکر محمد بن عاتم عرف ابن زنجوسیہ بخاری ' عافظ ابن عساکر '

حافظ ابو الحجاج ، مزی اور شیخ الاسلام امام ابن تیمید نے اس روایت کو شد و مد سے موضوع کہا ہے۔ امام حاکم ، قاضی القضاۃ ابوالحن محمد بن صالح ہاشمی ، عبداللہ بن حسین بن موی ، عبداللہ بن علی بن مدینی علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ پانچ حدیثیں بالکل بے بنیاد اور باطل ہیں اور رسول اللہ مٹاکیا سے قطعا "منقول نہیں۔ وہ بیہ ہیں

ا - أكر سائل سچا ہو تو اسے محروم لوٹانے والا فلاح نہيں پا آ۔

۲۔ صرف آنکھ کا دردہی تکلیف دہ ہو تاہے ' قرضے کا فکر وغم ہی مملک ہو تاہے۔

٣ ـ سورج حضرت على والله كي خاطر پلاا

م - الله تعالى مجھے دو سوسال سے زیادہ زیر زمین مدفون نہیں رکھے گا۔

۵ - سينگي لگانے والا اور لگوانے والا دونوں كا روزہ فاسد ہو گياكہ وہ غيبت كر رہے تھے۔

امام ابو حنیفیہ رم<sup>یلط</sup>ینہ کا موقف : ابو جعفر طحاوی کا میلان گو حدیث رد مثمں کی طرف واضح ہے مگروہ امام ابو صنیفہ ؓ سے حدیث رد مثمس کا انکار اور اس کے راویوں کا تمسخرا اُڑانا نقل کرتے ہیں۔

ابوالعباس بن عقدہ (جعفر بن محمد بن عمر' سلیمان بن عباد) بشار بن دراع سے بیان کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ " نے محمد بن نعمان سے بوچھا صدیث روسٹس تم کن راویوں سے نقل کرتے ہو تو اس نے جواب دیا جن سے تم "سادیة المجبل" نقل نہیں کرتے۔

سنے! امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے باشندے ہیں ، جلیل القدر امام ہیں۔ حضرت علی ہے ان کی محبت و عقیدت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ وہ بایں ہمہ اس روایت کے راوی کو منکر اور ٹاپیند سیجھتے ہیں۔ باتی رہا محمر بن نعمان کا جواب تو یہ کوئی معقول جواب نہیں بلکہ یہ محض بے کار معارضہ اور کٹ ججتی ہے۔ کجابہ سند اور متن جو دونوں موضوع اور جعلی ہیں اور کجا حضرت فاروق اعظم جاٹھ کا مکا شفہ اور رسول اکرم مالیکی کا ان کو محدث کمنا ع چہ نبیت خاک راباعالم یاک۔

یاد رہے کہ یوشع علیہ السلام کیلئے سورج واپس نہیں لوٹا تھا بلکہ اس کی طبعی رفتار ذراد هیمی ہو گئی تھی۔ نوٹ : ابوبشر دولانی کی المذریة المطاہرة میں جو روایت حضرت حسین ؓ بن علیؓ سے مروی ہے وہ دراصل حضرت ابوسعید خدریؓ سے ہی مروی ہے 'واللہ اعلم۔ منهاج الكرامه فى اثبات الامامه ص ١١٥ بر 'جس كا رد شخ الاسلام امام ابن تيميه ريالي نے منهاج السنه ك منهاج السنه ك منهاج السنه كام سے لكھا ہے ' ابن مطهر على م ٢٥٥ه و قبطراز ہے كه حضرت على كے لئے دو مرتبه سورج والبس لوٹا (ايك وقعه كى تفصيل گزشته اوراق ميں ملاحظه كر كيا جيس) دو سرى دفعه جب بابل ميں دريائے فرات عبور كيا اور چند رفقا كے ہمراہ نماز عصراداكى اور اكثر لوگ نماز ميں شامل نه ہو سكے تو انہوں نے نماز باجماعت كا مطالبه كيا بھر آپ نے دعا فرمائى اور سورج ليك آيا اور ان كو نماز برجمائى اس واقعه كو حميرى نے نظم كيا ہے۔

ردت علیہ الشہمس لما فاتہ وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتی تبلیج نورها فی وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتی تبلیج نورها فی وقتها للعصر شم هوت هوی الکو کیب وعلیہ قسد ردت ببابل مسرة أحرى وما ردت لخلق مقرب (جب نماز عمر کاوقت فوت ہو گیا اور سورج غروب کے قریب ہو گیا تو وہ آپ کے لیے واپس لوٹا یا گیا وہ کی ہمی کے موافق اس کی چمک وکم ہو گئا وہ ازال پھر غروب ہو گیا۔ اور دو سری بار بائل میں واپس لوٹا یا گیا اور کی بھی مقرب انسان کے لئے نہیں لوٹا یا گیا)

شخ الاسلام امام ابن تیمیہ راینی فرماتے ہیں حضرت علی والله کی ولایت و فضیلت اور علو قدر و منزلت بمترین اساد سے مروی ہے جو یقین ادر اذعان کا باعث ہے' اس قتم کی موضوع اور غیر مصدقہ روایات سے ان کی فضیلت ثابت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔

امام ابوجعفر طحاوی اور قاضی عیاض وغیرہ نے رد مش والی روایت کا ذکر کیا ہے اور اس کو رسول اکرم اللہ کے معجزات میں شار کیا ہے۔ منهاج السنہ جسم ص ۱۸۵ پر حافظ ابن تیمیہ نے اس حدیث کے تمام طرق بیان کر کے ان کی خوب تردید کی ہے اور ابوالقاسم حکانی کی ہربات کا جواب باصواب دیا ہے بحد اللہ ہم نے بیان کر کے ان کی خوب تفصیل بیان کر دیا ہے اور مزید بھی۔

فیخ الاسلام ری الیے فرماتے ہیں کہ احمد بن صالح مقری نے حدیث رد شمس کو اس وجہ سے صحیح قرار دیا ہے کہ ان کو سند میں دھوکہ ہو گیا ہے اور چکے میں آگئے۔ اور امام ابو جعفر طحاوی کو اہل تحقیق حفاظ حدیث کی طرح سند میں ممارت نامہ نہیں ہے۔ قطعی اور یقینی بات صرف بی ہے کہ یہ کذب و افتراء کا بازدہ ہے۔ حافظ ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابن مطهر نے جو حدیث جابر پیش کی ہے وہ غریب ہے اور اس کی سند بھی عان نہیں کی۔ نیز اس سے قابت ہو تا ہے کہ رو شمس کی دعا خود حضرت علی نے کی جو دیگر احادیث کے منافی ہے۔ رہا قصہ باتل یہ بھی ہے سند ہے 'معلوم ہو تا ہے کہ یہ کسی زندیق شیعہ کا وضع کروہ ہے۔ کیونکہ غزوہ خدمت میں ایک روز سورج غروب ہو گیا' رسول اللہ مالی اور صحابہ کرام (جن میں حضرت علی بھی شامل تھے) خدمت میں ایک روز سورج غروب ہوئے بعد نماز ادا کی۔ اس فرح بیشتر صحابہ کرام ایک میم میں بنی قریظہ کی طرف گئے۔ ان کی نماز عصر فوت ہو گئی اور ان کی خاطر بھی مورج والیں نہیں کیا گیا۔

غروہ خیبرے واپسی کے دوران رسول الله طابع اور صحابہ کرام کو طلوع مشس کے بعد جاگ آئی۔ سب

نے دن چڑھے نماز پڑھی اور رات نہیں لوٹائی گئی کہ پس جو فضیلت اور منقبت رسول اللہ مطابط اور صحابہ کرام کو عطا نہیں فرمائی گئی وہ حضرت علی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ البتہ حضرت علی کے متعلق یہ مشہور ہے جو سنن ابی داؤد میں فرکور ہے کہ ایک دفعہ آپ بابل کے علاقہ میں گئے عصر کا وقت ہو گیا تو اسے عبور کرنے کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا کہ رسول اللہ ساتھ کے ارض بابل میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا کہ وہ ملعون ہے۔ باتی رہے حمیری کے اشعار تو وہ بالکل نا قابل جست میں بلکہ ابن مطهر علی کی نثر کی طرح مذیان اور نامعقول ہیں بلکہ حقیقت سے بعید ہیں۔

ن كنــت أدرى فعلـــى بَدَنَــــه من كثرة التخليط أنـــى مــن أنــه التخليط أنـــى مــن أنــه المادين ا

الملل والنحل میں حافظ ابن حزم نے روسٹس کے دعوے کی قلعی کھولتے ہوئے لکھا ہے کہ آسان پر چڑھنا ملائیکہ سے بات کرنا ارنڈ سے انگور اور کھجور توڑنا وغیرہ امور کے کسی بزرگ کی طرف نسبت کرنے اور روافض کے حضرت علی کے دو دفعہ روسٹس کے دعویٰ میں ذرا برابر فرق نہیں۔ جے بقول ان کے حبیب بن اوس نے نظم کیا ہے اور نظم پر رکت اور پڑمردگی کے آثار نمایاں ہیں۔

فردت علینا الشمس واللیل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلع منا ضوءها صبغ الدجنة وانطوی لبهجتها نور السماء المرجع فوا لله ما أدرى على بدا لنا فردت له أم كان في القروم يوشع (رات كريك بم پر سورج لوالما گياجوان كي فاطرايك پرده سے طلوع بو رہا ہے۔ اس كي روشن نے رات كي كو بدل ديا اور اس كي رو تازگي كے باعث آسان كي روشن دوبالاہے۔ خداكي فتم! معلوم نہيں كه حضرت على ظهور پذر بين جن كي فاطرسورج لوالما گيا ہے يا قوم بين يوشع موجود بين)

بارش سے متعلق معجزات: نبی علیہ السلام کا قوم اور امت کے لئے بارش کی دعا کرنا اور فورا قبول ہوتا کہ متعلق معجزات : مورا تبول ہوتا کہ منبرے اترنے بھی نہ پائے تھے کہ ریش مبارک سے بانی کے قطرے گر رہے تھے اور اس طرح بارش کے تھم جانے کی دعاونیرہ کابیان۔

امام بخاری عبداللہ بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ﷺ ابوطالب عم رسول اللہ طابیط کا یہ شعر سا۔

ر بیض یستستی الغمام بوجهه شمال البتامی عصمة للأرامل (سید چره جم کی بدولت ابرباران طلب کیاجاتا ہے) بیموں کاجائے پناہ اور بیواؤں کا بچاؤ اور سارا ہے)

حضرت ابن عمرٌ کہتے ہیں جب رسول اللہ ملاہیم استقاکی دعاکرتے تو مجھے آپ کا چرہ مبارک دیکھے کر شاعر کا بیہ شعریاد آجا آ اور آپ کے منبرے اترنے سے قبل بارش شروع ہو جاتی اور پرنالے زور شور سے بہنے گئے۔

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل المام بخارى كى اس معلق روايت كو امام ابن ماجه نے سنن ميں پورى سند سے بيان كيا ہے ' ملاحظہ ہو

#### باب ماجاء ني في الدعاء في الاستسقاء

بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک کابیان ہے کہ ایک فخص جمعہ کے روز منبررسول کے سامنے والے دروازے سے محد نبوی میں داخل ہوا اور رسول الله ماليظ کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے' اس نے کھڑے ہو کر عرض کیا یارسول اللہ ! مویش ہلاک ہو چکے ہیں ' قبط کی وجہ سے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالى سے باران رحمت كى دعا فرمايئ - آپ نے دعا كے لئے ہاتھ اٹھائے اور تين باركما الملم اسقنا (الني! بارش برسا) حضرت انس محتے ہیں آسان بالکل صاف تھا'کوئی بادل نہ تھا'اس دفت جارے اور سلے بہاڑ کے ورمیان کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ کے بیجھے سے چھوٹا سابادل نمودار ہوا پھر آسان کے وسط میں آگر کھیل گیا اور خوب برسا۔ ہم نے مسلسل چھ روز دھوپ نہیں دیکھی پھر آئندہ جمعہ وہی فخص یا کوئی اور 'اسی دروازے ہے داخل ہوا' رسول اللہ ملاہیم کھڑے خطبہ فرما رہے تھے اور اس نے کھڑے ہو کرعرض کیا ہارسول اللہ'! ہارش کی وجہ سے موٹٹی مر گئے (مکانات گر گئے) راہتے بند ہو گئے' دعا فرمائے کہ اللہ تعالی بارش روک الله على الله الماكر وعا قرائي اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر "النی! مارے گردونواح برسا' ہم پر نہ برسا' النی! ٹیلوں پر' پہاڑوں پر' نبا تات کے اگنے کے مقالت یر۔" بلول فورا بھٹ گئے ' سورج چیک اٹھا اور ہم دھوپ میں چلنے پھرنے لگے۔

حضرت انس سے شریک نے دریافت کیا کہ پہلے سائل نے ہی دوسرے جعہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ مجھے معلوم نہیں۔ امام مسلم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

میں واقعہ حضرت انس من بن مالک سے شریک بن عبداللہ بن الی عمر کے علاوہ قیادہ بن وعامہ عبداللہ بن الی طلح، کیلی بن سعد ' ثابت ' حمید اور عبدالعزیز صبیب بھی بیان کرتے ہیں۔ الفاظ میں کچھ تغیرو تبدل ہے اور منظر کشی میں بھی کچھ تفاوت ہے۔ اور مند احمد میں بید ابن الی عدی مید انس بن مالک سے علاقی سند سے بیان ہے جو مسلم اور بخاری کی شرط کی حامل ہے۔ امام بیعقی مسلم ملائی کے واسطہ سے حضرت انس بن مالک والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے قط سالی کا شکوہ کیا ہے اور یہ اشعار پر سے۔

أتيناك والعنذراء يَدمن لَبانها وقد شُغلت أم الصبي عن الطفل وألقمي بكفيمه الفتمي لاستكانة من الجوع ضعفا قائما وهو لا يُخلي ولا شيء مما ينأكل النساس عندنت سوى الحنظل العامِيّ والعِلْهز الفُسْل وليسس لنسا إلا إليسك فرارنسا وأيسن فسرارُ النساس إلا إلى الرُّسل (ہم آپ کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے ہیں کہ کنواری لؤکی کا دل بھی گھائل ہے اور نیچے والی بھی اپنے نیچے کو دودھ پلانے سے بیزار ہے۔ اور نوجوان نے بھوک کی وجہ سے ہتھیایاں ڈال دی ہیں اور وہ اس میں تنا نہیں۔ مارے کھانے کو پھھ سیں ماسوائے قحط سالی کے اندرائن کے اور خراب خون کے۔ آپ کی خدمت میں ہی مارا حاضر ہونا ہے بتائے لوگ رسولوں کے علاوہ کس کے پاس جائیں)

یہ سن کر رسول اللہ مالیظ اپنی چادر تھسیٹتے ہوئے منبریر جلوہ افروز ہو گئے۔ حمد و ثنا کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا

فرمائی "النی! ضرورت کے موافق فورا بارش برسا خوشگوار اور خوب اگلنے والی موسلا دھار دور دراز تک جلدی ہو در نہ ہو جس سے حیوانوں کے تھن بھر جائیں کھیتی خوب ہو مردہ زمین زندہ ہو۔"

والله! رسول الله ملائظ نے دعا سے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہوگئ اور لوگ چلاتے آئے یارسول الله ملائظ الفوق الفوق المغرق سیلاب آئیا طوفان آئیا آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی الملہ محوالینا ولا علینا النی! بارش ہمارے گرد و نواح ہو ، ہم پر نہ ہو۔ چنانچہ بادل فورا چھٹ گئے اور تاج کی طرح مدینہ منورہ کا مطلع صاف ہوگیا اور رسول الله ملائظ کھلا کر نہے اور فرمایا ابوطالب زندہ ہوتے تو ان کو خوب راحت ہوتی اور آکھوں کی محدثدک ہوتی۔ تم میں سے کون ان کا کلام پیش کرتا ہے چنانچہ حضرت علی نے کھڑے ہوکر عرض کیا

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهللاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل كذبتم وبيت الله يُسبزَى محملة ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصر عحوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

(سپید چرہ جس کی بدولت ابر بارال طلب کیا جاتا ہے، بیموں کا جائے پناہ اور بیواؤں کا بچاؤ اور سمارا ہے۔ کمزور و ناتواں ہاشمی اس کی پناہ لینتے ہیں وہ ان کے پاس خوب انعام و اکرام سے بسرہ مند ہیں۔ بیت اللہ کی فتم تم جھوٹے ہو کیا محمد تمہماری گرفت میں آجائیں گے؟ اور ابھی ہم نے ان کی حفاظت کی خاطرنہ برجھے چلائے نہ تیرچلائے۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے قتل و غارت سے قبل ہم ان کو بے یارومدوگار نہیں چھوڑیں گے)

بھرایک بی کنانہ کے شاعرنے یہ کلام پیش کیا

 مرسائی سے چیٹم دید ہے اور اس طرح ثنید ہے۔ جو مخص خدا کا شکر گزار ہو وہ مزید انعام کا مستحق ہو آ ہے اور جو اُ ناشکری کرے وہ آفتوں میں پڑے گا)

رسول الله طاعظ نے یہ من کر اسکی تعریف فرمائی اور کلمہ تحسین کما۔ اس روایت میں غرابت اور بحوبہ بن ہے اور حضرت انس سے مروی روایات کے مشابہ نہیں ' بالفرض آگر یہ قصہ صحیح ہو تو یہ اور واقعہ ہوگا۔
الم بیعتی (ابوبکر بن حارث اسبانی ' اب محمہ بن حبان ' عبداللہ بن صعب ' عبدالبار ' مروان بن معاویہ ' محمہ بن ابی ذئب المدنی ' عبداللہ بن محمہ بن عربن حاطب جمی ابو رجزہ برزید بن عبید سلمی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جسب المدنی ' عبداللہ بن محمہ بن عربن حاطب بن کی خدمت میں بنی فزارہ کا ایک مسلمان وفد حاضر ہوا۔ جس میں خارجہ بن حصین اور ور خربی قیس تھاوہ رملہ بن حارث انصاریہ کے احاطے میں فروکش ہوئے ان کی سواریاں نمایت لاغراور کرور تھیں اور وہ قط سالی سے دوچار تھے۔

رسول الله طلیمیط نے ان کے علاقہ کے بارے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا ہمارا علاقہ خٹک سالی کا مسلام الله علیم سالی کا مسلام علیمی ہوئی ہاں ہوئی تاہ ہے، دعا فرمایے ہماری رب کے پاس سفارش کیجئے اور الله تعالی آپ سے سفارش کرے، رسول الله طلیمیم نے فرمایا سجان الله! ہاں! میں نے تو الله تعالی کے پاس سفارش کرے، اس کے بغیر تو کوئی کارساز نہیں اس کی کری سلطنت تو ارض و سا کی محرک سلطنت تو ارض و سا سے بھی وسیع ہے اور وہ اس کی عظمت و بیبت سے نئے پلان کی طرح چر چرا رہی ہے۔

رسول الله ملطیم نے فرمایا الله تعالی تمهاری پریشانی تک دستی اور عنقریب فریاد رسی پر مسکرا تا ہے۔ بید من کر اعرابی نے عرض کیا کیا ہمارا پروردگار مسکرا تا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل تو پھر اعرابی نے عرض کیا بارسول اللہ! ہم ہنس مکھ خدا کی خیروبرکت سے محروم نہ رہی گے۔

رسول الله طابط اس کی بات س کر مسکرائے اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر پچھ کلمات کیے اور دعا کے لئے پاتھ اٹھائے اور اس قدر ہاتھ بلند کئے کہ بغلوں کی سپیدی نظر آئی اور آپ نے دعا فرمائی۔

اللهم اسق بلدك وبهائمك وانشر رحمتك واحى بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعًا مريعًا مريعًا مريعًا مريعًا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا فرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء

یہ دعا من کر ابولبابہ بن عبدا لمنذر ؓ نے عرض کیا یارسول الله طابیخ "کھجور سکھانے کے لئے باہر کھلی جگہ پیل پڑی ہے" آپ نے کھر باران رحمت کی دعا کی اور ابولبابہ نے سہ باریہ جملہ کما اور آپ نے بھی اس المرح دعا کی۔ آخر کار آپ نے فرمایا خدایا! اس قدر بارش برسا کہ ابولبابہ قیص آثار کر خود اپنے کھلیان کا موراخ اپنی ازار سے بند کرے۔ واللہ! آسان بالکل صاف تھا' ابر کا ایک کھڑا بھی نہ تھا اس زمانہ میں مجد بی اور سلے بہاڑ کے درمیان کوئی آبادی نہ تھی۔

سلع بہاڑ کے ورے سے معمولی سا بادل نمودار ہوا۔ آسان کے وسط میں آگر بھیل گیا اور خوب برسا۔ مسل چھ روز بارش ہوتی رہی اور سورج نظرنہ آیا۔ اور ابولبابہ نے قمیص آثار کراپنے کھلیان کاسوراخ بند کیا کہ سوراخ سے کھور باہر نہ بہہ جائے۔ پھر ایک آدی نے عرض کیا یارسول اللہ طالیم مال مویش ہاک ہو گئے ہیں ' سب راستے سیاب سے بند ہو گئے ہیں ' و رسول اللہ طالیم منبر ر تشریف فرما ہوئے اور اس قدر ہاتھ بلند کئے کہ بغلوں کی سیدی نظر آئی اور دعا کی ' الئی! ہمارے گردونواح بارش برسا' الئی! ٹیلوں' بہاڑوں اور وادیوں میں باران رحمت نازل فرما۔ تو فورا کپڑے کی شگاف کی طرح بادل بھٹ گئے' یہ مضمون حدیث مسلم ملائی کی سابقہ روایت سے مشابہ ہے اور کچھ حصہ سنن ابوداؤد اور ابو رزین عقبلی کی روایت کے موافق ہے۔ دلاکل میں امام بہمتی نے آٹھ واسطوں سے ابولبابہ انصاری سے بیان کیا ہے کہ بروز جعہ رسول اللہ سالیم نے باران رحمت کی دعا فرمائی۔ الئی! بارش برسا الماہم السقنا اور مطلع بالکل صاف تھا' تو ابولبابہ نے عرض کیا یارسول اللہ طالیم ایک میکور کھلیان میں پڑی ہے۔ رسول اللہ طالیم نے پھر دعا فرمائی تو ابولبابہ نے پھر وی اور آپ جعہ کی نماز سے فارغ وی عرض کیا کہ مجور کا فصل باہر کھلیان میں پڑا ہے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی الئی! اس قدر بارش برسا کہ بولبابہ اپنے نہ بند سے کھلیان کے سوراخ بند کرے۔ چنانچہ خوب بارش ہوئی اور آپ جعہ کی نماز سے فارغ میان کا سوراخ بند نہ کرے گی جب تک کہ تو جیسے کہ رسول اللہ طالیم کیا اور بارش ہوئی اور آپ جعہ کی نماز سے فارغ کہان کا سوراخ بند نہ کرے گئے۔ چنانچہ ابولبابہ نے کھلیان کا سوراخ بند نہ کرے گا۔ چنانچہ ابولبابہ نے کھلیان کا سوراخ بند کی کیا ور ایس کھم گئے۔ یہ سند حسن ہے۔ بیمتی کے علاوہ اسے نہ امام احمد نے بیان کیا ہے اور نہ دیگر کتب کے مولفین نے واللہ اعلم۔

غزوہ تبوک کے دوران سفر بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جو حضرت ابن عباس " حضرت عرائے ۔ نقل کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں موسم شدید گرم تھا۔ ایک منزل میں حال یہ تھا کہ پیاس کے مارے دم نکا جا رہا تھا اور اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ اپنے پان نظر نہیں آتے تھے اور اونٹ کو ذرخ کر کے اس کے اوجھ کا گندہ پانی چینے پر مجبور تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر شنے عرض کیا یارسول اللہ ملا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا تجول فرما آ ہے ' دعا فرما ہے! آپ نے کما کیا تمہاری خواہش ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے دعا کے لئے ہو اتھا ہے اور فورا بارش آ گئی اور ہم نے سب برتن پانی سے بحر لئے بھر ہم نے ادھر اوھر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ صرف اسلامی لشکر پر ہی بارش بری ہے (یہ سند بھی خوب قوی ہے) گرکتب صحاح میں اس کی تخریج نمیں۔ بقول مورخ واقدی اس جنگ میں ۴۰ ہزار فوج تھی' بارہ ہزار گھوڑے اور بارہ ہزار شر تھ' موسم سنیں۔ بقول مورخ واقدی اس جنگ میں ۴۰ ہزار فوج تھی' بارہ ہزار گھوڑے اور بارہ ہزار شر تھ' موسم سنیں۔ بقول مورخ واقدی اس جنگ میں ۴۰ ہزار فوج تھی' بارہ ہزار گھوڑے اور بارہ ہزار شر تھ' موسم سنیں ہوگی کہ دیات طیب میں ایسے کی واقعات بیش آئے جو صبح احادیث میں بیان ہیں۔ گزشتہ اوراق میں بیان ہو جب حریث کی حیات طیب میں ایسے کی واقعات بیش آئے جو صبح احادیث میں بیان ہیں۔ گزشتہ اوراق میں بیان ہو کہ حیات طیب میں دیات تھا گیا ان پر ایسا قبط پڑا کہ وہ ہوسیدہ ہڈیوں کوں اور ان کے خون کے کہ جب قریش میں ہوئی۔

امام بخاری نے حضرت انس واللہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمرفاور آ قحط سالی سے دوجار ہوتے تو حضرت عباس کے ذریعہ سے تجھ سے بارش کی دعا کا کا کرتے۔ اللی! ہم اپنے نبی کے ذریعہ سے تجھ سے بارش کی دعا مانگا کرتے۔

تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیرے نبی کے بچا عباس کی معرفت بارش کی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں برسات سے سراب فرما چنانچہ اس دعا ہے بارش برس جاتی (تفروبہ البخاری)

الکلیوں سے پانی کا فوارہ: امام بخاری و حضرت انس بن مالک بیٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ عصر کی نماذ کا وقت آگیا مگر وضو کے لئے پانی ندارہ و چنانچہ رسول الله مٹایلا کی خدمت میں وضو کے پانی کا برتن پیش کیا گیا آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا اور صحابہ کرام کو وضو کرنے کو کہا۔ حضرت انس کتے ہیں میں نے آئی مسلم منسائی آئیست ہائے مبارک سے پانی کا فوارہ لکتا دیکھا چنانچہ سب صحابہ کرام نے وضو کیا۔ مسلم نسائی اور سنن ترزی میں میہ روایت موجود ہے اور امام ترزی نے اسے حسن صحیح کما ہے۔

٧- امام احمد (بونس بن مر، حزم، حن) حضرت انس بن مالك والله سے بیان كرتے ہیں كه رسول الله طاملام أيك روزكسى مهم ميں مدينہ سے باہر تشريف لے محے دوران سفر نماز كا وقت الكيا اور وضو كے لئے پانى نه تعال صحابه كرام نے عرض كيا يارسول الله طاملام وضو كا پانى شيں ہے۔ بنابریں آپ نے ان كے چروں سے ناكوارى محسوس كى چراكيك محابى نے ايك پياله ميں معمولى ساپانى پيش كيا اور آپ نے اس سے وضو كر ليا اور بعد ميں بياله پر اپنى الكلياں كھيلا ديں اور فرمايا! آؤ وضو كرو، چنانچه سب حاضرين نے وضو كر ليا۔ حضرت انس سے دريافت موا وہ كتنے لوگ سے فرمايا ستريا اى شے۔

امام بخاری نے بیر روایت حزم سے بواسطہ عبدالرجلن بن مبارک عنی بیان کی ہے۔

سو- امام احمد (ابن ابی عدی مید و بزید) حضرت انس بن مالک وظھ سے بیان کرتے ہیں مجد میں اذان ہوئی تو جن کے گھر قریب سے وہ گھر سے وضو کر آئے اور دور دراز کے لوگ مجد میں باتی رہ گئے 'تو رسول الله مائیلام کے پاس پھرکا پیالہ لایا گیا جس میں آپ کی الگلیاں بھی نہ ساسکیں 'آپ نے الگلیاں بند کر کے اس میں مشمی وال دی اور باقی ماندہ سب صحابہ نے وضو کر لیا۔ حضرت انس سے ان کی تعداد دریافت ہوئی تو فرمایا اس یا پھھ اللہ دوں گئے۔

سم- امام بخاری نے (عبداللہ بن منیر' یزید بن ہارون' حمید) انس سے یمی واقعہ نقل کیا ہے اس میں صرف اس افراد بتائے ہیں-

امانم احمد (محد بن جعفر عدد و قاده) حضرت انس بن مالک دیاد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابعیلا الله علیلا مقام پر قیام پذیر تھے (اور وہاں پانی موجود نہ تھا) چنانچہ آپ کی خدمت میں چھوٹا سا برتن پیش کیا گیا جس میں انگلیاں بھی سا نہ سکتی تھیں۔ آپ نے اس میں دست مبارک رکھا اور فرمایا وضو کرہ اور پانی انگلیوں اور اس کے اطراف سے چھوٹے لگا۔ چنانچہ سب صحابہ کرام نے وضو کر لیا تو قادہ کہتے ہیں میں نے حضرت فرمایا تقریباً تین سویا تین سوسے۔

محیمین میں بھی بہ اختلاف سند بہ روایت موجود ہے' اس میں تین سویا قریباً تین سو کے الفاظ ہیں۔
امام بخاری' حضرت براء بن عازب والله ہے نقل کرتے ہیں کہ ہم صدیب کو کیں پر چار سو افراد فروکش فی اور اس کا پانی ختم ہو گیا تو رسول اللہ مالی ہے اس کی منڈر پر بیٹر کر اس میں کلی والی' معمولی وقفہ کے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بعد ہم اور جاری سواریوں نے اس سے خوب سیر ہو کر پیا۔

2- امام احمد (عفان و ہائم، سلیمان بن مغیرہ عید بن ہلال اونس بن عبیدہ مول الحمد بن قاسم) حضرت براغ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول الله طابیع کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ دوران سفرایک معمولی پانی والے کنو کیں پر قیام ہوا ہم چھ افراد اس میں نازل ہوئے اور رسول الله طابیع کنو کیں کے منڈر پر تشریف فرما ہے ہم لے کنو کیں سے بینی کا ڈول اس میں نازل ہوئے اور رسول الله طابیع کنو کیں کے منڈر پر تشریف فرما ہوں کو کئیں میں حلق تر کرنے کا بھی پانی باتی نہ رہا کول آپ کی طرف اٹھایا گیا اور آپ نے ڈول میں ہاتھ ڈبویا اور کچھ پڑھا اور ڈول واپس کنو کیس میں لوٹا دیا گیا کی طرف اٹھایا گیا اور وہ ایک نسر بن گیا (بھی ایک اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ڈو بے کے خطرہ سے ہم نے فور اکپڑے باہر نکال لئے اور وہ ایک نسر بن گیا (بھ

۸- سند احمد (سنان بن حاتم ' جعفر بن سلمان ' جعد ابو عثان ' انس بن مالک) جابر بن عبدالله انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول الله طالع سے فلکوہ کیا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیالے میں معمولی سا پانی پیش کیا آپ نے اس میں دست مبارک ڈالا اور فرمایا ہیو چنانچہ سب صحابہ نے پی لیا جابر کہتے ہیں میں آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے سوتے پھوٹے دیکھ رہا تھا۔

ورخت عذاب قبر پانی اور مجھلی کا معجزہ: ۹- امام مسلم عفرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور میں پانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا اور وہاں کوئی چیز اوٹ کے لئے نظر نہ آئی اور وادی کے کنارے صرف دو درخت سے چنانچہ آپ ایک درخت کی طرف گئے اور اس کی آیک شاخ پکڑ کر کما "اللہ تعالیٰ کے علم سے میری اطاعت کر-" وہ تمیل دار اور فرمانبردار ادنٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہو لیا۔ پھر آپ نے دو سرے درخت کی شاخ پکڑ کر کما (انقلدی باذن الله) جنانچہ وہ جس کے ساتھ جو لیا۔ بھر آپ نے دو سرے درخت قریب ہو گئے تو فرمایا "اللہ کے علم بالکل مل گئے۔

حضرت جابر گفتے ہیں پھر میں وہاں سے دور جث کر بیٹھ گیا کہ مبادا رسول الله طابیع مجھے محسوس کر کے دور نہ چلے جائیں پھر میں اور آپ نے سم دور نہ چلے جائیں پھر میں نے اچانک دیکھا تو رسول الله طابیع فارغ ہو کر تشریف فرمائیں اور آپ نے سم مبارک سے دائیں بائیں اشارہ کیا اور وہ دونوں درخت الگ الگ اپن جگہ پر پہنچ گئے۔ پھر آپ میرے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا جابرا تو نے میرے جائے قیام کو دیکھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا دونوں درختوں سے ایک آیک شاخ کاٹ لے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے اور جمال میں کھڑا تھا دہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دے لیک بائیں جانب دال

ہم لفکر میں واپس چلے آئے تو رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا جارا وضو کا اعلان کردو' میں نے وضو کا اعلان کر کے عرض کیا یارسول اللہ طابع قافلہ میں پانی بالکل نہیں۔ ایک انصاری آپ کے لئے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا کر آ تھا' آپ نے فرمایا تم اس انصاری کے پاس جاو اور پانی لاو' میں اس کے پاس آیا تو اس کے ہاں بھی معمولی سا پانی پایا۔ آگر میں وہ کسی دو سرے برتن میں والتا تو وہ برتن کے خشک حصہ میں ہی جذب ہو کر رہ جالہ آپ نے فرمایا جاؤ اسے لے آو' میں نے وہ ذرا ساپانی لاکر رسول اللہ طابع کی خدمت میں پیش کر دیا' آپ نے اس میں کچھ پڑھا اور مجھ پکڑا کر کما جابرا کوئی بڑا طشت منگواؤ۔ چنانچہ وہ طشت آپ کے سامنے رکھ دیا گیا آپ نے طشت میں دست مبارک کی انگلیاں پھیلا کر رکھ دیں اور فرمایا جابر بسم اللہ پڑھ کر بید ذرا ساپانی میرے ہاتھ پر والو چنانچہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر دست مبارک پر پانی والا تو انگلیوں کے در میان سے پانی میرے ہاتھ پڑا اور طشت بھر گیا پھر رسول اللہ طابع کی ضرورت ہو وہ آجائے' چنانچہ سب ضرورت استعمال کر لیا پھر رسول اللہ طابع کے طشت سے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ طشت پانی سے لیان میں مرورت استعمال کر لیا پھر رسول اللہ طابع کے طشت سے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ طشت پانی سے لیان سے لیانہ سابانی سے خسب ضرورت استعمال کر لیا پھر رسول اللہ طابع کے طشت سے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ طشت پانی سے الیاب تھا۔

پھر محابہ نے آپ سے بھوک کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی تہمیں ضرور کھلائے گا۔ پھر ہم سمندر کے سائل کے سائل ہم پہنچ تو اس میں لمر آئی اور ایک بہت بڑی مجھلی باہر آپڑی ہم نے اس کے ایک پہلو پر آگ جلائی اور بھون کر خوب کھایا ہم پانچ مخص اس کے ایک چٹم خانہ میں ساگئے پھر اس کی ایک پہلی کو کمان بناکر کھڑا کر دیا۔ اس کے بنچ سے ایک عظیم شتر سوار سرینچ کئے بغیر گزر گیا۔

ام بخاری ' حضرت جابر و الله علی کرتے ہیں کہ رسول الله طلیم ایک برتن میں سے وضو فرما رہے تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ' دریافت کیا ' کیا بات ہے ؟ سب نے عرض کیا ' وضو اور پینے کے لئے پانی میسر نہیں چنانچہ آپ نے اس برتن میں دست مبارک ڈالا اور انگلیوں سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑے۔ خوب پیا اور وضو کیا ' دریافت ہوا ' تم کتنے تھے ؟ بتایا لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا مگر ہم اس وقت ڈیڑھ بڑار تھے۔ اور مسلم میں اعمش کی روایت میں ہے کہ ہم چودہ سوتھے۔

ال- المام احمد ( یکی بن حاد' او عواحه' اسود بن قیس' شیق عبدی) جابر بن عبدالله سے نقل کرتے ہیں کہ ہم ۱۲۵ افراد رسول الله طابیع کے ساتھ کسی سفر میں تھے' نماز کا وقت آگیا۔ رسول الله طابیع نے دریافت فرمایا کیا پائی ہے؟ تو ایک صحابی برتن میں معمولی سا پائی لیتا ہوا دوڑا آیا' آپ نے وہ پائی پیالے میں انڈیل لیا اور اس سے وضو کرلیا اور پیالہ وہیں چھوڑ دیا تو صحابہ کا ایک جم غفیراس پر ٹوٹ پڑا اور اس بالکل صاف کر دیا یہ حالت ویکھ کر رسول الله طابیع نے اسم الله پڑھ کراپی ہمتیلی برتن میں رکھی الله علیم کے موت بیل کے سوت الله اور فرمایا وضو کرو۔ حضرت جابر گئے ہیں واللہ! میں نے اس روز رسول الله طابیع کی انگلیوں سے پائی کے سوت بھوٹے دیکھے اور سب نے وضو کر لیا تو آنحضور ماہیم نے ہاتھ اٹھایا۔ (وہذا استفاد جید تفرد به احمد) بھوٹے دیکھے اور سب نے وضو کر لیا تو آنحضور ماہیم نے ہاتھ اٹھایا۔ (وہذا استفاد جید تفرد به احمد) بھوٹے ویکھے اور سب نے وضو کر لیا تو آنحضور ماہیم ہے۔

- مسلم شریف میں حضرت سلمہ بن اکوع دالھ سے منقول ہے کہ ہم رسول الله ماليكم كے ہمراہ حديبيد ميں

چودہ سویا اس سے مزید افراد موجود تھے اور کنوئیں کاپانی ناکافی تھاجو پچاس افراد کو بھی سیراب نہیں کر سکتا تھا۔ رسول الله مظامیم نے کنوئیں کے منڈ پر پر بیٹھ کر دعا فرمائی یا اس میں لعاب دہن ڈالا' اس میں اس قدر پانی' جوش مارنے لگا کہ ہم سب سیراب ہو گئے اور جانوروں کو بھی پلایا۔

۱۱۰ بخاری شریف کی صلح حدیبیه کی طویل حدیث میں جو مسور اور مروان بن تھم سے مروی ہے 'یہ ندکور بے کہ رسول الله طابع حدیبیه کے ایک گوشہ میں فروکش ہوئے کو کیں میں پانی کم تھا۔ لوگ چلو 'چلو لے رہے تھے پھر وہ بالکل ختم ہو گیا تو رسول الله طابع سے بیاس کا شکوہ کیا چنانچہ آپ نے ترکش سے ایک تیر کھینچا اور فرمایا کہ اسے کو کئیں میں گاڑ دو۔ پھر کنو کیں کا خوب جوش سے پانی نکلتا رہا کہ سب سیراب ہو گئے۔ کنو کیس میں تیرگاڑنے والا بقول ابن اسحاق ناجیہ بن جندب تھا اور یمی رائج ہے اور بعض سے براء بن عازب معقول ہے۔

سما۔ امام احمد (حسین اشتر' ابو کدینہ' عطام' ابی النمی) حضرت ابن عہاس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز لفکر میں پانی نہ تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یار سول اللہ مٹامام لفکر میں پانی بالکل شمیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ برتن میں معمولی ساپائی لے آیا' آپ نے برتن میں انگلیاں ڈال کر پھیلا دیں اور انگلیوں سے پانی کے چشتے پھوٹ پڑے اور حضرت بلال کو کہا اعلان کر دو لوگ وضو کرلیں۔ طبرانی میں بھی نہ کور ہیں۔

0- امام بخاری حفزت عبداللہ بن مسعود واللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم معجزات کو خیرو برکت اور خوش حالی سیحصتے ہے اور تم اول اللہ علی بیا کے ہمراہ ایک سفر میں تھے 'پانی کی حالی سیحصتے ہے اور تم لوگ ان کو خوفناک سیحصتے ہو۔ ہم رسول اللہ علی بیا ہے ہمراہ ایک سفر میں تھے 'پانی کی شدید قلت تھی' آپ نے شک آپ نے شدید قلت تھی' آپ نے آپ نے آپ میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فرمایا بابر کت بانی کی طرف چلے آؤ میں نے دیکھا کہ بانی رسول اللہ علی بیا کی طرف جلے آؤ میں نے دیکھا کہ بانی رسول اللہ علی بیا کی حسن انگلیوں سے اہل رہا تھا' مزید برآل ہم دستر خوان پر طعام کی تسبیحات سنا کرتے تھے (زندی نے اس کو حسن صبح کما ہے)

۱۱- امام بخاری حضرت عمران بن حصین والله سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ طاملا کے ہمراہ تھے۔ رات بھر چلتے رہے، صبح صادق سے بچھ دیر پہلے آرام کے لئے لیٹ گئے ایسے سوئے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی اور سب سے قبل حضرت ابو بکر والله بیدار ہوئے بھر حضرت عمر والله اور حضرت ابو بکر کی عادت تھی کہ وہ احترافا رسول اللہ طابیع کو بیدار نہیں کیا کرتے تھے تاوقتیکہ آپ خود ہی بیدا مو جو جائیں۔ بھر حضرت ابو بکر رسول اللہ طابیع کے قریب ہو کر ذرا بلند آواز سے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے اور رسول اللہ طابیع بھی بیدار ہو گئے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک صحابی جماعت سے الگ ہو گیا' اس نے آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ طابیع نے جماعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ وریافت کی اور اس نے جنابت کا عذر پیش کیا۔ آپ نے اسے تیم کر کے نماز پڑھنے کا تھم فرمایا۔ بھر وہاں سے روانے اس نے جنابت کا عذر پیش کیا۔ آپ نے اسے تیم کر کے نماز پڑھنے کا تھم فرمایا۔ بھر وہاں سے روانے ہوئے۔

حضرت عمران والا کتے ہیں میں ہراول وستے میں تھا اور ہم شدید بیاس سے دوچار تھے۔ چلتے واستہ میں ایک عورت ملی ہو اونٹ پر دو مشکیروں میں پانی لاد کر چلی آرہی تھی ہم نے اس سے چشمہ کا پتہ پوچھا اس نے کما یماں پانی نہیں ہے۔ پھر پوچھا تمہمارے اور چشمہ کے در میان کس قدر فاصلہ ہے اس نے ایک رات اور دن کی مسافت ہتائی۔ ہم نے کما ہمارے ساتھ رسول اللہ طابع کے پاس چلو اس نے کما (مارسول اللہ کیا ہے؟ پھر ہم اسے رسول اللہ طابع کی خدمت میں لے آئے اور اس نے آپ کو بھی وہی پھی اللہ جو ہمیں ہا رہی تھی۔ پھر آپ نے اس کے مشکیزے انار نے کا تھم دیا اور بسم اللہ بڑھ کران کو کھولا اور پائی کو اپنے دست مبارک سے چھوا۔ ہم چالیس افراد نے خوب سیر ہو کر بیا اور اپنے مشکیزے اور برتن میں بھر لیے اور اپنے مشکیزے اور برتن میں بھر لیے اور اپنے مشکیزے اور اور روئی کے مسب بھر لیے اور سے بھی زیادہ بھری معلوم ہوتی تھی۔ پھر آپ نے سب سے محبور اور روئی کے مسب بھر لیے اور سے بھی زیادہ بھری معلوم ہوتی تھی۔ پھر آپ نے سب سے محبور اور سوؤ ہم نے متاثر اپنی کم نہیں کیا بس اللہ تعالی نے ہمارے پانی کا اہتمام کیا ہے۔ وہ جرت و استجاب کے ملے جاذبات کے متاثر اپنی تعبیہ بیں چلی آئی اور اس نے کہا در میں ایک عظیم ساح کے پاس سے آئی۔ یا بقول ان کے متاثر اپنی تعبیہ بیں چلی آئی اور اس نے کہا در میں ایک عظیم ساح کے پاس سے آئی۔ یا بقول ان کے متاثر اپنی تعبیہ بیں اس مجرہ کی برکت سے وہ اور اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔

پھروہاں سے کوچ کیا تو لوگ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے گئے آپ نے پوچھاکیا سرگوشیاں کر رہے ہو سنو! اگر دنیاوی بات ہے تو تم جانو' دنی مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ ملھیم ہم سے نماز میں کو آبی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کو آبی اور غفلت بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ نیند میں خفلت کا دخل نہیں ہوتا' جب ایسا موقعہ پیش آجائے تو بیداری کے وقت ہی نماز اوا کرو اور آئندہ اس کے ا پنے وقت پر ہی پڑھو۔ پھر پوچھا باقی ماندہ لوگ کہاں ہیں؟ عرض کیا آپ نے کل فرمایا تھا اگر آج پانی نہ ملاق کل کو پیاسے رہو گے چنانچہ لوگ پانی کی تلاش میں ہیں۔

صبح ہوئی تو رسول اللہ مطابیع کو مفقود پایا اور لوگ آپس میں کہنے گئے رسول اللہ مطابیع پانی کے چشنے پر قیام پذیر ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا لوگو! رسول اللہ مطابیع تممارے بغیر چشنے پر منجم ہونے کے نہیں۔ آگر لوگ ابو بکر اور عمر کی بات پر یقین کریں تو رشد و ہدایت پر ہوں ہے۔ پچھ دیر کے بعد رسول اللہ مطابیع بھی تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ مطابع پیاس سے جان لکل رہی ہے' حلق سو کھے جا رہے ہیں۔ آپ نے آلی دی فکر نہ کرد۔ آپ نے ابو تلادہ کو پانی کا برتن لانے کا ارشاد فرمایا اور کہا بیالہ بھی لے آؤ۔ چنانچہ وہ بیالے میں پانی ڈالتے جاتے تھے اور لوگ پی رہے تھے (بانی کی قالمت محسوس کرتے ہوئے) لوگوں نے بچوم کیا تو فرمایا ٹھمرو' ٹھمرو سب سیراب ہوں گے۔

ابو قنادہ کہتے ہیں میرے اور رسول اللہ ملٹا کے بغیر سب نے پی لیا تو رسول اللہ ملٹا کیا نے بیجھے فرمایا پیوا میں نے عرض کیا یار سول اللہ ملٹا کیا پہلے آپ میش تو فرمایا دستور ہے کہ پلانے والا بعد میں ہے۔ چنانچہ میں نے پیا اور رسول اللہ ملٹا کیا بعد میں پیا اور برتن میں پانی ای طرح تھا جیسے پہلے تھا اور ہماری تعداد تین صد تھی۔

ابوقادہ حرث بن رجعی انصاری کے شاگرہ عبداللہ بن رباح انصاری کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں ہے حدیث بیان کر رہا تھا تو حضرت عمران بن حصین نے کہا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن رہاج انصاری۔ تو انہوں نے کہا لوگوں کو اپنی بات خوب یاد ہوتی ہے۔ دھیان سے بیان کو میں اس رات ساتوال مخض تھا۔ جب میں بیان کر چکا تو حضرت عمران نے کہا میں سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ بیہ حدیث کی کو یاد نہ ہو گی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مالھیم سفر میں جب رات کو کمیں قیام کرتے تو وائمیں ہاتھ کا تکمیہ بنا گید ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مالھیم سفر میں جب رات کو کمیں قیام کرتے تو وائمیں ہاتھ کا تکمیہ بنا لیت اور صبح کے قریب آرام کرتے تو بازو کھڑا کر کے وائمیں جھیلی پر سر رکھ لیتے کہ زیادہ غفلت کی نیند نہ

۱۸ ام بیہی (ابو علی موصلی شیبان سعید بن سلیمان سبعی) حضرت انس بن مالک دیا ہو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہم نے مشرکین کی طرف آیک لشکر روانہ کیا (جس میں حضرت ابو بکڑ بھی تھے) آپ نے ان کو فرمایا ذرا تیز رفتار اور سبک گام چلو 'وہاں آیک چشمہ ہے آگر مشرکین نے وہاں قبضہ کرلیا تو سخت مشقت اٹھائی بڑے گی۔ انسانوں اور جانوروں کو شدید پیاس ستائے گی۔

حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ مظاہیم کی رفافت میں ہم نو افراد باتی رہ گئے اور آپ نے فرمایا کیا ہم تھوڑی دیر یماں آرام کرلیں بھر قافلہ سے جاملیں گے تو رفقائے سفرنے ''ہاں'' میں جواب دیا تو وہاں آرام کے لئے اتر گئے (انفاقا اس فدر سوئے) کہ سورج کی تمازت سے ہی بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا آگے چلو اور حوائج ضروریہ سے فارغ ہو آؤ۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کسی کے پاس پانی ہے تو ایک صحابی نے کما یارسول اللہ مظاہیم میرے یاس برتن میں کچھ یانی ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ وہ لے آیا تو رسول اللہ مظاہیم نے اسے وونوں ہاتھوں سے چھو کر دعا فرمائی اور صحابہ سے کہا وضو کرد۔ وہ وضو کرتے رہے اور رسول اللہ مٹا پیلے پائی والے رہ اذان اور اقامت کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور پائی والے صحابی کو تاکید کی کہ اسے حفاظت سے رکھنا اس سے عجب بات ظاہر ہوگی۔ پھر آپ رفقاء سمیت چل پڑے۔ راستہ میں ان سے کہا کیا خیال ہے ہمارا قافلہ چشمہ پر قابض ہو گیا ہوگا؟ وہ کھنے لگے اللہ اور اس کا رسول بھر جامتا ہے۔ آپ نے فرمایا قافلہ میں ابو پھڑاور عمر ہیں لوگ رشد و ہدایت میں ہول ہے۔

الفاق ہے اس چھمہ پر کفار قابض ہو گئے اور مسلمان خت پیاس سے دوچار ہوے۔ رسول اللہ طاہیم است معرفی سابی کماں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ یہ ہے یارسول اللہ طاہیم آپ نے فرمایا وہ برتن لاؤ وہ باتی تو اس میں معمولی سابیانی تھا آپ نے فرمایا آؤ۔ پیری چنانچہ رسول اللہ طاہیم آپ نے فرمایا وہ برتن لاؤ وہ باتی وست مبارک سے بانی والے اور لوگ پیتے رہے بمال تک کہ سب لوگ اور جانور خوب سراب ہو گئے، مشکیرے اور برتن بھی بھر لئے پھر رسول اللہ طابیم اور صحابہ کرام گفار کے مقابلے میں آئے تو اللہ تعالی نے تیز ہوا چلائی، مشرکوں کو ہزئیت اور محکست سے دوچار کیا اور مسلمانوں کو فتح سے جمکنار کیا۔ بہتوں کو موت کے گھاٹ اثارا اور بیشتر کو قید کرلیا اور وافر مال نفیمت قبضہ میں کیا اور قافلہ صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔

اثارا اور بیشتر کو قید کرلیا اور وافر مال نفیمت قبضہ میں کیا اور قافلہ صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔

اثارا اور بیشتر کو قید کرلیا اور وافر مال نفیمت قبضہ میں کیا اور قافلہ صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔

کے چھمہ پر پہنچ جاؤ گے، سنوا میرے آنے تک کوئی پانی کو نہ چھوے، رسول اللہ طابیم تشریف لائے تو دو آوی وہاں پہلے پہنچ چکے تھے اور چھمہ جوتی کے تمان کیا تو آپ نے ان کو برا بھلا کما پھرچشمہ سے تھوڑا کیا تی جمع ہو گیا تو رسول اللہ طابیم نے نوب بیا تھر منہ وہو کر مستعمل پانی کو اس میں وال دیا اور چھمہ پانی جمع ہو گیا تو رسول اللہ طابیم نے نوب بیا پھر رسول اللہ طابیم نے فرمایا۔ اے محاذا اگر تیری عمر دراز ہوئی سے خوب بھر گیا اور صحابہ کرام نے خوب بیا پھر رسول اللہ طابیم نے فرمایا۔ اے محاذا اگر تیری عمر دراز ہوئی تو غرب بیر گیا اور گزار بن جائے گا۔

۲۰ زیاد حارث صدائی نے عرض کیا یار سول اللہ ماہیم موسم سرما میں ہمارے کنو کیں کا پانی وافر ہو تا ہے اور ہم وہیں رہائش رکھتے ہیں ' موسم گرما میں اس کا پانی کم ہو جاتا ہے اور ہم مختلف چشموں پر رہائش کیلئے مجبور ہو جاتے ہیں اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں ' ہمارے گرد و نواح کا فر ہیں۔ دعا فرمایے اللہ تعالیٰ ہمارے کنو کیں کا پانی وافر کروے اور ہم سب اسمحے اس پر رہائش پذیر ہوں۔ چنانچہ آپ نے سات کنگریاں منگوا کیں اور ان کو ہاتھ میں مسلا اور ان پر وم کرکے فرمایا ہے لے جاؤ بھم اللہ پڑھ کر ایک ایک کنگری کنو کیں میں ڈال دو۔

صدائی کتے ہیں ہم نے حب فرمان عمل کیا بعد ازیں اس کنوئیں کا قطر اور تبہ نظر نہیں آئی۔ یہ حدیث مند احمد' سنن ابی داؤو' ترندی اور ابن ماجہ میں مخضر ہے اور بیمق کی "دلائل المنبوة" میں طول طویل سے۔

قبا کا کنوال: ۲۱- یہ ق میں ہے کہ یکیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک والله قبامیں تشریف لائے اور کنوکیں کی بابت بوچھا تو میں نے ان کو وہ کنواں بتایا تو حضرت انس نے فرمایا اس کنوکیں کا پانی

ختم ہو جاتا تھا رسول اللہ مطابع نے ایک ڈول پانی تھینچنے کا حکم دیا۔ آپ نے اس سے وضو کیا یا اس میں لعلب ڈالا اور پھروہی مستعمل پانی اس میں ڈال دیا گیا' بعد ازیں اس کاپانی ختم نہیں ہوا۔

وودھ میں برکت کا معجزہ: امام احمد (ردح عربن ذر) مجابد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وہا اللہ فرایا کرتے میں کہ حضرت ابو ہریرہ وہا اللہ فرایا کرتے تھے کہ واللہ! میں اپنا پیٹ بھوک کے مارے زمین سے لگا دیتا (کہ ذرا تسلی ہو جائے) اور جمی بھوک کے مارے پیٹ کر ایشہ پر بیٹھ گیا حضرت ابو بکر گزرے میں نے ان سے ان سے ایک آیت کی تغیر بوجھی اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ جمھے اپنے ساتھ کھانے کے لئے لے چلیں مکروہ ساتھ نہ لے گئے۔

اصحاب صف اسلامی مهمان تھ ان کاکوئی گربار نہ تھا 'جب رسول اللہ طابع کے پاس ہدیہ اور تحفہ آٹاتو اس سے خود کھاتے اور اصحاب صفہ کو بھی بھیج دیتے اور جب صدقہ آٹاتو سارا ان کے پاس ارسال کر دیتے۔ یہ سن کر میں ذرا دل گیر ہوا میری خواہش تھی کہ میں تنا ہو تا تو شب و روز کاگزارہ ہو جاتا 'یہ لوگ آگئے تو میں بی ان کو یہ دودھ پیش کروں گا ان کے بعد میرے لئے کیا بچ گا؟ اور رسول اللہ طابع کی اطاعت بھی ایک تاگزیر امر تھا۔ میں بادل نخواستہ چلا گیاوہ آگئے اور اجازت لے کر گھر میں بیٹھ گئے 'پھر فرمایا ابو ہریرہ! یہ بیالہ اٹھا اور ان کو پلا 'میں کے بعد دیگرے سب کو پلا تا رہا۔ وہ سب سیر ہو گئے پھر میں نے پیالہ رسول اللہ طابع کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اے ہمیلی پر رکھ کر میری طرف ڈگاہ اٹھائی اور مسکرا کر مجھے فرمایا ابو ہریرہ میں نے کہا جی ہاں! فرمایا اب میں اور تم دونوں پینے والے باتی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا در ست یارسول اللہ طابع آپ نے فرمایا تم بیٹھ کر پی لو۔ میں نے پی لیا تو پھر جھے برابر کھتے رہے اور پی اور پی بالا خرا یا رسول اللہ طابع آپ بیٹ میں گئوائش نہیں۔

پھر آپ نے فرمایا اب مجھے دے دو چنانچہ آپ نے باقی ماندہ دودھ نوش فرمالیا۔ اس کو امام بخاری اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحح کما ہے۔

۲- امام احمد (ابوبكربن عياش ور) حضرت ابن مسعود في بيان كرتے بين كه ميس عقب بن ابى معيط كى بكريوں كا چروام تقال رسول الله طابيع اور حضرت ابو بكروالله ميرے پاس آئے اور فرمايا كيا تممارے پاس دودھ ہے؟ ميں

نے عرض کیا دودھ تو ہے مگر میں اس کا امین ہوں۔ پھر رسول الله مالیکام نے فرمایا کوئی الیم بحری ہے جس سے نرنے جھتی نہ کی ہو اور گابھن نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ میں نے بٹھ بری آپ کی خدمت میں پیش کی آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ چھیرا اور دودھ اتر آیا۔ ایک برتن میں دوھا' خود پیا اور حضرت ابو بر کو پلایا۔ پھر تھنوں سے کہاسمٹ جاؤ چنانچہ وہ سمٹ گئے۔

پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے بھی وہ وظیفہ بتادیجے، آپ نے میرے سریر ہاتھ مجھرا اور فرمایا بچے! تجھ پر خدا کی رحمت ہو' تو تعلیم یافتہ ہے۔ اور بیہتی میں ہے کہ میں نے تنا آپ سے ستر سورتیں یاد کیں 'کوئی میرا ہم سبق نہ تھا۔

س- بہتی میں ہے کہ سفر جرت میں جب رسول الله طابع ام معد کے خیمہ کے ماس پنیے تو آپ نے اس سے گوشت اور وودھ خریدنے کا ارادہ کیا لیکن اس کے پاس سے نہ تھا اس کے خیمہ میں ایک بکری دیکھی اور آپ نے پوچھا یہ بمری کیسی ہے؟ اس نے کمایہ اتنی کمزور ہے کہ ربوڑ کے ساتھ چراگاہ تک بھی نہیں جا سمتی' آپ نے فرمایا سے کھ دودھ بھی دیت ہے اس نے کہا ہے اس قابل ہی نہیں۔ پھر رسول الله مال علم نے فرمایا اس كا دوده وهونے كى اجازت ہے؟ تو اس نے كما أكر اس كا دوده ہو تو دوھ ليج ي ينانچ رسول الله الله الله الله الله مری کو پاس منگوایا اس پر ہاتھ چھیرا اور وعاکی چربسم الله ردھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ چھیرا اور برا برتن معكوايا جو آثم نو افراد كے سيراب كرنے كو كافى تھا بكرى نے اپنے پاؤل دوہے كے لئے كھيلا ويے اور جگالى شروع کر دی اپ نے دودھ دوھ کر برتن بھر دیا۔ سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، پھراپنے رفقا کو، آخر میں خود پیا۔ اس کے بعد وہ برتن دوبارہ دودھ دوھ کر بھردیا اور ام معبد کو دے دیا اور خود سفرر روانہ ہو گئے۔ ٣- امام احمد مقداو بن اسود سے بيان كرتے ہيں كه ميں اپنے دو رفيقوں كے ساتھ مدينہ منورہ ميں آيا ممام صحابہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا لیکن کسی نے بھی جاری کفالت اور مهمانی کا بار برواشت نہ کیا۔ بالاخر رسول الله طابيع كى خدمت مين حاضر موئ اور سارا ماجرا سنايا، آب جمين اين گفر لے كئ وبال جار مجموال بندھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا مقداد! ان کا دودھ دوہ کر اس کے چار حصہ کرو اور ہر ایک کو اس کا حصہ وے دیا کرو۔ چنانچہ ہم دودھ کا اپنا حصہ فی لیتے اور رسول الله مالیم کا حصہ رکھ دیتے۔

ایک رات میں نے رسول الله مالی کا حصد رکھ دیا اور خود بستر پر لیٹ گیا اور میرے دل میں آیا کہ رسول الله علی انسار کے بال آتے ہیں اور وہ آپ کی خاطر نواضع کرتے ہیں' لنذا آپ کو اس وودھ ک ضرورت نہیں آگر میں بید دودھ پی لول تو کیا ہرج ہے بید خیال برابر میرے دل میں رما اور میں نے بید دودھ اٹھا كرني ليا جب ميں في چكا تو ميرے ول ميں آياكه رسول الله طابط بھوكے بياسے تشريف لائيس كے اور بياله **خالی ب**ا کر (بدوعا دیں گے) اسی تھکش میں کپڑا اوڑھ کرلیٹ گیا۔ رسول اللہ ٹاھیم تشریف لائے اور آواز سے ملام کما (جو جاگتے کو سنے اور سوتے کو نہ سنے) پھر پیالے کو خالی پاکر ' آسان کی طرف مرمبارک اٹھا کر دعا فرائی الی جس نے مجھے کھلایا ہے اے کھلا اور جس نے مجھے پلایا ہے اسے بار

ب دعاس كريس بسترے اٹھا اور ہاتھ ميں چھري لي كه ان بكريوں ميں سے جو زيادہ فريہ ہو اسے ذرج

کروں 'گر میرا ہاتھ ایک بکری کے تھنوں پر پڑا تو معلوم ہوا کہ ان میں دودھ بھرا ہوا ہے چنانچہ سب کو شؤلا تو معلوم ہوا کہ بن میں دودھ دوھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا معلوم ہوا کہ سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے ' چنانچہ میں نے دودھ دوھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے پوچھا مقداد کیا قصہ ہے؟ میں نے عرض کیا پہلے دودھ نوش فرمایئے بعد میں قصہ ہتاؤں گا' آپ جب خوب سیر ہو گئے تو باقی ماندہ میں نے پی لیا پھر آپ کو سارا ماجرا سایا تو رسول الله مالی ماندہ میں نے فرمایا ہو کی ہے۔ اور کہو میں نے پھروضاحت سے ہتایا تو آپ نے فرمایا یہ برکت آسمان سے نازل ہوئی ہے۔

۵- ابوداؤد طیالسی (زہیر' ابو اسمان) بنت حباب سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے آنحضور مظامیم کی خدمت میں
 ایک بحری پیش کی آپ اسے دو ہے لگے تو فرمایا کوئی برا برتن لاؤ۔ میں نے آٹا گوندھنے کا لگن پیش کیا آپ نے اس میں دوھ کر لبالب کر دیا اور فرمایا خود ہیو اور اپنے ہمسایہ کو پلاؤ۔

۲- امام بہتی چھ واسطہ سے حضرت نافع را ہے سیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ما ہینم کے ہمراہ سفر میں قریباً چار سو اشخاص سے اور ہم ایسے مقام پر ٹھسرے جمال پانی نہ تھا اور سب شدت پیاس سے مضطرب سے اور رسول اللہ ما ہی ہوگئے کے سامنے رسول اللہ ما ہی ہوگئے۔ آپ نے اس شکوہ سے گریزال سے چہ دینانچہ ایک سینگوں والی بکری آگر رسول الله ما ہی سامنے کھڑی ہوگئے۔ آپ نے اسے دوھ کر آپ پیا اور سب کو خوب پلایا اور فرمایا نافع! اسے قابو کر لو اور جھے امید ہوگئے۔ آپ نے اس کی حفاظت نہ کر سکو گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے رسی سے باندھ دیا۔ پھر میں رات کو اٹھا تو ہے کہ تم اس کی حفاظت نہ کر سکو گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے رسی سے باندھ دیا۔ پھر میں رات کو اٹھا تو اسے نہ پایا اور خالی رسی پڑی ہوئی پائی۔ پھر میں نے رسول اللہ ما ہی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سایا تو رسول اللہ ما ہی خالی سے غریب تو رسول اللہ ما ہی اس کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سایا تو رسول الله ما ہی ہوئی پائی۔ پھر میں لیا تھا وہی لے گیا ہے۔ یہ حدیث سند و متن کے لحاظ سے غریب

2- امام بیمتی (ابوسعید مالینی ابواحد بن عدی ابن عباس بن محد بن عباس احد بن سعید بن ابی مریم ابو حفس ریاحی عامر بن ابی عامر الخراز ابو عام وسی الی ابی برسے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیط نے فرمایا بحری کا دوھ لاؤ جبکہ بحری کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اٹھا و یکھا تو بحری ہو اور اس کے تھنوں میں دودھ ہے۔ میں نے اسے دوھ کراس کی حفاظت کرنے کی تاکید کی۔ ہم سواریوں کی تگہداشت میں مشغول ہو گئے اور وہ گم ہوگئ میں نے رسول الله طابع کی تاکید کی۔ ہم سواریوں کی تگہداشت میں مشغول ہو گئے اور وہ گم ہوگئ میں نے رسول الله طابع کی کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اس کا مالک ہے جو اسے لے گیا ہے۔ بیہ حدیث نمایت غریب ہے اور اس کی سند میں مجمول راوی ہیں۔

کھی کے متعلق معجزات: حافظ ابو علی (شیان محربن زیاد برحی ابی طلال انس) حضرت ام سلیم سے ابیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بکری کے گئی کا ڈبہ بھر کر ربیبہ کے ہاتھ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں یہ کمہ کر پہنچا دیا کہ یہ گئی ام سلیم نے آپ کے لئے ارسال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ڈبہ خالی کر دو چنانچہ وہ خالی ڈب گھر لے آئی اس وقت ام سلیم گھرییں نہ تھیں اور ربیبہ نے وہ ڈبہ ایک کھونٹی سے لئکا دیا۔

سيرت النبى مكويط

ہوئیں اور عرض کیایارسول اللہ طابیخ میں نے اس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں گھی کا ڈبہ ارسال کیا تھا آپ نے فرمایا بالکل وہ آئی تھی اور لائی تھی تو ام سلیم نے کہا واللہ! وہ تو اب لبالب بھرا ہوا ہے پھر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا اے ام سلیم! اس میں تعجب کی کیابات ہے؟ تم نے اللہ کے نبی کو کھلایا اس نے تہمیں کھلایا۔ جاؤ' خوب کھاؤ وہ کہتی ہیں میں نے گھر آگر اس سے گھی استعمال کے لئے نکالا اور ہم اس ڈبہ سے مسلسل ایک ماہ یا وہ اہ کھائے رہے۔

۲- امام بہقی آٹھ واسطوں سے ام اوس بہذیدہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے گھی صاف کر کے ڈبہ میں ڈالا اور رسول اللہ سلھیلم کی خدمت میں پیٹر کیا آپ نے اسے قبول فرمالیا اور معمولی سا ڈبہ میں باتی رہنے دیا اور اس میں آپ نے دم کیا اور خیر و بر سے کی دعا کی اور مجھے واپس لوٹایا تو وہ گھی سے لبریز تھا میں سمجھی کہ رسول اللہ سلھیلم نے میرا بدیہ قبول نہیں فرمایا میں واویلا اور چین چلاتی ہوئی آئی اور عرض کیا یارسول اللہ ملھیلم سمجھ کے دعا قبول ہو چکی ہے اور اسے فرمایا جاؤ میں تو آپ کے کھانے کے لئے لائی تھی۔ رسول اللہ ملٹھیلم سمجھ کئے دعا قبول ہو چکی ہے اور اسے فرمایا جاؤ کھاؤ اور برکت کی دعا کرو چنانچہ وہ رسول اللہ ملٹھیلم کی زندگی کے بعد حضرت علی اور امیر معاوید کے دور تک اس سے کھاتی رہیں۔

سو۔ امام بہتی حضرت ابو ہریرہ ہے بیان کرتے ہیں کہ دوس قبیلہ کی خاتون ام شریک رمضان میں مسلمان ہو کیں اور سفر ہجرت کے دوران ایک یمودی سے پانی مانگا اس نے کما یمودیت اختیار کر لو تو پانی ملے گا۔ چنانچہ اس نے خواب میں پانی بیا وہ بیدار ہو کیں تو بالکل سیر تھیں جب رسول اللہ مطبیع کی بارگاہ میں آئیں اور بیہ قصہ شایا تو آپ نے اے خطبہ کی دعوت دی گراس نے خود کو کمتر سمجھ کر عرض کیا آپ جس سے چاہیں نکاح کر دیں چنانچہ آپ نے اس کا نکاح زید سے کر دیا اور اسے تمیں صاع جو کا غلہ دیا اور کما اسے کھاؤ اور مابو نہیں۔

اس نے رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں جارہ ہے ہاتھ گھی کا ڈبہ ارسال کیا آپ نے خالہ ڈبہ ارسال کر خوب ارسال کر فرہ ایس کے فرہایا کہ اس کو بند کئے بغیر لٹکا وے ام شریک نے دیکھا تو وہ گھی سے لبریز ہے اس نے جارہ سے کہا میں نے تجھے یہ گھی رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں پہنچانے کے لئے کہا تھا اس نے کہا میں تو ابھی وے کر آئی ہوں یہ تذکرہ رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں پہنچانے کے لئے کہا تھا اس نے کہا میں تو ابھی دے اس کا منہ بند کیا تو وہ ختم ہو گیا اس طرح انہوں نے جو مائے تو وہ بھی پورے ۱۳ صاح ہوئے ذرا بھی کم نہ ہوئے۔

\*\*\* امام احمد ام مالک بھزیمہ سے بیان کرتے ہیں کہ ام مالک بھیشہ ایک برتن میں رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں گھی تحفہ ارسال کیا کرتی تھیں اور جب ان کے بچے سالن مانگتے اور سالن نہ ہو آتو وہ اس برتن کو جس

یں سی حقہ ارسال لیا رہی سیں اور جب ان سے بیچ سامن ماسے اور سامن نہ ہو ما کو وہ اس برمن کو بس میں تحفہ بھیجا کرتی تھیں اٹھالاتیں اور بقدر ضرورت گھی نکل آبا۔ ایک دن انہوں نے وہ برتن نچوڑ لیا اور وہ ختم ہو گیا اور رسول اللہ طابیط سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اسے نچوڑ لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو نہ نچوڑتی تو اس سے بھیشہ کھی نکاتا رہتا۔

عرض کیا بی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس تو نہ مچوڑی تو اس سے بھیشہ تھی تھیا رہتا۔ ۵۔ امام احمہ' حضرت جابر دیاٹھ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مخص نے آپ سے غلہ مانگا آپ نے اس کو آدھاوسق جو دیئے۔ اس میں سے وہ روزانہ اپنے 'اپنی بیوی اور مہمان کے لئے نکالٹا رہا۔ پھراس نے ایک دن ملیا تو وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ اس نے رسول اللہ مطابیع کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہ تولتے تو ہمیشہ ختم نہ ہو تا اور برابر موجود رہتا۔ بیہ دونوں روایات امام مسلم نے عن ابی الزبیر عن جابر بیان کی ہیں۔

ابو طلحة انصاری کے گھر میں مجرانہ وعوت: امام بخاری، حضرت انس بن مالک وہ ہے ہیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ اور الله ہو گا ہے کہ اسلیم سے کما ہے کہ جھے آخضور طابیع کی ضعیف آواز سے معلوم ہو آ ہے کہ آپ بھو کے ہیں، تہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دے کرجو کی چند روٹیاں دو پٹے میں لپیٹ کر جھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا میں روٹیاں لے کر آیا تو آپ مسجد میں صحابہ کے ساتھ تشریف فراشے میں ان کے پاس کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا کیا ابو طلحہ نے تہمیں بھیجا ہے، میں نے کہا جی ہاں! رسول الله طلحہ نے سب سے کہا اٹھو! اور وہ سب ابو طلحہ کے مکان پر تشریف لے آئے، میں نے ابو طلحہ کو ان کی آمد کی خبر دی تو ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا رسول الله طلحہ کے اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ابو طلحہ نے رسول الله طلع کیا کا استقبال کیا اور آخضور طابح ہا ابو طلحہ کے ہمراہ گھر میں آئے اور ام سلیم سے کہا جو کچھ تہمارے پاس اللہ طابح کیا کہ کہا اور ام سلیم سے کہا جو کچھ تہمارے پاس اس میں گھی کا برتن انڈیل دیا اور وہ مالیدہ بن گیا پھر رسول الله طابح نے ان پر پچھ پڑھا اور فرمایا وس آدمیوں کو بلاؤ' وہ شکم سیر ہو کر چلے گئے اور پھر دس آدمیوں کو بلایا۔ وہ بھی کھا کر چلے گئے' اس طرح ستریا ای آدمیوں نے کھایا۔

٧- ابو علی (بدبہ بن خالد مبارک بن فضالہ ، بجراور ثابت بنانی) حضرت انس وہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رسول الله طاقیظ کی بھوک دیکھ کر ام سلیم کے پاس آئے اور کہا رسول الله طاقیظ بھوکے ہیں تیرے پاس پچھ کھانے کو ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس قریباً ایک مدجو کا آٹا ہے تو ابو طلحہ نے کہا کھاتا تیار کرو ، ہم رسول الله طاقیظ کی دعوت کرتے ہیں۔ کھانا تیار کرکے حضرت انس کو کہا رسول الله طاقیظ کو بلا لائے۔ حضرت انس کی طاقیظ کی دعوت کرتے ہیں۔ کھانا تیار کرکے حضرت انس کو کہا رسول الله طاقیظ کو بلا لائے۔ حضرت انس کے جس میں رسول الله طاقیظ کے پاس آیا اور آپ ایک جماعت میں تسے جو غالبائی (۸۰) سے زائد اشخاص تھے ، میں رسول الله طاقیظ کے پاس آیا اور آپ ایک جماعت میں تسے جو غالبائی (۸۰) سے زائد اشخاص تھے ، میں نے عرض کیا ابو طلحہ آپ کی دعوت کر رہے ہیں۔ آپ نے سب صحابہ سے کہا آؤ میں گھرا کرواپس پلٹا اور تایا کہ رسول الله طاقیظ صحابہ سمیت تشریف لا رہے ہیں تو ابو طلحہ نے کہا رسول الله طاقیظ کو ہمارے گھر کا ہم سے زیادہ علم ہے۔

ابو طلحہ نے آپ کا استقبال کیا اور کہا ہمارے پاس تو یمی چند روٹیاں ہیں جو ام سلیم نے آپ کے لئے ابھی تیار کی ہیں' آپ نے لئے ابھی تیار کی ہیں' آپ نے ہما دی چنانچہ ابھی تیار کی ہیں' آپ نے کہا ''کچھ ہے تو'' چنانچہ انہوں نے ڈبہ نچوڑا اور رسول اللہ مٹاہیم نے انگشت سے روٹیاں چڑیں اور وہ خشہ ہو گئیں اور چھول گئیں' آپ نے لیم اللہ پڑھی اور وہ اس قدر پھولیں کہ پرات بھر گئی تو آپ نے فرمایا وس افراد کو بلاؤ وہ آئے تو

آپ نے پرات کے وسط میں دست مبارک رکھا اور فرمایا ہم اللہ پڑھ کر کھاؤ ای طرح دس دس کی ٹولی کھائی رہی حتی کہ اسی (۸۰) سے زائد اشخاص نے کھانا کھایا اور کھانا اسی طرح تھا جس طرح شروع میں تھا۔

سا۔ امام احمد 'عبداللہ بن غبر' سعد بن سعید بن قیس کتے ہیں کہ مجھے حضرت انس ویا ہونے نے بتایا کہ ابو طلحہ نے مجھے رسول اللہ سالیم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ کو بلا لاؤں میں آیا اور رسول اللہ سالیم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے آپ نے مجھے دیکھا اور میں نے شرماتے ہوئے کہا ابو طلحہ یاد کر رہے ہیں آپ نے مسب کو کما چلو تو ابو طلحہ نے کما یارسول اللہ میں نے تو صرف آپ کے لئے ہی کھانا تیار کیا ہے پھر رسول اللہ طالحہ کے مس کیا اور خیرو برکت کی دعا کی اور فرمایا دس صحابہ کو اندر بلاؤ چنانچہ اس طرح دس دس کھانے رہے اور سب سیرہو گئے اور کھانا جوں کا توں رہا اور امام مسلم نے بھی اس کو سعد بن سعید سے بیان کیا ہے۔

سام مسلم (عبد بن حید خالد بن مخلد 'محہ بن موی' عبداللہ بن ابی طلہ) حضرت انس خوالم مسلم اسلم مسلم (عبد بن حید بن معید سے بیان کیا ہے۔

ابو معلی موصلی (محد بن عباد کی عبار کی معاویه بن ابی مردو عبدالله بن عبدالله بن ابی طحه عبدالله) ابی طحه الله عبیان
 ۱۹ مام احمد (علی بن عاصم مصین بن عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن بن ابی لیل) حضرت انس دی الله سے حسب سابق بیان کرتے ہیں مگر اس میں دو مدجو کا تذکرہ ہے۔

2- باب الاطعمه میں امام مسلم نے بھی ابن ابی لیل سے میں روایت بیان کی ہے اور اس میں ہے کہ ابو طلحہ فیام سلیم کو کما کہ رسول اللہ طاحیا کے لئے خاص کھانا تیار کرے۔

۸۔ ابو علی (شجاع بن مخلد' وهب بن جرین' جریز بن بزید' عرو بن عبداللہ بن ابی طلی ) حضرت انس بن مالک ویٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے رسول اللہ مٹھیلم کو معجد میں لیٹے ویکھا آپ بے چینی سے کروٹ بدل رہے تھے گھر آگرام سلیم کو یہ کیفیت بتائی تو اس نے روٹی پکائی اور ججھے ابو طلحہ نے کما جاؤ رسول اللہ مٹھیلم کو بلالاؤ میں آیا تو آپ صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ مٹھیلم ابو طلحہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ آبو ابو طلحہ کے پاس آیا اور بنایا کہ رسول بلا رہے ہیں۔ آب چل بڑے اور صحابہ کو بھی ساتھ لیا اور میں دوڑ تا ہوا ابو طلحہ کے پاس آیا اور بنایا کہ رسول اللہ مٹھیلم صحابہ سمیت تشریف لا رہے ہیں۔ ابو طلحہ نے استقبال کر کے عرض کیا وہ تو صرف ایک روٹی ہے تو اللہ مٹھیلم سے بند فرمایا اللہ تعالی اس میں برکت کرے گا۔ آپ کی خدمت میں ایک برتن میں روٹی چیش کی گئ فرمایا آپ نے فرمایا اللہ تھی بھی لایا گیا آپ نے انگل سے روٹی کو تر کر کے فرمایا کھاؤ چنانچہ وس وس کر کے سب کے کھالیا پھر رسول اللہ مٹھیلم' ابو طلحہ' ام سلیم اور میں نے بھی تناول کیا اور باتی ماندہ کا تحفہ ہمسایہ کو دیا۔

باب الاطعمد میں مسلم میں بھی یہ عمروبن عبداللہ سے مروی ہے۔

9- المام احمد (یونس بن محمر عباد بن زید ، بشام ، محمد بن سرین) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم نے نصف مد جو پیس کر اس میں کچھ تھی ڈال کر حلوہ سا تیار کیا اور مجھے رسول الله طابیع کو بلانے کے لئے بھیجا۔ میں آیا تو آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے ، آپ نے فرمایا میں اور میرے رفقا آرہے ہیں۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام سمیت اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے ابو طلحہ کو کما رسول الله طابیع صحابہ سمیت چلے آرہے ہیں۔ ابوطلحہ نے فورا رسول الله طابیع کے پاس پہنچ کر عرض کیا یہ تو معمولی سا ہریرہ ام سلیم نے آپ کے لئے تیار کیا تھا پھر آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فرمایا دس دس آکر کھاتے جاؤ چنانچہ چالیس اشخاص نے خوب سیر ہوکر کھالیا اور وہ اس طرح موجود تھا۔

ا۔ باب الاطعمہ میں امام بخاری نے حضرت انس سے ہشام بن محمد' جعد ابی عثمان' ابو ربیعہ کے حوالہ سے بیا نقل کیا ہے۔ بیا نقل کیا ہے۔

اا۔ ابو یعلی موصلی (عمر بن ضحاک' ابوہ' اثعث حرانی' محد بن سرین) حضرت انسٹ بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ مالھیم کے ہاں کھانا نہیں ہے اس نے مزدوری سے ایک صاع جو حاصل کئے اور ام سلیم نے اس کا خطیفہ اور حلوہ بنایا اور اس نے بیہ طویل حدیث بیان کی ہے۔

۱۱- امام احمد (یونس بن مجر عرب بن میمون نفر بن انس) حضرت انس شخیران کرتے ہیں کہ مجھے ام سلیم نے بیام رسول اللہ مٹائیلم کی خدمت میں بھیجا کہ اگر آپ ہمارے ہاں کھانا تاول فرمائیں تو زہے قسمت میں بھیجا کہ اگر آپ ہمارے ہاں کھانا تاول فرمائیں تو زہے قسمت میں نے کما اٹھو! دیا تو آپ نے کما ہم اور جو لوگ ہمارے پاس ہیں میں نے کما جی ہاں! آپ نے حاضرین مجلس سے کما اٹھو! چلو! میں پریشان سا ام سلیم کے پاس آیا تو ام سلیم نے بوچھا آئس کیا پیغام لائے ہو۔ میرے جواب سے قبل رسول اللہ مٹائیلم تشریف لے آئے تو ام سلیم سے بوچھا تھی ہے؟ اس نے عرض کیا ڈب میں پچھ ہے آپ نے فرمایا وہ نے آئ اس کا منہ کھول کر آپ نے (بسم الله الله ماعظم فیہ اللبوکته) پڑھا اور فرمایا اس کو خلط کر دو اس کے بعد رسول الله مٹائیلم کے خوالے کر دیا کہ خود کھاؤ اور ہمایہ کو کھلاؤ۔

مسلم نے باب الاطعمه میں بد روایت یونس بن محمد موذب سے بیان کی ہے۔

ساا۔ ابو القاسم بغوی (علی بن مدین عبد العزیز بن محمد در اور دی عمرو بن یجی بن عمارہ انصاری ماذنی کی بن عمارہ)
حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے حلیم تیار کیا اور ابو علی نے کہا بیٹا! جاؤ
رسول اللہ مطابع کو بلاؤ میں آیا تو آپ صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا اباجی آپ
کو دعوت میں بلا رہے ہیں۔ آپ نے سب حاضرین سے کہا چلو۔ جب میں نے آپ کے ہمراہ سب کو آتے
دیکھا تو فور آ دوڑ کر عرض کیا اباجی! رسول اللہ مطابع سب حاضرین سمیت تشریف لا رہے ہیں۔

ابو ملحہ نے اٹھ کر دروازے پر آنحضور ملھیم کا استقبال کرے عرض کیا معمولی ساکھانا تھا۔ آپ نے فرمایا لاؤ اللہ تعالی اس میں فیرو برکت کرے گا۔ رسول اللہ طلعیم نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور دعا فرما کر کما دس دس اشخاص آتے جائیں چنانچہ اس طرح اس (۸۰) اشخاص نے کھانا تناول فرمایا۔ یہ روایت باب الاطعمہ میں امام مسلم دراوردی سے قعنبی کی معرفت بیان کرتے ہیں۔

۱۳ ملم مسلم باب اطعمه میں (حرملہ 'ابن وہب' اسامہ بن زید کیش' یعقوب بن عبداللہ بن ابی طله) حضرت انس وہ اللہ سے سابق روایت کے موافق بیان کرتے ہیں۔

فا کرہ : یہ معجزہ حفرت انس سے مختلف طرق اور اسانید سے مروی ہے جو حد تواتر کو پینچتے ہیں۔ حضرت انس سے ان کے بیٹے نضو کے علاوہ ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن ابو طلحہ انصاری کے پانچ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز بیٹے اسحاق' عمرو' یعقوب' عبداللہ اور بکر بیان کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ثابت بنانی' جعد ابو عثان' ہشام بن محمہ'

شان بن ربید کیلی بن عماره بن ابی حسن انصاری بھی بیان کرتے ہیں۔ فروہ خندق میں معجزانہ وعوت : بخاری شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے بیان ہے کہ جب فندق کی کھدائی ہو رہی تھی میں نے ویکھا کہ رسول اللہ مطابع سخت بھوکے ہیں۔ میں نے آگر بیوی سے یو چھا فہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے ایک صاع جو نکالے اور گھر میں ایک بکری تھی جس کو میں نے ذریح کیا۔ اس نے آٹا پیس کر تیار کیا اور گوشت ہانڈی میں ڈال دیا اور میں آنحضور کو لینے کے لئے چلا آیا ہوی نے کما آپ کے ساتھ اور لوگوں کو لا کر رسوانہ کرنا۔ چنانچہ حضرت جابر گتے ہیں میں نے چیکے سے آپ کے كان ميس كما ميس نے كھانے كا انظام كيا ہے' آپ چند اصحاب كے ساتھ تشريف لے چلئے۔ آپ نے يہ س كر

نام اہل خندق کو کما' آؤ جابر نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ پھر فرمایا میرے آنے تک ہانڈی نہ ا <sup>ت</sup>اری جائے اور روفی نہ کیے۔ رسول اللہ مٹایم تمام لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ میں نے گھر میں آکر بتایا تو بیوی نے برا بھلا کما میں نے کمامیں نے تہاری بات کی تعمیل کی ہے چنانچہ آپ آئے تو یوی نے آٹا آپ کے سامنے پیش كيا، آپ نے اس ميں لعاب وہن ڈالا اور بركت كى دعاكى اس طرح بانڈى ميں بھى لعاب مبارك ملا ديا اور خير

الدی کو بنچے اتارے بغیر سالن ڈالو ، قربیا ایک ہزار آدمی تھے (سب کھا کرفارغ ہو گئے) کیکن ہانڈی اور آٹے یں کوئی کی نہ تھی۔

، مرکت کی دعا ک۔ بعد ازیں آپ نے فرمایا کسی روٹی پکانے والی کو بلاؤ جو تمہارے ساتھ مل کر روٹی پکائے اور

العجائب الغربيب : مين عافظ ابو عبدالرحن بن محمد بن منذر بروى معروف به يشكر ايك عجيب وغريب اقصه نقل کرتے ہیں کہ (محمد بن علی بن طرخان محمد بن مرور ' ابو برزہ ہاشم بن ہاشم در بیت الله ' ابو کعب بداح بن سل مارى مدنى مصيعه مين (جو بارون رشيد كے تكم سے بغداد مين منتقل ہو يك ينے) مل بن عبدالرحمان بن كعب بن مالك، رالرحن عب بن مالک ے نقل کیا ہے) حضرت جابر بن عبداللہ نے رسول الله مظیم کے چرو مبارک سے ا محسوس کی اور گھر آگر بکری ذریح کر کے اس کو پکایا اور پھراس کا ثرید بناکر رسول اللہ طابیع کی خدمت اللياتوآپ نے اسے کما کہ سب انصار کو بلالاسيئے چنانچہ وہ گروہ در گروہ آتے رہے اور سب کھا کر چلے ، اور کھانا بدستور ای طرح موجود تھا۔ ہاں رسول اللہ طابيم نے تاكيد فرمائي تھي كہ كوشت كھاتے وقت بدى یہ تو ٹیس چنانچہ آپ نے سب بڑیوں کو جمع کرکے ان پر دست مبارک رکھااور دعاکی اور بکری کان جھاڑتی أن اٹھ كھڑى ہوئى تو آپ نے حضرت جابڑے كماائي بكرى لے جاؤ اللہ تعالى اس ميں بركت كرے۔ جابر ل بیں میں اے پکڑ کر گھرلے آیا اور وہ راستہ میں مجھ سے کان چھڑا رہی تھی' مجھے بیوی نے کہا جابر! میہ کیا ؟ میں نے کما واللہ! یہ ہماری بری ہے جو ہم نے رسول اللہ المعظم کے لئے ذریح کی تھی آپ نے اللہ تعالیٰ وعاکی اور الله تعالی نے زندہ کرویا یہ س کراس کی بیوی نے تین بار کما دمیں شادت وی ہول کہ وہ الله تعالى كے رسول بيں۔"

ت ولیمہ میں اعجاز: ابو علی اور باغندی ' (غیبان ' محم بن سینی بعری ) فابت بنانی کتے ہیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت انس سے عرض کیا کوئی عجیب واقعہ سائے تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ مالی کے دس سال خدمت کی ہے آپ نے جھے کی غلط کام پر برا بھلا نہیں کہا۔ جب رسول اکرم مالی کے ان زینب بنت جھش سے شادی کی تو جھے میری والدہ نے کہا بیٹا رسول اللہ مالی کے شادی کی ہے 'معلوم نہیں آپ کے ہال کھاتا ہے یا نہیں' تھی کا ڈبد لاؤ۔ میں نے تھی اور کھجور والدہ کے سامنے پیش کی تو اس نے دونوں کو ملا کرمالیدہ بنا ویا اور جھے کہا رسول اللہ مالی ایک گوشے میں رکھ دو اور ابو بکر' عمر' علی اور عثمان رضی اللہ عنم اور ویگر صحابہ کو پاس حاضر ہوا تو فرمایا یہ کھانا ایک گوشے میں رکھ دو اور ابو بکر' عمر' علی اور عثمان رضی اللہ عنم اور ویگر صحابہ کو بالا لاؤ جو لوگ معجد میں ہیں جان کو بھی بلا لاؤ اور جو مخص راستے میں ملے اسے بھی لیتے آنا۔ حضرت انس شاف کہ کھانا معمولی اور تھوڑا ساہے اور دعوت بے شار لوگوں کی ہے۔ چنانچہ گھر کا صحن اور کمرہ سب بھر گئے تو آپ نے فرمایا وہ برتن لاؤ میں نے وہ برتن آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے اس میں اور کھانا موجود تین انگلیاں ڈالیس تو کھانے میں اضافہ ہونے لگاوہ سب کھا کرواپس چلے گئے تو برتن میں اس قدر کھانا موجود تین میں سے ابو تحزہ انس شے دریافت کیا کہ کتنے افراد کھا گئے؟ تو انہوں نے کہا ای یا کا اشخاص شاب کہتے ہیں میں نے ابو تحزہ انس شے دریافت کیا کہ کتنے افراد کھا گئے؟ تو انہوں نے کہا ای یا کا اشخاص شاب کھتے ہیں میں نے ابو تحزہ انس شے دریافت کیا کہ کتنے افراد کھا گئے؟ تو انہوں نے کہا ای یا کا اشخاص شاب کھتے ہیں میں نے ابو تحزہ انس شے دریافت کیا کہ کتنے افراد کھا گئے؟ تو انہوں نے کہا ای یا کا اشخاص شخصے

ایک مدجو میں جیرت انگیز اضافہ: جعفر بن محمد فریائی (عثان بن ابی شیب عاتم بن اساعیل انیس بن ابی علی مدجو میں جیرت انگیز اضافہ: جعفر بن محمد فریائی (عثان بن ابی شیب عاتم بن اساعیل انیس بن ابی کا علم فرمایا بین ان سب کو خلاش کرکے رسول الله مالی بی اجازت ملاب کی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی پھر ہمارے سامنے ایک برتن میں کھانا رکھا جو قریباً ایک مدجو سے تیار ہوا ہوگا۔ رسول الله ملی بی اس میں وست مبارک رکھ کر فرمایا ہم الله کرکے کھاؤ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا اور رسول الله ملی بی کھانا ہمارے سامنے رکھتے وقت یہ فرمایا ہم ہمارے گھر میں صرف میں کھانا ہے۔ حضرت ابو ہمریرہ شاہد کر ریافت ہوا جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو کتنا بی رہا فرمایا اس قدر باقی جتنا پہلے تھا البت اس پر انگلیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔

حضرت ابو ابوب برالا مردا 'ابو محمد حضری) حضرت ابوابوب عبیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مطبیع اور حضرت ابوابوب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مطبیع اور حضرت ابوبوب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مطبیع اور حضرت ابوبوب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مطبیع اور حضرت ابوبوب کی دعوت کی اور صرف اسی قدر کھانا تیار کیا میں رسول الله طبیع کو لینے آیا تو فرمایا انسار میں نے کچھ اپکیاہٹ معززین کو بلا لاؤ اور مجھے یہ شاق گزرا کہ میرے ہال اس کے سوا اور کھانا نہ تھا اور میں نے کچھ اپکیاہٹ محسوس کی تو دوبارہ فرمایا تمیں معزز انساری بلا لاؤ۔ وہ تشریف لے آئے وہ کھا چکے تو انہوں نے آپ کی رسالت کا اقرار اور پھر بیعت کی پھر فرمایا ساٹھ معززین انسار کو بلاؤ ابوابوب کیتے ہیں مجھے ساٹھ اشخاص بلانے میں تھا۔ وہ بھی آئے اور شکم سیرہو کر کھا گئے اور جانے سے پہلے میں تردو نہ تھا جس قدر تمیں اشخاص بلانے میں تھا۔ وہ بھی آئے اور شکم سیرہو کر کھا گئے اور جانے سے پہلے وہ بھی آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور بیعت کر کے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا نوے انساری اور بلا لاؤ ان کو دہ بھی آپ کی رسالت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بلایا وہ بھی کھا چکے اور جانے سے قبل آپ کی رسالت کے اقراری ہوئے اور بیعت کی الغرض اس معمولی طعام سے ایک سو ای انصاری شکم سیر ہوئے۔ یہ حدیث سند اور متن دونوں لحاظ سے نمایت غریب ہے اور امام بہمتی نے بھی اس کو عبدالاعلی سے بیان کیا ہے بذریعہ محمد بن ابی بکر مقدی۔

چنانچہ حضرت حسن یا حضرت حسین کو رسول اللہ طابع کی خدمت میں بھیجا اور آپ والیں چلے آئے تو عرض کیا کچھ تحفہ ہمسایہ سے آیا تھا وہ میں نے آپ کے لئے چھپا رکھا ہے۔ فرمایا لاؤ چنانچہ برتن سے کپڑا سرکایا تو وہ گوشت اور روثیوں سے لبریز ہے جب حضرت فاظمہ نے دیکھا تو بھانپ گئیں کہ یہ برکت من جانب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی اور رسول اللہ طابع پر درود بھیجا اور رسول اللہ طابع کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حمہ و ثنا کی بعد دریافت کیا یہ جرت انگیز اضافہ کہاں سے ہے تو فاظمہ نے عرض کیا اباجی! یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آپ نے حمہ و ثنا کے بعد کہا اس یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق خدا کی تعریف و ستائش ہے جس نے تہمیں مربع کی شبیہ بنایا وہ بھی جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملا تو کی کہتی تھیں کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ حضرت علی واٹھ گھر میں نہ تھے 'ان کو بلایا بھر رسول اللہ طابع کے مطرت علی واٹھ گھر میں نہ تھے 'ان کو بلایا بھر رسول اللہ طابع کیا۔ محضرت علی ہو حسن و حسین سب نے کھایا اور سب ازواج مطرات نے بھی کھایا اور میں تقسیم کیا۔ یہ حدیث سند اور متن دونوں میں حدیث سند اور متن دونوں وجوہ سے غریب ہے۔

آغاز اسلام میں دعوت: (اندر عشیرتک الا قربین) آیہ مبارک نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی طلح کو کما ایک بحری کا گوشت ایک صاع گندم اور دودھ کا انظام کرو اور اولاد عبدالمطلب کو دعوت دو چنانچه علی افراد جمع ہو گئے سب نے خوب کھایا اور کھانا جوں کا توں باتی تھا اور اس طرح دودھ بھی یہ انظام مسلسل تین روز رہا اور ان کو دعوت توحید پیش کی رواہ ربید بن ماجذ از علی

قرید کے پیالہ میں برکت : امام احمد (سلیمان تبی ابوالعلا بن بزید بن غیر) حضرت سمرہ بن جندب بالله دوایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مالیمیا کی مجلس میں حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں ثرید کا ایک پیالہ فی کیا گیا۔ آپ نے اس سے تناول فرمایا اور سب حاضرین مجلس نے کھایا اور برابر ظهر تک کھاتے رہے کی گئی کیا گیا۔ آپ نے اس سے تناول فرمایا اور سب حاضرین مجلس نے کھایا اور برابر ظهر تک کھاتے رہے کی فیجھا اس میں اور کھانا ڈالا جا تا تھا؟ اوھر سے تو نہیں البتہ آسان اور پردہ غیب سے ڈال دیا جا تا ہو گا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ترندی اور نسائی میں یہ روایت معتمر بن سلیمان بذریعہ سلیمان مروی ہے۔

حضرت ابو بكرونا في كرونا في كرونا الله كالم معجزانه طعام : امام بخارى وضرت عبدالرحمٰن بن ابى بكر سے بيان كرتے بين كر اصحاب صفه حاجت مندلوگ تھے۔ رسول الله طاقيام نے ایک وقعه فرمایا ہر آدی اپنے ہمراہ ان میں سے كسى كو لے جائے چنانچه رسول الله طاقيام وس الشخاص كو ساتھ لے گئے اور حضرت ابو بكر تين آدميدا كر اپنے ہمراہ لے صلے۔ ہمراہ لے صلے۔

حضرت ابو براٹر نے رات کا کھانا نبی علیہ السلام کے پاس کھالیا اور رسول اللہ طاہام کے کھانا کھانے تک وہیں تھیرے رہے۔ پھر پچھ رات گزر جانے کے بعد گھر تشریف لائے تو بیوی سے کہا تم نے مہمانوں کو کھانا کیوں ضیں کھلایا؟ اس نے کہا جناب! انہوں نے کھانے سے انکار کردیا کہ ابو براٹر آجائیں تو کھائیں گے اور میں ڈر کے مارے چھپ گیاتو آپ نے مجھے ارے احمق کہا اور جلی کی نائیں اور مہمانوں سے کہا کھاؤ واللہ! میں ضیں کھاؤں گا۔

حضرت عبدالرحل کے جس کہ کھانے سے ہم ایک لقمہ اٹھاتے تو کھانے میں اس قدر اور اضافہ ہو جاتا۔ ہم سب شکم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ تھا۔ حضرت ابو بکرنے یہ منظر دیکھ کراپی بیوی سے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو پہلے سے تین گنا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے کھایا اور فرمایا قتم ایک شیطانی حرکت تھی۔ پھر آپ نے یہ کھانا رسول اللہ طابیع کی خدمت میں بھیج دیا۔ مسلمانوں کا ایک قوم کے ساتھ معاہدہ تھا جس کی میعاد ختم ہو چکی تھی' ان کے بارہ نمائندے آئے۔ ہر ایک کے ہمراہ متعدد اشخاص تھے' اللہ جانے وہ کھنا تھے؟ آپ نے وہ کھانا ان کے لئے بھیج دیا چنانچہ ان سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور مسلم شریف میں بھی یہ ابوعثان عبدالرحمٰن بن مل نہدی سے نہ کور ہے۔

کلیجی میں حیرت انگیز اضافہ: امام احمد (عازم 'معتمر بن سلیمان 'سلیمان' ابو عنان) عبد الرحمٰن بن ابی بحر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ملٹیم کے ہمراہ ۱۳۰ اشخاص سے۔ آپ نے لوگوں سے بوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے؟ چنانچہ ایک مخص ایک صاع آٹا لایا اور وہ گوندھا گیا' اسنے میں ایک پریشان بال دالا لمبا تر نگا کافر بمریاں ہنکا تا ہوا آیا' آپ نے فرمایا فرد خت کرد گے یا تحفہ پیش کرد گے اس نے کہا چھوں گا جنانچہ آپ نے اس سے ایک بمری خریدی اور ذریح کے بعد کلیجی بھونے کا حکم دیا اور ہر مخص کو تقسیم کی پھر گوشت دو برے پیالوں میں بھرا گیا سب نے شکم سیر ہوکر کھایا اور جو باقی نیچ رہا اپنے ساتھ اٹھالیا بخاری اور مسلم میں بھی معتمر سے مروی ہے۔

کھانے میں غیر معمولی برکت: امام احمد (فزارہ بن عمر فلی سیل بن ابی صالح) حضرت ابو ہریہ ہاتھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع ایک جنگ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو خوراک کی اس قدم تکلیف اور شکی ہوئی کہ لوگوں نے سواریوں کو ذرج کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی حضرت عمر کو معلوم ہوا عرض کیا یارسول اللہ طابیع سواریاں ذرج کرویں گے تو جنگ کیسے کریں گے؟ آپ پھا کھیا زاد راہ طلب فرمائیں اور برکت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے بچا ہوا زاد سفر منگوایا تو سب لوگ وہاں کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز آئے آپ نے اس پر برکت کی دعا کی اور فرمایا اپنے اپنے برتن بھرلیں پھر بھی بکٹرت کھانا نی رہا یہ منظر دیکھ کر رسول الله مالیم نے فرمایا میں شاہد ہوں کہ الله وصدہ لاشریک ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں جس مخص کا توحید اور میری رسالت پر یقین ہو گاوہ جنت میں داخل ہو گا۔

امام مسلم 'امام نسائی اور فریابی نے اس طرح بیان کیا ہے لیکن حافظ ابو علی اس نے سند کو اعمش سے ملک کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ روایت ابی صالح 'ابوسعید سے مروی ہے یا ابی ہریرہ سے اور اس میں غزوہ جبوک کی مراحت ہے اور امام مسلم یہ روایت اس طرح شک کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں 'واللہ اعلم حضرت عمرفاروق واللہ کے مشورہ پر عمل : امام احمد (علی بن احمان 'عبداللہ بن مبارک 'اوزائ 'مطلب بن حظرت عمرفاروق واللہ کے مشورہ پر عمل : امام احمد (علی بن احمان 'عبداللہ بن مبارک 'اوزائ 'مطلب بن حظرت عمرفاروق واللہ کی مشاری اندہ اندہ اندہ اندہ ساتھ ہی عمرفاروق واللہ کی مساور بی تکاروں کو اس قدر خوراک کی تکلیف ہوئی کہ سواریاں ذرج کرنے کی اجازت مرحمت فرمانے کا ارادہ طلب کی۔ یہ بات حضرت عمرفاروق واللہ کو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ طابیخ نے اجازت مرحمت فرمانے کا ارادہ کرلیا ہے تو عرض کیا دشمن سے ہم بیادہ اور بھوکے کیے جنگ کریں گے؟ آپ کا خیال ہو تو لوگوں کا باتی ماندہ زاد راہ طلب فرما کر دعا فرمائیں 'اللہ تعالی آپ کی دعا سے برکت کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ طابیخ نے باتی ماندہ زاد راہ طلب فرما کردیا گا اعلان کر دیا ایک آدمی جو سب سے زیادہ کھانا کے کر آیا تھجور کا ایک صاع تھا۔ آپ زاد راہ کہ شمادت پڑھ کر فرمایا کہ اس کے اس بر برکت کی دعا کہ کی بولا کے اس برکت کرے گا اور کھانا جوں کا توں کردوں کا توں کردوں انسان دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ امام نسائی نے بھی اس کو ابن مبارک سے بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے۔

ابو بحربرزار (احمد بن معلی اوی عبدالله بن رجانسد بن سلم ان بو بر عمری) ابراتیم بن عبدالرحلی بن ابی ربید سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابوقیس غفاری سے ساکہ ہم جنگ تمامہ میں رسول الله طابیخ کے ہمراہ شے۔ جب ہم عسفان میں پہنچ تو لوگوں نے بھوک کا شکوہ کیا تو سواریوں کے ذریح کرنے کی اجازت وے دی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ نے سواریوں کے ذریح کرنے کی اجازت فرما دی ہے تو پھر کس پر سوار ہوں گے رسول الله طابیع نے فرمایا پھرکیا رائے ہے؟

عرض کیا کہ آپ لوگوں سے باقی ماندہ زاد سفر طلب فرمائیں اور اس پر دعائے برکت فرمائیں۔ چنانچہ بچا ہوا سامان سفر ایک کپڑے میں جمع کیا پھر دعائے بعد فرمایا اپنے اپنے برتن لے آؤ وہ سب برتن بھر کرلے گئے تو کوچ کا اعلان فرمایا راستے میں بارش ہوئی تو سب نے سیر ہو کر پانی بیا۔ پھر تین مخص آئے وہ تو آپ کے پاس بیٹھ گئے اور تیسرا اعراض کرکے چلاگیا۔ آپ نے فرمایا ان میں ایک اللہ تعالیٰ سے شرماگیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حیاکی لاج رکھی۔ دو سرے نے تو بہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کی تو بہ تبول فرمائی۔ باقی رہا تیسرا تو اس نے اعراض فرمایا۔

ہارے علم میں اس سندے صرف ابو خنیس سے یہ مدیث مروی ہے۔ امام بیعی نے بھی یہ مدیث ابو خنیس غفاری سے بیان کی ہے۔ ا

حافظ ابو علی (محربن بزید رفای) ابن فضل بزید بن ابی زیاد عاصم بن عبیدالله بن عاصم عبیدالله بن عاصم) حضرت عمر است کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم رسول الله طبیع کے ہمراہ تھے۔ ہم نے عرض کیایارسول الله طبیع وشن طاقتور اور آزہ وم ہے ، ہم کرور اور فاقہ مست ہیں۔ انصار نے عرض کیا عکم ہوتو سواریاں ذرج کر کے لوگوں کو کھلائیں پھر رسول الله طبیع نے فرمایا جس کے پاس زائد طعام ہو وہ لے آئے چنانچہ بورے لشکر سے لوگوں کو کھلائیں پھر رسول الله طبیع نے فرمایا جس کے پاس زائد طعام ہو وہ لے آئے چنانچہ بورے لشکر سے کو اوٹ سے لو اوٹ نے بات میں ایمانی برکت کی اور فرمایا آرام سے لو اوٹ نے نہ مچاؤ۔ چنانچہ سب برتن بھر لئے یمال تک کہ آستینوں میں بھی اٹھالیا گیا اور کھانا جوں کا توں باتی تھا۔ پھر رسول الله طالمانی میں بھی اٹھالیا گیا اور کھانا ہوں کا توں باتی تھا۔ پھر حوارت سے محفوظ رہے گا۔ نیز ابو سعل نے یہ روایت اسحاق بن اساعیل طالقانی 'جریر' بزید بن ابی زیاد سے محفوظ رہے گا۔ نیز ابو سعل نے یہ روایت اسحاق بن اساعیل طالقانی 'جریر' بزید بن ابی زیاد سے بھی بیان کی ہے جو سابق روایت کی شاہد والله اعلی

غروہ خیبر میں آب و وانہ کا اعجاز: عافظ ابو - معلی (محمد بن بنار) یعقب بن حضری قاری عرمہ بن عمار) ایاس بن سلم بن اکوع) حضرت سلمہ اسے بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر میں رسول الله مائیلیم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے زاد سفر جمع کرنے کا حکم فرایا ایک دسترخوان پر وہ جمع کیا اس کی مجموعی مقدار میرے اندازے میں بیٹھی ہوئی بکری کے برابر تھی۔ ہم چودہ سو افراد نے یہ کھانا کھایا میں نے بھر اندازہ کیا تو ابھی بکری کے بشہ کے برابر کھانا موجود تھا اور مسلم کی روایت میں ہے ہم نے توشہ دان بھر لئے پھر رسول الله مائیلم نے فرمایا کیا وضو کیا۔ کے لئے بانی ہے؟ چانچہ ایک محض لوئے میں زرا سابانی لایا آپ نے وہ بانی بیالے میں اندیل دیا۔ چودہ سو اشخاص نے خوب دل کھول کروضو کیا۔

خندق کی کھدائی کے دوران معجزہ: ابن اسحاق کابیان ہے کہ نعمان ہن بثیری ہمثیرہ کو اس کی والدہ (عمرہ بنت رواحہ) نے پچھ کھجوریں دے کر کما اپنے والد اور ماموں عبداللہ کے پاس لے جاؤ۔ وہ کہتی ہیں میں کھجوریں لئے ہوئے رسول اللہ علامیل کے پاس سے ابو اور ماموں جان کو تلاش کرتے ہوئے گزری تو آپ نے فرمایا او هرلاؤ نے فرمایا 'بٹی! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا' یہ امی نے ابو اور ماموں کے لئے بھیجا ہے' آپ نے فرمایا او هرلاؤ میں نے وہ آپ نے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیا وہ بھرے نہیں پھر آپ نے وستر خوان بچھوایا اور اس پر ڈال دیا ، پھر آپ نے اعلان کروایا کہ سب خندق والے کھانے کے لئے چلے آئیں۔ سب سیر ہو گئے اور ڈستر خوان ہے ابھی معلوم ہو آہے کہ کسی نے کھایا ہی نہیں۔

حضرت جابر کی تھجوروں میں عجب اضافہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مقروض تھے۔ میں نے رسول اللہ ملھیم سے عرض کیا کہ میرے باس قرض اوا کرنے کا سوائے تھجوروں کی پیداوار کے کوئی سلمان نہیں اور اس پیداوار سے کئی برس تک قرض اوا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں (کہ آپ کے احرام سے) قرضدار مجھ سے بدکلامی نہ کریں۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے گئے اور تھجوروں کے ڈھیرکے گرو چکر لگا کر دعا فرمائی اور اس ڈھیر بیٹھ گئے فرمایا اس سے قرض لیتے جاؤ قرض بھی پورا ہو گیا اور اتی ہی تھجوریں باتی بی حریف حضرت جابر سے

متعدد طرق سے مروی ہے۔

جعفرت سلمان فارسی والی کا قصہ: سند احد میں حفرت سلمان فارسی والی کا قصہ نقل ہے کہ میں فے عرض کیا یارسول الله طاہیم سونے کی اس معمول می ولی سے میرا قرض کیے اثر سکتا ہے؟ آپ نے اس معمول می ولی سے چالیس کا کر کرنوک زبان پر چھیر کر فرمایا' یہ لے جاد اور قرض اداکردو' چنانچہ میں نے اس معمول می ولی سے چالیس اوقیہ قرض اثارا (اور اوقیہ چالیس ورہم کا ہوتا ہے)

حضرت ابو ہرمرہ کا توشہ وان: مند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول الله مالی کا خدمت میں معمولی می مجوریں لایا اور عرض کی ان میں دعائے برکت فرہا و بیجئے۔ آپ نے ان کو اکٹھا کر کے دعائی اور فرمایا اسے توشہ دان میں رکھ لو' ہاتھ ڈال کر نکالتے رہو' جھاڑیو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ توشہ دان ہمیشہ میری کمرسے بندھا رہتا تھا' ہم اس سے کھاتے اور کھلاتے اور الله کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ حضرت عثمان کی شمادت کے دوران میہ توشہ دان میری کمرسے کش کر کمیں گریزا۔

سنن ترفدی میں بھی میہ واقعہ ابو العالیہ' ابو ہریرہ سے بیان ہے اور امام ترفدی نے حسن غریب کہا۔

ابوب ختیانی عمر بن میری (ابو الفتح بلال بن محمد بن جعفر حضار ، حتین بن یجی بن عباس قطان ، حض بن عمر سل بن زیاد ابو زیاد ، ابوب ختیانی ، محمد بن میرین ) حضرت ابو ہریرہ واٹھ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابیخ کے ساتھ ایک جنگ میں شامل تھے۔ بھوک کی شدت نے ستایا تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا ابو ہریرہ! کچھ کھانا تمہارے پاس ہے؟ عرض کیا توشہ دان میں کچھ محبور ہے۔ فرمایا 'لاؤ ' میں نے لا کر پیش کیس تو فرمایا جری وستر خوال بچھا دو ' میں نے بچھا دیا تو آپ نے توشہ دان میں کچھ محبور ہے۔ فرمایا 'لاؤ ' میں بو الم تھیں اور ہر ایک کو بسم اللہ پڑھ کر جدا جدا رکھ دیا بعد ازیں اکٹھی کر کے فرمایا فلال صاحب اور اس کے ساتھیوں کو بلا لاؤ ' وہ شکم سیر ہو کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو لے آؤ ' وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو لے آؤ ' وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو لے آؤ ' وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو بیل اور بیل گئے تو مولوں نے کھایا اور وعوت دو ' وہ بھی کھا کر چلے گئے تو محبوریں میں نے ہو تھ دونوں نے کھایا اور بیل فرمین میں ہے ہاتھ ہے نکالو ' بیش میں ہو کرتے ہیں میں ہو کرتے ہیں میں اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکالن رہا اور اس سے ۵۰ وست راہ خدا میں پیٹو ضیں۔ حضرت ابو ہریہ گئے کئی میں اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکالن رہا اور اس سے ۵۰ وست راہ خدا میں پیٹو ضیں۔

ایک وس قریباً ڈیڑھ سو کلو کا ہو تا ہے۔

ایک وس قریباً ڈیڑھ سو کلو کا ہو تا ہے۔

اس حافظ ابو بکر بہتی ' حضرت ابو ہریہ اسے نقل کرتے ہیں اسلامی ذندگی میں مجھ پر تین مصائب نمایت سخت آئے رسول اللہ طابیط کی وفات ' حضرت عثمان کی شادت اور توشہ وان۔ توشہ وان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں رسول اللہ طابیط کے ہمراہ تھے آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کیا توشہ وان میں کھجور ہے۔ فرمایا دس اشخاص کو بلاؤ ' آپ نے اس میں سے کھجوریں نکال کر دعائے برکت کی اور فرمایا دس اشخاص کو بلاؤ ' وہ کھا کر چلے گئے تو کیے بعد دیگرے دس دس افراد کو بلایا یمال تک کہ سارا الشکر سیر ہو گیا اور کھجوریں باتی زیج گئیں تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس میں ہاتھ ڈال کر نکالتے رہو' الٹ کر خالی نہ کرو۔ چنانچہ

خرات كيئے۔ وہ توشد دان ميرے بالان كے ساتھ بندها ہوا تھا وہ حضرت عثان كے عهد ميں كر كر ضائع ہو كيا۔

میں اس سے حضرت عثان کی شہادت تک کھا تا رہا' ان کی شہادت کے بعد میرا مال و متاع لوث لیا گیا اور توشہ دان بھی۔ میں نے اس سے کم از کم دو سووسق تھجور کھائی ہو گی۔

٧٠- مند احمد مين حضرت ابو بريرة سے منقول ہے كه رسول الله طابع في جمعے چند كھورين عطا فرمائين مين في منفول كے حملہ كے دوران وہ تقيلے ميں وال كر جمعت سے لئكا دين ہم جميشہ اس سے كھاتے رہے بالا خر مدينہ بر شاميوں كے حملہ كے دوران وہ ضائع ہو كئيں " تفرد به احمد-

سات کھجوروں کا اعجاز : حافظ ابن عساکر نے عرباض بن ساریہ کے ترجمہ و تعارف میں یہ قصہ نقل کیا ہے کہ میں سفر حضر میں رسول اللہ طاہیم کی خدمت کی خاطر دروازے پر رہتا تھا تبوک میں ایک رات کمی ضرورت کے لئے چلا گیا واپس آیا تو رسول اللہ طاہیم اور صحابہ کھانے سے فارغ ہو چکے سے 'رسول اللہ طاہیم نے پوچھا کماں تھا؟ میں نے بتایا تو اسے میں جعال بن سراقہ اور عبداللہ بن معقل مزنی بھی آنگے۔ ہم تینوں بھوکے سے 'رسول اللہ طاہیم نے حضرت ام سلمہ سے کھانے کے لئے کچھ طلب کیا گرنہ ملا تو حضرت بلال سے کما تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے تھیلی سے ٹول کر سات کھوریں نکالیں اور ایک پلیٹ میں رکھ دیں آپ نے اس پر دست مبارک رکھ کرچھ پڑھا اور فرمایا ہم اللہ سیجے۔ میں کھا آ جا آ تھا اور گھلیاں بائیں ہاتھ میں رکھا جا تھا تھا 'میں نے میں کھوریں کھائیں اور میرے ساتھیوں نے بچاس بچاس ہم خوب سیر ہو چکے تو میں مرکھ کر فرمایا گھاؤ۔ دس اشخاص نے خوب سیر ہو کر کھائیں اور کھوریں بدستور اس طرح تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ ۔ سہ شرمسار نہ ہو آتو ہدینہ میں واپسی تک اننی سے کھاتے رہجے۔ چنانچہ جب آپ ہدینہ فرمایا میں اللہ تعالیٰ ۔ سہ شرمسار نہ ہو آتو ہدینہ میں واپسی تک اننی سے کھاتے رہجے۔ چنانچہ جب آپ ہدینہ فرمایا میں اللہ تعالیٰ ۔ سہ شرمسار نہ ہو آتو ہدینہ میں واپسی تک اننی سے کھاتے رہجے۔ چنانچہ جب آپ ہدینہ فرمایا میں اللہ تعالیٰ ۔ سے آئے تو آیک لڑکے کو دے دس وہ چبا آ ہوا چلاگیا۔

حضرت عائشہ کے غلہ میں برکت : صحیحن میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله طابع الله علیم فوت ہوئے تو میرے گھر میں صرف تھوڑے سے جو مجان پر رکھے تھے' میں دیر تک کھاتی رہی (وہ ختم نہ ہوئے۔ میں نے تو لے تو ان کی برکت جاتی رہی اور وہ ختم ہو گئے۔

شادی میں معجزانہ تعاون: امام بہق نے نو فل بن حارث بن عبدالمطلب کا قصہ نقل کیا ہے کہ اس نے رسول الله طاقیا سے شادی کے سلسلہ میں تعاون طلب کیا آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا تو ابو رافع اور ابو ابوب کو درع دے کرایک یہودی کے پاس بھیجا وہ ربن کرکے تمیں صاع جو لے آئے اور رسول الله طاقیا نے وہ نو فل کے حوالے کر دیئے۔ نو فل کہتے ہیں میں نے یہ ۲ ماہ تک کھائے ' پھر تولے تو پورے تمیں صاع بھے۔ نو فل کہتے ہیں میں نے یہ بات رسول الله طاقیا کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے ماہتے نہ تو زندگی بھراس سے کھاتے رہتے۔

چکی کا تعجب خیز واقعہ: امام بہق نے دلائل میں حفرت ابو ہررہ اسے بیان کیا ہے کہ ایک محض اپنے گھر آیا اور اہل خانہ کو خشہ حال بایا وہ جنگل میں نکل گیا اس کی بیوی نے دعاکی اللی! ہمیں کھانا عطا فرما۔ وہ دیکس ہے کہ چکی چلنے گئی، آٹے سے برتن بھر گیا تنور روٹیوں اور گوشت سے بھرپور ہے۔ وہ جنگل سے دیکستی ہے کہ چکی چلنے گئی، آٹے سے برتن بھر گیا تنور روٹیوں اور گوشت سے بھرپور ہے۔ وہ جنگل سے

واپس آیا اور پوچھا کچھ کھانا ہے؟ ہوی نے کہاجی ہاں! اللہ کا دیا سب کچھ ہے پھر اس نے پچی اٹھا کر سب آٹا جع کر لیا۔ رسول اللہ طابیع نے یہ سنا تو فرمایا اگر پچی نہ اٹھاتی تو قیامت تک جلتی رہتی ہو تدکھا لمدادت اللی یوم المقیامه ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری فاقہ مست اور مختاج تھا' پریشانی کی حالت میں گھرے باہر پھلا گیا۔ اس کی ہوی کو خیال آیا اگر پچی چلاؤں اور تور میں آگ جلا دوں تو ہمسایہ پر ہماری ناداری کا راز فاش نہ ہوگا وہ ہمیں خوشحال سمجھیں سے چنانچہ اس نے آگ جلائی اور پچی چلائی۔ استے میں شوہر گھر آیا اور دروازے پر دستک دی' پچی کی آواز سن کر کہا کیا چیں رہی ہو' اس نے اپنا خیال بتایا تو کیا درکھتے ہیں کہ پچی دروازے پر دستک دی' پچی کی آواز سن کر کہا کیا چیں رہی ہو' اس نے اپنا خیال بتایا تو کیا درکھتے ہیں کہ پچی سے آٹا نگل رہا ہے چنانچہ انہوں نے سب برتن آئے ہے بھر نے پھر تنور دیکھاتو اس میں تازہ روٹیاں موجود ہیں۔ اس نیک مرد نے یہ سارا ماجرا رسول اللہ طابیع کے گوش گزار کیا تو پوچھا اب پچی چل رہی ہے تو اس نے کہا' جی نہیں! ہم نے وہ اٹھا کر آٹا صاف کر لیا تھاتو رسول اللہ طابیع نے فرمایا آگر تم اس کو اٹھاتے نہ تو وہ میری زندگی بھر چلتی رہتی یا تہماری زندگی تک۔ ھذا الحدیث غریب سند اومتنا۔

کافر مهمان تمامیہ : مسلم میں حضرت ابو ہریہ گابیان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک کافر مهمان آیا ، وہ سات بریوں کا دودھ سے سیر ہو گیا اور دوسری وہ سات بریوں کا دودھ سے سیر ہو گیا اور دوسری کا دودھ نہ نی سکا تو آپ نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے اور غیر مسلم سات آنت میں۔ یعنی مسلمان ایمان کی برکت سے خوراک کم کھا تا ہے اور کافر پیٹو اور حریص ہو تا ہے۔

امام بیہقی محضرت ابو ہریرہ ہے نقل کرتے ہیں ایک دیماتی آنحضور مطہیم کے ہاں مہمان ٹھسرا۔ آپ نے بسیار تلاش کے بعد معمولی سا روثی کا نکڑا مہیا کیا' اس کے متعدد نکڑے بناکر دعا فرمائی۔ اس نے کھایا تو پھر بھی نجے رہاتو اس نے کہا اے محمد آپ صالح انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاتو اس نے پھروہی تعریفی کلمات کے اور چلاگیا۔

امام بیہقی حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط کے ہاں ایک مہمان آیا اپ نے جبتو کے بعد کھانے کو کچھ نہ پایا تو وعاکی اللهمانی اسٹلک من فضلک ورحمتک فانه لا یملکها الله انت) اچانک آپ کی خدمت میں بھنی ہوئی سالم بحری کا تحفہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور جم اس کے انتظار میں ہیں۔

(امام بہتی الحافظ ابو عبداللہ ابو علی حسین بن علی حافظ عبدان اہوازی محمہ بن زیاد برجی عبداللہ بن موی معر نبید انہ جو اللہ بن استع زبید عرف کے مرسل درست ہے اور امام بہتی نے ایسا بی ایک واقعہ واشلہ بن استع سے بیان کیا ہے مگر اس میں اصحاب صفہ کا واقعہ ہے کہ رمضان میں افطاری کے بعد ان کو ہر کوئی حسب استطاعت اپنے ساتھ لے جا تا تھا مگر مسلسل تین روز ان کو کسی نے بچھ نہ کھلایا تو انہوں نے رسول اللہ مظیم سے اس کا اظہار کیا تو آپ نے بھی بسیار تلاش کے بعد گھر میں بچھ نہ پایا تو آپ نے وعا فرمائی اللی! ہم تیرے فعنل و کرم کے سائل ہیں جو تیرے قضہ میں ہے تیرے علاوہ کسی کے قضہ میں بچھ نہیں چانچہ فور آ ایک بھنی ہوئی بکری "سالم" کا تخفہ آیا سب نے سیر ہو کر کھایا تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا ہم نے اللہ تعالی سے بھنی ہوئی بکری "سالم" کا تخفہ آیا سب نے سیر ہو کر کھایا تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا ہم نے اللہ تعالی سے

فضل و رحمت کا سوال کیا تھا ہے اس کا فضل ہے اور رحمت اس کے پاس ہمارے لئے ذخیرہ ہے۔

بكرى كى وستى : امام احمد (اساعيل كي بن اسحاق عفارى) سالم بن عبدالله مجلس ميس كسى سے بيان كرتے بين كر بي ك رسول الله ماليكم كى خدمت ميں روئى اور گوشت پيش كيا كيا تو آپ نے فرمايا وستى اٹھا دو چردو سرى وستى طلب كى تو وہ بھى تناول فرمائى تو چروستى طلب فرمائى تو اس نے كما يارسول الله طاب كمرى كے دو ہى دست ہوتے ہيں تو آپ نے فرمايا تيرے باپ كى تشم! اگر تو خاموش رہتا تو ميں جس قدر ما تكتا تو ويتا رہتا۔

یہ حدیث درست نہیں کیونکہ رسول اللہ علیم نے فرمایا ہے کہ اللہ تحالی نے آباؤ اجداد کی حلف اٹھانے سے منع فرمایا ہے، دیگر اس سندیس دو راوی مسم ہیں۔

۲- امام احمد (طف بن دلید' ابو جعفر رازی' شوحبیل) ابی رافع مولی رسول الله طابیم سے نقل کرتے ہیں ایک کری بطور تحفہ آئی رسول الله طابیم گھر آئے تو دریافت کیا ہے؟ عرض کیا ہے تحفہ آیا ہے' چنانچہ میں نے وہ پکائی تو رسول الله طابیم نے فرمایا اے ابو رافع دسی لاؤ' میں نے چش کی تو فرمایا دو سری بھی لاؤ' میں نے وہ بھی چش کر دی تو فرمایا اور لاؤ میں نے عرض کیا یا رسول الله طابیم بحری کی دستی دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا اگر تم خاموش رہنے تو میں مانگا رہنا تم دیتے رہنے۔ پھر آپ نے کلی کر کے ہاتھ دھوئے اور نماز پڑھی پھر ٹھٹڈ اسالن کھاکر معجد میں چلے گئے' نماز پڑھائی اور دوبارہ وضو خمیں کیا۔

سا۔ امام احمد' ابی رافع سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سالم بحری کا گوشت رسول اللہ ماہم کی خدمت میں پیش کر یہ نہیں کہ انہوں نے سالم بحری دست طلب کی میں نے وہ بھی پیش کر دی۔ پھر دو سمری دست طلب کی میں نے وہ بھی پیش کر دی۔ تیسری طلب کی بیں نے فرمایا تو خاموش رہتا تو میں دست ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو خاموش رہتا تو میں جب تک مانگنا رہتا تو رہتا رہتا۔

رسول الله مالیلم کو دستی کا گوشت پند تھا' اسی وجہ سے زینب یمودیہ نے خیبر میں دستی کے گوشت میں زہر حل کر دیا تھا۔ جب آپ نے ایک لقمہ کھایا تو لقمہ نے ہی آپکو زہرے مطلع کر دیا تھا۔

۳- کیی معجزہ حافظ ابو معلی' ابو رافع سے منقطع اور موصول دو طرق سے روایت کرتے ہیں اور ایہا ہی ایک واقعہ مند احمد میں ابو ہربرہ ہ سے منقول ہے' اس میں ہے اگر تم اور تلاش کرتے تو موجود پاتے۔

حضرت عمر والله كى تحجورول ميس معجزانه بركت : مند احد ميس دكين بن سعيد فقعى كابيان ب كه جم چار سو چاليس افراد رسول الله ماليه كى خدمت ميس حاضر ہوئے 'ہم نے غلے كى درخواست كى تو آپ ئے حضرت عمر كو فرمايا جاؤ ان كو غله دو۔ انهوں نے كما ميرے پاس تو صرف اہل خانه كے لئے ہى غله موجود به اور عيال كثير ب-

آپ نے فرمایا جاؤان کو حسب ضرورت دو۔ چنانچہ آپ نے ارشاد کی تغیل کی اور ان کو ساتھ لے کر چلے آئے اور اپنے بالاخانہ میں لے گئے۔ نیفہ سے چائی نکال کر آلا کھولا۔ وہ کھجوریں جو اونٹ کے بچہ کے بیٹھنے کی جگہ کو محیط تھیں۔ آپ نے فرمایا اٹھالاؤ' ہم نے حسب منشا اٹھائیں اور میں سب سے آخر لے کر فارغ ہوا میں نے دیکھاکہ کھجوروں میں کسی فتم کی کی داقع نہیں ہوئی۔ رواہ ابوداؤد عن عبدالرحیم رواہی۔ فارغ ہوا میں نے دیکھاکہ کھجوروں میں کسی فتم کی کی داقع نہیں ہوئی۔ رواہ ابوداؤد عن عبدالرحیم رواہی۔

سو سحجورول میں برکت: حضرت ابو رجا بڑی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور انصاری سے کما اگر ہم یہ باغ سیراب کر دیں تو کیا اجرت ہو گی؟ اس نے عرض کیا میں تو اسے بری محنت سے بھی سیراب نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اعلیٰ قتم کی سو تھجور کے عوض ہم اسے سیراب کر دیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا جیسے چاہیں۔ چنانچہ آپ نے اسے فور آسیراب کر دیا اور مالک کنے لگا میرا فو ووب گیا۔ پھر آپ نے سوعدو عمدہ قتم کی تھجوریں پند فرمائیں۔ سب نے خوب سیرہو کر کھائی اور باتی مائدہ وہی سو تھجور اسے واپس فرما دی۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کو ابن عساکر نے اپنی آریخ میں علی بن عبدالعزیز بغوی سے بیان کیا ہے۔

ورخت کا چلنا: امام احمد (ابو معاویه اعمل ابو سفیان طحد بن بافع) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آیک روز خون میں لت پت خمناک بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کیا بات ہے؟ فرمایا ان کفار کمہ نے مجھے برحال کر دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کما کیا کوئی معجزہ و کھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو جبرائیل نے ایک درخت کو دکھ کر فرمایا اسے بلائیں۔ آپ نے بلایا تو وہ چلا آیا اور سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل نے کما اب اسے واپس جانے کا حکم دیجے وہ واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا بس کافی ہے۔ یہ سند شرط مسلم کی حامل ہے اور صرف ابن ماجہ میں خکور ہے۔

٧- بيه في عماد بن سلمه سے بواسط على بن زيد ابو رافع سے حضرت عمر كابيان نقل كرتے ہيں كه كفار كمه كى اذبت سے رسول الله طابيم پريشان موكر حجون پر بيٹھے تھے وعا فرمائى اللى! مجھے آج كوئى نشانى وكھائيے بعد ازيں مجھے كسى كلفيب كرنے والے كى پرواہ نہ ہوگ چنانچہ آپ كو اشارہ مواكه فلال درخت كو بلائيے ، چنانچہ وہ ورخت زمين كو چير آ موا رسول الله طابيم كے پاس چلا آيا۔ پھر آپ نے اسے حكم ديا وہ واپس اسى مقام پر چلاگياتو آپ نے فرمايا مجھے اب كى كلفيب كرنے والے كى پرواہ نہيں۔

سو۔ امام بیہقی حضرت حسن بھری ریائی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائی کفار مکہ کی کندنیہ سے پریشان ہو کر کسی شعب میں جا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو طعنہ دیا تھا جناب! کیا آپ اپ آب ابخ اجداد سے بھی افضل ہیں تو اس وقت افغیر الله تامرونی عبدایها الجاہلون نازل ہوئی۔ آپ نے دعا کی خدایا! بھی کوئی اطمینان بخش مجزہ و کھا جس سے غم کافور ہو جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا 'اس درخت کی جس شاخ کو چاہو بلاؤ چنانچہ آپ نے ایک شاخ کو بلایا تو وہ ٹوٹ کر زمین کو بھاڑتی ہوئی آپ کے سامنے آگھڑی ہوئی تو چاہو بلاؤ چنانچہ آپ نے سامنے آگھڑی ہوئی اور بھروہ آپ کے تھم سے واپس چلی گئی۔

محجور کے خوشہ کا آنا: امام احمد (ابو معاویہ المش ابو عیبان حسین بن جندب) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عامری نے رسول الله بیلیظ کی خدمت میں حاضر ہو کر کما یارسول الله بیلیظ مجھے مهر نبوت و کھائے جو آپ کے شانہ مبارک پر ہے عمل حاذق طبیب ہوں۔ رسول الله بیلیظ نے اسے فرمایا میں آپ کو ایک مجزہ و کھاؤں اس نے کما بالکل اس نے کھور کے خوشے کو دیکھ کر کما اسے بلائے آپ نے اسے بلایا وہ زمین چرتا ہوا آپ کے سامنے آگیا۔ پھر رسول الله بیلیظ نے فرمایا واپس چلا جا وہ واپس چلاگیا تو عامری

نے کہا اے آل عام إیس نے اس سے برا جادو گر آج تک نہیں دیکھا۔

۲- امام بیمقی کی روایت (بذریعہ ابی طبیان) میں ہے کہ اس عامری نے معجزہ خود طلب کیاتھا اور ابو طبیان سے ساک یہ بھی روایت کرتا ہے کہ اس نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔ تاریخ بخاری میں یہ محمد بن سعید' ا مبہانی سے بھی منقول ہے' امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابتداء میں اس نے آپ کو ساحر سمجھا' پھروہ اپنی بصیرت سے مسلمان ہو گیا۔

سام بیہ فی نے بواسطہ سالم بن ابی الجعد 'حضرت ابن عباس ہے روایت کی ہے کہ وہ خوشہ زمین چیر ناہوا آئے روبرو کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اسے واپس جانے کا تھم فرمایا ہیں منظر دیکھ کرعام کی کا سیم فرمایا ہے منظر دیکھ کرعامری نے کہا ہے آل عامرا آئندہ میں آپکی بھی تکذیب نہیں کروں گا۔

ورخت کا شہاوت وینا: امام عاکم ' حفرت ابن عرائے ۔ روایت کرتے ہیں کہ کی سفر میں ہم رسول اللہ علیم کے ہمراہ تھے ' ایک دیماتی سے آپ نے پوچھا کمال کا قصد ہے ؟ اس نے کما گھر کا ' آپ نے فرمایا کیا کی نکے ہمراہ تھے ' ایک دیماتی سے آپ نے پوچھا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا تو میری رسالت اور اللہ تعالی کی الوہیت نکے کام کی بھی ضرورت ہے ؟ اس نے کما کیا اس پر کوئی ولیل بھی ہے فرمایا یہ ورخت شاہد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ مٹاہیم نے اس سے تین بار اللہ کی الوہیت اور رسول کی اسے بلایا وہ زمین چیر تا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا آپ نے اس سے تین بار اللہ کی الوہیت اور رسول کی رسالت کی شاوت طلب کی ' اس نے شماوت وی اور آپ نا صل مقام پر لوٹ گیا۔ اس دیماتی نے وعدہ کیا آگر میری قوم نے میری بات مان لی تو پوری قوم کو آپ کی خدمت میں لے آؤں گاورنہ میں تناواپس چلا آگر میری قوم نے میری بات مان لی تو پوری قوم کو آپ کی خدمت میں لے آؤں گاورنہ میں تناواپس چلا آؤں گاور آپ کی رفاقت اختیار کروں گا(یہ سند جید ہے)

## ستون کارسول الله ملایم کے اشتیاق میں رونا اور درد فراق سے جزع فزع کرنا:

ا۔ حدیث ابی ہررہ اللہ شافعی البراہیم بن محمہ عبداللہ بن محمہ بن عقبل اللہ طابع کے بیان کعب سے بیان کرتے ہیں کہ معجد نبوی کی چھت جب مجود کے بیوں اور ڈالیوں کی تھی رسول اللہ طابع کھور کے بینے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس سے نیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے استفسار کیا کہ منبر تیار کریں جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے تصویب فرمائی تو تین منزلہ منبر تیار کیا گیا۔ مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا تو رسول اللہ طابع کا اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا ارادہ ہوا اور اس کے کیا گیا۔ مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا تو اس ستون سے رونے کی بیل جیسی آواز آئی اور وہ چھٹ گیا رسول اللہ طابع کے اس کے رونے کی آواز سنتے ہی منبر سے اتر کر اس پر ہاتھ پھیرا (اور وہ چپ ہو گیا) تو پھر منبر پر جلوہ طابع کے اس کے رونے کی آواز سنتے ہی منبر سے اتر کر اس پر ہاتھ پھیرا (اور وہ چپ ہو گیا) تو پھر منبر پر جلوہ طابع کے اس کے رونے کی آواز سنتے ہی منبر سے اتر کر اس پر ہاتھ پھیرا (اور وہ چپ ہو گیا) تو پھر منبر پر جلوہ طابع کے اس کے رونے کی آواز سنتے ہی منبر سے اتر کر اس پر ہاتھ پھیرا (اور وہ چپ ہو گیا) تو پھر منبر پر جلوہ افرون ہو گئے۔

(ف) جب مسجد کی تجدید و مرمت کا ارادہ ہوا تو یہ خرما کاستون حضرت ابی بن کعب ؓ نے اپنی حفاظت میں رکھ لیا ان کے پاس اسے دیمک نے چاٹ لیا اور پوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور وہ چپ ہو گیا (شم سکن) کا اضافہ راوی نمبر ۳ کا شاگر دعبیداللہ بن عمرو الرقی بیان کرتا ہے جے امام احمد زکریا بن عدی سے نقل کرتے ہیں اور دیکھو سنن ابن ماجہ بیاب ماجاء فی بدء شان المنبو۔ مدیث انس والله : عافظ ابو علی (ابو خیشہ عربن یونس حفی عرب بن عار اسان بن عبداللہ بن ابی علی حضرت انس والله سے بیان کرتے ہیں کہ جعد کے روز مجد میں نبی علیہ السلام ایک ستون کے ساتھ خیک لگا کر خطبہ ویا کرتے تھے۔ ایک رومی نے کما کیا آپ کے لئے تین منزلہ منبر تیار کر دیں جس پر آپ خطبہ ویا کریں۔ چنانچہ جب منبر تیار ہو گیا اور آپ اس پر خطبہ کے لئے جلوہ افروز ہوئے تو رسول اللہ مالھیم کے فراق کی وجہ سے وہ تیل کی طرح وها زنے لگا تو رسول اللہ مالھیم منبر سے اتر کر اس سے لیٹ گئے تو اس کی آواز بند ہوگئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قیضہ میں میری جان ہے آگر میں اسے سینہ سے نہ لگا تا تو بھی آگیامت ورد فراق سے رو تا رہتا پھر آپ کے تھم سے وفن کر ویا گیا۔ عمر بن یونس سے امام ترذی نے بھی بذریعہ محمود بن فیلان یہ روایت بیان کی ہے اور اس کی صبح کو غریب کما ہے۔

۳- ابو بمربرار (مند میں) (بدبہ عاد عاب حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال مجور کے سے کے ساتھ کھڑے ہو کے ستون رونے سے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ویا کرتے تھے۔ جب منبرتیار ہو گیا تو اس پر خطبہ دینے گئے وہ ستون رونے لگا۔ رسول اللہ مال کیا نے کما اسے گود میں نہ لیتا تو وہ تاقیامت رو تا رہتا اور بیہ روایت ابن ماجہ میں بھی حماد سے بذریعہ بنرین اسد 'ابو بحرین فلاد سے بیان ہے۔

۳- امام احمد (ہاشم 'مبارک 'حن بھری) حضرت انس ویٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز رسول اللہ سٹھیلے خطبہ کے وقت ایک ستون سے ٹیک لگاتے تھے جب سامعین زیادہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا منبر تیار کرو کہ سب سن سکیں۔ جب منبر تیار ہو گیاتو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت انس کی کھتے ہیں اس ستون سے مامتا کی ماری کی طرح رونے کی آواز آئی تو رسول اللہ مٹھیلم نے منبر سے اثر کراہے گود میں لے لیا تو اس کی آواز تھم گئی۔ ابوالقاسم بغوی نے حسن بھری سے اس حدیث میں اضافہ نقل کیا ہے کہ وہ جب سے حدیث بیان کرتے تو زاروقطار رونے لگتے اور فرماتے لوگو! ایک بے جان لکڑی رسول اللہ مٹھیلم کے ورو فراق سے رونے گئی تو پھر مسلمان کو رسول اللہ مٹھیلم کے فراق کاورو زیادہ ہونا چاہئے۔

حافظ ابو تعیم نے بیہ صدیث (دلید بن مسلم علم بن عبدالله خیاط) حضرت انس عبیان کی ہے۔

٧- ابو هيم (ابو بكربن خلاد عارث بن محربن ابي اسامه على بن عباد عم) حضرت انس عبان كرتے بي-

تعدیث جابر والحق : 2- امام احمد (دکیع عبدالواحد بن ایمن ابوه ایمن حبثی کی مولی ابن ابی عمره مخودی) حضرت جابر والحق سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع جمعہ کا خطبہ خرے کے تنے سے نیک لگا کر دیا کرتے ہیں ایک افساری خاتون نے کما جس کا غلام نجار تھا یا رسول اللہ طابع کیا ہم آپ کے لئے منبر نہ بنوالیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ' بنواؤ - منبر تیار ہوا تو جمعہ کے روز رسول اللہ طابع منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اچانک ستون نیچ کی طرح رونے لگا۔ یہ سن کر رسول اللہ طابع منبر سے اترے اور اس کو پہلوسے لگایا اور وہ نیچ کی طرح رونے لگا۔ یہ سن کر رسول اللہ طابع منبر سے اترے اور اس کو پہلوسے لگایا اور وہ نیچ کی طرح سسکیاں بھر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اس لئے رو رہا تھا کہ اللہ تعالی کا ذکر سناکر آتھا۔ امام بخاری نے یہ روایت صبح میں متعدد مقامات پر درج کی ہے۔

۸- امام بخاری حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت تھجور کے ستونوں پر قائم تھی اور

رسول الله مطابط ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لئے منبر تیار ہوا اور آ آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو ہم نے اس ستون سے او نٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز سی۔ یہ سن کر رسول الله مطابط تشریف لائے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ جیب ہو گیا۔

9- حافظ البو بكر برار سے (محمد بن مثن ابو المسادر ابوعوا حد المش ابو صالح عبر بن عبداللہ) اور بہ سند (ابوعوانہ از ابی اسحاق از کریب از جابر) بھی منقول ہے۔ اس میں کریب کی بجائے سعید بن الی کریب ورست ہے۔ جیسا کہ (محمد بن عثان بن کرامہ عبیداللہ بن موٹ اسرائیل ابی اسحاق معید بن ابی کریب عن جابر) سے مروی ہے نیز سعید بن ابی کریب سے صرف اسحاق ہی روایت کرتا ہے باتی رہا متن حدیث تو وہ حسب سابق ہے۔

•ا- امام احمد (یکی بن آدم' امراکیل' ابواسحاق' سعید بن ابی کریب) جایر سے بیان کرتے ہیں کان النبی یخطب المی خشبه فلما جعل له منبر حنت جنین الناقة فاتاها فوضع یده علیها وسکنت

اا۔ ابو بکر بردار (محمد بن معر، محمد بن کیر، طیمان بن کیر، ذہری، سعید بن سیب) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کرتے ہیں کہ منبر کیار ہونے سے قبل رسول اللہ طابیح ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ویا کرتے تھے۔ منبر پر خطبہ شروع کیا تو ستون سے رونے کی آواز آئی جو سب نے سی۔ رسول اللہ طابیح نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔

بقول امام بزار امام زہری ہے صرف سلیمان بن کثیر ہی روایت کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ سند جید ہے' اس کے راوی صحیح بخاری کی شرط کے حامل ہیں۔

۱۳ ابو تعیم (دلا کل میں) (عبدالرزاق عن معمرعن زہری عن رجل ساہ عن) جابر۔

سوا- ابولغيم (ابي عاصم بن على عليمان بن كثير كيل بن سعيد سعيد بن معيب) جابر-

سا- ابوبكرين فلاد (احمد بن على بن الخرار عيلى بن سادر وليد بن مسلم اوزاى كيل بن ابي كثير ابي سلم) جابر-

۱۵ امام احمد (عبد الرزاق ' ابن جریج اور روح ' ابوالزبیر) جابر

۱۹- امام احمد (ابن ابی عدی علیمان ابو نفره) جابر اور بید ابن ماجد میں باب بدء شان المنبر کی آخری روایت به ابوبشر بکر بن خلف از ابن ابی عدی ان پانچ اساد کا متن قریباً ایک ہی ہے۔ معمولی الفاظ کا فرق ہے اور بید روایت حصرت جابر سے وس اساد سے مروی ہے۔

حدیث سمل بن سعد : ۱۵- ابو بحربن ابی شبه 'سفیان بن عیینه ' ابی حازم کہتے ہیں کہ (منبررسول الله کی کنڑی کے بارے میں اختلاف ہوا تو وہ سل بن سعد کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غابہ موضع کے جھاڑ سے بنا تھا) رسول الله طابع قبل ازیں خرمہ کے تنے سے سارا لگا کر خطبہ ویا کرتے اور اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے جب (جھاؤ) کا منبر بنا تو اس پر خطبہ کے لئے تشریف فرما ہوئے تو اس سنون سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے از کراہے تھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہ صدیمہ سمل بن سعد سے ان کا بیٹا عباس بھی روایت کر تا جو عباس سے کئی راوی بیان کرتے ہیں۔

صيف عبدالند بن على الله الله الله

کرتے ہیں۔ ان رسول الله کان یخطب الی جذع قبل ان یتخذالمنبر فلما اتخذالمنبر وتحول الیه حن الله فاتاه فاحتضنه فسکن قال ولو لم احتضنه لحن الی یوم القیامه یه حدیث شرط مسلم کی حال ہے اور حماد بن سلمہ سے ابن ماجہ باب بدء شان المنبر میں ہمی ہے۔

حدیث عبد النده بن عمر : ١٥- باب "علامات النبوة" میں امام بخاری مضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ اسلام ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا اور اس پر خطبہ دیا شروع کیا تو ستون رویا اور رسول اللہ ملکیا نے اس پر ہاتھ کھیرا (تو وہ خاموش ہو گیا)

٠٠- عبد الحميد نے يه (عثان بن عمر عماذ بن علاء) نافع وافع سے اس طرح بيان كيا ہے۔

ابوعاصم (ابن ابی رواد' نافع) حضرت ابن عرش سے بھی بیر روایت منقول ہے۔

۳۲- امام ترفدی (عمره بن فلاس عثان بن عمر اور کیلی بن کیر 'ابو خسان عبری ' معاذ بن علاء ' نافع ) حضرت ابن عمر است بیان کرتے ہیں اور اس کو حسن صبح غریب کما ہے۔

**سوم۔** استاذنا ابو الحجاج مزی اطراف میں (علی بن نفر بن علی جعفی احمہ بن خالد خلال 'عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری ' عثان بن عمر' معاذ بن علاء) حضرت نافع اور حضرت ابن عمر سے بیہ روایت نقل کرتے ہیں۔

"شنبيهم : بقول ابو الحجاج مزى امام بخارى نے جو عبدالحميد ذكركيا ہے وہ دراصل عبد بن حميد متونى ٢٣٩ه ٢٠٠٥ ہے الله علم نيز ہمارے استاذ ابو المحجاج مزى كستے ہيں كه بعض علماء سے نقل ہے كه امام بخارى سے ابو حفص كے نام ميں وہم ہوا ہے ان كا نام عمرو نہيں بلكه معاذ ہے جيساكه ترندى ميں ہے۔ امام ابن كثير فرماتے ہيں سے بخارى شريف كے جو نسخ ميرے زير مطالعہ رہے ہيں ميں سے بكارى شريف كے جو نسخ ميرے زير مطالعہ رہے ہيں ميں نے ان ميں سے كسى نسخه ميں سے نام درج نہيں و كھا واللہ اعلم۔

نیزیہ حدیث حافظ ابو نعیم نے دو سند سے نافع عن ابن عمر بیان کی ہے' اس میں ہے کہ حضرت ممیم داری دائھ نے کماکیا ہم منبرتیار کریں؟

77- امام احمد (حين نظف اب خاب يكل بن ابي حيه كيل نذكور) حضرت ابن عمر عن القل كرتے بيں كان جزع نخلة في المسجد يسند رسول الله ظهره اليه اذا كان يوم جمعة اوحدت امر يريد ان يكلم الناس فقالوا الا تجعل لك يارسول الله شيئا كقدر قيامك قال لا عليكم ان تفعلوا فضعو اله منبر اثلاث مراقى قال فجلس عليه فخار الجزع كما تخور البقره جزعا على رسول الله فالتزمه ومسحه حتى سكن (ترجمه مابقة احاديث والائى م)

حضرت ابوسعید خدری والعی کی روایت : ۲۵- عبد بن حمید کیشی (علی بن عاصم ، جری ) او ننره عبدی (علی بن عاصم ، جری ) او ننره عبدی ) حضرت ابوسعید خدری واله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع جعہ کے روز ایک خرے کے تئے سے نیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول الله طابع مسلمانوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے اور وہ سب آپ کے دیدار کے مشاق ہیں۔ اگر آپ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمائیں تو سب آپ کا دیدار کر عکتے ہیں ' آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ' اچھا کون شخص منبرتیار کرے گا؟ ایک صاحب نے اٹھ کر کھا

جی میں! آپ نے فرمایا تو اسے بنا سکے گا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں! گراس نے انشاء اللہ نہ کہا۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو آپ نے فرمایا بیٹے جا۔ اس طرح دو اشخاص نے بنانے کی پیشکش کی گر یہ دو نوں بھی ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ پھرچو تھے نے منبر تیار کرنے کی خواہش کی تو اس نے کہا میں انشاء اللہ تیار کروں گا۔ پھر اس کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا ابراہیم۔ آپ نے منبر تیار کرنے کی اجازت فرمائی ' پھر جمعہ کے روز رسول اللہ طابیخ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے تو خرما کے تئے بھر جمعہ کے روز رسول اللہ طابیخ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے تو خرما کے تئے سے رونے کی آواز آئی اور میں نے خود سی جب کہ میں مجد کے آخری حصہ میں بیشا تھا، رسول اللہ طابیخ سے مرونے کی آواز آئی اور میں نے خود سی جب کہ میں مجد کے آخری حصہ میں بیشا تھا، رسول اللہ طابیخ سیون میرے از کر اس کو گلے لگا کر دلاسا نہ دیتا تو وہ تاقیامت رو آ رہتا۔ اس ستون میرے درد فراق سے رویا ہے آگر میں اثر کر اس کو گلے لگا کر دلاسا نہ دیتا تو وہ تاقیامت رو آ رہتا۔ اس بیان میں مجوبہ بن ہے۔

٢٦- حافظ ابو على (سردق بن مرزبان 'زكريا 'جالد' ابو الوداک' جربن نوف) ابو سعيد خدري والهو سے بيان كرتے ہيں كہ نبى عليه السلام ہر جمعہ ايك ستون كے ساتھ ئيك لگا كر خطبہ ديا كرتے تھے۔ ايك روى نے تجويز پيش كى كہ بيس آپ كے لئے ايك منبرتيار كرديتا ہول جس پر آپ بيٹھے ہوئے نماياں معلوم ہوں۔ آپ نے تجويز كو درست فرمايا تو اس نے منبرتيار كرديا آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے تو ستون رونے لگا جيسے او نثنی اپنے بچے كے فراق بيں روتی ہے۔ آپ نے اتر كراس پر ہاتھ ركھا تو دہ چپ ہوگيا۔

میں نے دو سرے روز اسے وہاں نہ پاکر بوچھا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ مطابط ابو بکر دیاہ اور عمر دیاہ نے گزشتہ شب اسے یمال سے تبدیل کر دیا ہے۔ ہیہ حدیث بھی غریب ہے۔

حضرت عائشة كى روايت : ٢٥- حافظ ابو على (على بن احد حوار على على مالى بن على صالى بن على مالى بن حبان على على الم على عبد الله بن بريده) حضرت عائشة سے ايك طويل حديث بيان كرتے بين اس ميں ہے كه آپ نے اسے دنيا يا آخرت كى رفاقت كو ترجع دى اور زمين ميں اس قدر وهنس كياكه اس كا نشان باقى نه رہا- بير حديث بھى متن اور سند دونول لحاظ سے ضعيف ہے۔

حضرت ام سلمہ کی روایت: ۲۸- ابونعیم (قاضی شریک، عمرد بن ابی قیس معلی بن بلال، عمار ذہبی، ابوسلہ بن عبدالر منی حضرت ام سلمہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاعی ایک ستون کے ساتھ نمیک لگاکر خطبہ دیا کرتے تھا۔ جب منبر تیار ہو گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ بیل کی طرح آواز کرنے لگا اور سب نمازیوں نے آواز سنی رسول الله طاعیم انز کر آئے تو وہ چپ کر گیا۔

معلی بن ہلال کی روایت میں ہے وہ منبر گوگل کے درخت کی لکڑی سے تیار ہوا تھا۔ اسی سند سے مند احمد اور سنن نسائی میں حضرت ام سلمۃ سے مروی ہے کہ میرے منبرکے پائے جنت کے ایک زاویہ میں ہیں' میرے منبراور گھر کا درمیانی قطعہ ارضی جنت کا باغیچہ ہے۔ اس معجزہ کا صحابۃ کے جم غفیرسے متعدد اساد کے ساتھ مروی ہونا اس کے وقوع کا قطعی اور بین ثبوت ہے۔

امام بیہ قی نے عمرو بن سواد کی معرفت حضرت امام شافعی ویاد کا مقولہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جس

قدر معجزات محمد ملاهیم کو عطا فرمائے ہیں اس قدر کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔

ابن سواد نے پوچھاعیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطاکیا ہے تو کیا حضرت محمد طابیع کو بھی؟ تو امام شافعی نے کہا ایک بے جان لکڑی کا آپ کے درد فراق میں رونا اور آپ کے تھامنے سے ایکایک جیپ ہو جانا احیا موتی اور مردوں کو زندہ کرنے سے بڑھ کر معجزہ ہے۔

رسول الله طامیم نے سامنے سے سات یا نو تنگریاں پکڑیں تو ان سے کھی کی بھنجھناہٹ کی طرح تنبیج کی آواز آنے گئی پھر آپ نے ان کو پکڑ کر حضرت ابو بکڑ کی بھر آپ نے ان کو پکڑ کر حضرت ابو بکڑ کی بھر آپ نے ان کو پکڑ کر حضرت ابو بکڑ کی بھیلی پر رکھ دیا تو ان سے اسی طرح تنبیج کی آواز آنے گئی پھر ان کو دھنرت عمر کی بھر ان کو بھر ان کو دھنرت عمر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر ان سے تنبیج کی آواز آنے گئی تو وہ خام بھر ہو گئیں پھر پکڑ کر حضرت عمان کی بھیلی میں رکھ دیں تو اسی طرح ان سے تنبیج کی آواز آنے گئی تو رسول الله ملاجی بن ابی الا نفر کا حافظ قوی تھر سول الله ملاجی بن ابی الا نفر کا حافظ قوی تھا اور محفوظ سند ہے ہے کہ صالح ابو حزہ کے واسطہ سے زہری سے بیان کر تا ہے۔

امام بیہ قی بیان کرتے ہیں کہ محد بن کی وطلی م ۲۵۸ھ (مجموعہ زھریات میں ہے) ابوالیمان شعیب سے بیان کرتے ہیں کہ ولید بن سوید نے کہا کسی بوڑھے کا بیان ہے جس نے ابوذر سے ربذہ میں ملاقات کی۔ الفاقا ایک مجلس میں حضرت عثمان گاذکر خیر آیا'جس میں ابوذر بھی موجود تھے (تو سلیمی نے کہا میرے خیال میں تھا کہ ابوذر حضرت عثمان ہوں گے کہ ان کو ربذہ میں پابند مسکن کر دیا تھا) تو آپ نے کہا میں قاکہ ابوذر حضرت عثمان ہے ناراض ہوں گے کہ ان کو ربذہ میں پابند مسکن کر دیا تھا) تو آپ نے کہا میں کو ایسا ویسا مت کہومیں نے ان کا ایک جمرت انگیز واقعہ دیکھا ہے۔ اسے تاحیات فراموش نہ کر سکوں گا گھرانہوں نے سابق روایت کی طرح سارا قصہ بیان کیا۔

حافظ ابن عساكر كہتے ہيں صالح كى روايت سے شعيب كى روايت اصح ہے ، ولا كل النبوۃ ميں ابونعيم (داؤد بن ہند ، وليد بن عبدالرحمٰن حرثی ، جربن نفير) حضرت ابی ذرائے سابق روايت كى طرح بيان كرتے ہيں۔ نيزيہ شر بن حوشب اور سعيد بن مسيب ، حضرت ابوسعيد خدري اور حضرت ابو ہريرة اسے بھى بيان كرتے ہيں۔

ور و دبوار کا آمین کمنا: حافظ بیمقی (عبدالله بن عثان بن اسحاق بن سعد بن ابی و قاص این نانا مالک بن حزه بن الله استدن منزه الله منطوع الله منظوم سے کما

کل آپ اہل و عیال سمیت میرے آنے تک گھر میں ہی رہیں ' مجھے ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ تشریف النے' سلام کے بعد رسی بات چیت کے بعد فرایا قریب ہو جاؤ۔ باہم قریب ہو گئے تو آپ نے ان پر چاور پھیلا کر دعا فرمائی ' یارب! یہ میرا پچا ہے اور بمنزلہ باپ ہے اور میرا کنبہ ہے ان کو آگ سے بچا اور محفوظ رکھ جیسے میں نے ان پر اپنی چاور پھیلا دی ہے اور گھرکے در و دیوار سے آمین کی تین مرتبہ آواز آئی۔ ابن ماجہ میں یہ مختصر ہے۔

عبداللہ ن عثان بن اسحاق راوی حدیث کے بارے ابن معین کتے ہیں میں اسے جانتا نہیں' ابوحاتم کتے ہیں یہ مشتبہ روایات بیان کر تاہے۔

امام ترندی (عباد بن یعقوب کونی ولید بن آبی ثور عدی عباد بن آبی یزید) حضرت علی ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار میں مکہ میں رسول اللہ مطبیط کے ہمراہ تھا۔ ہم ایک طرف کو نکل گئے کو راستہ کا ہر کوہ و شجر آپ کو اسلام عرض کرتا اور السلام علیم یارسول اللہ مطبیط کہتا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ولید بن آبی ثور کے تلافہ فروہ بن آبی القراء وغیرہ عباد سے سدی کے واسطہ کے بغیر روایت بیان کرتے ہیں اور حافظ ابوقعیم (زیاد بن مختد علی سے سابق روایت کے موافق بیان کرتے ہیں۔

مشت خاک : بدر میں رسول الله مظهیم نے ایک مشت خاک کفار کی طرف بھیکی 'کفار کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح اور کامرانی نصیب ہوئی۔ وما رمیت اندرمیت ولکن الله دملی آپ نے نہیں بھیکا جب آپ نے بھینکا بلکہ خدا نے بھینکا اور غزوہ حنین میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک مشت خاک اٹھا کر دشمن کی طرف بھینکی اور فور آجنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو شکست فاش ہوئی۔

بتول کا اشارہ سے گرنا: فتح مکہ کے بعد جب آپ معجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ بت کی طرف جاء الحق وزھق الباطل (بی اسرائیل/۹) پڑھتے ہوئے چھڑی سے اشارہ کرتے تو وہ گر پڑ تا۔

تصویر کا مٹ جانا: امام بیمق حفرت ابو بکڑے نقل کرتے ہیں حفرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے دویٹہ پر تصویر تھی۔ آپ ۔ وہ بھاڑ کر فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا۔

ایک ڈھال پر عقاب کی تصویر تھی آپ نے اس پر دست مبارک رکھاتو وہ تصویر مٹ گئی۔

اونٹ کا آپ کو سجرہ کرنا: امام احمد ' حضرت انس بن مالک بڑھ سے بیان کرتے ہیں کسی انساری کا شتر تھا' وہ اس سے آب پاٹی کا کام لیتا تھا۔ وہ بگڑ کر بے قابو ہو گیا' اس نے آپ سے شکایت کی کہ تھیتی باڑی اور باغ خشک ہو رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا چلوا چنانچہ جب وہ باغ میں واضل ہوئے اور رسول اللہ طالع اونٹ کی طرف برھے تو انسار لکار اٹھے وہ کتے کی طرح باؤلا ہے۔ آپ پر حملہ کا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اونٹ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف لیکا' آپ کے سامنے اس نے گرون جھکا دی اور ہجدہ میں جوت دیا۔ یہ مظرح کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا' یارسول اللہ مٹاہیم ہے بے شعور جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم باشعور انسان اس کو سجدہ کرتا ہے تو ہم باشعور انسان کا دو سرے انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا آئو میں عورت کو سحم دیتا کہ وہ شو ہر کے حقوق کی اوائیگی کی خاطراسے سجدہ کرے۔ خدا کی قتم اگر وہ سرتالیا فرضی ہو اور زخموں سے بیپ بہہ رہی ہو اور عورت اس کے زخم زبان سے چائ کر صاف کرے تو بھی اس کا حق اوا نہیں کر سمتی ہے سند عمدہ ہے۔ نسائی میں اس کا بعض حصہ طلف سے مردی ہے۔

طبرانی میں حضرت ابن عباس سے ایہا ہی واقعہ مروی ہے کہ مست اونٹ نے آپ کے سامنے سرجھ کا دیا اور آپ نے سامنے سرجھ کا دیا اور آپ نے اسے مالک کے حوالے کر دیا تو حضرت ابو بکر والد کے عرض کیایار سول اللہ! گویا کہ وہ جانتا ہے کہ آپ نبی جیں؟ تو آپ نے فرمایا ''کردگار جن اور انسان کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول موں" (یہ نمایت غریب ہے)

وو او شول کا آپ کے سامنے سجدہ کرنا: طبرانی (عباس بن نفل اسفاطی، محد بن عون زیادی ابوعزہ دباغ،
ابویزید مدین، عرمہ) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ کسی انصاری کے دو اونٹ مست ہے۔ ان کو باغ
میں بند کرکے رسول اللہ مالھیم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ دعا فرما دیں۔ وہ آیا تو نبی علیہ السلام صحابہ میں
ہوریف فرما ہے، اس نے اپنی کمانی سائی تو آپ نے فرمایا آؤ چلیس آپ باغ کے دروازے پر پہنچ تو آپ نے
فرمایا کھول دو۔ اس نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ذرا آبال کیا تو آپ نے پھر فرمایا کھولو، چنانچہ اس نے
وروازہ کھول تو ایک اونٹ جو دروازے کے قریب تھاوہ آپ کو دیکھ کر سجدہ ریز ہوگیا۔ آپ نے مہار منگوا کر
ایس مال کے حوالے کر دیا بھردو سرے اونٹ کے پاس گئے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر سجدہ میں گر گیا بھرا سے
مہار ڈال کرمالک کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا یہ تیرے آبلع فرمان رہیں گے۔

صحابہ کرام نے یہ منظرہ کھ کر کما یارسول اللہ الله الن برمست اونوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا میں کسی انسان کو دو سرے کے لئے سجدہ کا تھم نہیں دیتا۔ اگر کسی کو دو سرے کے لئے سجدہ کا تھم نہیں دیتا تو عورت کو تھم کر آگ کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ (اس حدیث کا معنی اور سند دونوں غریب ہیں) ولائل المنبوۃ میں فقیہ ابو محمد عبداللہ بن حامد نے اسے بیان کیا ہے اور قریبا کی دوایت ابن ابی اونی ہے بھی نقل کی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

ابو محمد عبداللہ بن حامد فقیہ 'حضرت ابو ہریرہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مظاہم کے ہمراہ مدینہ سے باہرایک باغ کی طرف گئے۔ وہاں ایک اونٹ نے آپ کو سراٹھا کر دیکھاتو زمین پر گردن رکھ دی۔ صحابہ انے یہ دیکھ کرعرض کیا یارسول اللہ ! اس لاشعور شتر کی نسبت ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ سزاوار ہیں ' تو آپ نے جرت ہمیز انداز میں فرمایا' سجان اللہ ' کیا اللہ کے بغیر جھے سجدہ کیا جائے؟ کمی بشرکو لا تق شس کہ دو سرے کو سجدہ کرا جسمتا تو عورت کو سحم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

اونٹ کا شکوہ کرنا: مند احمد میں عبداللہ بن جعفر کا قصہ ہے کہ مجھے ایک روز رسول اللہ ساتھ ہے ۔ سواری کے پیچھے بٹھایا اور ایک راز کی بات بتائی وہ میں تاحیات کسی کو بتانے کا نہیں۔

رفع حاجت کے لئے کسی مخفی مقام کا تلاش کرنا آپ کا دستور تھا۔ چنانچہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے 'وہاں ایک اونٹ آپ کو دکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ آپ نے قریب جا کر اس کی گردن اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا' رسول اللہ طابیط نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ ایک نوخیز انصاری نے عرض کیا' یارسول اللہ طابیط میرا ہے' تو آپ نے فرمایا ان جانوروں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کر دیا ہے رحم کیا کرو۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور سخت مشقت لیتا ہے (رواہ مسلم)

اكر موا اخاكم: امام احمد (عبدالصدو عفان على بن نيد سعيد بن سيب) حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طالع انسار اور مهاجروں كى مجلس ميں تشريف فرما تھے۔ اونث آيا اور وہ سجدہ رین ہوگيا صحابة نے عرض كيا يارسول الله طالع ورخت اور جانور آپ كو سجدہ كرتے ہيں تو جميں بالاولى آپ كو سجدہ كرنا چاہئے تو آپ نے فرمايا عبادت اور سجدہ الله تعالى كے لئے كرو اور اپنے بھائى كا احترام بجالا و ميں اگر ايك انسان كو دو سرے كے لئے سجدہ ريز ہونے كا حكم ديتا تو صرف عورت كو شوہركے لئے سجدہ كا حكم ديتا تو مرف عورت كو شوہركے لئے سجدہ كا حكم حيا اگر شوہر عورت كو زرد بهاڑ كو سياہ بهاڑ پر اور سياہ كو سفيد پر منتقل كرنے كا حكم دے تو بھى اسے شوہركا حكم بجا لانا چاہئے۔ بيد سند شرط سنن كى حامل ہے۔

ور خت او خ اور قبر کا قصہ: مند احمد میں علی بن سابہ کا بیان ہے کہ میں آنحضور طابیع کے ہمراہ تھا آپ نے رفع حاجت کا ارادہ کیا تو دو پیڑوں کو حکم دیا وہ باہم پوست ہو گئے۔ آپ نے فراغت کے بعد ان کو والیں چلے جانے کا حکم دیا وہ اپنے مقام پر چلے گئے۔ آیک اونٹ بلبلا نا ہوا آپ کی خدمت میں آیا تو رسول الله طابیع نے فرمایا 'پتہ ہے یہ اونٹ کیا کمہ رہا ہے؟ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ جھے ذرج کرنا چاہتا ہے تو رسول الله طابیع نے مالک کو بلا کر کما کیا جمھے یہ بہہ کر سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یارسول الله الله الله الله الله بی جبہ کر سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یارسول الله الله الله الله بی جبرا کی نہر کہ ایک خوب پرورش کرو اس نے عرض کیا بہتریارسول الله طابیع ہے۔ پھرا یک قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا یہ معمول گناہ کے عذاب میں جاتا ہے۔ آپ نے اس پر تازہ شاخ گاڑنے کا حکم ویا اور فرمایا ممکن ہے جب تک یہ تازہ رہے وہ عذاب سے محفوظ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

41

المین مجرے : امام احمد (عبدالرزاق عطاء بن سائب عبداللہ بن جعلی دی مرہ ثقفی ہے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جھے آپ کے تین مجرے ویکھنے کا انقاق ہوا۔ ہم آپ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے آپ مرکش اونٹ کے پاس سے گزرے تو وہ آپ کو ویکھ کر بلبلایا اور گردن زمین پر رکھ دی۔ آپ وہاں رک گئے اور اس کے مالک کو بلایا اور اس کے مالک کو بلایا اور اس کے مالک کو بلیا اور اس کے مالک کو بلیا اور اس کے مالک کی اس کے سواکوئی گزر اوقات نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو سنو! اس نے محکوہ کیا ہم مشقت زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو، فرمایا اس سے حن سلوک کو پھر ہم ایک منزل پر آرام کے لئے از گئے اور رسول اللہ طابیخ خواب کے لئے دراز ہو گئے تو ایک ور خت زمین چر ہم ایک منزل پر آرام کے لئے از گئے اور رسول اللہ طابیخ بیدار ہوئے تو میں نے یہ بات گوش ہوا پھر اسی طرح واپس لوث گیا جب رسول اللہ طابیخ بیدار ہوئے تو میں نے یہ بات گوش مزار کی تو آپ نے فرمایا اس نے بچھے سلام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت فرمادی۔

پھروہاں سے روانہ ہو کرایک چشمہ پر اترے' ایک عورت آسیب زدہ نیچے کو لائی۔ آپ نے اس کا ناک پکڑ کر فرمایا نکل جا' میں محمد رسول اللہ' ہوں۔ واپسی پر اسی چشمہ کے پاس دہ عورت آئی ایک بکری اور دودھ کا تحفہ لائی۔ آپ نے فرمایا بکری واپس کر دو اور دودھ نی لو پھر اس نیچ کے بارے پوچھا تو اس نے کما خداکی مشم (والمذی بعثک بالحق) اس کے بعد اسے کوئی شکایت لاحق نہیں ہوئی۔

٧- امام احمد (عبدالله بن غير عنان بن عيم عبدالرطن بن عبدالعزيز كى معرنت) على بن مره سے بيان كرتے بيں كه ميں نے رسول الله مطابیم سے تين چيزيں ويكھيں جو بھى كى نے ديكھى نه تھيں اور نه كوئى آئندہ ديكھے گا۔ ہم سفر ميں آنحضور مطابیم كے ہمراہ ایک مقام پر مرزے وہاں ایک عورت بچہ لئے بیٹھى تھى اس نے عرض كيا يارسول الله طابیم بيد بچه آسيب زدہ ہے اور تنگ كرتا ہے اور اس كو روزانه كئى بار دورہ پرتا ہے۔ آپ نے فرالا محمد دو آپ نے اسے بكر كراس كا منه كھولا اور تين بار "بسم الله انا عبدالله اخسا عدو الله" پڑھ كر بھو نكا اور فرايا واليى ميں ہميں يمال مانا اور صورت صال بتانا واليى ميں ہم وہاں آئے تو وہ تين بكرياں لئے موجود تھى آپ نے بچہ كے بارے بوچھا تو اس نے كہا اس دن سے آج تك اسے كوئى تكليف نہيں ہے اور موجود تھى آپ نے بچہ كے بارے بوچھا تو اس نے كہا اس دن سے آج تك اسے كوئى تكليف نہيں ہے اور موجود تھى آپ نے بچہ كے بارے نوچھا تو اس نے كہا اس دن سے آج تك اسے كوئى تكليف نہيں ہے اور موجود تھى آپ نے بی نے فرايا ایک بکڑلو اور باقی واپس كردو۔

ایک روز ہم جبانہ کی طرف نکلے دور تک چلے گئے ' تو آپ نے فرمایا دیھو کوئی اوٹ ہے؟ میں نے وض کیا صرف سے جھاڑی نظر آرہی ہے ' آپ نے فرمایا اس کے آس پاس کیا ہے عرض کیا ایسی ہی ایک جھاڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو کہو کہ رسول اللہ علیم کا تھم ہے تم ''باذن اللہ'' مشیت ایزدی ہے بہم مل جاؤ وہ باہم پوست ہوگئیں اور آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے تو مجھے کما ان کو کہو کہ رسول اللہ علیم کہتے ہوئے وہ واپس چلی گئیں۔

ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا ایک عمدہ اونٹ آیا۔ آپ کے سامنے اپنی گرون نیچی کردی

اور اس کی آکسیں اشکبار ہو گئیں آپ نے فرمایا اس کی حالت عجب ہے معلوم کرو اس کا مالک کون ہے؟ چنانچہ میں اس کے مالک انصاری کو تلاش کر کے لے آیا۔ آپ نے پوچھا اس اونٹ کا حال کیا ہے؟ اس نے عرض کیا مجھے ہیں معلوم ہے کہ ہم اس سے آب کشی کی مشقت لیتے ہیں اب وہ کمزور ہوگیا ہے۔ ہم نے گزشتہ رات مشورہ کیا تھا کہ ذریح کر کے اس کا گوشت تقسیم کردیں۔ آپ نے فرمایا ایسانہ کر، مجھے ہم کردیا یا فروخت کردو' اس نے کما یارسول اللہ'! یہ آپ کا ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پر صدقہ کا اقمیازی نشان لگا دیا اور صد قات کے اونٹوں میں شامل کردیا۔

سو۔ امام احمد (دکیع' اعمش بن منهال' عمرو) علی بن مرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع کے پاس ایک خاتون آسیب زدہ بچہ لائی آپ نے فرمایا نکل جا الله کے وشمن میں الله کا برحق رسول ہوں۔ چنانچہ وہ بچہ تندرست ہو گیا' اس نے دو مینڈھے' بچھ پنیر اور تھی آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا آپ نے ایک مینڈھا واپس کردیا اور باقی سب قبول کر لیا (نیز اس روایت میں درختوں کا قصہ بھی ہے)

سم- احمد (اسود' ابو بحربن عیاش' صبیب بن ابی عمره' منهال بن عمره) علی سے بیان کرتے ہیں اس روایت میں بھی پہلی روایت کی طرح معجزات بیان ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ آپ نے فرمایا اونٹ تیرا گلہ کر تا ہے کہ جوانی میں مجھ سے کام لیتا رہا' اب بو ڑھا ہو گیا تو اسے ذرح کرنا چاہتا ہے اس نے عرض کیا بخدا! آپ نے درست فرمایا ہے' واللہ! میں اب اسے ذرمح نہ کروں گا۔

۵- امام بیہ قی (حاکم وغیرہ 'اصم' عباس بن محمد دوری' حدان بن اسبانی' بزید' عمرو بن عبدالله بن علی بن مرہ عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن علی اونٹ وو درختوں بن علی) معلی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مال پیلم کے تین معجزے دیکھے لیعنی اونٹ وو درختوں اور آسیب زدہ بیجے کا واقعہ۔

اور عبداللہ بن قرط ممانیؓ سے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں چھ اونٹ پیش کے گئے ہر اونٹ آپ کے دست مبارک سے ذبح ہونے کے لئے سبقت کر رہا تھا۔

اونٹ کا تیز ہونا: غزوہ تبوک سے واپسی میں حضرت جابر واللہ کا اونٹ اس قدر تھک گیا کہ تقریباً چل نہیں سکتا تھا اور سب سے پیچھے رہتا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی اور خفیف سی ضرب لگائی' اب وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ سب سے آگے رہتا تھا۔ پھر پوچھا اب کیا حال ہے؟ عرض کیا آپ کی دعا کی برکت سے اب بہت اچھا ہے۔ آپ نے وہ چالیس درہم کے عوض خرید لیا اور مدینہ تک اس پر سوار ہونے کی اجازت فرمائی' مدینہ میں پہنچ کر میں اونٹ لے کر حاضر ہوا تو مجھے اون کے علاوہ اسکی قیت بھی دے دی۔

ست گھوڑے کا تیز ہوتا: حضرت ابو ملحہ کاست رفتار گھوڑا تھا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں شوروغل

ہوا۔ لوگ اس شور کی سمت سوار ہوئے اور آپ ابو طلحہ کے بے زین گھوڑے پر سوار ہوئے اور چکر لگا کر واپس آرہے تیز ہے واپس آجاؤ اور فرمایا سے گھوڑا تو دریا کے پانی کی رفتار کی خطرہ تیز ہے دوان وجد ناہ لبحدا) پھروہ آپ کی برکت سے اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

اونٹ کا وعا کرنا اور آپ کا آمین کمنا: "دلائل النبوة" از ابو محمد عبداللہ بن حامد الفقیہ جو از بس مغید کتاب ہے میں (ابو علی فاری ابوسعیہ عبدالعزیز بن شملان قوری ابوعرو عثان بن محمد راسی عبدالرحل بن علی الحری سامہ بن سعید بن زیاد بن ابی ہند رازی ابوه ، جده ) غنیم بن اوس رازی ہے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ مطابع کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ دوڑ تا ہوا آیا اور رسول اللہ طابع کے پاس آکر تھراہٹ کے عالم میں بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ دوڑ تا ہوا آیا اور رسول اللہ طابع کے پاس آکر تھراہٹ کے عالم میں کھڑا ہو گیا آپ نے فرایا شترا رک جا آگر تو سچائی تیرے لئے مفید ہے ، آگر تو دروغ کو ہے تو بید دروغ کو کے تو بید دروغ کو کو این دیا ہے اور ہماری سے دروغ کو گو اس و امان دیا ہے اور ہماری آئر لینے والا بے خوف ہو تا ہے۔

ہم نے عرض کیا یارسول اللہ طاہیم یہ کیا کہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے ذرئ کرنے گئے تھے یہ بھاگ آیا ہے اور تمہارے نبی کے پاس فریاد لایا ہے۔ ہم مجلس میں ہی تھے کہ اس کے مالک دو رہتے ہوئے آئے۔ او شہارے نبی کر رسول اللہ طاہیم کے قریب ہو گیا انہوں نے کہا یارسول اللہ طاہیم ہمارا یہ اونٹ تمین روز سے غائب ہے۔ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا وہ آپ کا سخت شکوہ کر رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ موسم گرما میں تم اس پر سامان لاد کر آب و گیاہ کی طرف سفر کرتے ہو اور سرما میں تم اس پر گرم مقامات کی طرف رخ کرتے ہو۔ عرض کیا یارسول اللہ طاہیم بالکل درست ہے۔ اب ہم اسے ذرئ کریں گے نہ فروخت کریں گے۔

آپ نے فرمایا اس نے تم سے فریاد کی تم نے اس کی فریاد رسی نہ کی میں تم سے زیادہ مرمان ہوں کے وقت کو سلب کر لیا ہے اور مسلمانوں کے ولوں میں بسا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ول سے رافت و رحمت کو سلب کر لیا ہے اور مسلمانوں کے ولوں میں بسا ویا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ سائیم نے ان سے سو درہم کے عوض خرید لیا اور اس کوفی سبیل اللہ آزاد کر دیا۔ وہ آپ کے قریب ہو کر بو برایا تو آپ نے آمین کما چردو سری بار بلبلایا تو آپ نے آمین پکارا چر تیسری بار اس نے آواز کی تو بھی آپ نے آمین کما چرچوتھی بار وہ چلایا تو آپ نے آمین کما۔

عرض کیایارسول اللہ ملی ہے وہ کیا کمہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے کما اے نبی اللہ تعالی آپ کو اسلام اور قرآن کی تبلیغ کا بهترین اجر عطا فرمائے۔ تو میں نے آمین کما پھر اس نے کما اللہ تعالی تیری امت کا قیامت کے روز خوف و وہشت دور کرے جیسے آپ نے میری وہشت دور کروی ہے تو میں نے آمین کما 'پھر اس نے کما اللہ تعالی تیری امت کو دشمنوں سے محفوظ رکھے جیسے تو نے میری جان کو محفوظ رکھا تو میں نے پھر آمین کما۔ پھر اس نے کما کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی آپس میں خونریزی اور باہمی خانہ جنگی نہ برپا کرے تو مجھ پر آمین کما۔ پھر اس نے کما کہ اللہ تعالی معروضات میں نے اللہ تعالی کے سامنے پیش کی تھیں تو اللہ تعالی نے تین اللہ فرالیں اور ایک منظور نہ فرمائی اور جرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ امت مجمید کی ہلاکت باہمی

جنگ و جدال میں ہے اور بیہ نوشنہ تقدیر ہے۔

یہ صدیث نمایت غریب ہے ان کے علاوہ کی مولف نے بیان نہیں گ۔ اس کی سند اور متن دونوں میں نمایت مجوبہ بن اور نکارت ہے۔

مکمیال سجدہ کرتی ہیں : بیخ ابن حار الفقیہ ( یکی بن صاعد ، عربن عوف ممی ، ابراہیم بن علاء زبیری ، ابو مثان عباد بن بوسف کندی ، ابو جفر رازی ، رہے بن الس) حضرت الس سے بیان کرتے ہیں کہ ہی علیہ السلام ابو یکو ، عمر اور صحابہ کرام کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے دہاں بکریاں تقیس وہ بکریاں سجدہ رہز ہو تکس تو حضرت ابو یکو کی اندہ حق دار ہیں۔ تو آپ نے فرایا حضرت ابو یکو نے کما ہم ان لاشعور بکریوں سے آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں۔ تو آپ نے فرایا ایک انسان کا دو سرے کو سجدہ کرنا روا ہو آتو میں مورت کو تھم دیتا کہ دہ اپنے شو جرکو سجدہ کرے۔ یہ غریب ہے اس کی سند میں غیر معروف اور مجمول راوی ہیں۔

بھیڑریے کا بات کرنا اور رسالت کی شہادت دینا: امام احمد (برید بن ہاردن والی برو الله ابو ندہ) حضرت ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ الیک بحری پر بھیڑیا حملہ آور ہوا۔ چروا ہے نے آگے بردھ کر اس سے بحری چھین کی تو بھیڑے نے چروا ہے کو مخاطب کر کے کما کیا تجھے خدا کا خوف نہیں تم نے میرا رزق چھین لیا ہے؟ چروا ہے نے کما تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا آدمیوں کی طرح کلام کرتا ہے تو بھیڑے نے کما اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے ہے کہ حملہ یرش بر میں گزشتہ واقعات بتا تا ہے۔ وہ چروا ہا بحمیاں ہا نکتا ہوا مدینہ میں چلا آیا۔ بحمیاں ایک گوشہ میں روک کر رسول اللہ مطابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ گوش گزار کیا تو آب برسول الله مطابع نے نئی اجاس کا اعلان کروایا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے چروا ہے کہ ان کو وہ واقعہ رسول الله مطابع نے نئی اجاس کا اعلان کروایا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے چروا ہے کہ ان کو وہ واقعہ بناؤ وہ بتا چکا تو آپ نے فرمایا اس نے بچ کہا ہے خدا کی قسم! والمذی نفس محمد بیدہ قیامت سے تمیل در ندے آدمیوں سے کلام کریں گے اور اس کے کوڑے کا بھندنا اور جوتی کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا اور اس کا ران اس کے گھر کا حال کے گا۔

یہ حدیث صحیح بخاری کی شرط پر ہے۔ بیہتی نے اس کو صحیح کما ہے 'ترندی میں اس کا آخری حصد مروی ا ہے۔ قاسم بن فضل سے اور امام ترندی نے اسے حسن غریب صحیح کما ہے۔ یاد رہے قاسم بن فضل محد ثین کے نزدیک نقتہ اور مامون ہے 'امام یجیٰ بن معین اور ابن ممدی نے اس کی توثیق کی ہے۔

۲- امام احمد (ابوالیمان شعیب عبدالله بن ابی حین شربن و شب) حضرت ابو سعید خدری واله سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دیماتی مین نہ کی نواح میں بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ بھیڑیئے نے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ دیماتی نے دوڑ کر اسے چھڑا لیا 'اسے ڈاٹنا اور لاکارا۔ بھیڑیا ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گیا اور اس سے مخاطب ہوا کہ الله تحالی نے جو رزق جھے دیا تھاوہ تو نے چھین لیا ہے۔

اس نے کما کتنے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے تو بھیڑیئے نے کما واللہ! تو نے اس سے بھی تعجب خیز بات کو ت تعجب خیز بات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس نے پوچھاوہ کیا؟ تو بھیڑئے نے کما مدینہ کے باغات میں اللہ کا رسول لوگوں کو گزشتہ اور آئندہ ماضی اور مستقبل کے حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ چنانچہ اعرابی نے بحریوں کو ایک گوشہ میں چھوڑا اور خود رسول اللہ علیم کے مکان پر جاکر دستک دی۔ رسول اللہ علیم نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا بحریوں والا دیماتی کمال ہے؟ تو دیماتی سائے کھڑا ہو گیا' آپ نے فرمایا جو تم نے دیکھا اور سنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ چنانچہ دیماتی نے وہ سارا قصہ سنا دیا تو رسول اللہ علیم نے فرمایا واقعی اس نے بچ کما ہے ایسے واقعات قیامت سے قبل یہ ہوگا کہ آدمی کو اس کے گھر کے حالات سے اس کا جو آ اور عصا آگاہ کریں گے (یہ حدیث سنن اربعہ کی شروط کی حامل ہے) امام بیمق 'امام حاکم اور حافظ ابو لیم نے اس واقعہ کو حضرت ابوسعید سے بیان کیا ہے۔

سا۔ امام احد (مبدالرزاق معرا اشف بن مبدالمالک فربن دوشب) حضرت ابو ہریرہ والھ سے بیان کرتے ہیں کہ مجھوریے نے چوائے کے ربو ڑ سے ایک بھری کو پکڑ لیا۔ چروا ہے نے جمیت کروہ بھری اس سے چھڑائی۔
جھیریے نے ایک فیلے پر بیٹے کر چروا ہے کو مخاطب کیا اللہ تعالی نے جو رزق جھے دیا تھاوہ تو نے چھین لیا ہے اوج چروا ہے نے تجب لیا ہے کہ اس سے بھی جیرت ناک بات یہ ہے کہ ایک آدمی حمیس ماضی اور مستقبل کے حالات سے باخر کرتا ہے۔ وہ چروا پیووی تھا نبی علیہ السلام کی تعدیق فرمائی اور رسول اللہ فید مت میں حاضر ہوا اسلام لایا اور سارا قصہ بتایا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تعدیق فرمائی اور رسول اللہ طاح کی فید من امارات بین یدی الساعة قداوشک الرجل ان یخرج فلا برجع حتی تحد شه فعلاہ وسوطہ بما احد شہ اہلہ بعدہ یہ روایت سنن کی شرط کی حال ہے دیگر غالب امکان ہے کہ یہ واقعہ شہرین حوشب نے حضرت ابوسید کے علاوہ حضرت ابو ہریہ تا ہے بھی سنا ہو 'واللہ اعلی ۔

ارا الوقعیم ولاکل النبوۃ میں (عبداللہ بن محر بن جعفر، محر بن یکی بن مندہ، علی بن حسن بن سالم، حسین بن سلیمان الرفاطی کوفی، عبداللہ بن عمیر، انس بن مالک، (سلیمان طرانی بھی ہتر تیب عبداللہ بن محر بن عاجیہ اور بشام الو الوی کی معرفت حسین الرفا) حضرت انس سے اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں آنحضور مالیمیم کے ساتھ معرفت حسین الرفا) حضرت انس سے اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں آنحضور مالیمیم کے ساتھ مائی ریوڑ سے بمریاں ادھر ادھر بھاگ گئیں۔ بھیرنے نے ان سے ایک بمری پکڑ کی چواہ اس کے پیچھے دوڑ سے کما اللہ نے جمھے رزق ویا تم مجھ سے چھین رہے ہو۔ یہ سن کروہ جیران رہ گئے تو اس نے کما بھیر سیئے کی بات سن کرتم کیوں تعجب کر رہے ہو یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ محمد مالیمیم پر وی آرہی بعض تصدیق کرتے ہیں اور بعض محمد بھول حافظ ابوقیم اس سند میں حسین بن سلیمان منفرد ہے۔ امام ابن تصر فرماتے ہیں حافظ ابن عدی نے «حسین عن عبدالملک» چند روایات بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان کی روایات بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان کی روایات بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان کی روایات کی متابعت اور تائید نہیں ہوتی۔

بھیر سیے سے بات کرنے والا: امام بیہ قی (ابوسید مالین) ابو احد بن عدی عبدالله بن ابی داؤد جستانی ایفوب بن یوسف بن ابی عیلی ، جعفر بن حسن ابو حسن عبدالرحل بن حملہ ، سعید بن سبب) حضرت ابن عمر سعود بیل ایک چروا با تھا۔ ربو ڑے ایک بمری بھیڑے نے پکڑلی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی با کے عمد مسعود میں ایک چروا با تھا۔ ربو ڑے ایک بمری بھیڑے نے پکڑلی اور چروا ہے نے اس کے منہ سے چھڑا لی تو بھیڑے نے کما کیا تجھے خدا کا خوف نہیں کہ اللہ تعالی نے جو رزق مجھے دیا تم نے جھے دیا کا خوف نہیں کہ اللہ تعالی نے جو رزق مجھے دیا تم نے جھے دیا گا تو چروا ہے نے کما برا تجب ہے کہ عیر بات کرتا ہے۔ بھیڑے نے کما

اس سے بھی تعجب خیز بات یہ ہے کہ محمد طابیط اس نخلستان میں ماضی اور مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس چرواہے نے رسول الله طابیط کی خدمت میں حاضر ہو کرسب بات بتائی اور مسلمان ہو گیا۔

حافظ ابن عدى كتے بيں مجھے ابو بكر بن ابى داؤد نے بتايا كه اس چروا ہے كا نام اهيان خزاى ہے اس كى اولاد "بنى مكلم الذئب" كے نام سے معروف ہے۔ محمد بن اشعث خزاى اسكى نسل سے ہے۔ امام بيهى فراتے بيں يہ بات حديث كے قوى اور شره آفال ہونے كى دليل ہے۔ تاریخ بيں يمى واقعہ امام بخارى نے اهبان بن اوس سے بيان كركے فرمايا ہے "اسناده ليس بالقوى" يہ سند قوى نہيں ہے۔

گدرها بات کرتا ہے: امام بیہتی، حسین بن احمد رازی سے ابوسلیمان مقری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گدرها بات کرتا ہے اور سلیمان مقری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گدر صفح پر سوار تھا۔ گدھا وائیں بائیں کج راستہ افتیار کرنے لگا تو میں نے اس کے سرپر متعدد ضربیں لگیں گا۔ شاگرد لگائیں تو وہ مجھ سے متوجہ ہو کر کہنے لگا خوب مار، ابوسلیمان! تیرے وماغ پر بھی ایس ضربیں لگیں گا۔ شاگرد نے بچھا جناب! یہ بات قابل فیم تھی تو ابوسلیمان نے کہا بالکل جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔

بھیٹر بول کا نمائندہ: سعید بن مسعود (حبان بن علی عبداللک بن عمیر ابو الاوس حارثی) حضرت ابو ہر ہوہ سے بیان کرتے ہیں کہ بھیٹر اور رسول الله مٹاہیم نے صحابہ کو عناص کر دم ہلانے لگا تو رسول الله مٹاہیم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یہ بھیٹریوں کا نمائندہ ہے تمہارے مویشیوں میں سے بچھ حصہ مائنے آیا ہے بچروہ اپنے حصہ پر قناعت کریں گے زائد موریثی پر حملہ آور نہ ہوں کے لوگوں نے کمایہ نامنظور ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے اسے بچروارا وہ چیخا چلا تا بھاگ گیا تو رسول الله مٹاہیم نے فرمایا "دبھیٹریا" کیا عجب بھیٹریا تھا۔"

سے واقعہ الم سیق نے عبدالملک بن عمیرے ایک گمنام راوی کی معرفت بیان کیا ہے۔ الم برار نے بھی بیہ عبدالملک بن عمیرے ایک گمنام راوی کے ذریعہ مکول از ابی جریرہ بیان کیا ہے اور (بوسف بن موی جریر بن عبدالملک بن عمیر سے ایک گمنام راوی کے ذریعہ مکول از ابی جریرہ بیان کیا ہے اور کیا عجب ہے؟ تمہارے مویشیوں میں سے اپنی خوراک ما تکنے آیا ہے بھرایک بڑھی تو فرمایا یہ بھیڑیا ہے اور کیا عجب ہے؟ تمہارے مویشیوں میں سے اپنی خوراک ما تکنے آیا ہے بھرایک آدمی نے اسے پھرمارا ، وہ چلا آ ہوا چلا گیا۔ محمد بن اسحاق نے الم زہری کی معروفت حمزہ بن ابی اسید سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملاحظ بھی بھی کسی انصاری کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ راستہ میں بھیڑیا ہاتھ کیا ہے کہ رسول اللہ ملاحظ بھی میں کسی انصاری کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ راستہ میں بھیڑیا ہاتھ کیا ہے سے کہ مائی آیا ہے صحابہ نے عرض کیا جسے آپ کی رائے آپ نے فرمایا ایک سال میں جرریو ڑ سے ایک بحری ، صحابہ نے کما حضور! یہ تو زیادہ ہے۔ آپ نے یہ س کر اشارہ کیا ان سے ایک لے جا ، چنانچہ بھیڑیا چلا گیا (روایت بیہق)

واقدی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ طابط کی خدمت میں ایک بھیڑیا حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ در ندوں کا نمائندہ ہے چاہو تو ان کا حصہ مقرر کر دو وہ زیادتی نہ کریں گے۔ چاہو تو ایسے ہی رہنے دو' تم اپنے مال کی حفاظت کرو جو چھین لے جائیں وہ ان کا حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا ہم حصہ معین کرنا نہیں چاہیے آپ نے اس کی طرف تین انگلیوں سے اشارہ کیا اچھا ان سے چھین لے جانا۔ وہ دھاڑ تا ہوا چلا گیا۔ ابو تعیم نے ایک مجمول سند سے بیان کیا ہے کہ جھینہ کا بیان ہے رسول اللہ طابع نماز سے فارغ ہوئے تو قریباً سو

بھیڑیوں کا وفد رسول اللہ مالیم کی خدمت میں حاضر ہوا' رسول اللہ طابیم نے فرمایا یہ وفد تم سے اپنا حصد مانگئے آیا ہے۔ وہ مقرر حصد ہی لیس گے ' باقی ماندہ جانور ان سے محفوظ رہیں گے پچھ طے نہ ہوا تو وہ دھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ ''شفا'' میں قاضی عیاض (۲۷۸۔ ۵۳۳ھ) نے حدیث ذئب حضرت ابو ہریرہ'' حضرت ابو سعید اور حضرت اببان اوس محکم المذنب سے نقل کی ہے۔

عجب واقعہ: ابن وہب بیان کرتے ہیں ایا ہی ایک واقعہ ابوسفیان اور صفوان بن امیہ کو پیش آیا۔
جھیڑھا نچے کو پکڑنے لگا بچہ حرم میں داخل ہو گیا تو بھیڑھا واپس ہو گیا۔ یہ دیکھ کران کو تعجب لاحق ہوا تو
جھیڑھئے نے کما اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ محمد طابع مدینہ میں تہمیں جنت کی دعوت پیش کرتے
ہیں اور تم دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ یہ من کر ابوسفیان نے کما لات اور عزیٰ کی قتم! یہ بات تم نے
اہل مکہ کے سامنے کی ہوتی تو وہ سب یمال سے مدینہ کوچ کر جاتے۔

وحشی جانور: امام احمد (ابونیم، یونس بن ابی اسحاق بیقی) مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے ہمارا ایک وحثی جانور تھا۔ رسول الله مطابیع گھرسے باہر تشریف لے جاتے تو اچھلتا کو تا اور گھر میں تشریف لے آتے تو وہ آرام اور اطمینان سے رہتا کہ رسول الله مطابیع کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حدیث مشہور ہے، والله اعلم۔

شیر را اہنمائی کرتا ہے: رسول الله طابیع کا غلام ایک کشی میں سوار تھا۔ کشی حادثہ کی نذر ہو گئ وہ ایک تختہ پر بیٹھ کر ساحل پر آلگا۔ وہال ایک شیر تھا' آپ نے اے کہا میرا نام سفینہ ہے اور رسول الله طابیع کا علام ہوں۔ یہ سن کر اس نے ان کے کندھے پر ہلکی می دم ماری اور ساتھ ہولیا اور راستہ پر پہنچا کر ہلکی می آواز نکالی۔ سفینہ کتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کمہ رہا ہے۔

مند عبدالرزاق میں محمد بن منکدر سے ذکور ہے سفینہ اسول الله طابیع کا غلام روم میں اشکر سے بچھڑ کیا یا وہاں گرفتار ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا' راستہ میں شیر ملا آپ نے فرمایا میں رسول الله مظامیع کا غلام ہوں' راستہ بھول گیا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے پہلو میں آکر کھڑا ہو گیا راستہ بھول گیا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے پہلو میں آکر کھڑا ہو گیا راستہ بھر آپ کی حفاظت کرتا رہا اور آپ کو لشکر میں پنچا کرواپس ہوا' (روایت بہتی)

مرنی کا واقعہ: حافظ ابو تعیم دلاکل النبوۃ میں (سلیمان بن احم 'محمد بن عثان بن ابی شیم 'ابراہیم بن محمد بن میمون'
عبدالکریم بن ہلال بعض صالح مری' ثابت بنانی) حضرت انس بن مالک واٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہرنی
کو کر خیمہ کے ستون سے باندھ دی۔ رسول اللہ مٹاییخ وہاں سے گزرے تو ہرنی نے کما یارسول اللہ مٹاییخ میں
ان کے قبضہ میں ہوں اور میرے دو نیچ ہیں' آپ ان سے جھے اجازت لے ویجئے' میں دودھ پلا کروائیں چلی
آئوں گی۔ رسول اللہ مٹاییخ نے فرمایا اس کا مالک کمال ہے؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاییخ ہم حاضر ہیں'
آئوں گی۔ رسول اللہ مٹایوخ نو وہ بچوں کو دودھ پلا کروائیں چلی آئے گی۔ انہوں نے کما اس بات کا ذمہ دار
آئون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دودھ پلا کروائیں چلی آئی اور انہوں نے باندھ لی۔ وائین میں اسے بندھا و کھ کر رسول اللہ مٹایئے نے پوچھا اس کے مالک کدھر ہیں؟ انہوں نے

عرض کیا جی ہم ہیں' آپ نے فرمایا یہ مجھے فروخت کر دو تو انہوں نے عرض کیا یار سول الله علیظ یہ آپ ہی گی ۔ ہے تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو' چنانچہ وہ بھاگ گئ۔

۱- حافظ ابو تعیم (ابواحر مح بن عطریقی احمد بن موی بن انس بن خربن عبیدالله بن محد بن سرین در بھرہ و کریا بن کی بن فلاد و حبان بن اغلب بن متیم ابوہ شام بن حبان و حن نب بن محن حضرت ام سلم شے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع جرکے علاقہ میں سے ' ہا تف نے دوبار یارسول الله طابع کما آپ ادھرادھر جھا کے تو کچھ نظر نہ آیا ' تھوڑی دور چلے تو پھروہی آواز آئی آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظرنہ آیا چنانچہ آواز کی ست چل دیئے تو وہاں ایک مرنی بندھی ہوئی تھی اور ایک بدوی دھوپ میں چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ مرنی نے کما یارسول الله طابع اس نے جھے کھول دیں میں یارسول الله طابع اس نے جھے کھول دیں میں دودھ بلا کرواپس چلی آؤں گی۔ آپ نے فرمایا واقعی تو واپس آجائے گی تو اس نے کما میں وعدہ وفا نہ کول تو الله تعالیٰ مجھے کیکس کیر کاعذاب کرے۔ چنانچہ آپ نے اے جھوڑ دیا تو وہ دودھ بلا کرواپس چلی آئی۔ رسول الله طابع میں بیدار ہو گیا اس نے عرض کیا یارسول الله طابع میں نے اسے الله طابع میں اس نے اسے کھول دیا تو وہ دودھ بلا کرواپس چلی آئی۔ رسول الله طابع میں نے آپ تو آپ نے فرمایا ہاں! اس نے کما کیول فرمایئے آپ نے اسے کھول دیا الله طابع میں نے اسے کھول دیا تو وہ کمہ شمادت بڑھی ہوئی جنگل میں خوش خوش دوڑ گئی۔

سو- حافظ ابو تعیم' آدم بن ابی ایاس' نوح بن میشم' حبان بن اغلب بن تمیم' مشام بن حبان سے بید مذکور واقعہ بیان کرتے ہیں۔

سم- ولا كل النبوة مين ابو محمد عبدالله بن حلد الفقيه في (ابراتيم بن مدى ابن اغلب ابوه ابده بشام بن حبان) حسن ا بن ضبه بن الى سلمه سے بيد واقعه رقم كيا ہے-

ام بیمتی (ابو عبدالله الحافظ ابو جعفر محمد بن علی بن و حیم شیبانی احمد بن حازم بن ابی عوده غفاری علی بن قادم ابو العلاء خالد بن لحمان عطید) حضرت ابو سعید واقع سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله واقعیل نے خیمہ کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی دیکھی تو ہرنی نے کما یارسول الله واقعیل آپ مجھے کھول دیں میں بچوں کو دودھ بلا کر واپس چلی آک گھر آپ جھے باندھ دیں۔ آپ نے اس سے پختہ عمد لے کر کھول دیا تھوڑی دیر بعد دودھ بلا کر واپس آئی اور اس کے تھن دودھ سے خالی شے تو آپ نے اسے باندھ دیا پھر آپ نے مالکان سے بطور ہبہ واپس آئی اور اس کے تھن دودھ سے خالی شے تو آپ نے اسے باندھ دیا پھر آپ نے مالکان سے بطور ہبہ کے کر اسے آزاد کر دیا اور فرمایا اگر جانوروں کو انسان کی طرح موت کی تکلیف معلوم ہو تو وہ بھی موثے آئے نہ ہوں۔

۲- امام بہمقی (ابو براحمد بن حسن قاضی' ابو علی حامد بن محمد مروی' بشر بن موی' ابو حفق عربن علی' معلی بن ابراہیم غزالی' بیشم بن حماد' ابی کیشر) حضرت زید بن ارقم بڑا ہو سے نقل کرتے ہیں کہ میں آنحضور ما پہلیم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں تھا' ایک بدوی کا خیمہ تھا خیمہ کے ستون سے ایک ہم نی بندھی ہوئی تھی۔ ہم نی نے عرض کیا جھے مناز میں اللہ ما پہلیم اس نے پکڑ لیا ہے۔ صحامیں میرے دو بج ہیں' تھنوں میں دودھ جم چکا ہے' یہ مجھے ذریح کرتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ رسول اللہ ما پہلیم نے فرمایا اگر میں کرتا ہے کہ مجھے استراحت ہو اور نہ چھوڑ تا ہے کہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ رسول اللہ ما پہلیم نے فرمایا اگر میں کہ بھی استراحت ہو اور نہ چھوڑ تا ہے کہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ رسول اللہ ما پہلیم نے فرمایا اگر میں کہ بھی استراحت ہو اور نہ چھوڑ تا ہے کہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ رسول اللہ ما پیلیم نے فرمایا اگر میں کے اس کی بھی میں میں کرتا ہے کہ بھی ہوئی کی میں کرتا ہے کہ بھی ہوئی کے بھی ہوئی کے دورہ بھی ہوئی کی کہ بھی استراحت ہو اور نہ چھوڑ تا ہے کہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ رسول اللہ مالیم کی کہ بھی کی کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کی کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کی کرنا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کی کرنا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہوں کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے کرتا

کھول دوں تو تو واقعی واپس چلی آئے گی؟ اس نے کما جی ہاں! اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ بے جا کیکس کیروں کے عذاب میں مبتلا کرے۔ چنانچہ آپ نے اسے چھوٹر دیا وہ واپس آئی تو آپ نے اسے باندھ دیا پھر آپ نے اس بدوی سے کما اسے فروخت کرے گا؟ اس نے کما یارسول اللہ مٹاہیا ہے آپ ہی کی ہے آپ نے اس بدوی سے کما اسے فروخت کرے گا؟ اس نے کما یارسول اللہ مٹاہیا ہے آپ ہی کی ہے آپ نے اسے کھول کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم والھ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا وہ جنگل میں کلمہ توحید پر معنی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ حافظ ابو تعیم نے بھی اس واقعہ کو بشربن مویٰ سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کشر فرماتے ہیں حدیث کے بعض مندرجات میں نکارت اور بجوبہ بن ہے 'واللہ اعلم۔

حدیث ضب اور لا الد الا الله محر رسول الله : امام بیهتی (ابو منصور احر بن علی وامغاتی سکند بستی ناین منصل بیت امام ابو احر عبدالله بن عدی در شعبان ۲۰۰۱ و محر بن دلید سلمی محمد بن عبدالعلی معربن سلیمان که مس منصل بیت امام ابو احر عبدالله بن عدی در شعبان ۲۰۱۱ و محل کرات بیل کرتے بیل که بنی سلیم کا ایک بدوی گوه شکار کر کے کھانے کے کھانے کے لئے گھرلے جا رہا تھا۔ رسول الله مالی بیل صحابہ کرام کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اس نے مجمع کو میں رسول الله مالی کی طرف اشارہ کر کے بوچھا یہ کون بیل ؟ صحابہ نے بتایا یہ نبی علیه السلام بیل وہ مجمع کو چیزا ہوا رسول الله مالی کی طرف اشارہ کر کے بوچھا یہ کون بیل ؟ صحابہ نے بتایا یہ نبی علیه السلام بیل وہ مجمع کو چیزا ہوا رسول الله مالی کی طرف اثاری کا طعنہ نہ دیتے تو میں تم کو قتل کر کے عرب و مجمع کی مسرت کا سامان میا کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول الله مالیک بن و ہے۔

کا سامان مہا کر دیتا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول الله مالیکم جمحے اجازت فرمایے میں اس کا سرقلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا تمہیس معلوم نہیں کہ بردباری اور عقمندی نبوت کا ایک جزو ہے۔

پھر آپ بروی سے مخاطب ہوئ 'تم نے اس قدر درشت کلام کیوں کیا اور میری توقیرو تعظیم کیوں نہ کی ؟ تو اس نے کما آپ جھے مرعوب کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے آپ کے سامنے گوہ بھینے ہوئے لات اور عری کی ہم اٹھاتے ہوئے کما جب تک یہ گوہ ایمان نہیں لائے گئ اس وقت تک میں بھی ایمان نہ لاؤں گا۔ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا اے ضب! ضب نے سلیس عربی زبان میں جواب دیا جے حاضرین مجلس نے سالہ (لببیک وسعدیک) اے حاضرین محشر کی ذیب و زینت! آپ نے اس سے پوچھا اے ضب! تو کس کی عبادت گزار ہے؟ اس نے کماجس نو کی عبادت گزار ہے؟ اس نے کماجس کا عرش آسمان میں ہے 'جس کی حکومت زمین پر ہے اور سمندر میں اس کا (بنایا ہوں) راستہ ہے بہشت میں اس کی رحمت ہے دوزخ میں اس کا عذاب ہے پھر آپ نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب ویا آپ رب العالمین کے رسول اور آخری نبی ہیں' آپ کی تقدیق کرنے والا کام یاب اور تکذیب کرنے والا ناکام و نامراد ہے۔ یہ س کر اعرابی نے کما واللہ! اب میری کایا بلیت گئ ہے 'آیا کامیاب اور تکذیب کرنے والا ناکام و نامراد ہے۔ یہ س کر اعرابی نے کما واللہ! اب میری کایا بلیت گئ ہے 'آیا تھا تو میری نگاہ میں آپ دوئے زمین کے بدترین شخص شے اور اب آپ جھے میری ذات اور باپ سے بھی بیارے ہیں اور اب میں آپ کو تہہ دل سے چاہتا ہوں توحید اور رسالت کی شمادت دیتا ہوں۔

پیرسے بین در مبین می و مدون سے پیرو در رو بات میں مادت میں اللہ ملائید میں اللہ ملائید نصیب فرمائی سے میں بدولت آپ کو ہدایت نصیب فرمائی سے دین غالب ہو گامغلوب نہ ہو گانماز اس کا اہم شعار ہے اور نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر قبول نہیں اس نے عرض کیا جمعے قرآن سکھائے ' آپ نے اسے سورت اخلاص پڑھائی اس نے کمامزید بتائے ' میں نے بسیط

اور طویل و جیز اور مختصر کلام اس سے بهتر نہیں ساتو آپ نے فرمایا سنواید کلام اللہ ہے شعرو اشعار نہیں' سورت اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن کے تہائی اجر کا موجب ہے' دوبارہ تلاوت کرنا دو تہائی قرآن کے ثواب کے مترادف ہے اور سہ بار قرات کرنا یورے قرآن کے برابر ہے۔

تو دیماتی نے کہا ہمارا خدا بہت اچھا ہے۔ معمولی عمل کا غیر معمولی اجر دیتا ہے۔ رسول اللہ تلکیظ نے پوچھا تمہاری گزر او قات کیا ہے؟ اس نے عرض کیا تمام قبیلہ سے میں نادار و ناتواں ہوں' رسول اللہ ملکیظ نے فرمایا اسے گزارہ کیلئے بچھ دو چنانچہ صحابہؓ نے اتنا دیا کہ وہ ملا مال ہو کر انزانے لگا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہ ہو نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم میرے پاس دو ماہ کی گابھن او نٹنی ہے' نمایت تیز گام ہے جو آپ نے غزوہ تبوک میں عطا کی تھی میں یہ اسے عطا کر تا ہوں۔

رسول الله طاویم نے فرمایا الیی عمدہ او نٹنی کے عوض تجھے بروز محشرایک کھوکھے اور جوف دار موتی کی او نٹنی عطا ہوگی جس کے پاؤں سبز زبرجد کے ہوں گے اور گردن سرخ موتی کی ہودج پر ریشی غالیے ہوں گے۔ تہیں دوزخ کے بل سے بجلی کی طرح پار لے جائے گی 'ہر شخص تہیں رشک کی نگاہ سے دیکھے گا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہ ابس میں تہہ دل سے خوش ہوں چنانچہ وہ بدوی چلا گیا اور راستہ میں اسے ایک ہزار سلیم قبیلہ کے سوار ملے جو سیف و سنان سے مسلح تھے اس نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس نبوت کے دعویدار اور خداؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو مہ تیخ کرنے چلے ہیں۔ اس نے کہا ایسا نہ کرو باز آجاؤ میں خود اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کی رسالت کا معقد ہوں۔ پھر اس نے سارا ماجرا سایا تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ سال الله عبوئی تو آپ نے ان کا استقبال کیا وہ سواریوں سے اثر کر بیادہ آپ کی خدمت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے آئے۔ پھر عرض کیا یارسول اللہ سال کیا تھے ہے؟ آپ نے فرمایا تم خالد بن ولید کی قیادت میں جماد کرو۔ یاو رہے ' قبل ازیں عرب و عجم سے بیک وقت اس قدر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

امام بیہ قی کتے ہیں الشیخ ابو عبداللہ الحافظ نے معجزات میں اس کو امام ابن عدی سے بیان کیا ہے ، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہرری ہے بھی یہ مروی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں حافظ ابو قعیم نے ولا کل میں ابوالقاسم بن احمد طبرانی کی معرفت محمد بن علی بن ولید سلمی سے بیان کیا ہے نیز ابو براسا عیل نے بھی محمد بن علی بن ولید سلمی سے بیان کیا ہے۔ اور جو سند ہم نے نقل کی ہے وہ سب سے بمتر ہے ، لیکن اس کے باوجود ضعف محمد بن علی بن ولید سلمی کی وجہ سے ہے ، واللہ اعلم۔

## گدهے والی حدیث: (گدھے والی حدیث کا اکثر محدثین نے انکار کیاہے)

ابو محمد عبدالله بن حلد فقیه (ابو الحن احد بن حمان سحری عربن محد بن بیر ابو جعفر محمد بن بزید ابو عبدالله محمد بن عقبه بن عقبه بن عقبه بن ابو معقبه ابو حدیف عبدالله بن عقبه بن ابو معقبه بن ابو معقبه بن عقبه بن المحتفظور سے بیان کرتے ہیں خیبر کی عقبہ بن علیه السلام کے حصد میں بید اشیاء آئیں میں خچر می جوڑے موزے دس اوقیہ سیم و زر ایک علیمت میں سے بن علیہ السلام سے حصد میں بید اشیاء آئیں میں نام بوچھا تو اس نے کما میرا نام سے بزید بن بیانہ ایک سیاہ گدھا۔ آپ گدھے سے ہم کلام ہوئے اور اس کا نام بوچھا تو اس نے کما میرا نام سے بزید بن

شماب میرے آباؤ اجداد سے ساٹھ گدھے ایسے تھے جن پر انبیاء سوار ہوئے اور اب اس نسل سے صرف میں باقی ہوں اور جملہ انبیاء میں اب صرف آپ ہی روئے زمین پر زندہ ہیں۔ جھے توقع تھی کہ آپ مجھ پر سوار ہوں گے۔ قبل ازیں میں ایک یمودی کی ملیت تھا میں اس کو دانستہ اپنی پشت سے گرا دیا کر تا تھا وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتا اور مار تا تھا تو آپ نے فرمایا میں نے تیرا نام عفور رکھ دیا ہے۔ اس نے لبیک کما آپ نے بوچھا بھتی کی خواہش ہے اس نے عرض کیا جی نہیں۔

چنانچہ بی علیہ السلام اس پر حسب ضرورت سوار ہوتے اور کس صحابی کو بلانا چاہتے تو اسے بھیج دیتے وہ مرسے دروازہ کھتکھٹا آ وہ باہر آ با تو اسے مرکے اشارے سے بتادیتا کہ آپ کو رسول اللہ طابیع بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ طابیع کی دفات کے بعد وہ آپ کے درد فراق میں ابوا کھیٹم بن بنمان کے چاہ میں گر کر ہلاک ہو گیا اور وہی اس کا مدفن بن گیا۔ الکامل لابن اثیرج ۲ ص ۱۲۳ پر ہے وہ ججتہ الوداع سے والیسی کے بعد فوت ہو گیا تھا۔ زاد المعاد ج اص ۱۳۳ پر ہے یہ گدھا آپ کو مقوقس شاہ قبط نے بھیجا تھا۔ جو حدیث مار قاضی عیاض نے شفا میں اور امام الحرمین م ۲۵ سے الارشاد فی اصول الدین میں بیان کی ہے اس کی سند قطعاً غیر معروف ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابو حاتم وغیرہ حفاظ حدیث نے اس کا انکار کیا ہے اور حافظ ابو الحجاج مزی نے اس کا بارہا شد و مد سے انکار فرمایا ہے۔ دلائل النبوۃ میں حافظ ابو تعیم نے جو حدیث حمار معاذ بن جبل سے بیان کی ہے وہ بھی نمایت غریب ہے۔

چڑیا: ابوداؤد طیالی (مسودی صن بن سعد) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابع کے ساتھ ایک سفر میں سے کہ ایک صاحب باغ میں گئے اور چڑیا کے انڈے اٹھا لائے اور چڑیا فضا میں رسول الله طابع کے قافلہ کے اوپر گھونے لگی تو آپ نے کہا اسے کس نے پریشان کیا ہے؟ ایک صاحب بولے میں اس کا انڈا اٹھا لایا ہوں آپ نے مہوان ہو کر فرمایا اسے وہیں رکھ دو۔

امام بیہ قی (عاکم دغیرہ' اصم' احمد بن عبدالبیار' ابو معادیہ' ابو اسحاق شیبانی' عبدالر طن بن عبداللہ بن مسعود) عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طاقیا کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک درخت پر ایک گھونسلے سے ہم نے چڑیا کے دو بچ اٹھا گئے' وہ چڑیا پر پھیلائے رسول اللہ طاقیا کی طرف لیکی تو آپ نے فرمایا اس کے بچ اٹھا کر کس نے پریشان کیا ہے؟ عرض کیا ہم اٹھا لائے تھے۔ آپ نے فرمایا وہیں لوٹا دو' چنانچہ وہ وہیں رکھ دیے۔

پرندہ اور سانپ : امام بہم ق (ابوعبراللہ الحافظ عمر بن حسین علوی ابوالعباس محر بن یعقوب اموی محر بن عبید بن عبد کندی محمد بن صلت عبان ابوسعید عرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع فر رفع حاجت کے لئے گئے اور کیکر کے سایہ سلے آرام کی حاجت کے لئے گئے اور کیکر کے سایہ سلے آرام کی خاطر بیٹھ کر موزے اثار دیے۔ پھر ایک موزہ پہنا تو دو سرے کو پرندہ اٹھا کر فضا میں لے گیا اس سے ساہ سانپ ینچ گر پڑا تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا یہ اللہ تعالی کی مجھ پر نوازش تھی۔ (اللهم انی اعوذبک من شرمامی علی بطنه)

روشنی : بخاری شریف باب علامات نبوت میں حضرت انس سے روایت ہے کہ دو صحابی رسول اللہ طامیم کی مجلس سے فارغ ہو کر باہر نکلے (تو رات اندھیری تھی) راستے بھران کے سامنے دو روشنیال تھیں۔ جب ان کا راستہ جدا ہوگیا تو ہرایک کے ہمراہ گھر پہنچنے تک ایک ایک روشن چراغ رہا۔

عبدالرزاق (معمر ٔ ثابت) حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ اسید بن حضیراور ایک انصاری (جس کا ٹام بخاری کی معلق روایت میں عباو بن بشیر بتا تا ہے) رسول الله مطابع کے ساتھ باتیں کرتے رہے رات اندھیری تھی ہرایک کے پاس عصا تھا کام سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو ایک کا عصا روشن ہو گیا۔ جب راستہ جدا ہوا تو دو سرے کا عصابھی منور ہو گیااور اپنے گھر پہنچ گئے۔ (بہتی اور نسائی میں سے ذکور ہے)

آسانی بجلی کی چمک : امام بیہتی حضرت ابو ہریرہ تے بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ بھا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے ہیں ہم رسول اللہ بھا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ سجدہ ریز ہوتے تو حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے جب آپ سجدہ سے سر اٹھاتے ان کو آہستہ سے بنچے بیٹھا دیتے آیک دفعہ نماز سے فراغت کے بعد ان کو رانوں پر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ بھا ہے ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤں۔ استے میں بجلی کی کرن نمودار ہوئی تو آپ فرمایا والدہ کے پاس چھوڑ آئوں۔ استے میں بجلی کی کرن نمودار ہوئی تو آپ فرمایا والدہ کے پاس چلے جاؤ پھران کے پہنچنے تک بجلی کی روشنی برابر قائم رہی۔

روش الكليال: تاريخ بخارى مين حفرت حزه بن عمره اسلمى ولاه سے ذكور ب نمايت تاريك رات تقى ، بهم رسول الله عليم كى روشنى ب ضرر تقى ، بهم رسول الله عليم كى روشنى ب ضرر تقى - (روايت يهقى وطرانى)

عصا روشن مونا: بیهی میں ہے کہ ابو عبس بدری صحابی رسول الله علیم کی اقتدا میں سب نمازیں ادا کر تا تھا۔ ایک دفعہ اندھیری رات میں بارش ہو رہی تھی تو راستہ میں اس کا عصا روشن ہو گیا اور وہ اس روشن میں گھر پہنچ گیا۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں یزید بن اسود تنابعی ومشق کی جامع میں " جسرین" محلّہ سے نماز کے لئے آیا کر تا تھا بسااو قات تاریک رات میں اس کے پاؤں کا اگو تھا روشن ہو جاتا۔

حضرت طفیل دوسی ولی : کمه مکرمه میں مسلمان ہوئے۔ وطن واپس جانے لگے تو آنحضور طابیخ سے کسی کرامت کے طالب ہوئے۔ وہاں پنچے تو ان کی پیشانی منور ہوگئی پھر دعا کی تو یہ روشنی عصامیں تبدیل ہو گئی وہ قدیل کی طرح منور تھا۔

حضرت تمتیم واری کی کرامت: امام بہتی (عفان بن مسلم عماد بن مسلم ، جریی) معاوید بن حرال سے نقل کرتے ہیں وادی حرہ میں آگ نمودار ہوئی۔ حضرت عمر نے حضرت متیم داری کو کما اس کو دور د حکیل دیجئے تو انہوں نے عرض کیا جناب امیر المومنین! میں کون ہو تا ہوں اور کیا ہوں (کہ یہ کام سرانجام دے سکوں) حضرت عمر ان کو چیم آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئے بھروہ دونوں آگ کی ست چلے اور متیم داری اسے دونوں آگ کی ست جلے اور متیم داری اسے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرتے رہے اور وہ شعب میں داخل ہو گئی اور متیم داری بھی اس کے پیچھے یہ داخل ہو گئے تو حضرت عمر نے تین بار کھا وید اور شنید کتنا فرق ہے۔

وعاکی قبولیت کا عجیب واقعہ: حسن بن عروہ (عبداللہ بن ادریں 'اساعیل بن ابی غالد) ابو سبرہ نخعی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے روانہ ہوا 'راستہ میں اس کا گدھا مر گیا اس نے دو رکعت نماز کے بعد دعاکی 'الی! میں دفینہ " سے تیری راہ میں جماد کے لئے آیا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ جھے بھین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ان کو میدان محشر میں جمع کرے گا آج جھے کی کا منت کیش اور ممنون نہ کرمیں اپنے گدھے کی زندگی کا امیدوار ہوں 'چنانچہ وہ گدھا کان جھاڑ تا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بقول امام بہتی یہ سند صبح ہے اور یہ محمد بن یجی ذھلی وغیرہ محمد بن عبید 'اساعیل بن ابی خالد' شعی سے بھی روایت بھی ہے۔

ابن ابی الدنیا' اسحاق بن اساعیل وغیرہ' محربن عبید' اساعیل بن ابی خالد' شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ مین سے پچھ رضاکار جماد کی خاطر آئے' راستہ میں کی کا گدھا مرگیا' رفقانے سواری کی پیشکش کی۔ اس نے مخطرا دی اور نماز کے بعد دعا کی اللی! میں دفینہ'' سے تیری راہ میں جماد کے لئے آیا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ جمعے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ان کو میدان محشر میں جمع کرے گا آج جمعے کی کا مدیدار ہوں۔ دعا کے بعد وہ گدھے کے پاس گیا تو وہ منت کیش اور ممنون نہ کرمیں اپنے گدھے کی زندگی کا امیدوار ہوں۔ دعا کے بعد وہ گدھے کے پاس گیا تو وہ کان جھاڑ تا ہوا امیم کھڑا ہوا اور گدھے پر سوار ہو کر رفقا سے جا ملا اور ان کی دریافت پر گدھے کے زندہ ہونے کا واقعہ سایا۔ امام شعبی کہتے ہیں میں نے یہ گدھا کوفہ کے بازار میں فروخت ہو تا دیکھا ہے۔ ابن ابی الدنیا گدھے والے کا نام بناتہ بن بزید تعلی میں نے یہ گدھا کوفہ کے جمد خلافت میں جماد کے لئے آیا الدنیا گدھے والے کا نام بناتہ بن بزید تعلی ہوئے کیا تو کس نے کما یہ تو اللہ تعالی نے تیری خاطر زندہ کیا تھا اور اب تو اسے فروخت کر رہا ہے تو اس نے کما پھر کیسے کوں۔

ان کے کسی عزیز نے اس واقعہ کو تین اشعار میں منظوم کیا ہے ان میں سے ایک بیہ ہے

ومنا اللذي أحيا الالله حمساره وقد مات منه كل عضو ومفصل

حضرت حلیمہ سعدیہ کی گدھی: حضرت حلیمہ سعدیہ کی زخی اور لاغر گدھی واپسی کے وقت رسول الله طاقیم کی بدولت سب سے تیز رفتار تھی۔ اس طرح ان کے مال مولی اور دودھیل جانورول کے دودھ اور کھن میں اضافہ بھی آپ کی برکت سے تھا۔ صلوات الله وسلام علیه

بیج کا وعاسے زندہ ہونا: ابو بربن ابی الدنیا عضرت انس بن مالک حضرت ہے نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری نوجوان کی عیادت کے لئے گئے تو وہ یکا یک جان بحق ہو گیا۔ ہم نے اس کی آئکھیں بند کر کے اس کو ڈھانپ دیا اور اس کی والدہ کو تسلی دی اس نے بوچھا فوت ہو گیا؟ عرض کیا جی ہاں! اس نے ہاتھ اٹھا کر وعائی! اللی! میں ایماندار عورت ہوں اور تیرے رسول کے پاس ہجرت کر کے آئی ہوں جب مجھے کوئی مصیبت در پیش آئی تو نے رفع فرمائی۔ اللی! میری التجا ہے کہ اس جانکاہ مصیبت سے نجات فرما۔ چنانچہ اس نے چرے در پیش آئی تو نے رفع فرمائی۔ اللی! میری التجا ہے کہ اس جانکاہ مصیبت سے نجات فرما۔ چنانچہ اس نے چرے کے گڑا سرکایا (تو وہ زندہ سلامت تھا) اور ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔

الم بيه ق (ابوسعيد ماليني، ابن عدى، محمد بن طاهر بن الى الدميل، عبدالله بن عائشه، صالح بن بشير مزنى بصرى (جو ايك

عابد ذاہد اور کزور راوی ہے) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں' اس میں ہے وہ عورت ام سائب ایک اندھی بردھیا تھی۔

تمین عجیب امور: امام بیهتی ایک منقطع روایت عبدالله بن عون کی معرفت حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں۔ امت مسلمہ میں تین عجائبات دیکھیے ہیں اگر وہ بنی اسرائیل میں رونما ہوتے تو کوئی قوم اس کی مدمقابل نہ ہوتی۔ ابن عون نے پوچھا' جناب ابو حمزہ! وہ کیا ہیں؟

بتایا ہم رسول اللہ طابیط کے پاس اصحاب صفہ میں تھے' آیک خاتون نوجوان بیٹے کے ہمراہ ہجرت کرکے آئی۔ اس خاتون کو ازواج مطرات کے پاس بھیج دیا اور نوجوان کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ وبائی مرض سے فوت ہو گیا۔ رسول اللہ طابیط نے اس کے کفن دفن کا عظم دیا' ہم نے اس کے عنسل کی تیاری کی تو آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو اطلاع کر دو۔ میں نے مطلع کیا تو وہ آکر اس کے پاس بیٹھ عنسل کی تیاری کی تو آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو اطلاع کر دو۔ میں نے مطلع کیا تو وہ آکر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے قدموں کو کیٹر کر کہنے گئی اللی! میں بخوشی مسلمان ہوئی' بتوں کی مخالفت کی' بصد شوق ہجرت کی اور اس کے قدموں کو کیٹر کر کہنے گئی اللی! میں بخوشی کا موقع فراہم نہ کر اور تا قابل برداشت مصیبت کی۔ اللی! مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے بت پرستوں کو خوشی کا موقع فراہم نہ کر اور تا قابل برداشت مصیبت سے نجات بخش۔ وہ دعا سے فارغ نہیں ہو بائی تھی کہ لڑے کے پاؤں میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے چرے سے کپڑا اٹھا دیا۔ وہ رسول اللہ طابیط اور اپنی والدہ کے انقال کے بعد تک زندہ رہا۔

حضرت عرض نے ایک لشکر تیار کیا' میں اس میں شامل تھا۔ علاء بن حضری امیر کارواں تھا۔ ہم میدان جنگ میں اترے' شدید گری کا موسم تھا پانی کا نام و نشان نہ تھا انسان اور حیوان سب پیاس سے دوجار تھے۔ جمعہ کا روز تھا' امیر کارواں نے زوال کے بعد دو رکعت نماز جمعہ پڑھائی' پھر آسان کی طرف دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے مطلع بالکل صاف تھا۔ ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے کہ آسان ابر آلود ہوگیا۔ بارش آئی اور جل تھل ہوگیا' خوب پیا اور جانوروں کو پلایا۔

پھر غنیم کی طرف بردھے تو وہ خلیج عبور کرچکا تھا آپ خلیج کے ساحل پر کھڑے ہوئے اور دعا کی (پیاعلیم پیاعظیم پیاحلیم پیاکریم) اور فرمایا اللہ کا نام لے کر عبور کرو۔ چنانچہ خلیج عبور کرگئے اور گھوڑوں کی سم بھی تر نہ ہوئی دشمن پر حملہ آور ہوئے قتل وغارت کے بعد باقی کو اسپر بنالیا۔

پھر خلیج کے ساحل پر آئے وہی دعائی اور عبور کرنے کا تھم دیا پھر بھی گھوڑوں کے پاؤل تر نہ ہوئے پھر امیر کارواں علا بن حضری اللہ تعالی کو بیارے ہو گئے۔ ہم نے نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا تو ایک اجنبی نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا یہ بهترین انسان ابن حضری ہے۔ اس نے کہا یہ دریا کا ساحل ہے قبر محفوظ نہیں رہتی ، مردہ نگا ہو جاتا ہے۔ میل دور دفن کرو تو بہتر ہے ، چنانچہ ہم نے قبر کھودی تو وہ کھ میں موجود نہیں اور حد نظر تک منور ہے پھر ہم نے قبر کو استوار کیا اور واپس چلے آئے۔

موت کے قصہ کے بغیریہ روایت ابی ہریرہ سے منقول ہے اور امام بخاری نے تاریخ میں اس کو اور سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور ابن ابی الدنیا نے سہم بن منجاب سے بیہ واقعہ نقل کیا ہے اس میں دعائیہ کلمات میں کچھ اضافہ ہے۔ ابو مسلم خولائی: امام بیہی سلیمان بن مغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی جن کا نام عبداللہ بن اور سلم خولانی جن کا نام عبداللہ بن اور ہو چھا کوئی اور بوچھا کوئی سلیان توسم نہیں ہوا کہ دعا کریں اللہ تعالی واپس لوٹا دے۔ (هذا استفاد صحیح)

رید بن خارجہ کا دوبارہ زندہ ہونا: الم بیہقی (ابو صالح بن ابو طاہر عبری اپ دادا قاضی کی بن مصور 'ابو علی بن محمد بن عمر بن کشمرہ ' تعنی ' سلیمان بن بلال ' کی بن سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن خارجہ انصاری خزرجی حضرت عثال اُ کے عمد خلافت میں فوت ہوئے اور ان کی نعش ڈھانپ دی گئ 'ان کے سینہ سے گھنٹی کی سی آواز آئی پھرانہوں نے کہا:

" وحجم سائے کا اسم گرامی لوح محفوظ میں احمد شبت ہے۔ ابو بکر صدیق راست گو ہیں کمزور و ناتواں ہیں گر اللہ کے احکام کے نفاذ میں خوب طاقتور ہیں' یہ کتاب اول کا نوشتہ ہے۔ عمر صادق انسان ہیں' نوشتہ تقدیر میں ان کی صفت قوی امین ہے۔ عثان بھی ان کے جادہ پر قائم ایک صدق شعار انسان ہیں۔ چار برس بیت گئے مجر طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جائے گا اور قیامت کے آثار برپا ہوں گے اور اسلامی لشکر کی خبر عنقریب آئے گ اور قبام بحد کے سامنے چاہ اریس ہے' وہ عجب ہے" (اس میں نبی علیہ السلام کی انگو تھی گم ہوگئی)

سعید بن مسب کہتے ہیں پھر بن خطمہ کا ایک مخص فوت ہوا اس کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تو اس کے سینہ میں سے تھنٹی کی آواز آئی پھراس نے کہا' واقعی زید خزرجی نے پیج کہا ہے۔

امام بہمقی نے یہ روایت ایک اور سند سے بیان کے بعد کما ہے یہ سند درست ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں ' "من عاش بعد المعوت" میں ابن ابی الدنیا (ابو مسلم عبد الرحلٰ بن یونس 'عبد اللہ بن ادریس) اساعیل بین خالد سے نقل کرتے ہیں کہ یزید بن نعمان بن بشیر اپنے والد کا مکتوب قاسم بن عبد الرحلٰ کے حلقہ درس چن ان کی والدہ کے نام لے کر حاضر ہوئے۔

بهم الله الرحمٰن الرحيم' مكتوب نعمان بن بشير بنام بنت عبدالله بن ہاشم' سلام عليك' ميں خدائے وحدہ الاشريك كى حمدوثنا كا تحفہ بيش كرتا ہوں' آپ نے تحرير كيا ہے كہ ميں زيد بن خارجہ (براور حبيبہ بنت خارجہ' زوجہ ابی بكرصدیق' والدہ ام كلثوم بنت صدیق') كاسانحہ ارتحال لكھ كر ارسال كروں۔

جناب زیر بالکل تندرست نص اچانک ان کے طلق میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ ظمراور عصر کے ورمیان انقال کر مجھے کسی نے بتایا کہ زیر فوت ہونے

کے بعد بول رہا ہے 'میں فورا آیا وہاں کچھ انصاری بھی موجود تھے وہ کمہ رہا تھا (یا اس کی بات دہرائی جا رہی تھی) تین خلفاء میں سے درمیانی خلیفہ زیادہ قوی ہے۔ وہ دینی امور میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ خمیں کرتا۔ وہ طاقتور کو کمزور کا مال ہضم کرنے نہیں دیتا' یہ اللہ کا بندہ امیرالمومنین راست کو تھا' لوح محفوظ میں اس طرح نوشت ہے۔

امیرالموسنین عثمان لوگوں کی اکثر کو تابیال معاف کرتے ہیں۔ دو برس بیت محے عور باتی ہیں پھر خانہ جنگی ہوگا۔ دو برس بیت محے عور باتی ہیں پھر خانہ جنگی ہوگا۔ خفیہ عدادت رنگ لائے گئ بھر باہمی عدادت سے باز آجائیں محے۔ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔ اے لوگو! اپنے امیر کی بات قبول کرو خور سے سنو اور طاعت کرد۔ جو محض پہلو تھی کرے گا اس کا جان و مال محفوظ نہ ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالی کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔

الله اكبرايد جنت ب وه ووزخ ب نبى اور صديق سلامتى كاسوال كريس ك اب عبدالله بن رواحدا آپ نے ميرے والد خارجہ اور سعد بن رئيع كو يمال پايا جوجنگ احد ميں شهيد ہوئے اور ايك بى قبر ميں وفن موئے۔

اییا ہرگزنہ ہوگاوہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑنے والی ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مال جمع کیا (۱۵/۵۷) پھراس کی آواز بند ہوگئ۔

عاضرین سے میں نے بات کا آغاز بوچھا تو ہتایا کہ اس نے کہا' (انصتوا انصتوا) خاموش! ہم ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے گئے تو معلوم ہوا کہ آواز لباس کے بنچے سے آرہی ہے اس کے چرے سے کپڑا سرکایا تو اس نے کہا' آپ ہیں احمد' اللہ کے رسول' یارسول اللہ آپ پر اللہ کی رحمت و برکت ہو' ابو بکرصد ہو' ابو بکرصد ہو' ابو بکرصد ہو' ابو بکر صد ہو' ہوں معفوظ میں ہے۔

اہام بیبقی نے اس واقعہ کو ایک اور سند سے بیان کیا ہے اور اس کو درست قرار دیا ہے۔ ''کتاب البعث'' میں ہشام بن عمار نے (دلید بن مسلم' عبدالرحلٰ بن بزید بن جابر' عربن ہانی) نعمان بن بشیرسے بیہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اہام بیبقی کہتے ہیں' سعید بن مسیب کی طرح حبیب بن سالم بھی نعمان ہے بیان کرتے ہیں' اس میں بیئراریس کا ذکر ہے' وہ یوں ہے کہ رسول اللہ مطابع نے ایک اٹلو تھی تیار کروائی وہ آپ کے پاس رہی پھر کیے بعد ویگرے ظفاء کے پاس رہی بعد ازاں حضرت عثان کے پاس آئی ان کی خلافت کے چھ سال بعد وہ چاہ اریس میں گرگی۔ (بسیار تلاش کے بعد نہ ملی) تو پھر ان کی خلافت کے حالات دگرگوں ہو گئے اور فتہ فساد کا اریس میں گرگی۔ (بسیار تلاش کے بعد نہ ملی) تو پھر ان کی خلافت کے حالات دگرگوں ہو گئے اور فتہ فساد کا وور دورہ ہو گیا۔ جیسا کہ زید بن خارجہ کی زبانی معلوم ہوا اور بیہ مطلب ہے ''دو برس بیت گئے' چار باتی ہیں'' کا۔ آریخ بخاری میں ہے کہ زید بن خارجہ انساری خزرجی بدری ہیں' خلافت عثان میں خوت ہوئے اور فوت ہوئے اور فوت ہوئے اور میں بیت گئے اساد سے فوت ہوئے کے بعد کلام کرنا متعدد صبح اساد سے موں ہوں ہوں ہو کے بعد انہوں نے کلام کی۔ بقول اہام بیہتی ان کا موت کے بعد کلام کرنا متعدد صبح اساد سے موں ہوں ہے۔

آیک سلمی کاکلام کرنا: این ابی الدنیا (طف بن بشام بزار' فالد لحان' حسین) عبرالله بن عبید انساری سے نقل کرتے ہیں کہ بنی سلمہ کے ایک مخص نے موت کے بعد یہ کلام کیا' محمد رسول الله' ابوبکر صدیق' عثمان اللین الرحیم-ولا ادری ایش قال فی عمر-

ری کا بعد از موت بولنا: کتاب البعث میں (ہشام بن عار ' تم بن ہشام ثقی ' عبد الحکیم بن عر) رحی بن عراش مبی سے بیان کرتے ہیں کہ میرا بھائی رہے بیار پڑھیا موت کے بعد جمیزو تعفین کی تیار کرنے کے تو اس نے چرے سے کپڑا اٹھا کر السلام علیم کما ہم نے وعلیم السلام کے بعد بوچھا واپس ہی ای اس نے کما کیوں مہیں مجھے اپنی رافت و رحمت سے نوازا جمع پر مریان کیوں مہیں مجھے اپنی رافت و رحمت سے نوازا جمع پر مریان ہوئی اس نے کو مردہ سانے کی اجازت طلب کی اور اجازت مرحمت ہوئی ہا ہا ہوئی بات ایس ہی اور اجازت مرحمت ہوئی ہا ہا تھا کہ اس سے آپ کو مردہ سانے کی اجازت طلب کی اور اجازت مرحمت ہوئی بات ایس ہی ہوئی سائز ' نفرت نہ ولاؤ' اس کی آواز پانی ہیں کنگر کرنے کے مشابہ متی۔

تورائيده بي كابولنا: بيهق (على بن احد بن عبدان احمد بن عبيد صفاد عمد بن يونس كدى شاصوند بن عبيد ابو محمد عبان كرت بي كه بيل عباني (عدن كى حرده بتى مير) معرض بن عبدالله بن معرض بن معيقب عبدالله) معرض سے بيان كرت بي كه بيل في رسول الله طالع كا ساتھ ججة الوواع كيا۔ آپ سے ايك گھريس ملاقات ہوئى آپ كا چرو چاند ساتھا۔ ايك يمامى آپ كے پاس نوزائيده بچه لايا آپ نے بوچھا بيس كون ہوں؟ اس بي نے جواب ويا آپ خدا ك رسول بين آپ نے فرمايا درست ہے الله بركت كرے بھراس بي نے جوان ہونے تك بات نه كى جم اس وقمبارك يمامه "كمتے تھے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں محمد بن یونس کدی اور اس کے شخ کی وجہ ہے اس مدیث پر لوگ جرح کرتے ہیں گر شرعی اور عقلی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ صحیح بخاری میں قصہ جربج اس کا شاہد ہے، جربج فی گر شرعی اور بچے نے بتایا میں چرواہے کا بچہ ہوں علاوہ ازیں یہ مدیث کدی کی بجائے محبوب بن عثان بھی شامونہ سے بیان کرتے ہیں، گرسند غریب ہے، (روایت بہتی)

امام بیہ فتی نے بیر سند بھی نقل کی ( شخ ابو عبد الله الحافظ ' ابی الحن علی بن عباس دراق ' ابی الفضل احمد بن خلف بن محمد بن مقری قرویی ' ابی الفضل العباس بن محمد بن شاصونه )

امام حاکم' ثقة راوی' ابو عمر زاہد سے روایت کرتے ہیں' میں یمن کی حروہ بہتی ہیں گیا' یہ حدیث وریافت کی اور شاصونہ کی قبر کی زیارت کی وہاں اس کی نسل آباد ہے۔ امام بیمقی فرماتے ہیں اس حدیث کی آئید اہل کوفہ کی ایک درج ذیل ''مرسل روایت'' سے ہوتی ہے البتہ اس میں نوزائیدہ بچے کی بجائے نوجوان کاؤکرہے' ملاحظہ ہو

و کی (اعمش شمر بن عطیہ) کیے از شیوخ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نوجوان کو ننگے کو لائی اور رسول الله طابع سے عرض کیا یہ بولتا نہیں تو آپ نے اس سے پوچھامیں کون ہوں تو اس نے جواب دیا آپ رسول الله طابع ہیں۔ مزید سنے! امام عاكم (اصم) احد بن عبدالجبار ونس بن بكير المش شمر بن عطيه) كي از شيوخ سے نقل كرتے بي كه ايك عورت رسول الله ملائيل كي خدمت ميں عاضر ہوئى۔ اس نے عرض كيا يہ بچه بولتا نهيں رسول الله ملائيل في الله ملائيل سے فرمايا است ذرا ميرے قريب كرو۔ اس نے قريب كيا تو آپ نے فرمايا بتاؤ ميں كون ہوں؟ تو نجے نے كما آپ الله كے رسول ہيں۔

آسیب زوہ بچید : امام احمد (بزید عاد بن سلمه ، فرقد سنی ، سید بن جیر) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں ایک عورت اپن عباس ہے نقل کرتے ہیں ایک عورت اپنے بنچ کو رسول الله طاحلا کی خدمت میں لائی اور عرض کیا میرا بچہ دیوانہ ہے ، خورد و لوش خراب کر دیتا ہے۔ رسول الله طاحلا نے اس کے سینے پر ہاتھ بھیرا اور دعا کی ، تب اس نے قے کی۔ وہ آسیب اس کے بیٹ میں اسلام میں نکل بھاگا۔ فرقد مجنی م اسمارہ صالح آدمی ہے مگر اس کا حافظ کمزور ہے۔

جمن : ابو بكر برنار (محمد بن مرزوق مسلم بن ابرائيم صدقه بن موئ فرقد مجنى سعيد بن جير) حضرت ابن عباس الله على كرت بين كه مكه مكرمه بين المحضور طاعيم كيا ايك انصارى عورت آئى اس نے عرض كيا يارسول الله طابيم بيہ خبيث جن مجھ پر غالب ہے "آپ نے فرمايا اگر اس حالت پر صبر كرو تو قيامت كروز تمارا كوئى حساب نه ہوگا واس نے كما والله! بين صبر كروں كى مگر جھے خطرہ ہے كہ بيہ خبيث مجھے برہند نه كر دعا دے۔ چنانچه آپ نے اس كے لئے دعا فرمائى جب اس كو خطرہ لاحق ہو يا تو كعبہ كے بردے سے چمك كروعا كرتى تو وہ بالكل نكل جاتا۔ صدقه راوى بين كوئى مضائقه نهيں اور فرقد مجنى كے كمزور حافظه كے باوصف شعبہ وغيرہ اس سے حديث بيان كرتے ہيں۔

امام احمہ ' یکی بن عمران ابی بکر' عطابی ابی رباح سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے کہا میں آپ کو جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اس سیاہ فام عورت نے رسول اللہ مطابیع سے شکایت کی کہ دیوا تگی میں میراستر کھل جاتا ہے ' دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اس مال پر صبو کرہ اور جنت کا مردہ سنو' چاہو تو ٹی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی شفا بخشے گا۔ اس نے کہا میں اس حال پر صبر کرتی ہوں' بس کا مردہ سنو' جاہو تو ٹی دعا فرمائیں کہ میراستر نہ کھلے۔ پھر آپ نے اس کے لئے یہ دعا فرمائی۔

بخاری اور مسلم میں بھی ہے روایت (عطابن ابی رباح از ابن عباس) نہ کور ہے اور امام بخاری (محر مخلد ابن جرج) سے بیان کرتے ہیں کہ عطانے مجھے بتایا کہ میں نے کعبہ کے پاس یہ سیاہ فام دراز قامت ام زفر عورت دیکھی۔ حافظ ابن اثیر کے اسدالغابہ میں ہے کہ یہ ام زفر حضرت خدیجہ کی مشاط تھی اور کنگھی چوٹی کرتی تھی۔ اس کی عمراس قدر دراز ہوئی کہ عطاء بن ابی رباح نے اس کا زمانہ پایا 'واللہ اعلم۔

بخار: امام بیہقی (علی بن احد بن عبدان احد بن عبید عمد بن یونس کدی و بن حبیب السوی ایاس بن ابی تمید عطا) حفرت ابو جریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ بخار نے رسول الله طابیخ سے درخواست کی آپ مجھے اپنے محبوب تر احباب کے پاس بھیجے۔ آپ نے فرمایا انصار کے پاس چلا جا چنانچہ وہ انصار کو لاحق ہوا تو وہ اس سے ندھال ہو گئے۔ انصار نے عرض کیا بخار نے جمیس لاچار کر دیا ہے دعا فرمائی تو وہ نووہ سے دعا فرمائی تو وہ

اعضاء كالصحيح ببونا

تندرست ہو گئے اس طرح ایک انصاری عورت نے بھی دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا دعا کروں اور مرض دور ہو جائے یا صبر کرتی ہو جنت ملے گی اس نے کہا یارسول الله طابیع میں صبر کو ترجیح دیتی ہوں اس سند میں محمد بن بونس کدیمی ضعیف ہے۔

آب و ہوا: مدینہ منورہ کی فضا خراب تھی وبائی امراض کی آماج گاہ تھی 'آپ کی دعاکی برکت سے وہ صحت افزامقام بن گیا۔ صلوت الله وسلامه علیه

بیمنائی بحال ہونا: امام احمد (ردح عنان بن عمرو ابوجعفر مدین عماره بن خزیمہ بن طابت) عثان بن طنیف سے بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا رسول الله علیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعاکی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اراوہ ہو تو دعا نہ کروں اور بیہ تیری آخروی زندگی کے لئے بهتر ہے۔ چاہو تو دعا کرتا ہوں اس نے عرض کیا بارسول الله علیم دعا فرمایئے تو آپ نے اسے فرمایا کہ وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھ اور بیہ دعا کر۔

النی! میں تیری ذات سے سوال کرتا ہوں اور تیرے رحمت والے نبی مراہیم کی سفارش کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اسے محمد! میں اپنی اس ضرورت میں متوجہ کرتا ہوں کہ وہ پوری ہو اور آپ میری اس میں سفارش کریں۔ اور آپ کی سفارش میرے حق میں قبول ہو۔ وہ بار باریہ وعا پڑھتا رہا پھراس نے کما میرا یعین ہے کہ آپ کی سفارش میرے حق میں قبول ہوگی چنانچہ اس نے یہ عمل کیا تو وہ تندرست ہوگیا اور اس کی بینائی بحال ہوگئ۔

ام- ترندی اور نسائی میں محمود بن غیلان اور ابن ماجہ میں احمد بن منصور بن سیاریہ دونوں عثان بن عمرو سے شعبہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں اور ترندی نے اس کو حسن غریب کما ہے کہ بیہ صرف ابوجعفر خطمی سے مروی ہے۔

سو۔ امام احمد (موکل بن حماد بن سلمہ ابوجعفر عمارہ بن خزیمہ) عثمان بن حنیف سے بیہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ سم۔ امام نسائی (محمد بن معمر عبان عماد بن سلمہ) ابوجعفر سے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

٥- نيز الم سائى (زكريا بن يجي ، محر بن منى ، معاذ بن بشام ، بشام ، ابوجعفر ، ابوامد بن سل بن صنيف ، اي يجاعثان بن صنيف س) ممكن ب ابوجعفر كاسماع ابوالممه اور عماره بن خزيمه دونول سے بو ، والله اعلم-

أمم بيه في اور حاكم (يعقوب بن سفيان احمد بن شيب سعيد بن منطى ورح بن قاسم ابوجعفر) ابوامامه بن سهل

بن حنیف و عثان بن حنیف سے بیان کرتے ہیں کہ ایک نامینا صحالی آپ کی خدمت میں آیا اور ب**ینائی** ہونے کی تکلیف کا اظهار کیا کہ یارسول الله طابیع میرا کوئی خدمتگار بھی نہیں مجھے سخت تکلیف ہے۔ آپ، فرمایا وضو خانبه میں جا اور وضو کر اور پھر بیہ دعا پڑھ۔

اللَّهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمه يا محمد انى اتوجه بك الى ربي فينجلى بصرى اللمم فشفعه في شفعني في نفسي-

عثان کتے ہیں ہم اہمی مجلس سے اٹھے نہیں اور نہ ہی چھھ زیادہ باتیں کیں کہ وہ نابیعا آیا ایسا معلوم ہو آ تفاکه وه نابینا تفایی نهیں۔

امام بیمق کہتے ہیں کہ ابوجعفرے یہ روایت روح کے علاوہ ہشام وستوائی مجی بیان کرتے ہیں۔

لعاب مبارک سے بینائی بحال کرنا: ابن ابی شیہ 'حبیب بن مربط سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد رسول الله طابيط كي خدمت ميں حاضر ہوئے' ان كى آئكھيں بالكل سفيد تھيں کچھ نظر نہيں آیا تھا۔ آپ نے یوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا میں اونٹوں کا چرواہا تھا' میرا پاؤں سانپ پر بڑا تو میری بینائی ختم ہو گئ۔ رسول الله طابیع نے دم کیا تو اس کی بینائی بحال ہو گئ۔ ان کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ وہ اس برس کی عمر میں سوئی میں دھاکہ پرولیا کرتے تھے۔ امام بہقی کتے ہیں بعض لوگ صبیب بن مربط کی بجائے صبیب بن مدرک کتے ہیں۔ آ تکھ کا باہر نکلنا: قادہ بن نعمان کی آ تکھ جنگ میں خانہ چشم سے باہر لنگ آئی رسول اللہ ماليكم نے اپنے وست مبارک سے خانہ چیم میں ڈال دیا تو معلوم نہیں ہو ناکہ کون سی زخی تھی۔

یٹڈلی کا ورست ہونا: ابو رافع یہودی کے معالمہ میں محد بن علیک کی پٹالی ٹوٹ گئی تو آپ نے دست مبارک پھیرا اور وہ فورا ٹھیک ہو گئی۔

جلا ہوا ہاتھ : محد بن حاطب کا ہاتھ آگ میں جل گیا' آپ نے دم کیاتو وہ فورا مندمل ہو گیا۔

مخصلی کا غدود: شرحبیل جعفی کے ہاتھ میں غدود تھی آپ نے چھوا تو وہ غدود ختم ہو گئ۔

آ تکھ ورست مونا: حضرت علی کی آشوب زدہ چشم پر لب لگایا تو وہ درست ہو گئ۔

حافظے کا تیز ہوتا: حضرت علی والد نے نسیان کا شکوہ رسول الله ما پیم سے کیا تو آپ نے اس کو ایک دعا بنائی پھر یہ مرض دور ہو گیا۔ اس طرح حصرت ابو ہریرہ دیٹھ کی جادر پر دم کیا اور وہ بعد ازیں کسی بات کو

ابوطالب کیلئے وعا: بیمق میں ہے کہ اپنے چچا ابوطالب کے مرض کے بارے دعا کی وہ فورا تندرست ہو گئے۔ اس فتم کے اور بیشترواقعات بیمق نے بیان کئے ہیں ہم نے ان کو ضعف سند کی وجہ سے قلم زدن کردیا

**مرور گھوڑی کا تیز ہونا:** امام بیہتی (ابو بر قاضی' حامہ بن محمہ بردی' علی بن عبدالعزیز' محمہ بن عبدالله رقافی' رافع بن سلمہ بن زیاد' عبداللہ بن ابی الجعد) جعیل المجعی ہے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی جماد میں آپ کے ہمراہ تھا

او نمنی کا تیز جلنا

اور میری گھوڑی ویلی تیلی اور کمزور تھی اور میں سب سے پیچیے چل رہا تھا۔ رسول اللہ مطابع نے فرمایا "تیز 📢 ۴ میں نے عرض کیا حضور یہ نمایت کمزور ہے' رسول اللہ طابیع نے بلکا ساکوڑا مار کربرکت کی دعا فرمائی۔ وہ اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ روکے نہ رکتی تھی اور اس کا ایک بچہ ہارہ ہزار میں فروخت کیا۔ ٢- امام نسائي نے يه واقعه محمد بن رافع كى معرفت محمد بن عبدالله رقاشي سے بيان كيا ہے۔ سو- ابن ابی فیشم نے عبید بن یعیش وید بن خباب کے واسطے سے رافع سے بیان کیا ہے۔

م- تاریخ میں امام بخاری نے (رافع بن زیاد بن جعد بن ابی جعد ازیاد بن جعد عبد الله بن ابی جعد برادر سالم) جعیل سے بیر روایت بیان کی ہے۔

او نمٹی کا تیز چلنا: سنن بیعق اور مسلم شریف میں ہے حضرت ابو ہررہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول الله طایع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے انساریوں میں رشتہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بیوی کو پہلے کیوں نہ ویکھ لیا انساری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ خلل ہو تا ہے۔ اس نے کہامیں نے وكم ليا (مرك سلسله ميں تعاون فرما دين) يوچھاكتا تو اس نے اپن حيثيت سے زيادہ بتايا تو آپ نے فرمايا معلوم ہو تا ہے تم ان بیاڑوں سے سیم و زر کاٹ کے لاتے ہو۔ ہمارے پاس آج بالکل کچھ نہیں' ممکن ہے میں تمہیں کی جماد میں روانہ کروں تو وہ حاصل ہو جائے۔

چنانچہ آپ نے اسے بنی عبس کی طرف جہاد کے لئے روانہ ہونے کو کہا تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ مال میری سواری تو اٹھ نہیں سکتی کو نکر جا سکتا ہوں؟ آپ نے اسے سارے کے لئے ہاتھ پکڑایا اور پھر اس کی او نثنی کے پاس چلے آئے اور اسے پیر سے ٹھو کر ماری 'حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں وہ اس قدر تیز رفتار ہو گئی کہ امیر کارواں سے بھی آگے رہتی۔

عجب وعا: الم بیعتی مجابد سے ایک مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے اونٹ خریدا اور رسول الله طاميام سے بركت كى وعاكا سوال كيا۔ آپ نے بركت كى دعا فرمائى تو وہ مركيا۔ اس نے ايك اور اونث خریدا اور برکت کی وعاکا طلب گار ہوا' آپ نے وعا فرمائی تو وہ بھی جال بحق ہو گیا' پھر اس نے تیسرا اونٹ خرید کر عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم آپ نے دو اونٹوں میں برکت کی دعا فرمائی آپ دعا فرمائیں کہ وہ میری سواری کے قابل ہو۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ بیں برس اس کے پاس رہا۔ بقول امام بیمقی پہلی وو دعائیں اجر آخرت کے متعلق تھیں۔

وم جھاڑ سے آپریش : امام بہتی عبیب بن اساف سے نقل کرتے ہیں کہ میں اور میرا ہم قوم دونوں رسول الله علیم کے پاس کسی جماد میں شرکت کے لئے آئے۔ آپ نے بوچھاتم مسلمان ہو بتایا جی نہیں تو فرمایا ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون شیں لیتے۔ چنانچہ ہم مسلمان ہو گئے اور جنگ میں شریک موئے۔ میرے کندھے پر الی کاری ضرب کئی کہ میرا بازو کٹ کر لٹک گیا۔ میں رسول اللہ ملہ بلے کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ مٹھیلے نے لئیے ہوئے حصہ کو جوڑ کر دم کر دیا تو وہ فورا اچھا ہو گیا۔ اور میں نے ضرب لگانے والے کو قتل کر دیا پھر اتفاقا میں نے اس کی دختر سے شادی کی تو وہ مجھے کہتی۔ لا عدمت الذی

وشحك وهذا الوشاح اوريس كتا الاعدمت الذى اعجل ابلك الى النار (رواه الامام احم)

حضرت ابن عباس ی سخت میں وعا: متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول الله طابیط رفع حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو پانی موجود پایا پوچھا کون لایا معلوم ہوا کہ ابن عباس لائے ہیں تو آپ نے وطا دی اللی اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ امام بیعتی نے معفرت ابن عباس م ۲۸ھ سے نقل کیا ہے کہ یہ وعامیرے شانے پر دست مبارک رکھ کر فرمائی۔

آپ شرعی علوم کے مقدا اور پیشوا تھے' خصوصاً قرآن فنی اور تغییر میں اپنی عقل و وافش سے جملہ پیش رو صحابہ کرام کے علوم کے حامل خازن اور امین تھے۔

حضرت عبداللد بن مسعود ولله متونی ٢ساه كا مقوله ہے كه اگر ابن عباس ممارے ہم عمر موتے تو ان كے علم عشر على اللہ علم كا عشرو عشير بھى كسى كو حاصل نه ہو تا اس كے بمترين ترجمان ہيں۔

یاد رہے کہ حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود کے بعد ۳۱ سال بقید حیات رہے۔ اندازہ سیجنے کہ ۳۹ سال کے اس طویل عرصہ میں آپ کو شرعی علوم اور قرآن دنمی میں کس قدر دسترس حاصل ہوئی ہوگی۔ سال کے اس طویل عرصہ میں آپ کو شرعی علوم اور قرآن دنمی میں کس قدر دسترس حاصل ہوئی ہوگی۔

منقول ہے کہ حصرت ابن عباس نے میدان عرفات میں خطبہ کے دوران قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان فرمائی وہ تفسیراً گر روی 'ترکی اور دیلمی س پاتے تو مسلمان ہو جاتے ' رضی الله عنه وارضاہ۔

وعاکی تا شیر: بخاری شریف میں ہے کہ رسول الله طابیم نے حضرت انس کے لئے مال اور کشت اولاد کی ادعا فرمائی۔ ترزی میں ہے کہ حضرت انس نے رسول الله طابیم کی دس سال خدمت کی اور آپ نے اس کے لئے کشت مال اور عیال کی دعا فرمائی۔ ان کا ایک باغ تھا جس میں دو بار پھل آتا تھا اور اس میں ایک ریحان سے کشوری مسکتی تھی۔ ان کی قریباً سوسے زائد اولاد تھی اور ایک سوسال عمر تھی کیونکہ رسول الله طابیم نے فرمایا الله مراحل عمرہ)

وعاکی قبولیت: ام سلیم اور ابو طلحہ کے لئے آپ نے دعاکی ایک بچہ پیدا ہوا رسول الله مالیم نے اس کا نام عبدالله رکھا اور عبدالله ان نو بیٹے عافظ قرآن تھے۔

وعاکی ورخواست: مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریہ ہ نے رسول اللہ مالی ہے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی دعاکی درخواست کی اور حضرت ابو ہریہ گھروایس آئے تو والدہ کو عسل میں مشغول پایا۔ عسل سے فارغ ہو کر اس نے کلمہ پڑھا اور کما خوش سے میری آ تھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ پھر رسول اللہ مالی کو یہ بتایا اور دعا کا نقاضا کیا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں میں ہماری محبت وال دے آپ نے دعا فرمائی اور وہ بار آور ہوئی۔ حضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن مرد اور عورت ہم سے محبت رکھتا ہے فرمائی اور وہ بار آور ہوئی۔ حضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن مرد اور عورت ہم سے محبت رکھتا ہے اور بالکل درست ہے کہ ہر جعہ کے خطبات میں اور درس و تدریس کے دوران آپ کا اکثر ذکر خیر آ آ ہے اور بالکل ورست ہے کہ ہر جعہ کے خطبات میں اور درس و تدریس کے دوران آپ کا اکثر ذکر خیر آ آ ہے اور بالکل ورست و قدر کا فیصلہ ہے۔

حطنرت سعد بن ابی و قاص والطح : آپ بیار تھے' رسول الله طابط کی دعا سے شفایاب ہوئے اور آپ نے وعا فرمائی' اللی! اس کی وعامتجاب ہو اور اس کا نشانہ درست ہو اور تیربمدف ہو۔ چنانچہ یہ وعا قبول ہوئی

اور آپ بهترین سپه سالار تھے۔ ابوسعدہ اسامہ بن قادہ نے جب جھوٹی گواہی دی تو آپ نے اس کو مجبوراً بدوعا دی۔ النی! دراز عمر ہو' فقر و فاقہ سے دوچار ہو' آزمائش میں مبتلا ہو چنانچہ اسی طرح ہوا وہ اعلانیہ کہا کر آ تھا بوڑھا پھونس ہوں آزمائش میں مبتلا ہوں۔ جمھے سعد کی بددعا گئی ہے۔

حصرت سائب بن مزید دافعد : رسول الله طایع نے حضرت سائب کے حق میں دعا کی اور ان کے سربر التھ چھیرا۔ چنانچہ وہ ۹۳ سال کی عمر میں بھی بنومند تھ' ہوش و حواس قائم تھے اور سرکے جس حصہ پر رسول الله طابع کا وست مبارک پنچا اس کے بال سیاہ رہے۔

حضرت ابو زید انصاری وافع : بیان کرتے ہیں جھے رسول الله طابیم نے فرمایا ذرا قریب آؤ۔ ہیں قریب ہوا تو آپ نے میں قریب ہوا تو آپ نے میرے سرپر ہاتھ کھیر کر دعا فرمائی اللی! اس کو حسن و جمال بخش اور جمال کو دوام بخش۔ ان کی عمر سوسال سے اوپر تھی داڑھی میں چند بال سفید تھے 'ہشاش بشاش چرہ تھا' آخر دم تک جھربوں کا نام ونشان نہ تھا (قال السهیلی اسفادہ صحیح موصول)

حضرت قمادہ بن ملحان ولی د : اہم احمد ابو العلاء سے نقل کرتے ہیں جہاں قادہ فوت ہوئے میں و اس کا عکس و دور تھا ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا میں نے قادہ کے چرے میں (آئینہ کی طرح) اس کا عکس و کیکھا کہ رسول اللہ طابیع نے اس کے چرے پر ہاتھ چھیرا تھا ان کا چرہ ترو تازہ اور شاداب رہتا جیسا کہ ابھی تیل استعال کیا ہے۔ تیل استعال کیا ہے۔

جعفرت عبد الرحمٰن بن عوف والله : متفق عليه حديث ہے كه رسول الله طاليم نے ان كے لباس پر (شاوى كے سلسله ميں) زعفران كے نشانات و مكھ كر بركت كى دعا فرمائى۔ چنانچه انهيں تجارت اور مال غنيمت سے اس قدر مال متاع ملاكہ ان كى وفات كے بعد ان كى چار بيويوں ميں سے ايك كو اسى ہزار دينار پر رضامند كيا جو سارے مال كے اٹھوس ھے كا چو تھائى تھا۔

تجارت میں برکت : شبیب بن غرقد بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن ابی جعد مازنی کو رسول الله طابیام نے ایک بحری خرید نے کے لئے ایک وینار میں ایک بحری خرید نے کے لئے ایک وینار میں فروخت کر دیا۔ ایک دینار اور ایک بحری لے کر رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی تجارت میں برکت کی دعاکی چنانچہ وہ آگر مٹی اور نکما سود ابھی خرید لیتے تو ان کو منافع ہو آ۔

حفرت عبدالله بن بشام رفی د اپ پوت ابوعقیل کو بازار میں ہمراہ لے جاتے اور غلہ وغیرہ فریدتے۔ ان کو وہاں حفرت ابن زبیر اور حضرت ابن عمر اس جاتے تو وہ ان سے تجارت میں شراکت کی ورخواست کرتے کہ رسول الله مطابع نے ان کے حق میں برکت کی وعا فرمائی تھی۔ وہ ان صاحبان کو شریک فرما لیتے تھے۔ بیااو قات عبداللہ بن بشام ایک سودے میں ایک سواری منافع کما لیتے۔

بے پناہ سروی : امام یہ فق حضرت بلال سے بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ کافی سروی تھی ' میں نے فجر کی افزان کی ' رسول الله طاقیم تشریف لے آئے اور مسجد میں کوئی نمازی نہ تھا دریافت فرمایا نمازی کماں ہیں؟ بتایا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شدید سردی کے باعث نہیں آئے' دعا کی اللی سردی ختم کر دے' چنانچہ لوگ فور آنچھے ہلاتے چلے آئے۔ ایجہ میں سمال

سرے اثار دیا اور آپ کی قدم ہوئی گ۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب وہ ''شوہر'' مجھے ہر چیز سے پیارا ہے۔ رسول اللہ علی پیا نے فرمایا میں گواہ ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں (کچھ اور نہیں) اور حضرت عمرؓ نے بھی اس طرح رسالت کی شمادت دی۔

اس سند میں علی لمہیں' منکر روایات کا راوی ہے' بقول امام بیمقی بیہ قصہ حضرت جابڑ سے بھی منقول ہے' مگراس میں حضرت عمرؓ کا نام مذکور نہیں۔

نوزائیدہ بیچ کے لئے دعا : ابوالقاسم بنوی مفرت ابو الففیل سے بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب این نوزائیدہ بیچ کو لے کر رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئ آپ نے اس کی بیشانی پکڑ کربرکت کی دعا فرمائی اور اس کی بیشانی پر بالوں کا کچھا آگ آیا۔ خوارج کے ظہور کے زمانہ میں اس کا میلان خوارج کی طرف ہو گیا تو وہ بال کا کچھا غائب ہو گیا اس کے والد نے اسے گھر میں بند کر دیا مبادا ان کے ہمراہ چلا جائے پھروہ سمجھانے بچھانے سے باز آگیا تو بالوں کا کچھا بدستور نمودار ہو گیا۔

ورو سر: امام بیہ فی نے حضرت ابوا الطفیل سے نقل کیا ہے کہ فراس بن عمرو کیٹی کو شدید سر درد لاحق ہوا اس کے والد نے رسول الله طابیع کے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ رسول الله طابیع نے اس کی آئھوں کے درمیانی حصہ کو پکڑ کر کھینیا تو معا بال نمودار ہو گئے اور سرکا درد غائب ہوگیا۔

آپ کی وعاسے وانت کا سلامت رہنا: حافظ ابو بکر بزار اور حافظ بیمی نے اپی اپی سند سے یعلی بن اشدق کی معرفت نابغه جعدی سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله ملطیم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا قصیدہ رائیے پیش کیا۔

بلغنا السماء عفية وتكرما وإنا لننرجو فوق ذلك مظهر

(ہم پاک دامنی اور بزرگی میں آسان کی بلندی کو چھو بچے ہیں اور اب ہم اس سے اوپر پرواز کرنے کے امیدوار ہیں) آپ نے فرمایا اے ابو لیل ابن الحطر لین اوپر پرواز کمال 'عرض کیا ''جنت'' آپ نے تصدیق فرمائی ہاں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بال انشاء الله كرمين نے بر ها-

ولا حير في حلم إذا لم يكن لــه بــوادر تحمــي صفـــوه أنِ يكـــا.

تو آپ نے فرمایا خوب 'خوب (لا یغضض الله فاک) خدا تیرے دانت سلامت رکھ معلی بن اشدق کستے ہیں وہ ۱۱۲ سال کی عمر میں فوت ہوئے ان کے دانت رسول الله طابیا کی دعا کی برکت سے ''بالکل صحح سلامت اول کی طرح شفاف تھے۔''

مقبول وعا: امام بیعق معزت انس معلی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عراق شام اور یمن (رقب مقلوک ہے) کی طرف مائل کر رقب ہوں کا ان کے داوں کو اپنی طاعت و بندگی کی طرف مائل کر اور ان کے گناہ معاف کر۔

ابوداؤد طیالی نے زید بن ثابت سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طاہیم نے یمن کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا فرمائی (اللهم اقبل بقلوبهم) پھر عراق کی سمت دکھے کردعائی (اللهم اقبل بقلوبهم) پھر عراق کی سمت دکھے کردعائی واللهم اقبل بقلوبهم)

چنانچہ ایسا ہی وقوع پذیر ہوا کہ اہل شام سے قبل یمنی مسلمان ہوئے اور آخر میں عراقی مسلمان ہوئے۔ مند احمد میں ہے کہ قیامت سے قبل عراق کے نیک اور اچھے لوگ شام میں منتقل ہو جائیں گے اور شام کے شریر اور بدطینت لوگ عراق میں مطلے آئیں گے۔

بد وعاسے ہاتھ شل ہونا: مسلم شریف میں حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ ایک فخص نے رسول الله طابع کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا آپ نے فرمایا "کل بیمینک" وائیں ہاتھ سے کھانا اس نے خود سے کہا تھا' آپ نے بد وعاکی "لا استطعت" فدا کرے تو نہ کھا سکے۔ چنانچہ اس کا ہاتھ بیکار ہوگیا' وہ منہ تک نہ لے جا سکا۔

مسلم شریف میں حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ میں ہمجولیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ رسول الله طاہیم الله طاہیم تشریف لائے تو میں چھپ گیا۔ رسول الله طاہیم نے میری گردن پکڑ کر ہلایا اور مجھے حضرت معادیہ کو بلانے کے لئے بھیجا میں آیا تو وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر دوبارہ بھیجا میں آیا تو وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں نے بھر آگر بتایا کہ وہ ابھی کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا (لا مسبح الله بطنه)

امام بیعق نے یہ روایت ابن عباس سے نقل کی ہے (الفاظ میں معمولی کی بیشی ہے)

امام ابن کیر فرماتے ہیں امیر معاویہ وہ کا پیٹ نہیں سیر ہو تا تھا۔ امارت کے عمد میں وہ روزانہ سات وفعہ گوشت کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور وہ کہتے میرا پیٹ نہیں بھر تا اور میں کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں۔

المائج: جنگ جوک میں لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے' ایک لڑکا آگے سے گزرا' آپ نے بددعا فرمائی وہ الماجج ہوگیا پھرند اٹھ سکا۔

نقال : امام بیہ بی نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی گفتگو کی نقل اثار تا اور منہ چڑا تا 'آپ نے اسے دیکھ کربدرعا فرمائی (کن کذالک) ایبا ہی ہو جا۔ چنانچہ وہ آخر دم تک اس بیہورہ شکل و صورت میں رہا بعض ردایات میں تصریح ہے کہ وہ آدمی تھم بن ابی العاص بن امیہ تھا۔

شماوت کی وعا: امام مالک و نید بن اسلم کی معرفت حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی کو نبی علیہ السلام نے پرانالباس پنے دیکھا اور اس کے پاس اور لباس بھی تھا آپ نے اسے نیالباس و بیت کرنے کا حکم دیا وہ بین کر آیا اور واپس چلا گیا آپ نے فرمایا وہ کیسا ہے اللہ اس پر موت طاری کرے کی نے کہا خدا کی راہ میں (فی سبیل اللہ) آپ آپ نے فرمایا ہاں (فی سبیل اللہ) چنانچہ وہ جماد میں شہید ہو گیا۔ وعالے مستجاب : نبی علیہ السلام کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابوجمل اور اس کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر کے آپ کی پشت پر سجدہ کی حالت میں او جھڑی رکھ دی۔ حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کی پشت سے نیچ آثار تھینکی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بدوعا فرمائی خدایا قرایش کو تباہ کر خداوند! ابوجمل بن ہشام 'شبہ بن ربعیہ ' عتبہ بن ربعیہ ' ولید بن عتبہ ' ابی بن خلف' عقبہ بن ابی معیط' عمارہ بن ولید سب کو ہلاک کر' عبداللہ بن مسعود گئے ہیں واللہ! میں نے ان کے لاشے بدر کے پرانے کنو کی میں بڑھے دیکھے۔ متفق علیہ۔

حرقد: امام احمد ، حضرت انس على بيان كرتے بين كه ايك آدى رسول الله طابيع كاكاتب تھا اور سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ چكا تھا اور ہم ايے قارى كو جليل القدر مجھتے تھے۔ نبى عليه السلام ، آيت كا اختام «غفور الرحما» تحرير كرواتے تو عليما كيميا لكھ ليتا۔ رسول الله طابيع اس كو لكھنے كى ہدايت فرما كركستے «اكتب كيف الرحما» تحرير كرواتے تو وہ «سميعا بصيرا» كھ ليتا اس غلط فنى ميں شئت ، جيسے چاہو كھ لو ، آپ «عليما حكيما» كھواتے تو وہ «سميعا بصيرا» كھ ليتا اس غلط فنى ميں كم محمد بھى بھى كھ دخل ہے ، يہ خداكى طرف سے وى نسيں ، وہ مرتد ہو گيا اور مشركوں كے ساتھ جا ملا اور ديگيس مارنے لگا۔ ميں محمد كے بارے تم سے زيادہ جانتا ہوں ، جو ميرے دل ميں آيا وہى كھ ليتا تھا۔

میہ سن کر رسول الله طالیم نے بددعا فرمائی کہ زمین اسے قبول نہ کرے گی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ جس علاقہ میں وہ مرا تھا میں وہال گیا اس کی لاش باہر پڑی تھی' میں نے بوچھا تو معلوم ہوا کہ ہم نے اسے بار ہادفن کیا ہے مگر زمین اسے باہر پھینک ویت ہے۔

بخاری میں ہے کہ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا ہے اس نے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی وہ کاتب وحی بھی تھا اور کماکر یا تھا کہ محمد وہی جانتے ہیں جو میں تحریر کرتا ہوں۔ اللہ نے اسے ہلاک کر دیا پھراسے دفن کیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا اس کے وار توں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی کارستانی ہے چنانچہ انہوں نے اس کو خوب گرا دفن کیا کہ کوئی باہر نکال نہ سکے چنانچہ صبح کو دیکھا تو وہ زمین پر پڑا ہوا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کی کارروائی نہیں پھروہیں پڑا رہا۔

آسمانی کتب میں بیان شدہ مسائل کے مطابق سوالات کا جواب دینا: قریش نے میندیں بیود کے پاس ایک وفد بھیجا جو ان سے ایسے مسائل معلوم کرے جو وہ رسول الله طابع ہے بطور امتحان میں مسائل معلوم کرے جو وہ رسول الله طابع ہے بطور امتحان میں معلوم کا مسابق مسائل مسابق ہوا مسابق مسابق

وریافت کریں چنانچہ یہود نے بتایا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو اور ان نوجوانوں کے بارے دریافت کرو جو سکونت ترک کرکے چلے گئے 'معلوم نہیں ان کا کیا ہوا اور ایک آدمی کے متعلق سوال کرد جس نے روئے زمین کا سفر کیا۔ جب وہ والیس آئے تو یہ سوالات رسول اللہ ملا پیلے سے دریافت کئے چنانچہ اللہ تعالی نے روح کے بارے قرآن میں نازل فرمایا (قل الدوح من امر دبی) (۱۷/۸۵) اور سورت کھف میں ان نوجوانوں کا قصہ 9 تا ۱۸/۲۱ آیات میں بیان کیا۔ اور بتایا کہ وہ ۳۰۹ سال کی نیند کے بعد بیدار ہوئے۔ مومن اور کافر کا قصہ ۲۳/۸۲ آیات میں بتایا۔ حضرت موسی اور حضرت خصر کا واقعہ ۲۰ تا ۲۳/۸۲ آیات میں بیان کیا۔ ووالقرنین کا بیان ۲۳ ما ۹۵ میل آیات میں ذکر کیا۔

مابقہ ساوی کتب کے بیانات جو قرآن پاک کے مطابق ہیں وہ برحق ہیں اور جو قرآن پاک کے مخالف ہیں وہ مردوو اور ناقاتل قبول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طابیط کو حق اور سے دے کر مبعوث فرمایا ہے اور ایس کتاب نازل فرمائی ہے جو اختلافی مسائل میں دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے۔

حضرت عبدالله بن سلام والله کے سوالات: جب رسول الله ماله یا مدینه میں تشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ کی طرف دوڑے اور میں (عبدالله بن سلام) بھی فورا ان کی طرف لیکا اور جب میں نے کہلی بار آپ کا چرہ مبارک دیکھا تو بے ساختہ کہا۔ یہ جھوٹے مخص کا چرہ نہیں 'سب سے پہلا فرمان میں نے آپ سے یہ سائٹ سلام عام کو' رشتہ واروں سے صلہ رحمی کو' کھانا کھلاؤ' رات کو نماز پڑھو جب لوگ نینو میں ہوں۔

صیح بخاری میں حضرت انس کی روایت میں حضرت عبداللہ اس سلام کے سوالات کا واقعہ نہ کور ہے کہ تین سوال ہیں جن کا پینیبر کے سوا جواب کوئی نہیں جانتا۔

(۱) قیامت کی علامت کیا ہے؟ (۲) جنتوں کی پہلی غذا کیا ہے؟ (۳) بچہ بھی باپ کے بھی مال کے مشابہہ ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف کے جائے گی اور اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کا جگر ہے۔ والدین سے بیچے کی مشابست کا سبب سے ہہ جب باپ کا نطفہ رخم میں پہلے واخل ہو جائے تو بچہ باپ سے مشابہہ ہو تا ہے اور جب مال کا نطفہ سبقت لے جائے تو مشابہہ ہو تا ہے۔

امام بہی نے چھ واسطوں سے سعید مقبری سے یہ روایت بیان کی ہے گر اس میں قیامت کی پہلی علامت کے بجائے چاند کی سیابی کے بارے سوال ہے' آپ نے فرمایا چاند میں جو سیابی ہے وہ یوں کہ چاند اور سورج دونوں منور ستارے تھے (۱۲/۱۲) ہم نے رات اور دن کے دو نمونے بنا دیتے پھر رات کے نمونے کو دھندلا کر دیا چاند کی سیابی جو تہمیں نظر آتی ہے وہ دھندلا کرنیا ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام نے کما میں اللہ کی الوجیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔

میرودی عالم : سنن بیمی اور مسلم شریف میں حضرت ثوبان کابیان ہے کہ میں رسول الله مطابع کے پاس کوری عالم : سنن بیمی اور مسلم علیم یا محرکہ میں نے اسے دھکا دیا وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہاتم

نے مجھے وھکا کیوں دیا؟ میں نے کہا تو یارسول اللہ مظھیم کیوں نہیں کہتا تو اس نے کہا میں نے اس نام سے بلایا ہے جو ان کے اہل خانہ نے تجویز کیا تھا تو رسول اللہ مظھیم نے فرمایا واقعی میرا نام اہل خانہ نے محمہ ہی تجویز کیا ہے۔

یہ یہ دوں نے کہا میں آپ سے چند سوالات وریافت کرنے کے لئے عاضر ہوا ہوں' رسول اللہ علیم نے فرمایا میں بتا دوں تو تھے کچھ فائدہ ہوگا' تو اس نے کہا میں غور سے سنوں گا اور وہ شکئے سے زمین کرید نے لگا۔
پھر آپ نے فرمایا پوچھو! تو یہودی نے کہا قیامت کے روز جب زمین اور آسمان بدلے جائیں گے لوگ کہاں
ہوں گے؟ فرمایا بل کے پیچھے تاریکی میں۔ پھر پوچھا سب سے پہلے جنت میں جانے کی کے اجازت ہوگی؟ فرمایا
فقیر اور تھی دست مہاجرین کو پوچھا جنت میں داخلہ کے بعد ان کو کیا تحفہ ملے گا؟ فرمایا چھلی کا جگر۔ پوچھا اس کے بعد ان کو کیا خوراک ملے گی؟ فرمایا جنت کا ئیل جو وہاں چر تا رہتا ہے ان کی خاطر ذرئے ہو گا۔ پوچھا پھر کیا
کے بعد ان کو کیا خوراک ملے گی؟ فرمایا جنت کا ئیل جو وہاں چر تا رہتا ہے ان کی خاطر ذرئے ہو گا۔ پوچھا پھر کیا
سوائے نبی کے صرف ایک دو آومی جانتے ہیں۔ فرمایا بتاؤں تو تجھے مفید ہوگا' اس نے کہا غور سے سنوں گا۔
پھر اس نے عرض کیا بچہ بھی لڑکا اور لڑکی کیوں ہو تا ہے؟ فرمایا آدمی کی منی سفید ہوتی ہے' عورت کی ذرد' ہوتی ہے۔ بھر یہودی نے کہا صحیح صحیح آپ واقعی نبی ہیں بھروہ چلا گیاتو آپ نے فرمایا سے جو ابات اب مجھے اللہ بھر یہونے ہیں۔ نبی وہ وہ چلا گیاتو آپ نے فرمایا سے جو ابات اب مجھے اللہ نے بتائے ہیں قبل اذیں مجھے معلوم نہ تھے۔ یہ سائل ممکن ہے' حضرت عبداللہ بین سلام یا کوئی اور تول

چند اور سوالات: امام ابوداؤد طیالی عضرت ابن عبال سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز یہود کے ایک گروہ نے رسول الله مالی کی خدمت میں حاضر ہو کرعض کیا ہم چند باتیں پوچھنا چاہتے ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا فرمایا جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ لیکن تم مجھے الله کا عمد دو اور وہ پختہ وعدہ جو یعقوب نے اپنی اولاد سے لیا تھا کہ تم اگر ان کو ضح سمجھو تو مسلمان ہو جاؤ گے انہوں نے کما یہ شرط منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو' انہوں نے پوچھا فرمائے؟

یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے قبل کون ساکھانا از خود حرام کرلیا تھا' (۲) بتاہیے منی سے بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور بھی لڑکی (۳) نبی کی نیند کے بارے بتاہیے (۳) کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے پختہ عمد کرو' میں نے صحح بتا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے۔ سب نے پختہ عمد و میشاق دیا تو آپ نے فرمایا میں حہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں' جس نے موئی پر تورات نازل فرمائی کیا تہمیں معلوم ہے کہ یعقوب کی علالت طویل ہو گئی تو انہوں نے نذر مانی کہ اللہ تعالی نے جھے شفا بخشی تو میں اپنا پندیدہ کھانا پینا اور مرغوب خورد و نوش ترک کر دوں گا اور حمیس معلوم ہے کہ حصرت یعقوب علیہ اللام کا محبوب خورد و نوش اونوں کا گوشت اور دودھ تھا۔ سب نے تقدیق کی تو رسول اللہ ما تھا ہے اعلان کیا' اللی اِن پر گواہ رہ۔

پھر آپ نے فرمایا میں تہیں وحدہ لاشریک خدائے تعالی کا واسطہ ویتا ہوں جس نے موکی پر تورات فائل کیا تم جانتے ہو کہ مرد کا مادہ منوی سفید ہو تا ہے اور عورت کا پتلا زرد' ملاپ کے وقت جو غالب آجائے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ مرد کی منی غالب آجائے تو خدا کے حکم سے بچہ پیدا ہو تا ہے اگر عورت کی منی غالب آجائے تو حکم اللی سے بچی پیدا ہوتی ہے۔ سب نے بیک زبان تائید کی تو رسول اللہ عورت کی منی غالب آجائے تو حکم اللی سے بچی پیدا ہوتی ہے۔ سب نے بیک زبان تائید کی تو رسول اللہ علی کما خدایا اگواہ رہو۔

پھر آپ نے ان کو اللہ تعالی اور تورات کا واسطہ دے کر فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیرار رہتا ہے؟ سب نے بہ انقاق تائید کی تو آپ نے فرمایا 'اللی! ان پر گواہ رہ۔

پھرسب نے کہ اب آپ فرمائے کہ آپ کا دوست کون فرشتہ ہے؟ بس کی ایک جواب فیصلہ کن ہو گا۔ آپ کو تسلیم کرلیں گے یا اٹھ کر چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا دوست جرائیل ہے اور وہ ہرنی کا میزان دوست ہے۔ یہود نے کہ ابس یہ جواب ہمارے نزاع کا موجب ہے آگر کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہو آتو ہم مسلمان ہو کر آپ کی تصدیق کرتے۔ آپ نے پوچھا اس میں آپ کو کیا امر مانع ہے؟ سب نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے تو اس وقت قل من کان عدو الجبرایل فانه نزله علی قلبک باذن الله (۲/۹۷) آیت نازل ہوئی۔

نو معجزات : امام احمد (بزید شعبه عروبن مره عبدالله بن سلم) صفوان بن عسال مرادی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے رفیق کو کما چلو نبی علیہ السلام سے (ولقد آتینا موسلی تسمع آیات) کے بارے دریافت کریں تو اس نے کما خاموش! اگر اس نے یہ بات سن لی تو اس کی آئیسیں چار ہو جائیں گی۔ بالاخر انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا (۱) شرک نہ کو (۲) چوری نہ کو (۳) زنانہ کو (۳) نافق قتل نہ کو (۵) جادو نہ کو (۲) سود نہ کھاؤ (۷) ہے گناہ پر مقدمہ نہ کو کہ اس کے قتل کا موجب ہو (۸) پاک دامن عورت بر تمت نہ لگاؤ یا فرمایا میدان جنگ سے فرار نہ کرو (شعبہ راوی کو شک ہے) (۹) اور خصوصاً تمارے لئے اے یہود! یہ تھم ہے کہ بروز ہفتہ شکار مت کو۔

انہوں نے آگے بروہ کر رسول اللہ طاہیم کے دست و پاچوم لئے اور آپ کے نبی ہونے کی تقدیق کی۔
آپ نے فرمایا مسلمان ہونے سے کیا امر مانع ہے؟ یہودیوں نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ بیشہ نبوت ان کی نسل میں رہے گی دیگر ہم مسلمان ہو گئے تو خطرہ ہے کہ یہود ہمیں موت کے گھاٹ آثار دیں۔ ترذی نسائی 'ابن ماجہ' ابن جریر' حاکم اور بیھی نے متعدد اساد سے امام شعبہ سے ردایت کیا ہے اور امام ترذی نے حسن صحیح کما ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں اس کی سند میں بعض مجروح راوی ہیں اور نو معجزات کا راوی کو دس کلمات اور وصایا سے مغالطہ اور وہم ہو گیا ہے۔ یہ دس کلمات اور وصیتیں وہ ہیں جو مصرسے ہجرت کے بعد لیلتہ القدر کی رات کوہ طور پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے دوران عطا فرمائیں' اس وقت ہارون علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے۔ باقی رہے نو معجزات اور خوراق عادات جن کا مظہر

حضرت موی علیه السلام کی ذات تھی اور مصرمیں بطور تائید اللی رونما ہوئے تھے 'وہ یہ ہیں (۱) عصا (۲) ید بیضا (۳) طوفان (۴) لکڑی (۵) جو کیں (۲) مینڈک (۷) خون (۸) خشک سالی (۹) رزق میں کی۔

بینار الله سے انجراف کرنا: صدافت کے اظہار کی خاطررسول الله طابع نے ان کو مبالمہ کی دیکیش کی کہ باطل پرست پر الله تعالیٰ موت مسلط کردے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ مبالمہ سے منحرف ہو گئے،

باطل پرست پر اللہ تعالی موت مسلط کر دے اپنی علطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ مباہمہ سے منحرف ہو گئے' مبادا اس وعا کا وبال ان پر پڑے۔ یہ معجزہ سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ میں مذکور ہے اور تفییر ابن کثیر میں بہ تفصل ان م

تفصیل بیان ہے۔

وفد نجران: وه میں عیسائیوں کا خبی وفد نجران سے آیا۔ رسول الله طاعیم کی فیمائش کے باوجود وہ اپنے مشرکانہ عقائد سے بازنہ آئ تو الله تعالی نے رسول الله طاعیم کو ان سے مبابلہ کرنے کا تھم ویا جب آپ کی طرف سے مبابلہ کا عمل پایہ سخیل کو پہنچ گیا تو وہ یہ منظر دیکھ کر مبابلہ سے دست کش ہو گئے اور جزیہ اوا کرنے پر رضامند ہو گئے اس معجزہ سے جو سورہ آل عمران (۱۱) میں فہور ہے، عیسائی حلقہ میں کھلبلی می می کرنے پر رضامند ہو گئے اس معجزہ سے جو سورہ آل عمران (۱۱) میں فہور ہے، عیسائی حلقہ میں کھلبلی می میں استعلالة اس طرح رسول الله طاحیم نے مبابلہ کے انداز میں مشرکین کے حق میں بد دعائی۔ قل من کان فی المضلالة فلیمدد له الدحمن مدا (۱۹/۷۵) کمہ دو جو محض گراہی میں بڑا ہوا ہے سواللہ اسے و هیل ویتا ہے۔

حد زنا کا معجزانہ فیصلہ: عبداللہ بن مبارک معمری معرفت امام زہری سے نقل کرتے ہیں کہ میں سعید بن مسبب کے پاس تھا اور ان کے پاس مزینہ قبیلہ کا ایک آدی تھا جو حضرت ابو ہریرہ والھ کے تلاندہ میں

سعید بن سیب سے پال طا اور ان سے پال سرپینہ ہمیں اور کا میں اور کا طاب ہو سرت ابو ہریرہ بھوسے علامہ اس سے تھا جس کی وہ بہت تعظیم کرتے تھے اور اس کا والد صلح حدیبیہ میں شامل تھاوہ حضرت ابو ہریرہ کا سے بیان کے ترجی میں میں اور اس کا دار اس کا دالد صلح حدیبیہ میں شامل تھاوہ حضرت ابو ہریرہ کا سے بیان

کر ہا تھا کہ میں رسول اللہ ملھیلم کی خدمت میں موجود تھا یہود کا ایک وفد زنا کا کیس لے کر حاضر ہوا' ان کا باہمی مشورہ تھا کہ ان کے شرعی احکام اور فیصلے ملکے تھیلکے ہوتے ہیں آگر وہ رجم کے علاوہ کوئی فیصلہ صادر کریں

تو اس پر عمل در آمد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نبی کی تصدیق کر کے سرخرو ہوں گے۔ اگر وہ رجم کا فیصلہ کریں تو ہم قبول نہ کریں گے کہ ہم تورات کے اس فیصلہ کی پہلے ہی مخالفت کر چکے ہیں۔

یں میں اسلام کی مسجد میں رسول اللہ ملائظ کی مجلس میں یہ مقدمہ پیش کیا جناب شادی شدہ زانی کے چنانچہ انہوں نے مسجد میں رسول اللہ ملائظ کی اس بلت کا کوئی جواب نہ دیا اور حاضرین سمیت اٹھ کریمود کی درس گاہ میں حطح آئے وہ تورات پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے یمود کے گروہ!

میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے موئ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی کہ شادی شدہ . .

زانی کی تورات میں کیاسزا ہے؟ انہوں نے بتاما کہ دونوں کو گ

انہوں نے بتایا کہ دونوں کو گدھے پر مخالف سمت پر بٹھا کر جلوس نکالتے ہیں اور ان کا نوجوان استاو خاموش رہا۔ آپ نے اے خاموش دیکھ کر کہا خدارا بتاہیے ' تو اس نے کہا آپ نے خدا کا واسطہ دے کرہی پوچھا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ تورات میں ایسے زانی کی سزا رجم ہے تو رسول اللہ طابیخ نے پوچھا اس جلوس اور تجبیعہ کا آغاز کیسے ہوا۔ اس نے بتایا کہ ایک شنرادے نے زناکیا اور اس کو رجم نہ کیا۔ پھر پبلک میں سے کسی نے زناکیا تو شاہ نے اسے رجم کرنا چاہا تو اس کی قوم اس کے آڑے آئی کہ پہلے شنرادہ رجم ہوگا پھریہ ہو کہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارادہ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گا۔ چنانچہ مسلہ رجم میں ترمیم ہوگئ کہ صرف ساہ منہ کرکے گدھے پر بٹھا کر جلوس نکالا جائے۔ تو رسول اللہ طابی نے فرمایا میں تورات کے غیر ترمیم شدہ تھم کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں رسول اللہ طابی کے مطابق رجم کردیے گئے۔

ام زہری فرماتے ہیں اس موقعہ پر "انا انزلنا التوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادو (۵/۳۳) آیت تازل ہوئی۔ اور محمد بن اسحاق (م ۱۵اه) نے بھی یہ روایت امام زہری سے بیان کی ہے اس میں ہے کہ عبداللہ بن صوریا اعور بعد ازیں کافر اور مشر ہو گیا اور سورہ ماکدہ (۵/۳۱) کی چند آیات نازل ہو کیں۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں ان آیات مقدسہ (۵/۳۳-۵/۳) کے ذیل میں ہم نے اس کے متعلقہ سب روایات تغییرابن کیرمیں بیان کردی ہیں۔

میمودی لڑکے کا صفات رسول الله ملائیم کا اعتراف اور اسلام لانا: مادبن سلمہ عضرت انس والله علیہ اس کی والله سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یمودی لڑکا رسول الله طابیع کا خدمت گار تھا، رسول الله طابیع اس کی عیادت اور بیار پری کے لئے گئے تو اس کا باپ سربانے کے پاس تورات پڑھ رہا تھا، رسول الله طابیع نے اس سے پوچھا خدارا بتاؤ! کیا تورات میں میری صفات و علامات اور میری جائے پیدائش فدکور ہے؟ اس نے کہا جی شیں! لڑکے نے کہا کیوں شیں والله! یارسول الله! فدکور ہیں اور میں آپ کی رسالت کی شمادت ویتا ہوں اور کھے تو دید پڑھتا ہوں، تو رسول الله طابیع نے صحابہ کرام سے فرمایا اس بوڑھے یمودی کو اس کے پاس سے اٹھا دو اور این بھائی کی خدمت کو اروایت بیمقی)

7- ابن ابی شیب (عفان ماد بن سلم عطا بن سائب ابو عبیدہ بن عبداللہ ) عبداللہ کا مقولہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک آدی کے بہشت میں داخل کرنے کی خاطر روانہ فرمایا۔ چنانچہ آپ ایک کنبہ میں تشریف لائے وہاں ایک بیمودی تورات تلاوت کر رہا تھا 'جب وہ آپ کی صفات کے بیان پر آیا تو چپ ہو گیا اور وہاں ایک بیمار شخص تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پوچھا چپ کیوں ہو گئے تو مریض نے کہا اس لئے کہ وہ نبی کے صفات کے بیان پر آگیا تھا۔ مریض گھٹنوں کے بل کھٹتا ہوا آیا اور یمودی سے کہا ہاتھ اٹھا۔ چنانچہ اس نے پڑھ کر کہا یہ آپ کی اور آپ کی امت کی صفات ہیں۔ میں اللہ کی الوہیت اور آپ کی رسالت کی گوائی ویتا ہوں اور کلمہ توحید پڑھتا ہوں پھر وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا اپنے دینی بھائی کی شفین اور تہ فین کا انتظام کرو۔

سو۔ رسول الله ما الله علیم في يود كى درسگاه ميں فرمايا اے يموديو! مسلمان ہو جاؤ الله كى الوہيت كى فتم! تم خوب جانتے ہوك ميں تمهارى طرف الله كا جميجا ہوا رسول ہوں۔ انہوں نے كما جناب ابوالقاسم آپ تبليغ كا فريضه اداكر يكيك آپ نے فرمايا "ذالك اديد" ميرا بھى يمى مقصد ہے۔

عالم میررسول : کتاب و سنت سے بیہ بات قطعی طور پر پایہ جُوت کو پنچ چکی ہے کہ رسول اللہ سطح کے اللہ سطح کی آگاہ تھیں لیکن ان آمد کی بشارت اور اطلاع تمام انبیاء علیم السلام نے دی اور ان کی امتیں اس امرسے بخوبی آگاہ تھیں لیکن ان

کی اکثریت اس کو صیغه راز میں رکھتی تھیں۔ رسول الله طابع کی عالم گیر رسالت کا تذکرہ ان آیات مقدسہ ۳/۱۲۰٬۲/۱۴۲ نظریت ۱۳/۲۰٬۲/۱۴۲٬۵۲/۱۵۲٬۱۱/۱۵٬۱۳۲ میں به صراحت موجود ہے۔

رسول الله عربی عجی بہتابی ، مشرک ساری کا نتات کی طرف مبعوث ہیں اور جس محف کے کان میں آپ کی آواز پہنچ می وہ آپ کا مخاطب ہے۔ رسول الله طابع نے فرایا اس خداکی متم جس کے بقضہ میں میری جان ہے کہ میری تبلغ کی آواز کسی بیودی یا عیسائی الغرض کسی تک ہمی پہنچ می اور اسے ایمان نہ آسیب ہوا تو وہ ووز فی ہو گا۔ متفق علیہ روایت ہے رسول الله طابع نے فرایا میری خصوصیات پانچ ہیں جو کسی نمی کو عطا نہیں ہو کسی (۱) ایک ماہ کی مسافت تک ونیا مجمع ہے مرعوب ہے (۲) نفیمت کا مال میرے لئے حال اور گزشته نبیوں پر حرام تھا (۳) روئے زمین میرے لئے جائے نماز اور پاک ہے (۳) شفاعت کا حق جمجھ عطا ہوا ہے ہر نبیوں پر حرام تھا (۳) روئے زمین میرے لئے جائے نماز اور پاک ہے (۳) شفاعت کا حق جمجھ عطا ہوا ہے ہر نبی صرف اپنی قوم کا رسول ہو تا تھا اور میں ساری دنیا کا نبی ہوں۔ کالے گورے ، عربی عجی ، جن اور انسان غرض ساری کا نتات کے لئے رسول ہوں۔ اور آپ کے بارے سابقہ ساری کتب میں اس کا ببانگ وہل اعلان موجود ہیں اور بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسی علیہ السلام نے فرزندان اسرائیل میں اس کا ببانگ وہل اعلان کیا تھا۔ اے بنی اسرائیل بے شک میں الله کا تہماری طرف رسول ہوں ، تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تھیدین کرنے والا ہوں اور آیک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہو گا اور اس کا نام احمد ہو

غرضیکہ رسول اللہ کے بارے موافق و مخالف سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ ساری کا نکات سے دانشور اور زیرک انسان ہیں آپ کی امت کی تبلیغ چہار دانگ عالم میں پھیل چکی ہے اور مشرق و مغرب میں ان کی حکومت قائم ہے۔ خدانخواستہ آگر آپ نبی نہ ہوتے تو آپ کی ذات سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی اور سابق انبیاء آپ کی مخالفت کی تاکید کرتے اور اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرتے اور نفرت دلاتے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو گمراہ قیادت سے آگاہ کیا ہے یہاں تک کہ آدم ٹانی اور پہلے رسول بعد از آدم نوح علیہ السلام نے است کو گمراہ قیادت سے آگاہ کیا ہے یہاں تک کہ آدم ٹانی اور پہلے رسول بعد از آدم نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے باخرکیا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی نبی نے بھی محمد شاہیم کی اتباع سے نہ نفرت دلائی نہ مخالفت کی تاکید کی اور نہ ان کی شان میں نامناسب بات کسی بلکہ ان کی پیروی کا تھم دیا مخالفت سے منع کیا مرکشی سے روکا۔

"اور جب الله في نبيول سے عمد ليا البتہ جو کچھ ميں تنهيں كتاب اور علم دول پھر تمهارے پاس پيغبر آئے جو اس چيز كى تقديق كرنے والا ہو جو تمهارے پاس ہے البتہ اس پر ايمان لانا اور اس كى مدد كرنا۔ فرمايا كيا تم نے اقرار كرليا اور اس شرط پر ميرا عمد قبول كيا۔ انهوں نے كما ہم نے اقرار كيا الله نے فرمايا تو اب گواہ رہو ميں بھى تمهارے ساتھ گواہ ہوں" (٣/٨١)

حفرت ابن عباس کتے ہیں کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عمد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمہ مبعوث ہوئے تو لازماً ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا تعاون کریں گے اور سب کو تھم ویا کہ وہ اپنی امتوں سے بھی سے عمد لیں۔ رواہ البخاری۔ سابقتہ انبیاء کی بشارات اور پیش گوئیاں: حضرت ابرائیم علیہ السلام کے قصہ میں موجودہ تورات کے سفر اول میں موجودہ تورات کے سفر اول پر ہے کہ آتش نمرود کی آزمائش سے نجات کے بعد اللہ تعالی نے ابرائیم کو وحی فرمائی ''اٹھ اور بچ کی خاطر مشرق و مغرب میں چل

حضرت ابراہیم نے جب یہ وی اپنی ہوی سارہ کو بتائی تو اس کی خواہش ہوئی کہ یہ بشارت اس کے بیج و حاصل ہو، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیچ ( ملیما اسلام ) کو یمال سے اور مقام پر نتقل کرنے کا اظہار کیا چناشچہ حضرت ابراہیم ان کو جاز کے چیٹیل میدان اور فاران کے بیاڑ پر چھوڑ آئے اور حضرت ابراہیم کا بھی کی حمان تھا کہ اس بشارت کا مصداق اسحاق ہوگا۔ (وی کے بعد پہ چلا کہ معالمہ بر عکس ہے) اللہ تعالی نے وی فرمائی کہ آپ کے لڑے اسحاق کی کیراولاد ہوگی۔

روس سے پہلی رہا آپ کا فرزند اساعیل تو میں اسے برکت دوں گا اور بار آور کروں گا' اسے بست بڑھاؤں گا اور اس کی اولاد سے برہ سروار پیدا کروں گا اور اس کی اولاد سے بارہ سروار پیدا کروں گا اور اس کی عظیم امت ہو گی۔ جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کے پاس ہاجرہ گو چھوڑ آئے' (مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا) پیاس نے ستایا اور بیچ کے غم نے رلایا۔ فرشتہ آیا' اس نے چشمہ زمزم جاری کیا اور بیچ کی تگہداشت کا تھم ویا کہ عنقریب اس کی نسل سے عظیم بچہ پیدا ہو گا۔ ستاروں کی طرح اس کی اولاد بے شار ہوگی۔ اور بیہ مخفی ضیس کہ ذریت اساعیل بلکہ اولاد آدم سے کوئی بشر محمد طرح اس کی القدر عالی مرتبت اور اعلیٰ منصب نہیں آپ کی امت کی حکومت مشرق و مغرب پر قائم ہوئی اور اکثر اقوام ان کے زیر تکیں ہو کیں۔

حضرت اساعیل علیه السلام: تورات کے سفر اول میں حضرت اساعیل کے قصہ میں ہے۔ اساعیل علیه السلام کی اور ساری براوری پر وہ حادی ہو علیہ السلام کی اولاد اقوام عالم پر غالب ہوگی سب قویس اس کے تابع ہوں گی اور ساری براوری پر وہ حادی ہو

حضرت موسیٰ علیہ السلام: تورات کے سفر رابع عضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے 'اے موسیٰ! میں ان کے عزیز و اقارب سے تیرے ایبا اولوالعزم نبی بھیجوں گا اور اپنی وجی ان کی زبان پر جاری کوں گا اور تم سنو گے اور سفر خامس یعنی سفر میعاد ہیں ہے کہ میدان تیہ کے وسویں سال حضرت موسی کے بنی اسرائیل کو خطبہ کے دوران کما' سنو! اللہ تعالیٰ تممارے عزیز و اقارب ہیں سے میرے ایبا نبی تمماری طرف مبعوث کرے گا' وہ نیکی کی اشاعت کرے گا' برائی سے منع کرے گا' پاکیزہ اشیاء طال کرے گا۔ غلیظ اور خبیث چیزوں کو جرام قرار دے گا' اس کی معصیت دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ مدحد، قدرات کے سفر خامی کے آخری حصہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رکی شریعت اور اس کا دین) طور مدود، قدرات کے سفر خامی کے آخری حصہ مدورات کا دین) طور

موجودہ تورات کے سفر خامس کے آخری حصہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ (کی شریعت اور اس کا دین) طور سینا سے آیا' ساعیر (جو حضرت عیسیٰ کی قیام گاہ ہے) سے تلکوۓ ہو! اور کوہ فاران (جو مکہ میں ہے) سے جلوہ گر ہوا اور اس کامصداق صرف رسول اللہ مائیلا کی ذات گرامی ہے۔

سورت والتین والزیتون میں یہ پیش گوئی واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے حلف کے دستور کے موافق ندکور ہے کہ پہلے فاضل (عیسیٰ) بیان کیا پھرافضل (موسیؓ) اور پھرافضل ترین بیان کیا۔

www.KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز چنانچہ تین اور زینون سے مراد بیت المقدس میں دو باغات ہیں جو حضرت عیسیٰ کامولد منشاہ اور طور سینن سے مراد وہ بہاڑ ہے جمال حضرت موسی سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا اور "بلد امین" سے مراد شہر مکہ ہے جو رسول اللہ کی بعثت کا مرکز ہے۔

حضرت واؤو علیہ السلام: حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں ہے کہ امت محمیہ (علی صاحبها الصلوة والسلام) عابد و زاہد اور مجاہد ہے اور اس میں رسول کریم کی ایک مثال بیان ہے کہ آپ انہاء علیم السلام کے تقیر شدہ گنبد کی آخری زینت ہیں 'جس سے وہ پایہ جمیل تک پیچی۔ جیسا کہ متفق علیہ روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میری اور سابق انہیاء کی مثال ایک معمار کی ہے جس نے عمارت کو پایہ جمیل تک پینچا دیا ماسوائے ایک اینٹ کے مقام کے۔ لوگ اسے گھوم پھر کر دیکھنے گئے اور کہنے گئے یمال اینٹ کیوں نہیں لگائی اس بات کی تائید ہے ولکن دسول الله وخاتم النبین (۳۳/۳۰ (احزاب) دورین وہ اللہ کے رسول اور سب نہوں کے خاتے پر ہیں اور ان کی مرہیں۔"

زبور میں آنحضور مظھیم کی میہ صفات ہیں کہ آپ کی نبوت اور دعوت خوب تھیلے گی اور ایک سمندر سے
لے کر دو سرے تک آپ کی شریعت کا نفاذ ہو گا۔ ہر سمت سے بادشاہ اس کے پاس زکوۃ اور تحائف لے کر
پیش ہوں گے۔ وہ پریشان حال کا مداوا کرے گا۔ اقوام عالم کی تکلیفیں دور کرے گا، ضعیف اور بے سمارا
شخص کا حامی ہو گا۔ ہر آن اس پر درود و سلام ہو گا۔ ہروقت اللہ تعالیٰ کی اس پر برکت ہو گی۔ اس کا ذکر
دائی اور سرمدی ہو گا۔ اس پیش گوئی کامصداق محمد طابع کے سواکون ہو سکتا ہے۔

شعیاء علیه السلام: شعیاعیه السلام کے صحف میں ہے کہ میں اقوام عالم کی طرف ایک ناخواندہ نبی مبعوث کروں گا۔ وہ بدخلق ' سنگدل' بازاروں میں شور کرنے والا نہ ہو گا۔ ہراہتھے کام میں اسے اعتدال پر رکھوں گا اور خوش خلق عطا کروں گا۔ و قار اور بنجیدگی اس کی پوشاک ہے۔ نیکی اس کا شعار ہے۔ تقوئی اس کے دل میں ہے۔ حکمت و دانائی اس کی جبلت ہے ' وفا اس کی افاد طبع ہے ' عدل و انساف اس کی سیرت ہے ' حق و صداقت اس کی شربیت ہے ' رشد و ہدایت اس کی طرف ہا اس کا طرفقہ اور دین ہے ' قرآن اس کی طرف نازل شدہ کتاب ہے ' احمد ان کا نام ہے ' ان کے سبب میں گراہی سے راہ راست پر لاؤل گا، گمنام لوگوں کو شر آفاق کروں گا۔ اس کی بدولت انتشار کے بعد شیرازہ بندی کروں گا' باہمی رنجیدہ دلول کا' گمنام لوگوں کو شر آفاق کروں گا۔ اس کی بدولت انتشار کے بعد شیرازہ بندی کروں گا' باہمی رنجیدہ دلول عبن ہوں گی' قرآن ان کے سینوں میں ہو گا۔ رات کو شب زندہ اور دن کو میدان جنگ کے شاہ سوار' بیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو رات کی ہوا کر ہے۔ اور ات کی قران ان کے حقاہ سوار' بیہ فضل یہ ہو ہو ۔ اور ۲۱ ویں فصل میں ہے۔ خلک بیاباں کو خوش و خرم ہونا چاہئے۔ احمد اسے لبنان کی میں سرمزی و شادائی بخشے گا اور لوگ ان کے چرے سے اللہ کا جالل شیکا ویکھیں گے۔ احمد اسے لیک کرنے گا اور لوگ ان کے چرے سے اللہ کا جالل شیکا ویکھیں گے۔ احمد اسے لیک کا ور اور کی گا ور لوگ ان کے چرے سے اللہ کا جالل شیکا ویکھیں گے۔ سے معرفی کی کور کی کی میں کے۔ سور کی میں سرمزی و شادائی بخشے گا اور لوگ ان کے چرے سے اللہ کا جالل شیکا ویکھیں گے۔

حضرت الیاس علیہ السلام: کے محالف میں ہے کہ وہ اپنے محابہ کے ہمراہ سیرے لئے نکلے حجازے

علاقہ کو دیکھ کراپنے صحابہ سے کما غور کرویہ حجازی تمہارے قلعوں پر غالب آجائیں گے۔ انہوں نے پوچھاوہ معبود اور خداکی عبادت کیسے کریں گے؟ فرمایا ہربلند مقام پر وہ اپنے رب العزت کی تعظیم و تکریم بجالائیں گے۔

حضرت حزقیل علیه السلام: کے محیفہ میں ہے کہ میرا بندہ بمترین فخصیت ہے وہ میری وحی کا مظهرہو
گا اور اقوام عالم میں میرا عدل و انصاف ظاہر کرے گا۔ میں نے اسے پند کرلیا ہے اور اپنی ذات کے لئے
منتب کرلیا ہے اور برحق دین و شریعت عطا کر کے اسے عالم کی طرف بھیجا ہے۔ کتاب النوات میں ہے کہ
گرایک نمی سفر میں مدینہ کے پاس سے گزرا ہو قریند اور ہو نظیر نے اس کی میزبانی کی۔ انہوں نے اسے روتا
ویکھ کر پوچھا یا نمی اللہ! کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالی حرہ کی جانب سے نمی بھیج گا جو تمہارے گھروں
کو بریاد کر دے گا اور تمہاری عورتوں کو گرفتار کرلے گا یہ سن کر یہود نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ
فرار ہو گئے۔

حز قیل علیہ السلام کے + کلام میں ہے اللہ تعالی فرما آ ہے میں نے شکم ماور میں تیری تصویر بنانے سے معلی علیہ کیا قبل مجھے پاک کیا اور نبی بنایا اور تمام امتوں کی جانب رسول بنا کر جھیجا۔

صحیفہ شعیباء : میں مکہ کی ایک ضرب المش ہے اے مکہ کی سرزمین! تو اس کرامی قدر بیجے کی بدولت جو سخیے تیرا پروردگار عطاکرے گا۔ مسرت کے شادیانے بجا اس کی برکت سے تیرا علاقہ وسیع ہو جائے گا۔ اور تیرا سکہ بیٹھ جائے گا اور تیرے باشندوں کے درودیوار عالی شان ہوں گے۔ روئے زمین کے باوشاہ چپ و راست سے تحاکف لے کر تیرے ور پر حاضر ہوں گے۔ یہ گرامی قدر بچہ اقوام عالم کا وارث ہو گا۔ شہروں اور ملکوں پر قابض ہو گا تو رنج و فکر مت کر و مثن کا ظلم و ستم تجھے بھی نہیں ستائے گا اور گزشتہ مصائب کا مداوا ہو جائے گا۔

یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کے عمد مسعود میں ہوا اور مکہ تمرمہ اس کا صبح مصداق ہے۔ یہود اس کلام کامصداق بیت المقدس مردانیں تو بالکل غلط اور نامناسب ہے 'واللہ اعلم۔

حضرت ارمیاً: کے صحفہ میں ہے کہ ایک درخشدہ ستارہ جنوب سے ظاہر ہوا اس کی شعائیں بھل کی کرنیں ہیں اس کے نیزے شگاف کرنے والے ہیں اور پہاڑ اس کی وجہ سے ہموار ہو گئے ہیں (اس سے بھی نبی ہی مراد ہیں)

حضرت عیسی : کابیان انجیل میں ہے ' میں جنت کی طرف جا رہا ہوں تہماری طرف فار قلیط کو روانہ کوں گا۔ جو تمہیں ہمہ قتم کی تعلیم دے گا۔ فار قلیط سے مراد محد طابیع ہیں جیساکہ (۱۱/۲) میں ذکور ہے۔ (ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد)

اس فتم کے اقتباسات بیشتر ساوی کتب میں ندکور ہیں ' طوالت کے خوف سے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اہل کتاب علماء اور دانشور ان سے خوب آگاہ ہیں مگروہ ان کوصیغہ راز میں رکھتے ہیں۔

حافظ ابو بكر بيه في غليان بن عاصم عن بيان كرتے ہيں كه ہم رسول الله ماليام كى خدمت ميں حاضر تھے'

آپ نے ایک مخص کو دیکھ کربلایا وہ بیودی مخص شلوار قمیص اور جو تا پنے ہوئے چلا آیا اور وہ یارسول اللہ طاہیم کہ رہا تھا آپ نے فرمایا کیا تو میرے رسول اللہ طاہیم ہونے کا شاہر ہے؟ وہ کسی جواب ویے بغیر رسول اللہ طاہیم کہ رہا تھا آپ نے نوگار کیا تو آپ نے اللہ طاہیم کہ رہا تھا آپ نے نوچھا کیا تو میرے رسول اللہ ہونے کا قائل ہے؟ اس نے انکار کیا تو آپ نوچھا کیا تو تو اس نے کہا انجیل ہمی اور فرقان بھی ، مجھے رب محمد کی تھم! میں چاہوں تو آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدارا بتاؤ! کیا تو تو رات اور انجیل میں میری صفات پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ جیسی صفات اس میں پاتے ہیں گر ہم کیا تو تو رات اور انجیل میں میری صفات پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ جیسی صفات اس میں پاتے ہیں گر ہم امیدوار تھے کہ وہ اسرائیلی ہو گا۔ جب آپ کی نبوت منظر عام پر آئی تو ہم سمجھے کہ آپ وہ جیس ہم نے خوب امیدوار تھے کہ وہ اسرائیلی ہو گا۔ جب آپ کی نبوت منظر عام پر آئی تو ہم سمجھے کہ آپ وہ جیس ہم نے خوب مرتبرار اھوام ہوا کہ واقعی آپ وہ نہیں' آپ نے پوچھا کو کر معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا اس کی امت سے مرتبر بزار اھوام جنت میں بلاحساب واطل ہوں گے اور آپ کی تعداد نمایت قلیل ہے۔ آپ نے نحو تو توجید معلوم ہوا کہ میں وہی ہوں (جس کی اور تھیر بلند کرتے ہوئے فرمایا اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' میں وہی ہوں (جس کی صفات تم تورات میں پڑھتے ہو) اور میری امت میں سے جنت میں سر ہزار سے ذائد لوگ جنت میں ہلاحیاب جائیں گے' سراور پھر مرتر۔

شیکی کیا ہے؟ : امام احمد (عفان مادبن سلم نیربن عبدالسام ایوب بن عبداللہ بن کرن وابصه اسدی (نے فود نہیں بلکہ ان کے کسی ہم نشین نے بتایا اور وہ غالبا وابصه سے ہی بیان کرتے ہیں) سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں آیا اور ہر نیکی اور گناہ کے بارے پوچھنا چاہتا تھا۔ اور آپ کے پاس اور لوگ بھی مسائل پوچھنے والے بہت موجود تھے۔ میں لوگوں کو بھائد آ جا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے۔ وابصه اور سول اللہ مٹاہیم سے پیچھے رہو اور میں کہ رہا تھا چھوڑو وابصه کو (آنے دو) قریب ہوتا چاہتا ہوں 'جھے ان کی قربت سب سے عزیز ہے۔ رہول اللہ مٹاہیم نے فرمایا چھوڑو وابصه کو (آنے دو) قریب آجاد وابصه (بیہ بات قربت سب سے عزیز ہے۔ رہول اللہ مٹاہیم نے فرمایا چھوڑو وابصه کو (آنے دو) قریب آجاد وابصه (بیہ بات دو یا تین بار دہرائی) وہ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ گیاتو فرمایا وابصہ! میں سوال کا جواب دوں؟ یا تم پہلے دو یا تین بار دہرائی کوہ کرش کیا میں سوال نہیں کرآ آپ پہلے جواب ہی بتاہیے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی اور گناہ کی بابت پوچھو نیکی وہ ہے جس سے دل میں سکون پیدا ہو اگناہ وہ ہے جو دل میں کھکے اور تردو بیدا ہو اگرچہ مفتی اس کے جواز کا فتوئی دے۔

## كتاب وسنت سے ثابت شدہ صرف چند پیش كو ئيوں كابيان

جہاد کی پیش گوئی: ابتداء میں تجدی نماز فرض تھی ہے تھم قریباً سال بھر رہا پھر سورت مزال جو کی ہے کی آخری آیات (وآخرون یقاتلون فی سبیل الله) اور بعضے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے ارتے ہوں کے تاول ہو کس تو فرضیت ساقط ہو گئی اور تجد کی نفل حیثیت باتی رہ گئی۔ اور بید واضح ہے کہ کمی زندگی میں جماد کا تصور بھی نہ تھا'جماد بھرت کے بعد مدینہ منورہ میں شروع ہوا ہے۔

جنگ بدر کی پیش گوئی : ام یقولون نحن جمیع منتصر سیهزم الجمع ویولون الدبر (۳۵/ ۱۳۵) دی اور پیش کور کر اور پیش کھیر کے۔ "

یہ سورت القمری آیات ہیں جو مکہ محرمہ میں نازل ہوئیں' یہ چیش موئی جنگ بدر میں بوری ہوئی۔ ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے رسول الله طابیع خیمہ سے باہر تشریف لائے اور ان کی طرف کنکریوں کی مٹھی سیکی توقع اور کامیابی ہوئی۔

الولهب اور اس كى بيوى كے بارے پیش كوئى : سورت اسب كمه كرمه ميں نازل ہوئى۔ اس ميں بدي ہوئى۔ اس ميں بي بيش كوئى ب سورت اسب كى بيوى دونوں دوزخى بيں 'چنانچه اليابى ہواكه دو مرتے دم تك مسلمان نه ہوئ اور مشرك مرے۔

تین پیش گوئیاں : "اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کے کہ انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا کرے گا۔ جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطاکی تھی اور ان کے لئے جس دین کو پیند کیا ہے اسے ضرور معکم کرے گا اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔"

یہ پیش گوئیاں حرف بہ حرف پوری ہوئیں۔ ظافت قائم ہوئی' اسلام کو اللہ تعالیٰ نے متحکم اور غالب کیا اور ونیا میں اس کی نشرواشاعت کے اسبب پیدا گئے۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے ابو برصدیق کی خلافت کی پیش گوئی کی ہے۔ بلاشبہ خلافت صدیق پر یہ وعدہ صادق آ تا ہے بلکہ یہ وعدہ اور بشارت تمام امت کو شامل ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے ''جب قیصر ختم ہو گیا تو اس کے بعد قیصر نہ ہو گا۔ اس طرح جب کسریٰ ختم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہو گا۔ (والمذی نفسی بیدہ) خداکی قتم ان کے خزانے فی سبیل اللہ تقسیم کر دیئے جائیں گے۔ " حضرت ابو بکری حضرت عمر اور حضرت عمان خلاف کی خلاف کی خلافت میں یہ فقوطت ہو کیں۔

وین اسلام کاغلبہ: "وہی تو ہے جس نے اپنا رسول 'ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ناکہ اس کو سب ویوں پر غالب کرے آگرچہ مشرک تابیند کریں۔" (۱۱/۹)

بعینہ ای طرح یہ پیش گوئی واقع ہوئی اور دین اسلام غالب ہوا' مشرق و مغرب میں پھیلا' اقوام عالم اس کے تابع فرمان ہو کیسے۔ بعض مومن تھے جو خلوص ول سے اسلام میں واخل ہوئے بعض جزیہ اوا کر کے صلح کرنے والے تھے۔ بعض اسلام کے غلبہ اور سطوت سے خائف' جنگجو تھے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کے مشرق اور بچھم کو سمیٹ ویا۔ جمال تک مجھے یہ زمین وکھائی می ہے میری امت کی حکومت وہاں تک قائم ہوگی۔

جنگجو قوم سے پالا بڑے گا: "ان (ملح صدیبی سے) پیچے رہ جانے والے بدؤں سے کمہ دو کہ بہت جلد تہیں ایک سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لئے بلایا جائے گا۔ تم ان سے لاو کے یا وہ اطاعت قبول ارلیس گے۔" (۸/۱۲))

یہ پیش گوئی بھی حرف بہ حرف پوری ہوئی اس جنگہو قوم کا مصداق خواہ ہوازن ہوں یا بنو عنیفہ یا روی۔
فتح مکہ کی پیش گوئی : "اللہ نے تم ہے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، جنہیں تم عاصل کو کے پھر
مہیں اس نے یہ غنیمت خیبر جلدی دے دی اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے اور ناکہ ایمان
والوں کے لئے یہ ایک مجرہ ہو اور ناکہ مہیں سیدھے راستہ پر چلائے (اور بھی فقوعات ہیں کہ جو اب تک
تمارے بس میں نہیں آئیں) البتہ اللہ کے بس میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۳۸/۲۰) واخری ام
تقدرو علیها سے مراد فتح مکہ کی چیش گوئی ہے جو لفظ بہ لفظ پوری ہوئی۔

مسجد حرام میں واخلہ کی پیش گوئی: سورت فنخ (۴۸/۲۷) میں ہے کہ "اگر اللہ نے چاہا تو مجد حرام میں ضرور زاخل او گے۔" یہ پیش گوئی او میں ہوئی اور کھ میں "عمرة القصنا" کی صورت میں معرض وجود میں آئی۔ صلح حدیدید میں جب عمرہ نہ ہو سکا تو حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا ہم بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کریں گے " تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں نے کب کنا تھا کہ تم اس سال عمرہ کرد گے تو حضرت عمر نے کما ہاں واقعی یہ نہیں کما تھا تو آپ نے فرمایا آئندہ عمرہ ضرور ہوگا۔

تجارتی قافلہ یا مال غنیمت: رسول الله الله یا اوسفیان کے تجارتی قافلہ کی اطلاع ملی تو آپ اس کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے 'ابوسفیان کو تعاقب کی خرہوئی تو اس نے فورا کہ خربہ خادی اور خود راستہ تبدیل کر لیا چنانچہ قرایش قرباً ہزار مسلح افراد لے کر روانہ ہوئے تو رسول الله الله یا کہ میں ان کے بارے معلوم ہوگیا تو آپ نے فرایا الله تعالی نے تجارتی قافلہ یا فوج میں سے ایک پر فتح کا وعدہ فرایا ہے۔ اکر صحابہ کا خیال تھا کہ تجارتی قافل منظور تھا چنانچہ و شمن کو کا خیال تھا کہ تجارتی قافل منظور تھا چنانچہ و شمن کو کا خیال تھا کہ تجارتی قافلہ ہاتھ کے کا وی کہ تارتی قافلہ ہاتھ کے کا وہ جاہتے تھے کہ کی سر کی اللہ ہوں کا فدید ملا۔ وہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح اور تجارتی قافلہ ہاتھ کے گر اللہ چاہتا تھا حق بات قائم ہو۔ اور کافروں کی جڑ کئے (وافد یعد کم الله غیر مسلح اور تجارتی قافلہ ہاتھ کے گر اللہ چاہتا تھا حق بات قائم ہو۔ اور کافروں کی جڑ کئے (وافد یعد کم الله احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم ویرید الله ان یحق الحق بکلماته ویقطع داہر الکافرین (۸/۷)

فديد اواكرف والے قيديول سے وعدہ: "اے نى! جو قيدى تمارے بعنہ ميں بين ان سے كمه دو

کہ آگر اللہ تمہارے ولوں میں نیکی معلوم کرے گاتو تہیں اس سے بہتردے گاجو تم سے لیا گیاہے" (۱۷۰/

فدید اوا کرتے وقت بعض نے اظہار کیا کہ ہم تو مجبورا یمال آئ ہم سے فدید نہ لیا جائے تو اللہ تعالی لے یہ آیت نازل فرمائی چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور عقیل کا فدید اوا کیا تو مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت عباس کو اس قدر مال دیا کہ وہ بمشکل اٹھا کر گھر لائے۔ فقر سے خوف : جج میں مبھرکین کی عدم شرکت سے معیشت متاثر ہوگی کاروبار معطل ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا (۹/۲۸) ''اگر آپ کو فکر و فاقہ کا خطرہ ہے تو مت فکر کرو خدا نے چاہا تو اپنے فضل و کرم سے مہمس مستعنی کروے گا" یعنی جزیہ اور مال غنیمت سے مالا مال کروے گا اور جج میں مشرکین کے نہ آنے سے کاروبار مندا نہ پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جزیہ اور مال غنیمت خوب ملا۔ روم 'عراق' ایران اور ویگر ممالک میں اسلام پھیل گیا۔

بے جا حیلے بمانے کی پیش گوئی: غزوہ تبوک میں چند منافقین شریک نہ ہوے اللہ تعالی نے آگاہ فرمایا کہ واپسی میں جموثی معذرت پیش کریں گے۔ آپ ان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ ان کو حسب حال چھوڑ ویں چنانچہ ایسا ہی ہوا سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس (۹/۹۵) اور آپ نے حذیقہ کو ان کی پیچان سے آگاہ کرویا تھا۔

چنانچہ یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی جو لوگ مجلس مشاورت میں شریک تھے وہ سب کے سب غزوہ بدر میں ہلاک ہو گئے اور رسول اللہ مطابع کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا تھا لہذا حضرت سعلاً بن معاذ نے امیہ بن خلف سے کما میں نے رسول اللہ مطابع سے سنا ہے کہ وہ تجھے قتل کریں گے تو اس نے پوچھا واقعی تو نے سنا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو امیہ نے کما واللہ! وہ وروغ گو نہیں۔ دیگر آپ نے جنگ بدر سے قبل اکثر ہلاک شدگان کے بارے بتا دیا تھا کہ وہ فلال 'فلال مقام پر قتل ہوں گے۔

روم کے فاتح ہونے کی پیش گوئی: فارس اور روم کی حد بندی دجلہ اور فرات تھی۔ ان دونوں کو متن کی آپس میں چھیڑ چھاڑ رہتی تھی' بعثت نبوی کے پانچویں سال باہی جنگ شروع ہو گئی اور وہ مسلسل تین سال جاری رہی جس کے بتیجہ میں فارس روم کے اکثر و بیشتر علاقے عراق' شام' فلسطین' مصر اور ایشیائے کوچک پر غالب آگیا۔ اس کامیابی سے مشرکین مکہ چھولے نہ ساتے تھے کہ وہ آتش پرست آج غالب آئیا۔ اس کامیابی سے مشرکین مکہ چھولے نہ ساتے تھے کہ وہ آتش پرست آج غالب آئیا۔

ایں رہ ارب پر سے) اندریں حالات قرآن پاک نے پیش گوئی فرمائی کہ روی قریب تر زمین میں مغلوب ہو چکے ہیں لیکن وہ

چند سال میں مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس حیران کن پیش کوئی کے متعلق کفار مکہ سے سو اونٹ پر شرط لگائی کہ 9 سال کے عرصہ میں روم فارس پر غالب آجائے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر ہرقل' فارس پر غالب آگیا اور قرآن کی یہ پیش گوئی عین وقت پر معرض وجود میں آئی۔ آفاق و انفس میں آیات کے ظہور کی پیش گوئی : "ہم عقریب ان کو اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائمیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ (محمہ) برحق ہیں۔" (۵۵/

یہ پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ ان کے بالواسطہ اور بلاواسطہ دشمنان اسلام سرنگوں ہو گئے اور خود یہ مشرک غزوہ بدر میں ہلاک و برباد ہو گئے اور دور دور تک رسول الله مطبیع کے رعب کی دھاک بیٹھ گئ۔ جب کسی قوم سے نبرد آزمائی کا ارادہ کرتے تو وہ خوف زدہ اور مرعوب ہو جاتی۔ یہ فتوحات اور اسلامی غلبہ شاہد عدل ہیں کہ محم برحق رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔

عمد نامہ کو ویمک کا چائنا : کفار قریش نے بنی ہائم اور بنی مطلب کو معاثی اور ساجی بایکاٹ کرنے کی دھمکی دی تاوفتئیکہ وہ محمد مطابع کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلمان اور کافر سب ك سب رسول الله مطايع كى حمايت مين شعب الى طالب مين محصور مو كئ كه وه تازندگى محمد مطايع كو ان ك سپرد کرنے کے نہیں۔ اس دوران جناب ابوطالب نے مشہور قصیدہ لامیہ کہا۔

کفار قریش نے ایک عمد نامہ تحریر کر کے کعبہ کی چھت پر اٹکا دیا چنانچہ اللہ تعالی نے دیمک کو تھم دیا وہ "اسائے النی" جائے گئی کہ اسائے النی اس ظالمانہ عمد نامہ میں باقی نہ رہیں یا وہ اسائے النی کے علاوہ سب عمد نامه کھا گئی۔ رسول الله طامیم نے بیہ بات چیا ابوطالب کو بتائی تو انسوں نے قریش سے کما میرے براور زاوہ نے تمهارے عمد نامه کی بابت بتایا ہے کہ اسے دیمک کھا گئی ہے صرف اس میں الله کا نام باقی رہ گیا ہے (او

عهد نامه کو لا کردیکھو اگر وہ آپ کے بیان کے مطابق ہے تو بھرورنہ ہم محمد مالیظم کو تہمارے حوالے کر دیں گے۔ عدد نامہ ا آار کر دیکھا تو وہ آپ کے حسب فرمان دیمک خوردہ تھا۔ پھر کفار نے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب گھاٹی سے نکل کر مکہ میں چلے آئے۔

امن و امان کی پیش گوئی : امام احمد (محدین عبیه اساعیل نیس) خباب سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کعبہ کے سامید میں جاور پر ٹیک لگائے وراز تھے 'ہم نے عرض کیایارسول الله طاليام خدا سے دعا مجيجئے ميہ سن كر آپ كے چرة مبارك كا رنگ بدل كيا اور فرمايا تم سے پہلے ايسے لوگ گزر چکے ہیں جن کو گڑھے میں وال کر سربر آرہ چلا کر دو لخت کر دیا جاتا تھا اور جمم کو آہنی سیکھی سے چھیل دیا جا یا تھا' پھر بھی وہ دین سے باز نہیں آتے تھے اور اسے ترک نہیں کرتے تھے۔ (صبر کرو) اللہ تعالیٰ اسلام کو پایہ محمل تک پنچائے گا۔ (اور امن با کرے گا)

رسول الله ما الله ما الله علی می خواب : بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول الله علیم

سے بیان کرتے ہیں مجھے خواب آیا کہ میری ہجرت گاہ نخلتان ہے' میرے ذہن میں آیا کہ وہ میامہ ہے یا ہجر جب کہ وہ مدینہ ہے۔

٧- مجھے خواب آيا كہ ميں نے تلوار كو حركت دى تواس كا درميانى حصد نوٹ كيا۔ اس كى تعبير جنگ احد ميں مسلمانوں كے مصائب بيں پھراسے دوبارہ حركت دى تو دہ پہلے سے عدہ بن گئ اس كى تعبير اسلامى فتوحات اور مسلمانوں كا اتحاد و اتفاق ہے۔

امید بن خلف کے قبل کی پیش گوئی: بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کابیان ہے کہ سعد بن معاذ کمہ میں عمرہ کی خاطر امید بن خلف کے ہاں مهمان ٹھرے۔ اس طرح امید جب شام جا آ تو مدینہ میں سعد کے ہاں قیام کرتا۔ امید نے سعد سے کما دوپر کو جب لوگ نہ ہوں تو طواف کر لینا۔ آپ طواف کر رہا ہے تھے تو ابوجہل نے کماید کون طواف کر رہا ہے 'سعد نے کمامیں ہوں سعد بن معاذ۔

ابوجهل نے کہا تم نے محمد اور اس کے رفقا کو پناہ دی اور اب مزے سے طواف کر رہے ہو۔ چنانچہ دونوں کی آپس میں تو تکار ہوئی تو امیہ سعد سے کہنے لگا ابوالحکم «لینی ابوجهل" کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو' یہ' یمال کے رکیس اور مطاع ہیں تو سعد کنے لگے طواف سے منع کر دو گے تو تمہارا شام کا راستہ بند کر دوں گا اور امیہ بار بار کہہ رہے تھے اونچی نہ بولو' آہستہ بات کرو۔ تو سعد ٹاراض ہو کر امیہ سے کئے چھوڑو' مجھے محمد طابع نے فرمایا تھا کہ وہ تھے قتل کریں گے۔ تو امیہ نے استفہای انداز میں کہا مجھے قتل کریں گے۔ تو امیہ نے استفہای انداز میں کہا مجھے قتل کریں گے۔ تو امیہ نے استفہای انداز میں کہا جمھے قتل کریں گے۔ اس نے پوچھاکیا کہا؟ بتایا میں نے سنا ہے کہ مجھے قتل کریں گے اس نے پوچھاکیا کہا؟ بتایا میں نے سنا ہے کہ مجھے قتل کریں گے تو بوی نے کہا ہاں واقعی محمد دروغ گو نہیں ہیں۔

جنگ بدر کا جب اعلان ہوا اور وہ گھر سے نگلنے لگا تو بیوی نے کہا مجمہ کی بات بھول گئے ہو؟ بیہ س کر اس نے اراوہ ترک کر دیا تو ابو جہل نے کہا جناب آپ کا شار مکہ کے رؤسا میں ہے' ایک دو روز تک ساتھ چلیں پھر گھر واپس چلے آئیں۔ چنانچہ وہ لشکر کے ساتھ چلا' گر واپس نہ آسکا اور جنگ میں ہلاک ہو گیا۔ امیہ بن خلف اپنے گھوڑے کی خصوصی پرورش کر آتھا' رسول اللہ مائیلم کے پاس سے گزر آ ہوا کہنے لگا' اس پر سوار ہو کر تجھے قبل کروں گا۔ تو رسول اللہ مائیلم نے فرایا بلکہ میں انشاء اللہ تجھے نیست و نابود کروں گا چنانچہ آپ نے اسے جنگ احد میں قبل کیا۔

ایک جری بماور کے بارے پیش گوئی: جنگ احدیا خیبریا حنین میں ایک آدمی بقول بعض "قزمان" نے بری جمارت کا مظاہرہ کیا جو سامنے آتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا یہ منظرہ کی کرلوگ کئے اس نے آج خوب کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ رسول الله طابیخ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ ایک صحابی اس کی ٹوہ میں لگ گیا چنانچہ وہ لاائی میں زخمی ہو گیا۔ پھر تکوار کی دھار سینے پر رکھ کراپنے جسم کا بوجھ اس پر ڈال دیا اور خود کشی کرلی۔ ٹوہ لگانے والا صحابی رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا تو آپ نے بچھاکیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا آپ نے فلال شخص کا تذکرہ کیا تھاکہ وہ دوزخی ہے 'واقعی اس نے

خود کشی کرلی۔

چمک سے پیش گوئی: غزوہ احزاب میں خندق کھودتے وقت ایک جُمان پر ضرب لگائی تو اس سے چمک بیدا ہوئی پھر دوبارہ سے بار ضرب سے روشنی کی کرن پھوٹی تو آپ نے فرمایا مجھے اس روشنی میں سے ایوان کسری اور شام کے محلات نظر آئے ہیں۔

ای طرح بکری کی زہریلی دستی نے آپ کو بتا دیا آپ نے نہ کھایا اور حضرت بشرین براء وہ کھانے تو وہ زہر خورانی سے فوت ہو گئے۔

کشتی کا ساحل پر پہنچنا: اشعری لوگ کشتی پر سوار تھے۔ کشتی ڈگرگانے گلی تو آپ نے دعا فرمائی "اللهم نجاصحاب السفینة" اللی! کشتی کے سواروں کو نجات بخش ' ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا "قد استمرت" بھنور سے نکل کرچل پڑی ہے۔

سونے کی چھٹری کی پیش گوئی: آپ طائف جاتے ہوئے راستہ میں ابورغال کی قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا اس کی قبر میں سونے کی چھڑی ہے۔ چنانچہ کھود کراسے نکال لیا گیا' رواہ ابوداؤد۔

خلفاء الله : آپ نے فرمایا کسری و قیصر ختم ہو جائیں گے اور ان کے خزانے نی سبیل اللہ تقسیم ہو جائیں گے۔ اس میں خلفاء الله کی خلافت کی پیش گوئی ہے کہ ان کے عمد خلافت میں بید مال اور خزانے مفتوح ہوئے اور صحح طریق پر تقسیم ہوئے۔

امن و امان کی پیش گوئی : بخاری شریف میں حضرت عدی بن حاتم دی گو کابیان ہے کہ میں رسول الله علیہ کا کہ میں رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک محض نے نظرو فاقہ اور تنگ دستی کا اظہار کیا' دو سرے نے رہزنی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اے عدی! حیرہ دیکھا ہے؟ عرض کیا جی سا ہے دیکھا نہیں۔

آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو دیکھو گے کہ دہاں سے ایک عورت تنا جج کرنے چلی آئے گی۔ اسے صرف اللہ عزوجل کا ہی خوف ہو گا اور راستہ میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو گا۔ میرے دل میں آیا کہ قبیلہ طے کے ڈاکو اور رہزن کمال چھپ جائیں گے جنہوں نے علاقہ میں فساد برپاکر رکھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تیری زندگی میں کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کسریٰ بن ہرمزے؟ آپ نے فرمایا فرمایا تو اپنی زندگی میں دیکھے گاکہ ایک آدمی سونا اور چاندی صدقہ کی خاطر لئے بھرے گا گھا ہے کوئی لینے والانہ طے گا۔

قیامت کے روز اللہ تعالی سے بالمشافہ بغیر کی ترجمان کے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی آدمی کو مخاطب کر کے فرمائے گا۔ کیا میں نے مختجے کے فرمائے گا۔ کیا میں نے رسول مبعوث نہیں کیا تھا وہ اعتراف کرے گا بھر اللہ فرمائے گا کیا میں نے مختجے اولاد اور مال کی نعمت سے سرفراز نہیں کیا تھاوہ اقرار کرے گا بھراسے چپ و راست سوائے جنم کے کچھ نظر نہ آئے گا۔

عدی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ مالیم علیم سے بیہ فرمان سناکہ جسم سے بچو خواہ آوهی تھجور ہی خیرات کرو کھجور میں خیرات کرو کھجور میسرنہ ہو تو بھلی بات کمو۔ حضرت عدی کے کہتے ہیں میں نے تنما عورت کو تو سفر حج کرتے ہوئے دیکھ لیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے اور کسریٰ کے خزانے کی فقوعات میں عن خود شامل تھا آگر تمماری زندگی طویل ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ کوئی خیرات قبول کرنے والانہ ملے گا۔

اس روایت کی بخاری مسلم اور نسائی میں متعدد سندیں موجود ہیں۔

فتوصات کی پیش گوئی: بخاری شریف کی کتاب علامات النوة میں عتبہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله گھرے نکلے اور شہدائے احد کے حق میں دعا کی۔ پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا "اننا فرطکم وانیا شہید علیکم وانی والله لا نظر الی حوضی الان۔ وانی قد اعطیت مقاتیح خزائن الارض وانی والله واخاف بعدی ان تشرکوا ولکنی اخاف ان تنافسوا فیھا۔ آپ نے عاضرین سے مرض موت میں فرمایا کہ میں تم سے قبل فوت ہوں گا۔ چنانچہ یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی اور فرمایا کہ ان سب علاقوں کے خزیوں کی چابیاں مجھے عطا ہو کی ہیں اور یہ سب علاقے کے بعد ویگرے مفتوح ہوں گا۔ چنانچہ یہ اور اب تم ان علاقوں کو فردا فردا فردا فرح کو گئے۔ نیز آپ نے بتایا کہ صحابہ شرک میں جتا الله مول گے 'بحد الله یہ جمی ای طرح واقع ہوا۔

پھر آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں رغبت کرد گے۔ یہ خطرہ حضرت امیر معاویہ وہا۔ اور حضرت علی وہائھ کے عہد میں رونما ہوا اور اب تک موجود ہے۔

عبدالله بن سلام ولی : ای طرح آپ نے حضرت عبدالله بن سلام کو بھی اسلام پر فوت ہونے کی بشارت سائی۔ لوگ آپ کو زندگی میں ہی جنتی کما کرتے تھے ' چنانچہ رسول الله طابیم کی پیش گوئی کے موافق اسلام پر ہی فوت ہوئے۔ نیز آپ نے عشرہ مبشرہ کو بھی جنت کی خوشخبری سائی اور فرمایا بیعت رضوان میں شامل صحابہ سب جنتی ہوں گے۔ ان کی تعداد چودہ یا بندرہ سو تھی۔ چنانچہ ای طرح ہوا کہ یہ سب صحابہ کرام اسلام پر قائم رہے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا (اللهم فتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین) آمین۔

خود کشی کا واقعہ: جابر بن سمرہ کتے ہیں کسی آدمی نے آگر بتایا یارسول الله طابع فلال فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے دوبارہ آگر اطلاع دی کہ وہ مرگیا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا نہیں مرا۔ تیسری بار آگر بتایا کہ اس نے چھری سے خود کشی کرلی ہے۔ "وہ دفن کردیا گیا اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی"

عجب خبر: امام احمد نے قیس بن ابی شم کا قصہ بیان کیا ہے کہ مدینہ میں اس کے پاس سے ایک الرک کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گزری۔ اس نے کمرے مکڑلی پھر کسی روز اس نے رسول الله طابیع ہے بیعت کے لئے ہاتھ دراز کیاتو آپ ا نے بیعت نہ کی اور فرمایا صاحب المجبیدہ "زبروتی کرنے والے" تو اس نے کما یارسول الله طابیع والله! میں آئندہ ایسانہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی بیعت لے لی۔ (رواہ النسائی ایضاً)

احتیاط: بخاری شریف میں حضرت ابن عمرٌ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ مالیمیم کے عمد میں فضول گفتگو سے پر ہیز کیا کرتے تھے اور اپنی بیویوں سے چہل اور کھل کر بات چیت کرنے سے رکتے تھے' مبادا ہمارے بارے وحی نازل ہو (اور رسوائی ہو) سمل بن سعدؓ سے بھی اس طرح منقول ہے۔

بلا اجازت بكرى ذريح كرنے كى خبر: ابوداؤد (محد بن علاء ابن ادرين عاصم بن كليب كيب) ميك از انسار سے بيان كرتے بين كه كى جبر : ابوداؤد (محد بن علاء كہ مراہ تھا۔ ميں نے ديكھارسول الله طابع قبر كھودنے والے كو قبرچو ڈى كرنے كى ہدايت فرما رہے تھے۔ جب واپس ہوئے تو ايك صاحب كى عورت كے اس دعوت كا بيغام لے كر آئے "آپ تشريف لے گئے كھانا سامنے آيا تو لوگ كھانے گئے اور حاضرين نے آپ كو ديكھا كہ لقمه منه ميں ہلا رہے ہيں اور فرمايا معلوم ہو تا ہے يہ ايى بكرى كا كوشت ہے جو مالك كى اجازت كے بغيروزى كى گئى ہے۔

چنانچہ اس عورت نے بتایا یارسول اللہ اللہ مقیع میں خریدار جھیجا وہاں کوئی جانور نہ ملا ' پھر میں نے ہمسایہ کو پیغام جھیجا جو بکری آپ نے خریدی ہے وہ مجھے قیتاً دے دو۔ اس نے نہ دی تو میں نے اس کی بیوی کو پیغام ویا اس نے بھیج دی تو رسول اللہ مالی بیا نے فرمایا یہ کھانا اسیروں کو کھلا دو۔

قیامت تک کے واقعات کی پیش گوئی: بخاری اور مسلم میں حفرت حذیفہ بن ممان کا بیان ہے کہ رسول الله مطابط نے ایک خطبہ میں قیامت تک کے حسب ضرورت تمام حالات و واقعات بیان کر دیے، کسی کو یاد رہے اور کوئی بھول گیا۔ چنانچہ واقعہ دیکھ کر مجھے بھولی ہوئی بات یاد آجاتی ہے۔ جیسے آدمی کسی انسان کو دیکھ کر بیچان لیتا ہے۔

حضرت حذیفہ "بن بمان کہتے ہیں لوگ تو رسول اللہ مظاہیم سے خیر اور نیکی کے امور دریافت کرتے تھے اور میں فتہ و فساد کی باتیں پوچھاتھا مبادا جھے وہ پیش آجائیں، میں نے عرض کیا یارسول اللہ الا ہم جاہلیت اور برے دور میں تھے، اللہ تعالی نے آپ کا خیر و برکت کا عمد دکھایا ہے، کیا اس اچھے دور کے بعد برا زمانہ بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے پھر عرض کیا، کیا اس برے دور کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا؟ فرمایا اللہ لیکن اس میں ذرا فرایل بلکل میں نے پھر عرض کیا، کیا اس برے دور کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا؟ فرمایا لیکن اس میں ذرا فرایل کی آمیزش ہوگی۔ میں نے پوچھاوہ ملاوٹ کیا ہے؟ فرمایا لوگ میری سنت ترک کر کے دو سری راہ پر چلیں گے۔ میں نے عرض کیا اس بھلے دور کے بعد بھی برا دور آئے گا؟ فرمایا، ہل! دو ذرخ کے دو سری راہ پر چلیں گے۔ میں نے عرض کیا اس بھلے دور کے بعد بھی برا دور آئے گا؟ فرمایا، ہل! دو ذرخ کیا اس نے عرض کیا اس کے دو روازوں کی طرف لوگ دعوت دیں گے۔ جو ان کی بات مان لے گا وہ دوزخی ہو گا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابعیم وہ کیے ہوں ۔ بھی جول گے اور ہماری زبان میں باتیں کریں گے، میں یا رسول اللہ طابعیم وہ کی دور آجائے تو آپ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کی اطاعت کو لازم پکڑ۔ میں نے عرض کیا 'دلوگ شتر بے ممار ہوں' آپس میں انفاق و اتحاد نہ ہو اور نہ کوئی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی ادو و اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام ہو' تو آپ نے فرمایا ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر گوشہ تنائی میں زندگی ہر کر۔ آگرچہ کوئی عمدہ ذریعہ معاش نہ ہو۔ درخت کی جڑ چہانا پڑے اور معمولی گزر او قات پر اکتفاکرنا پڑے۔ بس اس پر زندگی کا خاتمہ ہو۔ بیگولت کے فتنہ کی پیش گوئی : مسلم شریف میں حضرت ابوسعید والا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طامیح نے فرمایا ونیا سرسبز و شاواب اور شیریں ہے۔ اللہ تعالی تم پر نوازش کرنے والا ہے اور تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ بس دنیا کی نعمتوں سے پر بیز کرو اور عورتوں کے فتنہ سے بچو' بنی اسرائیل میں پہلی آزمائش اور خرابی عورتوں کی وجہ سے ہوئی' میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی خرابی نہیں چھوڑی۔

مل و دولت کی فراوانی کا مروه: متنق علیه روایت میں ہے که رسول الله ما میل اندوش فاق رمایا "خوش فاق رمو اور خوش کی امید رکھو والله! مجھے تمہارے فقروفاقه کا بالکل اندیشہ نہیں 'مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ گزشتہ اقوام کی طرح تم بھی دولت مند اور دنیا کے حریص بن گئے تو ان کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گ۔"

انماط اور قالین کی پیش گوئی: متنق علیه روایت ہے که رسول الله طابع نے حضرت جابر سے پوچھا کیا تمہارے ہاں قالین ہیں؟ عرض کیا یارسول الله طابع مارے پاس کمال سے آئے؟ فرمایا سنو! عنقریب تمہارے ہاں قالین ہوں گے۔ چنانچہ میں اب اپنی ہوی کو کہتا ہوں کہ اپنے انماط مجھ سے ہٹا لے تو وہ کہتی ہمارے ہاں انماط ہوں گے، چرمیں اسے نظرانداز کرویتا ہوں۔ ہے کیا رسول الله طابع نے فرمایا نہیں تھا کہ تمہارے ہاں انماط ہوں گے، چرمیں اسے نظرانداز کرویتا ہوں۔ فتح یمن کی پیش گوئی : معیمین سنن اربع اور مسانید وغیرہ میں سفیان بن ابی زبیر سے روایت ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا یمن مفتوح ہو گا اور لوگ اپنے اہل و عیال اور احباب کو وہاں لے جائیں گا حال نکہ مدینہ منورہ کا قیام ان کے لئے بہتر تھا آگر وہ سمجھتے۔

شام كى فتح كى خوشخبرى: مند احمد مين ہے كه رسول الله الله عليام نے فرمايا عنقريب شام كاعلاقه فتح ہو گا۔ مدينه سے آكر لوگ يمال آباد مول گے۔ يه علاقه اور اس كى آرام دہ زندگى ان كو پند آئے گى عالا نكه مدينه كى رہائش بهتر ہوتى اگر وہ جانتے۔ پھر عراق فتح ہو گاوہاں بھى لوگ بكثرت آباد ہو جائيں گے عالا نكه مدينه ميں قيام ان كيكئے بهتر تھا اگر وہ سمجھتے۔

قیامت سے قبل چھ امور کا ظهور: بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک ہے مروی ہے کہ رسول الله طاقع نے غزوہ تبوک میں فرمایا قیامت سے پہلے چھ باتیں شار کرو' (۱) میرا وصال (۲) بیت المقدس کا فتح ہونا (۳) وبائی مرض کا بھیل جانا (۳) کثرت مال و دولت (۵) فتنہ فساد (۲) مسلمانوں اور رومیوں کے مابین صلح۔

مصر کی فتح کا مردہ : مسلم شریف میں حضرت ابوذرائی روایت ہے کہ رسول الله طابیط نے فرمایا تم عنقریب ایک علاقہ فتح کرو گے۔ جمال قیراط کا رواج عام ہو گا ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ امن و المان میں ہیں اور ان کے ساتھ ناطہ بھی ہے اور جب وہاں ایک اینٹ بھر کی جگہ کی خاطر دو آدمیوں کو لڑتے

د کھو تو وہاں سے نکل آنا۔

مصر ۱۹ ھیں حضرت عمرو بن عاص بڑھ نے فتح کیا۔ حضرت ابوذر ؓ نے ربید اور عبدالرحمٰن بن شرحبیل بن حسنہ کو ایک اینٹ بھر جگہ میں تنازع کرتے دیکھا تو وہاں سے چلے آئے۔

نمة ورحما كامعنى: اذا افتحتم مصرنا ستوصوابا لقبط خير افأن لهم ذمة ورحما (١٩٣/٦)

امام احمد' سفیان بن عیینه سے بیان کرتے ہیں ان سے رحما الله کا معنی دریافت ہوا تو فرمایا اساعیل کی والدہ تعین مراد ہوں۔ باتی رہا دائدہ تعین یا حضرت ابراہیم کی والدہ ماریہ تبطیہ تھیں۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں۔ باتی رہا ندمة تو مقوض کا بدید ارسال کرنا اور آپ کا قبول کرنا ایک فتم کی صلح اور عمد و امان ہے۔ واللہ اعلم ندمة تو مقوض کا بدید ارسال کرنا اور آپ کا قبول کرنا ایک فتم کی صلح اور عمد و امان ہے۔ واللہ اعلم

بارہ خلفاء: مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ واللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا بید دین برابر قائم رہے گا جب تک بارہ خلیفہ ہول گے اور بیر سب قریش ہول گے اور قبل از قیامت جھوٹے نبی آئیں گے اور مسلمانوں کی ایک جماعت کسری کے فزانے فتح کرے گی اور میں تمہارا حوض کو ثر پر پیش خیمہ ہوں۔

کسری کی ہلاکت: فرمایا قیصرہاک ہو گیا تو بھر دوبارہ قیصرنہ ہو گا اور کسریٰ کی جاہی کے بعد دوبارہ کسریٰ نہ آئے گا۔ حضرت عمر کے عمد خلافت میں کسریٰ کا لباس تلوار 'تاج اور کنگن لائے گئے تو یہ سراقہ بن مالک کو پہنائے گئے تو حضرت عمر فاروق واللہ نے کما' اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے کسریٰ کا لباس ایک بدوی کو پہنایا۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ اس لئے ان کو پہنایا کہ رسول اللہ مظہیم نے اس کے بازو دیکھ کر فرمایا تھا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلے کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے ہیں۔

جیرہ کی فتح کی پیش گونگی: حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول الله طبیع نے فرمایا "کتے کے دانوں کی طرح میرے سامنے جیرہ کی شکل پیش کی گئ ہے عنقریب تم اس کو فتح کرد گے" تو ایک صحابی نے عرض کیا یارسول الله طابیع شاہ جیرہ کی بٹی نضیله مجھے بہہ کیجئے۔ آپ نے اسے بہہ کردی۔

چنانچہ جب وہ اس کے قبضہ میں آئی تو اس کے والد نے کما'کیا اسے فروخت کرو گے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو کما مانگو جو چاہتے ہو۔ چنانچہ اس نے ہزار درہم طلب کیا سودا طے ہو گیا تو احباب نے کما تم تمیں ہزار بھی مانگتے تو مل جاتا' تو اس نے کماکیا گنتی ہزار سے بھی زائد ہوتی ہے؟

فتوحات کی پیش گوئی: امام احمه' عبدالله بن حواله ازدی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیم نے ہمیں مدینہ کے نواح میں پیدل کسی مہم پر روانہ کیا ہم خالی ہاتھ تھکے ماندے واپس آئے تو آپ نے دعا فرمائی' اللی! ان فاقہ مست لوگوں کو میرے سپرد نہ کر' میں کمزور ہوں اور نہ ہی خود ان کے سپرد کر' وہ بھی عاجز و ناتواں ہیں اور عوام کے بھی ذمہ نہ کر' وہ بھی اپنے آپ کو ان سے مقدم اور بہتر سمجھیں گ۔

پھر آپ نے بشارت فرمائی 'شام' روم اور فارس سب ممالک مفتوح ہوں گے متہیں کثیر اونٹ ' بکری اور گائے مال غنیمت طے گا اور سو دینار کے عطیہ کو پیج سمجھو گے ' پھر آپ نے میرے سرپر دست مبارک رکھ کر فرمایا اے ابن حوالہ! جب حکومت شام میں قائم ہوگی تو زلز لے مصائب اور عظیم واقعات کا ظہور ہوگا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا ملک مرکز

اور اس وفت قیامت تیرے ہاتھ سے بھی جو تیرے سریر ہے زیادہ قریب ہوگ۔ رواہ ابوداؤد۔

مند احمد میں ابن حوالہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول الله طابیع نے فرمایا عنقریب ایک اسلامی اشکر شام میں ہوگا۔ ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے عرض کیا یارسول الله طابیع میں کس اشکر میں شامل ہوں ' فرمایا تو شامی لشکر میں شرکت کر یہ بمتر ملک ہے ' جمال بمترین آدمی آباد ہوں گے۔ آگر یہ ناپند ہو تو یمن چلے جاؤ اور اس کے آلابوں سے دور سکونت اختیار کرو' الله تعالی نے جھے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی صانت دی ہے۔

امام بیہ فی عبداللہ بن حوالہ سے لقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ المجیلے مجلس میں رونق افروز شے 'ہم نے خشہ حالی ' تک دسی کا شکوہ کیا تو آپ نے فرایا خوشخبری سنو! واللہ! مجھے تمہاری تک دستی کی نسبت فراخ دستی کا زیادہ خطرہ محسوس ہو تا ہے ' واللہ! بید دین تم میں استوار اور قائم رہے گا۔ شام ' فارس ' روم اور حمیر کے علاقے مفتوح ہوں گے۔ پھر تمہارا ایک لشکر شام میں ہوگا ایک عراق میں اور ایک یمن میں اور تم ایک سو در ہم پر بھی قناعت نہ کرو گے بلکہ ناراض ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ مظھیم! شام سے مقابلہ کی کون تاب لا سکتا ہے؟ وہاں تو رومی برے طاقتور ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ! بیہ علاقے ضرور فتح ہوں گے اور تم ان کے حکمران ہوں گے۔

وہ سفید فام روی ' فرجی وردی میں ملبوس ایک پست قامت سرمنڈے سیاہ فام حاکم کے اشارہ ابرد کے منتظر موں گے۔ جزبن سمیل سلمی کو صحابہ اس حدیث کا مصداق سمجھتے تھے 'جو عجمیوں پر حکمران تھے اور وہ بید منظرو مکھ کر ششدر رہ جاتے۔ مند احمد میں عبداللہ بن حوالہ ازدی سے منقول ہے کہ رسول اللہ سال کے فرایا جو محفص تین فتم کے غم و اندوہ سے محفوظ رہا وہ کامیاب اور سرخرو ہے ' (۱) میری موت کے غم سے فرایا جو محفص تین فتم کے غم و اندوہ سے محفوظ رہا وہ کامیاب اور سرخرو ہے ' (۱) میری موت کے غم سے اور (۲) مطلوم خلیفہ کی شہادت کے افکار سے اور (۳) مسے دجال کی آزمائش ہے۔

مند احمد میں عبداللہ بن حوالہ ازدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ گوگل کے درخت کے سایہ میں تشریف فرما تھے' آپ کاتب کو الما کروا رہے تھے۔ جمھے فرمایا ابن حوالہ! تجھے کچھ تحریر کردیں عرض کیا۔ یارسول اللہ طابیم کس بارے؟ آپ پھر تحریر کروانے میں مشغول ہو گئے پھر دوبارہ فرمایا ابن حوالہ! کچھ تحریر کردیں' میں نے دل میں کہا نامعلوم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منظور ہے چنانچہ پھر کاتب کی طرف متوجہ ہو گئے اس طرح دو مرتبہ ہو تا رہا۔ پھر فرمایا' اے ابن حوالہ! تیرے گردونواح گائے کے سینگوں کی طرح فتنہ بیا ہو گائو تیراکیا طرز عمل ہو گا؟ عرض کیا جو آپ پند فرمادیں۔

پھر فرمایا دو سرے فتنہ میں تہمارا طریق کار کیا ہے جو پہلے کی نسبت کمیں بڑا ہو گا۔ عرض کیا کیا معلوم؟ جو بھی آپ تجویز فرما دیں' فرمایا' اس کو تلاش کرنا وہ آدی اس ، قت بیٹر موڑے جا رہا تھا۔ میں نے دوڑ کر اس کو کندھوں سے پکڑ کر رسول اللہ مٹائیل کی طرف چرہ کرکے کما ہے۔ فرمایا ہاں' وہ عثان غی تھے۔

فتوحات کے بعد لگان کی تجویز کی پیش گوئی : مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا اہل عراق اپنے "لگان" روپیہ اور غلہ روک لیس کے 'اہل شام اپنے "خراج" کا غلہ اور روپیہ روک لیں گے اور مصری اپنے ٹیکس کا غلہ اور سکہ روک لیں گے اور سہ بار فرمایا اور تم واپس چلے آؤ گے۔ "روک لین گے اور ان کا خراج چلے آؤ گے۔ "روک لینے" کا مطلب بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا خراج معاف ہو جائے گا۔ امام بیمق نے اس مفہوم کو فوقیت دی ہے۔ گربقول امام ابن کیٹریہ مرجوح اور محل نظر

ہے۔ اور بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ باغی ہو جائیں گے خراج وغیرہ ادا کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے آخر میں فرمایا جہاں سے تم نکلے تھے وہیں واپس آجاؤ گے۔ جیسے کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ اسلام کا آغاز غربت اور بیکسی کے عالم میں ہوا اور ایک زمانہ میں پھر اس پر بے چارگی اور بے کسی کا عالم طاری ہو گا۔

ایسے دور کے مسلمانوں کے لئے طوبی بہشت ہے۔

امام احمد کی روایت سے اس منہوم کی نائید ہوتی ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا عنقریب اہل عواق کو فلہ اور روپیہ نہ ملے گا عرض کیا کمال سے؟ بتایا جو جمیوں سے وصول ہو تا تھا وہ روک لیس مے۔ پھر فرمایا اہل شام کو خراج وصول نہ ہو گا۔ پوچھا کمال سے؟ تو فرمایا روی اوا نہیں کریں کے انکار کر دیں گے۔ پھر معمولی می فاموشی سے بعد بتایا کہ رسول اللہ نظامیا نے فرمایا کہ امت مسلمہ سے آخری دور بیں ایک فلیفہ ہو گاجو لوگوں کو مضی بحر بحر کر سخادت کرے گاگن کرنہ دے گا۔

حضرت جابر والله ك شاكردول (ابو مضوه اور ابو العلاء) سے جرمرى نے بوچھا اس كا مصداق عمر بن عبدالعزيز خليف بيں؟ فرمايا نهيں-

میقات جج: ج کے احرام کے لئے میقات مقرر کرنا بھی اسلام کے تھیلنے اور نشرو اشاعت کی واضح پیش محوقی ہے اور معرف اللہ معرف کے استعمال کے اللہ معرف اللہ میں کے لئے "ور الل کین کے لئے " دوالے معرف اور الل کین کے لئے " دیا معملم" اور مسلم میں ہے عراقیوں سے لئے " ذات عرق"

صحابی تابعی اور تنع تابعی کی برکت کی پیش گوئی: حضرت ابوسعید واقع کی متفق علیه روایت میں ہے کہ رسول الله مطبیط نے فرمایا ایک وقت آئے گاجس میں ایک بوالشکر جماد میں مصروف ہو گا اعلان ہو گا کہ ان میں کوئی صحابی موجود ہے؟ چنانچہ صحابی کی موجودگی کا پتہ چلے گاتو الله تعالی ان کو صحابی کی برکت سے دفتح اور کامیابی "فصیب کرے گا۔

پھر ایک لاکھ آدمیوں کا لشکر جنگ کر رہا ہو گاتو دریافت ہو گاکہ لشکر میں کوئی تابعی ہے؟ اثبات میں جو اب سلے گا اور اللہ تعالی اس کی برکت و سعادت سے کامرانی عطا فرمائے گا۔ پھر کثر فوج جماد اور میدان جنگ میں ہو گی۔ (اور معرکہ طویل ہو جائے گا' تو سوال ہو گا لشکر میں کوئی تج تابعی ہے؟ جب اس کی موجودگی معلوم ہوگی (اور وہ دعاکرے گا) تو اللہ تعالی اس کی برکت سے فتح نصیب کرے گا۔

ائل فارس کے ایمانی جذبہ کی پیش گوئی: متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ ہم رسول الله مائیل کے پاس تھ اور آخرین منهم لما یلحقوا بهم (۱۲/۳) اور دو سروں کے لیے بھی نی ہیں جو ابھی ان سے نمیں طے' آیت نازل ہوئی تو ایک آدی نے پوچھا یہ ''دو سرے'' کون ہیں یارسول الله مائیلم'

آپ نے سلمان فارس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا آگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر بھی ہو تو فارس کے لوگ اسے ضرور حاصل کریں گے۔ یہ پیش گوئی لفظ بہ لفظ بوری ہوئی۔

کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے کی پیش گوئی : امام سیمق عبداللہ بن بشرسے بیان کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں اللہ مالیم نے فرمایا اللہ کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'فارس اور روم فتح ہوں کے 'غلہ اور اناج کی کثرت ہوگی اور کھانے پر بسم اللہ نہ بڑھی جائے گی۔

مروكى فضيلت : حضرت عبدالله بن بريدة سے مروى ہے كه رسول الله طابيع نے فرمايا كى الشكر روانه كئے جائيں سے عبدالله تم خراسان كے لفكر ميں شامل ہونا اور "مرو" ميں رہائش ركھناكه اس كا بانى ذوالقرنين ہے اور اس نے اس كے حق ميں خيروبركت كى دعاكى تقى كه اس كے باشندوں ير مصيبت نه آئے۔

بد مند احمد کی غریب حدیث ہے اور بعض اس کو موضوع اور جعلی کہتے ہیں۔

فللم محكمرانول كى چيش محرقى: بغارى شريف ميں حضرت ابو ہريرة سے مروى ہے كه رسول الله المهام كوري ہے كه رسول الله المهام كے فرمايا بنى اسرائيل كے انبياء سياست كرتے ان كا مكى انتظام چلاتے اور حکومت كرتے تھے۔ ايك نبى فوت ہوا تو ووسرا اس كا جانشين ہو گيا۔ سنو! ميرے بعد كوئى نبى شيں ہو گا بال خليفه ہول كے اور بہت ہول كے حرض كيا يارسول الله سلم الله الله كيا تھم ہے؟ فرمايا پہلے خليفه كے بيعت نبھاؤ اور اس كى وفاوارى كرو ان كے حوض كيا يارسول الله تعالى ان سے رعايا كى بابت باز پرس كرے گا۔ مسلم شريف ميں حضرت عبدالله الله بن مسعود كى روايت ہے كہ ہر نبى كے حوارى اور خاص لوگ ہوتے ہيں جو اس كى سيرت پر چلتے ہيں اور سنت پر عمل كرتے ہيں اور برے كام كرتے ہيں۔

المام بہق مصرت ابو ہریرہ ولی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی نے فرمایا انبیاء کے بعد خلیفے ہوں گے جو کی مست پر عمل کریں گے اور رعایا میں انساف کریں گے چر خلفاء کے بعد باوشاہ ہوں گے جو انتقام لیس گے اور رعایا کو قتل کریں گے۔ ناحق مال جمع کریں گے اپنے کروار اور گفتار کے پابند نہ ہوں گے اور دین و ایمان سے حمی وست ہوں گے۔

ابوداؤد طیالی نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اسلام کا آغاز اللہ تعالی نے نبوت اور رحمت سے کیا پھر ظافت اور رحمت ہو گ۔ چر ظالمانہ بادشاہت ہو گی، پھر امت میں طاقت کا مظاہرہ اور فتنہ فساد برپا ہو گا۔ شراب و شلیم اور رئیثمی لباس کو حلال سمجھیں گے۔ بایں ہمہ مال و دولت اور رزق کی فراوانی ہو گی۔ یہ پیش گوئی موف بحرف چٹم وید ہے، ذرا برابر فرق نہیں۔

مرت خلافت کی پیش گوئی: مند احم 'ابوداور' ترندی اور نسائی میں حضرت سفینہ والله رسول الله طابیط کے فلام کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا خلافت میرے بعد تمیں برس ہوگ۔ پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ (اور آلیک روایت میں ہے) اور پھر الله تحالی اپنا ملک جے چاہے وے گا بیہ بات بھی لفظ بہ لفظ پوری ہوئی کہ محرت ابو بکڑی خلافت کی مدت ۲ سال ۲ ماه ۲۰ یوم اور حضرت عمر کی مدت خلافت ۱۰ سال ۲ ماه ۲۰ یوم ور حضرت ابو بکڑی مدت خلافت کی مدت ۲ سال ۲ ماه ۲۰ یوم اور حضرت عمر کی مدت خلافت ۱۰ سال ۲ ماه ۲۰ یوم کور ت

عثالٌ كى خلافت ١٢ يوم كم ١٢ سال اور حضرت على كل خلافت ٢ ماه كم ٥ سال پير حضرت حسنٌ كى خلافت قريباً ٢ ماہ بعد ازیں مہمھ میں آپ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دست بردار ہو گئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبكر في في كور بالا روايت حضرت امير معاوية ك پاس بيان كى تو آپ في في فرمايا

"دضینا بالملک" ہم بادشاہت پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ جو رافضی شیعہ تین خلفاء کی خلافت کے منکر ہیں

اور جو ناصبی حضرت علی ای خلافت کے خلاف ہیں' اس صدیث میں ان سب کی تروید بھراحت موجود ہے۔

تطبیق : مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت (بد دین ائل قائم رہے گا جب تک بارہ خلفاء حکومت کریں گے اور یہ تمام قریثی ہوں گے اور حضرت سفینہ کی اس روایت کے مابین تطبیق یہ ہے کہ دین اسلام برابر غالب اور قائم رہا جب تک بارہ خلفاء حکومت پر متمکن رہے، چربی امیہ کے عمد میں کھے گربو واقع ہوئی اور بعض علماء کہتے ہیں اس حدیث میں بارہ عادل قریثی خلفاء کی خلافت کی بشارت ہے اور ترتیب

چنانچہ خلافت راشدہ کی تنیں سالہ مدت میں جار خلفاء اور پھر ہاقی عاول خلفاء ہوں گے جن میں حضرت عمر بن عبدالعزرز ملطیه کی خلافت به اتفاق رائے شار ہے۔ یمال تک که امام احمد نے کما ہے کہ تابعین میں صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز ریافیه کا قول حجت ہے۔ اور بعض نے ان بارہ میں مهدی عباسی کا بھی نام لیا ہے۔ جس کی خلافت ۱۵۸ھ سے ۱۲۹ھ تک قائم رہی اور آخر الزمان محمد بن عبدالله ممدی موعود بھی ان میں

اس سے روافض کا ممدی منتظر جو ان کے زعم میں سامراء غار میں مخفی ہے، مراد شیں کہ اس کا قطعاً

کوئی وجود نہیں' محض رافضی اس کے منتظر ہیں۔

حضرت ابو بكراً كي خلافت كي پيش كوئى : از عوه از عائشة منفق عليه روايت ب كه رسول الله عليهم نے فرمایا میرا ارادہ تھاکہ میں تمہارے بھائی اور باپ کو ہلا کر تحریر کروا دیتا کہ کوئی معترض اعتراض نہ کرے مل<sup>ا</sup> کوئی خواہش مند تمنانہ کرے۔ پھر فرمایا کہ ابو بکڑے سوا اور کسی کی امامت نہ اللہ مانتا ہے اور نہ مسلمان۔

اس طرح آپ کی بات کی تقدیق ہوئی اور سب مسلمانوں نے آپ کی بیعت کی- بخاری شریف میں ب ایک عورت نے کمایار سول الله مالی اگر میں آؤں اور آپ کونہ یاؤں تو (کیا کرون؟) آپ نے فرمایا میں نه ملول تو ابو بکرٌ موجود ہیں۔

حضرت ابو بكرا اور حضرت عمر كي خلافت كي بشارت : حضرت ابن عرا اور حضرت ابو هريرة كي منق علیہ روایت ہے کہ رسول الله الله الله علم نے فرایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو کنو کیں ہر دیکھا۔ میں نے اس ے اس قدریانی نکالا جو اللہ کو منظور تھا بھروہ ڈول ابوبکڑنے پکڑلیا انہوں نے بھی اس سے ایک یا دو ڈول پانی تھینچا اللہ معاف کرے ان کے تھینچنے میں معمولی ضعف تھا پھر یہ عمر نے لیا اور وہ برا ڈول بن گیا۔ میں نے اس کا ساطاقتور آدمی نہیں دیکھا جو اس کی طرح تھینچتا ہو۔ اتنا تھینچا کہ لوگوں نے اپنے اونٹول کو خوب

الهام شافعی فرماتے ہیں نبیوں کا خواب برحق ہو تا ہے۔ "ان کے کھینچنے میں قدرے ضعف تھا" کا مطلب ہے کہ ان کو موت نے مملت نہ دی اور مدت خلافت کم رہی اور میہ عرصہ بھی مرتدین سے برسر پیکار گزارا۔ میہ خواب شیمین کی خلافت کی بشارت اور پیش گوئی ہے۔

مند احمد عرض الله ملهم اور ابن حبان مين حديفة كى روايت ہے كه رسول الله ملهم نے فرمايا ميرے بعد ابو بكر اور عرض افتدا كرو-

فیز کنگریوں کی تنبیع والی روایت میں فدکور ہے۔ ھذہ خلافۃ النبوۃ صحیح بخاری میں حضرت ابو موئ الشعری واللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابعا میں ایک باغ میں تشریف لائے اور پاؤں لٹکا کر کنوئیں کی منڈیر پر بیٹے اور میں وربان کی حیثیت میں وروازے پر بیٹے گیا۔ ایک صاحب آئے میں نے بوچھا کون؟ جواب ملا ابو کمر سول اللہ طابعا کو اطلاع دی تو فرمایا وروازہ کھول دو اور جنت کا مردہ ساؤ۔ پھر حضرت عمر آئے تو ان کو بھی اسی طرح اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر حضرت مثمان آئے تو فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو 'معیبت اور آزمائش کے ساتھ 'چنانچہ آپ اللہ المستعان پڑھتے ہوئے اندر آئے۔

بخاری شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله طابع احد پر تشریف لائے آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر مصرت عمراہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمراہ خصر جاؤ کا کیک بہاڑی جنبش ہوئی تو آپ نے بیر مار کر کما تھر جاؤ سے بیر اور دو شہید ہیں۔ حضرت سل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ کوہ حرا بال میں اور دو شہید ہیں۔ حضرت سل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ کوہ حرا بال می اور اس پر زلزلہ طاری موا اور وہال نبی علیہ السلام 'حضرت ابو برا مصرت عمراہ حضرت عمراہ میں حضرت ابو ہررہ کا کہی اضافہ ہے۔ مسلم میں حضرت ابو ہررہ کا کھی اضافہ ہے۔ روایت میں حضرت علی و حضرت زبر کا بھی اضافہ ہے۔

معرت عکاشہ وہ کو بشارت: بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے نہ کور ہے کہ انہوں نے رسول اللہ طابیح سے ساکہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے، جن کے چرے بدر کی طرح روشن ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی وہ شرے کورے ہو کرعرض کیایارسول اللہ طابیع وعا فرمائے اللہ تعالی مجھے ان کی رفافت نصیب فرمائے۔ آپ نے وعاکی اللی اس کو ان میں شامل فرما وے۔ پھر آیک انساری نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا بس عکاشہ بازی لے گیا۔

جنگ میامہ میں حضرت عکاشہ اسلام کے ہاتھوں شہید ہوئے ابعد ازاں ملیحہ اسدی نبوت کے وعویٰ سے توبہ بائب ہوا اور حضرت ابو بکر دالھ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لایا۔

و طلائی کنگن : سمیمین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول الله مطبیع نے فرمایا میں نے خواب و کھا ہے او و کنگن ہیں۔ میں نے ان کو یوں قطع کیا کہ جمعے خواب میں بنایا گیا ان پر پھو نک مارو میں نے بھو نک مارو میں نے بھو نک مارو میں نے بھو نک ماری ہو نک کہ ہو نک ماری ہو نک ماری ہو نک ہو نک ماری ہو نک ماری ہو نک ماری ہو نک کا نک ہو نک ماری ہو نک ہو نک کا نک ہو نک

مسیلم کذاب : اپی قوم کے ہمراہ رسول الله ملی خدمت میں حاضرہو کراس نے عرض کیا "اگر محر کا معلم کی اللہ علیہ کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اپنے بعد حکومت میرے نام منتقل کر دیں تو میں آپ کا آباع فرمان ہوں" (رسول الله طاہر ملے وست مبارک میں ایک شاخ تھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) اگر وہ مجھ سے یہ شاخ بھی مانگے تو میں دینے کا شیں 'اگر «بغیر اسلام" کے چلا گیا تو تجھے الله تعالی ہلاک کر دے گا۔ واللہ! میں تجھے وہی سمجھتا ہوں جو مجھے

خواب میں دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا' اسود عنسی صاحب صنعا کی طرح میلمہ کذاب بھی جنگ میں جہنم رسید ہوا۔

الم بيهق حضرت انس سے بيان كرتے ہيں ، مسلم كذاب نے رسول الله ما الله عالم كياكم آيا آپ

میری رسالت کے مواہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا تو اللہ تعالی اور اس کے سب رسول پر ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسے اپنی قوم کی ہلاکت و تباہی کی خاطر معلت ملی ہے۔ (ورنہ ابھی ہلاک موجا تا)

کونوب مسیلمہ: بعد ازیں اس نے یہ کوب تحریر کیا ہم اللہ الرحل الرحیم من جانب مسلمہ رسول اللہ (نعوذ باللہ) بنام محمد رسول اللہ سلام علیک" بعد ازیں عرض ہے کہ آپ کے بعد میری حکومت ہوگی اور آپ کے زیر فرمان شہراور قصبات میں میرے آلع جنگلات ہیں۔ میں یہ تحریر کر رہا ہوں مگر جھے امید نہیں کہ تم مان جاؤ ہے۔ کیونکہ قریش قوم ظلم و تعدی کی عادی ہے۔

مکتوب گرامی: رسول الله علیه منظیم نے اس کا جواب تحریر فرمایا بسم الله الموحمٰن المرحیم منجانب رسول الله صلی الله علیه وسلم بنام مسیلم کذاب رشد و بدایت کے تابع لوگوں کو سلام 'امابعد! ساری زمین الله کی ملیت ہے۔ اپنے ہندوں میں سے جے وہ چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام صرف خدا ترس لوگوں کا ہے تنذا انجام بخیر صرف رسول الله علیم اور آپ کے تابع فرمان لوگوں کو میسر ہوا کہ وہ متی اور خدا ترس سے۔

رسول الله طابط کی وفات کے بعد اکثر عرب مرتد ہو گئے تو خلیفہ اول والد نے ان سے جماد کیا اور وہ پھر دائرہ اسلام میں واخل ہو گئے چنانچہ ورج ذیل آیت (۵/۵۴) کا مصداق حضرت ابو بکر اور ان کے رفقا ہیں۔ یاایها الذین آمنوا من یوتدمنکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المومنین

اعزة على الكافرين-حضرت فاطمة كوبشارت: متفق عليه روايت ب كه رسول الله طابيع في حضرت فاطمة كوبتاياكه جرائيل عليه السلام مجه سے سال ميں ايك بار قرآن شريف كا دوركياكرتے تنے اور اب كے دو مرتبہ دوركيا

بہرا میں علیہ احلام بھے سے سمال میں ایک بار حران سریف 6 دور کیا رہے سے اور اب سے دو مرتبہ دور کیا ہے۔ معلوم ہو آ ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ "رونے لگیں اور پھراس کو چیکے سے بتایا کہ جنتی عورتوں کی سربراہ ہیں اور اہل ہیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کروگ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ مطابع کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ "۲ ماہ یا ۳ ماہ یا ۸ ماہ یا چھ ماہ زندہ رہیں اور بیہ چھ ماہ والی ہی روایت صبح ہے جو زہری از عودہ عائشہ منقول ہے۔

حضرت عمر فاروق والله کے بارے میں: منعق علیہ روایت میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ رسول الله مالیم کے فرمایا گزشتہ اقوام میں محدث اور روش ضمیر لوگ گزرے ہیں آگر میری امت میں بھی و کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کوئی محدث اور روش ضمیر ہو تو وہ عمر ہے۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ ہم بیشتر صحابہ اس بات کو بعید از عقل نمیں سمجھتے تھے۔ متانت اور سنجیدگی حضرت عمر کے کلام سے ٹیکتی ہے ان السکینته ینطق علی لسان عصر طارق بن شماب کہتے ہیں ہم آپس میں کما کرتے تھے کہ حضرت عمر فرشتے کی زبان پر گفتگو کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں۔

وراز ہاتھ والی کے بارے پیش گوئی: بخاری شریف میں ہے کہ سب ازواج مطرات ہی علیہ السلام کے پاس حاضر تھیں۔ انہوں نے پہلے ملے گا؟ السلام کے پاس حاضر تھیں۔ انہوں نے پہلے ملے گا؟ فرایا جس کا باتھ سب سے لبا ہوگا۔

حعرت سودة كا باتھ سب سے لمبا تھابس دہ سب سے پہلے فوت ہوسي ۔

یونس بن بکیرز کریا بن ابی زائدہ کی معرفت شعبی سے ایک مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ جب معرب زیب نے والت پائی تو پھ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد سخادت اور فیاضی متی کہ زینب خیرات و معرفت نیب سب سے زیادہ فراخ وست تھیں۔ اور مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی کہ زینب ہم سب سے زیادہ کشادہ وست اور محل کہ وہ وست کار تھیں اور وہاغت کا کام جانتی تھیں اور خوب صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔

تاریخ دان حضرات میں یمی مشہور ہے کہ ازواج مطمرات میں سے سب سے اول (بفول واقدی ۲۰ھ میں) حضرت زینب نے وفات پائی اور حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت سودہ م مجمی (بفول ابن ابی خیشم) حضرت عمر کے عمد خلافت کے آخری دور میں فوت ہو کیں۔

اولیس قرنی : مسلم میں حضرت عرض وایت ہے کہ رسول الله طابع نے پیش کوئی فرمائی اولیس قرنی بہترین تابعی ہیں۔ وہ برص میں جتلا سے الله تعالی سے دعاکی تو مرض سے افاقہ ہو گیا اور صرف بقدر درہم مرض باقی رہ گیا اور حضرت عرض کو ان سے مغفرت کی دعاکرنے کا تھم فرمایا۔ چنانچہ حضرت عرض کے زمانے میں آئے۔ امام ابن کیر کہتے ہیں یہ بحث ہم نے "مند عرض میں بہ تفصیل بیان کی ہے۔

ام ورقد الله بنت نو فل : ابوداؤر میں ام ورقد اسے منقول ہے کہ جنگ برر میں میں نے رسول الله ملاہیم سے علاج معالجہ کی خاطر جماد میں جانے کی اجازت طلب کی کہ شاید مجھے بھی شمادت کا درجہ نصیب ہو آپ نے پیش گوئی فرمائی۔ اپنے گھر ہی رہو' الله تعالیٰ آپ کو شمادت نصیب کرے گا۔ چنانچہ وہ شہیدہ کے لقب سے معروف تھیں۔ قرآن کی قاری تھیں اور رسول الله طالع سے اپنے گھر میں موذن رکھنے کی اجازت طلب کی تھی۔ ان میں انہوں نے اپنی وفات کے بعد اپنے غلام اور لونڈی کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ان وفون نے ملک کر ایک رات انہیں چاور سے ڈھانپ دیا۔ وہ سخت تھٹن سے مرکئیں اور خود فرار ہو گئے۔ صبح کو حضرت عرض نے امان کیا کسی نے ان کو دیکھا ہو' یا اسے ان کے بارے کچھ معلوم ہو وہ فورا ان کو حاضر کرے۔ چنانچہ پیش کیا گیا تو آپ نے ان کو دیکھا ہو' یا اور مدینہ کی تاریخ میں یہ پہلے مجرم تھے جن کو سول کی سزا وی گئی۔ بینتی میں ہے کہ رسول الله طالع ان کے گھر ملاقات کو تشریف کے جاتے اور ان کو شہیدہ کی سزا وی گئی۔ بینتی میں ہے کہ رسول الله طالع ان کے گھر ملاقات کو تشریف کے جاتے اور ان کو شہیدہ کی سزا وی گئی۔ بینتی میں ہے کہ رسول الله طالع ان کے گھر ملاقات کو تشریف کے جاتے اور ان کو شہیدہ کی سزا وی گئی۔ بینتی میں ہے کہ رسول الله طالع ان کے گھر ملاقات کو تشریف کے جاتے اور ان کو شہیدہ کی سزا وی گئی۔ بینتی میں ہے کہ رسول الله طالع ان کے گھر ملاقات کو تشریف کے جاتے اور ان کو شہیدہ

کمہ کریکارتے۔

واقعی رسول الله ماليم نے صبح فرمايا كه وہ شهيدہ ہے اور آپ فرمايا كرتے تھے آؤ شهيدہ كى زيارت كيلئے

وباکی پیش گوئی : بخاری شریف میں عوف بن مالک کی روایت میں چھ پیش کوئیوں میں ایک یہ ہے کہ وہا تھیلے گ۔ چنانچہ ۱۸ھ میں شدید وہا تھیلی اور اس میں ہزاروں لوگوں کے علاوہ مندرجہ ذیل جلیل القدر صحلبہ کرام شہید ہوئے۔ معاذبن جبل' ابوعبیدہ' بزید بن ابوسفیان' مشرحبیل بن حسنہ' فضل بن عباس' ابو جندل' سمل بن عمرو اور ان کے والد گرامی رضی اللہ عنهم الجمعین۔

امام بیمق نے اپنی سد سے سلیمان بن موئی کے ذریعہ طامون عمواس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمو بن عاص نے کوڑے ہوکر اعلان کیا اے لوگوا واقعی ہے مرض اور وہا سخت تاکوار ہے۔ اس سے دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر شو حبیل بن حسنہ نے کما اے لوگوا بیں نے عمروکی بات سنی ہے۔ واللہ! بیس مسلمان اور تالع فرمان ہوں۔ سنوا عمرو اپنے بے شعور اونٹ سے بھی زیادہ بھا ہوا ہے۔ یہ وہا اللہ کی جانب سے ایک بلا ہے ممرو شکر کرو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے کما بیس نے آپ دونوں کی بات سن لی ہے۔ یاد رہے یہ طاعون تمہارے لئے رحمت و برکت ہے اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے۔ بیس نے رسول اللہ طابیم سے سنا ہے کہ تم شام میں آؤ کے اور وہال وہائی علاقہ میں فروکش ہو گئے۔ جسم میں زہر پلا مادہ جوش مارے گا اس کی تکیف پھوڑے کی می ہوگی ، جو جان و مال کے تزکیہ و طمارت کا باعث ہوگی۔

اللی! آگر مجھے راقعی ، سول الله طاعل سے اس کا ساع ہے تو مجھے اور میری آل کو طاعون کا وافر حصہ عطا فرا۔ چنانچہ ان کی انگشت شمادت میں طاعون کا مادہ پھوٹ پڑا اور وہ کمہ رہے تنے خدایا اس میں برکت فرما بحب اس میں برکت کرے گاتو یہ بڑا ہو گا۔ پھر ان کے بیٹے کو یہ تکلیف ہوئی تو کئے لگے (الحق من ربک خلا تکونن من الممترین) پروردگار کے ہال جا اور شک میں جتا نہ ہو اور بیٹے نے کما ستجدنی ان شاعد الله من الصابرین۔

فتنہ کا بند : متفق علیہ روایت ہے شقیق مخرت حذیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ہاں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا فتنہ فساد کے بارے کمی کو حدیث یاد ہے؟ عرض کیا جھے یاد ہے فرمایا بیان کرو بری جری اور بمادر ہو۔ میں نے عرض کیا آدی کے بیوی بچوں کی کو آئی 'ہمسایہ سے خرابی اور مال و دوات کے فقنے کا کفارہ ' نماز و خیرات اور تبلیغ ہے فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا میں تو برا فتنہ پوچھتا ہوں جو سمندر کی طرح موجیس مار تا ہوگا۔ میں نے کما تبہارے اور اس فتنہ کے درمیان ایک دروازہ بند ہے تو حضرت عمر نے کہ بیا کما ہائے اسے اللہ تعالی کھولے گایا ٹوٹے گا؟ عرض کیا بلکہ وہ ٹوٹے گاتو حضرت عمر نے کما پھر بھی بند نہ ہوگا میں نے عرض کیا جی ہیں ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر جانے ہیں کہ بیا دروازہ کون ہے؟ اس نے کما بالکل ' یہ بامقصد حدیث ہے ' معمہ نہیں۔

پھر ہم حضرت حذیفہ کی بیبت کے باعث یہ نہ پوچھ سکے کہ دروازہ کون ہے ہم نے مسروق کی معرف

پوچھا تو معلوم ہوا وہ دروازہ حضرت عمر فاروق والح ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کی شمادت کے بعد ایبا ہی ہوا کہ فتنہ و فساد بیا ہو گیا اور حضرت عثال کی شمادت کے بعد مزید اضافہ ہو گیا۔

عودہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ٹے خطبہ کے دوران کہا کہ امیرالمومنین حضرت عمر نے جھے شام کی طرف روانہ کیا جب وہ فتح ہو گیا مکھن اور شد بن گیا تو یمال کسی اور کو مقرر کرنا چاہیے ہیں اور جھے ہندوستان کی طرف بھیجنا چاہیے ہیں۔ کسی ماتحت فوجی نے کہا جناب! صبر کیجئے 'فتنہ و فساد کا دور آ چکا ہے۔ حضرت خالد نے کہا سنو! وہ دور حضرت عمر کی زندگی میں نہ آئے گا' البتہ ان کی وفات کے بعد آئے گا۔

حضرت عمر کی شمادت کی پیش گوئی: امام احمد (عبدالرزاق معم زبری سالم) عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مالیم نے حضرت عمر کو ایک کرا پنے دیکھ کر پوچھانیا ہے یا دھلا ہوا؟ عرض کیا حضور! دھلا ہوا ہوا؟ عرض کیا حضور! دھلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نیا بین عمرہ زندگی بسر کر اور شمادت کی موت نصیب ہو اور فرمایا تجھے الله تعالی دنیا اور آخرت میں آئکھوں کی فرمندک اور آرام و راحت نصیب کرے۔

تبصرہ: امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی عبدالرزاق کی روایت بیان کی ہے اور امام نسائی نے اس کو محرکها ہے اور یکی قطان نے بھی اس کو محرکها ہے اور بیر روایت امام زہری سے ایک اور سند سے مرسل ندکور ہے۔ حزہ بن محمد الکفائی الحافظ فرماتے ہیں مجھے علم نہیں کہ زہری سے معمر کے علاوہ کسی نے بھی بیر روایت بیان کی ہو۔ اور میں اسے صحح نہیں سمجھتا واللہ اعلم۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ سند کے راوی اور اس کا مقل ہونا تھیمین کی شرط پر ہے۔ نیز متعدد روایات میں امام زہری سے معمر کے مفرد ہونے اور تنا روایت کرنے کو شیمین نے قبول کیا ہے۔ یہ حدیث امام برار نے جابر جعفی (ایک ضعیف راوی) کی سند سے عبدالرحمٰن بن سابط از جابر بن عبداللہ بین اسی طرح مرفوع بیان کی ہے۔ اور یہ پیش گوئی حرف بہ حرف صحح ثابت ہوئی آپ معجد نبوی کے محراب میں فجر کی نماذکی امامت کے دوران شہید ہوئے۔

تمن خلفاء کی خلافت کی پیش گوئی : تعیم بن حماد (عبدالله بن مبارک خرج بن بنانه سعید بن جمان) حضرت سفینه سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طابیع نے مجد نبوی تعمیر فرمائی تو حضرت ابو بکڑنے ایک پھرلا کر رکھا تو بعد پھرلا کر رکھا تو بعد ایک پھرلا کر رکھا تو بعد ازیں رسول الله طابیع نے فرمایا یہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہول گے۔

تمین قبریں روضہ اطہر میں: سمیحین میں سعید بن میب سے حضرت ابو موی اشعری بیاہ کا بیان ہے کہ میں گھرسے وضو کر کے اس ارادہ سے باہر نکلا کہ آج کا دن رسول اللہ طابیتم کے ساتھ بسر کروں چنانچہ میں نے مجد میں آکر آپ کے بارے وریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ اس ست چلے گئے ہیں چنانچہ میں بھی آپ کے میچھے چلا آیا اور بیئر اریس کے باس پہنچ گیا اور اس کے وروازے پر رک گیا اور میں نے اندازہ لگایا کہ رسول اللہ طابیتم رفع حاجت سے فارغ ہو چکے ہیں 'تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور آپ

میں اپنے بھائی کو وضو کرتے چھوڑ آیا تھا' اس نے جھے کہا تھا آپ چلیں' میں بھی آپ کے پیچھے آیا۔
میرے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آجائے گا۔ میں اسی خیال میں تھا کہ دروازے پر دستک کی
آواز آئی پوچھا کون؟ آواز آئی عرِّہ میں نے کہا انتظار فرمائے' میں نے سلام کے بعد رسول اللہ طابیا کو ہتایا تو
آپ نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ میں نے آکر خوشخبری سنائی اور
اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ تشریف لائے اور رسول اللہ طابیا کے بائیں پہلو بیٹھ گئے بالکل اسی طرح
پندلیاں ننگی کر کے جیسے رسول کریم اور ابوبکر بیٹھے تھے۔ میرے دل میں بھائی کا پھر خیال آیا اور دروازے پر
دستک کی آواز آئی۔ پوچھا کون؟ بتایا عثمان' عرض کیا ذرا رکئے رسول اللہ طابیا کہ عثمان اجازت طلب کر
دست میں آپ نے فرمایا اسے اجازت اور جنت کی خوشخبری سناؤ بلوہ کی زحمت کے ساتھ۔ میں نے رسول اللہ طابیا کم عیاما اور اجازت وی آپ اللہ المستعان کتے ہوئے اندر چلے آئے اور آپ ان کے سامنے پنڈلیاں منگلی کر کے پاؤں لئکا کر منڈ پر بر بیٹھ گئے بالکل اسی طرح جسے رسول اللہ'' ابوبکر اور عرام بیٹھے تھے۔

سعید بن مسب کتے ہیں میں نے ان کی نشست سے یہ مطلب سمجھا کہ رسول اللہ '' حضرت ابو بکڑاور حضرت عمرؓ کی قبریں انتھی ہوں گی اور حضرت عثمانؓ کی قبرجدا ہو گی۔

جنت کی خوشخبری: امام بیمق (عبدالاعلی بن ابی اسادر 'ابراہیم بن محد بن عاطب عبدالر مان بن بیر) زید بن ارتم سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ملاہیم نے حضرت ابو بکڑے پاس بھیجا اور کما وہ گھر میں گوٹھ مار کر بیٹھے ہوں گے ان کو میرا سلام کمو اور جنت کی خوشخبری ساؤ۔ پھر عمڑ کے پاس جاؤ 'وہ تہیں گدھے پر سوار ملیں گئ ان کا گئجا بن جمک رہا ہو گا'ان کو بھی میرا سلام کمو اور بہشت کا مڑدہ ساؤ۔ پھر عمّان کے پاس آؤ وہ کھی بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے ملیں گے 'ان کو میرا سلام کمو اور بڑی مصیبت کے بعد جنت کے حصول کی خوشخبری ساؤ۔ چنانچہ ان صاحبان کو اس حالت میں پایا جو رسول اللہ ملاہیم نے فرمائی تھی اور ہرایک خصول کی خدمت میں چلا آیا۔

حضرت عثمان نے والیسی پر پوچھا یارسول الله طائع مجھے کون سی معیبت پنچ گی۔ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق رسول بھیجا ہے کہ میں کسی جنگ سے غائب نہیں ہوا اور نہ بھی جھوٹ بولا ہے اور جب سے آپ کو وائیس ہاتھ سے بیعت کی ہے بھی اس ہاتھ سے شرم گاہ کو نہیں چھوا۔ رسول الله طائع نے فرمایا بس وہی ہے۔

امام بیمق کہتے ہیں عبدالاعلی ضعیف راوی ہے آگر اسے یہ حدیث واقعی یاد ہے تو ممکن ہے رسول اللہ ملائظ ہے اس کے باس زید بن ارقم کو بھیجا ہو گا۔ اور ابو موی از خود نگھبانی اور حارس کی حیثیت سے چلا آیا ہو۔

مند احمد میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ماہیم نے فرمایا کسی صحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا' ابو کرا جو فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا عمر جو فرمایا نہیں پھر عرض کیا علی ؟ بتایا نہیں۔ میں نے آخر کار عثان کا نام لیا تو فرمایا ہاں عثان اجب وہ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا ذرا ہٹ جاؤ۔ پھر آپ ان سے چیکے چیکے باتیں کرنے گے اور عثمان کا چرہ متغیرہو رہا تھا۔

حضرت عثان کے غلام ابو سلد کہتے ہیں جب آپ '' آریخی یوم '' میں محصور ہوئے تو عرض کیا' کیا آپ ان سے مقابلہ نہ کریں گے؟ فرمایا بالکل نہیں' کیونکہ رسول اللہ طابیع نے جمعے وصیت فرمائی تھی اور میں اس کا پابٹد ہوں۔ ابن ماجہ الفتن والملاحم میں (نیم بن حاد' عاب بن بٹیر اموی' ضیف' کابد) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیع کے پاس آئی تو آپ عثان سے سرگوشی کر رہے تھے میں نے عثان کے صرف بید لفظ سے (ظلما وعدوانا یارسول الله) بید ظلم و زیادتی ہوگی یا رسول اللہ۔ جب حضرت عثان شہید ہوئے تو جمعے ان الفاظ کا مطلب سمجھ آیا۔

جب جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ہودج میں اس قدر تیر پیوست ہوئے کہ وہ خار پشت کی طرح ہو گیا تو فرمایا میری آرزو تھی کہ میں بھی عثان کی طرح چھلنی کر دی جاؤں گی ان (مخالفوں) کے سوا انشاء اللہ سب جانتے ہیں کہ میں ان کے قتل سے خوش نہ تھی۔ آگر میں ان کے قتل کی خواہشمند ہوتی تو قتل کر دی جاتی۔

ابوداؤد طیالی میں حضرت حذیفہ کا بیان ہے رسول اللہ مٹاہیل نے فرمایا قیامت سے قبل تم اپنے امام اور خلیفہ کو قتل کرو گے اور آپس میں تکواریں چلاؤ گے اور بدترین لوگ دنیا کے حکمران ہوں گے۔

امام بیمق حفرت عبداللہ بن عمرے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابع سے ساکہ تم میں بارہ طلقاء ہوں گے۔ ابو بکڑی مدت خلافت بالکل معمولی ہے اور چکی والے صاحب خوشگوار زندگی بسر کریں گے اور شہید ہوں گے۔ کسی نے پوچھاکون یارسول اللہ؟ فرمایا عمرؓ پھر حضرت عثانؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا لوگ تم سے خلعت خلافت جو اللہ نے عنایت فرمائی ہے اتروانا چاہیں گے۔ خداکی قتم اگر تم نے اسے اتار پھینکا تو جنت میں تب واضل ہو گے جب سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے۔

حضرت عثمان رہی و کی رفاقت: امام احمر موئی بن عقبہ سے اور وہ اپنے نانا ابو حبیبہ سے بیان کرتے جس کہ محاصرہ کے دوران وہ ان کے پاس گئے۔ حضرت ابو جریرہ ان سے بات کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہے۔ اجازت طنے کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ طابیخ سے یہ سنا ہے کہ تم لوگ میرے وصال کے بعد فتنہ و فساد اور اختلاف سے دوجار ہو گے۔ کی نے کمایارسول اللہ طابیخ تو آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا "اس امین اور اس کے رفقاکی رقابت اختیار کرو۔"

ایک اور پیش گوئی : مند احمد اور ابوداؤد مین حضرت عبدالله بن مسعود داله سے روایت ہے کہ رسول الله عليم ن فرمايا اسلام كانظام ٣٥ '٣٦ يا ٣٥ سال بخوبي عليه كاله پهريه لوگ نيست و نابود مو كن تو ملاك شدگان کا ہی انجام ہے آگر اسلامی نظام قائم رہا تو سترسال بدستور قائم رہے گا۔ حضرت عمر نے یوچھایارسول الله طابيع بياسترسال كزشته عرصه سميت يا اس كے علاوہ فرمايا وہ اس كے علاوہ مول كے۔

اس مدیث میں حضرت عثمان کی شماوت جنگ جمل اور مفین کی طرف اشارہ ہے اور سترسال سے بن امیہ کی مدت حکومت کی طرف اشارہ ہے۔

ابوذركى وفات كى پيش كوئى : امام احمو ام ذرات بيان كرتے بين كه جب ابوذراكى وفات قريب موئى تو میں رو بڑی' ابوذر ﷺ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ عرض کیا کیوں نہ روؤں؟ آپ جنگل میں فوت ہو رہے ہیں نہ میں آپ کو دفن کر سکتی ہوں اور نہ میرے پاس کفن ہے آپ نے فرمایا مت رو اور خوشخبری سن کیونکہ میں نے رسول الله طابع سے سا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل میں فوت ہو گااس کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کا ایک گروہ شامل ہو گا۔ حاضرین مجلس میں سب لوگ آبادی میں فوت ہو چکے ہیں اور میں تنہا باقی رہ گیا ہوں جو جنگل میں فوت ہوں گا۔ واللہ! رسول الله طابيع نے غلط بيان نميس كيا۔

امام بیمق نے یہ حدیث مفصل بیان کی ہے حضرت ابوذر " ۱۳۲ھ میں حضرت عثمان کے دوران خلافت ربذہ میں فوت ہوئے۔ حصرت عبداللہ بن مسعود ایک قافلہ میں تشریف لائے اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی ، پھر مينديس تشريف لے آئے اور وس روز بعد فوت ہو گئے ' (انا لله وانا اليه راجعون)

حضرت ابو درداء کے بارے پیش گوئی : امام بہتی عضرت ابودرداء سے بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یار سول الله علی مجھے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے ہیں لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا اور فرمایا حوض کوٹر پر میں تمهارا پیش خیمہ ہوں وہاں تمهارا معظم موں۔ میں تم سے کمی کو ایسے حال میں نہ پاؤں کہ مجھ سے چھین لیا جائے اور میں کہوں کہ وہ میری امت سے ہے۔ اور مجھے جواب طے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات اور ایجادات کیں۔ حضرت ابودرداء کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید "میں ان میں سے مول میں نے اس اندیشہ کا اظمار رسول الله ماليا سے کيا تو آپ نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو۔ چنانچہ ابودرداء حضرت عثانؓ کی شمادت اور فقنے کے دور سے پہلے فوت ہو گئے۔ واقدی اور ابوعبید وغیرہ کا بیان ہے کہ وہ ٣٢ه میں فوت ہوئے اور سعید بن عبدالعزيز كہتے ہيں حفرت عثمان ؓ کی خلافت کے دو سال ہاتی تھے جب وہ فوت ہوئے۔

فتنول کی پیش گوئی : حضرت اسامة بن زیدای ایک متنق علیه روایت ب که رسول الله بالهیان فی مدیند کی ایک مجلس کو دیکھ کر فرمایا جو مجھے نظر آرہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح فقفے برس رہے ہیں۔

مند احمد اور مسلم شریف میں ابو اوریس خولانی و حضرت حذیفہ سے نقل کرتے ہیں واللہ! میں قیامت تک بیا ہونے والے فتوں کا سب سے زیادہ واقف ہوں۔ یہ بات سیس کہ صرف رسول الله ماليام نے مجھے کتاب و سنت کی رُوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چیکے سے بتا دیا اور کسی کو نہیں سایا بلکہ رسول الله علیام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے میں بھی وہاں موجود تھا۔ فتوں کے بارے سوال ہوا اور آپ نے وہ فتنے گن گن کر بتائے' ان میں تین فتنے ہیں جن سے تم محفوظ رہو گے۔ بعض ان میں سے مولناک ہیں اور بعض چھوٹے معمولی۔ حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ اس مجلس کے حاضرین میرے علاوہ سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ بقول امام بیہقی' حضرت حذیفہ حضرت عثمان ؓ كى شهادت كے بعد جنگ جمل اور جنگ صفين سے قبل فوت ہوئے۔ بقول امام ابن كثير عجلى وغيرہ علمائ تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ شمادت عثان کے جالیس روز بعد فوت ہوئے اور آپ کا مقولہ ہے اگر عثان کا قتل احیها کارنامه ہو تا تو لوگ آرام و راحت اور فلاح و بہبود میں ہوتے لیکن ان کا قتل ایک نامعقول فعل اور جھیانہ حرکت تھی۔ پس لوگ ان کے بعد خون کی ہولی کھیلے۔ سنو! اگر کوئی تمہارے اس سلوک سے خوش ہو جو تم نے حضرت عثمان سے روا رکھاہے تو واقعی اسے خوشی کے شادیانے بجانا جاہئے۔

المم احمد (سفيان بن عيينه و زهري عوده زينب بنت الي سلمه وبيب بنت ام حبيب ام جبيب ام المومنين) زينب بنت جحش ام المومنين سے بيان كرتے ميں كه آپ (لا المه الا الله) پڑھتے موئے بيدار موئ اور آپ كا چرہ سرخ تھا آپ نے پیش گوئی فرمائی۔ عرب کے لئے ہلاکت ہے اس شرو فساد سے جو قریب آچکا ہے۔ آج ماجوج ماجوج کی دبوار میں انگوشھے اور انگشت شمادت کے گول دائرہ کی مقدار سوراخ ہو گیا ہے۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ مال اللہ علیہ کیا ہم است کے نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک ہو جائیں مے؟ فرمایا بال جب برائی بکورت ہو جائے۔ امام مسلم اور ترندی نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور امام ترندی نے بیان کر کے کما ہے یہ مدیث حس صحیح ہے۔

عجب اتفاق : امام ترزى بزريع حميدى سفيان بن عيينه سے بيان كرتے بين كه مجھ امام زهرى كى بيد بات یاد ہے کہ اس سند میں چار خواتین ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت زہری سے (سفیان بن عیینه کے علاوه) عمروالناقد بیان کرتے ہیں۔ نیز شعیب صالح بن کیسان عقیل ، محمد بن اسحاق محمد بن ابی عتیق اور یونس بن بزید بھی بیان کرتے ہیں اور "حبیب" کا نام سند میں ذکر نہیں کرتے"

چنانچہ سفیان بن عیینه کی بیان کردہ سند کے مطابق اس میں زہری اور عروہ دو تابعی ہیں اور چار صحابیات بین دو بیٹیال اور دو ازواج مطرات ایس عجیب سند نهایت کمیاب موتی ہے ، هذا عزیز جدا۔ عام فتنه كى پيش گوئى : ابوداؤد طيالى علت بن دينار عقبه بن صهبان اور ابورجاعطاردى كت بي مم نے حضرت زبیر کی زبان مبارک سے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه آيت ئي اور انہوں نے کمامیں عرصہ درازیہ آیت تلاوت کرتا رہا اور اپنے آپ کو اس کا مصداق نہیں سمجھتا تھا اور اب ہم اس کا مصداق بن چکے ہیں۔ حضرت زیرؓ جنگ جمل میں سے واپسی کے دوران ''وادی سباع'' میں شہید کر وسيخ كئے۔ يد سند ضعف ب- ليكن امام احرادر امام نسائى نے اسے اور دو سندول سے بيان كيا ب (جو اس کی تائد کرتی بی) سنن ابی داؤد میں سعید بن زیر سے مروی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھے۔ آپ نے ایک فتنہ کا ذکر کیا اور اسے بردا مہیب بتایا تو ہم نے عرض کیا یار سول الله طابیع آگر ہم اس کی لیسٹ میں آگئے تو تباہ کر دے گا' فرمایا بالکل نہیں۔ آپ کو قتل ہی کافی ہے۔ سعید بن زید کہتے ہیں وہ سب لوگ میری زندگی میں قتل ہو گئے۔

حضرت محمد بن مسلمة : امام ابوداؤد عضرت حذيفة سے نقل كرتے ہيں كه مجمعے ماسوائ محمد بن مسلمة كي بر مخص كے فتنہ ميں ملوث ہونے كا انديشہ ہو تا ہے۔ كيونكه ميں نے رسول الله مالية سے بيان كرتے ہيں كه ميں محرا بجمعے فتنے كا خطرہ نہيں۔ بيان كرتے ہيں كه ميں الياس خص كو خوب جانتا ہوں جے فتنہ اور فساد نقصان رسال نہ ہو گا۔ ہم مدينہ منورہ آئ وہاں (شرسے محص كو خوب جانتا ہوں جے فتنہ اور فساد نقصان رسال نہ ہو گا۔ ہم مدينہ منورہ آئ وہاں (شرسے بابر) محمد بن مسلمہ انصارى والله خيمه ميں تشريف فرما تھے۔ وجہ يو جھى تو بتايا كه جب تك بيد فتنہ دب نہ جائے ميں شريس سكونت اختيار نہ كروں گا۔

سند پر شمرہ: امام ابوداؤد مجستانی بذریعہ عمرو بن مرزدق اور ابوداؤد طیالی بلا واسطہ شعبہ سے اور وہ (اشعث ابوبردہ معلبہ بن ابی ضیعہ) حضرت صدیفہ سے روایت کرتے ہیں۔

نیز امام ابوداؤد بحسانی (مدد' ابوعوانه' اشعث بن سلیم' ابی برده' ضیعه بن حصین شعلبی) حضرت حذیفه است بیمی بید روایت نقل کرتے ہیں تاریخ میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام ابوداؤد کی بید سند میرے نزدیک اولی ہے۔

امام احمد' ابی بردہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ربذہ میں ایک خیمہ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے بوچھا بیہ کس کا خیمہ ہے؟ معلوم ہوا محمد بن مسلمہ کا ہے۔ میں اجازت لے کر اندر آیا اور عرض کیا' خدا رحمت کرے' آپ بلند مرتبہ صحابی ہیں' لوگوں کو تبلیخ کریں' نیکی کی دعوت دیں' برائی سے منع کریں تو کتنا اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے رسول الله مطہیم نے وصیت فرمائی تھی عنقریب فتنہ و فساد کا دور ہوگا' اختلاف اور انتشار بیا ہوگا۔ ایسا وقت آجائے تو اپنی تلوار کو جبل احد پر مار کر توڑ دے' تیر تلف کر دے' کمان کی تانت ضائع کر دے اور مسکن میں پابند رہ یمال تک کہ کوئی خطاکار ہاتھ تیرا کام تمام کر دے یا اللہ تھے خیرو عافیت صائع کر دے اور مسکن میں پابند رہ یمال تک کہ کوئی خطاکار ہاتھ تیرا کام تمام کر دے یا اللہ تھے خیرو عافیت عطاکرے۔ رسول اللہ مظاہم کی پیش گوئی کا دور آچکا ہے اور میں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ پھر آپ عطاکرے۔ رسول اللہ مظاہم کوئی کا دور آچکا ہے اور میں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ پھر آپ غرار ہے اور کما ہے محض لوگوں کو مرعوب کرنے کی خاطر ہے۔

امام بیہقی معزت محمد بن مسلمہ واقع سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقیم سے دریافت کیا کہ جب بے راہ لوگوں میں اختلاف بریا ہو تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ، تلوار کو تو ژکر پابند مسکن ہو جا یمال تک کہ کوئی خطاکار ہاتھ تیرا کام تمام کر دے یا موت آجائے۔

مند احمد کی روایت: امام احمد (عبدالله منه زیاد بن مسلم ابو عمر) ابو الا شعث صنعانی سے بیان کرتے ہیں که بزید بن معاویہ نے ہمیں حضرت عبدالله بن زبیر کی طرف مدینه منورہ روانه کیا۔ مدینه پہنچ کر میں فلال (زیاد

رادی کو نام یاد نہ رہا) کے پاس آیا اور عرض کیا لوگ خانہ جنگی اور قتل و قبال میں معروف ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کما مجھے میرے خلیل ابوالقاسم نے وصیت فرمائی تھی اگر تیری زندگی میں فتنہ و فساد سر اٹھائے تو تلوار کی دھار کو جبل احد پر مار کر توڑ دے اور خود گھر میں پابند ہو جا اگر کوئی صحن میں گھس آئے تو بند کو ٹھڑی میں چھپ جا اگر وہاں بھی آجائے تو تھنوں کے بل بیٹھ کر کہہ تو میرے اور اپنے گناہ میں ماخوذ ہو اور دوزخی بن۔ بس میں تو اپنی تلوار توڑ کر گھر میں پابند ہو گیا ہوں۔

تبصرہ: یہ حدیث امام احمد نے نام کے اہمام کے باوجود مند محمد بن مسلمہ میں ورج کی ہے۔ حالانکہ یہ روایت محمد بن مسلمہ کی نہیں بلکہ کسی اور صحابی کی ہے، کیونکہ محمد بن مسلمہ فی نزید اور ابن زبیر کا زمانہ نہیں پایا اور سب مورخ بد اتفاق رائے بیان کرتے ہیں کہ وہ مجمد اور ۵۰ھ کے مابین فوت ہوئے ہیں ۲۲ھ سمجھ یا ۲۲ھ میں پس واضح ہوا کہ یہ روایت محمد بن مسلمہ کی نہیں بلکہ کسی اور صحابی کی ہے۔

اهبان کی وصیت: الفتن والملاحم میں تعیم بن حماد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اهبان بن صفی کے پاس آئے اور کما ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے سے آپ کو کیا مانع در پیش ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے خلیل اور آپ کے ابن عم نے وصیت فرمائی تھی کہ عنقریب افتراق و اختلاف اور فتنہ و فساد برپا ہوگا جب یہ حالات رونما ہوں تو آبنی تلوار تو رکر چوبی تلوار تیار کرلے اور گھر میں بیٹھ جا اور ایک روایت میں ہے حتی ماتیک ید خاطئة امنیة قاضیة

فتنے سے بیچنے کی ترکیب: بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ اسے مروی ہے کہ عنقریب فتنے بیا ہوں گے اس دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہو گا اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا ہو گا۔ جو شخص ان فتوں کی طرف متوجہ ہو گاوہ اسے اپنی طرف ماکل کر لیں گے اور جو شخص پناہ گاہ پائے وہ اس میں پناہ حاصل کرلے۔

حق تلفی کی پیش گوئی: بخاری شریف میں حضرت عبدالله بن مسعود ولی سے روایت ہے کہ رسول الله الله علی کی پیش گوئی: بخاری شریف میں حضرت عبدالله بن مسعود ولی سے بوچھا یار سول الله الله علی الله عقریب حق تلفی بلاوجہ ترجیح اور ناگوار امور کا دور آئے گا۔ صحابہ نے بوچھا یار سول الله علی ارشاد ہے؟ فرمایا تم اپنے فرائض اور ذمہ داری کو پورا کرد اپنے حقوق اور مسائل کا الله تعالی سے سوال کرد۔

فتنے کے زمانہ کا پروگرام: مند احمد میں حضرت ابو بکرہ ہے منقول ہے کہ رسول الله طابیرا نے فرمایا عنقریب فتنہ و فساد کا دور آنے والا ہے' سنو! اس پر فتن دور میں پیادہ چلنے والا ان فتوں کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہو گا۔ غور کرد! اور لیننے والا بیٹھنے والے سے اچھا ہوگا۔ سنو! جب یہ فتنے کا دور آجائے تو جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو وہ اس میں رہائش اختیار کرلے اور جس کے پاس ذرعی رقبہ ہو وہ اس میں سکونت اختیار کرے اور جس کے پاس اونٹ ہوں وہ ان کی چراگاہ میں مقیم ہو جائے۔

ایک صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ پر فدا ہوں جس کے پاس بکریاں ہوں نہ اونث اور نہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رقبہ وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنی تلوار کی دھار کو پھر کی چٹان پر مار کر کند کر دے اور تو ڑ والے۔ فتوں سے کنارہ کش ہو جائے پھر فرمایا! ہیں نے ان فتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھرائیک صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ سالیم بھے اللہ تعالی آپ پر قربان کرے) اگر کوئی جھے ان فتوں میں جرا لے جائے اور میں قتل کر دیا جاؤں تو میری پوزیش کیا ہوگی فرمایا گناہوں کا بوجہ اور اس کے اپنے گناوں کا وبال اس پر ہو گا اور وہ دوز فی ہوگا۔ حواب کے گئے : امام احمر ' کی بن اساعیل کی معرفت ' قیس بن ابی ماز سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے سفر کے دوران حضرت عائشہ رات کو بنی عامر کی آبادی میں پنچیں اور کتے بھو تھے ' تو پوچھا یہ کون سی آبادی ہے ۔ تو معلوم ہوا بید ' حواب " ہے (تو آپ نے رسول اللہ طابیم کی پیش گوئی ' تم میں ہے کون سی بی بی بہ بس جس پر حواب کے کتے بھو تکمیں گے " یاد کر کے والیس لوٹ آنے کا قصد کیا تو ہم سفوں نے کمالوٹنے خبیں ' بلکہ ہمارے ساتھ تشریف لے چھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ طابیم کی پیش گوئی تو اللہ تعالی ان میں صلح کا سبب پیدا کر دے گا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ طابیم نے ہم ازواج مطرات کو ایک روز صلح کا سبب پیدا کر دے گا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ طابیم نے ہم ازواج مطرات کو ایک روز

مخاطب کرکے فرمایا تھا' کیف با حداکن تبذح علیها کلاب الحواب الفتن والملاہم میں یہ پیش گوئی ابو تعیم بن حماونے بزید بن ہارون سے 'ابوخالد کی معرفت قیس ذکور سے
بیان کی ہے اور امام احمد نے (غدر' شعبہ' اساعیل بن ابی خالد) قیس سے بھی بیان کی ہے' یہ سند صحیحین کی شرط
کی حامل ہے۔ لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ حافظ ابو بکر بزار' (محمد بن عمان بن کرامہ' عبداللہ بن موئ معمل عصام بن قدامہ بجل عرمہ) حضرت ابن عباس سے مربی متن حدیث بیان کرکے فرماتے ہیں ہمارے علم میں
حضرت ابن عباس سے صرف اس سندسے مروی ہے۔

جنگ جمل میں پیش گوئی: طرانی میں ابن عباس سے منقول ہے جب حضرت علی کی فوج میں بیہ خبر کہنے۔ کپنچی کہ بھرہ کے لوگ علیہ اور زبیڑ کے زیر قیادت جنگ کے لئے جمع ہو چکے ہیں تو وہ پریشان ہو کر گھبرا گئے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالی کی الوہیت کی قتم! الل بھرہ مغلوب ہوں گے اور قلست کھا جائیں گے، علیہ اور زبیر شہید ہو جائیں گے اور کوفہ سے تمہاری الداد کے لئے چھ ہزار ساڑھے پانچ صد افراد آئیں گے یا پانچ ہزار ساڑھے پانچ صد (یہ ابطح راوی کی طرف سے شک ہے)

حفرت ابن عباس کتے ہیں یہ س کر میرے دل میں کچھ شک ساپیدا ہوا، چنانچہ جب کوفد پنچے تو میں فے کہا اب اندازہ ہو جائے گا اگر کوفد سے ذکور بالا کمک آگئ تو یہ ایک پیش گوئی ہے جو علی نے رسول الله علیہ سے سنی ہوگی ورنہ ایک جنگی چال ہے۔ حضرت ابن عباس کتے ہیں میں نے ایک فوجی سے پوچھا کوفہ سے کتنی کمک آئی ہے تو اس نے وہی تعداد بتائی جو حضرت علی نے فرمائی تھی تو پھر میں نے کہا یہ بات حضرت علی کو رسول اللہ ما پیلے نے بتائی تھی۔

جنگ جمل کے بارے آیک وصیت: امام بہمقی آیک نمایت غریب سندے ام سلم اسے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ازواج مطرات میں سے کسی آیک جنگ میں شمولیت کا تذکرہ کیا اور حضرت عائشہ بنس پڑی تو فرمایا اے حمیرا! اے عائشہ وکھو! تمماری شمولیت نہ ہو۔ پھر حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کر فرمایا آگر کوئی ایبا معاملہ پیش آجائے تو ان سے حسن سلوک اور نری اختیار کرنا۔

اس سے بھی زیادہ ضعیف مکر اور غریب وہ روایت ہے جو امام بیہی حضرت ابو بھرہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے کی نے پوچھا کہ آپ نے جنگ جمل ہیں کیوں شمولیت نہ کی؟ تو انہوں نے کما میں نے رسول اللہ طابع سے ساہر کہ ایک قوم جنگ کے لیے نظے گی وہ ہلاک اور ناکام ہو گی۔ ان کی قائد ایک عورت ہو گی اور وہ جنتی ہوگی۔ وراصل حضرت ابو بھرہ سے محفوظ ور ورست روایت وہ ہے جو بخاری میں حن بھری سے مروی ہے کہ ابو بھرہ نے کما میرے لئے رسول اللہ طابع کی ایک حدیث نمایت مفید ثابت ہوئی۔ وہ یہ کہ جب فی طید السلام کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے حکومت کا سربراہ کسری کی یوی کو بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا جس قوم کی حکومت عورت کے سرو ہو وہ فلاح اور کامیالی نہیں یاتی (لن یفلح قوم ولوا امر معمام اور)

مسند احمد ہیں ابو واکل سے معقول ہے کہ حضرت علی کے حضرت عمار اور حضرت حسن کو کوفہ روانہ کیا کہ اہل کوفہ کو بھا ہوں کہ اہل کوفہ کو بھک کے لئے لگلنے پر آمادہ کریں۔ حضرت عمار نے دوران تفریر کما ہیں خوب جانتا ہوں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں لیکن اللہ تعالی کو تمہارا امتحان مطلوب ہے کہ تم رسول اللہ طابقہ کی اتباع کرتے ہویا ان کی بیوی کی۔ یہ بیش کوئی اور وصیت حرف بہ حرف صحیح طابت ہوئی۔

آیک پیش گوئی کا یاد کرانا: عبدالرزاق معری معرفت قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کو جنگ جمل سے حضرت زیر کی واپسی کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ حق پر ہوتے تو واپس نہ ہوتے۔ اس کا پس منظریہ ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں رسول اللہ مطبیع نے زیر کو مخاطب کر کے فرمایا کیا آپ علی سے محبت رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کما ان کی محبت سے کیوں باز رہوں تو رسول اللہ طبیع نے فرمایا سوچو! تمہارا کیا حال ہو گا جب تم اس سے ناحق جنگ کرد گے۔ چنانچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حدیث کی بنا پر میدان جنگ سے واپس چلے آئے یہ روایت مرسل ہے۔

اور المام بیمق نے اس ضعیف حدیث کو ابوالاسود و کلی سے مرفوع بیان کیا ہے کہ جب حضرت طور اور المام بیمق نے اس ضعیف حدیث کو ابوالاسود و کلی سے مرفوع بیان کیا ہے کہ جب حضرت آگئے حضرت دیر خضرت علی کے بالمقابل میدان جنگ میں اترے اور دونوں فریق ایک دو سرے کے سامنے آگئے تو حضرت علی نے نہ رسول اللہ طالع کیا ہے نچر پر سوار ہو کر اعلان کیا دیر گئی نے کما جناب زیر افدارا بتاؤ کیا یاد خریب ہو گئے کہ ان کی سواریوں کی گرد میں باہم مل گئی تو حضرت علی نے کما جناب زیر افدارا بتاؤ کیا یاد ہے جس روز فلال مقام پر رسول نے کما تھا اے زیر ایما تھا کی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کما تھا میں اپنے موجوع کے بیٹے اور ہم مسلک کو کیونکر دوست نہ رکھوں پھر رسول اللہ ہو تو میں نے عرض کیا تھا میں اپ پھو پھی کے بیٹے اور ہم مسلک کو کیونکر دوست نہ رکھوں پھر رسول اللہ علی اس نے فرمایا تھا اے زیر اواللہ! تم اس سے جنگ کرو گے اور تم خالم ہو گئو زبیر نے کما واقعی کما تھا واللہ! میں بھوئے میں بھول کیا تھا اور اب تو نے جھے یاد کرایا واللہ! میں آپ سے جنگ نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صفوں کو چیرتے میں بھول کیا تھا اور اب تو نے جھے یاد کرایا واللہ! میں آپ سے جنگ نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صفوں کو چیرتے میدان جنگ سے فکل گئے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کما کیا بات ہے؟ اس نے کما جھے علی نے حدیث یاد دلائی ہے جو میں نے رسول اللہ طالع سے سی تھی۔

چنانچہ میں ان سے جنگ نہ کروں گا تو حضرت ابن زبیڑنے کماکیا آپ لڑائی کے لئے آئے ہیں؟ آپ تو صرف صلح کی خاطر تشریف لائے ہیں۔ پھر حضرت زبیڑنے کما میں تو جنگ نہ کرنے پر حلف اٹھا چکا ہوں' تو ابن زبیڑنے کما (پھرکیا) غلام آزاد کر دیجئے اور صلح تک بہیں قیام کیجئے۔ چنانچہ وہ غلام آزاد کرکے وہیں ٹھمر گئے'لین صلح نہ ہو سکی اور جنگ چھڑگئی تو وہ واپس چلے آئے۔

امام بہتی نے ایک ضعیف سند کے ساتھ' ابو وجرہ مازنی سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت علی کو بید کستے سنا جناب زبیرا خدارا بیہ ہتاہیے'کیا آپ نے رسول الله طابع سے سنا تھاکہ تم علی سے جنگ کرو کے اور تم طالم ہو گے' تو حضرت زبیر نے کما بالکل سنا تھالیکن میں بھول حمیا تھا۔

زید بن صوحان کے بارے پیش کوئی: امام بیعتی (بدیل بن بال ایک ضعف رادی عبدالرحل بن معدد مردی) حدالرحل بن معدد عبی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہی اے فرمایا جس فض کی خواہش ہو کہ ایسے جنتی کو دیکھے جس کے جسم کا بعض حصہ اس سے قبل جنت میں جائے گاوہ زید بن صوحان کو دیکھ لے۔ چنانچہ جنگ جل ۲۳ھ میں خود شہید ہو گئے۔

جنگ جمل اور صفین کی پیش گوئی: سمیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے رسول الله مظاملاً فی الله مظاملاً علی ہوئے کے فرمایا کہ «نقیامت سے قبل دو عظیم گردہ باہم جنگ و جدال کریں مے۔ دونوں کا منشور اور معاایک ہی ہو گا۔" دو فریق سے مراد جنگ جمل اور منین کے شرکاء ہیں 'دونوں کا معااسلام تھا۔ تنازع صرف مکی انتظام ' کا۔" دو فریق سے مراد جنگ جمل اور جنگ نہ کرنالزائی سے بھتر تھا (والصلح خیر)

تعداد: شامی فوج کی تعداد ساٹھ ہزار تھی' ان میں سے ہیں ہزار شہید ہو گئے۔ عراقی فوج ایک لاکھ ہیں ہزار افراد پر مشمل تھی اس میں سے چالیس ہزار شہید ہوئے۔ حضرت علی والله اور ان کے ہم خیال برحق سے' امیر معاویہ واللہ ان کے ہم خیال غلطی پر تھے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی باغ حضرت عمارہ کو مخاطب کر کے کما تجھے باغی گروہ قمل کرے گا۔

مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ ہے موی ہے کہ رسول الله علی اے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور ایک روایت میں ہے "قاتله فی الغاد" اس صدیث میں بعض رافضی "لا انا لمها الله شفاعتی یوم القیامه" (اور اس کو محشر کے روز میری شفاعت نصیب نہ کرے) کا اضافہ کرتے ہیں یہ اضافہ بالکل بے سند اور را نفیوں کی اختراع ہے۔

حضرت عمار کی شمادت : امام بہتی عمار کی مالکہ سے بیان کرتے ہیں عمار بیار ہوئے ان پر عشی طاری ہو گئی۔ کچھ افاقہ ہوا تو کما کیوں رو رہے ہو؟ آپ کا خیال ہے کہ میں بستر پر فوت ہوں گا "بالکل نہیں مجھے میرے صبیب رسول الله طابیع نے بتایا تھا کہ مجھے باغی گروہ قتل کرے گا اور آخری غذا دودھ ہو گا۔ امام احمہ ابوا بعتری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے جنگ صفین میں دودھ متکوا کر کما کہ رسول الله طابیع نے فرمایا تھا تہماری آخری خوراک دودھ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے وہ دودھ فی لیا اور آگے برھ کرجنگ کی اور شہید

ایک روایت میں ہے کہ آپ دودھ سامنے و کھ کر مکرائے (اور کما آخر شراب اشربه لبن حین وت)

امام بیہی 'حضرت ابن مسعود ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی نے فرمایا جب لوگ اختلاف کا شکار مول علی ہے۔ حضرت عمار مفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے۔ حضرت امیر معاوید کے فرنق میں سے ابوالغادیہ ؓ نے آپ کو شہید کیا۔

ابو الغاوسي : محاني بي استيعاب بي ابن عبدالرف ان كانام بيار جهنى بنايا ہے۔ بعض كيتے بي مزنى بين مرفى بين مان عبدالرف العقار كى كرواسط چلے آئے وضرت عمار بين مرضاحب اصابہ في ان كى تعليط كى ہے۔ يہلے شام سكونت افتياركى كيرواسط چلے آئے وضرت عمار كے قتل كى كيفيت بلا ججك بيان كيا كرتے تھے۔ ان كو بدرى كينے والا خطاكار ہے۔ مند احمد بين ان سے دمكم واموالكم عليكم حرام موى ہے نيزاكك اور روايت ان سے مروى ہے۔

امام احمد 'حفظله بن خویلد عشری سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کے پاس ''ابن جوی سکی'' اور ابوالفادیہ آئے اور ہرایک کا دعویٰ تھاکہ میں نے عمار الله مظہیم سے نو پاس بیٹے ہوئے عبداللہ بن عمرو نے کما تم میں سے آیک کو مبارک باو ہے کہ میں نے رسول اللہ مظہیم سے سنا تھاکہ اس کا قاتل باغی گروپ ہوگا۔
میر معاویہ نے عمرو کو مخاطب کر کے کما کہ اس کو یمال سے اٹھا دو' اس کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہو تو عبداللہ نے کما وراصل بات یہ ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ مظہیم کے پاس میرا شکوہ کیا تو اس وقت رسول اللہ مظہیم نے باس میرا شکوہ کیا تو اس وقت رسول اللہ مظہیم نے بین میں شہرے والد کی اطاعت کر' نافرمان نہ بن۔ چنانچہ میں آپ کے ہمراہ ہوں اور جنگ سے بیزار ہوں۔

امام احمد عبدالله بن حرث بن نوفل سے بیان کرتے ہیں کہ صفین سے واپسی کے دوران امیر معاویہ والله اور عمرو بن عاص والله کی درمیان چل رہا تھا کہ عبدالله بن عمرو نے کہا اباجی اکیا آپ نے رسول الله طابیح سے نہیں سنا جب آپ نے عمار کو کہا تھا "ویحک یا ابن سمیا تقتلک الفئة الباغیه" عمرو نے امیر کو کہا کیا آپ اس کی بات بن رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ نے کہا یہ ایس باتی بنا تا رہتا ہے کیا ہم اس کے قاتل ہیں وراصل اس کا قاتل تو وہ فریق ہے جو اسے ہمراہ لایا "اونحن قتلناہ اندا قتله من جاؤابه"

حضرت امیرمعاوید ولاو کی بیر تاویل اور تشریح بعید از قیاس ہے۔ بالفرض آگر بیر صحیح ہو تو پھر شدائے اسلام کا قاتل بھی ان کا امیراور سید سالار ہوگا۔

عبدالرزاق مسعود بن مخرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو نے حضرت عبدالر حل بن بن عوف سے کما آپ کو معلوم ہے کہ ہم جاھدوا فی اللہ حق جھادہ (۲۲/۷۸) کے مصل پڑھا کرتے تھے "فی آخو المؤمان کما جاھدتم فی اوله" لین تم اللہ کی راہ میں جماد کرد آخری زمانہ میں جیدے تم پہلے زمانہ میں جماد کیا کرتے تھے۔ عبدالر حمٰن نے بوچھا یہ کب ہوگا؟ تو عمرو نے کما جب بی امید امیر ہوں گے اور بی مغیرہ وزیر۔ وو ما لاول کی پیش گوئی : امام بیمقی (علی بن احمد بن عبدان احمد بن عبد صفار اساعیل بن نفل " تیب بن سعد ، جری ، زکریا بن یجل ، عبداللہ بن بزید و حبیب بن بشار) سوید بن غفلہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی اللہ الم

کے ہمراہ فرات کے ساحل پر چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ مظھیم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں اختلاف رونما ہوا تو انہوں نے دو طالث مقرر کئے۔ چنانچہ وہ خود گراہ تھے اور اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی گراہ کر دیا۔ سنو! امت محمدیہ میں بھی یہ اختلاف برپا ہو گا وہ بھی دو طالث مقرر کریں گے وہ خود گراہ ہوں گے اور اینے پیرو کاروں کو گمراہ کریں گے۔

یہ حدیث از بس منکر ہے اور اس کا باعث زکریا بن کجیٰ کندی حمیری اعور ہے' بقول کیجیٰ بن معین میہ بالکل لاشنی اور بے کار راوی ہے۔

سنے! حضرت علی کی جانب سے حضرت ابوموی اشعری فاتھ اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمود بن عاص فاتھ فالدہ فالدہ الفت تھے۔ یہ دونوں اکابر اور اخیار صحابہ بیں سے ہیں (ہدایت یافتہ اور جنتی ہیں) ان کی اللّٰتی کی تجویز 'صلے ' اتخاد اور جنگ بیدی پر بنی تھی چنانچہ اپیا ہی ہوا اور ان کی وجہ سے سوائے خوارج کے کوئی فریق گمراہ شیں ہوا۔ ان سے ابن عباس نے فالثی کے موضوع پر مناظرہ کیا۔ چنانچہ ان کی اکثریت نائب ہو کر راہ راست پر آئی اور باتی ماندہ سے حضرت علی نے جہاد کیا ' ان میں سے اکثر شہوان میں قل ہو گئے۔ خوارج کے بارے پیش گوئی : امام بخاری ' حضرت ابوسعید خدری فاتھ سے نقل کرتے ہیں کہ سب کو ارزح کے بارے پیش گوئی : امام بخاری ' حضرت ابوسعید خدری فاتھ سے نقل کرتے ہیں کہ سب کے سامنے رسول اللہ طابقہ مال غنیمت تشیم فرہا رہے تھے ذوالخویصرہ شیمی نے آگر کما یارسول اللہ طابقہ اوزت فرہائے اس گتاخ کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرہایا چھوڑ دو' انسانی فرہائے۔ آپ کے فرہایا جوڑ اور نے اس گتاخ کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرہایا چھوڑ دو' اس گتاخ کے ایس میں کہ نائر روزے حقیراور لیج معلوم ہوں گ' وہ قرآن کی خلات کریں گے گئین گلے کے نیچ نہ اترے گا' اس کی ناثیرسے محروم ہوں گ' وہ وی سے ' وہ قرآن کی خلات کریں گلے کے نیچ نہ اترے گا' اس کی ناثیرسے محروم ہوں گ' وہ وین سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جیے تیر شکار سے پار ہو جانا ہے۔ تیر کا طاحظہ کیا جائے تو اس کردھار اور نوک پر خون کا و مبد اور شائبہ تک نہ ہوگا۔ اس گردہ کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ فام آدی ہو گا اس کا ایک بازد عورت کے بیتان کی طرح جنبش کرنا ہوگا۔ اور یہ گردہ لوگوں کے افتراق کے وقت بعوات کرے گاد اور یہ گردہ لوگوں کے افتراق کے وقت بعوات کرے گاد اور یہ گردہ لوگوں کے افتراق کے وقت بعوات کردے گا۔

حضرت ابو سعید خدری واقع کہتے ہیں میں نے یہ حدیث خود رسول الله مالیام سے سی۔ حضرت علی نے ان سے لڑائی کی میں اس میں خود شریک تھا۔ آپ کے تھم سے ان علامات والے آدمی کو تلاش کر کے لایا گیا اس میں وہی صفات تھیں جو رسول الله مالیام نے بیان کی۔

یہ حدیث مسلم اور بخاری میں سات اساد سے ذکور ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ بشیر بن عمود نے حضرت سل بن حنیف والی سے پوچھا آپ نے حدیث خوارج رسول اللہ مالی سے سی ہے؟ انہوں نے کما میں نے ساتھا اور عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا وہ لوگ زبان سے تلاوت کریں گے، حلق کے پنچ ول پر اثر نہ ہو گا وہ دین سے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے ان کے سرمنڈے ہوئ ہوں گے۔ سمجین میں یہ روایت حضرت ابوذرہ حضرت انس اور حضرت علی سے ذکور ہے۔ اس میں ہے یہ لوگ

نوخیز عم عقل ہوں گے ' زبان سے اسلام کے دعویدار ہوں گے گرایمان سے خالی ہوں گے۔ ان کو جمال پاؤ ت سی كردو ان كے قتل ميں اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی في بير روايت حلفا بيان كى ہے كه ميں في خود رسول الله مظهيم سے سی-

یعقوب بن سفیان نے حضرت سعید بن عاص والد سے نقل کیا ہے کہ ذوالخویصدہ کے بارے رسول الله علمام نے فرمایا وہ بہاڑی شیطان ہے، محوروں کے چرواہے ایسا ہے، اسے سجیلہ قبیلہ کا شب نامی مخص لائے

گل سفیان بیان کرتے ہیں حضرت علی دائھ کے افتکرنے شیطان ردھ کو قتل کیا۔

ملعون لشكر: على بن عياش عبيب كى معرفت مسلمه سے نقل كرتے ہيں كه مروه كالشكر اور نسوان ك معقولین کو رسول اللہ مطبیع سے ملعون کما ہے۔ بقول حضرت ابن عباس مروہ کے المحکر سے مراد قا تلین عثان ا بیں۔ (روایت بیمق)

قرآن کی تشریح: امام بہتی حضرت ابوسعید خدری واقع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماللا نے فرمایا جیسے میں نے قرآن پاک نازل ہونے پر جنگ کی ہے بعض لوگ تم میں سے اس کی تاویل و تفسیر یر جنگ اؤیں گے۔ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یا رسول اللہ مالھا ہیہ میرے حق میں ہے؟ فرمایا نہیں

حضرت عمر نے کما اس سے مراد میری ذات ہے فرمایا نہیں ' بلکہ اس سے مراد حضرت علی ہیں جو قریب بیٹھے جو تا ٹھیک کر رہے تھے۔ یعقوب بن سفیان' لاحق سے نقل کرتے ہیں خوارج کی تعداد چار ہزار تھی' سروان میں مسلمانوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور مسلمانوں سے صرف نو آدمی شہید ہوئے چاہو تو ابوبرذة سے دریافت کرلووہ اس بات کی تائید و توثیق کریں گے۔

ا مم ابن کثیر فرماتے ہیں کہ خوارج کے ساتھ جنگ و جدال کی روایت رسول اللہ مٹاہیم سے حد تواتر کو پنجی ہے جو قطعی علم کی موجب ہیں۔

حضرت علی کی شمادت کی پیش گوئی : امام احمر عضرت عمار بن یاسرے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے دوران رسول اللہ علیم نے حضرت علی کو خاک آلود دیکھ کر فرمایا اے ابوتراب! میں ہناؤں کہ سب سے زیادہ بد بخت دو انسان کون ہیں؟ عرض کیا فرمائے! تو آپ نے فرمایا ایک قوم ممود کا سرخا جس نے او نثنی کی کو نجیں کافی تھیں۔ دوسرا اے علی! جو تیرے سر پر تلوار مار کرداڑھی کو رنگین کرے گا۔

الم بیعتی فضالہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے والد ابوفضالہ انصاری بدری ش سام کے ہمراہ " منع" میں حضرت علی عیادت کے لئے گیا۔ آپ خطرناک اور مملک مرض میں جتلا تھے۔ میرے والد نے کہا جناب! آپ یمال کیول مقیم ہیں؟ خدانخواستہ فوت ہو گئے تو یمال جینہ قبیلہ کے لوگ ہی کفن دفن کا ا تظام کریں گے۔ فورا مدینہ روانہ ہو جائیے' موت آئی بھی تو اپنے گھربار والے کفن دفن اور نماز جنازہ کا اہتمام کریں گے۔ تو حفرت علی نے کما رسول الله ماليام نے مجھے بتايا تھا کہ مجھے موت تب آئے گی جب سر كے زخم سے داؤهى تر بتر ہو جائے گ-

ابوداؤد طیالی نے زید بن وہب سے بیان کیا ہے کہ ایک خارجی لیڈر نے حضرت علی سے کما اللہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ڈر۔ بس تو موت کے منہ میں آنے والا ہے' تو آپ نے کہا واللہ میں قتل ہوں گا' سرپر ایک کاری ضرب سے جس سے داڑھی رئکین ہو جائے گی۔ بیر رسول اللہ مٹاپیلے کا فرمان اور قضا مبرم ہے' غلط بیان کرنے والا خائب و خاسر ہے۔

امام بہتی ابوسنان مدد کی ابواورلیس خولانی علیہ بن بزید حمامی "ان تینوں" سے حضرت علی کا بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا میرے بعد تم سے میری است بوفائی کرے گی۔ بقول امام بھاری علیہ راوی علی نظرہے اور اس کی متابعت کم ہوتی ہے۔ امام بہتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے سراور داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کما واللہ! بہ سرکے خون سے تر ہوگی اور قاتل روکا نہ جائے گا۔ بہ س کر عبداللہ بن سیح نے کما جناب امیرالمومنین واللہ! اگر کسی نے یہ حرکت کی تو ہم اس کے قبیلہ سے بدلہ لیں عبداللہ بن سیح نے کما جناب امیرالمومنین واللہ! اگر کسی نے یہ حرکت کی تو ہم اس کے قبیلہ سے بدلہ لیں عبداللہ بن سیح نے کما جناب امیرالمومنین واللہ! اگر کسی نے یہ حرکت کی تو ہم اس کے قبیلہ سے بدلہ لیں گے آپ نے فرمایا میرے قاتل کے بغیر کسی اور کو قتل نہ کرنا۔

حاضرین نے کما آپ فلیفہ نامزد کردیں۔ تو آپ نے کما میں رسول اللہ طابط کی سنت کے مطابق کمی کو نامزد نہ کروں گا۔ لوگوں نے کما نامزدگی کے بغیر فوت ہو گئے تو خدا کے ہاں کیا جواب دیں گے تو فرمایا میں عرض کروں گا، خدایا! جب تک تو نے مجھے زندگی بخشی میں خلافت کے امور سرانجام ویتا رہا۔ جب تو نے مجھے اپن بلا لیا تو وہ تیرے سپرد ہیں تو چاہے تو ان کو فلاح و بہود سے نوازے 'اگر چاہے تو ان میں فتنہ و فسلو بیا کردے۔

یہ روایت موقوف ہے الفاظ اور معانی دونوں لحاظ سے مجوبہ پن کا مظهرہے۔ گر مشہور بات یہ ہے کہ حضرت علی خماز فجر کے لئے گھرے باہر نکلے تو مکان کے چھج کے پاس ابن مجم نے نیزا مارا۔ آپ دو یوم زندہ رہے' ابن منجم کو گر فقار کرلیا گیا اور آپ نے حضرت حسن کو وصی اور جانشین مقرر فرمایا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو ابن مجم کو بطور قصاص و بدلہ یا حد قتل کر دیا گیا۔

حضرت حسن کے بارے پیش گوئی: بخاری شریف میں حضرت ابو بھڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طاہیم ایک روز حضرت حسن کو لے کر گھرے نکلے اور ان کو گود میں لے کر منبر پر چڑھے پھر فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے' اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو گروہوں کے در میان مصالحت کرا دے گا۔ کتاب العملی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسن آیک لشکر جرار لے کر حضرت امیر معاویہ کے بالمقابل آئے تو حضرت عموا بین عاص نے کہا میرے خیال میں یہ لشکر اپنے مدمقابل کو تمس نہس کر کے بی واپس لوٹے گا تو امیر معاویہ نے' واللہ! جو ایک بهتر انسان تھے' کہا جناب عموا آگر فریقین شہید ہو گئے تو دنیا کے امور کون سرانجام معاویہ نے' واللہ! جو ایک بهتر انسان تھے' کہا جناب عموا آگر فریقین شہید ہو گئے تو دنیا کے امور کون سرانجام عامر بن کورتوں کا کیا عال ہوگا' زمین کون سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ نے عبدالرحمٰن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن کرین کو حضرت حسن کی خدمت میں صلح کی خاطر بھجا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کا مطالبہ کیا تو حضرت حسن نے فرمایا ہمارا جائی اور مالی بے شار نقصان ہو چکا ہے تو دونوں قاصدوں نے کہا' امیر معاویہ اس کی خلاف کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس بات کا ضامن کون ہے تو انہوں نے اس کی ذمہ واری معاویہ اس کی حسن میں صلح فرمائی۔

حن بھری کہتے ہیں میں نے ابو بھ او کہتے ہوئے ساکہ میں نے منبر پر رسول اللہ طاہم کو دیکھا اور معرت حن آپ کے پہلو میں تھے۔ بھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی حن کی طرف اور آپ کے پہلو میں تھے۔ بھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی حن کی طرف اور کے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے ممکن ہے اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے۔

ف : امام بخاری کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے مجھے بتایا کہ اس مدیث سے حضرت حسن بصری ملطحہ کا معضرت ابدیکرہ واللہ سے ساع فابت ہو تا ہے۔

بھاری ابوداؤد من منی اور نسائی میں بید روایت ابی موسی اسرائیل بن موسی اشعث اور زید بن علی بن جدعان مسل بعری سے لقل کرتے ہیں۔ چنانچہ بید چیش کوئی حرف بہ حرف صحیح فابت ہوئی کہ حضرت علی اسلام معاویہ میں معاویہ بیسی کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ ہوئے تو ایک عظیم لفکر لے کر امیر معاویہ کی طرف چلے اور امیر معاویہ بھی اپنا لفکر لے آئے اور دونوں مغین میں فروکش ہو صحے۔ حضرت حسن نے مصالحت قبول کرلی اور امور سلطنت حضرت امیر معاویہ کے سپروکر دیئے۔ چنانچہ دونوں فریقوں نے آپ کی متفقہ طور پر بیعت کرلی۔ اس سلطنت حضرت امیر معاویہ کی مشعد کی۔ اس سلطنت کا نام "عام الجماعة" مشہور ہواکہ ایک امیر پر سب کا انقاق ہوگیا۔

رسول الله مطیع کے فرمان کے مطابق دونوں فریق مسلمان ہیں۔ ان دونوں یا ایک فریق کو کافر کھنے والا خطاکار ہے اور فرمان رسول کا مخالف نیز حدیث سفینہ میں جو مدت خلافت ۱۳۰ سال مذکور ہے ' وہ پایہ سمکیل کو پہنچی۔

حضرت امير معاويد والحو كم بارك بيش كوكى: الفتن والملاح مين تعيم بن حماد (محد بن فنيل سرى بن ماد (محد بن فنيل سرى بن اساعيل عامر شعب و سفيان بن عيينه حن بن على حضرت على ساعيل مرت بين كرية بين كر مين في رسول الله ما يعلم المناهات مناكبة اخترام ونياس قبل امت مسلمه كالقاق امير معاوية كي حكومت ير موكال

امام بیہ بی آیک ضعیف راوی اساعیل بن ابراہیم بن مهاجر کی معرفت عبدالملک بن عمار سے حضرت امیر معلومیہ کا مقولہ نقل کرتے ہیں' واللہ! مجھے حکومت پر رسول اللہ طابیخ کے اس فرمان نے آمادہ کیا۔ معاومیہ! اگر حکومت میسر ہو تو لوگوں سے اچھاسلوک کرتا۔

حضرت سعید بن عاص سے مروی ہے کہ امیر معاویہ پانی کا لوٹا لے کر رسول اللہ طابیم کے پیچے ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا معاویہ! اگر حکومت ملے تو خدا ترسی سے کام لینا اور انصاف کرنا۔ حضرت امیر معاویہ کتے ہیں مجھے رسول اللہ مالیم کی بات س کر یقین ہو گیا کہ سلطنت سے میری آزمائش ہوگی۔

راشد بن سعد داری امیر معاویہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابیم سے بیہ سنا معاویہ! اگر تولوگوں کے مخفی عیوب کی ٹوہ میں لگا رہا تو رعایا کو خراب اور اس کا اعتاد کھو بیٹے گا۔

حصرت ابودرداء کتے ہیں کہ امیر معاویة نے رسول الله طابیع سے ایک بات سی جو ان کو مفید رہی۔

شمام کے بارے پیش گوئی: امام بیعی عضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ماہیم نے فرطا مید منورہ میں خلافت ہوگی اور شام میں حکومت اور سلطنت امام احمد حضرت ابودرداء سے بیان کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله طالع سے بيہ سناكہ ميں نے خواب ميں ديكھاكہ كتاب ميرے تكليہ كے ينجے سے اٹھالى گئى ہے۔ جھے كمان ہواكہ وہ نابود ہو جائے گى، پھر ميں نے ديكھاكہ اسے شام پنچا ديا كيا ہے۔ سنوا پر آشوب دور ميں ايمان شام ميں ہوگا۔

امام بیہ فق نے قریباً یمی روایت حضرت عبداللہ بن عمرہ حضرت ابوامات اور حضرت عمر سے مختلف اساد سے بیان کی ہے۔

شمام میں ابدال : عبدالرزاق عبدالله بن صفوان سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے جنگ صغین میں کما اللی! اہل شام پر لعنت بھیج تو حضرت علی نے کما اہل شام کو سب و شقم نہ کروہاں ابدال ہیں "میہ تین بار کما"

امام احمد الشراح بن عبيد معزی سے بيان كرتے ہيں كه معزت على كے پاس عراق ميں اہل شام كا تذكره موا تو لوگوں نے عرض كيا ان پر لعنت بھيج تو آپ نے لعنت سے انكار كركے فرمايا ميں نے رسول الله شاملم سے سنا ہے كہ شام ميں كيے بعد ويكرے چاليس ابدال ہوں گے۔ ان كی وجہ سے باران رحمت ہو گا۔ وشمنوں پر فتح ہوگی اور الله تعالى كاعذاب رفع ہوگا۔ امام احمد اس ميں منفرد ہيں اور اس ميں انقطاع ہے۔ امام ابو عاتم رازى نے بيان كيا ہے كه روايت منقطع ہے اور شريح معزى كا سماع معزت ابو امامة اور معزت ابو ماك الله على فت ہو چكے ابومالك اشعرى سے تابت نہيں تو معزت على سے كيوكر ہو سكتا ہے جو مجھ ميں ان سے قبل فوت ہو چكے بيں۔

قرص کے بارے بیش گوئی: امام مالک 'حضرت انس بن مالک دی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم ایک روز اپنی محرم ام حرام بنت ملحان زوجہ عبادہ بن صامت کے بال تشریف لائے اس نے کھانا کھلایا اور سرے جو کیں دیکھیں پھر آپ سو گئے اور خواب راحت سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ اس نے آپ سے مسکرانے کی وجہ پو تھی تو فرمایا میری امت کے پھے لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں جو بح "اخضر" میں جماد کے لئے سوار ہوں گے جو باوشاہوں کی طرح تخت پر مشمکن ہیں۔

ام حرام نے ان میں شمولیت کی فاطر دعاء کی درخواست کی تو آپ نے دعا فرمائی پھر آپ لیٹ کر سو مھے اور "حسب سابق" مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو پھرام حرام نے بنسی کی وجہ پو چھی تو فرمایا میری است کے کھر لوگ جھے دکھائے گئے ہیں "جو سمندر میں سوار ہیں جماد کی فاطر" ام حرام نے پھروہی دعا کی درخواست پیش کی تو آپ نے فرمایا تو پہلے گروہ میں شامل ہے۔ چنانچہ ام حرام" امیر معاویة کے عمد خلافت میں بحری جماد میں گئیں۔ واپسی میں سمندر سے باہر نکلتے وقت سواری سے گر کر فوت ہو گئیں۔

ایک اور پیش گوئی: اسحاق بن بزید دمشقی (یکی بن حزه قاضی و برین) خالد بن معدان سے بیان کرتے ہیں کہ عمر بن اسود عنی و حضرت عباده بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک خیمہ میں اپنی بوی کے ہمراہ دریائے عمص کے ساحل پر فروکش تھے۔ ان کی بوی ام حرام نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ سلامی سے بہا الشکر جو سمندری جماد کرے گا وہ جنتی ہے۔ ام حرام لے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عرض کیا یار سول الله مطهیم میرا شار بھی ان میں ہے؟ فرمایا تو ان میں شامل ہے۔ پھر رسول الله مطهیم نے فرمایا میری امت میں سے پہلا لفکر جو قیصر کے شرمیں جنگ کرے گا وہ بخشش یافتہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا! یارسول الله طابع میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ یہ روایت محاح ستہ میں سے صرف امام بخاری نے میان کی ہے۔ البتہ بیمق نے کی بن حزہ قاضی سے ایک الی ہی روایت بیان کی ہے۔

یہ پہلا جہاد کا مھ میں ہوا' حضرت عثال کے عمد خلافت میں جب امیر معاویہ شام میں حاکم تھے۔ ام حرام اپنے خاوند کے ہمراہ حمیں اور واپس میں فوت ہو حمیں۔ دو سرا جماد ۵۲ میں قطعطنیہ میں موا اس کے میر کاروال بزید بن معاویہ تھے ان کے مراہ حضرت ابو ابوب انصاری بھی جماد میں شریک ہوئے اور وہیں

مندوستان کے بارے پیش گوئی: امام احمد (سم، سار بن حسن بن عبده) حضرت ابو مربرہ سے بیان كرتے ہيں كه رسول الله مالية علية نے ہم سے ہند كے غزوہ كاوعدہ فرمايا "اگر ميں نے وہ زمانه پايا" اور وہاں شهيد مو گیاتو بھترین شہید تھمول گا اگر زندہ والی لوث آیا تو دوزخ سے آزاد ابو مریرہ مول گا۔

امام نسائی م ۱۳۰۲ھ نے بھی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ دیاتھ سے نقل کی ہے۔

الم احمد (یجی بن اسحاق براء و حن بقری) حضرت ابو مررو سے بیان کرتے ہی کہ میرے خلیل صاوق مصدوق رسول الله علیکا نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ سندھ اور ہند میں جماد کے لئے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں زندہ رہا اور وہاں شہید ہو گیا تو کی مطلوب ہے۔ اگر میں واپس زندہ چلا آیا تو ابو ہریرہ محدث ہوں گا جے اللہ تعالی نے دوزخ سے آزاد کردیا ہو گا۔ سمسھ میں امیر معاویة کے عمد حکومت میں ہندوستان سے جنگ ہوئی۔ ۱۳۹۲ھ میں سلطان محمود غرنوی نے ہندوستان کی حکومت سے جنگ کی ا سومنات فلح کیا ان کے بوئے بت کو تو ڑا۔ بے شار اسراور مال غنیمت لے کرفتے مندواپس آیا۔

ترك سے جماوكى پیش كوئى : امام بخارى و حفرت ابو ہريرة سے بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام في فرملیا قیامت سے قبل تم ایس قوم سے جنگ کرو کے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ تم چھوٹی آکھوں والے سرخ چروں والے چپٹی ناکوں والے (گویا کہ وہ ہتھو ژدن سے پٹی ہوئی ڈھالیں ہیں) ترکیوں سے جنگ كو محـ

خوز اور کرمان سے جماد کی پیش گوئی : امام بخاری ابو ہریہ اے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے فرمایا روز محشرسے پہلے تم خوذ اور کرمان عجمی اقوام سے جماد کرو گے ان کے چرے سرخ چپٹی ناکیس' چھوٹی آکھیں ہیں گویا ان کے چرے چوڑے چئے پی ہوئی ڈھال کی طرح ہیں ان کے جوتے بال کے ہوں

امام احمد سے منقول ہے کہ خوذ خامعمہ کے ساتھ عبدالرزاق راوی نے بیان کرکے غلطی کی ہے۔ وراصل وہ جیم ہے بینی جوز اور کرمان مشرق کا معروف شہر' واللہ اعلم۔

ا م بخاری ، حضرت ابو ہررہ دولاء سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ مال ملائظ کی رفافت تین سال نصیب

ہوئی اور مجھے حدیث یاد کرنے کا برا شوق تھا' رسول اللہ طابع نے ہاتھ سے اشارہ کرکے فرمایا قیامت سے پہلے تم ان لوگوں سے جماد کرد کے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔

سفیان سے وہم اہل البادذ بھی مروی ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں مشہور روایت را ملہ کے بعد زا معجمہ ہے شاید اس میں کسی سے تفحیف اور تبدیلی ہوگئ ہے۔ دراصل بازر سوق یعنی بازار کے معنی میں ہے، واللہ اعلم۔ غرضیکہ صحابہ کرام کے آخری دور میں ترک سے جنگ ہوئی اور ان کو فکست ہوئی اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی۔

حضرت عبداللد بن سلام و في ك بارے پیش گوئى : امام احمد (اسحال بن يوسف ازر ق ابن عون ، عمر بن برين) بشرين عباد سے بيان كرتے ہيں كہ بيں معجد بين تھاكہ ايك آدى آيا اس نے دو ركعت مخضرى نماذ پڑھى ، اس كے چرے پر خشوع و خضوع كے آفار نماياں سے اوگوں نے كما يہ جنتى فخص ہے جب وہ معجد سے باہر نكلا تو ميں بھى اجازت لے كران كے ساتھ چلا آيا بچھ مانوس ہوا تو عرض كيا جب آپ معجد ميں آك تو لوگوں نے آپ كو دو جنتى "كما تو اس نے كما واہ " سجان اللہ بلا علم بات كرنا مناسب نميں واقعہ بيہ ك كہ ميں نے عمد نبوى ميں ايك خواب ديكھا اور رسول اللہ ملا يہ باس بيان كيا كہ ميں ايك مرسز باغ ميں كہ ميں نے عمد نبوى ميں ايك خواب ديكھا اور رسول اللہ ملا يہ باس بيان كيا كہ ميں ايك مرسز باغ ميں ہوں ۔ اس كى چوئى پر ايك كنڈا ہے ۔ جھے كى نے كما اس پر چڑھو۔ عرض كيا سكت نميں تو وہ ايك خادم لايا۔ اس نے جھے پہنے سے اٹھا كر كما چڑھو ميں نے اوپ اس پر چڑھو۔ عرض كيا سكت نميں تو وہ ايك خادم لايا۔ اس نے جھے پہنے سے اٹھا كر كما چڑھو ميں ہے ۔ اس جو كركنڈا پکڑليا اس نے كما مضوطی سے پکڑلو ميں خواب سے بيدار ہوا تو وہ ميرے ہاتھ ميں ہے۔

میں نے رسول اللہ مالیم کو یہ خواب سایا تو آپ نے تعبیر بتائی باغ سے مراد چن اسلام ہے اور ستون سے مراد اسلام کا ستون ہے اور کنڈے سے مراد ایمان ہے۔ آپ کی وفات اسلام پر ہوگ۔ یہ خواب دیکھنے والے حضرت عبداللہ بن سلام دالھ ہیں۔

شماوت کارتبہ نہ ملے گا: امام مسلم عضرت عبداللہ بن سلام داللہ ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ مجھے ایک پہاڑ کے پاس لا کر کہنے لگا اس پر چڑھیئے۔ میں نے چڑھنے کی مسلسل کوشش کی گرچڑھ نہ سکا اور سرے مل گریڑا ' رسول اللہ مالیکا نے فرمایا ' بہاڑ شہیدوں کا رتبہ ہے ' آپ اس سے محروم ہوں گے۔

چنانچہ بیہ پیش گوئی اور خواب کی تعبیراسی طرح واقع ہوئی کہ آپ کو شمادت کا رتبہ نہ ملا اور ۴۳سھ میں فوت ہوئے' بقول قاسم بن سلام۔

حضرت میمونه کے بارے پیش گوئی: تاریخ میں امام بخاری بزید بن اصم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ کھ کرمہ میں بیار پر گئیں اور وہاں کوئی ان کا بھانجا تیار وار نہ تھا تو آپ نے کہا مجھے یہاں سے لیے چلو مجھے یہاں موت نہ آئے گی کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا کہ میں مکہ میں فوت نہ ہوں گی۔ چنانچہ آپ کو سرف مقام میں لے آئے۔ جہال رسول اللہ طابیخ نے آپ سے شادی کی تھی۔ چنانچہ وہ ادامہ میں سرف مقام میں فوت ہو کیں۔

ججر بن عدی اور و گیر احباب: یعقوب بن سفیان (ابن کیر' ابن لمیع' مارث' بزیر) عبدالله بن رزین کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عافق سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے بیہ بات سن! اے عراقیو! تم میں سے سات آدمی عذرا المقام پر قتل کئے جائیں گے اور ان کی مثال "اصحاب اخدود" یعنی کھائیوں والوں کی ہے۔

ایعقوب بن سفیان کہتے ہیں ابوقیم نے یہ بیان کیا ہے کہ زیاد بن سمیہ نے برسر منبر حضرت علی کا نازیا کلمات سے تذکرہ کیا تو جربن عدی نے مٹھی میں کنگریاں اٹھائیں پھروہ وہیں پھینک دیں اور ایکے آس پاس سے لوگوں نے زیاد کو کنگریاں ماریں' تو زیاد نے امیر معاویہ کو تحریر کیا کہ جھے منبر پر جرنے کنگریاں ماری تھیں (اور میری توہین کی ہے) چنانچہ امیر معاویہ نے یہ جواب تحریر کیا کہ جمرو غیرہ کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ جب جمرو غیرہ لوگ دمش کے قریب "عذرا" مقام پر پنچے تو امیر معاویہ نے ان کو قتل کروا دیا۔

امام بیمقی کہتے ہیں کہ اس قسم کی پیش محولی حضرت علی دسول اللہ مظہیم سے سے بغیر بیان نہیں کر کتے۔

یعقوب بن سفیان (حرلمہ 'ابن وہب' ابن لمیعہ) الی الاسود سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ حضرت عائشہ اللہ معاویہ کی زیارت کے لئے آئے تو آپ نے کہا' تم نے جھ وغیرہ کو کیوں قتل کیا؟ تو عرض کیا اے ام المومنین! قوم کی اصلاح کی خاطران کا قتل ہوا ہے 'ان کی زندگی فتنہ کی موجب تھی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ مطابع سے سام کہ عذراء مقام پر لوگ قتل ہوں گے 'اللہ تعالی اور آسان والے ان کی خاطر تاراض ہوں گے۔

ایتھوب بن سفیان مروان بن عظم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ کے ہمراہ حضرت عائشہ اسے ملاقات کی۔ تو آپ نے فرمایا معاویہ! تم نے جمرو غیرہ کو قتل کرکے ایک ناگوار حرکت کی ہے۔ تجھے خطرہ نہ لاحق ہوا کہ میں یمال کوئی قاتل چھپا کر تجھے قتل کروا دیتی۔ تو امیر معاویہ نے عرض کیا جھھے کوئی اندیشہ ضیں میں تو درالامن میں ہوں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان اچانک غفلت کی حالت میں مار ڈالنے سے ملاح ہے۔ اے ام المومنین! مومن غفلت میں کی کو نہیں مار آ۔

امیرمعاوید نے عرض کیاائی ضروریات کے سلسلہ میں مجھے آپ نے کیساپایا؟ فرمایا صالح اور اچھا۔

وسوس كى موت آگ سے ہوگى : يعقوب بن سفيان (عبدالله بن معاذ ابوه شعب اب سلم ابو خره عبد) ابو خره عبدى الله على موجودگى ميں فرمايا (ان ميں ايك سمره بن جندب تھے) كه وقتم سے آخرى آدى كى موت آگ سے ہوگى۔" اس روايت كے راوى ثقة بين صرف ابو عبدى كا حفرت ابو مريرة سے ساع طابت نہيں والله اعلم۔

انس بن محیم کتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوتی تو وہ رسمی گفتگو سے بھی پہلے حضرت سمرہ بن جندب کا حال ضرور پوچھتے۔ جب ان کی ٹھیک ٹھاک صحت بتا یا تو وہ خوش ہوتے۔ ایک وفعہ بتایا کہ ہم ایک مکان میں دس افراد تھے' رسول اللہ مٹاپیلم تشریف لائے' ہمارے چروں کو زیکھ کر اور کواڑ کے دونوں بازؤں کو پکڑ کر کما تم سے آخری فحض کی موت آگ سے ہوگی۔

ابو ہریرہ کتے ہیں آٹھ اشخاص فوت ہو چکے ہیں میرے اور سمرہ کے بغیر کوئی زندہ نہیں اور اب مجھے طبعی موت کے علاوہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ یعقوب بن سفیان 'اوس بن خالد سے بیان کرتے ہیں جب میری ملاقات حفرت ابو محذورة سے موتی تو وہ حفرت سمرة كا عال بوچھتے۔

میں نے ان سے دریافت کیا کیا راز ہے جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ حضرت سموہ کا حال پوچتے ہیں اور جب ان کے پاس جا آ ہوں تو وہ آپ کا حال اور چھتے ہیں اور جب ان کے پاس جا آ ہوں تو وہ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سموہ اور ابو ہررہ کا حال اللہ طابع میں فوت ہوئے ہیں اور ابو ہررہ کا میں فوت ہوئے۔ ابو ہررہ کا میں فوت ہوئے۔ میں فوت ہوئے۔

عبدالرزاق معمر ابن طاؤس وغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہم نے حضرت ابو ہریرہ معرت معرت معرت سمرہ اور ایک آدمی کو مخاطب کرکے فرمایا تم سب سے آخری محض آگ سے فوت ہو گا۔ چنانچہ وہ آدمی مر عمرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سمرہ نظام ندہ متھ۔ جب کوئی آدمی حضرت ابو ہریرہ کو نداق سے کمہ دیتا سمرہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان پر عشی طاری ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت سمرہ سے قبل حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے اور حضرت سمرہ نے بیشتر خوارج کو قتل کیا (اور وہ آگ سے فوت ہوئے)

امام بہق نے ان روایات میں سے اکثر کو اقطاع اور ارسال کی بناپر ضعیف قرار ویا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اختال ہے وہ بعض گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں پھر ایمان اور توحید کی بدولت سفارشیوں کی سفارش سے نجات پا جائیں' واللہ اعلم۔ گریہ اختال درست نہیں کیونکہ ہلال بن علارتی بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن معاویہ نے ایک خص کے حوالے سے بتایا کہ سمرہ نے تاہی کے آگ منگوائی' اہل خانہ کی غفلت سے وہ اس میں گر کرفوت ہو گئے۔

الم ابن کیر فرماتے ہیں ، حضرت سمرہ کزاز مرض (جو سخت سردی سے پیدا ہو تاہے) ہیں جٹلا سے ، شدید گرم پانی سے بھرے ہوئے دیکچے پر اس کے بخارات سے حرارت عاصل کرنے کی خاطر بیشا کرتے سے ایک روز اس میں گر کر فوت ہو گئے۔ آپ لا ماہ بھرہ میں زیاد کی نیابت کرتے اور سرکاری امور سرانجام دیتے اس طرح کوفہ میں لا ماہ قیام کرتے۔ آپ خوارج کے لیے شمشیر برہنہ سے اور فرمایا کرتے سے آسمان سلے یہ بدترین مقتل ہیں۔ محمد بن سیرین اور حسن بھری وغیرہ علاء بھرہ آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہیں۔

حضرت راقع بن خدت کی فرق کاشوق شمادت: امام بیهتی (سلم بن ابرابیم ، عرو بن مرزوق والخی ، یکی بن عبدالحمید بن رافع) حضرت رافع سے نقل کرتے ہیں غزوہ احد یا حنین میں ان کی چھاتی پر تیر لگا وہ رسول الله علیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله علیم ہے تیر جسم سے باہر نکال دیجئے۔ آپ نے فرمایا ، رافع! چاہو تو تیر بحث دستے کے نکال دیتا ہوں ارادہ ہو تو صرف تیر نکال دوں اور دستہ جسم میں پیوست رہنے دوں اور میں روز محشر تمماری شمادت کا گواہ ہوں گا۔ تو رافع نے عرض کیا صرف تیر نکال دیں اور دستہ جسم میں پیوست رہنے دیں اور میری شمادت پر گواہ رہیں۔ چنانچہ امیر معاویہ دی م ۲۰ ھے عمد خلافت میں ان کا زخم ہرا ہو گیا اور وہ عصر کے بعد فوت ہو گئے۔ مگر واقدی وغیرہ کا بیان ہے کہ وہ ۲۰ سے عرف میں فوت ہوئے واللہ اعلم۔

بنی ہاشم کے فتنہ و فساد کے دور کی پیش گوئی : امام بخاری ابن مسعود والھ سے بیان کرتے ہیں کہ

ر رسول الله طابیط نے فرمایا عنقریب حق تلفی بلاوجہ ترجیج اور ناگوار امور کا دور آئے گا صحابہ نے عرض کیا تو پھر کیا ارشاد ہے فرمایا تم اپنے فرائض سرانجام دو اور اللہ سے اپنے حقوق اور مطالبے مانگو۔

امام بخاری ' حضرت ابو ہریرہ دالھ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ بالھیلم نے فرمایا لوگوں کو یہ قریش تباہ و بریاد کر دیں گے۔ دریافت ہوا' یارسول اللہ آپ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کاش! لوگ ان سے جدا رہیں۔

بربود روی سے دروست ہوا ہور ہوں اللہ اپ ما یہ مہا جا بربی مان وال سے جدا رہیں۔
مسلم اور بخاری میں سعید اموی سے ذکور ہے کہ ایک بار میں مروان اور حضرت ابو ہریرہ کے ہمراہ تھا تو
حضرت ابو ہریرہ سے میں نے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میری امت کی بربادی
قریش کے چند نو خیز جوانوں کے ہاتھ سے ہوگ۔ مردان نے ازراہ تجب کما نو خیز نوجوانوں کے ہاتھوں ' تو
حضرت ابو ہریرہ نے کما چاہو تو ان کو نام بنام گنوا ووں۔

امام احمد عضرت ابو ہررہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مال بنے فرمایا "ملکة امتی علی یدی غلمة" تو مروان نے تخت حکومت پر متمکن ہونے سے قبل ان نوخیز نوجوانوں پر لعنت بھیجی اور حضرت ابو ہررہ نے کہا میں چاہوں تو ان کا حسب نسب بیان کردوں۔ ابو امیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور دادا کے ہمراہ شام میں بنی مروان کے حکمرانوں کے پاس جایا کرتے تھے وہ لؤکوں کو بلکہ شیر خوار بچوں کو حکومت کے لئے نامزد کرتے اور یہ نامزد حکمران بالکل حدیث ابی ہررہ کا صبح مصداق ہیں۔

امام احمد (ابو عبد الرحن عوه) بشربن ابی عمرو خولانی سے بیان کرتے ہیں کہ جھے ولید بن قیس تجیبی نے بتایا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری سے رسول الله طابیع کی یہ حدیث سی کہ ۱۰ھ کے بعد ایسے ناخلف اور ناللہ کو میں گئی پیدا ہوں گے جو ناللہ کو بیدا ہوں گے جو تلا کو بیدا ہوں گے جو تلاوت کریں گئے گروہ ان کے حلق سے بنچے نہ اترے گا۔ قرآن کی تلاوت تین قتم کے لوگ کرتے ہیں۔ مومن منافق فاجر۔

بشرنے ولید سے پوچھا یہ کیے؟ تو فرمایا منافق اس کا مکر ہو تا ہے 'فاجر کا یہ ذریعہ معاش ہے اور مومن کا اس پر ایمان ویقین ہے۔ امام بیعتی نے شعبی سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی مفین سے واپس ہوئے تو فرمایا اے لوگو! امیر معاویہ کی امارت کو ناپندیدگی کی نگاہ سے مت دیکھو' ان کے بعد تم دیکھو گے کہ سرکندھوں سے جدا ہو جائیں گے۔

امام حاکم وغیرہ عمر بن بانی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرۃ لمینہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے النی المیری دندگی میں ۲۰ ھے نہ آئے۔ لوگوا امیر معاویہ دائھ کو تھام لو۔ خدایا! مجھے نوخیز لڑکوں کی حکومت سے بچا لے۔ بقول امام بہتی حضرت علیٰ اور حضرت ابو ہریرۃ الی باتیں اپنی طرف سے نہیں کمہ سکتے لا محالہ انہوں نے رسول اللہ ملے بیاس ساعت فرمائی ہوگی۔

یعقوب بن سفیان محفرت ابو عبیدہ بن جراح واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماللہ اللہ نے فرمایا اسلامی نظام بالکل درست رہے گا۔ پہال تک کہ بنو امیہ کا ایک آدمی اس میں خلل انداز ہو گا۔

امام بيهق (عوف اعرابي، ابو خلده، ابو العاليه) ابوذر والحد سے بيان كرتے بين كه ميس في رسول الله الله يا سے

ساکہ پسلا مخص میرے طریقے اور اسلامی نظام کو تبدیل کرنے والا بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا۔

یہ حدیث منقطع ہے ابو العالیہ اور ابوزر کا باہمی لقانہیں۔ لیکن امام بیمق نے فدکور بالا حضرت ابوعبیدہ کی روایت کی بنا پر اس کو راج قرار دیا ہے اور فرمایا ہے قرین قیاس سے ہے کہ اس مخص سے مراد بزید ہوگا واللہ اعلم۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں برید کے بارے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں 'شام کے ناصبی ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور بے سرویا اتهام لگاتے میں 'زندیق اور بے دین سمجھتے ہیں اور بے سرویا اتهام لگاتے ہیں ' تیسرا گروہ نہ اس سے اندھی عقیدت رکھتا ہے اور نہ گالی گلوچ دیتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ زندیق نہ تھاجیسا کہ روافض کا عقیدہ ہے۔

یں بنید کے عمد حکومت میں حضرت حسین کا قتل ایک عظیم البید ہے۔ ممکن ہے بزید نے اسے نہ براسمجما ہونہ اچھا کہ یہ السبجما ہو نہ اچھا کہ یہ البید اس کی لاعلمی میں ہوا۔ اس طرح مدینہ منورہ کا محاصرہ بھی ایک شنیع فعل اور نہایت برا عمل ہے۔ دراصل بزید کے دور حکومت میں ایسے ناگوار اور نالپندیدہ امور کا ظہور اس کی شخصیت کو مجموح اور داغدار کرنے کے لئے ازبس کانی ہے۔

حضرت حسین کی شهاوت کی پیش گوئی: امام احمد (عبدالصدین حمان عماره بن ذاذان عابت) حضرت انسان عبیان کرتے ہیں کہ فرشتہ ابر و بارال نے آمحضور طابع سے زیارت کی اجازت طلب کی تو آپ نے اسے اجازت مرحمت کی اور ام سلمہ کو کہا وروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر نہ آنے پائے۔ پھر حسین کو کوتے ہوئے اندر چلے آئے۔ اور رسول اللہ طابع کے شانہ مبارک پر چڑھنے لگے فرشتے نے کہا کیا آپ کو یہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو فرشتے نے کہا آپ کی امت اسے قتل کرے گی چاہیں تو میں آپ کو مقتل دکھا دوں؟ چنانچہ فرشتے نے آپ کو وہال کی مرخ مٹی دکھائی اور حضرت ام سلمہ نے یہ مٹی دامن میں باندھ لی۔ حضرت انس جالو کہتے ہیں ہم ساکرتے تھے کہ وہ کرملا میں شہید ہوں گے۔

تبصرہ: یہ حدیث عمارہ بن زاذان سے عبدالصمد کے علاوہ سفیان بن فراخ بھی بیان کرتے ہیں نیزیہ حدیث ایک اور شد سے حضرت عائشہ سے بھی سنن بہتی میں ندکور ہے۔ باتی رہا عمارہ بن زاذان تو اس کی شخصیت مختصیت مختصف فیہ ہے۔ بقول امام ابو حاتم اس کی حدیث قابل تحریر ہے قابل جمت نہیں اور نہ ہی قوی اور مضبوط ہے۔ امام احمد اس کی مجھی توثیق کرتے ہیں اور بھی اس کو ضعیف گردانتے ہیں۔

مقال کی مٹی : امام بیعتی (امام حاکم وغیرہ اصم عباس دوری محد بن خالد بن مخلد مویٰ بن یعقوب ہاشم بن ہاشم ،
عتب بن ابی و قاص) عبداللہ بن و جہب بن زمعہ سے بیان کرتے ہیں کہ جمھے حضرت ام سلم نے نے بتایا کہ رسول
الله طابید ایک روز لینے اور پریشانی کی حالت میں بیدار ہوئے بھر دراز ہو کرسو گئے۔ بھر بے جین اور جران ہو
کربیدار ہوئے (گریہ جرانی پہلے کی نسبت بھے کم تھی) بھر لیٹے اور بیدار ہوئے آپ کے دست مبارک میں
مرخ مٹی ہے آپ اسے ہاتھ میں الٹ بلٹ رہے ہیں میں نے پوچھایارسول اللہ مظاہم سے کون می مٹی ہے تو
آپ نے فرمایا جمھے جرائیل نے بتایا ہے کہ یہ عراق میں حسین کے مقتل کی مٹی ہے میں نے جرائیل کو کما تھا

کم مجھے حسین کے قتل گاہ کی مٹی دکھاچنانچہ اس نے کمایہ وہ مٹی ہے۔

امام بیہی فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے بیر روایت ابان بواسطہ شهر بن حوشب اور ابوموی جہنی بیاسطہ صالح بن بزید تعلی بھی منقول ہے۔

مند ابو بمربزار میں (ابراہم بن بوسف میرنی حین بن عین عم بن ابان عرب) حضرت ابن عباس سے بار معقول ہے کہ حضرت حین اللہ طابع کی گود میں بیٹھے تھے۔ جرائیل نے پوچھاکیا آپ اس سے بیار اور محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا کیوکر محبوب نہ ہو وہ میرالخت جگرہے تو جرائیل نے کما آپ کی امت اسے قتل

اور محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا کیو عمر محبوب نہ ہو وہ میرا گئت جلرہے تو جبرا تیل کے اما آپ د کرے گی۔ میں آپ کو اس کی قبر کی مٹی دکھا تا ہوں چنانچہ وہ ایک مشت سرخ مٹی لائے۔

ام ہزار کہتے ہیں میرے علم میں صرف اس سند سے مروی ہے اور حیین بن عیسیٰ کم بن ابان سے ایس روایات بیان کرتے ہیں ، حیم بن ابان سے اسی روایات بیان کرتے ہیں ، حیین بن عیسیٰ بن مسلم حنق ابو عبدالرحمٰن کوفی برادر سلیم قاری کے بارے امام بخاری فرماتے ہیں یہ مجمول الحال ہے ، کو اس سے سات راوی بیان کرتے ہیں۔ امام ابو زرعہ اسے مشر الحدیث کتے ہیں۔ امام ابو حاتم اس کو غیر قوی کہتے ہیں اور ان ہیں اور ان میں بھی اکثر غریب ہیں اور بعض مشر ہیں اور ابن حبان نے اسے نقات میں ذکر کیا ہے۔

امام بہیق (عم دغیرہ ابی الاحوم ، محمد بن میٹم قاض ، محمد بن سب اوزای ، ابو عار شداد بن عبدالله ) ام فضل بیت حارث سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله طابیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آج شب محمد ایک برا خواب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے جد اطهر کا ایک کلواکٹ کر میری آخوش میں آبڑا ہے ، آپ نے فرمایا یہ خواب بہت اچھا ہے ، فاطمہ زہرا کے انشاء الله بچہ پیدا ہو گا اور وہ تیری گود میں ہو گا۔ چنانچہ حضرت حسین پیدا ہوئے اور میری گود میں آئے ہیے کہ رسول الله طابیخ نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ پھر میں نے آپ کی گود میں دے دیا ذرائی دیرے بعد دیکھا تو رسول الله طابیخ فواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ پھر میں الله طابیخ قربان جاؤں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جرائیل نے جمعے بتایا ہے تیری است اسے قتل کرے گی۔ عرض کیا اس بیٹے کو ، تو اثبات میں جواب دے کر انہوں نے جمعے تربت کی مرخ مٹی اسے قتل کرے گی۔ عرض کیا اس بیٹے کو ، تو اثبات میں جواب دے کر انہوں نے جمعے تربت کی مرخ مٹی

رسول الله طالع کے خواب کی تعبیر بیان کی : امام احمر 'ام فضل سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالع کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بتایا کہ میری گود میں آپ کے پاک جسم کا ایک عضو ہے۔ آپ نے تعبیر بتائی کہ انشاء الله فاطمہ زہرا کے ہاں بچہ پیدا ہو گا تو اس کی کفالت و نگمداشت کرے گی۔ چنانچہ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کو دیا 'انہوں نے قدم بن عباس کے ہمراہ اسے دودھ پلایا۔ وہ کمتی ہیں آیک روز میں حسین کو لئے آپ کی زیارت کے لئے آئی تو آپ نے اسے سینے پر بھالیا۔ حضرت حسین نے بول کیا جس سے آپ کی آزار تر ہو گئے۔ میں نے اس کے کندھوں پر معمول می چپت لگائی تو آس کے کندھوں پر معمول می چپت لگائی تو رسول الله طابع نے فرمایا الله رحم کرے 'تم نے میرے لخت جگر کو اذبت دی۔

میں نے عرض کیا چادر دیں اسے پاک کر دوں تو آپ نے فرمایا لؤکی کے پیٹاب کو دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے بول سے صرف چھینٹالگایا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس کا خواب: امام احمد بذراید عمار حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے دو پسر کے وقت خواب میں رسول اللہ طابیع کو پر آگندہ اور گرد آلود دیکھا' آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے' اس میں خون ہے۔ عرض کیا یار سول اللہ طابیع بیہ کیا ہے فرمایا یہ حسین اور اس کے رفقا کا خون ہے جو آج صح سے میرے یاس ہے۔ میرے یاس ہے۔

عمار کابیان ہے کہ ہم نے تاریخ شار کی تو قتل حسین واللہ ٹھیک اس روز واقع ہوا۔

یوم شهادت: قاده' بیث' ابوبکر عیاش' خلیفہ بن خیاط' ابو معشر وغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین کا قتل بروز جمعہ' عاشورہ کے دن الاھ میں ہوا اور یمی درست ہے بعض ہفتہ کا روز ہتاتے ہیں۔

ہے سمرو یا باتیں: عاشورہ کے روز سورج کو گهن لگنا' آسان سے خون برسنا' جس پھر کو اٹھاؤینچ سے خون ٹیکنا' بعض خون کے ٹیکنے کو بیت المقدس کے پھروں کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور اس خوشبو کا راکھ بن جانا' گوشت کا مزہ اندرائن کا ہو جانا وغیرہ الی باتیں ہیں جو بالکل بے سروپا اور خانہ ساز ہیں' واللہ اعلم۔

غور کیجے! سرور دو عالم کا وصال ہوا تو الی چیزوں کا ظہور نہیں ہوا۔ حضرت ابو برصدیق وہھ خلیفہ اول فوت ہوئے اور ان امور میں سے کوئی بات بھی معرض وجود میں نہیں آئی۔ حضرت عمر دہھ فجر کی نماز محراب مسجد میں پڑھتے ہوئے شہید ہوئے اور الیا کوئی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت عثان دہا ہو اور حضرت علی دہا ہے شہید ہوئے اور کوئی عجیب واقعہ رونما نہیں ہوا۔

حماد بن سلمہ ام سلمہ ؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے جنات کو حسین پر روتے اور نوحہ کرتے سا ہے۔ شهر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ ؓ کو قتل حسین کی خبر معلوم ہوئی تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔

سربن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ام سلمۃ کو سل مسین کی جرمعلوم ہوئی تو بے ہوش ہو کر کر پڑیں۔ شہادت کے اسباب : کونی خواہشمند تھے کہ حضرت حسین کوفہ چلے آئیں اور تخت خلافت پر متمکن

ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں آپ کو عام لوگوں اور مسلم بن عقیل کے مسلسل خطوط اور وعوت نامے موصول ہو جائیں۔ اس سلزش کا عبیداللہ بن زیاد حاکم کوفد کو علم ہوا تو اس نے قصر حکومت میں مسلم بن عقر بر وقت سے مسلم بن عقر بر وقت سے مسلم بن مسلم

کسی کا مشورہ قبول نہ کیا: اس صورت حال سے حضرت حسین الکل بے خبرتے اور جاز سے قریباً اللہ اللہ مخبرتے اور جاز سے قریباً اللہ سو افراد کے ہمراہ کو فد کے لئے روا گئی کا ساز و سلمان میا کر رہے تھے۔ جب صحابہ کرام کو اس روا گئی کا علم ہوا تو حضرت ابو سعید خدری " حضرت عبداللہ بن عبر وغیرہ نے حضرت اللہ بن عبر وغیرہ نے منع کیا گر آپ نے کسی کی بات تسلیم نہ کی۔

اس سلسلہ میں حضرت ابن عمر کا استدلال نمایت وقع اور عجیب تھا۔ امام بہقی عامر حضرت شعی سے بیان کرتے ہیں ' ابن عمر مدید منورہ میں آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین عراق جاتا جا ہے ہیں۔ مدید کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے دو تین مراحل پر ان کو راستہ میں ملے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ بتایا عراق کا۔ آپ کے پاس اس وقت بے مثار خطوط اور وعوت نامے تھے۔

حضرت ابن عمر نے کما' آپ ان کے پاس تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت حسین نے کما کیو کر نہ جاؤں'

یہ رہے ان کے دعوت نامے اور بیعت کے خطوط۔ تو حضرت ابن عمر نے کما اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دنیا اور

آخرت دونوں میں سے کسی کو پند کرنے کا افتیار دیا' آپ نے وین اور آخرت کو پند فرمایا اور دنیا کی

حکومت کو پند نہیں کیا اور آپ آنحضور مالھا کے لخت جگر ہیں' واللہ! آپ میں سے کوئی بھی تخت و آج کا

والی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے آپ کو حکومت و خلافت سے محروم کرکے دین اور آخرت کے بمترین سمایہ سے

مرفراز فرمایا ہے' للذا آپ واپس چلے جائیں۔ آپ پھر بھی عن مسرسے باز نہ آئے تو حضرت ابن عمر روتے

ہوئے آپ سے بعن گیر ہوئے اور فرمایا میں ایک قابل اور شہید کو الوداع کمہ رہا ہوں۔ جو پچھ حضرت عبداللہ من عمر نے کما وی پیش آیا۔

ا لفتن والملاحم میں مجمع ابو صالح خلیل بن احمد نے حضرت عثمان اور علی کا قول نقل کیا ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی بھی تخت و تاج کاوالی نہ ہو گا۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں مصر کا فاطی خاندان اپنے دعوائے نسب میں دروغ کو تھا۔ نیز حضرت علی دی کا شار اہل بیت میں نہیں۔ بایں ہمہ خلفا محلاہ کی طرح ان کا دور خلافت معظم نہ تھا اور پوری اسلامی سلطنت پر بھی ان کی حکم انی نہ تھی۔ باقی رہا حضرت حسن کا خلیفہ ہونا تو آپ جب شامی فوج کے آسنے سامنے ہوئے تو خلافت سے ایک بوی مصلحت کے تحت دست بردار ہو گئے۔ اور حضرت حسن کو حضرت ابن عمر نے عواق جانے سے منع کیا۔ جب آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کو بعل گیر ہو کر الوداع کیا کہ میں ایک شہید اور قتیل کو الوداع کہ رہا ہوں' بالکل وہی ہوا جو ابن عمر نے کما۔

جب آپ کوف کی طرف روانہ ہو گئے تو عمرو بن سعد بن ابی و قاص کے زیر قیادت ابن زیاد نے چار ہزار کا لشکر روانہ کیا۔ مقام کربلا میں یہ معرکہ پیش آیا۔ حضرت حسین اور ان کے حامیوں نے سرکنڈے کے جھنڈ کو پیشت کی جانب کیا اور مدمقائل کی طرف رخ کیا۔ حضرت حسین نے نے خالف فریق سے تین میں سے کسی ایک شرط پر صلح کی پیشکش کی۔ (۱) کوئی مزاحمت نہ ہو جمال سے آیا ہوں اوھروائیں چلا جاتا ہوں (۲) ملک کی کسی سرحد پر چلا جاؤں وہاں کفار سے جماد میں مصوف رہوں (۳) یا یزید کے پاس جانے وو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دول گاجو چاہے وہ میرے بارے فیصلہ کرلے۔

ظالموں نے ان شرائط سے ایک بھی نہ مانی اور اس بات پر بعند رہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے ہاں غیر مشروط طور پر جانا پڑے گا۔ آپ نے ان کے اس مطالبہ کو ٹھٹرا دیا اور جنگ کو ترجیح دی چنانچہ آپ شہید ہو گئے۔ ظالم آپ کا سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ وہ آپ کے دندان مبارک پر چھڑی سے کریدنے لگا تو حضرت انس بن مالک والو نے کما ارے! چھڑی اٹھا لے 'میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ طابع ان دانوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔

پھرابن زیاد نے آپ کے باقی ماندہ اہل و عیال کے ہمراہ آپ کا سر مبارک بھی شام میں یزید کے پا**ں** ارسال کر دیا اس نے سرمبارک دیکھ کریہ شعر مزھا

نفلق هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما (بم مركثون كم مريعال وية بن جو قطع رحى كرفي والے ظالم تھ)

پھریزید نے سب اہل و عیال کو بہ حفاظت تمام مدینہ روانہ کر دیا۔ مدینہ کے نواح میں پہنچ تو خانواں عبدا لمطلب کی ایک خاتون ہال پھیلائے روتی چلاتی سرپر ہاتھ رکھے یہ شعریز متی ہوئی آئی

ماذا تقولون إن قال النبسى لكسم ماذا فعلتم وأنتم آخسر الأمسم بعسة تى وانتم آخسر الأمسم بعسة تى وبساهلى بعسد مفتقسدى منهم أسارى وقتلى ضرحوا بدم (بي نے تم سے سوال كيا توكيا جواب دو كے تم نے كياكيا طلائك تم آخرى امت ہو۔ ميرے بعد ميرے الل اور فائدان كے ساتھ بعض ان بي سے اسربي اور بعض فون بي ات بت)

یعقوب بن سفیان حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ (۳۳/۱۳) ولو دخلت علیهم من اقطار هائم سئلوا الفتنة لا توها "اور اگر فوجیس اطراف مدینہ سے ان پر آ واخل ہوں پھران سے خانہ جنگی کے لئے کما جائے تو فور اکرنے لگیں "کی تغییر اور آویل ۱۲۰ ہے کے آخر میں ظاہر ہوئی کہ بنی حارث نے شامیوں سے مدینہ میں مداخلت کی التجاک۔

یہ سند صحیح ہے اور اکثر علماء کے نزدیک محابی کی تغییر مرفوع حدیث کے تھم میں ہوتی ہے۔ الفتن والملاحم میں ابوذر ؓ سے منقول ہے کہ مجھے رسول اللہ ملط پیلم نے فرمایا ''اے ابوذر! لوگ اس قدر

قمل ہوں گے کہ ''اتجار زیت'' خون سے ڈھک جائے گا تو تم کیا رویہ اختیار کرد گے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ اور بہتر علم ہے۔ فرمایا اپنے گھر میں گھس جانا۔ عرض کیا کوئی میرے گھر پر حملہ آور ہو تو میں اس کا مقابلہ کردں۔ فرمایا تو بھی اس جیسا ممنہ گار ہو گا عرض کیا پھر کیا کردں؟ فرمایا تجھے اندیشہ ہو گا کہ تلوار کی چیک تیری آئھوں کو چکا چوند کر دے گی تو اپنے چرے کو کپڑے سے ڈھانپ لے۔ وہ تیرے اور

اپنے گناہ کا وبال لے کر لوٹ جائے گا۔" مند احد میں یہ روایت ابی عمران جونی سے مفصل ند کور ہے۔

اسباب معرکہ: امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا ایک وفد دمثق میں بزید کے پاس آیا۔ بزید نے ان کی نمایت خاطر تواضع کی اور امیروفد حضرت عبداللہ بن حفظلہ کو قریباً ایک لاکھ کاعطیہ پیش کیا۔ بید

ے ان می نمایت حاظر تواس می اور امیروند عظرت عبدالله بن حفظله او فریبا ایک لاه و عظیه چیل میاسید. وفد جب مدینه منوره واپس آیا تو اہل مدینه کے سامنے بزید کا کروار پیش کیا کہ بزید شراب پیتا ہے' نمایت فیج

اور برے افعال کا ارتکاب کرتا ہے اور سب سے بری بات سے کہ وہ شراب کے نشہ کی وجہ سے نماز بھی بے وقت پڑھتا ہے۔

چنانچہ اکثر لوگوں نے منبر نبوی کے پاس برید کی بیعت تو رُکر بعاوت کا اعلان کر دیا جب برید کو اطلاع موئی تو اس نے مسلم بن عقبہ (جے اسلاف مسرف کتے ہیں) کے زیر تیادت ایک لشکر روانہ کیا اہل مدینہ کو زیر کرنے اور فلست دینے کے بعد اس نے مدینہ میں اپنے لشکر کو تین روز تک کھلی چھٹی دے دی چنانچہ ان ایام میں بے شار لوگ و تی کر دیئے گئے ، بقول امام مالک تین صحابہ کرام کے علاوہ سات سو قاری شمید کر دیئے گئے۔ سعید بن کیرانساری کتے ہیں حادہ حمد میں حبداللہ بن بزید مازئی معتل بن سان ا جھی والله ، قاری معلی بن حارث واقعہ حمد کا دور جداللہ بن ابی عامر والله شمید کر دیئے گئے۔ بقول امام بیث واقعہ حمد کا دوالج ۱۲ دیں رونما ہوا۔

کمہ کا محاصرہ: پھر مسرف بن عقبہ کمہ کرمہ روانہ ہو گیا عضرت عبداللہ بن زیر کو زیر کرنے کے لئے کہ وہ یزید کی بیعت سے فرار ہو کر کمہ میں پاہ گزین تھے۔ کمہ کرمہ کے محاصرہ کے دوران یزید انقال کر گیا۔
بعد ازیں حضرت عبداللہ بن زیر کا دائرہ خلافت وسیع ہو گیا عراق اور مصریر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ سامھ میں جاج کے ہاتھوں کمہ میں شہید ہوئے۔ عبدالملک کے عمد حکومت میں یزید کے انقال کے بعد محاویہ بن یزید تخت نشین ہوا۔ یہ نوجوان آیک پارسا اور صالح انسان تھے۔ تخت نشین کے بعد صرف ۲۰ یا ۴۴ روز زندہ رہا اور اللہ کو بیارا ہو گیا۔ (رحمہ اللہ) پھر مروان بن تھم حکومت پر قابض ہو گیا اور نوماہ بعد فوت ہو گیا بھراس کا بیٹا عبدالملک حکومت پر تابض ہو گیا اور نوماہ بعد فوت ہو گیا بھراس کا بیٹا عبدالملک حکومت پر محمکن ہوا۔

عمرو بن سعید اشدق جو حضرت امیر معاویة کے عهد حکومت سے "۱۵ه " تک مدینه کا حاکم اعلیٰ چلا آرہا تھا' اس نے برعم خود حسب وصبت مروان' عبد الملک کے بعد وصی اور جانشین ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے عبد الملک کو شدید صدمہ پنچا چنانچہ عبد الملک ای فکر میں رہا حتی کہ اسے ۲۹ یا ۵۰ ھ میں موت کے گھاٹ آبار دیا۔ پھر عبد الملک م ۸۱ھ نے اپنے بعد ولید' سلیمان' بزید اور ہشام اپنے سب بیٹوں کو کیے بعد دیگر وصی اور جانشین نامزد کردیا۔

نوجوانول کی حکومت سے پناہ مانگنے کا ارشاد: امام احمد (اسود اور یکیٰ بن ابی بکر' کال ابوالعلا' ابو صالح بینا' موذن' غلام ضباعہ) حضرت ابو بریرہ والح سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائع نے فرمایا \* کے ہے آخری ایام سے پناہ مانگو اور بچوں کی حکومت سے بھی اور امام ترخری نے اس ضدسے یہ ورج ذیل حدیث بیان کی ہے۔ "عمر امتی من ستین سنة اللی سبعین سنة وقال حسن غریب"

مرسمر منبر نکسیر پھو شنے کی پیش گوئی : امام احمد (عفان عبدالصد علی بن سلم علی بن بزید بن جدعان) کیے از تلافدہ حضرت ابو ہررہ ہے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابو ہریرہ سے رسول اللہ مٹاہیم کی میہ حدیث سی کہ بنی امیہ کا ایک جابر حاکم میرے اس منبر پر زور ' زور سے چلائے گا۔ حتی کہ اس کی تکمیر پھوٹ پڑے گ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ منبر نبوی پر عمو بن سعید اشدق کی تکمیر پھوٹی۔ بقول امام ابن کثیر علی بن جدعان کی

روایت میں مجوبہ بن اور غرابت بین ہے اور اس کا شعبت کی طرف میلان ہے۔

عمرو بن سعید بن عاص اموی مدنی اشدق: عبدالملک بن مردان کی پھو پھی ام بنین کا بیٹا عاص بن امیہ جنگ بدریں کفار کی جانب سے مقتول کا ہوتا ، خوش اخلاق اور شریف انسان تعلد متعدد صحابہ کا خوشہ

بن المريب بدت بدرين تفاري جانب سے سول و پونا حول اطال اور سريف اسان ها معدد كابه و موسد ، چين اور تلميذ تفا معنزت عثان والله سے اس كى ايك روايت فضيلت وضوك بارے مسلم بيس معقول ہے۔ وفات سے تعمل حضرت سعيد بن عاص والله نے اپنے لؤكوں (عمرو اميه موسیٰ) سے كما ميرا قرض كون

وہ سے میں سرت سعید بن میں ہود سے بہتے رون و مرد اسے مولی سے بار دینار۔ ومیت کی کہ میرے احباب اداکرے گا؟ تو عمرو نے فورا کما' اہلی! میں' اور وہ کتنا ہے؟ بتایا ۳۰ ہزار دینار۔ ومیت کی کہ میرے احباب میرے جسم و جان کے علاوہ میری شجاعت و شرافت کو غائب نہ پائیں اور اپنی ہمشیرگان کا تکار عفو اور خاندان میں کرنا خواہ ان کا گزر او قات تان جوین پر ہو۔ پھروالد نے کما تم نے تو اس جرات اور ذمہ واری کا مظاہرو اب کیا ہے' مجھے تو یہ بات بھین سے ہی تہارے چرے سے آشکارا تھی۔

تورات میں پیش گوئی: بہتی میں محد بن بزید بن ابی زیاد افقی سے ذکور ہے کہ قیس بن حرشہ اور کعب اور کعب اور کعب اور کعب احبار م ۱۳۲هد دونوں کسی سفر میں صفین کے مقام پر پنچ تو کعب نے کما یہاں آئندہ مسلمانوں کی خوزیزی ہوگی اور بہ تورات میں موجود ہے۔

حضرت قیس سے بارے پیش گوئی: حضرت قیس بن حرشہ نے رسول اللہ مظاہلے سے حق کوئی پر بیعت کی تو آپ نے فرمایا، قیس! ممکن ہے میرے بعد حالات بگر جائیں اور تو ان کے سامنے حق بات کہنے کی جرات نہ کر سکے تو میں نے عرض کیا، واللہ! میں جس بات پر بیعت کروں گا اسے پورا کروں گا تو رسول اللہ علیم نے فرمایا وہ مجھے ضرر بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔

حضرت قیس والی ابن زیاد کے زمانہ میں بقید حیات تھے' ابن زیاد نے کسی معاملہ میں ان پر نکتہ چینی کی اور ان کو ایوان حکومت میں بلا کر کما تو ہی وہ ہے جو برغم خویش کہتا ہے کہ تجھے کوئی محض ضرر نہیں پنچا سکے گا۔ تو حضرت قیس نے کما بالکل۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا آج پتہ چل جائے گا کہ تو ایک دروغ کو اور جھوٹا انسان ہے۔ اچھا جلاد کو بلاؤ چنانچہ جلاد کے آنے سے قبل ہی وہ وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔

حضرت ابن عباس کے تابینا ہونے کی پیش گوئی: بہتی میں ندکور ہے کہ حضرت عباس نے اپنے بیٹے حضرت عباس نے اپنے حضرت عبداللہ کو کسی ضرورت کے لئے رسول اللہ علیظ کی خدمت میں بھیجا، وہ ایک آدمی کی موجودگی کی وجہ سے بات کئے بغیری واپس چلے آئے۔ پھر حضرت عباس نے اس بات کا رسول اللہ علیظ کے پاس تذکرہ کیاتو آپ نے پوچھا عبداللہ نے اسے دیکھا بھی تھاتو عباس نے کماجی ہاں! آپ نے فرمایا معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ جرائیل تھا۔ عبداللہ بصارت چلے جانے کے بعد فوت ہو گا اور اسے کیرعلم عطا ہو گا۔ چتانچہ حضرت عبداللہ بن عباس محمد میں تابینا ہونے کے بعد فوت ہو گا اور اسے کیرعلم عطا ہو گا۔ چتانچہ

حضرت زید بن ارقم بی الی کے بارے پیش گوئی: حضرت زید کی بین ایسا ب باپ سے بیان کرتی بے کہ رسول الله طابع زید بن ارقم کی بیار پری کے لئے تشریف لائے اور فرمایا اس بیاری سے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اس وقت تمارا کیا طال ہو گا جب تم میرے بعد زندہ رہو کے اور نامینا ہو جاؤ کے تو انہوں نے کتیب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وض کیا میں صبر کر کے ثواب کا آرزو مند ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بغیر حساب کے جنت جاؤ گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ ملٹھیلم کی وفات کے بعد اندھے ہوئے بھراللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی بحال کر دی اور پھروہ ۸۸ھ میں اللہ کو بیارے ہوئے۔

وجال کے بارے پیش گوئی : بخاری میں حضرت ابو ہریرہ اُسے اور مسلم میں حضرت جابر ابن سمو سے معقوق کے بار میں سمو سے معقول ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا قیامت سے قبل تمیں کذاب اور دجال پیدا ہوں مے۔ سب نبوت کے وعویدار ہوں گے۔

الم بیمق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہا نے فرمایا قیامت سے قبل تمیں کذاب پیدا ہوں مے ان میں سے مسلمہ کذاب اسود منسی اور مخار ثقفی ہے عرب کے بدترین قبائل میں سے بنو امیہ ' بنو حنیفہ اور فقیف ہیں۔

بعول ابن عدی، محمد بن حسن اسدی کے یکھ افردات ہیں اور ثقد راوی ان سے روایت کرتے ہیں، الندا بیس اس سے حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، امام بہنی کہتے ہیں اس کی حدیث کے صحیح مواہد موجود ہیں۔

محقار اور حجاج : ابوداؤد طیالی میں حضرت اساۃ بنت ابوبکڑے نہ کور ہے کہ انہوں نے حجاج کو مخاطب کر کے کھار کی انہوں نے حجاج کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول الله طالعین کے بتایا تھا کہ قبیلہ مقیت میں کذاب اور ایک بے جا ہلاک کرنے والا پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں باقی رہا تباہی مجانے والا 'میرا غالب گمان ہے کہ وہ تو ہی ہے۔

صديث حديفة كى تشريح از اوزاعى: امام حاكم وليد بن مرشب بيان كرتے بين كه حضرت حديفة كى حديث عديفة كى حديث كا اوزاعى سے مطلب وريافت ہواكه- "المشر الذى يكون بعد الخيو" بمتردور كے بعد برا دور موكاكاكيا مطلب ہے اس نے كمااس سے مراد رسول الله الليمام كى دفلت كے بعد ارتداد كا زمانہ ہے۔

حضرت صدیفہ ی نے پوچھاکیا اس بدترین زمانہ کے بعد اچھا دور ہوگا، فرمایا ہاں لیکن اس میں ذرا خرابی کی آئیزش ہوگی۔ فعل بعد ذالک الشر من خیر قال نعم وفید دخن امام اوزائی نے کہا اچھا دور سے مراد جماعت اور اجتماعی زندگی ہے اور اجتماعی زندگی کے سربراہ بعض اچھے ہوں گے اور بعض ناگفتہ بد یہ ہماعت اور اجتماعی زندگی کے سربراہ بعض اجھے ہوں گے اور بعض ناگفتہ بد یہ مطلب نعم فید دخن کا ہاں! لیکن اس میں ذرا خرابی کی آمیزش ہوگی اور برے سربراہوں اور حکام سے بخلوت درست نہیں جب تک وہ نماز پڑھے رہیں۔

ابوداؤد طیالی عصرت حذیفہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے فرمایا جب تک الله تعالی چاہے گاتم عمد نبوت بیں رہو گے۔ گاتم عمد نبوت بیں رہو گے۔ گاتم عمد نبوت بیں رہو گے۔ گاتم عمد نبوت کے طریق پر ہوگ۔ معبیب کہتے ہیں عمر بن عبدالعزر ریالیے کے ہمراہ برنید بن نعمان بن بشیر ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے یہ حدیث لکھ کریہ تحریر کیا غالب امید ہے کہ آپ اس عمد سعید کے بعد امیرالمومنین ہوں۔ یہ تحریر برنید نے عمر بن عبدالعزر روالیے کو دکھائی تو وہ بہت مرور ہوئے۔

حضرت عمر بن عبد العزيز مايطيه كاخواب: حضرت عمر بن عبد العزيز ميلي كمين كم بن في خواب

میں رسول اللہ طالیم کو دیکھا' آپ کے پاس حضرت عمرٌ حضرت عثمان ؓ اور علیؓ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا قریب ہو جامیں اس قدر قریب ہوا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا عنقریب مجتمعے حکومت نصیب ہوگی اور تو عدل و انصاف کرے گا۔

امام بیہقی' نافع از ابن عمر' حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں کہ میری نسل سے ایک شخص حکمران ہو گااس کے چرے پر داغ ہو گا وہ بلا تمیز ساری قلمو میں عدل و انصاف کرے گا۔ نافع راوی نے کہا وہ شخص عمر بن عبدالعزیز ہی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کاش! مجھے معلوم ہو آکہ نسل فاروق سے کون شخص ہے جس کے چرہے پر داغ ہے اور وہ ساری سلطنت میں عدل و انصاف کرے گا۔

حضرت عربن عبدالعزیز کی ولادت سے پہلے ہی یہ بات مضہور تھی کہ مروان کی نسل سے ا ج (سرپر زخم کے داغ والا) حکران ہوگا۔ آپ کی والدہ اروئی بنت عاصم بن عمر بن خطاب سے اور والد عبدالعزیز ہیں جو اپنے براور خلیفہ عبدالملک کے مصر میں نائب اور حاکم اعلیٰ تھے۔ عبداللہ بن عرقی تعظیم و بھریم کرتے اور اکثر تخفے تھا نف سیج رہ تھے۔ ایک وقعہ حضرت عمر رہ لیے بچین میں اپنے والد عبدالعزیز کے اصطبل میں اکثر تخفے تھا نف کیجے رہے تھے۔ ایک وقعہ حضرت عمر رہ لیے بچین میں اپنے والد عبدالعزیز کے اصطبل میں آئے تو انہیں گھوڑے نے لات ماری اور پیشانی زخی ہوگئ۔ عبدالعزیز زخم سے خون صاف کرتے ہوئے کمہ رہے تھے آگر تو بنی مروان کا ایج ہے تو تو سعادت مند اور نیک بخت ہے۔

یہ بات زبان زد عام تھی کہ انج اور ناقص 'بی مروان کے عادل حکران ہیں ' انج سے مراد عمر بن عبدالعزیز اور ناقص سے مرادیزید بن ولید بن عبدالملک ہے جس کے بارے یہ شعرہے۔

ریت السیزید بسن الولید مبارک شدیداً باعباء الخلافة کاهل.
امام ابن کشر فرمات بین که سلیمان بن عبدالملک م ۹۹ه کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رایج ۴۰ ماه خلافت پر متمکن رہے اور ساری قلمو میں عدل و انصاف جاری کیا اور مال و دولت میں اس قدر فراوانی تھی کہ صدقہ و خیرات لینے والا بمشکل وستیاب ہو تا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز امت مسلمه کے بمتر فرد ہیں : امام بیہی نے اسد سے بیان کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مکہ مکرمہ کاعزم کیا۔ راستہ میں ایک مردہ سانپ دیکھ کر کہا کدال لاؤ 'اسے دفن کر دیں۔ ہم سفر ساتھیوں نے کہا جناب ہم دفن کر دیتے ہیں آپ نے فرایا نہیں میں خود دفن کروں گا۔ پھر آپ نے اسے ایک کپڑے میں لییٹ کر دفن کر دیا تو غیبی آواز آئی "دھمة الله علیک یا سرق" مرق تھے پر خدا کی رحمت ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں اور بیہ مردہ سانپ سرق نامی جن ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں اور بیہ باتی تھے۔ اور میں جن جن جنات نے رسول الله ملاحظ کی بیعت کی تھی ان میں سے صرف میں اور بیہ باتی تھے۔ اور میں نے رسول الله طاحظ سے ساتھا سرق تو چٹیل میدان میں فوت ہو گا اور کھنے میری امت کا بمتر فرد دفن کرے کے درسول الله طاحظ سے ساتھا سرق تو چٹیل میدان میں فوت ہو گا اور کھنے میری امت کا بمتر فرد دفن کرے

دوسری روایت میں ہے کہ وہ بیعت کرنے والے ۹ جن تھے اور عمر بن عبدالعزیز نے طفا " پوچھا کیا واقعی رسول الله علیم نے یہ فرمایا تھا؟ جب اس نے قتم اٹھائی تو عمر بن عبدالعزیز فرط مسرت سے افکہار ہو

مع الم يهق ن اس كوحس كماب والله اعلم-

و هسب اور عیلان: امام بہقی (بشام بن عمار دغیرہ ولید بن اسلم مروان بن سالم برقانی احوص بن عیم خالد بن معدان) حضرت عباده بن صامت سے بیان کرتے ہیں رسول الله طابع نے فرمایا کہ میری امت میں وصب نامی ایک شخص بیدا ہو گا الله تعالی اسے علم و حکست عطا فرمائے گا۔ اور ایک «غیلان» نامی شخص ہو گا جو میری امت کے لئے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو گا۔ یہ حدیث صحیح نمیں کہ اس میں مروان بن سالم متروک راوی ہے۔

ام بہق (ہشام بن عمار دغیرہ ولید بن اسلم ابن لمید موئ بن وردان) حضرت ابو مریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ نمی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں شیطان ایک وفعہ چلائے گا تو دو تمائی لوگ قضاء و قدر کی تکذیب کر ویں کے اس قتم کی روایات سے غیلان مراد ہے جو شام میں پیدا ہوا اور قضاء و قدر کے انکار کے باعث قتل موا۔

۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمد بن کعب قرظی ہے جو قرآن پاک کا بے مثال عالم تھا۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابن کعب جیسامفسر قرآن نہیں دیکھا۔

ایک صدی کے اختام کی پیش گوئی: بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله طابع اپنے آخری ایام میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو فرمایا "تم نے بیر رات و کی ارخ یاد رہے) جو محض آج روئے زمین پر بقید حیات ہے وہ ایک صدی تک زندہ باتی نہ رہے گا۔ "حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لوگوں کو رسول الله طابع کے اس فرمان سے غلط فنی ہوئی آپ کا مقصد مقاس صدی کے لوگوں کا ختم ہو جانا۔

مسلم میں حضرت جابر ہن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابع نے اپ وصال سے ایک ماہ قبل فرایا لوگ مجھ سے قیامت کے بارے دریافت کرتے ہیں اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ' بخدا! روے زمین پر آج جو مخص زندہ ہے ' وہ ایک صدی میں فوت ہو جائے گا۔ ان روایات سے اہل علم یہ استدلال کرتے ہیں کہ خضر اب دنیا میں بقید حیات نہیں۔

اس مدیث سے صاف واضح ہے کہ آج روئے زمین پر جو لوگ زندہ ہیں وہ ایک صدی تک فوت ہو جا کہا تیں ہے۔ یہ پیش گوئی حرف بحرف صحح قابت ہوئی صدی کے اختیام تک سب صحابہ فوت ہو گئے۔ بعض علاء نے "مدیث مائے" کا اطلاق ہر صدی پر کیا ہے گر مدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں واللہ اعلم۔ معضرت عبداللہ بن بسروہ کھ کے بارے پیش گوئی : محد بن عمد واقدی (شریح بن بزید ابراہیم بن محمد بن زیاد الهانی) عبداللہ بن بسروہ کھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہ کا این وست مبارک میرے سریر رکھ کر فرمایا یہ لڑکا ایک قرن زندہ رہے گا۔ چنانچہ وہ سوسال زندہ رہے۔

تاریخ بخاری میں ہے کہ ان کے چرے پر رسولی سی تھی آپ نے فرمایا موت سے قبل یہ رسولی ختم ہو جائے گ۔ چنانچہ موت سے پہلے یہ رسولی ناپید ہو گئ۔ یہ سند سنن اربعہ کی شرائط کی حامل ہے گر ان میں نہ کور نہیں۔ امام بیہی نے بھی نہ کور بالا سند سے یہ روایت بیان کی ہے۔ بقول واقدی وغیرہ عبداللہ بن بسڑ ممس میں ۸۸ھ میں ۹۴ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور شام میں آپ آخری صحابی تھے۔

ولید کے بارے پیش گوئی: یعقوب بن سفیان (مو بن خالد بن عباس سکن) دلید بن مسلم' ابو عمره او ذای ا ابن شاب) سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ کے بھائی کے بال لؤکا پیدا ہوا اور اس کا نام ولید رکھا تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا تم اپنی اولاد کے نام مصرکے فرعونوں کے نام ایسے رکھتے ہو۔ عنقریب میری امت میں ایک شخص ولید نامی ہوگا وہ فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہوگا۔

امام اوزاعی کہتے ہیں لوگ میہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد ولید بن عبدالملک ہے' پھرواضح ہوا کہ اس سے مراد ''وہ نہیں'' بلکہ ولید بن یزید مراد ہے کہ اس کے عمد میں لوگ مصائب میں مبتلا ہوئے اور بلا خراستے موت کے گھاٹ اتار دیا اور عوام فتنہ و فساد کے شکار ہو گئے۔ میہ روایت امام بہع نے بھی لفل کی ہے۔ گر اوزاعی کامقولہ بیان نہیں کیا اور اس مرسل روایت کو حسن قرار دیا ہے۔

تعیم بن حماد (بیشم' ابوحزہ) حسن بھری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا میری امت میں ایک مخص ولید نامی ہوگا۔ اس سے جنم کا ایک زاویہ پر ہو جائے گا۔ یہ روایت بھی مرسل ہے۔

ابو العاص كى اولاد كے بارے : سلمان بن بلال مصرت ابو جريرة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليم الله عليم الله علي عليم نے فرمايا جب الدالعاص كى نسل كے جاليس افراد بورے ہو جائيں تو دين ميں بگاڑ پيدا كرديں كے اور لوگوں كو اپنے خادم اور نوكر سمجميں كے۔ بيت المال اور سركارى خزانہ كو اپنا سرمايہ سمجميں كے۔

تعیم بن حملو (بقید بن ولید و عبدالقدوس ابو بحربن ابی مریم اشد بن سعد) حضرت ابوذر وی الله سے بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول الله طالا سے بیہ سنا ہے کہ جب بنو امیہ چالیس اشخاص تک ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے بندوں کو اپنے نوکر چاکر سمجھیں گے اور سرکاری خزانے کو عطیہ تصور کریں گے اور کتاب اللہ کو بگاڑ دیں گے۔ یہ روایت منقطع ہے۔ راشد کا ابوذر سے ساع اور لقانہیں۔

امام احمد (عثان بن ابی شیه اسحاق بن راهویه جریه العمش عطیه) حضرت ابو سعید سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابیع نے فرمایا اس روایت میں جالیس کی بجائے ۳۰ افراد کا ذکر ہے۔

تھم ابن ابی العاص والد مروان کی نسل کے بارے : امام بہق (علی بن احمد بن عبدان احمد بن عبدان احمد بن عبدا صفار 'بهام یعنی محمد بن غالب کال بن علد ' ابن لعید ' ابوقبیل ) ابن وجب سے بیان کرتے ہیں کہ وہ امیر معلوبیٹ کے پاس تھے کہ مروان آیا اور اس نے کوئی ضرورت پیش کر کے کما واللہ! مجھے سخت تکلیف ہے عیالدار ہول میرے وس نیچ ہیں وس چیا ہیں اور دس بھائی ہیں۔ اس وقت ابن عباس بھی امیر معلوبیٹ کے پاس موجود سے ' مروان مید کہ کہ کروائی چلاگیا تو امیر معلوبیٹ نے کما اے ابن عباس خدارا بناہے کیا آپ کو معلوم نہیں کی رسول اللہ طابع نے فرایا تھا جب تھم کی نسل میں سے تمیں آدمی بیدا ہو جائیں گے تو وہ ملل غیمت کو اپنی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وولت سمجمیں کے اور رعایا کو خادم اور نوکر تصور کریں گے اور کتاب اللہ کو بگاڑ دیں گے اور جب ان کی افتداد کہ موجہ ہو جائے گی تو ان کی ہلاکت و بربادی تھجور چبانے کے عرصہ سے بھی قبل ہو جائے گی تو حضرت ابن عباس نے امیر معاویۃ کی تصدیق کی۔ مروان نے جا کر عبدالملک کو حضرت معاویۃ کے پاس بھیج دیا اور اس نے اپنی ضرورت کے بارے گفتگو کی اور واپس چلا آیا تو حضرت معاویۃ نے حضرت ابن عباس کو مخاطب کر کے کما خدارا بتاہیے رسول اللہ طابع نے اس محض کا ذکر کر کے فرایا "چار جابر حکمرانوں کا باپ" تو بھی ابن عباس نے تصدیق کی۔ اس حدیث میں غرابت اور عجوبہ پن ہے اور شدید منکر ہے اور ابن کھید راوی اس میں ضعیف ہے۔

ام ابو محمد عبدالله بن عبدالرحل داری (مسلم بن ابراتیم عد بن زید برادر حماد علی بن تھم بنانی ابو الحن حمی عرو بن مرو دالله سے بیان کرتے ہیں کہ تھم بن ابی العاص نے رسول الله علیمیم کی خدمت میں عاضر مونے کے لئے اجازت طلب کی۔ آپ نے اس کی آواز پہچان کر کما اسے اندر آنے کی اجازت دو اور کما مانپ ہے یا سانپ کی نسل (راوی کو شک ہے) اس پر اور اس کی اولاد پر خدا کی لعنت ہو "ماسوائے مسلم اولاد کے" اور ان میں سے مسلمان نمایت قلیل ہیں ونیادی مال و متاع خوب ملے گا اور آخرت میں بست می مکار اور دھوکے باز ہیں ونیا میں خوش نصیب اور آخرت میں بے نصیب۔

ا گفتن والملاحم میں تعیم بن حماو (عبداللہ بن مردان الردانی ابو بحربن ابی مریم) راشد بن سعد سے بیان کرتے ہیں نوزائید مروان بن محم کو دعاکی خاطر رسول اللہ طابیط کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے دعا سے انکار کے بعد فرمایا ابن زر قاء! اس کے اور اس کی اولاد کے ہاتھوں میں میری امت ہلاک ہوگی۔ بیر روایت مرسل بعد فرمایا ابن زر قاء! اس کے اور اس کی اولاد کے ہاتھوں میں میری امت ہلاک ہوگی۔ بیر روایت مرسل بعد

خلفاء بنی امیہ کے بارے : یعقوب بن سفیان عضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلعیم نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے حکم بن ابی العاص کی اولاد کو اپنے منبر پر بندروں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابعیم نے اپنی وفات تک جھے کھل کھلا کر ہنتے نہیں دیکھا۔ ثوری علی بن نید بن جدعان سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعیم نے واب میں منبر پر بنی امیہ کو دیکھا تو آپ کو رنج و ملال لاحق ہوا تو اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی به صرف دنیا کا جاہ و جلال ہے تو آپ به س کر خوش ہو گئے اور بہ سے تغیر و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس یعنی بلاء للناس کی۔

اس میں علی بن زید بن جدعان ضعیف ہے اور مرسل ہے۔

ابوداؤد طیالی 'قاسم بن فضل حدائی ' یوسف بن مازن داسبی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن اگو حضرت معاون کو مسلمانوں کو رسوا کرنے والے! تو حضرت معاونی کی حضرت معاونی کی دست بردار ہونے کے بعد کسی نے کما ہے 'اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے! تو آپ نے فرمایا مجھے ملامت کر کے شرمندہ نہ کر۔ رسول اللہ طابع نے بی امیہ کو خواب میں اپنے منبرر دیکھا اور فکر مند ہوئے تو سورت قدر نازل ہوئی کہ لیلتہ القدر بنی امیہ کی ہزار ماہ کی حکمرانی سے کم و بیش نہیں

ہے۔ یہ روایت امام ترفدی ابن جریر طبری عاکم اپنی متدرک میں بیعتی دلاکل النبوۃ میں قاسم سے میان ا کرتے ہیں کچی بن سعید قطان اور ابن مدی نے اس کی توثیق کی ہے۔

مجہول راوی : باقی رہا یوسف بن مازن داسبی کا نام ایک روایت میں یوسف بن سعد بھی ہے اور ابن جریر طبری نے عیسیٰ بن مازن کما ہے۔ امام ترفدی کتے ہیں یہ مجمول ہے اور اس سند سے معلوم ہے۔ بعقول امام ابن کیڑر سے مجمول کمنا مشکل ہے۔ البتہ مجمول الحال مراد ہو تو ممکن ہے کیونکہ اس سے تماد بن سلمہ وظلہ حذاء اور یونس بن عبیدہ وغیرہ روایت بیان کرتے ہیں۔ کی بن معین ان کو مشہور کہتے ہیں اور ایک روایت میں ان کو فقہ کما ہے۔ للذا جمالت و گمنای کا شائبہ تک نہ رہا (بقول امام ابن کیر) البتہ اس کا دست برداری کے موقعہ پر حاضر ہونا مشکوک ہے ممکن ہے کسی غیر معتبرراوی سے بیان کیا ہو و واللہ اعلم۔ حافظ مزی برداری کے موقعہ پر حاضر ہونا مشکوک ہے ممکن ہے کسی غیر معتبرراوی سے بیان کیا ہو و واللہ اعلم۔ حافظ مزی میلاؤ سے سے دیں حدیث کے بارے دریافت کیا تو انہوں نے اس کو مشکر کما۔

قاسم بن فضل : کابیر بیان که حکومت بن امیه کا صاب کیا گیا تو وه واقعی "بزار ماه سے کم و بیش" نه تخه بهی مجیب و غریب اور محل نظر ہے۔

حضرت عثمان بن عفان و کلو کا ۱۲ سالہ دور حکومت اس میں کسی طرح بھی شمار نہ ہو گاکہ ان کا دور خلافت محدوح اور قابل تعریف ہے اور خلفاء راشدین میں شمار ہے جو عدل و انصاف کے جادہ متنقیم پر قائم رہے۔ نیز یہ حدیث جو بنو امیہ کے دور حکومت کے لئے بیان ہوئی ہے۔ اس سے ذمت کا پہلو بھی نہیں ابت ہو آکہ "لیلتہ القدر کی افضلیت مسلم ہے ابت ہو آکہ "لیلتہ القدر کی افضلیت مسلم ہے اور یہ نفیلت ان کی حکومت کو متنازم اور ضروری نہیں 'کا یہ کجاوہ' غور کیجیا یہ ایک باریک کلتہ اور یہ حس سے اس حدیث کی صحت مشکوک نظر آتی ہے' واللہ اعلم۔

۴۷ه حضرت حسن کی دستبرداری اور انقاق و اتحاد کے سال سے ان کی حکومت کا آغاز شار کیا جائے جو اسلام کا مسلسل قائم رہی تو ان کی حکومت کا عرصہ ۹۲ سال بنتا ہے۔ جو ہزار ماہ مساوی تراسی سال ۴ ماہ کے بالکل مطابق نہیں۔ بصورت ویگر حضرت ابن زبیڑ کے ۹ سالہ دور حکومت کو اس مدت سے خارج کر دیا جائے تو ان کی حکومت کا عرصہ ۸۳ سال بنتا ہے یہ بھی ہزار ماہ کے تقریباً برابر ہے پوری طرح مساوی نہیں جیسا کہ بھول قاسم "اس میں معمولی کمی بیشی بھی نہیں"

علاوہ ازیں حضرت ابن زییڑے ۹ سالہ دور حکومت (جس میں حجاز اہواز عراق اور بقول بعض مصر تک ان کی حکومت محدود رہی) میں بھی بنی امیہ کی حکومت شام میں مستحکم رہی۔ نیز بنی امیہ کی ندموم حکومت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا اڑھائی سالہ دور اقتدار کا زمانہ بھی لازماً شار ہوگا کہ وہ بھی اموی ہیں۔ گر اس کا کوئی شخص بھی قائل نہیں بلکہ ائمہ اسلام کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رہیائیے کا شار خلفائے راشدین میں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رہیائیے کا فرمان ہے کہ جملہ تابعین میں سے میں صرف عمر بن عبدالعزیز کے قول کو جحت سجھتا ہوں۔

غور کیجے! اب یہ اڑھائی سالہ دور حکومت اس سے خارج کردیا جائے تو حساب میں خاصا خلل واقع ہو کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز گا۔ آگر اس میں واخل سمجھا جائے تو ان کے اڑھائی سالہ دور حکومت کا ندموم اور برا ہونا لازم آتا ہے' جو ائمہ اسلام کی صراحت کے سراسر خلاف ہے۔ ان وجوہات سے اس صدیث کی غرابت اور نکارت بالکل واضح ہے۔

اختلاف تک حکومت : قیم بن حماد (سفیان علاء بن ابی العباس ابوالطفیل) حضرت علی سے بیان کرتے

ہیں کہ جب تک بنوامیہ میں باہمی اختلاف نہ پیدا ہوا اس وقت تک یہ حکومت ان میں قائم رہے گی۔ الد مالم حرانی حصر مصطلح میں ان کی ترین حکومت نواد میں قائم رہے گی ہواں تا کی سوال

ابو سالم بیشانی حفرت علی سے بیان کرنے ہیں حکومت بنی امیہ میں قائم رہے گی یمال تک کہ وہ اپنے حکمران کو قتل کریں گے اور آپس میں حد کریں ئے۔ جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالی ان پر مشرقی اقوام کو مسلط کر دے گا جو ان کو یکے بعد دیگر نیست و تابود کر دیں گے اور ان کا محاصرہ کریں گے۔ واللہ! وہ ایک سال حکومت کریں گے تو ہم چار سال حکمران ہوں گے دو سال حکمران رہیں گے تو ہم چار سال حکومت کریں گے۔ حکومت کریں گے۔

تعیم بن حملو (دید بن مسلم، حصین بن دید، زہری بن دلید، ام الدرداء) حضرت ابودرداء سے بیان کرتے ہیں کہ جب شام اور عراق کے درمیان نوجوان مظلوم خلیفہ (دلید بن بزید) قتل کردیا گیا تو ناحق خون ریزی ہوگی اور حکومت کی طاعت برائے نام ہوگی۔

عماسی حکومت کے بارے : یعقوب بن سفیان (محد بن خالد بن عباس) ولید بن مسلم 'ابو عبدالله' ولید بن مسلم 'ابو عبدالله' ولید بن مسلم 'ابو عبدالله' ولید بن مسلم معیلی ابان بن ولید بن عقب بن ابی معیط سے بیان کرتے ہیں که حضرت ابن عباس خضرت معاویہ کی بل و دمیری موجودگی میں " تشریف لائے تو امیر معاویہ نے خوب عطیات پیش کئے۔ پھر پوچھا اے ابن عباس! کیا آپ کی نسل میں حکومت ہوگی؟ فرمایا جناب امیر المومنین چھوڑ ہے اس میں کیا ہے؟ امیر معاویہ نے اصرار کیا تو آپ نے بنایا بال ہماری حکومت ہوگی۔ پوچھا آپ کے معاون کون ہوں گے؟ فرمایا خراسانی اور امرار کیا تو آپ نے بنایا بال ہماری حکومت ہوگ۔ پوچھا آپ کے معاون کون ہوں گے؟ فرمایا خراسانی اور امراد کیا شمیوں کے باشمیوں کے دوابط ہیں۔

امام بہمقی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے میں رسول اللہ طابیم کے قریب سے گزرا (آپ جرائیل کے ہمراہ تھے۔ (میں سمجھاوہ دحیہ کلبی ہے) تو جرائیل نے نبی علیہ السلام کو بتایا اس کالباس میلا کچیلا ہے اس کی نسل کالباس سیاہ ہو گااس کی سند میں حجاج بن تمتیم ایک ضعیف راوی ہے۔

امام بیہ فق (حاکم ' ابو بحر بن اسحاق و ابو بحر بن بالونہ وغیرہ ' عبداللہ بن احمد بن حنبل ' یکی بن معین ' عبیداللہ بن ابی قرہ '
یث بن سعید ' ابو فنیل ' ابو میسرہ غلام عباس) حضرت عباس ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ
علی کا اس تھا۔ آپ نے فرمایا آسمان پر کوئی چیز نظر آرہی ہے؟ عرض کیا جی ہاں! پوچھا کیا ہے؟ عرض کیا
شریا ہے پھر فرمایا تیری نسل سے کمکشال کے ستاروں کے موافق امت محدید کے راہنما اور حکمران ہوں گے۔
عبیداللہ بن ابی قرہ کی اس حدیث میں کسی نے متابعت نہیں۔

امام بیہ فق نے ایک ضعیف راوی محمد بن عبدالرحمٰن عامری کی سند سے حضرت ابو ہرمرہ ہے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع نے حضرت عباس کو فرمایا تہمارے خاندان میں نبوت اور سلطنت ہے۔ ابو بکر بن خیشمہ '

ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح ہمارے خاد ان میں حکمرانی کا آغاز کیا ہے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہی اس کا اختتام کرے گا۔ یہ سند عمدہ ہے اور حضرت ابن عباس کا اپنا کلام ہے۔

سفاح اور منصور : یعقوب بن سفیان عظرت سعید بن جبید سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کمہ رہے تھے ۱۱ امیر ہوں گے اور بارہ کیر قیامت ہوگ۔ یہ بات س کر ابن عباس نے کماکیسے احمق ہو! ابھی قیامت؟ بعد ازیں ہمارے خاندان سے منصور 'سفاح اور ممدی ہوں گے اس طرح عیمیٰ علیہ السلام تک۔

امام بیہقی (اعمش محاک) حضرت ابن عباس سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے سفاح ' منصور اور ممدی ہے۔ یہ سند ضعیف اور منقطع ہے کہ ضحاک کا ابن عباس سے ساع نہیں ہے۔

مهدی : عبدالرزاق (وری خالد حذاء ابو قلاب بن ابی اساء ) حضرت ثوبان والی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق نے فرمایا ، تسماری اس بھٹی کے پاس خلیفہ کے ۳ بیچ قتل ہوں گے اور کوئی فیصلہ نہ ہوگا، پھر خراسان سے سیاہ علم بردار لوگ آئیں گے ان سے عظیم جنگ ہوگی۔ پھر خلیفہ مهدی آئے گاجب تم اس کی آمدکی خبر سنو! تو اس کی بیعت کے لئے چلے آؤ ، خواہ برف پر چل کر آنا پڑے۔

ابن ماجہ نے بیر روایت احمد بن یوسف سلمی اور محمد بن یجی ذهلی کی معرفت عبدالرزاق سے بیان کی سے۔ اور بیہق نے بھی اس کو عبدالرزاق سے بیان کرکے میہ کماہے کہ عبدالرزاق اس میں منفرد ہے اور امام بیہق نے (عبدالوہاب بن عطااز خالد حذاء از ابی قلابہ از اساء) موقوف بھی بیان کیا ہے۔

سیاہ علم : حافظ بیہی (علی بن احد بن عبدان' احد بن عبید صفار' عجد بن غالب' کیر بن کیل' شریک' علی بن زید' ابوقلاب الله الله الله علم الله علی الله ع

حافظ بزار (ففنل بن سل عبدالله بن واحررازی بن یجی واحربن یجی رازی ابن ابی لیلی محم ابراہیم) حضرت عبدالله بن مسعود سے نقل کرتے ہیں که رسول الله مطابع نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا تو آپ آبدیدہ ہو گئے اور جھنڈوں کا تذکرہ کر کے فرمایا جو محض ان کو پائے وہ ان کی طرف چلا آئے خواہ برف پر چل کر آنا بڑے۔

حافظ بردار فرماتے ہیں ہمارے علم یہ حدیث تھم سے صرف ابن ابی لیلیٰ ہی نقل کرتے ہیں اور اس سے صرف واحر بن یجیٰ رازی ہی بیان کر تاہے حواصل رائے میں سے ہے اور اسکی حدیث درست ہے۔

حافظ ابو علی (ابوہشام بن بزید بن رفاعہ 'ابو بکر بن عیاش' بزید بن ابی زیاد' ابراہیم' علقمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود استعاد کی جانب سے آئیں گے۔ وہ جنگ میں معروف رہیں گے' عدل و انصاف کا مطالبہ کریں گے گروہ منظور نہ ہو گا پھروہ عالب ہونے تک اور عدل و انصاف کا مطالبہ کریں گے گروہ منظور نہ ہو گا پھروہ عالب آجائیں گے ان سے بھی عدل کا مطالبہ ہو گا وہ بھی پورا نہیں کریں گے۔ یہ سند حسن ہے۔

امام احمد (یکی بن غیلان اور کتیب بن سعید' رشد بن سعد' یونس بن بزید' ابن شاب' تیمد بن وویب فراعی) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز حضرت ابو ہررہ اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے تکلیں گے۔ ان کامقابلہ وشوار ہو گایمال تک کہ وہ ایلیا میں گاڑوسیئے جائیں گے۔

امام ترفری نے قتیبہ سے بیان کیا ہے اور غریب کما ہے۔ امام حاکم اور بیھی نے حضرت ابن مسعود سے روایت رشد بن سعد منفرد اور تنا ہے۔ روایت رشد بن سعد کی سند سے بیان کی ہے اور امام بیھی نے کما ہے کہ رشد بن سعد منفرد اور تنا ہے۔ قریباً اس مفہوم کی حامل روایت کعب احبار سے مروی ہے اور احتمال ہے کہ یمی درست ہو' واللہ اعلم۔

لین میں سفیان (محر 'ابوا لمغیرہ ' عبدالقدوس ' اسامیل بن عیاش ' کے از تلافہ کعب احبار) کعب احبار سے افغل کرتے ہیں کہ عباسیہ کے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور وہ شام میں فروکش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ان کے

ہاتھوں پر دشمن اور ہر ظالم کو مختل کروائے گا۔ سفاح : امام احمد (عثان بن ابی شیہ ' حریر' اعمش' عطیہ عونی) حضرت ابوسعید خدری والھ سے بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانہ اور پیر آشوب دور میں سفاح ظاہر ہو گا وہ خوب مال و دولت تقسیم کرے گا۔

سفاح ابوالعیاس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب ۱۹۱۰ میں ظاہر ہوا ان کے سیاہ علم شے اور سیاہ لباس تھا جیسے کہ رسول اللہ طاہر اساہ عمامہ باندھے فتح کے روز مکہ بیس داخل ہوئے شے۔ پھر اس نے بنی امیہ کے ساتھ جنگ و جدال کے لئے اپنے بچا عبداللہ کو روانہ کیا اور ۱۳۲ ھیں ان کو یکسر نیست و نابود کر دیا اور بنی امیہ کا آخری خلیفہ مروان المحماد میدان جنگ سے فرار ہوگیا۔ بعض اسے مروان جعدی بھی کہتے ہیں کہ وہ جعد بن درہم سے بر سریکار رہا اور عبداللہ دمشق میں ان کے جملہ الماک پر قابض ہوگیا۔ الفتن والملاحم میں قیم بن حماد نے سیاہ علم والی روایات کا استقصا کیا اور ساری بیان کی ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکور ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظاہر نہیں ہوا بلکہ آخری زمانہ میں ظہور پذیر ہوگا

ولیل بن ولیل : عبدالرزاق معم زہری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے فرمایا قیامت سے قبل حکومت کا میں محرت کی بین ابومسلم خراسانی جو عباس حکومت قائم محرفے میں بنیادی کردار کا حامل تھا۔

انقال اقترار: غرضیکه ۱۳۲۱ میں اقدار بنو امیہ سے بنو عباس میں نتقل ہوگیا اور درج ذیل خلفاء تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ ابوالعباس سفاح' ابوجعفر عبدالله منصور' مهدی محمد بن عبدالله' بادی' بارون رشید وغیرہ۔ گذشتہ روایات میں جو مهدی ذکور ہے اس سے مرادی بی بنی عباس کا تیسرا خلیفہ ہے' مهدی آخر الزمان علیہ السلام مراد نہیں جو دکھی دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔

مهدى : مهدى عليه السلام كے بارے جو روایات منقول ہیں ان كو ہم (امام ابن كثير) نے ایك مستقل تصنيف ميں بيان كردیا ہے اور امام ابوداؤد نے بھی سنن میں ایس روایات كو ایك مستقل باب میں جع كردیا ہوادا كردیں ہے۔ اور ایك روایت میں ہے كہ مهدى يہ افتدار عيلی عليه السلام كے سرد كردیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری و گرشته روایت "یخرج عندانقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل یقال له السفاح" میں ذکور سفاح سے پہلا عباس خلیفہ مراد لینا ذرا بعید از عقل ہے اس کو آخری زمانہ پر

محمول كرنا قرين قياس ہے كه ليم بن حماد' نضيح بن عامرے نقل كرتے ہيں كه سفاح ۴۴ برس زندہ رہے گا اس كانام تورات ميں "طاہرا لسماء" ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے سفاح "خون ریز" آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے ممدی کی صفت ہو اس کئے کہ وہ عدل و انساف قائم کرنے کی خاطر بکوت خو زیزی کرے گا اور یہ سیاہ علم اس کے ہمراہ ہوں گے۔ (بشرط صحت حدیث) سب سے اول وہ مکہ کرمہ میں ظاہر ہو گا پھر اس کے معلون و مددگار خراسان سے آئیں جیسے کہ پہلے عباسی خلیفہ کے لئے آئے۔ ذکور بالا احادیث و روایات کی کوئی اساد بھی جرح قدح سے مبرا نہیں "واللہ اعلم بالصواب"

بارہ امام: سے مراد را نفیوں کے بارہ امام مراد نہیں بلکہ خلفاء اربعہ اور عمر بن عبدالعزیز وغیرہ مراد ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ واللہ کی روایت ہے کہ رسول الله مالیکا نے فرمایا بارہ خلفاء ہوں گے۔ ''پھر آہستہ سے کچھ کہا میں سمجھ نہ سکا'' یوچھنے سے معلوم ہوا کہ بیہ سب قریشی ہوں گے۔

ا گفتن والملاحم میں تعیم بن حماد' حضرت عبداللہ بن مسعود دیائی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط نے فرمایا میرے خلفاء کی تعداد بھی مویٰ کے نقیبوں اور سرداروں جتنی ہوگی۔

حفرت عبدالله بن عمر عفرت حذیف بن بمان حفرت عبدالله بن عباس اور حفرت كعب احبار سے بحل الله اور حفرت كعب احبار س بحل الله الله الله الله الله عنول بيں۔ امام ابوداؤد حفرت جابر بن سموہ والله سے بيان كرتے بيں كه ميں نے رسول الله طالع سے بيہ سناكه فنيه دين بميشه قائم رہے گا يمال تك كه اس ميں بارہ خلفاء گزر جائيں اور امت كا ان پر الفاق ہوگا ميں ايك بات نه سمجھ سكا اپنے والد سے پوچھی تو اس نے بتايا كه آپ نے فرمايا ہے كه وہ سب قريش ہول گے۔

امام ابوداؤد (ایک اور سند سے) حضرت جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا امت مسلمہ کا حال معتدل اور درست ہو گا۔ اپنے دشمن پر غلبہ ہو گا۔ یسال تک کہ بارہ خلیفہ گزر جائیں اور وہ سب قریقی ہوں گے۔ رسول الله طابیخ اس کے بعد گھر تشریف نے آئے تو قریش نے گھر میں آگر بوچھا پھر کیا ہو گا، فرمایا بھر قتل و غارت۔ امام بیہتی فرماتے ہیں پہلی روایت میں بارہ کی تعداد نہ کور ہے، دو سری میں ان کامعزز اور غالب ہونا اور تیسری میں قتل و غارت کا ذکر ہے۔

ولید بن بزید بن عبدالملک کے عمد تک به صفت بدرجه اتم موجود رہی ، پھرکشت و خون کا زمانہ آیا ، بعد ازیں عباسیہ کا دور آیا۔ حدیث میں ذکور غلبہ کی صفت نظر انداز کر دی جائے یا قتل و غارت کے بعد والے ظفاء اس میں شار کرلئے جائیں تو بارہ سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔

رسول الله علی میل کے فرمایا حکومت قریش میں قائم رہے گی جب تک لوگوں میں سے دو محف بھی باتی ہوں گے۔ بخاری شریف میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے ذکور ہے کہ رسول الله ملی میں نے فرمایا خلافت قریش میں ہوگی ان سے جو کوئی وشنی کرے گا الله تعالی اس کو اوندھا گرا دے گا جب تک وہ وین کے پابند رہے۔ امام جہتی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ شریعت کے احکام کے پابند ہوں گے کو ان میں کوئی عملی

کو تاہی ہو۔

بارہ خلفاء: امام بیہقی وغیرہ کا یہ مسلک کہ بارہ خلفاء سے مراد مسلسل خلفاء مراد ہیں جو ولید بن بزید بن عبد الملک کے عمد تک خلفاء عبد الملک کے عمد تک خلفاء عبد الملک کے عمد تک خلفاء کی تعداد بارہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ حدیث سفینہ کے مطابق تمیں سال تک م خلفاء راشدین پانچویں حضرت حسن بن علی حسب وصیت علی رضی اللہ عنہ۔

(بخاری شریف میں حدیث ابی بکرہ کے موافق) پھر امیر معاویہ پھریزید بعد ازیں معاویہ بن یزید 'پھر مروان بن تھم پھر عبد الملک پھر ولید بن عبد الملک پھر سلیمان بن عبد الملک پھر عبد العزیز پھریزید بن عبد الملک پھر جشام بن عبد الملک پھرولید بن یزید یہ ولید سے قبل پندرہ خلفاء ہوئے۔

آگر اس میں ابن زبیر کو شار کر لیا جائے تو سولہ ہو گئے۔ بسرطال سے بارہ کی تعداد عمر بن عبدالعزیز سے قبل ہی پوری ہو جاتی ہے۔ جس میں بزید بن معاویہ تو شامل ہے اور عمر بن عبدالعزیز فارج ہیں جن کے متعلق تمام امت کا اجماع ہے کہ وہ فلفاء راشدین میں سے ہیں اور ان کا دور فلافت بمترین دور ہے جس کے رافضی بھی معترف ہیں۔ آگر امام بیعتی یہ فرمائیں کہ بارہ فلفاء سے وہ مراد ہیں جن پر تمام امت کا اجماع اور اتفاق ہو تو بھی یہ مسلک درست نہیں کہ اس اصول کے پیش نظر حضرت علی اور حضرت حسن وونوں کا بارہ سے افراج لازم آیا ہے۔ کیونکہ تمام الل شام نے ان کی بیعت نہیں کی اور ساری امت کا ان پر اتفاق نہیں ہوا۔ افرا اس قاعدہ کے تحت بارہ کی تعداد کچھ اس طرح ہو گی۔ حضرت ابو بکو محضرت علی خورت علی نور ساری امت کا ان پر اتفاق علی ہوا۔ افرا س قاعدہ کے تحت بارہ کی تعداد کچھ اس طرح ہو گی۔ حضرت ابو بکو محضرت علی اور حسن کا بارہ فلفاء عمرت معاویہ کی تعریف محسنت علی اور حسن کا بارہ فلفاء تعریف مدیث سفینہ کی نوالفت لازم آتی ہے اس میں ہے کہ آپ کے بعد خلافت تمیں سال قائم رہی پھر اس میں ہے کہ آپ کے بعد خلافت تمیں سال قائم رہی پھر اس میں وقفہ آگیا اور انقطاع پیدا ہو گیا آئندہ وائح مسلک : خلافت مسلس تیں سال قائم رہی پھر اس میں وقفہ آگیا اور انقطاع پیدا ہو گیا آئندہ وائح مسلک : خلافت مسلس تیں مدیث جابرہ میں نا مدیث علی اور انقطاع پیدا ہو گیا آئندہ وائح مسلک : خلافت مسلس تعین مدیث جابرہ میں نا مدیث میں مدیث عبورہ میں راشد خلفاء پیدا ہوں گے جسے کہ مدیث جابرہ میں نا مدیث جابرہ میں ذائد مقلم کیدا ہو گیا آئندہ وائم مسلک : خلافت مسلس تعین مدیث جابرہ میں نظر معاویہ کو فلفہ کی اور انتظاع پیدا ہوں گے جسے کہ صدیث جابرہ میں نا مدیث جابرہ میں ذائع کیوں داشد خلفاء پیدا ہوں گے جسے کہ صدیث جابرہ میں نا مدیث جابرہ میں ذائع کیوں ان مدائع کیدا ہوں گے جسے کہ صدیث جابرہ میں نے کھر اس میں وقفہ آگیا اور انتظاع پیدا ہوگیا آئندہ کی دور ہو گا سے کہ تو بیا میں مدیث جابرہ میں نا کی دور ہو

تعیم بن حماد نے حذیفہ بن میان سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان کے بعد بنی امیہ سے بارہ حکمران اور بادشاہ ہوں گے۔ کسی نے کما لیعنی خلفاء؟ فرمایا نہیں بلکہ بادشاہ۔

ابوالجلد كى رائے: امام بيہقى عاتم بن صغره كى معرفت ابوبكر سے بيان كرتے ہيں كه ميں نے اپنے ہماييد ابوالجلد كى رائے وہ حلفاً كمتا تھا كہ قيامت سے قبل امت محمديد بيں باره خلفا ضرور پيدا ہوں گے جو دين اور شريعت كے پابند ہوں گے۔ دو ان ميں سے اہل بيت سے ہوں گے۔ ايك كى عمر ۲۰۰ سال ہوگى اور دو سرے كى ۱۹۰سال۔

الم بیمقی نے ابوالجلد کے اس مسلک (کہ بارہ خلفا ضرور پیدا ہوں سے گر تشکسل شرط نہیں) کی خوب تروید کی ہے گرین نہیں پڑی۔ ابوالجلد کے اس مسلک کی بیشتر علماء نے تائید کی ہے اور سابقہ گزارشات کے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یدا ہو جائے گی۔

پیش نظر' سی مسلک قابل ترجیح ہے۔ ابوا لجلد مطالعہ کا شوقین تھا' اس کے زیر مطالعہ سابقہ ساوی کتب بھی تھیں چنانچہ موجودہ تورات میں ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اساعیل کی بشارت دی اور بتایا کہ اس کی نسل کو خوب پھیلائے گا اور اس کی اولاد میں سے ۱۳عظیم لوگ پیدا ہوں گے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ میلید فرماتے ہیں ہدوہ ملفا ہیں جن کی بشارت اور پیش گوئی حدیث جابر اسمرہ میں ندکور ہے یہ مسلسل نہیں بلکہ متفرق دور میں پیدا ہوں گے۔

مغالط : یمودیت کے بعد اسلام قبول کرنے والے بیشتر مسلمانوں کو یہ مغالط پیدا ہوا ہے کہ بارہ خلفاء سے مراد وہ بارہ امام ہیں جن کی امامت کے روافض قائل ہیں۔ تعیم بن حماد کعب احبار سے نقل کرتے ہیں کہ اساعیل علیہ السلام کی نسل سے بارہ قیم اور حکمران پیدا ہوں گے۔ حضرت ابو بکر " حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت عمر اور علی ہیں۔

تعیم بن مماد' بیمیٰ بن عمرو شیبانی سے بیان کرتے ہیں کہ جس کے زیر حکومت حرمین شریفین نہیں وہ غلیفہ نہیں۔

عباسی دور کے بارے بیش گوئی: الفتن والملاحم میں تعیم بن حماد نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ میرے پاس حذیفہ بن یمان تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب نے مجھ سے " معمق" کے بارے مرر سوال کیا جواب نہ ملا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا میں آپ کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سمجھ گیا ہوں سنت! یہ آیت اہل بیت میں سے عبداللہ یا عبداللہ نای حکمران کے بارے نازل ہوئی ہے۔ وہ ایک مشرقی نہر پر فروکش ہوگا' اس کے دونوں ساحل پر دو شہر تعمیر کرے گا' ان میں ہر متکبراور ضدی محض آباد ہوگا۔

من گھڑت روابیت: ابوالقاسم طرانی (احد بن عبدالوہاب بن بخد حولی ابوالمغیرہ عبداللہ بن عمط صالح بن علی ہائی ، حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو مهدائی کارستانی ہے۔ اولاد کی پرورش سے کتے کا پلہ پالنا بھتر ہے۔ " یہ حدیث موضوع ہے اور عبداللہ بن معط کی کارستانی ہے۔ الفتن والملاحم میں امام بخاری کے استاد قعیم بن حماد خزاعی نے ، ابوعمرو بھری ، ابوبیان معافری ، بدیع ، کعب احبار سے بیان کیا ہے ۱۲اھ میں مخل مزاج لوگوں کے حلم میں وانشوروں کی وانش میں کی اور کو آہی

امام مالک کے بارے پیش گوئی: امام ترذی (ابن عید ابن جری ابوالزیر ابوسالی) حضرت ابو ہریرہ اور ایک کے بارے پیش گوئی دور دراز سفر کریں گے۔ لیکن مینے کے عالم سے روایت بیان کرتے ہیں "عدینے کے عالم سے کوئی زیادہ علم والا نہیں بائیں گے۔ " یہ حدیث حسن ہے۔ بقول ابن عیینه اور عبدالرزاق اس سے مراد امام مالک م 21ھ ہیں۔

امام شافعی : ابوداؤد طیالی نے عبداللہ سے اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریش کو برا بھلا مت کہو۔ ان کا عالم روئے زمین کو علم سے منور اور مالا مال کر دے گا اللی! قریش کے اولین طبقہ کو خشر حال ہے، دوجار کیا ہے تو ان کے بعد آنے والی نسل کو خرشحال بنا' یقول حافظ قریش کے اولی سب سے بڑا مقل بنا' یقول حافظ

ابوقعیم ا مبهانی اس سے مراد امام محد بن ادریس شافعی م ۲۰۲۰ بی ہم "امام ابن کثیر" نے امام شافعی اور ان کے تلافہ کے حالات و تراجم ایک مستقل تصنیف میں مرتب اور جمع کئے ہیں۔

کم عیال: رواد بن جراح و حضرت حذیفہ ہے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ۲۰۰ھ کے بعد خفیف الحاذ اور کم عیال فضص سب سے بہتر ہوگا وسول الله مالیاجس کا اللہ عمال مختص سب سے بہتر ہوگا وسول اللہ مالیاجس کا اللہ وعیال اور مال کم ہو۔

کرامات: ابن ماجہ میں ابو قادہ سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا کرامات کا ظہور ۲۰۰ھ کے بعد

طبقات: نفرین علی جہضمی (نوح بن قین عبداللہ بن معق بند رقاقی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملط بالم نفی اور متق لوگوں کا دوسرا ایک سو بیس کہ رسول اللہ ملط باہمی رحمت و مودت اور صلہ رحمی کا تیسرا ایک سو ساٹھ تک منافرت اور قطع رحمی کا دور 'چرقت و غارت کا دور ہوگا۔ نجات اور این خلاصی کیلئے مرتو ڑکوشش کرو۔

نصرین علی جہضمی (مازم ابو محمد عزی مورین حن ابی عن) حضرت انس بن مالک و الله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیا نے فرمایا میری امت کے پانچ دور ہیں ہر دور چالیس سال کا ہے۔ میرا اور صحابہ کا دور اہل علم اور اہل ایمان کا دور ہے۔ اس سال تک دو سرا دور نیک اور متقی لوگوں کا دور ہے۔ پھر ذکورہ بالا روایت کی طرح بیان کی ہے۔

یہ حدیث دونوں سند سے غریب ہے اور اس میں نکارت اور عجوبہ پن واضح ہے 'واللہ اعلم۔

تین دور: امام احمد (دکیم بن اعمش بال بن بیان) عمران بن حصین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم نے فرمایا دنیا کا بهترین زمانہ میرا زمانہ ہے ، مجران لوگوں کا جو اس دور کے متصل ہیں مجران لوگوں کا جو اس دور کے بعد ہوں گے مجرایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے کو موٹا کرنا چاہیں گے مٹاپے کو پیند کریں گے ، گواہی دیں گے گواہی کے لئے بلانے سے پہلے (یعنی کذب و افتراکیلئے ہروقت تیار) رواہ الترفذی۔

مسلم اور بخاری میں حضرت عمران بن حصین والله سے مروی ہے کہ رسول الله مطابع نے فرمایا میری امت کا بمترین دور میرا دور جو ان کے بعد ہیں امت کا بمترین دور میرا دور جو ان کے بعد ہیں کا دور جو ان کے بعد ہیں کھر ان لوگوں کا دور جو ان کے بعد ہیں۔ کھر ایسے بے دین لوگ آئیں گے جو گواہی اور فتم دینے میں نمایت کے باک ہوں گے۔

ابراہیم راوی کہتے ہیں ابتدائی ایام میں ہمیں گواہی اور حلف دینے پر مار پڑتی تھی۔

مامون کے بارے : تعیم بن حماد ' حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فی فرمایا ' دعباس کی اولاد سے ساتواں خلیفہ لوگوں کو کفر کی دعوت دے گا' لوگ اس کی بات تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے اہل خانہ کہیں گ تو ہمیں زندگی سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کے گا میں تو ابو بکڑ اور عمر کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں لوگ اس کی دعوت کا افکار کریں گے۔ "

www.KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مطلق

اس پیش گوئی کا مصداق خلیفہ مامون ہے جس نے قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدہ کی لوگوں کو دعوت دی اور اللہ تعالی نے اس غلط عقیدہ سے لوگوں کو محفوظ رکھا۔

بارنج صد سال: امام احمر 'جبیر سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے لوگوں کو قطنطنیہ کے جہاد کے لئے روانہ کیا تھا اور عمد معاویہ میں 'میں نے خیمہ کے اندر ابو مطبہ خشی سے سنا واللہ! «مسلم قوم نصف یوم بعنی پانچ صد سے کم زندگی نہیں پائے گی جب شام ایک خاندان کے زیر حکومت ہو گا اس وقت قسطنطنیہ فتح ہوگا۔"

ابوداؤر میں حضرت ابو عملبہ خشنی والح سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول الله مالي ہے فرمايا کہ الله تعالى مسلم قوم کو نصف يوم تک ضرور قائم رکھے گا۔ امام ابوداؤد نے حضرت سعد بن ابی و قاص والح سے بھی نقل کیا ہے کہ رسول الله ماليم نے فرمايا جمھے اميد ہے کہ الله تعالى مسلم قوم کو نصف يوم تک ضرور قائم رکھے گا۔ حضرت سعد سے نصف يوم کی مت دريافت ہوئي تو فرمايا بانچ صد سال۔

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمیہ ۵ سوسال تک ضرور باتی رہے گی۔ نیز پانچ صد سال تک بقا اور قیام مزید مدت کے منافی نہیں۔ اور یہ نصف یوم سے ۵۰۰ سال کا مفہوم وان یوما عند دبک کالف سنة مما تعدون (۲۲/۳۷) سے ماخوذ ہے کہ ایک یوم تمہارے حساب کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک ہزار برس کے برابر ہے۔

بڑار سال : "انه علیه السلام لا یولف فی قبره" که "نبی علیه السلام کو روضه مبارک میں زیر زمین برار سال نے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا۔" یہ ایک بے بنیاد بات ہے' اسلامی کتب میں موجود نہیں۔ صرف عوام کی زبان پر عام ہے۔

حجاز سے آتش کے ظہور کی پیش گوئی: بخاری شریف میں حفرت ابو ہریرہ ویاد سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالیم نے فرمایا قیامت سے قبل حجاز سے ایک آگ نظے گی جس کی روشن سے بھرہ ملک شام کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔

شیخ شماب الدین ابو شامہ ۱۹۵۵ تاریخ میں رقمطراز ہے کہ بروز جمعہ ۵ جمادی اخریٰ ۱۵۵۲ھ کو آگ نکلی اور یہ ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ رہی اور مدینہ سے متعدد خطوط موصول ہوئے جن میں مدینہ کے مشرقی جانب شطا وادی کے گوشے سے جبل احد کے سامنے اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت بیان ہے کہ وہ پورے میدان میں بھیل چکی ہے اور اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں جو حجاز کو تباہ کردیں گی۔

بروز سوموار کم جمادی اخری ۱۵۳ هدی سخت دھاکہ ہوا اور زلزلہ آیا جو شب و روز بردهتا رہائی بہاں کے کہ ۵ جمادی اخری بروز جعد یہ آگ نمودار ہوئی آگ کی شدت سے وادی شطاکے بہاڑ بہہ پڑے اس کا طول ۱۲ میل عرض می میل عق آدی کے ڈیڑھ قامت کے برابر تھا۔ آنے کی طرح پھر پیمل کر بہہ پڑے ' پھر دہ کو کئے۔ اس کی روشنی تیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اتنی تیز تھی کہ رات کے وقت لوگوں نے اس روشنی میں کھا گویا ہر گھر میں چراغ ہے اور مکہ کے باشندوں نے بھی اگر کی روشنی دیمی۔

مجھے (امام ابن کشر) قاضی صدر الدین علی بن ابی قاسم تھی حفی نے اپنے والد شیخ صفی الدین مدرس مدرسہ بھریٰ کی معرفت بتایا کہ ان کو متعدد لوگوں نے جو اس وقت بھریٰ میں موجود تھے بتایا کہ انہوں نے اس آگ

ب**ھریٰ** کی معرفت بتایا کہ ان کو متعدد لوگوں نے جو اس وقت بھریٰ میں موجود تھے بتایا کہ انہوں نے اس آگ کی روشنی میں رات کو بھریٰ کے اونٹوں کی گردنیں دیکھیں۔ ۔

مورخ ابوشامہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے باشندوں نے ان دنوں مجد نبوی میں پناہ لی اور توبہ و استغفار کی ا غلام آزاد کئے اصدقہ و خیرات تقتیم کئے۔ اس سال بغداد میں پانی کا سخت سیلاب آیا جیسے مدینہ کے نواح میں

معنی از اور مصطلح معدمہ و بیرات میں ہے۔ آگ کا طوفان آیا کسی شاعرنے میہ اس طرح نظم کیا ہے۔

سبحان من أصبحت مشيئته حاريسة في السورى بمقدار اغسرق بغداد بالمياه كمسا أحسرق أرض الحجساز بالنسار

ظالم انتظامیہ اور عربانی : امام احم عضرت ابوہریہ اسے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا آگر تمماری زندگی دراز ہوئی تو ایسے لوگ دیکھو کے جو صبح شام اللہ تعالی کے غیظ و غضب میں ہوں کے اور

ملعون ہول کے ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم ایسے کو ڑے ہوں سے۔ رواہ مسلم۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ دالھ سے منقول ہے کہ رسول الله مالیظ نے فرمایا دو قتم کے دوزخی ابھی

سلم سریف میں مطرت آبو ہریرہ وہو سے معول ہے کہ رسول اللہ مواہم سے مرمایا دو سم سے دور ں '' ر تک میرے مشاہدے میں نہیں آئے۔

(۱) ان کے ہاتھوں میں گائے کے دم ایسے کوڑے ہیں جو لوگوں پر برساتے ہیں۔

(٣) عور تيں لباس پينے ہوئے گرعواں 'خود گناہ کی طرف مائل اور دو سروں کو خراب کرنے اور گناہ کی ترغیب دینے والیاں۔ ان کی چوٹیال اور جو ڑے بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی وہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی ممک بائیں گی۔ اس کی ممک بہت دور مسافت ہے آتی ہے۔

اس پیش گوئی کے مطابق یہ کوڑے بردار سابی صدیوں سے موجود ہیں۔ اس طرح عرباں لباس پینے دال عور تیں بھی جو ان کی عربانی میں مزید اضافے کا موجب ہوتا ہے اور غیروں کے لئے زیب و زینت کا سلان ہوتا ہے۔

رزق کی فراوائی : امام احمد اور حافظ بہمق طحہ بن عمرو بھری ہے بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ طابیط کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک فخص نے رزق کی تنگی کا شکوہ کیا ' یارسول اللہ طابیط صرف محبور کھانے سے معدے خراب ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ طابیط نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا ایسا وقت آیا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو سوائے پیلو کے اور پھھ نہ تھا۔ پھر ہم ہجرت کر کے انصار کے پاس آئے انہوں نے ہمیں اپنے کھانے میں شریک کیا ' وہ محبور کھاتے ہیں' واللہ! مجھے اگر روثی کھلانے کی استطاعت ہوتی تو ضرور کھانے ہاں! البتہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے ' تہمارے لباس کوبہ کے غلاف کی طرح رئی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ طابیط ہماری سے افترو فاقہ کی ذندگی بمتر ہے۔ تم آج آپس میں بھائی ہمائی ہو اور خوالی میں تم آیک آپس میں بھائی ہمائی ہو اور خوالی میں تم آیک و تمن ہوگ۔

سفیان توری نے بیکی بن سعید کی معرفت حضرت ابو موی اشعری و الله سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طالع نے فرمایا جب میری امت کے لوگ تازو نخرے سے اترا کر چلیں گے، فارس اور روم کے لوگ ان کے خادم ہوں گے تو اللہ تعالی ان میں باہمی رقابت اور بغض پیدا کردے گا۔ امام بیعتی نے یہ روایت حضرت ابن عظرت بیان کی ہے۔

مرصدی کے اختام پر مجدو: امام ابوداؤد (سلمان بن داؤد مری ابن وهب سعد بن ابی ایوب شراحل بن زید معافری ابو ملتمه) حضرت ابو مربرة سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرصدی کے آخر میں اس امت کے لئے ایساعالم پیدا کرے گاجو بدعات اور خرافات کو مثاکر دین کو آزہ کر دے گا۔

امام ابوداؤد کہتے ہیں یہ روایت عبدالرحلٰ بن شریح اسکندرانی نے بھی بیان کی ہے۔ گر صرف شراحیل تک سند بیان کی ہے۔ سدی کے اختیام پر ہر فرقہ اپنے اپنے علماء اور مشائح کو مجدد قرار دیتا ہے اور اس حدیث کامصداق ٹھرا تا ہے۔

بعض علاء کا خیال ہے کہ حدیث تجدید' صدی کے ہرعالم اور مبلغ پر صادق آتی ہے جس نے تبلیغ وغیرہ کے ذریعہ دین کی آبیاری کی اور بدعات کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا' جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ہر زمانہ میں پھھ ایسے اور نیک لوگ دین کا علم حاصل کریں گے جو غالی اور بدعتی لوگوں کی تحریفات اور بدعات کو واضح بیان کریں گے' جھوٹے اور باطل لوگوں کی جعل سازی کو منا دیں گے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ طریق کار آج آٹھویں صدی تک موجود ہے۔ اللہ تعالی اس کو جاری ساری رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے' اپنے بندوں میں شامل فرما دے اور جنت کے وارث قرار دے۔ آمین یارب العالمین۔

حق پرست گروہ اہل حدیث : بخاری شریف میں ہے ایک گروہ میری امت کا بیشہ حق پر قائم رہے گا اس کا ساتھ چھوڑ کر اسے رسوا کرنے والا اور مخالفت کرنے والا کوئی بھی اس کو تاقیامت نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔وہ اس طرح اپنے راستے پر گامزن رہے گا۔

بخاری شریف میں ہے یہ گروہ شام میں ہے۔ اور اکثر علاء سلف کا خیال ہے وہ اہل حدیث ہیں۔ یہ بھی ایک پیش گوئی ہے اور شام میں بہ نسبت اور ممالک کے اہل حدیث بکثرت موجود ہیں۔ خصوصاً ومشق میں الله اس کو محفوظ و مامون رکھے 'جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ پر آشوب دور میں شام مسلمانوں کا قلعہ اور ورمیں شام مسلمانوں کا قلعہ اور ورمیں شام مسلمانوں کا قلعہ اور ورمیں شام مسلمانوں کا قلعہ اور

نزول عیسلی علیہ السلام کی پیش گوئی : مسلم شریف میں حضرت نواس بن سمعان کی روایت ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کہ عیسلی بن مریم آسان سے دمشق میں سفید مشرقی منارہ پر اتریں گے۔ بند

تصحیح: حدیث مسلم میں ہے "انه ینزل من السماء علی المنارة البیضاء شرقی دمشق" غالب خیال ہے کہ یہ الفاظ یوں ہیں "علی المنارة البیضاء الشرقیه بدمشق" کی صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ مسلم کے ایک نیخ میں ای طرح ہے گرجھے وہ اب تک نہیں میسر ہوا واللہ المسیر۔

ماے میں عیسائیوں نے ایک سازش کے تحت سے منارہ جلا کر خاکستر کردیا تو بطور پاداش ان کے مال و

دولت سے اس کی تجدید اور مرمت ہوئی۔ اس حدیث میں بد راز مضمرے کہ عینی علیہ السلام اس میتار پر نزول فرائیں گے جو عیسائیوں کے سرمایہ سے تیار شدہ ہے اور ان کے بہتان اور جھوٹے الزامات کی تردید کریں گے جو انہوں نے اللہ تعالی اور آپ پر تراشے' صلیب تو ڑ ڈالیں گے' خزیر کو قتل اور ہلاک کر ڈالیس گے' جزیہ موقوف کر دیں گے اور صرف اسلام ہی قبول کریں گے اور اس کے خالف کو نہ تیج کر دیں گے۔ یہ بات بھی رسول اللہ طاقیم نے بتائی اور باقی پیش گوئیوں کی طرح پوری ہوگ۔ "صلوات الله علیه وسلامه دائما"

## نی علیہ السلام کے معجزات کادیگر انبیاء کرام کے معجزات سے تقابل اور آنحضور مالی ایم خصوصی اعجازات

آخصور طاہر کے خصوصی معجزات میں سے کتاب اللہ ایک ایسا لاجواب معجزہ ہے کہ باطل کی مجال ہی اسلام کی مجال ہی مہیں کہ اس پر کسی پہلو سے حملہ آور ہو سکے' نہ اعلانیہ نہ خفیہ۔ یہ ایک زندہ جاوید معجزہ' تابندہ دلیل و بربان' بے نظیرو بے مثال کلام ہے۔ جن و انسان سب کو چینج ہے کہ ایسی لاجواب کتاب لاؤ (کتاب ممکن نہیں) تو وس سور تیں ہی بنالاؤ (یہ بھی دشوار ہے) تو کم از کم ایک سورت ہی مرتب کر والو مگروہ سب وم بخود اور عاجز رہ گئے۔

حضرت ابو ہریرہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا ہر نبی کو الله تعالی نے اس قدر مجزات عطا فرمائے کہ ان کو د مکھ کر لوگ ایمان لائے ، مجھے قرآن کا معجزہ عطا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے تابعداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔

لیمن ہرنبی کو خارق عادت معجزات سے نوازا گیا ہے جو عقل مند اور دانشور کی دانش و بینش سے ایمان کی اپیل کرتے تھے۔ قرآن پاک مجسم معجزہ ہے' جو نبی پاک کو ملا ہے وہ ایک لازوال ابدی اور رائمی معجزہ ہے' پہلے انبیاء کے معجزات کی طرح وقتی اور عارضی معجزہ نہیں جو ان کی وفات کے ساتھ ختم اور ناپیہ ہو گئے۔ اب صرف ان کی یاد باتی ہے۔

خصوصی مجرات: بخاری و مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا بجھے پانچ مجرات عطا ہوئے ہیں 'جس سے ہرنی محروم رہا ہے۔ ایک ماہ کی مسافت پر دہمن مجھ سے مرعوب اور لرزہ براندام رہتا ہے۔ تمام روئے زمین میرے لئے سجدہ گاہ (اور اس کی مٹی تیم کے لئے) پاک ہے۔ مسلمان کو جمال وقت نماز آجائے وہیں پڑھ لے۔ میرے لئے مال غنیمت حال اور پاک ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حال نہیں ہوا۔ مجھ شفاعت کا اذن عطا ہوا ہے۔ پہلے نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے پہلے کسی کے لئے حال نہیں ہوا۔ مجھے شفاعت کا اذن عطا ہوا ہے۔ پہلے نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے

نتھ' میں عالمگیرنی اور رسول ہوں۔

سابقہ انبیاء کا ہر معجزہ وراصل خاتم الانبیاء حضرت محمد مالھیا کا ہی معجزہ ہے کیونکہ ہرنبی نے آپ کی آمد کی بشارت سنائی اور آپ کی متابعت اور پیروی کا تھم دیا۔ اور جب خدانے پیغیبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت و دانائی عطاکروں پھر تہمارے پاس کوئی پینبر آئے جو تہماری کتاب کی تقدیق کرے تو متہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہو گا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگ۔ اور (عمد لینے کے بعد) یوچھا کہ بھلاتم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمه لیا لینی مجھے ضامن ٹھرایا۔ انہوں نے کما"ہاں" ہم نے اقرار کیا۔ خدانے

بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ پہلے سب انہیاء سے فردا فردا عمد و پیان لیا کیا تھا ك أكر ان ك زمان عيس محر معوث مول أو لازماً ان ير ايمان لانا ان كى اجاع اور مدوكرنا-

فرمایا کہ تم اس عمد و پیان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ (٣/٨١)

بیشتر اہل علم سے معقول ہے کہ ہرامتی اور ولی کی کرامت میں کا معجزہ شار ہوتی ہے کہ ولی اور امتی کا بیہ شرف اور کرامت محض نی کی متابعت اور پیروی کی برکت کا نتیجه اور اسکے ایمان کا ثمرہ ہے۔

" المحضور طالعالم ك معجوات كا ديكر انهياء كرام ك معجوات پر ترجيح اور موازند" ك اضافه كا خيال مجھ استاذ مرامی فیخ الاسلام کمال الدین ابو اللمعالی محدین علی انساری ساکی عرف زمکانی رحمه الله ع۲۷ه کا رساله د مکھ کر ہوا جو سیرت ابن ہشام وغیرہ کا خلاصہ اور اختصار ہے۔ یہ کتاب معلومات افزاء اور بیشتر فوائد کی حامل ہے مر اتنام اور ناقص ہے 'شاید کھے اوراق مم مو سے یا کسی اور وجہ سے نامل رومی 'بعض احباب نے جمع ے اس کی محیل کا تقاضا کیا میں نے اجر و ثواب کی خاطر اللہ کا نام لے کرید کام شروع کردیا۔

معجزات میں موازنہ کے بانی : استاد ارای امام ابوالحجاج مزی ۲۳۲ھ سے میں نے ایک درس سنا تھا کہ مجزات میں تقامل اور موازنہ کے مونس اور بانی امام شافعی رحمتہ الله علیہ ہیں۔ ولا کل النبوة میں امام بیہق نے عمر بن سوار سے امام شافعی کاب مقولہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو معجزہ کسی نبی کو عطا کیا اس جیسا معجزہ محد رسول الله مطابط كو بھى عطاكيا۔ ابن سوار نے استفسار كياكہ عيسىٰ عليه السلام كو مردول كے زندہ كرنے کا معجزہ عطا ہوا؟ تو امام شافعی نے حنانہ ستون اور مجور کے سے کے رونے کا ذکر کیا اور فرمایا یہ بے جان اور ب زبان کری کا رونا مردہ کے زندہ کرنے سے بہت برا معجزہ ہے۔ تین جلدوں کی ضخیم کتاب "ولا کل ا لنبوة" ميس حافظ ابونعيم نے بھي ايك فصل ميس معجزات كانهايت عمده تجزيد اور نقابل پيش كيا ہے۔ اور امام فقیہ ابو محمد عبداللہ بن حامد نے بھی اپنی تصنیف "ولائل النبوۃ" میں جو ایک نہایت نفیس اور جلیل القدر ً کتاب ہے اس مسئلہ پر قلم اٹھایا ہے۔ اس طرح صرصری شاعرنے بھی اپنے بعض قصائد میں یہ نقابل پیش کیا ہے۔ انشاء الله ان جملہ مصاور اور ماخذ سے به اختصار اقتباسات پیش کریں گے۔ والله المستعان وعلیه التكلان ولاحول ولاقوة الابالله

حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات کے بارے : جب نوح علیہ السلام قوم کی فلاح اور صلاح ے مایوس ہو گئے اور ان کی رشد و ہدایت سے تاامید ہو گئے تو اللہ تعالی سے دعا فرمائی' اللمی! میں ان کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مقابلہ میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے مینہ سے آسان کے دھانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی۔ (۲/۱۰) پھر اللہ تعالی نے نوح اور ان کے رفقا کو سلامتی سے جمکنار کیا اور کفار کو تہس نہس کردیا۔

بیٹیخ ابوالمعالی زملکانی کے مخطوطہ سے میں نے نقل کیا ہے کہ ہر نبی کے معجزہ کے موافق ہمارے نبی کریم کے بھی معجزات ہیں ع آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنا داری۔ مفصل بیان کرنا تو بری طوالت کا باعث ہے جو کئ جلدوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم چیدہ چیدہ بیان کرتے ہیں مثلاً سفینہ نوح کا قصہ۔

یاد رہے کہ پائی کی سطح پر کشتی کے بغیر چان کشتی پر سوار ہو کر چلنے سے نمایت عجیب و غریب اور انو کھا کارنامہ ہے۔ امت محمدیہ بررگان پائی میں اترے 'اور صحح سلامت ساحل پر پہنچ کہ ان کی کوئی چیز بھی نہ بھیگی مقی۔ منواب بیان کرتا ہے کہ واربن میں ہم حضرت علا بن حضری واللہ کے ہمراہ جماد میں مصووف شخص ' آپ نے تمین وعائمیں کیں اور وہ سب قبول ہو کیں۔ ہم ایک منزل میں فروکش ہوئے مگر پائی تاپید تھا۔ حضرت علا نے وو رکعت نماز کے بعد وعاکی اللی! ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں وشمن سے جماد کر رہے ہیں 'اللی! بارش برسا' وضو کریں اور پئیں 'لیکن مجاد بین کے علاوہ یہ کسی کو نصیب نہ ہو۔

ہم تھوڑی دور چلے تو ایک میدان میں بارش ہو چکی تھی، ہم نے وضو کیا اور حسب ضرورت ہیا۔ راوی کتا ہے میں لے آزمائش کے لئے اپنا برتن پانی سے بجر کروہیں چھوڑ دیا اور خود چلا آیا تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے کما میں اس منزل پر اپنا برتن بھول آیا ہوں وہ لے کر میں ابھی آیا۔ چنانچہ میں واپس گیا تو وہاں بارش کا نام و نشان نہ تھا (گویا وہ صرف مجاہدین کے لئے تھی) پھر ہم چلتے چلتے سمندر کے ساحل پر پہنچ تو علا بن حضری نے دعا کی اے اللہ! ہمارے لئے کفار کی طرف حضری نے دعا کی اے اللہ! ہمارے لئے کفار کی طرف راستہ بنا دے۔ چنانچہ ہم سمندر میں داخل ہوئے اور بار کر گئے اور ہماری کوئی چیز بھی پانی میں بھیگی نہیں۔ یہ کرامت ، کشتی پر سوار ہو کر پار ہونے اور بار کر گئے اور ہماری کوئی چیز بھی پانی میں بھیگی نہیں۔ معتاد و معروف اور عام بات ہے۔ غور کریں تو یہ کرامت معرف علیہ السلام کے لئے بح قلزم کے چھئے معتاد و معروف اور عام بات ہے۔ غور کریں تو یہ کرامت موٹ اور اس کرامت سے پانی زمین کی طرح جا علی ہو گیا۔ اس کرامت کا ظہور بھی نبی علیہ السلام کی برکت سے ہوا۔

میہ مذکور بالا واقعہ دلائل النبوۃ میں امام بیہ فی (ابن ابی الدنیا ابی کریب محر بن فنیل صلت بن عطر مجل علی عبد الملک عبد الملک بھانجا سم بن منجاب سے بیان کرتے ہیں اور تاریخ کبیر میں امام بخاری نے اور سند سے بیان کیا ہے ۔ نیز امام بیم فی نے حضرت ابو ہریرہ دیاتھ سے بھی نقل کیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی علاء بن حضری کے ہمراہ تھا۔

عجائبات : امام بیہقی (عینی بن یونس عبدالله عون) حضرت انس بن مالک والح سے بیان کرتے ہیں امت مسلمہ میں تین عجائبات دیکھے ہیں اگر وہ بنی اسرائیل میں رونما ہوتے تو کوئی قوم اس کے مرمقابل نہ ہوتی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حاضرین نے پوچھا جناب ابو حمزہ! وہ کیا ہے؟ بتایا ہم رسول اللہ مالیا کے پاس اصحاب صفہ میں تھے 'ایک خاتون نوجوان ہے ہمراہ جمرت کر کے آئی خاتون کو اہل خانہ کے پاس بھیج دیا اور نوجوان کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا کچھ دنوں بعد وہ وہائی مرض سے فوت ہو گیا۔ رسول اللہ طابع نے اس کے کفن وفن کا حکم دیا 'ہم نے اس کے عشل کی تیاری کی تو آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو اطلاع کردو میں نے مطلع کیا تو وہ آگر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے قدموں کو پکڑ کر دعا کی 'النی! میں بخوشی مسلمان ہوئی 'بتوں کی مخالفت کی ''بھد شوق بیٹھ گئی اور اس کے قدموں کو پکڑ کر دعا کی 'النی! میں بخوشی مسلمان ہوئی 'بتوں کی محالفت کی ''بھد شوق جرت کی '' بجھے ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کر جے میں برداشت نہ کر سکوں' واللہ! اس کی دعا ابھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے پاؤں کو جنبش دی اور چرے سے کپڑا ا آبار دیا وہ رسول اللہ طابع کے وصال اور اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہا۔

حضرت عمر فاروق بالله نے ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت انس بالله کہتے ہیں میں بھی اس میں شامل تھا اور حضرت علاء بن حضری بالله میر کاروال شخف ہم میدان جنگ میں آئے تو پانی کا نام و نشان نہ تھا اور شدید گرمی کا موسم تھا' انسان اور حیوان سب بیاس سے بلک رہے تھے۔

ثماز کے بعد ہاتھ اٹھا کروعا: یہ واقعہ جمعہ کے روز پیش آیا۔ زوال کے بعد میرکارواں نے وو رکعت نماز "جمعہ" پڑھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ آغاز دعا کے وقت مطلع بالکل صاف تھا۔ ابھی دعا سے فارغ بھی نمین ہوئے 'ہوا آئی اور آسان ابر آلود ہو گیا' بارش آئی اور جل تھل ہو گیا' خوب پیا اور جانوروں کو پلایا۔ پھر غنیم کی طرف بڑھے تو وہ خلیج عبور کر چکا تھا۔ امیرکارواں نے خلیج کے ساحل پر کھڑے ہو کر دعا کی (یاعلی یا عظیم یا حلیم یا کریم) اور فرمایا ہم اللہ پڑھ کر عبور کرو۔ چنانچہ ہم سب عبور کر گئے اور گھو ژوں کے پاؤں بھی تر نہ ہوئے' وشمن بر حملہ آور ہوئے' قتل و قتال کے بعد باتی ماندہ کو گر فتار کرلیا پھر خلیج کے ساحل پر واپس آئے۔ وہی دعا کی اور عبور کرنے کا حکم دیا پھر بھی گھو ژوں کے پاؤں تر نہ ہوئے۔

پھر امیر کاروال علاء بن حضری اللہ تعالی کو بیارے ہو گئے۔ ہم نے نماز جنازہ کے بعد وفن کر دیا تو ایک احبٰی نے پوچھا بیہ کون ہیں؟ بتایا بیہ بهترین انسان 'ابن حضری ہے۔ اس نے کما بیہ دریا کا ساحل ہے ' قبر محفوظ نہیں رہتی ' نعش ننگی ہو جاتی ہے۔ کچھ دور وفن کرو تو بہترہے۔ چنانچہ ہم نے قبر کھودی تو وہ لحد میں موجود نہیں اور لحد حد نظر تک منور ہے ' پھر ہم نے قبر کو استوار کیا اور واپس چلے آئے۔

ولا كل النبوۃ ميں امام بہمق' المحش كے كسى استاذ ہے بيان كرتے ہيں كہ ہم وجلہ كے ساحل پر پنچ' اس ميں شديد طغيانی تھى اور وسٹمن اس پار تھا۔ ايك مسلمان نے بسم الله پڑھ كر گھوڑا دريا ميں ڈال ديا اور وہ پانی كى سطح پر تيرنے لگا۔ باقی مسلمانوں نے بھی گھوڑے دريا ميں ڈال ديۓ اور تيرنے لگے تو يہ منظر ديكھ كر كافر كمنے لگے' ديوانے' ديوانے' پاگل' پاگل۔ دريا عبور كيا تو صرف ايك پيالہ كم پايا جو زين كے ساتھ لئكا ہوا تھا۔ جب يار ہوئے تو مال غنيمت خوب ملا۔

تغیریں ندکور ہے کہ حضرت عرض عمر کے عمد خلافت میں ابوعبیدہ ثقفی امیر کاروال نے وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا پڑھ کرسب سے پہلے گھوڑا وریا میں ڈالا تھا' اور پھر سارے لشکر نے

ان کے پیچھے گھوڑے ڈال دیئے۔ عجمیوں نے یہ منظر دیکھ کر دیوانے ' دیوانے کہنا شروع کرویا پھروہ پہا ہو محری مسان نے ان کے میں کیا میں اللہ میں اللہ غنب وراث اللہ میں اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ

مے 'مسلمانوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ حافظ ابن عساکر نے ابوعبداللہ بن ابوب خولانی کے ترجمہ و تعارف میں یہ نقل کیا ہے کہ ابومسلم خولانی

روم کے علاقہ میں جماو میں مصروف تھ۔ ایک نمر کے پاس آئے تو ابو مسلم خولانی نے کماہم اللہ پڑھ کر عبور کود- خود آگے چلنے لگے اور دو مرے آپ کے پیچے، جب عبور کر گئے تو پوچھا کی کا پچھ گم تو نہیں ہوا، گم

شدہ چیز کا میں ضامن ہوں' چنانچہ ایک آدی نے اپنا تعمیلہ عمد ایسینک دیا تھوڑی دور گئے تو اس نے کہا میرا

تھیلا گریڑا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ہے' اٹھالو۔ ابوداؤر میں بھی یہ مردی ہے۔

حافظ ابن عساکر' جمید بن ہلال عدوی کے ابن عم سے نقل کرتے ہیں کہ ابومسلم خراسانی کے ہمراہ میں ایک جنگ میں گیا۔ ہم ایک عظیم نسر کے ساحل پر آئے ہم نے وہاں کے باشندوں سے پوچھا بین کمال ہے؟ مما دریاں مقد میں اللہ وہ ان ایک ایک مما

معلوم ہوا کہ بین یمال سے دو رات کی مسافت پر ہے تو ابومسلم خراسانی نے کما النی! تو نے اسرائیل کو بحر قلزم عبور کرا دیا تھا ہم بھی تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں جماد کے لئے آئے ہیں' ہمیں بھی سے نسر پار کرا دے۔ پھرانہوں نے کما ہم اللہ بڑھ کر عبور کرو۔ ہم سب عبور کر گئے اور پانی کی سطح گھوڑوں کے

پار کرا دھے۔ چگرانموں کے کہا جم اللہ پڑھ کر عبور کرو۔ ہم سب عبور کر سے اور پان کی کے طوروں سے محشنوں سے ذرا بلند تھی' عبور کرنے کے بعد پوچھا کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو دعا کریں۔

اصحاب رسول ملی کے یہ واقعات رسول اکرم ملی کے ہی معجزات ہیں کہ یہ سب رسول اللہ ملی کے ای استحاب کی استحاب کی اتباع و پیروی کا ثمرہ اور آپ کی رسالت کی برکت ہے۔ یہ واقعات حضرت نوع کی کشتی کے معجزات اور حضرت مدی کا کہ سمین معشر کراگا، کرعس مشل میں سال سر بھی عجب تر سم و کشتی کر

حضرت موی کے سمندر بھٹنے کے اعجاز کے عین مشابہ ہیں۔ بلکہ یہ اس سے بھی عجیب تر ہے کہ وہ کشتی کے ذریعہ سطح آب پر چلے اور یہ گھوڑوں پر' ویگر سمندر کا پانی ساکن اور غیر متحرک تھا اور یہ جاری تھا۔ جاری پانی مان اور غیر متحرک تھا اور یہ جاری تھا۔ جاری پانی

پر چلنا ساکن پانی کی نسبت وشوار ہو تا ہے 'گو طوفان نوح عظیم اور بے مثال تھا۔ اور بیہ اس کی نسبت معمولی' گراعجاز اور خرق عادت میں قلیل کثیر کا کوئی تفاوت نہیں۔

اس طرح بحر قلزم میں راستے بن گئے اور راستوں میں کوئی کیچرنہ تھا بالکل صاف اور خشک ان کی سواریاں بلا جم مک عبور کر گئیں۔ جس سب پار ہو گئے تو فرعون نے اپنالشکر آگے بردھایا اور وہ سب سمندر کی لیروں کی نذر ہو گئے۔ جیسے اسرائیلی بلاکم و کاست سب عبور کر گئے 'اسی طرح فرعون سب کے سب غرق

الغرض حضرت علا بن حضری وہلے حضرت ابوعبیدہ ریالی تا بھی اور حضرت ابومسلم خولانی ریالی تا بھی کاپانی کی سطح پر چلنا اور صحیح سلامت پار کر جانا ایک عظیم کرامت ہے۔ آگر رسول اکرم مالی کی سطح پر چلنا اور صحیح سلامت پار کر جانا ایک عظیم کرامت ہے۔ آگر رسول اکرم مالی کی سطح پر جلنا اور صحیح سلامت بار کو خطیب محشر' صاحب جنت' صاحب مقام محمود کے عمد میمون میں اس عبور و مرور کی ضرورت لاحق ہوتی تو لامحالہ آپ یار ہو جاتے۔

ولا کل النبوۃ: از ابوقیم ا صبانی کی ۱۳۳۰ یس فصل بینوان "معجزات مصطفیٰ اور دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں موازنہ" ذکور ہے کہ نوع کی معجزانہ دعا ان کے غیظ و غضب کی شفاکہ نافرمانوں کو روئے زمین

سے نیست و تابود کر دینا اور مومنوں کو کچھ گزند نہ پنچنا' ایک عظیم معجزہ ہے جو قضاء و قدر کے موافق رونما مدا

اوجھٹری کا واقعہ: ایسے ہی نبی کریم کی جب کفار قریش نے تکذیب کی اذبت پنچائی انت و رسوائی سے ہمکنار کیا یمال تک کہ بے وقوف عقبہ نے بحالت سجدہ آپ کی پشت مبارک پر اوجھڑی ڈال دی کسی کو آثار سجینئے کی ہمت نہ ہوئی بلکہ کفار اس منظر سے ایسے محظوظ اور مسرور تھے کہ ہنتے ہنتے لوث پوٹ ہو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہراء تشریف لائمیں اور پشت سے اوجھڑی آثار کر ان کفار کو جلی کی سنائمیں۔ سلام کے بعد نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور نام بہ نام بددعا کی۔ اللی! ابوجمل عتبہ شیب ولید بن عتبہ المدین خلف عقبہ بن الی معیط اور عمارہ بن ولید کو پکڑ لے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ کتے ہیں اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق نبی مبعوث کیا' یہ سب جنگ بدر میں ہلاک ہوئے اور بدر کے بے آباد کنوئیں میں پھینک دیئے گئے۔

امام الفقیہ ابو محمد عبراللہ بن علد دلائل النبوۃ میں "رسول اکرم کے مجزات اور دیگر انبیاء کرام کے مجزات میں موازنہ اور مقابلہ" کے سلسلہ میں رقم طراز ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کفار کی جانب سے ناقائل برداشت اذبت ' ب حد رسوائی اور ذات ' شریعت سے انحراف' کفریر اصرار سے دل برداشتہ ہوئے تو ان پر بددعا کی۔ دب لا تندر علی الارض من الکافرین دیادا (۱۲/۲۱) "میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستانہ رہنے دے۔" اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ سب غرقاب ہوئے ' جانور تک کوئی زندہ نہ بچا۔ بال اسول اکرم مولیظ نے آپ کی دعا قبل گستانی سے پیش آئے اور آپ کی بات قبول نہ کی تو اللہ تعالی نے بہاڑوں کے فرشتہ کو تھم دیا کہ رسول اللہ مولیظ جو تھم دیں وہ بجالائے۔ آپ نے بددعا نہیں کی ' بلکہ صبر

کیا اور ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی 'بقول امام ابن کشریہ موازنہ نمایت دل آویز ہے۔ حضرت عائشہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول الله طابع طائف تشریف لے گئے 'ان کو دعوت توحید پیش کی تو وہ درپے آزار ہوئے۔ آپ نمایت مغموم اور بے کسی کے عالم میں تھے کہ قرن الثعالب کے قریب آپ

ے پہاڑوں کے فرشتہ نے عرض کیا حضور! اللہ تعالی آپ کے احوال سے خوب باخبرہے' اللہ تعالی نے مجھے آپ کی خدمت میں جھیا ہے کہ آپ کا حکم بجالاؤں۔ اگر آپ کمیں تو ان پر پہاڑ گرا کر کچل دوں آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں' میں انہیں مملت دیتا ہوں۔ اور اس انظار میں ہوں کہ شاید اللہ تعالی ان کی نسل سے کوئی توجید پرست پیدا کردے۔

موسلا وهار بارش : حضرت نوح عليه السلام كى دعا تبول كى اور جم نے موسلا دهار بارش كے ساتھ آسان كے دهائے كھول ديئ ففتحنا ابواب السماء بماء منهم اس كے بالقابل حافظ ابوقيم نے احادیث استقا پیش كى ہیں مثلاً ایک دیماتی نے ختک سائی اور فقرو فاقے كا شكوه كیاتو آپ نے ہاتھ اٹھا كر دعا فرمائی۔ اللّی بارش برسا اللّهم اسقنا آپ منبرے اتر نے بھی نہیں پائے سے كہ آپ كى ریش مبارك سے پائی ك قطرے شہنے گئے 'اور موقعہ كى مناسبت سے كمى نے جناب ابوطالب كے قصيدہ لاميہ كے يہ دو شعر پڑھے فطرے شہنے گئے اور موقعہ كى مناسبت سے كمى نے جناب ابوطالب كے قصيدہ لاميہ كے يہ دو شعر پڑھے و أبيض يستسمقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصممة للأرامل و بيد فواضل علم فلام عندہ فسى نعمة و فواضل و سيد چرہ جمى كى بردات ابر باراں طلب كيا جا آ ہے' يتيموں كا جائے بناہ اور بيواؤں كا بچاؤ اور سارا ہے۔ كزور و

اسی طرح بارش کی آپ نے بارہا دعا کی اور قبول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق وہا ہو آپ کے پچا حضرت عباس وہا ہوگا۔ حضرت عباس وہا ہوگا۔ نیز ساری ونیا میں مسلمان بارش کی وعائمیں کرتے ہیں اور خوب بارش برستی ہے۔ جب کہ غیر مسلمانوں کی اکثر دعا قبول نہیں' وللہ الحمد۔ علاوہ ازیں بارش کا پانی رحمت اور برکت ہو تا ہے اور طوفان ہلاکت اور زحمت کا مظمر ہو تا ہے۔

تاتوال ہاشمی اس کی پناہ لیتے ہیں وہ ان کے پاس خوب انعام و اکرام سے بسرہ مند ہیں)

مرت رسالت میں تقابل : حافظ ابو تعیم ا صبانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام مسلس ۱۹۵۰ سال وعظ و تبلیخ کرتے رہے۔ اتنی مدت مدید میں صرف سوسے کم لوگ ہی مسلمان ہوئے اور ۲۳ سالہ زندگ میں رسول الله ملی پر مشرق و مغرب کے لاتعداد لوگ ایمان لائے۔ برے برے جابر حکمران مطیع ہوئ قیصر و کسری لرزہ براندام تھ نجافی اور اکثر اقیال یمن برضاء و رغبت مسلمان ہوئے۔ جو ایمان کی نعمت سے محروم رہے وہ جزید اور خاکساری پر آمادہ ہوئے 'مثلاً اہل نجران' ججر' ایلہ اور وومہ کے باشندے سب کے سب آپ سے مرعوب اور خوفردہ تے اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے۔ جیسا سورة نصر میں فدکور ہے۔ ودایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا (۱۴/۴)

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ رسول الله طابع کی حیات طیبہ میں ہی مدینہ منورہ 'خیبر' مکہ کرمہ ' یمن کا بیشتر علاقہ اور حضرموت فتح ہو چکا تھا اور ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا جم غفیر آپ پر فدا اور جال نثار تھا اور زندگی کے آخری ایام میں مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کو کمتوبات اور خطوط کے ذریعہ اسلام کی دعوت پیش کی۔ بعض مشرف بہ اسلام ہوئے اور بعض خاطر داری اور حسن اخلاق سے پیش آئے اور بعض نے غرور کی۔ بعض مشرف بہ اسلام ہوئے اور بعض خاطر داری اور حسن اخلاق سے پیش آئے اور بعض نے غرور اور گھمنڈ دکھایا اور اپنے کے کا مزہ بایا۔ مکتوب گرامی کو پرزہ پرزہ نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کو ریزہ ریزہ کیا۔

پھر خلفا اربعہ کے عمد مسعود میں بحر غربی سے لے کر بحر شرقی تک فقوعات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور رسول الله طاق کا دائرہ وسیع ہو گیا اور رسول الله طاق کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا کہ مجھے روئے زمین کا مشرق و مغرب سمیٹ کر دکھایا گیا ہے۔ میری امت کی حکمرانی کا دائرہ وہاں تک وسیع ہو گا۔ قیصر و کسری ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے خزانے فی سبیل الله لٹا دیئے جائیں گے۔

یہ پیش گوئیاں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو کیں۔ ۱۳۱ھ میں حضرت عثان غنی واٹھ کی شہادت تک قیصرو کسریٰ کے سارے علاقے مسلمانوں کے زیر تکیں ہوئے ماسوائے قسطنطنیہ کے۔ جس قدر حضرت نوح علیہ السلام کی بدوعا سے روئے زمین پر طوفان اور تباہی پھیلی اسی قدر رسول اللہ مالیمین کی رسالت اور وعوت کی برکت سے رحمت اور رافت عام ہوئی۔ رسول اللہ مالیمین فرمایا اندما انا رحمة مهداة میں تو دنیا کے لئے مجسم رحمت کا تحفہ ہوں جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے وما ارسلنگ الا رحمة للعالممین (۲۱/۱۰) اور جم نے آپ کو تمام جمان کے لئے رحمت بناکر بھیجا ہے۔

کتاب البعث میں ہشام بن عمار نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مسلمان کے لئے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں جمان میں رحمت ہیں اور کافر کیلئے اس طرح کہ سابقہ اقوام کی طرح وہ فوری عذاب کا مستحق تھاجو آپکی بدولت روک دیا گیا اور الم توالی المذین بدلوا نعمة الله کفوا و احلوا قومهم دارالبوار (۱۲/۲۸) دکیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت اللی کی تاشکری کی اور اپنی قوم کو تابی کے گھر میں انار دیا" بقول ابن عباس آیت میں نعمة الله سے مراد محمد سائیل ہیں اور الذین بدلوا سے کفار قریش میں جہد ہیں جیساکہ ومن یکفر به من العذاب فالنار موعدہ میں ہے۔

نام میں موازنہ: حافظ ابو نعیم ا مبانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت نوع کو اپنے ایک صفاتی نام سے یاد کیا ہے۔ انه کان عبدا شکورا (۱۷/۳) تو یاد رہے کہ رسول اللہ ماٹھیم کو دو نام عطا ہوئے بالمومنین رؤف رحیم (۹/۱۲۸)

دیگر انبیاء کرام کا نام لے کر ذکر کیا مثلاً یانوح 'یا ابراہیم 'یامویٰ 'یاداوُد' یاعیسٰی مگر آپ کو معزز القاب (یاایهالرسول نیاایها النبی نیاایها المدمل نیاایها المدش سے یاد کیاجو کنیت کے قائم مقام ہیں۔
وفاع میں موازنہ : متعدد انبیاء کرام کو مشرکین نے بے وقوف اور دیوانہ کما تو انبیاء نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ ہم سفاہت اور جنون سے کوسول دور ہیں مثلاً نوح علیہ السلام نے کما لمیس بی سفاہة (۲۷/ جواب دیا کہ ہم سفاہت اور جنون سے کوسول دور ہیں مثلاً نوح علیہ السلام نے کما لمیس بی سفاہة (۲۵/ عمر ۱۹/۳۱ مور میں مول۔ محمد بیارہ کا کم کی شار ۱۹/۳۲ میں بول۔ محمد بیارہ کا کم کا اور بشر کا شاگر د ۱۹/۳۱ ہونے کے الزامات لگائے تو خود ہی اللہ تعالی نے ان کے جوابات دیے اور نبی علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام کی طرح خود جواب دینے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔

رسول اکرم ملایظم اور ہود علیهم السلام کے معجزات میں موازنہ: جب ہم نے قوم عاد پر خشک ہوا چلائی (۵۱/۳۱) جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا اور محمد ملیظ کی مدد غزدہ احزاب میں پوربی ہوا سے ک۔ ابو نعیم حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں غزدہ احزاب میں دکھنی ہوانے شال سے کما آؤ رسول اللہ ملیظ محترت ابن عباس سے برا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی مدد کریں تو شمالی ہوانے و کھنی کو جواب دیا کہ حرارت رات کو نقصان رسال کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر باد صبا اور پورنی ہوا چلائی۔

فارسلنا علیهم ریحا (۳۳/۹) ہم نے ان پر باد صابحیجی ، حدیث میں ہے نصرت بالصبا واهلکت عاد بالدبور میری مدد پورلی ہوا سے ،زئی اور عادی پچتم ہوا سے تاہ ہوئ۔

محمد مطاعیظم اور صالح علیه السلام کے معجزات میں تقابل: اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے لئے بطور معجزہ بہاڑے ناقہ بطور معجزہ بہاڑے ناقہ بطور معجزہ بہاڑے ناقہ بعدا کی تو عرض ہے کہ رسول اللہ طابیظ کو اس سے بھی اعلیٰ معجزہ سے نوازا گیا کہ ناقہ محص بہاڑ سے بیدا ہوئی اور اس نے حضرت صالح کی رسالت اور نبوت کی شادت نہیں دی اور محمد طابیظ سے ایک اونٹ نے مالکان کا شکوہ کیا کہ کام زیادہ اور چارہ کم دیتے ہیں اور اب ذرج کرنا چاہتے ہیں اور اس نے آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی۔ علاوہ ازیں اس مفوم کی حال حدیث غزالہ (ہرن) اور حدیث ضب آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی۔ علاوہ ازیں اس خور ہے کہ قبل از بعثت شجر ، حجر آپ کو سلام کتے تھے۔

حضرت محمد مالئ علم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجوات میں تقابل: شخ زمای رحمته الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالنے سے آگ کے محمد اور به ضرر ہو جانے سے نمایت عجیب معجودہ یہ ہے کہ محمد کی ولادت باسعادت کے وقت 'نبوت سے ۲۰ سال قبل' آتش کدہ فارس بھے گیا جو کمہ سے طویل مسافت پر تھا (سیرت نبوی کے آغاز میں یہ حدیث بمع اساد نہ کور ہے) نیز امت مسلمہ کے لعظ میں مدیث بمع اساد نہ کور ہے) نیز امت مسلمہ کے لعظ میں مدیث بمع اساد نہ کور ہے) نیز امت مسلمہ کے لعظ میں مدیث بمع اساد نہ کور ہے) نیز امت مسلمہ خوان فران

بعض افراد پر رسول الله باليلام كى بركت اور عظمت كى بدولت آگ اثر انداز نهيں ہوئى مثلاً ابومسلم خولانی۔
آپ غربی دمشق میں مقیم ہے ' فجر كی نماز كے لئے سب سے پہلے جامع دمشق میں پہنچتے ہے ' روم كے علاقہ میں جماد میں مصروف رہتے ہے وہیں حضرت امیر عادیہ کے عمد میں فوت ہوئے یا ۱۰ ھے كے بعد ' واللہ اعلم۔ يمن ميں اسود بن قيس عنى متبنی نے ابومسلم خولانی كو اپنے پاس بلاكر پوچھاكيا تو محمد ماليلام كى رسالت كا بھی شاہد اور گواہ ہے؟ اس نے كما بالكل پھر اس نے پوچھا تو ميرى رسالت كا بھی شاہد اور گواہ ہے؟ اس نے كما بلك نہيں ويتا بار بار بحرار كے بعد اس نے ایک الاؤ جلانے كا محم دیا پھراس میں ابومسلم خولانی رحمہ اللہ كو پھينك دیا۔ آگ نے کچھ اثر نہ كیا تو اسود عنى كو كسى نے مشورہ دیا اسے جلا وطن كر دو ورنہ سارے علاقہ ميں بدامنی بھیل جائے گی۔

چنانچہ وہ حضرت ابو بکڑے عمد ظافت میں رسول اللہ طابیط کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں آئے اور مسجد نبوی میں ایک ستون کے سامنے نماز سے فارغ ہوئ تو حضرت عمرؓ نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ عرض کیا میں سے آیا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا اس شخص کا کیا حال ہے جس پر آگ اثر انداز نہیں ہوئی؟ عرض کیا وہ عبداللہ بن ابوب ہے تو حضرت عمرؓ نے کما خدارا بتاہیۓ آپ وہی ہیں۔ عرض کیا جی ہاں! پھران کی پیشانی کو چوم لیا' اپنے اور ابو بکر صدیقؓ کے در میان بھاکر خدا کا شکر اوا کیا کہ زندگی میں اللہ تعالی نے ایسے مخص کی زیارت نصیب کی جس پر حضرت ابراہیم کی طرح آگ اثر انداز نہیں ہوئی۔

ارج میں حافظ ابن عساكرنے ابومسلم خولانی كے ترجمہ و تعارف میں عبدالوہاب بن محمد بن اساعيل بن

عیاش حطیی 'شراحیل بن ابومسلم خولانی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اساعیل حطیی کابیان ہے کہ یمن کے قبیلہ خولان کے مجامرین عنبی مجاہدین کو مزاحاً کہتے کہ تسارے جھوٹے نبی نے ہمارے خولانی کو آگ میں پھینک دیا اور وہ صحیح سالم زندہ رہا۔

حافظ ابو القاسم بن عساكر تاریخ میں ابو البشر جعفر بن ابی و حثیہ سے بیان كرتے ہیں كہ ایک آدمی مسلمان ہوا، قوم نے اسے ارتداد اور كفر پر مجبور كيا، بالا خر اسے آگ میں چھینک دیا گیا۔ ماموائے ایک پور كے آگ اس پر اثر انداز نہ ہوئی۔ چر اس نے حضرت ابو بكر صدیق كی خدمت میں حاضر ہوكر اپنے لئے بخش كی دعا كی گزارش كی تو ابو بكر نے كما آپ ہمارے لئے دعا كيجے، آپ پر تو آگ اثر انداز نہیں ہوئی۔ بخش كی دعا كی گزارش كی تو ابو بكر نے كما آپ ہمارے لئے دعا كيجے، آپ پر تو آگ اثر انداز نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس نے آپ كے لئے مغفرت كی دعا كی اور شام چلا گیا، لوگ اسے ابراہيم كہتے۔ يہ محض رسول الله علی كے متابعت اور بيروى كی بركت كا ثمرہ ہے جیسے كہ حدیث میں آیا ہے كہ اللہ تعالی نے تجدے كے اعضا كو آگ پر حرام قرار دیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے پھینکنا: ایبائی ایک واقعہ حضرت براؤ بن مالک براور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے پھینکنا: ایبائی ایک واقعہ حضرت السلام کو مسلمہ کذاب کے بالقائل جماد میں پیش آیا۔ وہ یوں کہ مسلمہ کی فوج نے قلعہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے تو حضرت براؤ نے کما مجھے چڑے میں لیبٹ کر نیزوں سے اوپر اٹھا کر دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دو۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسے ای طرح اندر پہنچادیا' انہوں نے خوب جو ہرد کھائے اور مسلمہ قتل ہوگیا۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں ' حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے حضرت خالدؓ کو مسیلمہ اور بنی حنیفہ کے بالمقابل جنگ کے لئے روانہ کیا۔ وہ ایک لاکھ سے زائد تھے اور مسلمان دس ہزار سے زیادہ تھے۔

جب میدان جنگ میں معرکہ گرم ہوا تو اکثر دیماتی اور اعرابی میدان سے فرار ہونے گئے تو صحابہ کرام ہو قریباً اڑھائی ہزار سے 'نے حضرت خالد سے کہا ہمیں ان سے جدا کر دو۔ چنانچہ ان سے الگ کر دیا تو صحابہ حملہ آور ہوئے اور ان کو پیپا کر کے قلعہ میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا جو "حدیقة المعوت" کے نام سے معروف ہے۔ پھر حضرت براء بن مالک نے سابقہ ترکیب سے اندر داخل ہو کر خوب جدوجہد کے بعد قلع کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلمہ اپنے محل کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وحثی قاتل محزو نے اس عملہ کرکے اس کاکام تمام کر دیا 'اس وقت مسلمہ کی عمرای سو بیس سال تھی' واقعی طویل عمراور برے عمل خداکی لعنت ہے۔ تبحہ اللہ۔

حضرت ابراہیم خلیل ہیں: اور الله تعالی نے محمد الهیم کو بھی خلیل اور حبیب بنایا اور حبیب کا مقام خلیل سے تازک تر ہو آ ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود والله سے موی ہے رسول الله الله الله علی اگر میں کسی کو خلیل بنا آ ۔ عمر میں تمہارا رفیق اور الله تعالی کا خلیل ہوں۔

ابونعیم (عبداللہ بن زح علی بن برید اسم ابو المد) حضرت کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالی سے سناکہ امت میں سے ہر نبی کا خلیل ہو آ ہے اور میرا خلیل ابو بکرہ اور اللہ تعالیٰ نے

ابراہیم علیہ السلام سے تقابل

تمارے رفق کو یعن مجھ خلیل بنالیا ہے (ید سند ضعف ہے)

محمد بن عجلان عن ابيه عن الي مريره (غريب سند سے مروى ہے) سے نقل كرتے ہيں كه رسول الله

الما من فرايا "لكل نبى خليل و خليلى ابوبكر بن ابى قحافه وخليل صاحبكم الرحمن"

عبد الوباب بن ضحاك (اساعبل بن عياش مفوان بن عمو عبد الرحمان بن جربن نفير كثير بن مره) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالية منے فرمايا ابراہيم خليل کي طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے مجی ظیل بنالیا ہے۔ جنت میں میرا اور ابراہم کا محل آمنے سامنے ہو گا اور عبال و خلیلوں کے درمیان

مومن ہیں۔ بیر حدیث غریب ہے اور اس کی سند محل نظرہے۔

مسلم شریف میں حضرت جندب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے وفات سے پانچ یوم ممل فرمایا میں تم سے تھی کو خلیل بنانے سے بیزار ہوں۔ اللہ تعالی نے مجھے ابراہیم کی طرح خلیل بنالیا ہے۔ اگر میں امت میں سے کسی کو خلیل بنا آباتو وہ ابو بحر ہوتے۔ سنو! گزشتہ اقوام اپنے نبیوں وابوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ عبادت خانہ بناتے تھے ، تم الیانہ کرنا میں تہیں اس سے باز رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ باقی رہا حضرت حسین والد کو خلیل بنانا گراس کی سند ابوقعیم نے بیان نہیں گی۔

البعث : كتاب مين بشام بن عمار نے عروہ بن رويم لخى سے بيان كيا ہے كه رسول الله الله عليم نے فرمايا الله تعالی نے میری ذات سے نوشتہ اجل یورا کیا ہے۔ اور مجھے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے اور پردہُ غیب سے حاضر کیا ہے' ہم ونیا میں سب سے آخری قوم ہیں اور قیامت کے روز سب سے اول ہوں گے۔ میں ایک بت كمتا مول حقيقت ب خود ستاكى نهيل- ابراجيم الله كاخليل ب- موى صفى الله ب اور ميل حبيب الله موں' قیامت کے روز فرزندان آوم کا سردار ہوں۔ میرے ہاتھ میں حمدوثنا کاعلم ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت كو تين بات سے محفوظ ركھنے كا بتايا ہے۔ (١) عام قبط سے بلاك نہيں كرے گا (٢) دشمن اس كو ج و بن سے اکھاڑ نہ سکے گا(٣) صلالت و گمراہی پر سب کا اجماع نہ ہوگا۔

خلیل اور حبیب : فقیہ ابو محمد عبدالله بن علد بیان کرتے ہیں خلیل وہ ہے جو شوق اور خوف سے عبادت کرے اور حبیب وہ ہے جو محبت اور شوق دیدار سے عبادت میں مگن رہے۔ بعض کتے ہیں خلیل وہ ہے جو عطید کا منتظر ہو اور حبیب وہ ہے جو ملاقات کا شائق ہو۔

بالواسط اور براه راست : بعض يه كت بين خليل ده ب جس كا بالواسط وصل بوك ابرابيم كو زيين اور آسان کے عجائیات وکھائے کہ اس کے لئے ایمان ویقین کاموجب ہوں (۲/۷۵) اور حبیب وہ ہے جس کا براہ راست وصال ہو فکان قاب قوسین اوادنی (۵۳/۹) پھرفاصلہ دد کمان کے برابر تھایا اس سے بھی کم۔ ابراہیم " نے وعاکی مجھے امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن بخش دے گا (۲۲/۸۲) اور الله تعالی این حبیب سے خود ہم کلام ہوا باکہ آ کیے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کردے (۳۸/۲) اور ابراہیم نے خود خواہش کی خدایا! مجھے ذکیل نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ (۲۲/۸۷) ادر رسول اللہ ﷺ کے حق میں فرمایا جس دن الله اینے نی کو اور ان کو جو اسکے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا(۲۲/۸)

ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے راہ بتائے گا (۲۷/۹۹) اور محمد مطابع کے بارے اللہ تعالی نے فرمایا اور آپ کو بے خبرپایا پھر راستہ بتایا (۹۳/۷) ابراہیم خلیل نے وعا کی مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا (۱۳/۳۵) اور اپنے حبیب کے بارے اللہ نے فرمایا اور اللہ یمی جابتا ہے اے اہل بیت! تم سے ناپاکی دور کرے اور تہیں خوب پاک کرے۔ (۳۳/۳۳)

ابراہیم ظلیل علیہ السلام نے دعاکی 'جھے جنت تعیم کے وارثوں میں کردے۔ (۲۲/۸۵) اور محمد طابیخ کے بارے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوٹر دیا۔ (۱۰۸/۱) اور ابراہیم ظلیل علیہ السلام نے دعاکی آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ (۲۲/۸۳) اور اپنے عبیب محمد طابیخ کے بارے فرمایا اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کردیا (۱۳/۸۳) مسلم شریف میں حضرت ابی بن کعب واللہ سے مروی ہے رسول اللہ مطابق نے فرمایا قیامت کے روز ایک ایسا مقام آئے گاکہ سب مخلوق حتی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ آبراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ آبراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ آبراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ آبراہیم علیہ السلام بھی میری کوئلت ہیں۔

حجابات: ابونعیم' اصبهانی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تین تجابات میں نمرود سے محفوظ رہے' اسی طرح محمد طالعیم بھی اپنے مخالفوں سے پانچ تجابات میں محفوظ رہے اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی اور ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی اور ان کے بیچیے بھی ایک دیوار ہے پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے (۳۹) پس وہ طوق ٹھو ڈیول کے سیکے بھی اور ان لوگوں کے سیک ہیں سو وہ ادپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں (۳۱/۸) اور جب تو قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان (جو آخرت کو نہیں مانتے) ایک مخفی پردہ کردیتے ہیں (۱۷/۴۵)

یہ پورے پانچ جابات ہیں فقیہ ابن حار نے بھی یہ نکتہ بیان کیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں معلوم نہیں ان دونوں میں سے سابق اور پہلا نکتہ رس کون ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے جابات سے پتہ نہیں کیا مراد ہے اور آبیات میں فہکور پانچ جابات سے مراد معنوی اور روحانی جابات ہیں محسوس اور آشکارا نہیں یعنی وہ حق بات سے برگشتہ ہیں صحیح بات ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل اس بات سے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلا آ ہے پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور ہمارے اور آب کے درمیان بردہ برا ہوا ہے (۱۸م)

ام جمیل: ام جمیل: ام جمیل ابولس کی یوی ابوسفیان واله کی بهن جب سورة تبت نازل ہوئی تو آپ کو پھر مارنے کے لئے آئی۔ آپ کے پاس حضرت ابو بکر واله موجود تھے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر واله سے پوچھا تہمارے ساتھی کمال ہیں تو انہوں نے کماکیا بات ہے؟ ام جمیل نے کما اس نے میری ججو کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رسول الله مالی نے تہماری ججو نمیں کی۔ اس نے کما واللہ! اگر میں اسے دیکھ لیتی تو ضرور مارتی۔ چنانچہ وہ "مذمها ابینا" ودینه قلینا" کمتی ہوئی واپس چلی گئی۔

ابوجہل: ابوجہل نے رسول الله طابع کو سجدہ کی حالت میں دیکھ کر سر کیلنا چاہا تو کھائی میں آگ وہشت ناک عذاب اور طائیکہ کو دیکھ کر آگے کو ہاتھ پھیلائے بہا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے بوچھاکیا ہوا؟ تو اس نے یہ

چیتم دید واقعہ بتایا اور رسول الله بالهیم نے فرمایا اگر پیش قدی کر اتو مائیکہ اس کی تکابونی کر ڈالتے۔

جرت کی رات : کفار نے آپ کا محاصرہ کیا اور دروازے پر نوجوان جمع کردیئے جو نمی رسول الله طامیم گھرے باہر تکلیں فورا حملہ کر کے قتل کردیئے جائیں (معاذ اللہ) آپ نے حضرت علی والله کو بستر پر سلا دیا اور خود شاہت الوجوہ کہتے ہوئے ان کے سرول پر خاک بھیرتے ہوئے باہر نکل آئے وہ آپ کو و مکھ نہ پائے۔ پھر آپ حضرت ابو برصدیق والھ کے ہمراہ عار توریس پناہ گزین ہو گئے اور عار کے وهانے پر کری نے جالاتن ویا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو برائے کما یارسول اللہ طابیع آگر کسی نے ینچے جھانک لیا تو د کیے لے گاتو آپ نے فرمایا فکرنہ کرہ اللہ مارے ساتھ ہے۔

نسج داود ما حمى صاحب الغا روكسان الفخسار للعنكبسوت (زرہ نے فار والوں کو حفاظت و صیانت نہ کی۔ یہ فضل و منقبت کری کے حصہ میں ہے)

سراقہ : اس طرح سراقہ بن مالک بن جعثم کا واقعہ ہے جو جمرت کے سفر میں آپ کو پیش آیا اور وہ رسول الله طاملام سے امن کاروانہ لے کروایس چلا آیا۔

فری : مجوجب امراللی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اساعیل علیہ السلام کو لٹاکر چھری چلانے کے بالمقابل ہے نبی علیہ السلام کا بنفس نفیس غزوات میں شامل ہونا' سرمبارک پر چوٹ آنا اور دانت کا ٹوٹنا۔

آگ کا سرو ہوتا: حضرت ابراہیم کے لئے بامرالی آگ کا سرد اور راحت ہو جانا اور اذیت ناک نہ ہونا ببینہ ای طرح آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے تھم سے یہ آپ کے لئے راحت جان اور آخر دم تک صحت و سلامتی کا پیام تھا اور بشربن برا جو آپ کے ہمراہ کھانے میں شریک ہے ، فورا فوت ہو گئے۔ زہر آمیختہ گوشت کی وسی نے خود رسول اللہ مالیظم کو زہرے مطلع فرمایا' آپ اس زہر کے اثر سے تاحیات محفوظ رہے اور یہ بھی ندکور ہے کہ آپ نے نزع کے عالم میں اس زہر کی تاثیر محسوس فرمائی۔

حضرت خالد والحجه : فاتح شام اكفار ك سائ زمر كها كن اور آپ كو زمر ع كوئى تكليف نه موئى-

حضرت ابراہیم کا معجزانہ مناظرہ: حضرت ابراہیم نے نمرود سے مناظرہ کیا اور وہ لاجواب ہو گیا ایسے ہی الی بن خلف منکر حشر و رسول الله مطابع کی خدمت میں ایک بوسیدہ بڈی لایا اور اسے مسل کر کہنے لگا اسے کون زندہ کرے گا۔ قال من یحی العظام وهی رمیم (۳۹/۷۸) اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی اور بتایا یوں کہو جس نے کیلی بار اسے بتایا وہی زندہ کرے گا۔ قل یحییها الذی انشاها اول مرہ (٣٦/८٩) چنانچہ وہ حیران اور پریشان ہو کر واپس چلا گیا۔ رسول الله علیم نے اس جست باز کو غروہ احد میں اپنے وست حق پرست سے نیزا مارا اور وہ گھوڑے سے گر بڑا ساتھیوں نے کما معمولی بات ہے صبر کر' اس نے کما مجھے اس قدر درد ہے آگر کسی اور کو ہو تا تو وہ فورا مرجاتا۔ واللہ! وہ مجھ پر تھز کے بھی دیتے تو میں مرجاتا۔

نظری یا بدیمی : امام ابن کثر فرماتے ہیں 'پیدائش اور آغاز عالم سے 'حشر اور نشاۃ ٹانیہ پر استدلال ایک عمرہ اور فیصلہ کن دلیل ہے۔ جس نے ''صرف دو حرف سے لاشی'' اور معدوم کو شی بتایا اور وجود بخشاوہ

اے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ملاحظہ ہو سورت یلین کی آیت (۳۹/۸۱) اور (۲۵/۴۰، ۴۰۰/۵۷) اور (۲۵/۴۰، ۲۵/۵۷) اور بنیں اور بنابریں بعض متکلمین کے نزدیک بیہ حشر اور دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ نظری ہے، بدیمی اور فطری نمیں اور اکثر کے ہاں بیہ معاد کا مسئلہ ایک بدیمی اور فطری امر ہے جس کے ثبوت کے لئے دلیل و ججت کی قطعاً ضرورت نمیں۔ حضرت ابراہیم کا مدمقائل ایک ضدی اور معاند محض تھا، کیونکہ بیہ مسئلہ ایک فطری اور طبعی بات ہے، ہرکوئی جانتا ہے۔ البتہ جو مخص اپنے خراب ماحول سے متاثر ہو جائے، اس کے نزدیک بیہ مسئلہ نظری ہے۔

بسرطال اس کا مردے کو زندہ کرنے کا دعویٰ عقل اور نقل ہر لحاظ سے ناقابل قبول تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم ؓ نے دو سرا اسلوب بیان افتیار کیا کہ آگر تیرا دعویٰ درست ہے تو سورج کو مغربی افق سے طلوع کرکے دکھا۔ تب دہ کافر جران اور لاجواب ہو گیا۔

ہت شکن : ابو تعیم ا صبانی فرماتے ہیں ' حضرت ابراہیم ؓ نے اللہ کی رضاکی خاطریت تو ڑ دیئے تھے ' تو عرض ہے کہ حضرت اللہ کی رضا کی خطرت اللہ کا خطرت میں مصرت محمد منظمالاً بردھ کر اشارہ کرتے تو میں ہوں کہ میں میں میں میں اللہ کا میں ہوں کہ اللہ کا میں ہوں کہ باہر کھینکوا دیا۔

بعض علاء سیرت نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت بھی بت گر بڑے تھے اور فارس کے آتش کدہ کی آگ بچھ منی تھی جو ایک ہزار سال سے روشن تھی اور کسریٰ کے محل کے چودہ کنگرے گر بڑے تھے جو تین ہزار سال سے معظم حکومت کے معمولی عرصہ میں چودہ سلاطین کے بعد ختم ہونے کی علامت تھے۔

عجائزات عالم : اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو آسانوں اور زمین کے عجائزات دکھائے اور وکھانے کا مقصد تھا ٹاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے (۴/۷۵)

اور حضرت محمد رسول الله طاهیم کو معراج کی رات کمہ سے بیت المقدس تک سات آسان جنت جنم وغیرہ سب عجائبات عالم سے آگاہ فرما دیا گیا ہے۔ مند احمد اور ترفذی وغیرہ میں فذکور ہے۔ مبرے سامنے ہر چیز جلوہ گر ہوئی اور میں نے پہچان لیا۔ فتجلی لی کل شئی وعدفت

حضرت لیعقوب علیہ السلام: حضرت یوسف علیہ السلام کے اغوا اور کمشدگی سے یعقوب مرنج و الم میں مبتلا ہوئے اور صرکیا۔ اس طرح رسول الله مالھیم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر صبر کیا اور فرمایا آئکسیں اشکبار ہیں ول غمناک ہے اور مرضی مولی سب سے اولی ہے۔ اے ابراہیم! ہم تیرے فراق سے درو مند اور بے تاب ہیں۔ بقول امام ابن کیٹر بعثت کے بعد آپ کی تین بیٹیاں فوت ہوئیں اور حمزہ شہید ہوئ آپ نے صبر کیا اور اللہ سے اجر طلب کیا۔ (چند دنوں کے وقفے میں شفیق اور مہران چچا ابوطالب اور غمران جو کوئ آپ کی تین شفیق اور مہران چچا ابوطالب اور غمران جو کیں)

حضرت بوسف علید السلام: حضرت بوسف علیه السلام کے حسن و جمال کے بالمقاتل رسول الله مله یکم کو ایسا حسن و کمال عطا ہواکہ ان کا حسن ان کے سامنے ماند تھا۔ بقول رہیج بنت مسعود 'میں آپ کو ویکھتی تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مردو آپ سورج کی طرح منور ہوتے۔ حضرت یوسف کا وطن سے بے وطن ہوتا' اور فراق کا رنج و الم سمنا' حضرت محمد طابط کے جرت کرنے الوف وطن ترک کرنے اور احباب کو خیرباد کہنے کے برابر اور مساوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام : شخ ابن زملکانی فرماتے ہیں' حضرت موسیٰ علیہ السلام : شخ ابن زملکانی فرماتے ہیں' حضرت موسیٰ کے عصامیں زندگی کے آثار نمایاں ہوتا یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ سنگ ریزوں نے رسول الله طابط کے دست مبارک میں سیجات کہیں کھراس طرح کے بعد دیگر حضرت ابو بکڑ' حضرت عراور حضرت عثمان کے ہاتھوں میں بھی' پھررسول الله طابط نے فرایا داھدہ خلافة النبوق لینی بین نبوت کے بعد خلافت ہے۔

۲- ابومسلم خوانی کے ہاتھ میں تسیع تھی آپ کو نیند آئی گھرجاگے تو تسبیع ہاتھ میں گھوم رہی ہے اور اس سے "سبحانک یا منبت النبات و یادائم الثبات" کی مسلسل آواز آرہی ہے۔ آپ نے ام مسلم کو بلایا اور کما یہ عجب مظرہے وہ آئیں تو تسبیع گھوم رہی تھی اور اس سے تشبیع کی آواز آرہی تھی۔ جب ام مسلم قریب بیٹے می تو وہ خاموش ہو می۔

سال شریف میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ ہم کھانے میں سے سیسیات کی آواز ساکرتے تھے۔
 سالم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ واللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیام نے فرمایا تبل از بعث مجھے ایک پھرسلام کماکر تا تھا' میں اب بھی اسے پہچاتا ہوں' بقول بعض یہ حجر اسود ہے۔

١٦- ولاكل النبوة مين حفرت على عن ذكور ہے كه مين رسول الله طالع كے ہمراہ باہر لكا السه مين ہر جمر شجر وغيره آپ كو السلام عليك يارسول الله! كمير رہا تھا اور آپ نے ايك درخت كو بلايا تو وہ آپ كے پاس آيا۔ اس مين وو درختوں كو رفع حاجت كيلئے اكتما ہو جانے كا حكم بھى ہے اور اس روايت مين "انقاد اعلى باذن الله" لينى الله كا حكم الله الله الله كا حكم كے الله الله الله كا كام مجھنے كى ابليت كاكلام مجھنے كى ابليت مقى كہ وہ آپ حكم كے آلئ ہو جائے -

ے۔ آپ نے مجبور کے ایک درخت کو بلایا وہ زمین چیر تا ہوا آپ کے سامنے آکھڑا ہوا اور آپ کی رسالت کی تنین بار شادت دی' پھرواپس اینے مقام برچلا گیا۔

۸- مند احمد 'آریخ بخاری ' ترزی اور بیتی میں حضرت ابن عباس نے مروی ہے کہ عامر قبیلہ کے ایک دیماتی نے رسول الله مالی کے بیا اللہ میں جانے کی رسالت کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کھجور کے خوشے کو الیا اپنے پاس بلا لوں تو پھر میری رسالت کو مان جائے گا' اس نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے خوشے کو بلایا خوشہ ٹوٹ کر زمین پر آگیا۔ پھروہ رسول اللہ ملے کا کا خدمت میں حاضر ہوا پھر آپ نے اسے واپس لوث جانے کا تھم دیا تو وہ دیماتی مسلمان ہوگیا۔

۹- بیمن کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ عامر بن معصد عامری رسول اللہ طاہائیا
 کے پاس نخلستان میں آیا اور پوچھنے لگا آپ کے بارے صحابہ کیا کمہ رہے ہیں' آپ نے فرمایا کوئی معجزہ

و کھاؤں' اس نے کہا جی ہاں و کھائے' پھر آپ نے کھور کی ایک شاخ کو بلایا وہ زمین چیرتی ہوئی آپ کے سامنے کھڑی ہوگئ اور بار بار آپ کو سجدہ کرنے گئی۔ پھر آپ نے واپس لوٹ جانے کا ارشاد فرمایا' تو وہ واپس چلی گئی اور عامری بھی ہید کہتا ہوا گیا واللہ! میں آپ کی مجھی تکذیب نہیں کروں گا۔

امام حاکم نے حضرت ابن عمر ہے متدرک میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مل ایک فخص کو اسلام
 کی دعوت پیش کی تو اس نے کما کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ورخت جو وادی کے کنارے پر کھڑا
 ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے بلایا وہ زمین چیر آ ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا' آپ نے اس سے تین بار شمادت

ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے باایا وہ زمین چیر ما ہوا آپ کے سامنے آ افرا ہوا 'آپ نے اس سے مین بار شمادت طلب کی ' تو اس نے آپ کے حسب فرمان گواہی دی چھروہ در خت اپنے مکان پر چلا گیا اور دیماتی اپنی قوم کے پاس چلا آیا کہ آگر وہ میری بات مان گئے تو ان کو ساتھ لے آؤں گاورنہ میں تنا واپس چلا آؤں گا۔

ستون حنافہ: رسول الله طابعا مجور کے تنے کے ساتھ نیک لگا کر خطبہ ویا کرتے تھے، منبرتیار ہو گیا اور آپ اس پر خطبہ ویے کے لئے چڑھے تو وہ او نثنی کی طرح بلبلانے لگا، سب حاضرین من رہے تھے، پھررسول الله طابع نے اثر کر اسے گلے لگا لیا اور خاموش کرایا۔ پھر اسے دنیا میں شاوانی یا جنت میں پھل وار ورخت

الله طائع کے اثر کرا سے ملے لگا کیا اور خاموش کرایا۔ پھراسے دنیا میں شادابی یا جنت میں چل دار در فحت جس کا پھل اولیا تناول فرمائمیں کے کا افتتیار دیا تو اس نے آخرت کو ترجیح دی اور چپ ہو گیا۔ الشفامیں قاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ حدیث مشہور د معروف اور متواتر ہے۔ ابی بن کعب' انس بن

اسفایل فائی مای میاس سے مهاہ کے له یہ حدیث معمور و سروف اور سوار ہے۔ ابی بن لعب اس بن مالک ، بریدہ 'سل بن سعد ' ابن عباس ' ابن عمر ' ابوسعید خدری ' مطلب بن ابی وداعہ ' عائشہ اور سلمہ وغیرہ صحابہ (رضی اللہ عنم) سے مروی ہے۔ ان صحابہ کرام سے متعدد تا بعی بیان کرتے ہیں اور ان سے ان کے بیار تلازہ روایت کرتے ہیں جن کا کذب و زور پر انقاق ایک محال امرہے۔

باقی رہاستون کے افتیار کا مسلہ تو یہ متواتر نہیں بلکہ اس کی سند تک بھی صحیح نہیں' جمادات کا تنبیج کمنا' نبا آت کا رونا اور رسالت کی شمادت دینا عصائے موئ کے سانپ بننے ہے کم نہیں۔

بیعتی میں عمرو بن سوار سے منقول ہے کہ مجھے امام شافعی نے بتایا کہ جس قدر معجزات محمد رسول الله سلطین کو عطا ہوئے ہیں ' اس قدر کی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیا ' حضرت عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ طاہبے' تو آپ نے فرمایا محمد ملطین کو حنانہ ستون کا معجزہ عطا ہوا' یہ مردہ کے زندہ کرنے کی نسبت عظیم معجزہ ہے۔ کیونکہ ستون انسانی زندگی کا مظر نہیں' بایں ہمہ اسے شعور پیدا ہوا اور غمگین ہو کر رویا اور رسول اللہ ملطین کے بعن گیر ہونے سے خاموش ہوا۔ حسن بھری فرمایا کرتے تھے جب بے جان لکڑی رسول اللہ ملطین کے فراق میں روئی تو ہم لوگوں کو تو بالدولی رونا چاہئے۔

نوٹ : رسول اللہ ملی کی کا ایک علم تھا ایک ماہ کی مسافت سے بھی دشمن اس سے لرزاں و ترسال رہتے ہے 'آپ کا ایک نیزہ تھا جب کوئی سترہ نہ ہو باتو نماز کے وقت اسے سامنے گاڑ لیتے آپ کا ایک عصابھا'جس پر آپ ٹیک لگا کر چلتے تھے' ہی وہ عصابے جس کا تذکرہ سطیح کابن نے اپنے براور زاوہ عبدا لمسیح بن نفیلہ سے کما تھا جب تلاوت بکیڑت ہو جائے تو سطیح کا نام سے کما تھا جب تلاوت بکیڑت ہو جائے تو سطیح کا نام نہ رہے گا۔ ان متعدد اشیاء سے مختلف مقامات میں بہ نبست ایک عصاک 'زندگی کے آثار ظاہر ہونا'عظیم نہ رہے گا۔ ان متعدد اشیاء سے مختلف مقامات میں بہ نبست ایک عصاک 'زندگی کے آثار ظاہر ہونا'عظیم

حرت على در الدركة قد معاكاروش بوت : خارى ديمويل يا در جراي به الرجمة بين برفيد معالارش بوت الما بين الميان المراب الميان المراب الميان الميان

براسم الدير الوال المريد على المواهد على المواهد الما الله المواهد ال

المار المراسلة المرا

ساول ما المراجعة المواليو المدين المدين المدين المرابع والمرابع والمرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع والم منه ساجه المرابع المرابع المربع المربع المربع المربع المربع و المربع المربع و المربع المربع

جار الماردان الماردا

سرور بعدي. ۴ قريش نے دشتر ارى كا داسے دیا ادر بارش كا دھا كى درخواست كا ديئے گئا آپ دونس ديم ہيں چنانچہ دھا فرمانی ادر بارش بوئى قو جان بان آئی۔

 علامت طلب کی جس کی بدولت ان کی قوم مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ ان کی بیشانی چراغ کی طرح چیک اٹھی تو انہوں نے دعا کی النی! کسی اور جگہ پر ہو۔ چنانچہ وہ روشنی ان کے کوڑے کی دستی پر رونما ہوئی' وہ چراغ کی طرح منور تھی۔ اس کرامت کی برکت اور رسول اللہ مٹاییم کی دعا کی بدولت وہ لوگ مسلمان ہو گئے' لوگ حضرت طفیل کو ذوالنور کہتے تھے۔

عصا کا روش ہونا: بخاری وغیرہ میں ذکور ہے کہ حضرت اسید بن حفیر واقع اور حضرت عابد بن بشروالله نمایت تاریک رات میں رسول الله مطابع کی محفل سے باہر آئے تو چراغ کی طرح ایک عصا روشن ہو گیا۔ جب راستہ جدا ہو گیاتو دونوں کے عصا منور ہو گئے۔

الكليول كا روش مونا: حضرت حمزہ بن عمرہ اسلمی والد بيان كرتے ہيں كہ ہم ايك سفر ميں رسول الله عليه الله عليه كار عليه كم همراه تھ، رات نهايت تاريك تقى۔ چنانچه ميرى الكليال منور ہو تنكيں اور اس روشن ميں سوزش نه تقى۔ رفقا اسے بهتيرا جيمياتے تھے مكروہ روشني جيجتى نه تقى۔

خواب میں مردول سے ہم کل م ہوتا : کتاب البعث میں ہشام بن عمار نے عبدالاعلیٰ بن محر بکر' جعفر بن سلیمان بھری' ابوا استیاح ضبعی ہے بیان کرتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ م 80ھ ہر جمعہ صحرا میں جا آبا او قات اس کاکوڑا منور ہو جا تا۔ چنانچہ وہ ایک رات محمورے پر سوار ہو کر روانہ ہوا چاتا چاتا قبرستان کے پاس پہنچا تو اس کو او تھ آئی' وہ کہتا ہے میں نے ویکھا کہ ہر مردہ اپنی قبر پر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یہ مطرف بحد کے روز آتا ہے' میں نے ان سے پوچھا تم جمعہ کے روز کو پہچانے ہو؟ انہوں نے ''ہاں'' کمہ کر کما جمعہ کے روز جو کچھ پرندے بولتے ہیں' ہم تو وہ بھی جانتے ہیں۔ پوچھا پرندے اس روز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ بولتے ہیں اے پروردگار قوم صالح کو سلامت رکھ۔

طوفان کی بروعا: طوفان وبا اور بکثرت موت کو بھی کہتے ہیں ' حفرت موی جب ان سے مایوس ہو گئے تو طوفان کی بدوعاک شاید وہ نادم اور پشیان ہو کر راہ راست پر آجائیں۔ فارسلنا علیهم الطوفان (۱۳۳۳/ ۷) ' پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان۔" ای طرح قریش نے بھی جب محمد ملاہیم کی مسلسل مخالفت کی تو آپ نے بھی ان پر خشک سالی کی بدوعا فرمائی۔ چنانچہ وہ ہر گری پڑی چیز کھا گئے اور بھوک کی وجہ سے فضایس دھواں نظر آنے لگا۔ حضرت ابن مسعود نے (۱۲/۲۲) بدخان مبین " یعنی ظاہر دھوال کی بی تغیربیان کی ہے۔ "رواہ البخاری"

پھر قریش نے رشتہ داری کا واسطہ دیا اور بارش کی دعا کی درخواست کی ویسے بھی آپ رؤف رحیم ہیں چنانچہ دعا فرمائی اور بارش ہوئی تو جان میں جان آئی۔

بحر قلرم کا پھٹنا: سمندر کے ساحل پر پنچ تو دو سرا فریق بھی آگیا۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اللہ علی سے عصا سمندر پر مارا وہ بھٹ گیا۔ اس طرح رسول اللہ علی اللہ علی جاند کی چودہویں رات ایک مجلس میں تشریف فرما تھ کفار کی خواہش کے موافق چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دو

یہ ایک عظیم الثان حسی اور آسانی معجزہ ہے۔ ایساعظیم معجزہ کسی نبی کو عطانہیں ہوا اور بیہ یوشع بن نون کے لئے سورج کی رفتار کم ہونے سے بھی برا معجزہ ہے۔ جب وہ بروز جعد بیت المقدس فتح نہ کر سکے تو دعا کی کہ سورج کی رفتار رک جائے۔

فلق بحر: ابن علد کتے ہیں کہ موی کے عصالی ایک ضرب سے سمندر بھٹ گیا اور یہ ایک عظیم معجزہ

-4

حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر کے لئے نکلے تو راستہ میں ایک عظیم وادی میں پانی بہہ رہا ہے۔ چودہ قامت اس کا عرض تھا۔ رفقا نے عرض کیا ' دشمن پیچھے ہے ' وادی آگے ہے بس ہم تو محاصرہ میں آگے چنانچہ رسول اللہ مطابع اس میں اترے اور سب سوار بھی اس کو عبور کر گئے ' بس پانی صرف پاؤں سک

یہ واقعہ بے سند ہے۔ کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں' نہ صبح سند اور نہ ضعیف سے 'واللہ اعلم۔

باولوں کا سمایہ میدان تیہ میں: تبل از نبوت بارہ سال کی عمر میں رسول اللہ طابیم، پی ابوطالب کے ہمراہ ایک تجارتی قافلہ میں شام کی جانب روانہ ہوئ داستہ میں بحیرا راہب نے بدلی کے سایہ کی بنا پر آپ کو پہان لیا جو صرف آپ پر سایہ اگئن تھی۔ یہ معجزہ تیہ کے سایہ دار بادلوں سے کمیں عظیم اور وقع ہے۔ بادلوں کے سایہ کا مقصد صرف حرارت اور تمازت سے محفوظ رہنا تھا۔ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ شدید خشک سالی کے دوران لوگ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی آپ نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی تو حضرت انس بیان کرتے ہیں مطلع بالکل صاف تھا 'اچا تک باول نمودار ہوا اور سارے آسان پر محیط ہو گیا 'ہفتہ بھربارش ہوتی رہی۔

اور جب بارش کے تھم جانے کی درخواست کی تو آپ نے ہاتھ اٹھاکر اللّهم حوالينا ولا علينا پڑھا اور ہجب بارش کي تو مين اور ہاتھ کا اشارہ کيا تو مدينہ سے بادل پھٹ گئے۔ مدينہ آج کی طرح چمک رہا تھا اور گردو نواح بارش ہو رہی تھی۔ حسب ضرورت بادلوں کے مفيد سابيہ کے علاوہ بارش ایک جلیل القدر معجزہ ہے اور لوگوں کے لئے نمايت سودمندہے۔

من اور سلوی کا انرنا: بے شار مواقع میں رسول الله طابط کی دعاہے خوردونوش میں بے پناہ اضافہ ہوا اور ہزارہا افراد اس سے سیر ہوئے مثلاً غزوہ خندق میں جابڑ کی ایک بھری اور معمولی جو سے ہزار سے زائد لوگ شکم سیر ہوئے اور ایک دفعہ مٹھی بھر خوراک بورے قافلے کو کفایت کر گئی۔

محنت و مشقت کے بغیر روزی : حافظ ابونعیم اور الفقیہ ابن حاد بیان کرتے ہیں کہ من اور سلوی سے مراد بغیر محنت اور مزدوری کے خوراک ہے۔ چنانچہ رسول الله طابع کیلئے مال غنیمت طال ہوا جو قبل ازیں کمی امت کے لئے حال نہ تھا اور ایک لشکر کو بھوک ستاری تھی 'بلامشقت سمندر سے عبر مجھلی ملی 'مسلسل تمیں شب و روز مجھلی کھاتے رہے۔ اور خوب موٹے نازے ہو گئے۔

ابو موسیٰ خولانی کا واقعہ: ابوموسیٰ خولانی حج کا قافلہ کے اراح کے ایک کا اللہ کے اور ان کو باکید کی کہ بالکل بے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سروسامان چلیں۔ چنانچہ جس منزل میں اترتے ابوموی خوالنی دو رکعت کے بعد دعاکرتے تو خوردونوش کے علاوہ جانوروں کے لیے چارہ بھی مہیا ہو جا آ۔ لگا آر سارے سنرمیں واپسی تک ہی معمول رہا۔

عصا کی آیک ضرب سے بارہ چیشے پھوٹنا: اور ہر گروہ کے لئے جدا گھاٹ بن جانا یہ موسی کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ لیکن رسول اللہ طابیم نے ایک جھوٹے سے برتن میں جس میں آپ کا ہاتھ بھی نہیں ساسکتا تھا، وست مبارک رکھا اور انگلیوں سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑے، اس طرح ایک عورت اونٹ پر دو مشک میں پانی لا رہی تھی، آپ کی دعا سے سارے کے سارے لشکرنے اس سے پانی استعمال کیا اور دو مشکوں میں بانی جوں کا توں تھا۔

مسلح صدیبیہ بیں بھی پانی کا واقعہ پیش آیا اور کی مقام پر ایسے واقعات پیش آئے۔ گوشت پوست کی الگلیوں سے پانی کے سوتے پھوٹا ایک پھرسے جو قدرتی منع ہے ' پانی برد لکلنے سے کمیں عظیم تر مھرہ ہے۔
حضرت ابو عمرہ انصاری حضرت بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طاہلا کے ہمراہ ایک جماد بیں تھ ' لوگ شدید بیاس سے بلک رہے تھے۔ آپ نے ایک برتن طلب فرمایا پھر پانی مگوا کراس بیں معمولی ساپانی ڈالا پھر اس بیں بی بی محمولی ساپانی ڈالا پھر اس بی پانی ڈالا اور اس بیں اپنا دست مبارک رکھا کہ آپ کی الگلیوں سے پانی کے چشے بھوٹ بڑے۔ پھر آپ نے سب کو استعمال کی اجازت فرمائی چنانچہ لوگوں نے حسب ضرورت استعمال کیا اور برتن بھر لئے۔

آنچ خوبال ہمہ وارند تو تنما واری : کتاب البعث میں بشام بن عمارہ پیش کرتے ہیں سابقہ انبیاء کرام کو جو معجزات طے وہ آنحضور مطبیع کو بھی عطا ہوئ۔ حضرت موی علیہ السلام کو عرش کے خزیوں میں سے ایک آیت عطا ہوئی۔ دب لا تولیج الشیطان فی قلبی واعدنی منه ومن کل سوء فان لک البید والسلطان والملک والملکوت دھر الداھرین وابدالاً بدین آمین 'آمین' اور حضرت محمد مطبیع کو سورہ بقرہ کی دو آخری آیات عرش کے خزانوں میں سے عطا ہو کیں۔

حضرت بوشع بن نون بن افرائم بن بوسف علیهم السلام: حضرت موی علیه السلام کے بعد بی اسرائیل کے نبی تھے۔ بی اسرائیل میدان تی سے باہران کی زیر قیادت نظے طویل جماد اور محاصرے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے معرکہ جعد کے روز عصر کے بعد تک طویل ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ ہفتہ کے آغاز کا خطرہ تھا جس میں جنگ و جدال ممنوع تھا تو سورج کو دیکھ کر کما تو بھی اللہ تعالی کا تالع فرمان ہے اور میں بھی کھر دعاکی خدایا! اس کی رفتار دھیمی کر دے ویتانچہ اللہ تعالی نے اس کی رفتار موقوف کر دی شرفتے ہو گیا اور مجرسورج غروب ہوا۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ دیاہ سے مروی ہے کہ کسی نبی نے جنگ کی اور وہ عصر کے وقت فتح یاب ہونے کے قریب تھا' تو اس نے سورج کو خطاب کیا تو بھی محکوم ہے اور میں بھی' پھر دعا کی اللی! پچھ دیر تک اس کی رفتار روک دے۔ چنانچہ اس کی رفتار رک گئی اور شہراسی روز فتح ہو گیا۔

اس مدیث میں "نی" سے مراو یوشع علیہ السلام ہیں کیونکہ سند احم میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز مردی ہے کہ سورج کی رفتار صرف یوشع علیہ السلام کے لئے موقوف کی گئ ہے۔ واضح رہے کہ چاند کا دو کلرے ہونا' سورج کی معمولی در رفتار دھیمی ہونے کے بالقائل ایک عظیم تر معجزہ ہے۔

میخ ابو المعالی بن زملکانی فرماتے ہیں جنگ و جدال اور فتح بیت المقدس کی خاطر سورج کی حرکت حضرت

بوشع کے لئے موقوف ہونا ایک عظیم معجزہ ہے اور اس کے بالمقابل محمد مالھیم کے اشارے سے جاند کا دو لخت ہو جانا اس سے بدرجها بالا اور اعلی معجزہ ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر دیگر رسول الله ما الله عليم كے لئے

دو مرتبه سورج پر معجزانه عمل موا۔

ا مام طعاوی نے بیان کیا ہے کہ نبی مالھام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی کی

آغوش میں تھا۔ آپ نے غروب کے بعد سر اٹھایا اور حضرت علی نے نماز عصرنہ بردھی تھی۔ رسول الله ماليكم

نے دعاکی النی! وہ تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا کی اس پر سورج لوٹا۔ چنانچہ اللہ نے سورج لوٹایا اور سورج نظر آیا اور حضرت علی دی مداد عمراداک اور پرغروب موا

۲- شب معراج کی صبح (سورج کچھ دریہ سے طلوع ہوا) آپ نے قرایش کو اینے اسرا اور رات کے سفر کے

بارے بتایا ، متعدد اشیاء کے علاوہ انہوں نے اپنے قافلے کی بابت بوچھا جو راستہ میں چلا آرہا تھا تو آپ نے فرمایا وہ طلوع سٹس کے وقت ہی پہنچ جائے گا۔ اتفاقا اسے پچھ در ہو گئ اللہ تعالی نے سورج کے طلوع کو

كچھ وري كے لئے موخر كرديا۔ يه روايت "زيادات على السنن" ميں ابن بكيرنے بيان كى ہے۔

تبصرہ: حضرت علی کے لئے رو مش والی روایت اساء بنت عمیس ابوسعید خدری ابو مررہ اور خود حضرت علی سے موی ہے۔ یہ تمام طرق اور اسانید سے منکر اور غلط ہے۔ البتہ الم طحاوی احمد بن صالح

معری واضی عیاض اور ابن مطر وغیره کا میلان اس کی صحت و تقویت کی طرف ہے۔ لیکن بوے بوے حفاظ حدیث اور جرح و نقد کے ائمہ نے رد بیٹس کی بہت تردید کی ہے اور اس کو ضعیف اور موضوع قرار دیا

ہے۔ مثلاً علی بن مدنی ابراہیم بن یعقوب جوزجانی محمد و معلی پران عبید طنا فنی ابو بر محمد بن حاتم بخاری

معروف بہ ابن زنجویہ' حافظ ابوالقاسم بن عساكراور امام ابن جوزى نے تواسے اپنى كتاب موضوعات ميں ذكر

کیا۔ حافظ ابوالحجاج مزی اور امام ابوعبداللہ ذہبی نے بھی اس کے موضوع ہونے کی صراحت کی ہے ، یہ تمام بحث پہلے بیان مو چکی ہے۔ بلق رہا یونس بن بکیر کا "زیادات علی السن" میں بیان کہ سورج کا پکھ در موخر

طلوع ہونا اس کے علاوہ کسی سے بیان نہیں علاوہ ازیں بید دریے طلوع ہونا مشاہدہ نہیں۔

وو مرتبہ سورج بلیا : ابن مطرر انضی نے تو اس سے بھی عجیب (من گرت) بیان کیا ہے کہ حضرت

علی والد کے لئے سورج دو دفعہ پلٹا۔ ایک دفعہ رسول اللہ ملھیلم کی دعاہے اور دوسری دفعہ جب دریائے فرات عبور کیا' اکثر لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے اور حضرت علی والھ نے چند رفقاء کو نماز باجماعت پرهائی

چرد مگر رفقاء کے مطالبہ پر دعاکی سورج پلٹا اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔

حضرت اوريس عليه السلام: ودفعنا مكانا علينا (١٩/٥٤) اورجم نے اے بلند مرتب رينچايا اور عالی مقام پر سرفراز فرمایا۔ اور حضرت محمد مناہیم کو اس سے بھی اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا ' آپ کا اسم

فرمایا یہ جنت کی مہک ہے۔

مبارک دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا ورفعنالک ذکرک (۹۳/۳) اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہر موذن 'خطیب اور نمازی آپ کا نام ضرور لیتا ہے۔ اور اشد ان محمدا رسول الله طابیم کمتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی روئے زمین پر اذان میں ملیا جو نماز کے آغاز کی علامت اور مفاح ہے۔

حفرت ابوسعید خدری ویاد نس سول الله مالی الله مالی الله علی ایک دیری کی تفیر میں نقل کیا ہے جرائیل نے کہا اللہ تعالی فرما تا ہے جب میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔

ابوقعم اصبانی (ابواجہ محہ بن احمد غفرینی موئی بن سل جوتی احمہ بن برام ہیں نفر بن حاد عثان بن عطاء و زہری) حضرت انس بن مالک واقع سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ طابعظ نے فرمایا جب میں زمین آسان کی آیات اور فارق عادات امور کے منظر سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا یارب! سابقہ انبیاء کو تیری ذات نے اعزاز و اکرام بخشا ہے۔ ابراہیم کو ظلیل بنایا موئ کو کلیم اور واؤد علیہ السلام کے لئے جبال کو مسخرکیا سلیمان کے لئے ہوا اور شیطانوں کو تابع بنایا اور عسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا مجزہ عطاکیا تو فرما ہے! مجھے کیا عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کیا ہے کہ میرے نام کے ہمراہ تیرا نام بھی لیا جائے اور میں نے تیری امت کے سینوں کو قرآن کا سفینہ بنایا ہے۔ یہ مجزہ کی امت کو نصیب نمیں اور میں نے آپ کو عرف میں سے ایک عظیم تخفہ دیا ہے وہ ہے لاحول ولا قوۃ الا باللہ

اس سند میں غرابت ہے۔ لیکن امام ابولغیم نے اس کا بیہ شاہد پیش کیا ہے ' (ابوالقاسم بن دختر سنی بغوی ' سلیمان بن داؤد مرانی ' حاد بن زید ' عطاء بن سائب ' سعید بن جر) حضرت ابن عباس ؓ سے مرفوعاً حسب سابق۔

عجب فراكره: ولاكل النبوة مين الم ابوزرعد رازى في به حديث درج ذيل سند بيان كى به مروه بهم منقطع ب- بشام بن عمار دمشق وليد بن مسلم شعيب بن زريق في عطا خراسانى سے ساكه وه حضرت ابو بريه اور حضرت انس بن مالك سے حديث معراج بيان كر رہا تھاكه رسول الله طابية في فرمايا كه جب مين الله تعالى كى آيات بينات وكم كرفارغ ہو گيا تو ايك عمره ممك آئى مين في بوچھا جناب جرائيل! به كيا ب

میں نے عرض کیا یارب! میرے اہل و عیال سے میری ملاقات ہو' اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا وعدہ وفا ہو گا۔ ہروہ موحد مسلمان جو فی سبیل اللہ خرچ کرے میں اسے اپنا قرب بخشوں گا اور جس نے مجھ پر اعتاد کیا میں اس کے لئے کافی ہوں' جس نے سوال کیا میں اسے نوازوں گا' آپ متقی لوگوں کا بہترین مرکز اور قلعہ بیں' میں نے عرض کیا خدایا میں راضی ہو چکا ہوں۔ جب سدرۃ المنتی کے مقام پر پہنچاتو سجدہ سے سراٹھا کر عرض کیا یا رب! ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور موسی کو کلیم' داؤہ کو زبور عطاکی ہے اور سلیمان کو بادشاہت سے نوازا ہے ''فرمایئے مجھے کیا عطاکیا ہے'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرا نام بلند کیا ہے کسی خطیب کا خطبہ تیری رسالت کی شہادت کے بغیر نامکمل اور ناجائز ہے اور تیری امت کے سینوں میں قرآن محفوظ کیا ہے اور سورۃ البقرہ کی دو آخری آیات اپنے خاص خزانے سے عطاکی ہیں۔

پھر آپ کی ارواح انبیاء سے ملاقات ہوئی ہر نبی نے اپنے پروردگار کی حمدوثا بیان کی ہیں۔ حضرت ابراہیم ؓ نے کما سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور عظیم ملک عطاکیا اور مجھے بمنزلہ ایک امت کے اپنا فرمانبروار بنایا 'میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کی خاطر ہے 'مجھے آتش نمرود سے نجات بخشی اور میرے لئے اس کو محدثہ اور راحت جان بنایا۔

پھر حفرت موئ نے کہا سب تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا اور مجھے رسالت اور نبوت کے لئے منتخب فرمایا اور مجھے سے سرگوشی کی اور مجھے تورات سے نوازا اور میرے ہاتھوں فرعون کو جاہ کیا۔ پھر حضرت واؤد نے کہا سب ستائش اس ذات کی ہے جس نے مجھے عظیم مملکت عطا فرمائی اور زبور سے بھی نوازا اور میرے لئے لوہاموم کیا کہا ور زبور سے بھی نوازا اور میرے لئے لوہاموم کیا کہا ور زبدے میرے مالع کئے جو تشہیع کیا کرتے تھے اور مجھے حکمت و دانائی اور فیصلہ کن بات عطا کی۔

پھر حضرت سلیمان ٹے کما سب حمدو ثنا اس ذات کی ہے جس نے ہوا 'جن اور انسان میرے تابع کے اور شیطانوں کو میرے تابع فی میرے حسب منشا عالی شان محل مور تیاں بوے بوے لگن جیسے تالاب اور حوض اور چولہوں پر جمی ہوئی و یکیس بناتے تھے اور سب تعریف اس ذات بے ہمتا کی ہے جس نے مجھے پر ندوں کی بولی سکھائی اور مجھے ایسے مملکت عطاکی جو میرے بعد کسی کو بھی شایان نہ ہو۔

پھر حضرت عیسی ی نے کما سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جس نے مجھے مادر زاد اندھے اور برص والے کو تندرست کرنے کا مجزہ عطا فرمایا اور بامراللی مردول کو زندہ کرنے کا اعجاز عطاکیا اور سب حمدوثنا اس ذات کی ہے جس نے مجھے گناہوں سے پاک رکھا اور کافروں میں سے اوپر اٹھالیا اور شیطان مردود سے پاہ دی کس شیطان کا ہم پر کوئی تسلط نہیں۔

پھر محمد طالع نے فرمایا کہ آپ سب نے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اور اب میں اس کی حمد و ثنا بیان کر آ ہوں۔ سب ستائش اس ذات کی ہے جس نے جمعے رحمت عالم بنا کر بھیجا اور عالم گیر بشیر اور نذیر بنایا اور مجھ پر قرآن ا آرا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور میری قوم کو اقوام عالم سے بہتر بنایا اور معتدل بنایا اور میری امت کو ایبا منصب عطاکیا کہ وہ جنت میں اول واضل ہوں گے گو ونیا میں بالکل آخر زمانہ میں ہوں اور سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے میراسینہ کشاوہ کیا اور مجھ سے ونیاوی بوجھ آ آرا اور میرے نام کو بلند کیا اور سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے فاتح عالم بنایا اور آخری نبی بنایا۔ بیس کر حضرت ابراہیم سے فرمایا اس فضیلت میں محمد سب سے متاز اور منفرہ ہیں۔

امام حاکم اور بیہتی رحمہ اللہ (عبدالرحن بن زید بن اسلم عن ابیے عن عن بیان کرتے ہیں کہ آزم علیہ السلام فی ابیان کرتے ہیں کہ آزم علیہ السلام فی ایرب! میں محد کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری لغزش بخش دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنوز میں نے محد کو پیدا بھی نہیں کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آدم نے کما میں نے عرش کے پائے پر کلمہ توحید لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ویکھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے اسم گرای کی نسبت اپنی محبوب ترین محلوق کی طرف ہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بجا اے آدم! لمولا محمد ما خلقت اگر محمد کا

وجود مسعود نه ہو تا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ (بیہ حدیث من گھڑت ہے 'نص قرآنی کے بھی خلاف ہے ' ملاحظہ ہو سلسلتہ الاحادیث الفعیفہ والموضوعہ از البانی ص ۳۸ اور سیرت انبیاء ص ۱۲۳)

رفع ذکر: اللہ تعالی نے محمد ملی کا نام بلند کیا ہے اور دنیا میں اپنے نام کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اس طرح قیامت میں آپ کی قدرومنزلت کو بلند کرے گا اور آپ کو مقام محمود پر سرفراز کرے گا جس کا سب رشک

کریں گے اور محشرکے روز سب مخلوق حتی کہ حضرت ابراہیم بھی آپ کی طرف دیوانہ وار لیکیں گے۔ گزشتہ اقوام میں حضرت محمد مظامیم کی عزت و عظمت : بخاری شریف میں حضرت ابن عباس ا سے مردی ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنی سے یہ عمد و پیان لیا تھا کہ آگر اس کی زندگی میں محمر مبعوث ہوں تو وہ

لازماً آپ پر ایمان لائے گا۔ آپ کی پیروی ضرور کرے گا اور بالکل آپ کا تعاون کرے گا۔ نیز اس کو پابند کیا کہ اپنی امت سے بھی یہ پختہ عمد لے اگر ان کی زندگی میں محمد علیہ السلام مبعوث موں تو وہ سب ان پر ضرور ایمان لاویں گے اور ان کی اتباع و پیروی کریں گے۔ گزشتہ انبیاء کرام نے آپ کی بعثت کی بشارت دی

یمال تک کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیه السلام نے بھی آپ کی بعثت کی خوشخبری سنائی اسی طرح آپ مالینا کی آمد کی اطلاع یمودی علاء کاہنوں اور راہبوں نے بھی دی۔

معراج کی رات : حفرت محمد الله معراج کی رات کیے از دیگر آسانوں سے پرواز کرتے ہوئے حفرت اورلیس علیہ السلام کے پاس چوشے آسان پر پنچ ، پھر چھٹے میں حضرت موئ سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسان پر بیت المعور کے پاس حضرت ابراہیم فلیل سے سلام و تحیہ ہوا پھر وہاں سے پرواز کیا ، اور ایسے بلند مقام پر پہنچ گئے جس میں قلموں کی آواز سائی دے رہی تھی۔ پھرسدرۃ المنتی پر تشریف لائے جنت جنم اور عقلم آیات بینات دیکھیں اور انبیاء کی امامت فرمائی اور ہرایک نے آپ کو الوداع کما ، رضوان فرشتہ گران جنت اور مالک فرشتہ فازن جنم نے آپ کو سلام کما۔

یہ ہے رفعت و بلندی عظمت و احرام علو مرتبت اور سرفرازی صلواۃ الله و سلامہ علیہ و علی سائر الانبیاء۔

آخرى زمانه ميں رفعت: كامطلب يہ ہے كه آپ كادين باقيامت باقى رہے گا اور سبدين منوخ بو جائيں گے اور آپ كى امت ميں سے ايك كروہ بميشہ حق پر قائم رہے گا باقيامت اس كروہ كوكى وشمن اور مخالف نقصان نہيں پنچا سكے گا۔ روزانه پانچ مرتب بلند مقام پر آپ كا اسم كراى بكارا جا با ہے اشمد ان لا الله و اشد ان محمد رسول الله الله و اشد ان محمد رسول الله الله و سلام بھيجتا ہے۔

وضم الإله اسم النبسى الى اسمه إذا قبال فى الخمس المؤذن أشهد وشت له من اسمه ليُجلَّه فذو العرش محمود وهذا محمد (الله تعالى نے رسول الله الله الله عليم كراى كو اپنے اسم كراى كے ماتھ اذان ميں لمتق كرديا ہے۔ عزت واحرّام كى فاطراپنے اسم مبارك سے آپ كانام شتق كيا ہے۔ عرش والا محود ہے اور آپ كانام محر ہے)

صرصری مرحوم کا کلام۔

ا لم تر آنا لا یصب آذانسا ولا فرصنا إن لم نکروہ فیهما رکیا آپ کو معلوم نہیں ہوتی) رکیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہماری اذان اور نماز بغیر آپ کے کرراسم مبارک کے پوری اور درست نہیں ہوتی) واؤد علیہ السلام: حضرت واؤد علیہ السلام نمایت خوش آواز تھے اور حضرت محمد مطابع کے بارے جبیو بن مقعم سے مروی ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ نے سورة والمتین علاوت فرمائی۔ میں نے آپ سے زیادہ عمدہ آواز کی کی نہیں سی اور آپ محم اللی کے موافق صاف صاف اور ٹھر ٹھر کر پڑھاکرتے تھے۔

عجب اعجاز : حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمراہ پرندے بھی شیع کتے ہیں اور ٹھوس پہاڑوں کا شیع کہنا اس ہے بھی تجب کتے ہیں اور ٹھوس پہاڑوں کا شیع کہنا اس ہے بھی تجب خیز ہے۔ گذشتہ اوراق میں بیان ہو چکا ہے کہ محمد رسول اللہ طابیام کی ہمسیلی میں سگریزوں نے تسبیحیں کمیں۔ ابن علد الققیہ کتے ہیں یہ حدیث مشہور و معروف ہے کہ شجر اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود ہے موی ہے کہ ہم رسول اللہ طابیام کے دستر خوان پر طعام اور کھانے کی تسبیحیں ساکرتے تھے 'زہر ملی ہوئی گوشت کی دستی آپ سے ہم کلام ہوئی اور جمادات تک نے آپ کی رسالت کی مسالت کی دستار ہیں۔

توجیہ: چھوٹے چھوٹے ٹھوس سٹک ریزوں سے تبیع کی آواز آنا' بدے بدے عاردار اور کھو کھلے پہاڑوں سے تبیع کی آواز آنا' بدے بدے عاردار اور کھو کھلے پہاڑوں سے تبیع کی آواز آنے سے کمیں زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ کیونکہ کھو کھلے بن کی بنا پر ان کی آواز میر کہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو جبل بازگشت اور گنبد کی صدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر امیر کمہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو جبل ابی قیس اور زرود بہاڑ گونج اٹھتے تھے لیکن اس گونج میں تبیع کی آواز نہ ہوتی تھی کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مجزہ ہے۔

بایں وصف حضرت محمد ملھیم ' حضرت ابو بکر ' حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنهم کے ہاتھوں میں سنگ ریزوں سے تبییج کی آواز اور بھی تعجب خیز اعجاز ہے۔

خود كمانا: حفرت داؤد عليه السلام خود كماكر كهاياكرت تص (خود كماكر كهانا نمايت بإكيزه رزق ب)

اس طرح حفرت محمد المحلط بھی خود کماکر کھایا کرتے تھے اور قراریط پر اہل مکہ کی بحریاں چراتے رہے اور فرمایا ہر نبی بحریاں کا چرواہا رہا ہے اور شام کے تجارتی قافلہ میں بھی آپ تشریف لے گئے ' سورت الفرقان میں ہے معشی فی الاسواق (/2) اور معشون فی الاسواق (/۲)) یعنی انبیاء کرام پاک اور حلال روزی کی خاطر بازاروں میں کاروبار کیا کرتے تھے۔

جب جماد شروع ہوا تو مال غنیمت میں سے جو آپ کا حصہ مقرر تھا اور مال فے پر گزر او قات تھا۔
مند احمد اور ترندی میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا ونیا کے انتما اور
افقتام پر مجھے جماد کا تھم دے کر مبعوث کیا گیا ہے توحید کے استحکام تک یہ جماد جاری رہے گا اور میرا رزق
میرے نیزے کے سلیہ تلے ہے۔ ذات و رسوائی میرے حریف اور مخالف کا مقدر ہے جو مخص کی قوم کا
میرے نیزے کے سلیہ تلے ہے۔ ذات و رسوائی میرے حریف اور مخالف کا مقدر ہے جو مخص کی قوم کا

خصوصی شعار اختیار کر کے ان کی مشاہت اختیار کرے اس کا شار اس قوم میں ہو گا۔

زرہ بنانا: آگ میں گرم کئے بغیرلوہے کا آئے کی طرح نرم ہونا (حضرت داؤد کا معجزہ تھا) آپ اس سے زرجیں تیار کیا کرتے تھے' اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ لوہے کی کڑیوں کو ایسے انداز سے جو ڑو کہ کیل باریک نہ ہو کہ تنگ ہو جائے اور موٹا بھی نہ ہو کہ ٹوٹ جائے بلکہ معتدل اور درمیانہ ہو جس طرح کہ امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں ہے ''اور ہم نے اسے تمہارے لئے زرجیں بنانا بھی سکھایا'' (۲۱/۷)

... ج داود ما حمی صاحب الغا رو کان الفخار للعنکبوت و داود ما حمی صاحب الغادی زره نے صاحب غاری حفاظت نه کی بلکه یه کارتامه عکبوت کو نصیب ہوا)

غرضیکہ لوہا حضرت داؤد کے لئے (دھاگے کی طرح) زم تھا اور حضرت محمد مطابیع کے لئے پھر (جو لوہے سے سخت ہے ملے پھر (جو لوہے سے سخت ہے) ریت کی طرح نرم تھا۔ سمھ یا ۵ھ میں خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت بھر نمودار ہوا اور اسے کوئی بھی نہ تو ٹر سکا۔ رسول اللہ مطابع تشریف لائے ، فاقہ کی وجہ سے پیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا۔ پہلی ضرب سے ایک روشنی پیدا ہوئی اور شام کے محلات نظر آئے ، دوسری ضرب سے چنگاری اٹھی اور فارس کے محلات دکھائی دیئے ، تیسری ضرب ماری تو وہ تووہ خاک اور ریت کا ٹیلہ تھا۔

بھر کی چٹان کا (جس کو آگ بھی بھطا نہیں سکتی) آپ کی ضرب خار اشکاف سے بودہ خاک بن جانا' لوہے کے نرم ہونے سے (جو آگ سے نرم ہو سکتاہے) زیادہ تعجب انگیز ہے۔ سنتہ است میں سند میں مادیاں بھی

بقرلوبے سے زیادہ سخت اور ناقابل فکست ہو تا ہے۔

و ان ما عالجت لین فؤادھا۔ بنفسسی لسلان الجنسدل . . . . (اگر اس کے دل کو نرم کرنے کی تدبیر کردل (تووہ نرم نہ ہو گا) البتہ پھر نرم ہو جائے گا)

لینی شاعر کی نگاہ میں کوئی چیز پھرسے زیادہ سخت ہوتی تو وہ ضرور بیان کر تا۔

سورہ بقرہ / ٢٣ ميں ہے "اس كے بعد تمهارے دل سخت مو كئے گويا وہ پقر ميں يا ان سے بھى زيادہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

باقی رہا قل کونوا حجارہ او حدیداو خلقا امما یکبر فی صدورکم (۱۷/۵۰) کہ تم پھر بن جاؤیا لوہایا کوئی اور سخت مخلوق کا سخت اور نرم بیان کوئی اور سخت مخلوق کا سخت اور نرم بیان کرنا مقصد نہیں۔ الغرض لوہا بغیر کسی فتم کی تدبیر سے پھرسے سخت ہوتا ہے' اگر کوئی تدبیر بروئے کار لائی جائے تو لوہا فورا متاثر ہوتا ہے۔

اور توجیہ: حافظ ابولیم ا مبدانی کہتے ہیں لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے اس قدر نرم تھا کہ اس سے کڑیاں بنا کر ذرہ تیار کر لیتے تھے اور حضرت محد کے لئے پھر موم بن گئے۔ آپ کے اشارہ سے وہ غارکی شکل اختیار کر گئے اور یوم احد میں آپ اس میں چھپ گئے۔

پھر کا زم ہونا' لوہے کے زم ہونے سے زیادہ حیرت انگیز ہے کہ لوہا آگ سے زم ہو جاتا ہے اور پھر آگ سے متاثر نہیں ہو تا' بقول ابولعیم ا صبانی بے غار اب تک باقی ہے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز طرح مکہ کی کمی وادی میں آپ نے ایک پہاڑ کو ہاتھوں سے دھکیلا اور وہ نرم ہو گیا۔ یہ بھی مشہور واقعہ ہے۔ حجاج کرام کی زیارت گاہ ہے۔ اس طرح معراج کی رات ایک پھر آنے کی طرح نرم ہو گیا' آپ نے اس کے سوراخ میں براق کالگام باندھ ویا اور اس مقام کولوگ آج تک متبرک سجھ کر چھوتے ہیں۔

تبھرہ: جنگ احد اور مکہ کی کسی وادی کا واقعہ نمایت غریب ہے اور سیرت کی کسی مشہور و معروف کتاب میں ندکور نہیں۔ البتہ بیت المقدس میں براق کے باندھنے کا واقعہ درست ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے باندھا تھاجس طرح کہ صبح مسلم میں بیان ہے۔

حکمت و وانائی : حفرت داور علیه السلام کو حکمت و دانائی عطا ہوئی اور حفرت محمد مالیم کو سب سابقه انبیاء کرام کے محان انبیاء کرام کے محان انبیاء کرام کے محان اور مناقب آپ کو عطا فرما دیے اور مزید وہ کچھ دیا جو کسی نبی کو بھی عطا نبیں ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے جائے کلملت کا مجزہ عطا ہوا ہے۔ میرا کلام مختر اور کوزہ میں دریا بند ہو تا ہے۔

یہ بات مسلم میں ہے کہ عرب تمام اقوام سے فصیح و بلیغ ہیں اور نبی علیہ السلام ان سب سے فصیح و بلیغ اور علق جمیل سے آراستہ ہیں۔

حضرت سلیمان علیه السلام: امام ابن کیرریافید سورة ۳۹ تا ۴۲/۸۳٬ ۱۸ ۳۳/۱۳۰٬ ۱۳-۱۳۳۳ کی متعدد آیات درج کرنے کے بعد حضرت عبدالله بن عمرة بن عاص کی مرفوع روایت بیان کرتے ہیں جو مند احمد تزوی شیح ابن حبان اور متدرک میں ذکور ہے کہ حضرت سلیمان جب بیت المقدس کی تقیرے فارغ موسط تو الله تعالی سے تین سوال کے۔ (۱) الی قوت فیصلہ جو منشااللی کے موافق ہو (۲) الی حکومت جو ان کے بعد کسی کو شایان نہ ہو '(۳) بیت المقدس کی زیارت کے لئے جو آئے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جسے وہ آج بیدا ہوا ہے۔

مواکا تالع مونا: حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے ہوا کا مخراور تابع ہونا ایک عظیم مجزہ ہے۔ ای طرح الله تعالی نے جنگ احزاب میں ہوا سے حضرت محمد طابع کی نصرت فرمائی فارسلنا علیهم ریحا (۹/ ۲۳۳) ہم نے ان پر آندھی بھیجی۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے۔ نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدبور اور منفق علیه روایت میں ہے نصرت بالرعب میسوة شہر

اس کا مطلب میہ ہے کہ رسول اللہ طابع جب کسی کافر قوم سے نبرد آزما ہونا چاہتے تو ایک ماہ کی مسافت تک کافر قوم مرعوب اور لرزہ براندام ہو جاتی۔ جس طرح حضرت سلیمان کے لئے اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا تھا جس کی صبح کی منزل میننے بھر کی راہ اور شام کی منزل میننے بھر کی راہ بھی (۳۲/۱۲) اور رسول اللہ مالیا کے اللہ مالیا کے باران رحمت برسانے کی خاطر ہوائیں مسخر تھیں' بارہا رسول اللہ مالیا کے دعا کی اور بارش ہوئی۔

آیک اور موازنہ: حافظ ابو تھیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو آباع کیا، اس کا صبح کا سفرایک ماہ کی مسافت تھا اور اسی طرح زوال کے بعد۔

سنتے! رسول الله الليلام كواس سے عظيم اور وقع معجزہ سے نوازا گيا۔ آپ نے رات كے معمولي حصد مكه

سے بیت المقدس تک سفر کیا جو ایک ماہ کا سفر ہے اور آپ نے معراج کا پچاس ہزار سال کا سفر رات کے ایک تمائی سے بھی کم وفت میں طے کیا' ہر آسان کے عجائبات دیکھے' جنت اور جنم ملاحظہ فرمایا۔ انبیاء کرام اور ملائکہ کی امامت فرمائی اور ریہ سب کچھ امت کے معمولی حصہ میں وقوع پذیر ہوا۔

شیطانوں کا تابع ہوتا: اور حضرت سلیمان کی حسب منشا مختلف مصنوعات تیار کرتا یہ بھی ایک معجزہ ہے اور معرت محمد طابع ہوتا: اور حضرت و معاونت کی خاطر اللہ تعالی نے متعدد غزوات میں مقرب ملائیکہ کو بھیجا اور یہ شیاطین کے تابع ہونے سے اہم اور افضل معجزہ ہے۔ ایک متفق علیہ روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے میری نماز میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی اللہ تعالی نے مجھے اس پر قدرت بخش میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے پکڑ کر مجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں کہ لوگ اسے و کھے اس پر قدرت بخش میرا ارادہ ہوا کہ میرے جیسی حکومت کسی کو عطانہ ہو' تو باندہ تعالی نے مردود کو ذلیل و رسوا کرکے لوٹا دیا۔

مسلم شریف میں حضرت ابوالدرواع سے بھی ہی روایت منقول ہے اور مند احمد میں نہایت عمدہ سند سے حضرت ابوسعید خدری سے بھی مروی ہے۔

صدیث کی دیگر متعدد کتب میں فرکور ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا جب ماہ رمضان آجائے تو جنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ محض روزے اور قیام رمضان کی برکت کا ثمرہ ہے۔

جنات کا اسلام لاتا: اللہ تعالی نے کھے جن بھیج قرآن کی ساعت کیلئے ، وہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔
انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کی اور رغبت دلائی اور مخالفت کے انجام سے آگاہ کیا کیونکہ آپ جن اور
انسان دونوں کی طرف مبعوث ہیں ، چنانچہ جنات کے اکثر گروہ مسلمان ہو گئے اور پکھ ان میں سے رسول اللہ مطابیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے سامنے سورۃ رحمٰن کی تلاوت کی مومنوں کو جنت کی خوشخبری سائی اور کافروں کو جنم کی وعید بتائی ، خود ان کے خوردونوش اور ان کے مل مورثی کے چارہ کی بابت بتایا اور ان کو ہرقتم کے اہم امور سے آگاہ کردیا۔

جن كاواقعه: بيت المال كى حفاظت و محمد اشت كے لئے رسول الله طابع نے چند صحاب مقرر فرمائے كر چور كاياں تھاكه آكھوں ميں وهول جمونك جاتا بالاخر قابو آكيا۔ رسول الله طابع كى خدمت ميں لانے كى كوشش كى محروہ آپ كے سامنے حاضر ہونے سے خانف تھا۔ پھراس نے ایک وظیفہ بتاكر اپنى خلاصى چاہى كه آيت الكرى كى ملاوت كرنے والے كاپاس شيطان نہيں بھتك سكا۔

حضرت جبرا تیل : ابوجل رسول الله طایع کا بدترین مخالف تھا۔ آپ کے دربے آزاد رہنا تھا بارہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی حمایت و نصرت کی۔ اس طرح غزوہ احد میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیم السلام آپ کے تحت ارتے رہے۔

نبوت و بادش ابت : الله تعالى في حضرت سليمان عليهم السلام كو نبوت كے ساتھ حكمرانى سے بھى سرفراز فرمايا اور حضرت محمد الليلام كو افتيار دياكه نبوت كے ساتھ ملوكيت پيند كرتے يا عبديت تو حضرت جرائيل سے مثورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ سے بتایا کہ تواضع اور انکساری اختیار کرو۔ چنانچہ آپ نے رسالت کے ساتھ عبد ہونے کو پند فرمایا۔ یہ حدیث حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے مردی ہے۔

زمین کے خزانے: رسول اللہ علیم کی خدمت میں زمین کے مدفون خزانے اور معدنیات چیش کے گئے گئے مرائد میں ایک کے گئے گئے گئے ان کے قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا میں چاہتا تو اللہ تعالی میرے لئے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا گرمیری خواہش ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن شکم سیر۔

حافظ ابو تھیم نے (عبدالرزاق معمر ہر ہی سعید) حضرت ابو ہریرہ دالھ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله ملاہیم نے فرمایا خواب میں روئے زمین کے خزیوں کی جابیاں میرے سپرد کردی گئی ہیں۔

حسین بن واقد' معرت جابر سے مرفوعاً مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رکیٹی لباس میں ملبوس' اہلی محمو ژے پر سوار' میرے پاس دنیا کے خزانوں کی چاہیاں لائے ہیں۔

قاسم ابولبابہ سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے بیہ پیشکش کی کہ وادی بطحاکو سونا بنا دے ' پس نے عرض کیا' نہیں یارب! لیکن میری آرزو بیہ ہے کہ ایک روز بھوکا رموں اور ایک روز سیر مو کر کھاؤں' بھوکا موں تو گریہ و زاری کروں شکم سیر موں تو شکر بجالاؤں۔

مر شدول کی بولی: حضرت سلیمان علیه السلام پرندوں اور جانوروں کی بولی سیمتے تھے۔ یہ ایک فقید المثال مجورہ ہے تو عرض ہے کہ حضرت محمد ملی الم کو بھی اس اعجاز سے سرفراز فرمایا گیا بلکہ مزید نوازا گیا، جانوروں اور ورندوں نے آپ سے باتھ بیں شبیع کی۔ اونٹ نے آپ سے مالک کی شکایت کی، محبور کا تنا آپ کے ورو فراق بیں رویا، بمری کی وستی نے آپ کو بتایا کہ بیں زہر آلود مول سے مول۔ قریش کے حلیف بنی بکرنے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، آپ کے حلیف عمرو بن سالم خزاعی نے آپ سے شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ باول آپ کی نصرت و حمایت کے لئے گرج رہا ہے۔ یاد رہے کہ یمی خلاف ورزی فتح کمہ کا باعث ہوئی۔

پی رکا سلام کمنا : رسول الله طبیع نے فرمایا ایک پھر جھے قبل از بعثت سلام کماکر ما تھا اب بھی میں اس کو پچانتا ہوں۔

یہ سلام زبان حال سے ہو اور رسول اللہ طابیع نے سمجھ لیا ہو تو یہ جانوروں کی بولی سمجھنے سے بھی اعلی اور افضل معجزہ ہے کیونکہ یہ پھر جماوات کی نوع سے ہے جو بے زبان ہے۔ پرندے جاندار اور منہ میں زبان رکھنے والی مخلوق ہے۔ اگر یہ سلام زبان قال سے ہو (اور یمی قرین قیاس ہے) تو یہ بھی ایک انو کھا معجزہ ہے۔ معرت علی سمت میں میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ کمہ کی کسی شعب میں جا رہا تھا تو راستہ میں ہر شجر 'جراور مدر آپ کو السلام علیک یارسول اللہ کمہ رہا تھا۔ یہ سلام زبان قال سے رسول اللہ طابیع نے بھی سااور حضرت علی نے بھی۔

معفور گرها: ابولعم واحد بن محر بن حادث عبری احد بن بوسف بن سفیان ابراہیم بن سوید نعی عبدالله بن انید طائی ور بن برید) خلابی معلاة جبل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کی خدمت میں ایک سیاہ فام کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گدھا حاضر ہوا آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عمرہ بن فہران 'ہم سات بھائی تھے اور انبیاء کرام کی سواری تھے' میں سب سے چھوٹا ہوں اور آپ کا خادم ہوں میرا مال یمودی تھا جب جمھے ''آپ'' یاد آتے تو میں اسے گرا دیتا تھا اور مجھے خوب پیٹتا تھا۔ یہ داستان س کر آپ نے فرمایا تیرا نام معفور ہے۔

تبصرہ: معجزات کی متعدد صبح روایات کے دستیاب ہوتے ہوئے ایسی واہیات اور منکر روایت بیان کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں' اس کی اور سند بھی بیان کی عمیٰ ہے' اس کو بھی ابن ابی عاتم نے منکر کہا ہے' واللہ اعلم۔

حضرت عيسى كا كم معجزات : بقول حافظ ابو لعيم ا مبهانى عليه الرحمه 'مسيح كا وجه تسميه يه ب كه آپ عمواً سروسياحت ميں رہتے تھے۔ آپ كے پاؤں سپائ تھے ' بوقت ولادت آپ كے جمم پر تيل كى الش تقی۔ حضرت جرائيل نے مبارك ہاتھوں سے چھوا ' اللہ تعالیٰ نے ان كے گناہ معاف كر ديے ' جے چھوتے وہ شفاياب ہو جا آ۔

خصائص: آپ باپ کے بغیر مریم کے مولود اور کلمہ کن کے ذریعہ مخلوق ہیں جیسے حوا الآدم سے بغیر مال کے پیدا ہوئے' اللہ تعالی نے آپ کا ڈھانچہ مٹی سے پیدا ہوئے' اللہ تعالی نے آپ کا ڈھانچہ مٹی سے تیار کر کے 'دکن '' کما اور معرض وجود میں آگئے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جرائیل اس نفح کے ذریعہ کلمہ کن کی پیداوار ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ولادت کے وقت الجیس ملعون کے وار سے محفوظ رہیں۔ حضرت عیسیٰ کا وہ یودے میں لگا۔

حضرت عیسی اب تک پہلے آسان میں جسمانی طور پر زندہ ہیں اور قبل از قیامت دمشق میں سفید مشرقی منارہ پر نزول فرمائیں گے دنیا میں جس قدر ظلم و ستم روا ہو گا اسے ختم کرکے دنیا کو عدل و سلامتی کا گہوارہ بنائمیں گے شریعت محدید کے قانون کو بروئے کار لائیں گے اور روضہ اطهر میں دفن ہوں گے (کما رواہ الترزی)

مردول کو زندہ کرنا: یہ ایک عظیم معجزہ حضرت عینی کو عطا ہوا اور حضرت محدی کے اس نوع کے اکثر معجزات میں۔ بلکہ جماوات کا زندہ کرنا مردہ انسان کے زندہ کرنے کی نسبت وقع اور اعلیٰ معجزہ ہے۔

زیر آمیختہ بکری کی دستی کا گوشت آپ ہے ہم کلام ہوا' یاد رہے کہ گوشت کے نکڑے کو زندہ کرنا ایک سالم انسان کے زندہ کرنے سے بوجوہ اعلیٰ معجزہ ہے۔ مردہ اور بے جان جانور کے ایک حصہ کو زندہ کرنا باتی ماندہ پر موت طاری رہنا اور زندگی بھی ایس جو سابقہ زندگی سے عقل و اوراک کے لحاظ سے متاز ہو' بلکہ بیہ ابراہیم کے پرندے زندہ کرنے سے بھی اعلیٰ اور برتر معجزہ ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں شجر ' جر' مدر' درخت کی شاخوں ' مجور کے تنے میں زندگی اور عقل و اوراک کا طول کر جانا جبکہ وہ قبل ازیں الی زندگی سے بالکل نا آشا سے بہ نبست مردہ زندہ کرنے کے جو حیات و زندگی کا مرکز تھا بالکل ایک اعلی مجزہ اور حیرت انگیز اعجاز ہے۔ " فی من عاش بعد الموت " میں ابن ابی الدنیا نے ایسے متعدد مجزات بیان کے بیں۔ رکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری مریض کی عیادت کے لئے گئے اور وہ فوت ہو گیا ہم فی نغش پر کپڑا پھیلا کر ڈھانپ دیا (اس کے سرمانے اس کی بوڑھی والدہ بیٹی تھی (اور بہتی میں ہے کہ وہ اندھی تھی) والدہ سے کسی نے کہا صبر کرو اور اللہ کے ہاں اجر طلب کرو تو اس نے پوچھاکیا بات ہے؟ کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہم نے کہا مبال ابوڑھی نے پھر پوچھاکیا تچ کچ فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ پھراس نے ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالی سے دعا کی اللی! تیری ذات کو خوب معلوم ہے کہ میں نے تیرے رسول کے پاس بجرت محض اس امید سے کی تھی کہ تو ہی میرے مصائب میں کام آئے، خدایا اس نا قابل برداشت اور چائکاہ معیبت میں جھے جتلا نہ کر۔

چنانچہ وہ لڑکا سرسے کپڑا اتار کر بیٹھ گیا اور ہم سب نے ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا۔

ید واقعہ ابن ابی الدنیا اور امام بیہقی نے (صالح بن بشر مری (ایک عابد زاہد اور کزور راوی) ابت) حضرت انس سے بیان کیا ہے اس میں ہے۔ ان امد کانت عجوزاً عمیاء

اور امام بیہ فق نے (عینی بن یونس' عبداللہ بن عون' انس') سے بھی لقل کیا ہے۔ اس میں ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ طابط کے عمد میں ہوا' یہ راوی سب ثقہ ہیں مگر اس میں عبداللہ بن عون اور انس' کے ورمیان ا مقطاع ہے' واللہ اعلم۔

گرھے کا زندہ ہونا: حسن بن عرفہ (عبداللہ بن ادریں 'اساعیل بن ابی ظالد) ابو سرہ نعتی سے بیان کرتے ہیں کسی یمنی کا راستہ میں گدھا مرگیا اس نے دو رکعت نماز کے بعد دعا کی اللی! میں گھرسے تیرے راستہ میں جملو کرنے کی خاطر نکلا ہوں اور صرف تیری رضا نصب العین ہے اور میرا ایمان ہے کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مردوں کو قبروں سے زندہ کرکے اٹھائے گا۔ آج مجھے کسی کا احسان مند نہ کر' آج میں اپنے گدھے کی زندگی کا طلب گار ہوں۔ چنانچہ گدھا کان پھڑکا آ ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ امام بیہ تی کسے ہیں میہ سند درست ہے۔ اس طرح کی کرامت نبی کا مجردہ شار ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اساعیل بن ابی خالد یہ واقعہ شعبی درست ہے۔ اس طرح کی کرامت نبی کا مجردہ شار ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اساعیل بن ابی خالد یہ واقعہ شعبی سے بھی نقل کرتے ہیں۔

ابن ابی الدنیا نے یہ واقعہ شعبی سے بیان کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے یہ گدھا کوفہ کے بازار میں فروخت ہو تا ویکھا۔ ابن ابی الدنیا نے ایک اور سند سے بھی یہ نقل کیا ہے' اس میں ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر کی خلافت میں رونما ہوا اور کسی یمنی کاشعر ہے۔

ومنا اللذي أحيمي الألبه حمساره وقد مات منه كيل عضو ومفصل

زید بن خارجہ کا موت کے بعد کلام کرتا: الم بخاری کی تاریخ کیر میں ہے زید بن خارجہ انساری برای عمد عثان میں فوت ہوا اور وفات کے بعد اس نے کلام کی۔

متدرک میں امام حاکم نے اور ولاکل النبوۃ میں الم بہق نے ( سی علیان بن بلال کی بن سعید انساری) سعید بن مسیب سے بیان کیا ہے کہ زید بن خارجہ انساری خزرجی خلافت عثان میں فوت ہوا اور اس کی نعش پر کیڑا ڈال ویا گیا۔ پھر حاضرین نے اس کے سینے سے آواز سنی پھراس نے کہا واقعی احمد لوح

محفوظ میں نہ کور ہے۔ اور وہ صادق ہے' ابو بکر خود ضعیف ہے گر احکام النی میں طاقتور ہے' یہ کتاب اول کی نوشت ہے اور درست ہے عمرین خطاب طاقتور ہیں یہ لوح محفوظ میں ہے واقعی تج ہے۔ عثمان بن عفان بھی ان کے طرز خلافت پر قائم ہیں۔ چار سال گزر چکے ہیں اور دو باتی ہیں پھر فتنہ فساد کا دور آئے گا۔ طاقتور کمزور کو کھاجائیں کے اور قیامت بیا ہو جائے گی۔ عنقریب تمہارے لشکر کے بارے خر آئے گی۔

یکی بن سعید انصاری سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں پھرٹی عظمہ کا ایک آدی فوت ہوا اس کی انعش پر کیڑا ڈال دیا گیا۔ اس کے سینہ میں آواز پیدا ہوئی کھراس نے بات کی کہ واقعی انصاری خزرجی نے بچ کما ہے۔ ابن ابی الدنیا اور بیعتی نے اس واقعہ کو ایک دو سری سند سے اس سے بھی مفصل بیان کیا ہے اور امام بیعتی نے اس واقعہ کو صبح قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ بعد از موت کلام کرنے کا واقعہ ایک جماعت سے صبح سندوں کے ساتھ مروی ہے واللہ اعلم۔

مکری کا زندہ ہوتا: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ فروہ خندق میں ایک بکری ذرج کر کے حضرت جابرا نے وعوت کی اور معمولی سے جو کا آٹا تھا، ہزار افراد وعوت میں شریک تھے سب نے غوب کھایا۔

ا لعجائب والغرائب میں حافظ محربن منذر عرف یشکو نے اپنی سندسے بیان کیا ہے کہ بحری کی ہڑیوں کو جع کرکے رسول الله مطاقط نے وعا فرمائی اور وہ بحری زندہ ہوسٹی اور وہ اپنے گھرلے گئے 'واللہ اعلم۔

ویوانے کا تندرست ہوتا: حضرت عیلی علیہ السلام سے پاکل کے تدرست ہونے کے بارے کوئی خاص واقعہ منقول نہیں۔ آپ ماور زاد اندھے اور ابرص کو تندرست فرماتے تھے۔ مگر بظاہر معلوم ہو آ ہے کہ وہ جملہ امراض اور کمنہ بجاریوں کاعلاج فرمایا کرتے تھے۔

امام احمد اور حافظ بیعی نے متعدد اساد سے علی بن مرہ سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت اپنے نتھے بچے کو لئے کر آئی 'وہ سخت فتم کی آسیب میں مبتلا تھا' اس نے عرض کیا یارسول الله طابیخ میرا یہ بچہ بیار ہے' مصیبت میں مبتلا ہے' ہمیں نگ کر تا ہے' ایک ہی دن میں بار بار دورہ پڑتا ہے۔ پھر رسول الله طابیخ نے فرمایا یہ بچہ مجھے پکڑا دو۔ آپ نے اسے پکڑا اور منہ کھول کر اس میں تین بار پھونکا اور فرمایا بسم الله انا عبدالله اخساء عدوالله 'پھراسے بچہ پکڑا دیا چربچہ فورا تندرست ہو گیا اور یہ تکلیف بھی نہ ہوئی۔

جن : مند بزار میں فرقد از سعید از ابن عباس ندکور ہے کہ مکہ مرمہ میں آنحضور بالھیا کے پاس ایک انصاری عورت آئی اس نے عرض کیا یارسول اللہ بالھیا ایک خبیث جن مجھ پر غالب ہے تو آپ نے فرمایا اگر

سینی علیہ السلام سے نقابل

اس حالت پر صبر کرو تو قیامت کے روز تهمارا کوئی حساب کتاب نہ ہو گا۔ تو اس نے کما اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے اندیشہ ہے کہ بیہ خبیث برہنہ کر دے تو آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی جب اس کو دورے کا احساس ہو تا تو وہ کعبہ کے پردے سے چمٹ کردعا کرتی "اخساء" دفع ہو جا' تو وہ چلا جاتا۔

سروعا سری استساع و رہ ہو جا ہو وہ چلا جا۔
امام ابن کیر فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فرقد کو یہ واقعہ یاد ہے ، مسلم اور بخاری میں عطاء بن ابی رباح ہے اس کا شاہد موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس نے کہا میں آپ کو ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ عرض کیا ضرور! تو انہوں نے کہا یہ سیاہ فام عورت رسول اللہ ماہوئی کے پاس آئی اس نے عرض کیا مجھے دورہ پڑتا ہے اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ آپ میرے لئے دعا فرمایے۔ آپ نے فرمایا صبر کروں گی اس کو تو اس کا صلہ جنت ہے۔ مرضی ہو تو میں دعا کر آ ہوں اللہ شفا بخشے گا۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی اس آئی وعا سے کہ میں برہنہ نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی پھروہ برہنہ نہیں ہوتی

سی۔
امام بخاری' ابن جریج سے بیان کرتے ہیں کہ جھے عطانے بتایا کہ میں نے وہ دراز قامت ساہ فام عورت امام بخاری' ابن جریج سے بیان کرتے ہیں کہ جھے عطانہ میں حافظ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ یہ ام زفر حضرت خدیجہ بنت خویلد کی مشاطہ اور کنگھی چوٹی کرتی تھی۔ اس کی عمراس قدر دراز ہوئی کہ عطالبن

ابی رہاح م ۱۱۱۳ھ نے اس کا زمانہ پایا 'رحمم اللہ تعالیٰ۔ ا کمہ: مادر زاد اندھے کو کہتے ہیں یا دہ مخص جے رات کو دکھائی دے۔ ابرص وہ ہے جس کے جسم پر پھل بسری کے سفید داغ ہوں۔ حضرت عیسیٰ گی دعاہے ایسے مریض شفایاب ہو جاتے تھے۔

جنگ احد میں حضرت قادہ بن نعمان واقع کی آگھ چھم خانہ سے باہر نکل کر رضار پر لنگ گئے۔ رسول اللہ مظاہم نے اسے اپنے دست مبارک سے چھم خانہ میں رکھ دیا ادر وہ دو سری آگھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ حضرت قادہ کا پو تا عاصم بن عمر مضرت عمر بن عبدالعزیز میلائے کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو اس نے کما

أنا ابن الذي سالت على الخبد عينه فردت بكف المصطفى أحسن البرد فعادت كمنا كنانت لأول أمرهنا فياحسن مناعين وياحسن مناخد

(میں اس مخفص کا بیٹا ہوں جس کی آنکھ رخسارے و هلک گئ تھی اور رسول الله طابیم نے اپنے وست مبارک سے وہ چہم خانہ میں رکھ دی تھی۔ وہ بالکل پہلے کی طرح خوبصورت ہو گئے۔ دیکھتے! وہ آنکھ کیسی خوبصورت تھی اور طریقہ علاج کیساعمدہ تھا)

حضرت عمر بن عبد العزيز را الله نے جواب میں فرمایا

ا المسك المكارم لاقعبان من لسين شيبا بماء فعدادا بعد أبسوالا الماك المكارم لاقعبان من لسينا عداد المعد أبسوالا

پھر آپ نے اسے خوب انعام و اکرام سے توازا۔ دار تعنی میں ہے کہ دونوں آکھیں ڈھلک گئیں تھیں اور رسول اللہ سابط نے درست فرمائیں گرمشہور فدکور بالاہی ہے جس طرح کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔

اند سے کا واقعہ: امام احد (روح و عنان بن بم 'شعبہ 'ابوجعفر دبن ' عارہ بن خزیمہ بن خابت ) حضرت عثان بن حنیف واللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک نابینا نے رسول اللہ سابط کی خدمت میں گزارش کی وعا فرمایے اللہ ججھے عافیت بخشے 'آپ نے فرمایا ارادہ ہو تو میں آپ کی آخرت کے لئے وعاکوں اور یہ تمماری آخرت کے لئے بمتر ہے ' چاہو تو عافیت کی وعاکر ویتا ہوں۔ اس نے عرض کیا 'حضور! آپ وعا فرمایے' (میری نگاہ بحال ہو جائے) چنانچہ آپ نے اے فرمایا وضوکر کے دو رکعت پڑھے اور یہ وعاکرے

اللهم انی اسئلک واتوجه الیک نبیک محمد نبی الرحمة انی اتوجه به فی حاجتی هذه قتقصی اور بردایت عثمان بن عمر" فضعد فی" عثمان بن حنیف کتے بین اور اس نے بید عمل کیا اور فضایاب موحمیات

امام ترندی نے اسے بیان کرکے فرمایا ہے۔ مدیث حسن میج غریب ہے ہمارے علم میں صرف ابوجعفر علمی سے مروی ہے۔ امام بیستی نے بھی ابوجعفر علمی ابوالملہ بن سل بن عنیف اس کے چیا عثان بن عنیف سے اس طرح روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ عثان بن عنیف نے کما ، ہم اس مجلس میں بیٹے تھے ، وہ معمولی ور بعد آیا ، بینائی بالکل ورست تھی ، کسی قتم کی کوئی تکلیف نہ تھی۔

ابن ابی شیبہ (محمد بن بشر' عبدالعزیز بن عمر' کے از بی سلمان' ابی والدہ ہے' ماموں) حبیب بن قریط سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد تابینا تھے۔ رسول اللہ مظاملاً کی خدمت میں حاضر ہوئے' رسول اللہ مظاملاً نے پوچھا

کیا ہوا؟ اس نے کما میرا پاؤں سانپ کے انڈوں پر پڑ گیا ہے اور میری بینائی چلی گئی' رسول اللہ مٹاہلا نے اسکی آنکھوں پر دم کیا اور اسکی بینائی بحال ہو گئی وہ اس (۸۰) سال کی عمر میں سوئی میں دھا کہ پرولیتا تھا۔ حصر منظم داخمہ مصر صحبہ میزا میں جمعہ میں جو مصال کی عمر میں سوئی میں مصر میں میں تھا۔

حضرت علی واقع : صبح بخاری میں ہے کہ حضرت علی واقع کی خیبر میں آئکھیں درو کر رہی تھیں۔ آپ نے دم کیا 'فورا ٹھیک ہو گئے ' پھر بھی آئکھیں درو نہیں ہو ئیں۔

حضرت جابر بن متیک واقعی : رسول الله طاهیم نے حضرت جابر بن عتیک واقع کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا اور وہ درست ہو گیا۔ جابڑ نے ابو رافع یبودی کو جو رسول اکرم طاهیم کو سب و شقم کیا کر ناتھا، قتل کرکے کوشھ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور پاؤل ٹوٹ گیا۔

حضرت محمد بن حاطب ولی د : رسول الله ما الله علیه عندت محمد بن حاطب دیات کے جلے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مجھیرا تو وہ فور ا درست ہو گیا۔

سلمہ اور سعد: آپ نے حضرت سلمہ بن اکوع داھ کے پاؤں کو چھوا جو جنگ خیبر میں ٹوٹ گیا تھا' وہ فورا صحیح ہو گیا۔ اس طرح حضرت سعد بن الی و قاص داھ کے لئے دعا فرمائی وہ شفایاب ہو گئے۔

ابوطالب : بیمق میں ہے کہ آپ کے چیا ابوطالب بیار ہوئے۔ انہوں نے آپ سے وعاکی درخواست کی تو رسول اللہ علیم نے دعا فرمائی تو وہ فورا شفایاب ہو گئے۔

ابومسلم خولانی : حافظ ابن عساكر (ابوسعد بن اعرابی ابوداؤد عربن عنان ابقیه) محمد بن زیاد سے بیان كرتے بين كه ابومسلم خولانی كی بيوى كوكسى عورت نے غلط رستے پر لگا دیا۔ آپ نے اس عورت كو بدوعا دى اور اپنى غلطى كا اعتراف كيا اور آئندہ ايسا كرنے سے باز رہنے كى تسلى دلائى تو آپ نے دعاكى الهى! اگر يہ بچ كهتى ہے تو اس كى بينائى بحال كردے ، چنانچہ آپ كى وعا سے اس كى بينائى بحال كردے ، چنانچہ آپ كى وعا سے اس كى بينائى بحال ہوگئے۔

ابن ابی الدنیا (عبدالرحن بن واقد ' ضمرہ ' عاصم ) معلی بن عطاسے بیان کرتے ہیں کہ ابومسلم خولانی کا دستور تھا' جب وہ گھر میں واخل ہو کر وسط صحن میں پہنچ جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور ان کی بیوی بھی اسی طرح اللہ اکبر کہتی۔ پھر جب وہ کمرے میں واخل ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ آپ کا جو آیا آیارتی اور کھانا پیش کرتی۔

ایک رات آپ گھر تشریف لائے اور حسب دستور تجبیر کی اور بیوی نے جواب نہ دیا چر آپ نے کمرے میں داخل ہو کر تجبیر کے بعد سلام کما تو چر بھی جواب ندارد' وہ بھی مانس اندر بیٹی شکے سے زمین کرید رہی ہے اور گھر میں کوئی دیا بی بھی روشن نہیں تو آپ نے پوچھا' خیر تو ہے؟ اس نے کما سب لوگ آرام و راحت سے زندگی بر کرتے ہیں اور ہمارا روکھی سوکھی پر گزر او قات ہے' کیا اچھا ہو آاگر آپ امیر معاویہ کے پاس جاتے وہ آپ کو ایک خادم عنایت کر دیتے اور پچھ اور نوازش کرتے اور ہم عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے۔ یہ کلام من کر آپ نے وعا فرمائی النی! جس نے میری بیوی کو غلط راستے پر ڈالا ہے' اس کی بینائی سلب کر دے۔

کوئی عورت خولانی کی بیوی کو بیر پی پڑھاتی تھی کہ تم اپنے خاوند سے مطالبہ کرد کہ وہ امیر معاویہ سے مطاقت کرکے اپنی ضروریات سے آگاہ کرے وہ لازما تساری ضروریات بوری کردیں گے۔

وہ عورت اپنے مکان پر ہے' ویا روش ہے' اچانک اس کی بینائی چلی گئے۔ اس نے کما تمہارا دیا بجھ گیا ہے۔ اہل خاند نے کما نمبیں تو پھر اس نے کما' بس میری بینائی چلی گئی ہے۔ وہ فورا ابومسلم خولانی کی خدمت میں حاضر ہوئی' اللہ کا واسطہ دینے گئی اور منت ساجت کرنے گئی تو آپ نے دعا فرمائی اور اس کی بینائی بحال ہوگئی اور آپ کی بیوی کی طبیعت بھی حسب سابق صبحے ہوگئی۔

ما كرہ: وسترخوان جس كا تذكرہ سورۃ (۱۱۲ ما ۵/۱۵) كى چار آيات ميں ہے؛ علماء كاس بارے ميں اختلاف ہے كہ يہ وسترخوان اترا يا نہيں؛ جمهور كامشهور قول ہے كہ نازل مواہ اور اس كے اندر جو كھانے آئے تھے اس ميں بھى اختلاف ہے۔

ماریخ میں ہے کہ اموی دور حکومت میں موئی بن نصیرفاتے مغرب نے یہ دستر خوال کمی خزانے میں پایا تھا۔ یہ طلائی طفتری تھی جس پر موتی گئے ہوئے تھے۔ موئی بن نصیر نے یہ دستر خوال ولید بن عبدالملک کی خدمت میں ارسال کیا وہ ان کے پاس رہا ان کے بعد سلیمان بن عبدالملک کے قبضہ میں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان کا دستر خوال تھا اور بعض مورخ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کا دستر خوال تھا اور بعض مورخ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کا دستر خوال تھا اور بعض مورخ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کا دستر خوال تھا۔ الغرض المرابن کیٹریہ بات ذرا بعید از قیاس ہے کیونکہ عیسائی مائدہ کے قصہ سے قطعاً تابلد ہیں واللہ اعلم۔ الغرض

مائدہ کے نزول میں اختلاف اپنی جگہ پر ہے' نازل ہوا یا نہ' گر رسول اللہ ملھیم کے دسترخوان میں اللہ تعالیٰ کی برکت سے بارہا اضافہ ہوا' کھانے سے تناول کے وقت تسبیح کی آوازیں سائی دیتی تھیں اور معمولی طعام سے متعدد دفعہ ہزارہا افراد نے کھانا تناول فرمایا اور کھانا جوں کا توں باتی بچا رہا تھا۔

ابو مسلم خولانی : کا ایک بجیب و غریب واقعہ حافظ ابن عساکر' اسحاق بن کی مللی' اوزائ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے قبیلے کے چند لوگوں نے پوچھاکیا جج کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہم خیال احباب ہوں تو ارادہ ہے۔ سب نے کماواہ سجان اللہ! ہم آپ کے ہم سفر ہیں تو ابو مسلم خولانی نے کما آپ میرے رفیق سفر ایر مسلم خولانی نے کما آپ میرے رفیق سفر ایسے احباب ہیں جو زاد سفر اور سلمان راہ سے بے نیاز ہیں۔ انہوں نے کما واہ سجان اللہ کیا بلا زاد بھی سفر طے ہو سکتا ہے؟ فرمایا' بال! پر ندوں کو نہیں دیکھتے وہ صبح شام توشہ اور سلمان اللہ کیا بلا زاد بھی سفر طے ہو سکتا ہے؟ فرمایا' بال! پر ندوں کو نہیں دیکھتے وہ صبح شام توشہ اور سلمان سنتی پھرتے ہیں' اللہ تعالی ان کو رزق مہیا کرتا ہے۔ یہ خرید و فروخت ہے بے نیاز ہیں گھتی باڑی سے بالکل مستعنی ہیں' انہوں نے کما اچھا ہم سب آپ کے ہمراہ سفر کے لئے تیار ہیں تو آپ نے فرمایا تیار ہو خولانی سے عوض کیا کھانا اور جانوروں کے لئے چارہ ورکار ہے' آپ نے فرمایا بال' بال ضرور ملے گا۔ پھر ذرا محمل خولانی سے عوض کیا کھانا اور جانوروں کے لئے چارہ ورکار ہے' آپ نے فرمایا بال' بال ضرور ملے گا۔ پھر ذرا ہے۔ بیس تیری طاعت و آبعداری کے لئے گھر سے لکا ہوں۔ میں نے بڑے کہوں اور بخیل دیکھے ہیں ان خورونوش کا اجتمام کر اور جانوروں کے لئے گھر سے لکا ہوں۔ میں نے بڑے کہوں اور بخیل و کھے ہیں ان خورونوش کا اجتمام کر اور جانوروں کے لئے گھر سے لکا ہوں۔ میں نے بڑے کہوں ممان اور زائر ہیں' ہمارے خورونوش کا اجتمام کر اور جانوروں کے لئے گارہ بھی چیش کردیا گیا گر کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کمال سے انتظام رکھ دیا گیا بھتر کا نامی میں کرورا گیا گر کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کمال سے انتظام ہو رہا ہے۔ والیسی تک مسلمان تھا کہ یہ کمال سے انتظام ہو تا رہا۔

روزانہ دو وقت سب پر ماکدہ نازل ہو یا تھا اور سواریوں کے لئے چارہ وغیرہ۔ یہ سب نبی کریم منابعظ کی خالف اتباع و طاعت کا ثمرہ ہے۔

سابقہ امتوں کے واقعات بذریعہ وحی بتانا: میں تہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا آئے ہو اور جو اپنے گھر میں رکھ کر آؤ (۳/۴۹) حفرت عیلی نے یہ فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دو قیدیوں کو فرمایا جو کھانا تہیں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گاکہ اس سے پہلے میں تہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان چیزوں میں سے جو میرے رب نے مجھے بتائی اور سکھائی بن (۳/۳۷)

یہ بات انبیاء پر آسان اور معمولی بات ہے۔ رسول الله طابیع نے گزشتہ واقعات بتائے جن میں سرمو فرق نہیں ای طرح حالات عاضرہ کے بارے بتایا جو من و عن صبح ثابت ہوا۔ (یہ بات پیش نگاہ رہے کہ یہ پوشیدہ واقعات انبیاء وحی اللی کے ذریعے بتاتے ہیں جیسا کہ حد رت پوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا "یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے بتائی اور سکھائی ہں" (۱۲/۳۷)

ظالمانہ صحیفہ: قریش نے ایک ظالمانہ نوشت تحریر کی جب تک بنی ہاشم اور بنی مطلب رسول الله مظیم کو ہمارے سپرد نمیں کردیں گے ان سے مقاطعہ اور بائیکاٹ پر عمل پیرا رہیں گے اور یہ تحریر کعبہ کی چست پر آویزال کردی' بامرالی اسے دیمک چائے گئ صرف الله کا نام باتی رہا۔ ایک روایت میں ہے صرف الله تعالی کا نام جانا عظمت و تقدس کی خاطر کہ ظالمانہ صحیفہ میں ثبت نہ رہے۔

رسول الله طاميم نے چھا ابوطالب کو يہ ماجرا بنايا اور ابوطالب نے قريش کو بنايا تو قريش نے کما اگر بات اس طرح ہے تو بهتر ورند رسول الله مطابع کو ہمارے سپرد کرنا پڑے گا۔ آپ نے صاد کيا تو صحف ا آرا۔ واقعی صحف ہو بهو رسول الله طابع کے فرمان کے مطابق لکا اس صادق پیش گوئی سے قريش بائيکاٹ سے باز آئے اور متعدد مسلمان ہوئے۔

حضرت عباس والله : اسران بدر میں حضرت عباس والله تض اپ نے اس سے فدیہ طلب فرمایا تو اس نے کہا تھی دہیے کہا تھی دست ہوں کوئی مال نہیں۔ رسول اللہ طابیع نے فرمایا "آپ نے اور چی ام فضل نے دہلیز کے بینچ مال و دولت دہایا تھا اور آپ نے چی سے کہا تھا اگر میں قتل ہو گیا تو بچوں کے لئے کانی ہے " تو عباس بے ساختہ بول اٹھے واللہ یارسول اللہ طابیع (بات بچی ہے) بجر اللہ تعالیٰ میرے اور ام فضل کے اس بات کا کمی کو علم نہیں۔

خجاشی: حس روز حبشہ میں اسم نجاشی فوت ہوا آپ نے اس کی موت کی خبروی اور اس کی نماز جنازہ پر حائی اسی طرح آپ نے منبر پر جنگ مونہ کے امرا کی شمادت کی خبروی اور آپ کی آئسیں اشکبار تھیں۔ حضرت حاطب بن بلتد واللہ نے ایک مکتوب بنام قرایش مکہ ارسال کیا۔ آپ نے اس مکتوب کے بارے لوگوں کو بتایا۔ حضرت علی مضرت زبیر اور حضرت مقداد کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ وہ مکتوب اس عورت (سارہ) نے اپنی چوٹی یا نیفہ سے نکال کران کے حوالے کردیا۔

## اکی بیودی کے بال غلہ کے عوض مروی تھی۔

بشارت : حضرت مریم علیما اللام کو حضرت عیلی کی ولادت کی خوشخری دی گئی ای طرح حضرت آمنه کو بھی حمل کے دوران بشارت ملی که آپ کے شکم مبارک میں اس قوم کا مردار ہے' اس کا نام محر رکھو۔ اس کو ابو قیم نے بیان کیا ہے۔

ولادت مبارک کی روایات: اس روایت اور اس سے پہلی دو روایتوں میں سخت ناقابل اعتبار باتیں بیں اور میرا دل ان کے لکھنے کو بیں اور میں اس سے زیادہ ناقابل اعتبار روایات بیان نہیں کیں اور میرا دل ان کے لکھنے کو نہ چاہتا تھا گر محض حافظ ابو فیم کی پیروی کر کے لکھ دی ہیں۔ خصائص کبری للیوطی ص ۲۹/۳۸ ج اسند میں ابو بکر بن ابی مریم م ۱۵۱ھ ضعیف ہے سعید بن عمرو انصاری اور اس کا والد عمرو انصاری دونوں غیر معروف بیں ولائل ابو فیم ص ۳۳۰ ص ۵۳۵م مسم حاشیہ برروایت میلاد ص ۳۳۰

حافظ ابو تعیم ا مبهانی نے میلاد کے بارے سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے ہم وہ نقل کرتے ہیں کہ ہماری کتاب سیرت النبی کا اختتام اور افتتاح کیسال ہو جائے۔ والله المستعان وعلیه التكلان

ابوقیم '(سلیمان بن احم' حفق بن عرو صباح' کیلی بن عبداللہ بالی 'ابوبریم' سعید بن عمر انساری) عمر انساری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس شنے فربایا کہ مجمہ مطابط کی علامات میں سے ایک بیہ ہے کہ اس رات قریش کے جملہ جانوروں نے کما' رب کعبہ کی قتم! رسول اللہ مطابط مادر شکم میں آ بچے ہیں 'آپ جمان کی امان اور لوگوں کے لئے چراغ (ہدایت) ہیں۔ قریش اور دیگر قبائل کی کاہنہ عورتوں کے جن 'ان کی تکاہوں سے او جھل ہو گئے اور ان سے علم کمانت چس گیا اور دنیا کے بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے اور ملاطین گونگے ہو گئے۔ مشرق کے وحش جانوروں نے جاکر مغرب کے وحش جانوروں کو مبارک باد دی۔ اس ملاطین گونگے ہو گئے۔ مشرق کے وحش جانوروں نے جاکر مغرب کے وحش جانوروں کو مبارک باد دی۔ اس طرح بحری مخلوت نے بید و مرے کو خوشخبری سائی' حمل کے ہر ماہ کے انتقام پر زمین اور آسان سے بیہ صدا آتی تشی بشارت ہو کہ ابوالقاسم میمون و مبارک کے زمین پر ظہور کاوقت قریب آچکا ہے۔ آپ پورے معاون و مبارک میں رہے 'اس اثنا آپ کے والد ماجد فوت ہو گئے تو ملائیکہ نے کما ہمارے اللہ و معبود تیرا نبی بیتم ہو گیا ہے ' تو اللہ تعالی نے ملائیکہ سے فرمایا میں اس کا ولی' محافظ اور مددگار ہوں' تم اس معبود تیرا نبی بیتم ہو گیا ہے ' تو اللہ تعالی نے ملائیکہ سے فرمایا میں اس کا ولی' محافظ اور مددگار ہوں' تم اس میمون و مبارک ہتی کی ولادت سے برکت عاصل کو اور اللہ تعالی نے آپ کی پیدائش کے وقت آسان اور میمون و مبارک ہتی کی ولادت سے برکت عاصل کو اور اللہ تعالی نے آپ کی پیدائش کے وقت آسان اور میت

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے چھ ماہ گزرے تو خواب میں کسی نے میرے پاؤں پر ٹھوکر مار کر کما آمنہ! سارے جمان کا سردار تیرے شکم میں ہے 'جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام مجمر یا نبی رکھنا۔

حضرت آمنہ آپ بیتی سنایا کرتی خصیں کہ ولادت کے دفت جو تکلیف عورتوں کو پیش آتی ہے، وہ مجھے بھی پیش آئی ہے، وہ جھے بھی پیش آئی بیس عمل میں تنا تھی، عبدا لمعلب طواف کو گئے تھے، غرض میری اس عالت کا کسی فرد بشر کو علم نہ تھا۔ میں نے سوموار کے روز سخت دھاکے کی آواز سنی اور میں ڈر کر سم گئی اور میں نے دیکھا کہ سفید پرندے نے اپنا پر میرے دل پر چھیرا ہے اور میرا دکھ درد کافور ہو گیا۔

پھر میں نے ایک طرف دیکھا کہ سفید رنگ کا شہت ہے، میں پای تھی، دودھ سمجھ کر پی گئ اور جھے عظیم نورانیت عاصل ہوئی پھر میں نے دیکھا کہ چند قد آور خواتین ہیں، عبدالمطلب کی لڑکیاں جیسی ہیں وہ جھے غور سے دکھ رہی ہیں، میں تعجب سے کہ رہی ہوں، ہائے! ان کو میرا حال کیے معلوم ہوگیا۔ میری حالت پڑگئ اور لحمہ بہ لحمہ میں زور دار آواز من رہی تھی، اتنے میں مجھے ایک طویل عریض سفید رہیمی چادر نظر آئی جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور کوئی کہ رہا ہے اسے لوگوں کی آئکھوں سے چھپا لو، میں نے فضا میں معلق چند مرد دیکھے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے آفاج ہیں اور میرے بدن سے موتی کی طرح پینے کے قطرے سے نیک رہے ہیں جو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہیں اور میں دل میں کہ رہی ہوں کاش عبدالمطلب آجائیں۔ میں نے پرندوں کا ایک غول دیکھا معلوم نہیں وہ کمال سے آیا اور میرے کرے میں عبدالمطلب آجائیں۔ میں نے پرندوں کا ایک غول دیکھا معلوم نہیں وہ کمال سے آیا اور میرے کرے میں روئے زمین کا مشرق و مغرب دیکھ لیا اور مجھے تین علم نظر آئے۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعیہ کی چھت یں۔

اب جھے درد کی تکلیف کچھ زیادہ ہوگئ گویا جھے چند عور تیں نیک لگائے بیٹی ہیں پھراتی عور تیں جع ہو گئیں کہ ان کے علاوہ گھر کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی۔ اس اٹنا میں محمہ پیدا ہوئے۔ میں نے دیکھا وہ سجد میں ہے اور دو الگیوں کو دعا کی طرح آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر میں نے ایک سفید باول دیکھا جو آسمان سے بینچ آکر اس پر چھا گیا ہے اور بچہ مجھ سے او جھل ہو گیا۔ استے میں ایک منادی کو سناوہ کہ رہا ہے کہ محمہ کو مشرق و مغرب میں جھما دو اور تمام سمندروں کے اندر لے جاؤ کہ وہ آپ کے اسم گرای اور شکل و صورت کو بھپان لیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کا نام "ماحی" ہے ان کی بدولت دنیا سے شرک اور کفر منا دیا جائے گا۔ پھر آنا " باول چھٹ گیا' آپ دودھ سے زیادہ سفید لباس میں لیٹے نظر آئے' جس کے سنج سنر ریٹم ہے اور ہاتھ میں سفید موتی کی تین چاہیاں ہیں اور کوئی کہ رہا ہے کہ محمہ نے نصرت و عزت اور نبوت کی جایاں پکر کی جارات کہ سفید موتی کی تین چاہیاں ہیں اور کوئی کہ رہا ہے کہ محمہ نے نصرت و عزت اور نبوت کی جارات کی جارات کی جارات کی جارات کی جارات کی جارات کی جاری ہیں۔

حافظ ابولعیم اسے بیان کرکے حیب سادھ گئے ہیں اور یہ روایت حد درجہ غریب ہے۔

صرصری رواطحیہ کا کلام: شیخ جمال الدین ابور کریا کی بن بوسف بن منصور بن عمر انصاری صرصری واطحیہ کا کلام: شیخ جمال الدین ابور کریا کی بن بوسف بن منصور سے مالا مال آبار بول کے ہاتھوں مالا مال آبار بول کے ہاتھوں میں بغداد میں شہید ہوئے۔ اینے ایک قصیدہ میں فراتے ہیں

محمد المبعوث للنساس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح لئن سبحت صم الجبال محيسة لداود أولان الحديد المصفح فنان الصحور الصم لانت بكه وإن الحمسا في كفه ليسبح وإن كان موسى أنبع المامن العصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح (محمد رحمت عالم بن طلات و مرابي في جو فتذ يجيلا ديا آب اس كي اصلاح قرا رب بن الرحموس بيارون سه

پهرواپس لوڻا دس)

داؤد کے لئے صدائے بازگشت آئی اور لوہا نرم ہوا۔ تو اس طرح ٹھوس بہاڑ آپ کی ہھیلی سے نرم ہوئے اور عظریندوں سے آپ کے ہاتھوں میں تبیع کی آواز آئی۔ اگر موسی نے عصاکی ضرب سے چشمہ پیدا کردیا تو اس طرح آپ کے ہتھیلی سے بھی یانی کے سوتے پھوٹے)

وإن كانت الرياح الرحاء مطعية سليمان لا تالو تروح وتسرح فان الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح وإن أوتى الملك العظيم وسنحرت له الجن تشفى مارضيه وتلدح فان مفاتيح الكنوز بأسرها أتتبه فرد الزاهد المسترجع (أكر سليمان ك لئ بواضح شام بالع فران مقى (إكر سليمان ك لئ بواضح شام بالع فران مقى (إكر سليمان ك ك مافت ير مخالف آپ سه مرعوب اور خوفرده تحاد اكر أل عظيم ممكت عطا بوئى به اور جنات اس ك بالح مي موجوب اور خوفرده تحاد اكر أل عظيم ممكت عطا بوئى به اور جنات اس ك بالح مي جو مريضوں ك لئے تك وود كرتے ہيں ورجمله فزانوں كى چابياں آپ كو عطا بو كي ليكن قاعت بند دالم كے بي جو مريضوں ك لئے تك وود كرتے ہيں۔ (جملہ فزانوں كى چابياں آپ كو عطا بو كي ليكن قاعت بند دالم كے اللہ اللہ كان قاعت بند دالم كے اللہ كان قاعت بند دالم كان ماروں كى جابياں آپ كو عطا ہو كي ليكن قاعت بند دالم كے اللہ كان قاعت بند دالم ك

وإن كان إبراهيم أعطى خلمة وموسى بتكليم على الطور يمنع فها فها المباد المباد وبالحق أشرح فها المباد وبالحق أشرح وخصص بالرؤيم والنار تلفح وخصص بالحوض العظيم وباللوا ويشفع للعاصين والنار تلفح وبالمقعد الأعلى المتسرب عنده عطاء ببشراه أقسر وأفسرح (أكر ابرايم على بين اور موي كوه طور ير الله عنم كلام بين بين تب حبيب خدا بين بكه خليل بين ان عقد المرابيم على بين المد خليل بين ان عقد المرابيم على المرابي الله على المرابي المرابيم على المرابي المرابيم على المرابي المرا

ہم کلام ہوا اور دیدار اللی نصیب ہوا اور حق بات ہی بیان کرتا ہوں۔ (روز محشر حمد کاعلم اور حوض کوثر صرف آپ ہی کو عطا ہو گا جہنم کی شعلہ بار آگ ہے آپ گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مقام مجھوڈ عطا ہو گا میں اس بشارت پر فرحاں اور تازاں ہوں)

و بالرتبة العليسا الأسيلة دونها مراتب أرساب المواهس تلمسح و بالرتبة العليسا الأسيلة دونها مراتب أرساب المواهس تلمسح و في حن حن الفسر دوس أول داخسل له سائر الأبواب بالخسار تفتسح (آپ بلند رتبه پر فائز بین اس کے درے ارباب فضل و کرم کے مرتبہ بین جنت فردوس بین سب سے اول داخ موں گے اور آپ کے لئے جنت کے جملہ دروازے کھلے موں گے)

هذا آخر مايسر الله جمعه من الاخبار بالمفيسات التي وقعت الي زماننا مما يدخل الأنك النبوة والله الهادي

المحتلفة الم

كتاب و سنت كى روشنى مين لكهي إلياني والى أردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

